







# مَسْنَدُ اَبِیْ هُرَیْرَةً طَٰلِیُّهُ حضرت ابو ہریرہ طِٰلِیْنَهُ کی مروبات

( ٧١١٩ ) أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرِ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي صَالِحٍ ذَكُوانُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُلَمَ يَمِينُكَ عَلَى مَّا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ. [صححه مسلم (١٦٥٣)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَى مَّا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ. [صححه مسلم (١٦٥٣)، والحاكم (٣٠٣/٤)].

(۱۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَالْیَا ﷺ ارشاد فر مایا تمہاری قتم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جس کی تصدیق تمہاراساتھی (قتم لینے والا ) بھی کرے۔

( ٧١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْهُورٌ وَهِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِنْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥/٥٤).

قال شعيب: اسناد صحيح]. [انظر:١٠٥٩٥،١٠٤٨٩،١٠٤٠٠]

(۱۲۰) حضرت ابوہریرہ ڈلائٹوے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکاٹیٹی نے ارشاد فرمایا کئوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان اور صحراء میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خمس (بانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٧١٢١) أَنْحَبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَقَالَ لَهُ لَا تُقَبِّلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ وُلِدَ لِى عَشَرَةٌ مَا قَبَّلُتُ أَخَدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ السحارى (٩٩٧٥) ومسلم (٢٣١٨)، وابن حبان (٩٩٥٥). [انظر: ٧٨٧، ٧٦٣٦، ٢٨٤، ١].

﴿ (2171) حضرت ابوہریرہ ٹالٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عیینہ بن حصن نی طابھ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے دیکھا کہ نی طابھ حضرات حسنین ٹالٹھ میں ہے کسی ایک کو چوم رہے ہیں ، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! آپ انہیں چوم رہے ہیں جبکہ میرے یہاں تو دس میٹے ہیں لیکن میں نے ان میں ہے کسی کو بھی نہیں چوما؟ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جو کسی پر رخم نہیں کرتا ، اس پر میں بیاں تو دس میٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما؟ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جو کسی پر رخم نہیں کرتا ، اس پر میں میں جاتا ہے۔

# 

( ٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَصَّنُونَ فَقَالَ ٱسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْمَاعْقَابِ مِنْ النَّارِ [انظر: ٣٠٨٠، ٢٥٤، ٩٢٧، ٩٢٥، ٢٧٢، ٩٢٥، ٢٩٣٩، ٩٢٩٣،

(2171) محمد بن زیاد گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اٹھٹنا کچھلوگوں کے پاس سے گذر سے جوہ ضوکر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ اٹھٹا کہنے لگے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم تنگیٹیٹاکو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جہنم کی آگ سے ایز یوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( ۷۱۲۲ ) حَلَّنَا هُشَيْمٌ حَلَّنَا أَبُو بِشَرِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمْتِى الْقَرْنُ الَّذِى بُعِفْتُ فِيهِم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِفَةَ آمْ لَا ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِفَةَ آمْ لَا ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِفَةَ آمْ لَا ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِفَةَ آمْ لَا ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْقَالَ الثَّالِفَةَ آمْ لَا ثُمُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاصِحه مسلم (٢٥٣٠)] [انظر ٢٥٣٠ ١٠ ١١ ١ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَل

( ٧١٢٤ ) دَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرْيِزِ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

(۱۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ نگائٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُلَّاثِیْکِمَ نے ارشاد فر مایا جس آ دمی کو مفلس قر ار دے دیا گیا ہو اور کسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٧١٢٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ عَنْ زَكْرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِينِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ اللَّرِّ يُشُوّبُ وَعَلَى الَّذِى يَشُوَبُهُ نَقَقَتُهُ وَيَوْكَبُ .[صححه البحاری(۱ ۲ ۲ ۲)، وابن حبان (٩٣٥ه)، والحاكم (٨/٢ه)]. [انظر: ١٠١١٤]

(۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹا ہے مردی ہے کہ نبی مالیا سے ارشا دفر مایا اگر جانور کو بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوایا جائے تو اس کا چارہ مرتبن کے ذمیے واجب ہو گا اور دو دھ دینے والے جانور کا دو دھ پیا جاسکتا ہے، البتہ جو شخص اس کا دو دھ ہے گا اس کا خرچہ بھی اس کے ذمیے ہوگا اور اس پرسواری بھی کی جاسکتی ہے۔

### 

( ٧١٢٦) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يُوسُفَ أَوْ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ رُفعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ [صححه مسلم (١٦١٣)، وابن حبان (٦٧٠ه)].

(۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹائٹیئے نے فرمایا جب راستے کی پیائش میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تو اسے سات گزیرا تفاق کر کے دورکر لیا جائے۔

( ٧١٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهُمِ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُرُّؤُ الْقَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشَّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ

(۱۲۷) حضرت ابو بريره و النفز سے مروى ئے كه نى عليه في ارشاد فرما يا امر وَ القيسَ جَهُم مِيں جانے والے شعراء كاملم بردار بوگا۔ ( ۷۱۲۸) حَدَّثَنَا هُ شَيْرٌ عَنْ سَيَّادٍ عَنْ جَهْرٍ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُووَ قَالَ فِعَدُنَا أَبُوهُرَيْرَةَ الْمُعَمَّرُ وُ احرجه السيقى فِي غَزُوقِ الْهِنْدِ فَإِنْ اسْتُشْهِدُتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ رُجَعْتُ فَأَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ الْمُعَمَّرُولُ احرجه السيقى في السنن الكبرى: ١٥٤٣ و النسائي: ٢/٦].

(۱۲۸) حضرت الوہر يوه تُلَّقُوْ بِ مروى بِ كه بِي عَلِيْهِ فِي مَعْ وَهُ مِندوستان كا وعده فرما ركھا بِ ،اگر ميں اس جهاو ميں شركت كر سكا اور شهيد ہوگيا تو مير اشار بهتر بن شهداء ميں ہوگا اور اگر ميں زنده والحس آگيا تو ميں نا جِهَمْ بِ آ اللهِ مِن الْمَوْلُهُ مِن حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِن السَّائِبِ عَنْ آبِي هُويْوَةً قَالَ قَالَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ اللّهِ بَنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي هُويْوَةً قَالَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ اللّهِ بَعْدَهَا كَفّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلّا مِنْ ثَلَاثٍ الْجُمُعَةِ وَالشّهُو إِلَى الشّهُو يَعْنِي وَمَضَانَ إِلَى وَمَضَانَ كَفّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالشّهُو إِلَى الشّهُو يَعْنِي وَمَضَانَ إِلَى وَمَضَانَ كَفّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَلَا مَن الْمُعْرَفِي السَّعْدَ ذَلِكَ إِلّا مِنْ الْإِشْوَاكِ بِاللّهِ وَنكُثِ الصَّفْقَةِ وَتُولِكِ السُّنّةِ قَالَ أَمَّا نَكُثُ الصَّفْقَةِ وَتُولِكِ السَّنَةِ قَالَ أَمَّا نَكُثُ الصَّفْقَةِ اللهُ بِن أَنْ تَبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُحَالِفَ إِلَيْهِ بَقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَوْكُ السَّنَةِ فَالْخُورُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ [انظر: (عد الله بن أن تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُحَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَوْكُ السَّنَةِ فَالْخُورُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ [انظر: (عد الله بن السائِ او رحل مِن الابصان: ١٤٤٤).

(۱۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا گفارہ ہوتی ہے ، ای طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ، ایک جمید (رمضان) دوسرے مہینے (رمضان) تک بھی درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا گفارہ ہوتا ہے ، اس کے بعد فر مایا سوائے بین گنا ہوں کے ، میں بچھ گیا کہ نبی علیہ نے یہ جملہ کسی خاص وجہ کی بناء پر فر مایا ہے ، (بہر حال! نبی علیہ ان فر مایا) سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ، معاملہ تو ثر نے کے اور سنت چھوڑ نے کے ، میں نے عرض کیایارسول اللہ! اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب تو ہم سمجھ گئے ، معاملہ تو ثر نے سے کیا مراد ہے ؟ نبی علیہ ان فر مایا معاملہ تو ثر نے سے مرادیہ ہے کہ تم کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو ، پھراس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاؤاور

### 

تلوار بکڑ کراس سے قبال نثروع کردو ،اورسنت چھوڑنے سے مراد جماعت مسلمین سے خروج ہے۔

( ٧١٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ ٧١٣٠) مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ. [انظر: ٢٠٦٠].

(۱۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے،اس لئے''نماز'' کو ٹھنڈا کر کے بیڑھا کرو۔

( ٧١٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عِنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكُرُ تَسْتَجِى قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا. [صححه المحارى الْبِكُرُ تُسْتَجِى قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا. [صححه المحارى ( ٢٩٧٠)، ومسلم ( ٢٩١٥). وانظر ٧٣٩٨، ٧٧٤٥، ٩٤٨٧، ١٩٢٥،

(۱۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مردی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کنواری لڑکی شرماتی ہے (تو اس سے اجازت کیے حاصل کی جائے؟) نبی طینا نے فر مایاس کی خاموثی ہی اس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

( ٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحَى. [انظر: ٧٥٣٦، ١٠٤/٧، ٩٠١٤، ١٠٤٧٧].

(۱۳۳۲) حضرت ایو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مونچھیں خوبتر اشا کرواور داڑھی کوخوب بڑھایا کرو۔

( ۷۱۳۳ ) حَلَّتْنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ يَغْنِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. [صححه مسلم( ۱۶۰۸)] [انظر: ۹٤٦١،٩١٦ ٢٣،٧٤٥]] انظر: ٩٤٦١،٩١٦ ٢٣،٧٤٥] النظر: ٩٤٦١،٩١٦ ٢٣،٧٤٥] استرن العربي المنظرة العربية والمنظمة المن المنظمة المنظمة

( ٧١٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ الْتَشُرِيقِ آيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرِ اللَّهِ قَالَ مَرَّةً أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ [صححه ابن حبان (٣٦٠٢). وصحح اسناده البوصيري. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٧١٩). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠٠٨].

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایا م تشریق کھانے پیٹے اور اللہ کا ذکر کرنے ک دن میں ، ایک دوسری سند میں صرف کھانے پیٹے کا ذکر ہے۔

( ٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِي الزَّهْرِيِّ فَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بَنُ خُسَيْنٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ

### 

سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا فَرَعَ [صححه البحاري (٤٧٤ه)، ومسلم (١٩٧٦)]. [٥٥٧، ٧٧٣٧، ١٩٢٩، ١٠٣٦١].

(۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا اسلام میں ماور جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح جانور کا سب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

( ٧١٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ سَيَّا إِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَوْفُمُ وَلَكَنَهُ وَلَكَنَهُ أُمَّهُ. [صححه النحارى (١٨١٩)، ومسلم (١٣٥٠)، وابن حزيمة (٢٥١٤)]. [انظر: ٧٣٧٠، ٧٣٧٥، ٩٣٠٢، ٢٧٩، ١٠٤١٤]

(۱۳۲) حفرت ابو ہریرہ رہ النہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر ما یا جو خف اس طرح نج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے جاب بھی نہ ہوا درکوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے ، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپنے گھرلوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ (۷۱۲۷) حَدَّثَنَا هُ شَنْهُ عَنْ هِ شَامٍ عَنِ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَیْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آطُوفُ اللَّیٰلَةَ عَلَی مِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ کُنُّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عُلَامًا یُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَمْ یَسُتُنُنِ فَمَا وَلَدَتُ إِلَّا وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِشِقِّ مِنْهُنَّ بَشِقً إِنْسَانِ قَالَ دَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَثْنَى لَوُلِلَا لَهُ مِائَةُ عُلَامٍ کُلُّهُمْ یُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَمْ یَسُتُنُ فَمَا وَلَدَتُ إِلَّا وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِشِقً إِنْسَانِ قَالَ ذَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَثْنَى لَوُلِلَا لَهُ مِائَةُ عُلَامٍ کُلُّهُمْ یُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ

اللَّهِ.[صححه البخاري (٢٤٦٩)، ومسلم (١٦٥٤)، وابن حبان (٢٣٣٨)]. [انظر: ٨٨٠]

(۱۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان طینا نے فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس'' چکر'' لگاؤں گا،ان میں سے ہرایک عورت کے بہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوراہ خدامیں جہاد کرے گا،اس موقع پروہ ان شاءاللہ کہنا بھول گئے، چنا نچیان کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے بہاں ایک نامکمل بچہ پیدا ہوا، حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹ کہتے ہیں کہ نی طینا نے فرمایا اگروہ ان شاءاللہ کہدلیتے تو ان کے بہاں حقیقتا سو بیٹے پیدا ہوتے اوروہ سب کے سب راوخدامیں جہاد کرتے۔

( ٧١٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَإِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ قَالَ هُشَيْمٌ فَلَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى آمُوتَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

[انظر: ۱۸۰۷،۲۰۵۷، ۲۰۷۷، ۲۰۲۷، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹، ۲۲۲۸، ۱۱۰، ۲۲۲۸].

(۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل مُٹائٹو آنے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم تک نہ جھوڑوں گا)

﴿ سُونے سے پہلے نماز وَرَّ پُرْ صَنے کی۔ ﴿ بُرِمِیجَ مِیں تین وَن رُوزُ هُ رکھنے کی ﴿ جَمْدَ کَونَ سُلِ کُرْ فَی کَا۔ ( ۷۱۲۹ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفُطْوَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَالاسْتِحْدَادُ وَالْحِتَانُ [صححه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفُطْوَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَالاسْتِحْدَادُ وَالْحِتَانُ [صححه

### 

البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٢٥٧)، وابن حنال (١٨٤٥)]. [انظر، ١٣٢٠، ١٨٨٠، ١٩٣١، ٢٤٣، ٢٠٠١].

(۱۳۹۷) حضرت ابوہریرہ ڈلٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیا اپنے چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، ① مونچیس تر اشنا ® ناخن کا ٹنا © بغل کے بال نوچینا @ زیرنا ف بال صاف کرنا @ ختند کرنا۔

( ٧١٤ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَلَّثَنَا أَبِي عَنُ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُوَيْرَةً صَلَاةً الْعَتَمَةِ أَوْ قَالَ صَلَّاتًا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُوَيْرَةً فَقَالَ سَجَدُتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي قَالَ صَلَاةً الْعِشَاءِ فَقَرالً إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُوَيْرَةً فَقَالَ سَجَدُتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهًا حَتَّى أَلْقًاهُ [صححه البحاري (٧٦٦)، ومسلم (٧٧٥)، وابن الْقَاهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهًا حَتَّى أَلْقًاهُ [صححه البحاري (٧٦٦)، ومسلم (٧٧٥)، وابن حزيمة : (٧٦٥)]. [انظر ١٩٨٠، ١٩٨٧)

(۱۴۰۷) ابورا نع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ، اس میں انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آیت مجدہ پر پہنچ کر مجدہ تلاوت کیا ، نماز کے بعد میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ؟ ( آپ نے یہ کیا کیا؟) انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیشا کی اقتداء میں اس آیت پر مجدہ کیا ہے اس لئے میں اس آیت پر پہنچ کر ہمیشہ مجدہ کرتار ہوں گا یہاں تک کہ نبی علیشا سے جاملوں۔

( ٧١٤١) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ ذَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ ذَاءً وَفِي الْآخَوِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقِى اللَّهُ عَلَيْهُ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ. [صححه ابن عزيمة: (٥٠١). قال الألباني، صحيح (ابوداود ٢٨٤٤). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٣٥٢٥، ٩٧١٩]

(۱۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی بلیگانے فرمایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ یا در کھے کہ مکھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے اور وہ اپنے بیماری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے (پہلے اسے برتن میں ڈالتی ہے) اس لئے اسے جائے کہ اس کھی کو اس میں کمل ڈبو دے (پھر اسے استعمال کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہے)

( ٧١٤٢) حَدَّثَنَا بِشُوْ عَنُ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُّكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَ الْأَوَّلُ بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرِ. [صححه ابن حبان (٤٩٥). وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٧٠٦). قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ٢٧٠٦). الله شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ٢٧٥٦).

(۱۳۲۷) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچ تواسے سلام کرنا چاہئے ، اور جب کسی مجلس سے جانے کے لئے کھڑا ہونا چاہے تب بھی سلام کرنا چاہئے اور پہلا موقع دوسرے موقع سے

# 

زياده حق نہيں رکھتا۔

( ٧١٤٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سُهَيُلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. [صححه مسلم ( ١٥١٠)]. [انظر: ٧٥٠، ٨٨٨، ٩٧٤٣].

(۱۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اس کی اولا و سے نہیں الیا سے فرمایا کوئی اولا واپنے والد کے جرم کا بدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی (باپ کے جرم کا بدلہ اس کی اولا و سے نہیں لیا جائے گا) البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آگر کوئی شخص الینے باپ کوغلامی کی حالت میں یائے تو اسے خرید کرآزاد کردے۔

( ٧١٤٤) حَلَّاثَنَا عَتَادُ بُنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَنْ السَّعِقَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَثَنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. [صححه البحارى (٣٤٤)، ومسلم (٤١٤) وابن حيان (٢١٠٧)]. [انظر: ٩٣١٥، ٩٣١٥، ١٥٤، ٢١٥].

(۱۳۲۷) حفرت ابو ہریرہ ولائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا امام اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لئے جب وہ تکبیر کہاتو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سَمِع اللّهُ لِلَمْنُ حَمِدَهُ کے تو تم رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُهواور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔

( ٧١٤٥ ) حَلَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ وَاللهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ قَالَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ قَال الترمذي حسن عَريب؛ قال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ٣٥٧١ و ٣٥٧١ الله ماحة: ٢٣٠٨، الترمذي ١٣٢٥). قال شعيب: عريب؛ قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥٧١ و ٣٥٧١) الله ماحة: ٢٣٠٨، الترمذي ١٣٢٥). قال شعيب: حسن. واسناد رجاله ثقات]. [انظر: ٨٧٦٢، ٨٧٦٢].

(۱۴۵) حضرت ابو ہریرہ دلالٹو سے مروی ہے کہ نبی ٹایٹانے فر مایا جس شخص کولوگوں کے درمیان جج بنا دیا جائے ،گویا اے بغیر حجری کے ذریح کر دیا گیا۔

( ٧١٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ شَمِعْتُ الْعَلاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِلُ تَدُرُونَ مَا الْغِيَابَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكُوكَ آخَاكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ قَالَ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِي مَا أَقُولُ لَهُ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتُهُ وَالْ اللّهُ عَلَى إِنْ كُولُ لَولُ لَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُرْسُولُهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتُونُ لَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ لَقُولُ لَهُ عَلَى إِلَيْ لَهُ مَا لَقُولُ لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهِ مَا لَقُولُ لَهُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُنُ فِيهِ مَا يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلِي عَلَيْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الل

(۱۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے صحابہ ڈائٹی سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ جانے ہو کہ نبیبت کیا ہے؟

### 

صحابہ ٹھائٹی نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول مُٹائٹیٹی نیادہ جانتے ہیں ، نبی ٹلیٹ نے فرمایا غیبت سے ہے کہتم اپ بھائی کا ذکر ایک الیسے عیب کے ساتھ کر وجواس میں نہ ہو ،کس نے پوچھا کہ بیہ بتا ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہوجو میں اس کی غیبرت موجود گی میں بیان کروں تو کیا تھم ہے؟ نبی ٹلیٹانے فرمایا اگر تمہا را بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود ہوتو تم نے اس کی غیبت کی اوراگر تمہا را بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان با ندھا۔

( ۱۴۷ ) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملٹیا نے نجاشی کی نما نے جناز ویڑ ھائی اوراس میں جا رنگہیرات کہیں ۔

( ٧١٤٨ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُنَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ وَيُنْفَقُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ وَيُنْفَقُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنِيمِ وَتُعَلَّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا قَدْ حُرِمَ [قال وَيُعْلَقُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَحِيمِ وَتُعَلَّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا قَدْ حُرِمَ [قال وَيُعَلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا قَدْ حُرِمَ [قال وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فِيهِ السَّيَاطِينُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ الْمَالَةِ عَلَيْهُ مِنْ عُرْمَ خَيْرَهُا قَدْ حُرِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِيهِ السَّيَاطِينُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عُرْمَ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهُا قَدْ حُرِمَ إِن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِيهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللللهُ الللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللل

(۱۳۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ جب ماور مضان قریب آتا تو نبی طینا فرمائے کہ تمہارے پاس رمضان کامہینہ آرہاہے، بیمبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پراس کے روزے فرض کیے ہیں، اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں ایک رات الی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو محض اس کی خیرو ہرکت سے تحروم رہا، وہ مکمل طور پرمحروم ہی رہا۔

( ٧١٤٩ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ أُوكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ. [صححه المحارى (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥)، وابن حبان (٢٢٩٨)] [انظر: ٢٠٤٦، ١٠٤٦٩، ١٠٤٦٩.

(۱۳۹۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا ہے کی شخص نے پکارکر پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا کیاتم میں سے ہرا کی کودودو کپڑے میسر ہیں؟

( ٧١٥٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآسُلَمُ وَعِفَارٌ وَشَىٰءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ آوُ شَیْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ حَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ آخْسِبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسُدُ وَغَفَانٌ وَهُوَاذِنَ وَتَمِيمٍ. [صححه البحارى (٣٥٢)، ومسلم (٢٥٢١)]. [انظر: ٩٤٥٦، ٩٤٣٦] أسدٍ وعَطَفَانَ وَهُوَاذِنَ وَتَمِيمٍ. [صححه البحارى (٣٢٥)، ومسلم (٢٥٢١)]. [انظر: ٩٤٥٦، ٩٤٣٦] لهُ عَمَار الرم ريه وجبيد كا بجه صه

# الله المرابط المنظمة ا

الله كنز ديك بنواسد، بنوعظفان وبوازن اورتميم سے بہتر ہوگا۔

( ٧٥١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُّعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ و قَالَ بِيَدَّةِ فَلْنَا فِي الْجُمُّعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ و قَالَ بِيَدِّهِ قُلْنَا فِي الْجُمُّعَةِ لَسَاعَةً لَا يُولِعَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ و قَالَ بِيَلِّهِ فَلْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١٠٤٣ ) وَمَسْلَم ( ١٠٤ ) وَمُسْلَم وَابِن حَالَ ( ٢٧٧٣) وابن حزيمة: ١٧٣٧)]. يُقَلِّلُهَا يُزَهِّلُهُ اللَّهُ وَابِن حَالَ ( ٢٧٧٣) وابن حزيمة: ١٧٣٧)]. وابن حياد ( ٢٧٧٣) وابن حزيمة: ١٠٤١٥)].

(۷۱۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹزے مروی ہے کہ ابوالقاسم ٹلٹٹٹٹر نے ارشا دفر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت الیی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بند ۂ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنما زیڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فر ما تا ہے ، اور نبی ملیٹانے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامختصر ہونا بیان فر مایا۔

( ٧١٥٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا الرِّجَالُ أَكْثَرُ أَمُ النِّسَاءُ فَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةً أَوَ لَمْ يَقُلُ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدُرِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى آَضُوا كُو كَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْتَانِ يُرَى مُثَّ سَاقِهِمَا مِنُ الْبُدُرِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى آضُوا كُو كَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْتَانِ يُرَى مُثُّ سَاقِهِمَا مِنُ وَرَاءِ اللَّكُمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ آغُزَبُ. [صححه البحارى (٣٣٢٧)، ومسلم (٢٨٣٤)، وابن حان (٧٤٣٧)] وانظر: ٢٩٤٥، ٩٤٣٣، وابن حان (٣٣٢٧)

(۱۵۲) مچر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اس بات پر آئیں میں فخر یا فدا کرہ کیا کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا عورتوں ک؟ تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کہنے گئے کہ کیا ابوالقاسم ٹاٹٹو کئے نے نیبیں فر مایا کہ جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگاوہ چودھویں رات کے چاند کی طرح جیکتے ہوئے چروں والا ہوگا، اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روثن ستار نے کی طرح ہوگا، ان میں سے ہرا یک کی دودو ہویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے باہر سے نظر آجائے گا اور جنت میں کوئی شخص گنوارانہیں ہوگا۔

( ٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَوَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسُوبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَخَرَجَتُ حَيَّةٌ. [صححه البحارى يُشُوبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتُ حَيَّةٌ. [صححه البحارى (٢٢٨٥)، والحاكم (٤٠/٤)]. [انظر: ٧٣٦٧، ٧٣١٧، ٢١٥، ٢٠٣٥].

(۱۵۳) حضرت ابو ہر رہ اللّٰ اللہ عمروی ہے کہ بی طینا نے مشکیز ہے کے منہ سے مندلگا کرپانی پینے سے منع فرمایا ہے، داوی صدیث ابوب کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک آ دمی نے مشکیز ہے کے منہ سے ابنا مندلگا کرپانی پیا تو اس میں سے سانپ لگل آ یا۔ \*
( ۷۱۵٤) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّقَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ حَشَبَتُهُ أَوْ قَالَ خَشَبَةً فِي جِدَارِةِ [صححه المحاری (۲۲۷)]. [انظر: ۲۲۱۷]

### 

( ٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ[صححه البحارى(١٤٢٨) وابن حيان (٤٢٤٣)]. ٢٣١/٢). [انظر، ٩١١١، ٩١١١].

(۱۵۵) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے ، او پر وال ہا تھ سے ہوتا ہے ، او پر والا ہا تھ سے بہتر ہوتا ہے ، او پر والا ہا تھ سے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقات وخیرات میں ان الوگوں سے ابتداء کر وجوتہ اری درداری میں آتے ہیں۔ (۲۵۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْوَةً يَقُولُ أَتَى جِبُويلُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَدِيجَةً قَدْ أَتَتُكَ بِإِنَاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتُكَ فَاقُرُأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَدِيجَةً قَدْ أَتَتُكَ بِإِنَاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتُكَ فَاقُرَأُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ وَبَهُ بَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه فَاقُورُ أُ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّى وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه الحماری (۲۸۲۰)، ومسلم (۲۲۲۲)]

(۱۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریل طینا، نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! بیخد کیجہ آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ ربی ہیں، اس میں کوئی سالن یا کھانے پینے کی چیز ہے، جب بیآ پ کے پاس پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری جانب سے بھی سلام کہددیں اور انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بیثارت دے دیں جس پرککڑی کا کام ہوا ہوگا، اس میں کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکا دے۔

( ٧١٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ عُمَارَةَ عَنُ آبِي زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَتَى جِبُويلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ حَدِيجَةُ قَدْ أَتَتُكَ بِإِنَّاءٍ مَعَهَا فِيدِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِي آتَتُكَ فَا أَتُنُكَ بِإِنَّاءٍ مَعَهَا فِيدِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِي آتَتُكَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ حَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتُكَ بِإِنَّاءٍ مَعَهَا فِيدِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِي آتَتُكَ فَا أَتُتُكَ بِإِنَّاءٍ مَعْهَا فِيدِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِي آتَتُكَ فَا لَتَكُ بَاللَّهُ فَا لَهُ مَا لَكُونَا فَعَلَى اللَّهُ هَذِهِ وَلَا نَصَبَ [صححه فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّى وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه الحباري (٣٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢)].

(۷۱۵۷) حضرت ابو ہریرہ دفائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے متعلق اپنے ذمے یہ بات کے رکھتے ہوئے کے رکھتے ہوئے کے رکھتے ہوئے کے رکھتے ہوئے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میر کے رائے میں جباد کی نیت سے لکا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میر نے پیغیمر کی تقد کی تقدیق کر دن یا اس حال میں اور میر نے پیغیمر کی تقدیق کر دن ایس حال میں اسے اس کے ٹھکانے کی طرف والیس پہنچادوں کہ وہ ثواب یا مال غنیمت کو حاصل کرچکا ہو۔

اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں مجر (مَالَّیْتُوم) کی جان ہے، اللہ کے راستے میں جس کسی محض کوکوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہو گا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہو گالیکن اس کی بومشک کی

# هي مُنالهَ اخْرِينَ بل يَيْنَ مِرْمَ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں محمد (منگائیم) کی جان ہے، اگر میں سمحتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں کے تو میں راہ خدامیں نظنے دالے کس سریہ ہے بھی پیچھے ندر ہتا الیکن میں اتن وسعت نہیں پاتا کہ وہ میر کی پیروی کرسکیں اوران کی دلی رضا مندی نہ ہواور وہ میرے بعد جہاد میں شرکت کرنے سے پیچھے بٹے لگیں ،اس ذات کی تنم جس کے دست قدرت میں محمد (منگائیم) کی جان ہے، مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ راہ خدامیں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کرلوں، پھر زندگی عطا ہواور جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں۔

( ٧١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ عَنُ أَبِي زُرُعَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الْهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلِّمِ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْلَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل واللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَ

(۱۵۸) حضرت ابو ہریرہ رہا تھ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا اے اللہ! حلق کرانے والوں کی بخشش فرما، صحابہ کرام مختلف نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء سیجے، نبی ملیا نے پھریبی فرمایا کہ اے اللہ! حلق کرانے والوں کو بھی اپنی دعاء میں شامل فرمالیا۔

( ۷۱۵۹ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِي ذُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى السَّدَقَةِ اعْظَمُ آجُرًا قَالَ أَمَا وَآبِيكَ لَتُنْبَانَهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَآنْتَ صَحِيحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيُّ الصَّدَقَةِ اعْظَمُ آجُرًا قَالَ أَمَا وَآبِيكَ لَتُنْبَانَهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَآنْتَ صَحِيحٌ شَخِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ عَنَا اللَّهُ عَلَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِفُلانٍ عَذِن الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

( ٧١٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ آبِي هُرَيُرَّةَ قَالَ جَلَسَ جِبُرِيلُ إِلَّا عَنْ آبِي هُرَيُرَّةَ قَالَ جَبُرِيلُ إِلَّا عَنْ أَبِي السَّمَاءِ فَإِذَا مُلَكٌ يَنْزِلُ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ أَفْمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا يَوْمُ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ أَفْمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا

### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قَالَ جِبْرِيلُ تَوَّاضَعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُولًا [صححه ابن حباد (٦٣٦٥)].

(۱۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریل ملیٹا، نبی ملیٹا کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اعلی ان کی نظر آسان پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے، وہ نبی علیٹا سے کہنے لگے کہ بیفرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے، اس وقت سے لے کراب تک اس وقت سے پہلے بھی زمین پرنہیں اترا، جب وہ نیچا اتر کرآیا تو کہنے لگا اے محمد! منافیقیا، مجھے آپ کے رب نے آپ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کو فرشتہ بنا کر نبوت عطاء کر دے یا اپنا بندہ بنا کر سامنے تواضع اختیار کے بچے، نبی علیہ ان رب کے سامنے تواضع اختیار کے بچے، نبی علیہ ان فرمانہیں، بلکہ مجھے اپنا بندہ بنا کر درسالت عطاء کر دے۔

( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةً عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَيْرًا وَصححه المحارى (٤٦٣٥) فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وصححه المحارى (٤٦٣٥) ومسلم (١٥٧٧).

(2171) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائی کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع مغرب سے طلوع مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیس کے ، تو اللہ پر ایمان لے آئیں گے کہ ایمان نہ لا یا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی ایمان سے ایمان نہ لا یا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نہ کائی ہو۔

( ٧٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ عَنُ آبِي زُرْعَةَ عَنُ آبِي هُزِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ قَالَهَا ثَلَاتَ مِزَادٍ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسُتُمْ فِى ذَلِكَ مِثْلِى إِنِّى آبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَاكْلَفُوا مِنُ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ

(۱۶۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی طالعہ نے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روزے رکھنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بات نبی طالعہ نے تین مرتبہ فر مائی، صحابہ کرام جو گئٹانے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی طالعہ نے فر مایا اس معالمے میں تم میری طرح ثبیں ہو، میں تو اس حال میں رات گذار تا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا بلادیتا ہے، اس لئے تم اپنے او پڑمل کا آنا ہو جھ ڈالو جے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

(٧١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُأَلَ النَّاسَ آمُوالَهُمْ تَكُثُّراً فَإِنَّمَا يَسُالُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكُثِرُ

(۱۶۳) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ است مروی ہے کہ نبی مالیا اے فرمایا جو محف کثرت حاصل کرنے کے لئے لوگوں سے روپے پیسے

مانگنا پھرتا ہے ( کہ اس کے پاس پیسیوں کی تعداد زیادہ ہوجائے ) تو وہ یا در کھے کہ وہ انگارے مانگ رہا ہے، اب جا ہے تھوڑے مانگے بازیادہ۔

(۱۱۹۴) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی طابط تعبیر تحریمہ کہنے کے بعد تکبیر اور قراءۃ کے درمیان پچھ دیر کے لئے سکوت فرماتے تھے، ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان جوسکوت فرماتے ہیں، یہ بتا ہے کہ آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ نبی طابطہ نے فرمایا ٹیں اس میں بید دعاء کرتا ہوں کہ اے اللہ! میرے گنا ہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرمادے جتنا تونے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے، اے اللہ! مجھے گنا ہوں سے گنا ہوں سے ایسے پاک صاف فرمادے جیسے سفید کپڑ امیل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، اے اللہ! مجھے میرے گنا ہوں سے برف، یانی اور اولوں سے دھوکر صاف فرمادے۔

( ٧١٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَّلَ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءِ كُو كَبٍ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَلَ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ ثُمَّ الْلَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدُ صَوْءٍ كَوْكُ كَبِ مُنْ حَطُونَ آمُشَاطُهُمُ اللَّهَبُ وَرَشُحُهُمُ دُرِّ فَي السَّمَاءِ إِضَّائَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغُوطُونَ وَلَا يَتُفُلُونَ وَلَا يَمُنتِحِطُونَ آمُشَاطُهُمُ اللَّهَبُ وَرَشُحُهُمُ لَلْ مُورَ الْعِينُ آخُورُ الْعِينُ آخُلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ آبِيهِمْ آدَمَ الْمُعُلِقُ مُ عَلَى خُلُولَ سِتِينَ ذِرَاعًا. [انظر: ٢٤٢٩].

(۱۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جنت میں جوگرہ ہب ہے پہلے داخل ہوگا ، ان کے چرے چودھویں رات کے چا ندگی طرح روثن ہوں گے ، ان کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوگا ، یہ لوگ بیشا ب پا خانہ نہیں کریں گے ، نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے ، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی ، ان کی آئیسٹیوں میں عود مہک رہا ہوگا ، ان کی بیویاں بڑی بڑی آسم تھوں والی حوریں ہوں گی ، ان سب کے اخلاق ایک شخص کے اخلاق کی مانند ہوں گے ، وہ سب اپنے باپ حضرت آ دم مالیا کی شکل و صورت پر اور ساٹھ ہاتھ لیے ہوں گے ۔

### هي مُنالِهَ الْمَدِينَ بن بِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٧١٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَّارَةً عَنْ أَبِي زُرُعَةً قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرُوانَ بُنِ الْنُحَكِمِ فَرَآَى فِيهَا تَصَاوِيرَ وَهِى تُبْنَى فُقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنُ ذَهَبَ يَخُلُقُ حَلُقًا كَحَلُقِى فَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً أَوْ فَلْيَخُلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيرَةً ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ أَظْلَمُ مِمَّنُ ذَهَبَ يَخُلُقُ حَلَّى خَلُقًا كَحَلُقى فَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً أَوْ فَلْيَخُلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيرَةً ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَى جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ فَلَمَّا غَسَلَ رِجُلَيْهِ جَاوَزَ الْكُعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَبُلَغُ الْحِلْيَةِ وَصَالَ فَاللَهُ مَا مَلُكُ الْعَلَيْدِ وَاعَلَى السَّاقِينِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقُلْ هَذَا مَبُلَعُ الْحِلْيَةِ وَاعِنَ وَاللّهُ مَا مَا اللّهُ عَلَى السَّاقِينِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَبُلَغُ الْحِلْيَةِ وَصَى إِلَى السَّاقِينِ فَقُلْتُ مَا وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَالْوَا اللّهُ مُولَى السَّاقِينِ فَقُلْتُ مَا هَذَا لَهُ عَلَى السَّاقِينِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَاللّهُ هَذَا مَبُلُغُ الْحِلْيَةِ وَاعِلْهِ السَّاقِينِ فَقُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ الْمُولُولُ هَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى السَّاقِ اللّهُ الْعَلْقُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَةُ مُنْ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُلُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعَلَى السَّاقِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى السَّاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَاقِ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقُولُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَى السَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۷۱) ابوزرعہ مین کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ کے ساتھ مروان بن حکم کے گھر میں داخل ہوا، وہاں حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ کے ساتھ مروان بن حکم کے گھر میں داخل ہوا، وہاں حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ، اس مخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنے لگے، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک ذرہ یا ایک وانہ یا ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھا کیں۔

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ جل اللہ فیا نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا ، اور اپنے باز وُوں کو دھوتے ہوئے کہنیوں سے بھی آگے بڑھ کر پنڈلیوں تک پہنچ گئے ، میں نے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ۔ یہ بیا ہے؟ فرمایا ۔ یہ بیا ہے۔ سیاری انتہاء ہے۔

( ٧١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. [صححه البحارى (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤)]

(۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ نظافت مروی ہے کہ نی ملیان فرمایا دو کلے ایسے ہیں جوزبان پر ملکے،میزانِ مل میں بھاری اور رحمان کومجبوب ہیں سُنٹھانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُنْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ.

( ٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ مَرَّةً يَتَخَيَّلُ بِي وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ لَكُمْ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوقِةِ. [قال شعيب: أسناده قوى]. [انظر: رُؤْيًا الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصَّادِقَةَ الصَّالِحَةَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوقِةِ. [قال شعيب: أسناده قوى]. [انظر: مُرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالْمُؤْمِنِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِقُونُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْمِنِ الللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُولَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ

(۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَائِیْم نے ارشاد فر مایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٧١٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### هي مُنالُهُ اَمْرُينَ بِلِي مِنْ مِنْ اللهِ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَدِّنُ مُؤْتَمَنُ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَكِّنِينَ. [انظر ٥٠٥٥، ٥٨].

(۱۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ،اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااور مؤذ نین کی مغفرت فرما۔

( ٧١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [انظر: ٢٧٨ ٢ ٥ ٥ ٥ ٩ ٥ ٩ ٨ ٩ ٨ ٥ مَ كُلُّهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [انظر: ٢٧٨ ٢٥ ٥ ٥ ٩ ٥ ٩ ٨ ٩ ٨ ٥ مَ هُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [انظر: ٢٧٨ ٢٥ ٥ ٥ ٩ ٥ ٩ ٨ ٩ ٨ ٥ مَ مُن فَا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [انظر: ٢٧٨ ٢٥ مُ مَا مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [انظر: ٢٧٨ ٢٥ مُ ٢٥ مُ مَا تَقَدَّمُ مَنْ ذَنْبِهِ [انظر: ٢٧٥ مُ ٢٠ ٢٥ مُ ٢٠ ٢٥ مُ مَا تَقَدَّمُ مَنْ ذَنْبِهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْ مُعْمَلُونَ إِلَهُ مُنْ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ إِلَّهُ مُعْمَلُونَ إِلَيْهُ مَا مَا مَعْمَلُونَ إِلَيْهِ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ إِنْ الْحَمَّلُ مُنْ فَعَلَى مُعْمَلُونَ إِلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَلِيهِ مُنْ أَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعْمَلُونَ إِلَيْهِ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُعْلَقًا مُعْمَلُونَ أَنْهِ إِلَيْهِ مِنْ مَا مُعْمَلُونَ مُنْ مُنْ فَلَا لَعْلَمُ مُنْ مُعْمَلُونَ أَلَا لِمُعْلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ فَلَقَلَمُ مُنْ فَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ مُعْمَلُونُ مُنْ مُنْ فَلَا لِمُعْلَقُونَ لَكُونُ لَلْهِ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُنْ مُعْلَقًا مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَعْلَى مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلَى مُعْلَمُ مُعْلَعُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَع

(۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت ہے رمضان کے روزے رکھے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

( ٧١٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوزْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدُ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ ٱلْوَانَةُ. [صححه مسلم (٨٨ه ١)].

(۱۷۱۷) حفزت ابو ہریر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا گندم کو گندم کے بدلے، بھو کو بھو کے بدلے ، تھجور کو مجبور کے بدلے ، اور نمک کو نمک کے بدلے برابر برابر ماپ کریا وزن کر کے بیچا جائے ، جو شخص اس میں اضافہ کرے یا اضافہ کا مطالبہ کرے گویا اس نے سودی معاملہ کیا ، اللہ کہ اس کا رنگ مختلف ہو۔

( ٧١٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ آوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الظَّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقَتِهَا حِينَ يَدُخُلُ وَقُتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقَتِهَا حِينَ تَصُفَرُّ الشَّمُسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقَتِ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقُتِها حِينَ يَدُخُلُ وَقُتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِها حِينَ تَصُفَرُ الشَّمُسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الْمُعُرِبِ حِينَ تَغُرُّبُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِها حِينَ يَعِيبُ الْأَفُقُ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْعَصْرِ وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِها حِينَ يَعِيبُ اللَّهُ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْعَصْرِ وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِها حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ آوَّلَ وَقُتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِها حِينَ يَتُعَلِّ وَإِنَّ آوَلَ وَقُتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِها حِينَ يَتُعَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ آوَلَ وَقُتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجْرُ وَقِيمًا حِينَ الْعَلْمُ وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِها حِينَ يَطُلُعُ الشَّمُسُ . [قال الدارقطني: هذا لا يصح مستداً. قال الألباني: صحيح (الثرمَدَى: ١٥١)].

(۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے فر مایا نماز کا اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخر وقت بھی ، چنا نچہ ظہر کا اوّل وقت اس کا اوّل وقت اس کا اوّل وقت اس کا اوّل وقت اس کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے ،عمر کا اوّل وقت اس کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے ،مغرب کا اوّل وقت سورج غروب ہونے وقت واقل ہونے پر ہوتا ہے اور اس کا آخر وقت افق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے ،نماز عشاء کا اوّل وقت افق کے غائب ہونے کے وقت ہوتا ہے ،نماز عشاء کا اوّل وقت افق کے غائب ہونے ک

# هُ مُنْ الْمَا مُؤْنِ لَنِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

وقت ہوتا ہے اور اس کا آخر وقت نصف رات تک ہوتا ہے اور فجر کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہوتا ہے اور اس کا آخر وقت طلوع آفا ب تک ہوتا ہے۔

(۷۱۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹا سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک مرتبدد عاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! آل محمد (مَثَلَّقَیْمًا) کا رزق اتنامقررفر ما کہ گذارہ ہوجائے۔

( ٧١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارٌ وَهُوَ أَبُو سِنَانِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ قَالَا قَالَ وَاللهُ وَسُلَّمَ بُنَ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارٌ وَهُوَ أَبُو سِنَانِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ قَالَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الطَّوْمَ لِى وَأَنَا آخُرِى بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ فَرِحَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ. [صححه مسلم (١٥١١)، وابن حزيمة: (١٩٠٠)]. [١٠٢٢].

(۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے نماز میں کو کھ برہاتھ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَلْيَبُدُأُ بِرَّ كُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [صححه مسلم (٧٦٨)، وابن حبال (٢٦٠،٦١)]. [انظر: ٢٧٧٤، ٧٧٢٤].

(۱۷۱۷) حضرت ابوہریرہ نُٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص تبجد کی نماز کے لئے اٹھے تواسے چاہئے کہ اس کا آغاز دوماکمی رکعتوں سے کرے۔

(٧١٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ

# مُنْ الْمُ الْمُؤْمِّينَ النِيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتُ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِي وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ. [قال البحارى: هذا خطأ وقال الترمذي: غير محفوظ. قال الألباني: فَمَّ كُلُوا مَا بَقِي وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ. [قال البحارى: هذا خطأ وقال الترمذي: غير محفوظ. قال الألباني: ظاذ (ابوداود: ٣٨٤٢). قال شعيب: متنه صحيح. واسناده ثقات الا ان معمراً اخطا]. [انظر: ٧٩٩١، ٧٥٩١].

الا المار) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیہ سے بیمسئلہ بو چھا کہ اگر چو ہا تھی میں گر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس جھے کو (جہاں چو ہا گرا ہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر باقی تھی کو استعمال کر لو، اور اگر تھی مائع کی شکل میں ہوتو اسے مت استعمال کرو۔

( ٧١٧٨) حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمْرَ رَبِيهِ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْأَسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْأَسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْأَسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْأَسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْأَسُودَيْنِ قَالَ الْحَيْةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْأَسُودَيْنِ قَالَ الْحَيْدَةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْأَلْسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْأَسُودَيْنِ قَالَ الْحَيْةُ وَسُلَّمَ بِقَالِ اللّهِ مِلْكُونَ وَاللّهُ مَلْكُونُ وَلَمُ اللّهُ وَسَلّمَ بِعَلْمُ اللّهُ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ عَلَيْهِ فَمُ مَا يَعْفِي الْمُلْونِي وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَالِي اللّهُ مُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ مَا مَاللّهُ وَلَيْهُ وَلِي الْمُلْونِي وَالْعِلْقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُولِي الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللله

(۱۷۸۸) حفرت ابو بریره برای فران سے مروی ہے کہ بی طبیا نے تھم دے رکھا ہے کہ دوران نماز بھی ' دوکالی چیزوں کو' مارا جاسکتا ہے، راوی نے استاذیکی سے دوکالی چیزوں کے متعلق بوچھا تو انہوں نے اس کی وضاحت سانپ اور بچھوسے کی۔ (۷۷۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعُلَى بْنُ عَبْدِ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُکُمْ فَلْیَبُدَأُ بِیمِینِهِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْیبُدُأُ بِیمِینِهِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْیبُدُأُ بِیمِینِهِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْیبُدُأُ بِیمِینِهِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْیبُدُا أَبِیمِینِهِ وَقَالَ انْعَلْهُمَا جَمِیعًا [صححه مسلم (۲۰۹۷)]. [انظر: ۲۰۹۷، ۷۷۹، ۹۲، ۹۵، ۱۹۲، ۱۰۲۱)

(۱۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ بی طالیہ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، نیزیہ بھی فر مایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرو۔ (آیسا نہ کیا کرو کہ ایک یاؤں میں جوتی ہواور دوسرے میں نہ ہو، جیسا کہ بعض لوگ کرتے تھے)

﴿ ٧١٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُويُوَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوَتُرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. [راحع: ٢١٣٨].

(۱۸۰) حضرت ایو ہر رہ ہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل تالیو کی نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ( میں انہیں مرتے وم تک نہ چھوڑوں گا)

﴿ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَن روز ور كَفْنِي ﴿ سُونِ سَيِهِ مُنَارُ وَرَبِرِ صَنْ كَلَ ﴿ جَعَدَ كَوَنَ مُنْ كَرَفَى كَ اللّهِ صَلَّى وَمُولَ اللّهِ صَلَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى (٧١٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ أَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى

مُنْ اللَّهُ أَمْنُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلِي الللِّلْمُ اللَّلِي اللَّلِي اللللِّلْمُ الللِّلِي الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلِي الللللِّلْمُ اللَّلِي الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِّلْمُ الللللِلْمُ الللللْمُ اللل

قیراط کی وضاحت دریافت کی تو نبی علیه نے فر مایا دعظیم پہاڑوں کے برابر

( ٧١٨٩) حَدَّتَنَا عَبُدُ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَرَارَةً الْمَوارَةُ وَلَاَتُ عُكُرُهَا أَسُودَ وَكَانَةُ يُعُرِّضُ أَنْ يَنْتَفِي مِنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنَّ الْمُوالَّةُ وَلَدَتْ عُكُرها أَسُودَ وَكَانَةُ يُعُرِّضُ أَنْ يَنْتَفِي مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَدَا لَكُونَ لَنَعُمُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَدَا لَكُونَ لَكُونَ لَوْ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهَدَا لَا لَا لَكُونَ لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ فَلَا أَلْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ إِنَّ أَنْ الْمُولَةِ فَلَا أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ فَلَالَ إِنَّ الْمُولَةِ فَلَا أَلْهُ وَلَدَتُ عُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ فَلَا أَلْهُ وَلَدَتُ عُلَامًا أَلْسُودَ فَلَا كُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ فَلَا أَلْهُ وَلَدَتُ عُلَامًا أَلْسُودَ فَلَا عَلَيْهِ وَلَالَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ أَمُولَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَا أَنْ فَالَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ إِلَى الْمُولَةِ فَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَا أَلْهُ عَلَيْهُ وَلَولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَا أَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَا فَعُلُولُولُ اللَّ

(۱۹۰۷) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧١٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْخَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْكَوْرَامِ وَمَسْجِدِي هَا لَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

(4191) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹلاسے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا سوائے تین معجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف خصوصیت سے کچاوے کس کرسفرند کیا جائے ،ایک تو معجد حرام ، دوسرے میری بیمسجد (معجد نبوی) اور تیسرے مجداقصلی۔

(٧١٩٢) حَلَّقُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهُتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ. [صححه مسلم(٢٨٠٩)]. [انظر: ٧٨٠١].

(۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فر مایا مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ ہوائیں

چل کراہے ہلاتی رہتی ہیں اورمسلمان پر بھی ہمیشہ مصببتیں آتی رہتی ہیں ،اورمنافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑسے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔

( ٧١٩٣) حَدَّقَنَا عَبُدُ الْمُعْلَى عَنْ مَعْمَوِ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُوكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي قَالَ يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُوكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي قَالَ يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِو مُنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يَنْعِقَانِ لِغَنْمِهِمَا فَيَجِدَاهَا وُحُوشًا حَتَى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ حُشِرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا أَوْ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا .[صححه البخارى(١٨٧٤)، ومسلم(١٣٨٩) [انظر:١٨٩٨]. وحشرت ابو بريره ثَنَّيُونَ عروى عَلَى وُجُوهِهِمَا .[صححه البخارى(١٨٧٤)، ومسلم(١٣٨٩) [انظر:١٨٩٨]. وقت يمن الوجودا يك من الله المحرف ورند عالي الله المحرف ورند عالي الله المحرف ورند عالي الله المحرف ورند عالي الله المحرف ورند عالى الله المحرف ورند عالم المحرف ورند عالى الله عن المورة على المحرف ورند عالى الله عنه المورة عنها المورة عنها في المحرف ورند عالم المحرف ويها المحرف ويها المحرف والمحرف والمحرف المحرف والمحرف والمحرف المحرف والمحرف المحرف والمحرف المحرف المحرف والمحرف المحرف المحرف المحرف والمحرف المحرف الم

( ٧١٩٣م ) قَالَ وَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةُ فِي الدّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. [قال البوصيرى: هذا اسناد ظاهره الصحة قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢٠). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۹۳۷م) اورفر مایا کهالله تعالی جش شخص کے ساتھ بھلائی کاارادہ فر مالیتے ہیں،اسے دین کی سجھ عطاء فر ما دیتے ہیں اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔

( ٧١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ الْقُرُدُوسِيُّ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا وَالصَّوْمُ لِى مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا وَالصَّوْمُ لِى وَآنَا آجُزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ وَآنَا آجُزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ آطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. [انظر: ٢٩١٢، ١٠٧١].

منظا احتی بنا اور ایستان این فیرنیز و ایستان این فیرنیز و ایستان این فیرنیز و بیتان کی کی کی کاراد و کر لیکن اس پرشل ند کر سکت بھی اس کے لئے دیں گنا اس پرشل ند کر سکت بھی اس کے لئے دیں گنا سے لے دیں گنا سے لے دیں گنا سے لے دیں گنا سے کے رسات سوگنا تک نکیاں کی دی گئا ہے گئے دی گنا ہے کے دی گنا ہے کہ رسات سوگنا تک نکیاں کی دی گئا ہے جاتی ہے ، اور اگر کوئی شخص گناہ کا ادادہ کر لیکن اس پرشل نذکر نے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں کیا جاتا اور اگر وہ اس پرشل کر لے تو صرف ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے ، اگر اس نے اس پرشل نہ کیا ہوتو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے ، اگر اس نے اس پرشل نہ کیا ہوتو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا ۔

( ٧٩٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِلْاً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقِدَتُ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ لَمْ يُكُورَ مَا فَعَلَتُ وَإِنِّى لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ أَلَا تَرَوُنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَا تَشْرَبُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتُهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَعُبًا فَقَالَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ لِى ذَلِكَ مِرَارًا فَقُلْتُ أَتَقُراً التَّوْرَاةَ [صححه الدحارى ٢٣٠٥]، ومسلم (٢٩٩٧)]. [انظر: ٢٧٢١، ٥٩١٥ ، ٩٣١٥ ، ٢٠٢٠]

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک جماعت گم ہوگئی ،کسی کو پیتنہیں چل سکا کہ وہ کہال گئی؟ میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ چوہا ہے ، کیا تم اس بات پرغورنہیں کرتے کہا گر اس کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے نہیں بیتیا اور اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے بی لیتا ہے؟

حضرت آبو ہریرہ وٹائٹ فر ماتے ہیں کہ میں نے بیر حدیث کعب احبار میں (جونومسلم یہودی عالم تھے) کوسنائی تو وہ کہنے لگے کہ کیا بیر حدیث آپ نے خود نبی علیا سے بنی ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا، انہوں نے مجھ سے یہی سوال کئی مرتبہ کیا، بالآ خرمیں نے ان سے کہا کیا تم نے تو رات پڑھی ہے؟

( ٧٩٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْشَمِ بْنِ قَطَنٍ وَهُوَ ٱبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو قَطَنٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ مَرْفُوعٌ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ.

[صححه البخاري (۲۹۱) ومسلم (۳۶۸) وابن حبان (۱۱۷۶) [انظر:۱۰۷۵۱، ۹۵،۸۰۹،۹۰۹،۸۵،۱۰۷۵۲۱]

(۷۱۹۷) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹنڈ سے (غالبًا مرفوعاً) مروی ہے کہ جب مردا پنی بیوی کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے اورکوشش کرلے تو اس بخشل واجب ہوگیا۔

( ٧١٩٨) حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى أَنْظُرُ ٱوْ إِنِّى لَأَنْظُرُ مَا وَرَائِى كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَٱنْحِسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ [انظر: ٧٢٣٨: ٩٩١٤، ٢٠٥٧]

(١٩٨) حفرت ابو ہريره والله است مروى ب كه ني عليه فرمايا ميں اپنے بيچے بھي اس طرح و يكمنا ہوں جيسے اپنے آ كے اور

# هُ مُنْ الْمُؤْنِ فِينَ لِي مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِلْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ الللَّهُ مُل

چل کراسے ہلاتی رہتی ہیں اورمسلمان پر بھی ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں ،اورمنافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔

(۷۹۹۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُعْلَى عَنْ مَعْمَوٍ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُوكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِى قَالَ يُويدُ عَوَافِى السِّبَاعِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُوكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِى قَالَ يُويدُ عَوَافِى السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يَنْعِقَانِ لِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَاهَا وُحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ حُشِرا عَلَى وُجُوهِهِمَا أَوْ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا آوْ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا آوْ حَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا آوْ حَرَّا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرَّا عَلَى وَجُوهِهِمَا آوْ حَرَا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرَّا عَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرَاعَلَى وَعَلَى وَبُوهُ الْعَلَى وَجُوهُهُمَا أَوْ حَرَّاعَلَى وَجُوهِهِمَا أَوْ حَرَاعَلَى وَجُوهُ وَ الْمُولَ عَلَى وَجُوهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى وَالْمَ عَلَى وَالْمَاعِلَ عَلَى وَالْمَالِقُ لَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُوعِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعِقُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

وه ثنية الوداع نا كى كُمَا فَى رِيَبْجِيس كَوَا بِيْ جِيرول كَ بَل كُر رِدْ يَل كَد ( ١٩٩٧م ) قَالَ وَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. [قال البوصيرى: هذا اسناد ظاهره الصحة قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۷۹۳م)اورفر مایا کہاللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کاارادہ فبر مالیتے ہیں ،اسے دین کی سجھ عطاءفر مادیتے ہیں اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں ،وینے والے تواللہ تعالیٰ ہیں۔

( ٧١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ الْقُرُدُوسِيُّ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِى مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا ٱلْجَزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ وَأَنَا ٱلْجَزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْحَيْبُ مِنْ رِيحِ الْمِسُّكِ. [انظر: ٢٠٧١، ٩٣١١، ٢٠٧١].

(۱۹۳۷) حَضِرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالعہ نے فرمایا ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے روز ہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنا کھانا پیٹا چھوڑ دیتا ہے البذاروزہ میرے لیے ہوااوراس کا بدلہ بھی میں خودہی دوں گا، روزہ دار کے مندکی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ محمدہ ہے۔

( ٧٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبْعِ آمْثَالِهَا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ آمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ وَسَبْعِ آمْثَالِهَا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ مَلْقِهَ وَسَبْعِ آمْثَالِهَا فَإِنْ عَمِلَهَا كُمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّنَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَإِنْ عَمِلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَكُتَبُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَكُتُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ مَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

### ﴿ مُنْ الْمَارَةُ مِنْ لِيَوْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرْتُهُ وَ مُنْ اللَّهُ مُرْتُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سامنے کی چزیں دیکھر ہا ہوتا ہوں ،اس لئے تم اپنی مفیل سید کی رکھا کرواور اپنے رکوع و بجود کو نوب اچھی طرح اداکیا کرو۔ ( ۱۹۹۹) حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِيوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. [صححه المحاری ( ۱۹۱۶)، ومسلم ( ۱۰۱۸۷، ۹۲۵۲ ، ۱۹۲۷، ۵۰۸ ، ۱۹۲۷، ۹۲۵۲ ، ۱۰۱۸۷، ۹۲۵۲ ، ۱۰۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۰۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۵، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۷، ۱۹۲۵، ۱۹۲۷، ۱۹۲۵، ۱۹۲۷، ۱۹۲۵، ۱۹۲۷، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۸، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵،

(۱۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روز سے ندر کھا کرو، البته اس شخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا جا ہیں۔

( ٧٢.٠ كَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَى صَلَاتَىٰ الْعَشِيِّ قَالَ ذَكَرُهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَسِيَهَا مُحَمَّدٌ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَأَتَى حَشَيةً مَعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ قَالُوا قُصِرَتُ الصَّلَاةُ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ آبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُسَمَّى ذَا الْيَكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْسِيتَ آمُ قُصِرَتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَمْ ٱنْسَ وَلَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ قَالَ كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبُّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ قَالَ فَكَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُيِّنْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ. [صححه البحاري (٤٨٢)، ومسلم(٥٧٣)، وابن حبال (٢٢٥٣)، وابن خزيمة (١٠٣٥). [انظر ٧٣٦٨، ٧٣٧، ٧٨٧]. [راجع: ١٩٥١] (۷۲۰۰) حضرت ابو ہریرہ نظافیزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے رات کی دویس سے کوئی ایک نماز (جس کا نام حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے بتایا تھا، راوی محمد بھول گئے، غالبًا مغرب یا عشاء) پڑھائی، اور دور کعتیں پڑھا کر ہی سلام بھیر دیا، اور مسجد میں موجوداس سے کے پاس تشریف لائے جو چوڑائی میں تھا، اورایے ہاتھ سے ایبا اشارہ کیا گویا کہ آپ تا اللہ عصے میں ہول، جلد باز قتم کےلوگ مسجد سے نگلنے اور کہنے لگے کہ نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں ،اس وقت لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹڈ اور حضرت عمر فاروق بڑھٹڑ بھی تھے کیکن اس معاملے میں نبی علیٰہ ہے گفتگو کرنے میں انہیں ہیبت محسوس ہوئی ،انہی لوگوں میں ایک اورآ دی بھی تھا جس کے ہاتھ پکھزیادہ کمبے تنے ،اورای بناء پراسے ذوالیدین کہاجا تا تھا،اس نے عرض کیابیار سول اللہ اکیا آپ بھول گئے یا نماز ر کعتیں کم ہوگئی ہیں؟ نبی علیہ نے فریایا میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں، پھر نبی علیہ اے صحابہ خانہ اے پوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسے ذوالیدین کہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام ڈیائٹانے ان کی تائید کی ،اس پر نبی علیظاوالیس تشریف لائے اور جتنی رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، انہیں ادا کیا اور سلام پھیر کرانڈ اکبر کہا اور نماز کے سجدہ کی طرح یا اس سے پچھطویل مجدہ کیا، پھر سراٹھا کرتگبیر کہی (اور بیٹھ گئے، پھر دوبارہ تکبیر کہ کر دوسراسجدہ کیا جو پہلے کی طرح یااس سے پچھطویل تھا، پھر تجدہ سے سراٹھا کر (تکبیر کہی)۔

### هُ مُنِلُهُ الْمُرْنُ بِلِ يُسْتُونُ فِي مُنِلُهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْكُم اللَّهُ مُرْيُرة رَبَّتُهُ اللَّهُ مُريُرة رَبَّتُهُ اللَّهُ مُريُرة رَبَّتُهُ اللَّهُ مُريُرة رَبَّتُهُ اللَّهُ مُنظِيدًا فَاللَّهُ مُريُرة رَبَّتُهُ اللَّهُ مُريُرة رَبَّتُهُ اللَّهُ مُريُرة رَبِّتُهُ اللَّهُ مُريُرة رَبِّتُهُ اللَّهُ مُريُرة رَبِّنَا اللَّهُ مُريِّرة وَاللَّهُ مُريِّرة وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُريِّرة اللَّهُ مُريِّرة اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

محمدنا می راوی سے جب بوچھا جاتا تھا کہ کیا نبی ملیہ نے پھرسلام پھیرا؟ تو وہ کہتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عمران بن حسین رفائنڈ فرماتے ہیں کہ پھر نبی ملیہ اے سلام پھیرا۔

( ٧٢:١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْنِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفِقُهُ يَمَانٍ .[صححه مسلم (٢٥)]. وانظر: ٢١١٦، ٧٠٩، ٧٧٠٩، ٣٣٢، ٢٥٣٢، ١٠٣٣٢.

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ نرم دل ہیں اور ایمان، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ٧٢.٢ ) حَلَّثَنَا أَبُنُ أَبِي عَلِيِّ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْحَدُّ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي رَبِّي مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . [صححه مسلم ( ٢٨١٦)]. [انظر: ٢٨١٢، ١٠٧٩، ١٠٧٩، ١٠٧٩، ١٠٧٩)

(۲۰۱۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>یں</sup> نے فر مایا تم بیں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابہُ کرام ٹٹائٹڑ نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ، الا بیہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے ، یہ جملہ آپ مُنظین کے دویا تین مرتبہ دہرایا۔

( ٧٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىًّ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدْثَ شُعْبَةً قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤَدُّنَا الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْمُعَلِّدُ عَنُ أَبِي عَنْ أَلْشَاقِ الْعَرَامِةِ عَنْ الشَّاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطَحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو يَغْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْقَيَامَةِ حَتَّى يُفْتَصَّ لِلشَّاقِ الْجَمَّاءِ مِنُ الشَّاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطَحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو يَغْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطَحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو يَغْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطَحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو يَغْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطُحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو يَغْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْقَرْنَاءِ تَنْطُحُها وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو يَغْنِى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاقِ الْجَلْحَاءِ.[صححه مسلم(٢٩٨٧) وابن حبان(٣٣٦٣). وقال الترمذي: حسن صحبح النظر: ٢٩٨٧، ٢٩٨٣)

(۲۰۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مردی ہے کہ نبی مالیا آنے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کوان کے حقوق ادا کیے جائیں گے جی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری ہے ''جس نے اسے سینگ ماراہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

(٧٢.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَرْيُرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالًا فَعَلَى الْبَادِئُ مَا لَمُ يَعْتَدِ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالًا فَعَلَى الْبَادِئُ مَا لَمُ يَعْتَدِ الْمُكُلُومُ. [صححه مسلم (٢٥٨٧)، وابن حبان (٢٧٨٥)]. [انظر: ٢٣٤،١٠٣٤].

(۲۰۴) حفرت ابو ہریرہ والتفات مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دوآ دی جو پھی کہیں،

# 

اس کا گناہ گالی گلوچ کی ابتداء کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم حدسے تجاوز نہ کرے۔

( ٥٢.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِى عَنْ شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَّاءَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌّ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا وَلَا عَلَى اللَّهُ إِلَّا وَاحَدُ اللَّهُ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا وَلَعَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو رَجُلٌ اَوْ آحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. [صححه مسلم (١٨٥٨)، وابن حبان (٢٤٢٨)، وابن حبان (٢٤٢٨)، وابن حبان (٢٤٢٨)، وابن

(۲۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا صدقہ کے ذریعے مال کم نبیں ہوتا ہے اور جو آ دمی کسی ظلم سے درگذر کر لے، اللہ اس کی عزت میں ہی اضافہ فر ما تا ہے، اور جو آ دمی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے فعتیں ہی عطاء کرتا ہے۔

( ٧٢.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (ح) وَابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ الْبَرَكَةَ. [انظر: ٩٣٣٨].

(۲۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا جھوٹی قتم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کیکن برکت مث جاتی ہے۔

(٧٢.٧) حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّذُرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يَسُتَخْوِجُ مِنْ الْبَخِيلِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ[صححه مسلم (١٦٤٠)]. [انظر: ٩٣٢٩، ٩٣٢٩، ٩٩٦٤].

(۲۰۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیظ نے منت ماننے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے کوئی چیز وقت سے پہلے ہیں مال کا والیا جاتا ہے۔

(٧٢.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا ٱذْلُكُمُ عَلَى مَا يَرُفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ فِي الْفَكَارِةِ وَكَثْوَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .[صححه مسلم (١٥٦)، وابن حريمة: (٥)]. [انظر: ٥١٧٧،

~7XPV. X . - X . Y 3 F.P.T.

(۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھو سے مروی ہے کہ نی طالیہ نے فر مایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے وریعے اللہ درجات بلند فر ما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبعی ناپیند بدگی کے باوجود (خاص طور پرسروی کے موسم میں) خوب اچھی طرح

### هي مُنالَهُ مَيْنَ فِي مِنْ اللهُ مَنْ فَيْنَ اللهُ مُنْ فَيْنَ اللهُ مُرْتُولًا مِنْ اللهُ مُرَاتُولًا مِنْ اللهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ ا

وضوكرنا، كثرت معصورون كاطرف قدم المهناء اورايك نمازك بعدد وسرى نماز كالتظاركرناب

( ٧٢.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ أَشَدٌّ غَيْرًا [صححه مسلم (٢٧٦١)، وابن حبان (٢٩٢)]. [انظر: ٧٩٨١، ٧٩٨١].

(۲۰۹) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے، مؤمن غیرت کرتا ہے، مؤمن باغیرت ہوتا ہے، مؤمن باغیرت ہوتا ہے، مؤمن باغیرت ہوتا ہے، مؤمن

( ٧٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُرِ عِنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَآتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ آيْنَ كُنْتَ فَقَلْتُ لَقِيتِنِي وَآنَا جُنُبٌ فَكِرِهْتُ آنُ أَجْلِسَ إِلَيْكَ وَآنَا جُنَبٌ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. [صححه البحاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١)]. [انظر: ٥٩٩، ١٠٠٨٧،

(۱۰۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ناپاکی کی حالت میں میری ملاقات نبی طیالہ ہے ہوگئی، میں نبی طیالہ کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی طیالہ ایک جگہ بیٹھ گئے، میں موقع پاکر پیچھے سے کھسک گیا، اوراپینے خیمے میں آ کرخسل کیا اور دوبارہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، نبی طیالہ اس وقت بھی ویہیں تشریف فرماتے، مجھے دکھے کر پوچھنے لگے کہم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جس وفت آپ سے ملاقات ہو گئے تھی میں ناپاکی کی حالت میں تھا، مجھے ناپاکی حالت میں آپ سے ساتھ میں موسی نے عرض کیا کہ جس وفت آپ سے ملاقات ہو گئے تھی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں) نبی طیالہ نے فرمایا سجان اللہ! مؤمن قونا پاک نہیں ہوتا۔

( ٧٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىًّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّنُكُمْ بِخَيْرِكُمْ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَخْسَنُكُمْ أَعْمَالًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَٱلْتُ أَبِي عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَسُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا ذَكَرَ الْعَلَاءَ إِلَّا بِخَيْرٍ وَقَدَّمَ أَبَا صَالِحٍ عَلَى الْعَلَاءِ [انظر: ٢٢٢٤].

(۲۱۱) حفرت الوہری و فاقت مروی ہے کہ بی ایکا نے فرمایا کیا میں تہمیں یہ نہ بتاؤں کہتم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ فائت نے حض کیا جی بارسول اللہ! بی علیا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عرطو بل ہواور عمل بہترین ہو۔ (۲۲۱۲) حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِی عَدِیٌّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِیُّ عَنْ بَرَکَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمُدُّ يَكُنِهِ حَتَّى إِنِّي لَآرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ يَغْنِي فِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمُدُّ يَكُنِهِ حَتَّى إِنِّي لَآرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ يَغْنِي فِي اللّهُ سُتَفَاءِ. [صححه ابن حزیمة: (۱۲۷ م). قال الألباني: صحیح (ابن ماحة: ۲۷۱ م). وانظر: ۲۸۸۱].

### 

(۲۱۲) حفرت ابوہریرہ دوائن کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی ملیا کو اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے ویکھا کہ میں آپٹائی کی مبارک بغل کی سفیدی دیکھ رہاتھا، داوی کہتے ہیں کہ بینماز استنقاء کا موقع تھا۔

( ٧٢١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ غُنُ شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آدَمَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبُعْ عَدًا لِلْيَهُودِ وَبَغُدَ غَدِ لِلنَّصَارَى.

(۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ و واقع سے مردی ہے کہ نبی مالیہ نے نہا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے گئے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاطع میں رہنمائی عطاء فرمائی، چنا نچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تالح ہیں، کل کادن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

( ٧٦١٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طُلْحَةً عَنْ آبِي هُورِي بِهَا مَأْسًا يَهْوِي بِهَا مَأْسًا يَهُورِي بِهَا مَأْسًا يَهُو بِي بَهِا مَأْسًا يَهُورِي بِهَا مَأْسًا يَهُورِي بِهِا مَأْسًا يَهُ إِنْ الرَّامِ فَى النَّارِ. [صححه ابن حبان (٢٠٥٥). وقال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٣١٤)]. [انظر (عيسى أو الحسن): ٢٥٩٥، ٢٩٤ه، ٢٥٠٩ مَا ١٩٠٠)].

(۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی تائیا نے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس **میں کوئی حرج** عہیں سمجھتا کیکن قیامت کے دن اس ایک کلمہ کے نتیجے میں ستر سال تک جہنم میں لڑھکتا رہے گا۔

( ٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهَا أُخُوَى.[انظر: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهَا أُخُوَى.[انظر: اللهُ عَلَيْهِ أَخُورَى.[انظر: اللهُ عَلَيْها أَخُورَى.[انظر: اللهُ عَلَيْها أَخُورَى.

(2۲۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جب تنہیں طلوع آفاب سے قبل نماز فجر کی ایک رکعت مل جائے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی شامل کرلو۔

( ٧٢١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِئِ عَنُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ بَنِي هُلَيْلٍ رَمَّتُ إِحُدَاهُمَا الْأُخْرَى فَالْقَتْ جَنِيناً فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ آوُ اَمَةٍ. [انظر: (ابو سلمة أو سعيد بن المسبب): ٧٦٨٩، ٩٦٥، ٢٠٤٧، ٩٢٩، ١٠٩٢، ٩٦٢، ١٠٩٢، ٩٦٢، ١٠٩٢،

(۲۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ بنوبذیل کی دوعورتوں کے درمیان جھڑا ہوگیا،ان میں سے ایک نے دوسری کو ''جوامید نے گئی '' جوامید نے میں ایک غروی نعام یا باندی کا 'جوامید نے گئی '' چھڑا ہو گئی نام یا باندی کا فیصلہ فرمایا۔

### 

( ٧٢١٧ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَاهُ [صححه البحارى (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢)، وابن حبان (٣٧٥١). [انظر: ٧٧٤٠، ٢٧٢٢].

(۷۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنوں کود مکی بھی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں کیونکہ نبی علیظانے فرمایا ہے کہ مدینہ مثورہ کے دونوں کونوں کے درمیانی جگہ حرم ہے۔

( ٧٦١٨ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّاثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ سَعِيدٍ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيُوةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ.[صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ.[صححه المحارى (٦١١٤)، ومسلم (٢٠٧٩)، وابن حبان (٧١٧)]. [انظر: ١٠٧١٣]

( ۲۱۸ ) حضرت ابو ہر میں ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیقیانے فر مایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے ،اصل پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وفت اپنے نفس پر قابور کھے۔

( ٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيَقُولُ إِنِّى ٱشْبَهُكُمُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر (ابوبكر وابو سلمة بن عبد الرحمن): ١٩٢٤، ١٠٤٥، ٧٦٤، ٧٦٤، ٧٦٤، ٧٦٤، ١٩٨٥، ٢٦٤، ١٠٥٢، ١٠٥٢)

(۲۱۹) ابوسلمہ میں کہ حضرت ابو ہریرہ ٹالٹی نماز پڑھتے ہوئے جب بھی سرکو جھکاتے یا بلند کرتے تو تکبیر کہتے اور فرماتے کہ میں تم سب سے زیادہ نماز میں نبی علیا کے مشابہہ ہوں۔

( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَنْثُو وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ.[صححه البحارى (٢٦٢)، ومسلم (٢٣٧)، وابن خزيمة: ٥٧)]. [انظر: ٢٧٧١، ٣٠، ٨، ٩١٩٩، ٢٧٧٩].

(۷۲۲-) حفزت ابو ہر رہ دڑائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیّا نے فر ما یا جو شخص وضو کرے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص پتھروں سے استنجا وکرے، اسے طاق عدداختیار کرنا جا ہے۔

( ٧٢٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِى رَحِمٍ مِنْ أَهْلِهَا. [صححه ابن حزيمة: ٢٥٢٤ و ٢٥٢٦)، وابن حبان (٢٧٢٥)، والبخارى (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩)، وابن خزيمة: (٣٢٦ و ٢٥٢٥ ويتكرر: ٢٤٠٨). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٧٢٤ و ١٧٢٥، ابن ماحة: ٢٨٩٩)]. وانظر: (سعيد بن ابي سعيد او ابوه): ٢٠٤٨، ٧٤٠، ٥٤٦، ٩٤٦٢، ٩٤٦٢، ١٠٥٨٥) .

### 

(۷۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی الیی عورت کے لئے'' جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہو'' حلال نہیں ہے کہا ہے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرا کیک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٧٢٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي. [صححه البحاري (١٩٦١)، ومسلم (١٣٩١)]. [انظر: ١٠٨٤٢، ٩٢٠٣، ٩٢٠٣، ٩٣٠٩، ١٠٠٩، ١٠٨٤٩، ١٠٠٩، ١٠٨٤٩، ١٠٠٩، ١٠٨٤٩،

(۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا زمین کا جوحصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پرنصب کیا جائے گا۔

( ٧٢٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ السَّبَاعِ فَٱكُلُهُ حَرِاهٌ. [صححه مسلم (١٩٣٣)]

( ۲۲۳ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ٹی علیا نے فر مایا ہروہ درندہ جو کیلی والے داننوں سے شکار کرتا ہو، اسے کھانا حرام ہے۔

( ٧٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَىًّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَّابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ. [صححه البحاري (١٨٠٤)، ومسم (١٩٢٧)، وابن حبان (٢٧٠٨)] [انظر: ٩٧٣٨].

(۲۲۴۷) حضر کت ابوہریرہ ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا سفر بھی عذاب کا ایک مکڑا ہے، جوتم میں سے کسی کواس کے کھانے پینے اور نیند سے روک دیتا ہے، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کر چکے تو وہ جلداز جلدا پنے گھر کو لوٹ آئے۔ لوٹ آئے۔

( ٧٢٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعُلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْآوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَطَوْ يَعُلَمُوا مَا فِي الْعِشَاءِ وَالصَّبِحِ لَآتَوُهُمَا وَلَوْ حَبُواً. [صححه وَلَوْ يَعُلَمُوا مَا فِي الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ لَآتَوُهُمَا وَلَوْ حَبُواً. [صححه البحاري(١٦٥) ومسلم(٤٣٧) وابن حيان (١٦٥) وابن حينه ١٩٥٥) وابن حينه ١٩٥٥) وابن حينه ١٩٥٥) وابن حينه ١٩٥٥) وابن حينه المعاري (١٢٥٥) ومسلم(٢١٥) وابن حيان (١٩٥٩) وابن حينه المعاري وابن عنه المعاري وابن عامر وي هم كه في طيطان فرمايا الرلوگول كو پنه چل جائ كها ذان اورصف اوّل شن نما ذكا كيا ثواب ها ول يحراني و وه الله كي طرف سبقت كرف اندازى كرف كين اورا كرلوگول كو يه يه چل جائ كه جلدى نما ذين آف كاكتنا ثواب ها وه وه الله كي طرف سبقت كرف اندازى كرف كين اورا كرلوگول كو يه يه چل جائي كه جلدى نما ذين آف كاكتنا ثواب عادر يحراني كي طرف سبقت كرف

### کی مُنلاً احْدَن مَنل مَنظِی الله مَن مَنل مَنظِی مَن مَنل مَنظِی الله مَن مَنظِی الله مُن مَنظِی الله مُن مَن سیس اورا گرانہیں بید معلوم ہوجائے کہ نماز عشاءاور نماز فیمر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرورت شرکت کریں خواہ انہیں گھسٹ گھسٹ کری آناز ہے۔

- ( ٧٢٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَاليُّتَنِي كُنْتُ مَكَانَكَ [صححه المحارى (٢١١٥) ومسلم (١٥٧)، وابن حبان (٢٧٠٧)]. [انظر: ٢١٠٨٧٨].
- (۲۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک (الیانہ ہوجائے کہ) ایک آ دمی دوسرے کی قبر پرسے گذرے گا اور کہے گا کہ اے کاش! میں تیری جگہ ہوتا۔
- ( ٧٢٢٧ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ ذَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ [صححه البحارى (٢١٢١)، ومسلم (١٥٧)] [انظر ٢٠٨٧،]
- (2772) حضرت ابو ہریرہ اٹالٹنا سے مروی ہے کہ نبی میٹیا نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمیں کے قریب د جال و کنذاب لوگ ندآ جا کیں جن میں سے ہرایک کا گمان یمی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیبر ہے۔
- ( ٧٢٢٨ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ كَذَاكَ عِلْمِى قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأْحَدِكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى. [صححه مسلم (١١٠٣)]. [انظر: ٧٣٢٦، ٧٤٨٦، ١٩٤٠].
- (۷۲۲۸) حضرت آبو ہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ نبی طینیانے فر مایا ایک ہی سحری ہے سلسل کئی روزے رکھنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ ، پیربات نبی طینیانے دوم رتبہ فر مائی ،صحابۂ کرام ڈٹاٹٹئانے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی طینیانے فر مایا اس معالمے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا میا دیتا ہے۔
- (2۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔
- ( ٧٢٠٠ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ وَرَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَوْحٌ ابْنِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ

### 

بُنِ يَسَارٍ قَالَ رَوْحٌ أَبُو الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيُوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَفُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا ظِلَّى إِلَّهُ طَلَّى. [صححه يَقُولُ قَالَ رَوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمُ فِي ظِلِّى يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى. [صححه مسلم (٢٥٦٦)، وابن حيان (٧٤٥)]. [انظر: ٨٨١٦، ٨٥٤، ٨٥١، ١٩٢٥، ١

(۲۳۰) حضرت ابو ہریرہ دلائٹو نبی علیا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرما کیں گے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی شم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سابنہیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

( ۷۲۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى اللَّهَ الْكَيْرُ خَبَتُ الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكَيْرُ خَبَتُ الْمَدِيدِ [صححه المحارى(١٨٧١) ومسلم(١٣٨٢) وابن حمان(٣٧٢٣) [انظر:١٨٩٧،٢٠٢٦ الفرنة عَبَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَد ورَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ فَيْ الْمَدُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَد بَيْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَد بَيْ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمُولِكُ عَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُلَا عَلَيْهُ وَلُولُ عَلَى الْكُولُ الْقُرَالِ عَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَى الْمُعَلِّى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَمُ وَلَولَ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ ال

( ۱۲۳۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَلَمَةً مِنْ آلِ ابْنِ الْأَذْرَقِ عَنِ الْمُغِيرَةِ

بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاوُّهُ الْحَلَالُ

مَيْتَنَهُ. [صححه ابن حزيمة ( ۱۱۱)، وابن حبان ( ۱۲٤٣)، والحاكم ( ۱/٠٤١)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
قال الألباني: صحيح (ابوداود: ۸۳، ابن ماخة، ۳۸٦ و ۳۲۲، الترمذي: ۲۹، النسائي: ۱/٥ و ۱۷٦ و ۲۷۷/)]

(۲۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ بڑگائیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے سمندر کے پانی کے متعلق فر مایا کہ اس کا پانی پا کیزگی بخش ہے اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

( ٧٢٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ غَنْ نُعَيِّمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الظَّاعُونُ. [صححه البحاري (١٨٨٠)، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الظَّاعُونُ. [صححه البحاري (١٨٨٠)، ومسلم (١٧٩)]. [انظر: ٨٨٦٣]

(۲۳۳س) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مدیند منورہ کے سوراخوں پرفرشتوں کا پہرہ ہے،اس کئے یہاں د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔

( ٧٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي

### الله المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤرن

هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُضِبَ مِنْهُ [صححه البحاري (٥٦٤٥)، وابن حباد (٢٩٠٧)].

(۷۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیائے فر مایا اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں ،اسے وہ بھلائی پہنچا دیتے ہیں۔

( ٧٣٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِحَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ آوُسُّقٍ آوُ مَا فِي ذُونِ خَمْسَةٍ.[صححه البحارى (٢١٩٠)، ومسلم (٢١٩١)].

(۵۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا عرایا یعنی پانچ وس یااس سے کم مقدار کواندازے سے بیچنے کی رخصت عطاء فر مائی ہے۔

( ٧٣٣٦) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِى حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنُ التَّشَهَّدِ الْآجِرِ فَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنُ التَّشَهَّدِ الْآجِرِ فَائِنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنُ شَرِّ الْمَسِيحِ فَلْيَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنُ التَّشَعَقَّذُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمُسَيِّعِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَالَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الل

(۲۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈلٹوئٹ مروی ہے کہ ٹبی طاینا نے فر مایا جبتم میں سے کو کی شخص قعدہ اخیرہ سے فارغ ہوجائے تو اسے چاہئے کہ چار چیزوں سے اللّٰہ کی پناہ مائے ،عذابِجہنم سے ،عذابِ قبر سے ، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسے د جال کے شرسے ک

(٧٢٣٧) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ أَوْمَا إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ وَقَدُ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ فَصَلَّى بِهِمْ. [صححه البحاري (٢٤٠)، ومسلم (٢٠٥)، وابن حزيمة:(٢١٨)]. [انظر:٢٠٥١،٧٥٩١،٧٥٠].

(۷۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہمروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گی اورلوگ فیں درست کرنے لگے، نبی ملیلا مجمی تشریف کے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہوگئے، تھوڑی ویر بعد نبی ملیلا نے صحابۂ کرام ٹھائٹ کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا گئم لوگ بہیں تشہرو، اور نبی علیلا تشریف لے گئے، جب واپس آئے توعشل فرمار کھا تھا اور سرسے پانی کے قطرات فیک رہے تھے، بھرآ یے شکاٹٹیلا نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

﴿ ٧٢٣٨) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ جَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

### 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَالْ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأَمُّرُهُ بِالْمَعُرُوفِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ وُقِيَ شَرَّهُمَا فَقَدُ وُقِي وَهُو مَعَ الَّتِي تَغُلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا. [صححه ابن حبان (١٤/(٢١٩١)). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥٨/٧). [انظر: ٢٧٨٧].

(۷۲۳۸) حضرت ابو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا کوئی نبی یا حکمران ابیانہیں ہے کہ اس کے دوقتم کے مشیر نہ ہوں ، ایک گروہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا گروہ (اس کی بذھیبی میں اپنا کر دارا داکرنے میں ) کوئی کسرنہیں چھوڑتا ، جوان دونوں کے شرسے نے گیا ، وہ محفوظ رہاور نہ جوگروہ اس پرغالب آگیا ، اس کا شارانہی میں ہوگا۔

( ٧٢٣٩) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیُّ حَدَّثَنَا الْزُّهُوِیُّ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْفَدِ یَوْمَ النّحْوِ وَهُوَ بِمِنَّی نَحْنُ نَاذِلُونَ خَدًا بِخَیْفِ بَنِی کِنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوا عَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْفَدِ یَوْمَ النّحُو وَهُوَ بِمِنَّی نَحْنُ نَاذِلُونَ خَدًا بِخَیْفِ بَنِی کِنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوا عَلَی اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ الْفَدِ یَنِی الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا الْکُفُو یَعْنِی بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَیْشًا وَکِنَانَةَ تَحَالَفَتُ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ وَبَنِی الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا الْکُفُو یَعْنِی بِذَلِكَ الْمُحَصِّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَیْشًا وَکِنَانَةَ تَحَالَفَتُ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ وَبَنِی الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا یُنَاکِحُوهُمْ وَلَا یُبْایِعُوهُمْ حَتَّی یُسُلِمُوا إِلَیْهِمْ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ. [صححه المحاری(١٥٩٠) یُنَاکِحُوهُمْ وَلَا یَابُومُوهُمْ حَتَّی یُسُلِمُوا إِلَیْهِمْ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ. [صححه المحاری(١٩٩٠)]. ومسلم (١٣١٤)، وابن حزیمة (١٩٨٦) و (٢٩٨٤)]. [انظر، ٧٥٧١، ٢٥٦١، ٢٥٨، ١٩٨٦].

(۲۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے یوم النحر سے اسکے دن (گیارہ ذبی المحبوکو)'' جبکہ انجمی آپ کٹائٹٹٹٹے منی ہی میں بھے''فر مایا کہ کل ہم (انشاء اللہ) خیف بنی کنانہ'' جہاں قریش نے کفر پر تشمیس کھائی تھیں'' میں پڑاؤ کریں گے، مراد واد کی محصب تھی، دراصل واقعہ یہ ہے کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب کے خلاف باہم بیہ معاہدہ کر لیا تھا کہ قریش اور بنوکنانہ ان سے باہمی منا کحت اور خرید وفر وخت نہیں کریں گے تا آئکہ وہ نبی ملیٹا کوان کے حوالے کردیں۔

( ٧٢٤٠) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي قُرَّةُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَىَّ أَعْجَلُهُمْ فِطُواً. [صححه ابن حزيمة: (٢٠٦٢). قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٧٠٠ و ٢٠٧١). [انظر: ٢٠٢٢]

(۷۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نی ایٹیانے فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پیندیدہ وہ بندہ ہے جوافطار کا وقت ہوجانے کے بعدروز ہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔

(٧٣٤١) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْآوْرَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً (ح) وَٱبُو دَاوُدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْ هُرَيْرَةً الْمَعْنَى قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى حَرْبٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا آبُو هُرَيُرَةً الْمَعْنَى قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱلنَّنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُمَا وَلَا يَحِلُ لُقَطَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ

# مُنْ الْمَاكُمْ بُنَ بَنِي مِرْمُ اللَّهِ مَنْ الْمَاكُمْ بُنِ بَالْمَ الْمُ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ المَالِ الْمَمْنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهُوَ بِنَحْيْرِ النَّظُرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَهُوَ بِخَيْرِ النَّطُرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَهُدِى وَإِمَّا أَنْ يَقَتُلَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَنْبُوا لِنَى فَقَالَ اكْتَبُوا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ وَمَا قَوْلُهُ اكْتَبُوا لِلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ وَمَا قَوْلُهُ اكْتَبُوا لِلَّهِى شَاهٍ وَمَا يَكْتَبُوا لَهُ قَالَ يَقُولُ اكْتَبُوا لَهُ خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرُوى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْ يَقُولُ اكْتَبُوا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ قَالَ اكْتُبُوا لِلَّهِى شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ قَالَ اكْتُبُوا لِلَّهِى شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ قَالَ اكْتُبُوا لِلْهِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ قَالَ اكْتُبُوا لِلْهِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ قَالَ اكْتُبُوا لِلْهِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّيِ قَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ . [صححه البحارى (٢٤٣٤)، ومسلم (١٥٥٥)].

(۱۲۲۷) حضرت ابو ہر مرہ ڈٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ جب اللہ نے نبی ملیٹا کے دست مبارک پر مکہ کرمہ کو فتح کروا دیا تو نبی ملیٹا خطبہ دستے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد وثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا اللہ نے مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کو دور کیا اور اپنے رسول اور مومنین کو اس پر تسلط عطاء فر مایا ، میرے لیے بھی اس میں قال دن کے بچھ جھے میں حلال کیا گیا ہے ، اس کے بعد بیہ قیامت تک کے لئے حرام ہے ، اس کے درخت نہ کائے جا کمیں ، اس کے شکار کو خوفز دہ نہ کیا جائے ، اور یہاں کی گری پڑی چیز اٹھا تا کسی کے لئے حال نہیں اللہ بیہ کہ وہ اس کا اعلان کر دے ، اور جس شخص کا کوئی عزیز مارا گیا ہو ، اسے دو میں ہے کسی ایک ہا ت کا اعلان کر دے ، اور جس شخص کا کوئی عزیز مارا گیا ہو ، اسے دو میں ہے کسی ایک ہا ت کا اعلان کر دے ۔ اور جس قضا صافق کی کردے ۔

میہ خطبہ ن کریمن کا ایک آ دمی گھڑا ہوا جس کا نام ابوشاہ تھا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے یہ خطبہ لکھ کرعنایت فرما و پجئے ، نبی علیتیں نے صحابہ ٹٹائٹن کو حکم دیا کہ بیہ خطبہ لکھ کر ابوشاہ کو دے دو، اسی اثناء میں حضرت عباس ٹٹائٹن کھی کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! اذخر نامی گھاس کو مشتنی کر دیجئے کیونکہ وہ ہماری قبروں اور گھروں میں استعال ہوتی ہے، چنا نچہ نبی علیا ہے اسے مشتنی کر دیا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی بھٹائے ہوچھا کہ''ابوشاہ کولکھ کردے دو' سے کیا مراد ہے؟ وہ اسے کیا لکھ کر د دیتے ؟انہوں نے فر مایا کہ اس جملے کا مطلب میہ ہے کہ ابوشاہ کو وہ خطبہ لکھ کردے دو جوانہوں نے سنا ہے، نیز امام احمہ بھٹائیا کہ سے زیادہ کوئی سیجے حدیث مروی نہیں کیونکہ نبی علیا اس میں خات میں کہ کتابت حدیث کی اجازت سے متعلق اس سے زیادہ کوئی سیجے حدیث مروی نہیں کیونکہ نبی علیا اس نے خود صحابہ کرام بھٹائی کو وہ خطبہ لکھنے کا تھما۔

# هُ مُنْ الْمُ اَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.[صححه ابن حبان (٢٠١٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٠١٤)].

(۲۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ رہ النظیئے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب امام آمین کے تو تم بھی اس پر آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جائیں گے۔

( ٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢٨٤٦)، وابن حبان (٥٧١٥)، والحاكم (٣/٢٤). [انظر: ٢٩٦٩، ٢٧١٦].

(۲۳۳۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فرمایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے ابن آ دم مجھے ایذاء پہنچا تا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ پیدا کرنے والاتو میں ہول، تمام امور میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ہی دن رات کوالٹ ملیث کرتا ہوں۔

( ٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْوِدُو ابِالصَّلَاةِ فَانَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ. [انظر ٢ - ٧٦ - ٧٨٦].

(۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا گری کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا جب گری زیادہ ہوتو نماز کوشٹنڈا کرکے پڑھا کرو۔

### 

( ٧٢٤٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكَتُ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتُ أَكُلَ بَعْضِى بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِي الشِّنَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. [صححه البحارى (٣٣٧ه)، وابن حبان (١٦/(٢٤٦))].

(۲۲۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹیٹو ہے مروی ہے کہ نی الیٹانے فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھالیا ہے، اللہ نے اسے دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک مرتبہ سردی میں اورایک مرتبہ کری میں، چنانچہ شدید ترین گری جہنم کی تپش کا ہی اثر ہوتی ہے۔

(٧٢٤٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهُوِيُّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخُطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرُأَةُ طُلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحُ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ [صححه المحارى الْمَرُأَةُ طُلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحُ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ [صححه المحارى (٢١٤٠)، ومسلم (٢١٤٠)]. [انظر: ٢٠٣١، ٢٦٨١، [.

(۷۲۷۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ ٹبی ملیٹی نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کو فروخت کرے، یا بچے میں دھوکہ دے، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پراپنا پیغامِ نکاح بھیجے دے، یا اپنے بھائی کی بھے پر اپنی بھے کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویا دینی) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پچھاس کے پیالے یابرتن میں سے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کرلے کیونکہ اس کا رزق بھی اللہ کے ذہے ہے۔

( ٧٢٤٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى قَالَ سُفْيَانُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِةِ مَسَاجِدَ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى قَالَ سُفْيَانُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِةِ مَسَاجِدَ سَوَاءً. [راحم: ٩١].

(۷۲۷۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا صرف تین معجدوں کی طرف خصوصیت سے کجاوے کس کر سفر کیا جائے ،ایک تو مسجد حرام ، دوسرے میری بیہ سجد (مسجد نبوی) اور تیسرے معجد اقصلی ۔

( ٧٢٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ لَهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ إِذَا ٱيَّتُهُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَٱنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا آدُرَكُتُمْ فَصَلَّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاقْضُوا.

وانظر: ٢٥٢٧، ٩٤٢٧، ٥٥٢٧، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ١٥٩٨، ٢٥٩٨، ٩٩٩٨، ٥٠١٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،

(۷۲۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیکانے فرنایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مث آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جوزہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔ سروین مردیر میں میں دور میں مردید میں مردی میں مردی تاریخ میں مردی ہوں اور کا جوزہ کا جوزہ کا میں میں میں میں م

( ٧٢٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّصَلِّى أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ قَالَ

### ﴿ مُنْلِهَا مَوْنَ مِنْ لِيَا مِنْ مِنْ لِيَا مِنْ مِنْ لِيَا مِنْ مِنْ لِيَا اللَّهُ مُرْكِرُةً مِنْ اللَّهُ مُرَكِّرةً مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرِكِّرةً مِنْ اللَّهُ مُرِكِّرةً مِنْ اللَّهُ مُرِكِّرةً مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَكِّرةً مِنْ اللَّهُ مُرَكِّمٌ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّينِ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللّل

أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ. [صححه البحاري (٣٥٨)، ومسلم (٥١٥)، وابن حبان (٢٢٩٥)، وابن حزيمة: (٧٥٨)].

(۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروئی ہے کہ ایک مرتبہ نی طلیقا سے کی شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی طلیقانے فرمایا کیا تم میں سے ہرایک کو دو دو کپڑے میسر ہیں؟ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ فرماتے کیا تم ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا تھا، اور اس کے کپڑے لکڑی کے ڈنڈے پر ہوتے تھے۔

( ٧٢٥١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى حَفْصَةَ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَٱنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكِنُ امْشُوا إِلَيْهَا وَعَلَيْكُمْ السَّجَينَةُ فَمَا أَدُرَكُتُمْ فَصَلَّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِشُوا. [راحع: ٢٤٩]

(۷۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملائلانے فر مایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. [صححه مسلم ( ١٣٩٤)]. [انظر: ٧٧١٩]. مسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. [صححه مسلم ( ١٣٩٤)]. [انظر: ٧٧١٩]. (٢٥٢) حضرت ابوبريه الله سيمروي ہے كه بي عليها نے فرمايا ميري معجد ميں نماز يرضے كا ثواب دوسرى تمام محدول سے

"سواع مسجد حرام ك "ايك بزار گناز باده بـ

( ٧٢٥٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِيْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.[صححه البخاری (١٤٩٩)، وابن حزیمة:٢٣٢٦]. [انظر: ٧٤٥٠،٧٢٩، ٧٤٥،١٥٢١،١٥٢،٢١٠١) وابن حزیمة:٢٣٢٦)]. [انظر: ٢٥٢١،١٥٢١٥،٧٨١، ١٥٢٢٠٥)

(۷۵۳) حضرت ابو ہریزہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُٹاٹیٹٹِل نے ارشاد فر مایا چو پائے کا زخم رائیگال ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے،اس میں خس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٧٢٥٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَخَلَ أَعْرَابِنَّ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا إِفَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ تَحَجَّرُتَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَاسِعًا ثُمَّ لَمُ يَلُبَثُ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَآسُوعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعُشْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ ذَلُوا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجُلًا مِنْ مَاءٍ. [صححه ابن حريمة: بُعِشْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبُعُوا مُعَسِّرِينَ أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ ذَلُوا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجُلًا مِنْ مَاءٍ. [صححه ابن حريمة:

### هي مُنلاً امَيْن شِن اِنْ مَرْق اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرِيُرة اللهُ ا

( ٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ [راحع: ٧١٣٥].

( ۲۵۵ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فر مایا اسلام میں ماور جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ، اس طرح جانور کا سب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ۔

( ٧٢٥٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ لَهُ مَرَّةً رَفَعْتَهُ فَقَالَ نَعُمْ وَقَالَ مَرَّةً يَبُلُغُ بِهِ يَقُولُونَ الْكُرُمُ وَإِنَّمَا الْكُرُمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. [صححه المحارى (٣١٨٣) ومسلم (٢٢٤٧)، وابن حبان (٩٨٣٣)].

(۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنٹ مروی ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا لوگ انگورکو' کرم' کہتے ہیں، حالانکہ اصل' کرم' تو مؤمن کادل ہے۔

( ٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ ٱبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتُ الصُّحُفُ. [صححه مسلم (٥٠٨)، وابن حزيمة: (١٧٦٩)].

(۷۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نی ملیا این نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مساجد کے ہر درواز سے پر فرشتے آ جاتے ہیں اور پہلے دوسرے نمبر پر آنے والے نمازی کا ثواب لکھتے رہتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے توصیفے اور کھاتے لپیٹ دیتے جائے ہیں۔

( ٧٢٥٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِى بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى بَقَرَةً وَالَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى كَبُشًا حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبُيْضَةَ.

(4٢٥٨) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے آئے والا اونٹ قربان کرنے

## هِ مُنلِهَ اعْدُونَ بِل مِن مِنْ اللهُ هُوَيُونَ وَعَن أَنْ اللهُ هُوَيُونَ وَعَن أَنْ اللهُ هُوَيُونَ وَعَن أَن

والے کی طرح ثواب پاتا ہے، دوسرے نمبر پرآنے والا گائے فائ کرنے والے کی طرح، تیسرے نمبر پرآنے والا مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، یہاں تک کہ نبی ملیلانے مرغی اور انڈے کا بھی ذکر فرمایا۔

( ٧٢٥٩) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةَ الرَّكُعَةِ الْآجُرَةِ مِنْ صَلَاقِ الصَّبُحِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الل

(2۲۵۹) جعزت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیا جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سراٹھاتے تو بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کرمہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے علم وستم سے نجات عطاء فرما، اے اللہ! قبیلہ مصری سخت بکڑ فرما، اور ان پر حضرت یوسف ملیا کے زمانے جیسی قحط سالی مسلط فرما۔

( ٧٢٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَمَتَّ مَرَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَاللَّهُ عَمْسٌ مِنْ الْفِطُورَةِ الْبِحَتَانُ وَإِلاسْتِحْدَادُ وَقَصَّ الشَّادِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَتَفَلَ الْإِبْطِ (راحع ٢٦٥) مَرْت ابْو بريه رَبِي الْفِلْ عِيمَ مَرْق عَ مَهُ مَن اللَّهُ عَن مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللَّةُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللللِمُ الللللِمُ الللللللللللْمُ ا

(٧٢٦١) حَلَّاثَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزَّهُوِیِّ عَنُ سَعِیدٍ عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ أَوْ عَنُ آبِی سَلَمَةَ عَنُ آخِدِهِمَا أَوْ کِلَیْهِمَا أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. [صححه مسلم (١٤٥٨)] [انظر: ٤٩٧٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. [صححه مسلم (١٤٥٨)] [انظر: ٤٩٧٧] (٢٢١) حضرت ابو بریره رُفَاتُهُ ورابوسلم: رُفَاتُهُ عَمروی ہے کہ نِی النِّائِ فِر مایا بچربسر والے کا بوتا ہے اور زانی کے لئے پھر بوتے ہیں۔

( ٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ.[صححه البحارى (٢٩٢٩)، ومسلم حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ.[صححه البحارى (٢٩٢٩)، ومسلم (٢٩٢٩)، وابن حيان (٢٩٢٩)]. [انظر: ٢٩٦٦]

(۲۲۲) حضرت ابوہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے است اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم الیں قوم سے قال نہ کرلوجن کے چہرے چیا کی مانوں کی طرح ہوں گے اوران کی جو تیاں بالوں سے بنی ہوں گی۔

( ٧٢٦٣ ) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُوَيُرَةً جَاءَ وَجُلٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَآتِي وَلَدَتْ وَلَدَّتْ وَلَدَّ ٱلسُّوَدَ قَالَ هَلُ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا ٱلْوَانْهَا قَالَ حُمْنُ قَالَ هَلُ فِيهَا أَوْرَقُ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرُقًا قَالَ آنَى أَتَاهُ ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ



(۲۲۲۳) حَدَّقَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزَّهُوِیِّ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی هُرَیْوَةً یَنْلُغُ بِهِ النَّبِی صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَ

(۲۲۲۳) حَضرت الوہررہ اللّٰ الله عمروی ہے کہ بی علیا کے فر مایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں، ایرانہیں ہوسکتا کدوہ اس کے باوجودجہ میں داخل ہوجائے الآیہ کہ مم پوری کرئے کے لئے جہنم میں جانا پڑے۔ (ہمیشہ جہنم میں نہیں رہےگا) (۷۲۵۰) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ یَبْلُغُ بِهِ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتُ لِی الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا قَالَ سُفْیَانُ أُرَاهُ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ آبی هُرَیْرَةَ [انظر: ۹۳۲۱].

(۷۲۷۵) امام زہری ﷺ سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی ملیگائے فرمایا میرے لیے روئے زمین کومجداور پا کیزگی بخش قرار دے و ما گیا ہے۔

( ١٣٦٥ م ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رِوَايَةً أَسُرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَ صَالِحًا قَدَّمُنُمُوهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَشَرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً خَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ.[صححه البحاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، وابن حباد (٣٠٤٢)]. [انظر: ٩٧٧، ٧٧٥٩].

(۲۲۵م) حضرت ابو ہریرہ نگانٹا ہے موقو فا اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے کہ جنازے لے جانے میں جلدی سے کام لیا کرو، کیونکہ اگرمیت نیک ہوتو تم اسے خیر کی طرف لے جارہے ہواور اگرمیت گناہ گار ہوتو وہ ایک نثر ہے جسے تم اپنے کندھوں سے اتارر ہے ہو۔

( ٧٢٦٦ ) حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِةِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [راجع: ١٨٤٤].

### هي مُنلا اَمَانِ مِنْ لِيَسِمِي اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللِ

(۲۲۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے قرمایا جب سری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی سریٰ نہ رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محد (مَثَاثِیْمَ) کی جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے راہ خدامیں ضرور خرج کروگے۔

(٧٢٦٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا يَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا يَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. [صححه البحارى (٢٤٧٦)، ومسلم (٥٥٥)]. [انظر ٢٠٩٥، ٧٦٦٥]

(۷۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا عنقریبتم میں حضرت عیسی علیٹا ایک منصف حکمران کے طور پرنزول فر مائیں گے، وہ صلیب کوقوڑ دیں گے، خزیر کوقل کر دیں گے، جزیہ کوموقوف کر دیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے یہاں تک کداسے قبول کرنے والا کوئی ندر ہے گا۔

( ٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةً يُحَدِّثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً يَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبِعُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ صَلَاةً يَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبِعُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمُ أَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاةً يَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبِعُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمُ أَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَحْهُورُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ خَفِيَتُ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةُ [انظر: ٢ . ٧٨٠ ، ٧٨٠ ، ٧٨٢ . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ خَفِيَتُ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةُ [انظر: ٢ . ٧٨٠ ، ٧٨٠ ،

(۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی ، ہمارا گمان بیہ ہے کہ وہ فجر کی نماز مختی ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ نے بچا کہ کہا تم میں سے کسی نے قراءت کی ہے؟ ایک آ دمی نے کہا کہ میں نے قراءت کی ہے، نبی علیہ نے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میر بے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیوں کیا جارہا تھا؟

امام زہری میں فیاتے ہیں کہ اس کے بعدلوگ جہری نمازوں میں نبی ملیا کے پیچھے قراءت کرنے ہے دک گئے، راوی حدیث سفیان کہتے ہیں کہ بیر آخری جملہ مجھ رخفی رہا (میں سنہیں کا)

( ٧٢٦٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارِكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَدَّثَنَا آبُو أُمَامَةَ بُنُ سَهُلِ أَنَّ أَبَا هُرَيُوةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسُرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ كَانَتُ كَانَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسُرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ كَانَتُ عَيْرَ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِي وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ صَالِحَةً قُرَّانَتُمُوهَا إِلَى الْحَيْرِ وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِي وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ مَا لِكُونَ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ الْمُعَالِقُ مَعْمَرٌ وَالْمَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِي وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ وَالْنَيْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ أَسُوعُوا إِلَى الْمُعَلِّ وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِي وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ إِلَى الْمُعَلِّ وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِي وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعَمِّ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالَ أَبِي وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنِي عَلَى الْمُعَالَقُ عَلَى الْمَالِقُولَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُهُ عَلَى الْمُكُولُ وَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى مُعْمَلًا وَالْمُعُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقُولُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ والنظی مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جنازے کو لے جانے میں جلدی سے کام لیا کرو، کیونکہ اگرمیت نیک ہوتو تم اے خبر کی طرف لے جارہے ہواورا گرمیت گناہ گار ہوتو وہ ایک شرہے جے تم

# هُ مُنْ الْمَا مُؤْرِفُ لِي بِيدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ هُرَيْرَة رَبَّيْنَ اللّ

اینے کندھول سے اتاررہے ہو۔

( ٧٢٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ.

(۷۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٢٧١ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسُلَمِيِّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوُحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا .[صححه مسلم (١٢٥٢)، وابن حبان (٦٨٢)]. [انظر، ٧٦٦٧ ، ٧٦٦١ ، ١٠٩٨ ، ١].

(274) حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا اس فران کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منگافیٹیم) کی جان ہے، ابیا ضرور ہوگا کہ حضرت عیسلی علیا مقام'' فج الروحاء'' سے حج یاعمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے۔

( ٧٢٧٢ ) حَلَّاتُنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِتِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصُبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.[صححه البحارى (٩٩ ٥٥)، ومسلم (٢١٠٣)] [انظر: ٣٣ ٥٠ ٧ ٥ ٢٩ ٨ ، ٩١ ٢٩.

(۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا یہودونصاری اپنے بالوں کومہندی وغیرہ سے نہیں رنگتے ،سوتم ان کی مخالفت کرو۔

( ٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَكُثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّى كُنْتُ امْرَأَ مِسْكِينًا ٱلْزَمُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّى كُنْتُ امْرَأَ مِسْكِينًا ٱلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْآسُواقِ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى ٱمْوَالِهِمْ فَحَضَرُتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ وَالَّذِي مَقَالِتِي ثُمَّ يَقْبِضُهُ إِلَيْهِ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّى وَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَى حَتَى قَضَى حَدِيثَهُ وَالَّذِي مَقَالِتِي ثُمَّ يَقْبِضُهُ إِلَيْهِ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّى وَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ وَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَالْمُ وَالَذِى الْمُعْتِي الْمُعْتَلِي اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنَا لَيْكُولُ مَلْ مُنْ مَنْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ مَلَى مُعْتُهُ مِنْهُ مُ الْمُؤْلِقُ مُنَامِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُسَلِّمُ اللَّهُ مُعْمُولُ مَالِمُ مُنْ مُولِولِهُ مَا اللَّهُ مُنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

(۲۷۳) عبدالرحمان اعرج میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حصرت ابو ہریرہ رفاقظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم لوگوں کا بید خیال ہے کہ ابو ہریرہ رفاقظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم لوگوں کا وعدہ خیال ہے کہ ابو ہریرہ رفاقظ ، نبی علیا کے حوالے ہے بکٹر ت حدیثیں بیان کرتے ہیں (اللہ کے یہاں سب کے جمع ہونے کا وعدہ ہے ، پیس تو ایک مسکین آ دمی تھا) اور اپنے بیٹ بھرنے کے لیے گذارے کے بقدر کھانا حاصل کرنے کے لئے نبی علیا کے ساتھ چیٹا رہتا تھا (مجھے وہاں سے اتنا کھانا مل جاتا تھا کہ بیٹ بھرجائے ، پھر سارا دن بارگاہ نبوت میں ہی رہتا) جب کہ مہاجرین مبازاروں اور منڈیوں میں تجارت میں مشخول رہتے اور انصاری صحاب اپنے اموال وباغات کی خبر گیری میں مصردف رہتے تھے۔

### 

میں ایک مرتبہ نبی طائیا کی مجلس میں حاضر ہوا تو نبی طائیا نے فرمایا کون ہے جومیری گفتگوختم ہونے تک اپنی چا ور (میرے بیٹے کے لئے ) بچھادے پھر اسے جسم سے چیٹا لے؟ پھر وہ مجھ سے بنی ہوئی کوئی بات ہر گزنہ بھولے گا، چنانچے میں نے اپنے جسم پر پیٹ لیا، اس ذات کی قسم پر جو چا دی، جب نبی علیا نے اپنی گفتگو تکمل فرمائی تو میں نے اسے اپنے جسم پر لپیٹ لیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس دن کے بعد میں نے نبی علیا سے جو بات بھی بنی بھولا۔

( ٧٢٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ لَوُلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُ خَدِيثًا ثُمَّ يَتُلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَذَكُرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٢٢٧٣]

(۷۲۷۳) اعرج رئیلیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹٹو فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر پرہ بڑی کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں،اگر کتاب اللہ میں دوآ بیتی نہ ہوتیں تو میں بھی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، پھروہ ان دوآ بیوں کی تلاوت فرماتے '' جولوگ ہماری نازل کردہ واضح دلیلوں اور ہدایت کی ہا توں کو چھیاتے ہیں ''

( ٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْمُرَيْرَةَ يَكُثِرُ فَلَا كَرَهُ. [صححه البحاري (٢٠٤٧)، ومسلم (٢٩٩٢)].

(۷۲۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٢٧٦ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّا أَذَنِ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغُوزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَلَمَّا حَدَّتُهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً طَأَطَنُوا رُؤُوْسَهُمْ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْنَافِكُمْ. [صححه البحاري(٢٤٦٣) ومسلم(١٦٠٩)] ٢٤١/٢ ) انظر: ٨٦٨٨، ١٤٥٥ عَنْ مَعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْنَافِكُمْ. [صححه البحاري(٢٤٦٣) ومسلم(١٦٠٩)]

(۷۲۷۲) حضرت ابو ہر مرہ و ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا جب تم میں سے کسی کا پڑوی اس کی دیوار میں اپنا شہیر گاڑنے کی اجازت مانے تو اسے منع نہ کرے، حضرت ابو ہر مرہ و ڈاٹنؤ نے جب بیصدیث لوگوں کے سامنے بیان کی تو لوگ سرا شا اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے (جیسے انہیں اس پر تنجب ہوا ہو) حضرت ابو ہر میرہ ڈاٹنؤ بیدد مکھ کرفرمانے لگے کیا بات ہے کہ میں تمہیں اعراض کرتا ہواد کچے رہا ہوں ، بخدا میں اسے تبہارے کندھوں کے درمیان مارکر (نافذکر کے ) رہوں گا۔

( ٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ سَأَلْتُهُ عَنُهُ كَيُفَ الطَّعَامُ أَى طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَغْنِيَاءُ وَيُتُرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَغْنِيَاءُ وَيُتُرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنُ لَمْ يَأْتِ اللَّغُونِيَاء قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّغُونِيَاء وَيُتُرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنُ لَمْ يَأْتِ اللَّغُورَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. [صححه البحاري (١٧٧٥)، ومسلم (١٤٣٢)]. [انظر: ٢٦١٣،

.[1.814.440.

## 

(2124) حضرت ابو ہریرہ روٹ اللہ است کے بدترین کھانا اس ولیے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ،اور جو محض دعوت ملنے کے باوجو دنہ آئے ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول مُناتِقِع کی نافر مانی کی۔

ر به الله المراق و به وراد الله المراق المراق المراق المراق الله المراق الله المراق الله المراق المراق المراق ا ( ١٧٢٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُورِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ أَبِي سَمِعْتُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مِنْ سُفْيَانَ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ قَامَ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [صححه البحارى

(۳۰)، ومسلم (۷۶۰)، وابن حزيمة: (۱۸۹۶ و ۲۱۹۹). [راجع: ۷۱۷]. ۷۷) حند مدانسه بر طالفند سرم بري مي نهي النهو : في اي شخص دران کې السرط

(۸۲۷۸) حضرت ابو ہریرہ رہ التی سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا جو محض ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے، میرے والد فر ماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے میعدیث چار مرتبہ نی ہے اور اس میں میاضا فہ بھی ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کر لے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔

( ۱۲۷۹ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّبُ فِي قِيَامٍ يَعْنِي رَمَضَانَ [صححه الدخارى ( ۱۹۰۱)، ومسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّبُ فِي قِيَامٍ يَعْنِي رَمَضَانَ [صححه الدخارى ( ۱۹۰۱)، ومسلم ( ۷۲۰)، وابن حزيمة: (۲۲۰۲). [انظر: ۷۷۷، ۷۸، ۷۸، ۱۹.

(924) حضرت ابو ہریرہ رہان اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا اوقیام رمضان کی ترغیب دیتے ہوئے سا ہے۔

(۵۲۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے روایۂ مروی ہے کہ جب تم میں سے کو کی شخص آئی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک ندڑا لے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٧٢٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ أَخْبَرَهُمُ أَنَّهُ قَدُ مَاتَ فَاسْتَغْفَرُوا لَهُ [راحع: ٧٢٤٧].

(21/۱) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ علیہ عصوری ہے کہ جب شاہ صبحت نجاشی کا انقال ہوا تو نبی علیہ ان صحابہ وہ اللہ کوان کے انقال کی اطلاع دی چنا نجے صحابہ وہ اللہ کے استعقار کیا۔

( ٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَمَنْ أَذْرَكَ مِنْ صَلَاقٍ رَكُعَةً فَقَدُ أَذْرَكَ [صححه البحارى (٨٥٠)، ومسلم (٦٠٧)، وابن حزيمة: (١٥٩٥ و١٨٤٨

### هُ مُنْ اللَّهُ الْمُرْنُ لِيَدِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلّ

و ١٨٤٩)، وابن حبان (١٤٨٣)]، [انظر ٢٥٦٥، ٢٥٧٧، ١٨٨٠].

(۲۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو تحض کی بھی نمازی ایک رکعت پائے، گویا اس نے پوری نماز پالی۔ (۲۲۸۲) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِیَّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّسْبِیحُ لِلرِّجَالِ وَالنَّصْفِیقُ لِلنِّسَاءِ [صححه البحاری (۲۰۳)، ومسلم (۲۲۲)، وابن حزیمة: (۸۹٤)]

(۲۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پرسجان اللہ کہنے کا حکم مردمقتدیوں کے لئے ہے اور تالی بحانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے۔

( ٧٦٨٤ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي أَبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدُرِى كُمْ صَلَّى فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَسْجُدُ أَكُنُ سَجُدُ تَيُنِ وَهُوَ جَالِسُ [صححه الحارى (٢٣٢١)، ومسلم (٣٨٩)، وابن حبان (٢٦٨٣)] [انظر، ٢٦٨٠، ١٠٥٠، ١٠٥٥، ١٠٥٠، ١٠٥٥، وابن حبان (٢٦٨٣)]

(۷۲۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے یا دنہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ الیا معاملہ ہوتو اسے جائے کہ جب وہ قعد ہ اخیرہ میں بیٹھے تو سہوکے دو سجد ہے کرلے۔

( ٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ النَّهِ النَّامُ الْمَوْتُ وَهِيَ الشَّونِيزُ عَلَى كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ سُفْيَانُ السَّامُ الْمَوْتُ وَهِيَ الشَّونِيزُ عَلَى كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ سُفْيَانُ السَّامُ الْمَوْتُ وَهِيَ الشَّونِيزُ عَلَى كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ سُفْيَانُ السَّامُ الْمَوْتُ وَهِيَ الشَّونِيزُ (٢٠٢١) وابن حان (٢٠١١)، وقال الترمذي: حسن صحيح] [انظر: ٢١٥٥، ٢٦٢١، ٨٤٩٨، ٢٦٢٩ ، ٨٤٩٨ عن الرّبَة عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَابِنَ حَالَ (٢٠٧١)، وقال الترمذي: حسن صحيح]

(۵۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹیڈاسے مروی ہے کہ نبی علیّیا نے فر مایا اس کلوٹجی کا استعال اپنے اوپر لا زم کرلو کیونگہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ٧٢٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ أَنْ يُنْتَبِدَ فِيهِ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِيمَ [انظر، ٧٧٣٨].

(۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے دباء اور مزفت نامی برتنوں میں نبیذ بنانے اور پینے سے منع فر مایا ہے اور حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھافر ماتے تھے کہ 'منتم'' نامی برتن استعال کرنے سے بھی اجتناب کیا کرو۔

( ٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَعُ يُقَبَّلُ حَسَنًا فَقَالَ لِى عَشَرَةٌ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطُّ قَالَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لِا يَرْحَمُ لِلْ يَرْحَمُ لِا يَرْحَمُ لِي الْعَرْمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ لَا يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُرْبِينِ اللَّهِ الْمُرْبِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّا الللّل

(۱۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس نے دیکھا کہ بی علیلا حضرت حسن بڑاٹٹ کو چوم رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میر نے یہاں تو دس بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما؟ نبی علیلا نے ارشا دفر مایا جو کسی پر رخم نہیں کرتا ،اس پر بھی رخم نہیں کیا جاتا۔

( ٧٢٨٨) حُدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَبَحِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ اجْلِسُ فَأَتِي النَّبِيُّ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ تَسْتَطِيعُ تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسُ فَأَتِي النَّبِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعَرْقِ فِيهِ تَمُرُّ وَالْعَرْقُ الْمِكْتَلُ الصَّخْمُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِذَا قَالَ عَلَى آفَقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقِ فِيهِ تَمُرُّ وَالْعَرْقُ الْمِكْتَلُ الصَّخْمُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِذَا قَالَ عَلَى آفَقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعَرْقِ فِيهِ تَمُرُّ وَالْعَرْقُ الْمِكْتَلُ الصَّخْمُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِذَا قَالَ عَلَى آفَقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَا لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آطُعِمُهُ آهُلَكَ وَقَالَ مَرَّةً فَتَكَ مَنَ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ الْمُعْمُدُ آهُلُكَ وَقَالَ مَرَّةً فَتَكَثَمُ وَلَا لَعُمْ وَقَالَ آلْعِمْهُ آهُلُكَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آلْعِمْهُ آهُلُكَ وَقَالَ الْعَمْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ آلْعُمْهُ وَقَالَ آطُعِمْهُ وَقَالَ آطُعِمْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ آلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٧١٤)، وابن حياد (٢٥٤٥)، وابن

حزيمة: (١٩٤٣ و ١٩٤٤ و ١٩٤٥ و ١٩٤٩ و ١٩٥٠ إ انظر: ١٠٦٩٨ ١٧٧٧، ١٩٦٨، ١٠٦٩٨ إ

(۲۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ طالفظ ہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ ایک شخص نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہوگیا، نبی علیفا نے اس سے بوچھا کہ تجھے کس چیز نے بلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرلیا، نبی علیفا نے فر مایا ایک غلام آزاد کر دو، اس نے کہا کہ میر سے پاس غلام نہیں ہے، نبی علیفا نے فر مایا دو، اس نے کہا مہینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا مہینوں کے مسلسل روز سے رکھ لو، اس نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، نبی علیفا نے فر مایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میر سے پاس اتنا کہاں؟ نبی علیفا نے اس سے فر مایا میرہ جاؤ ، اتنی در میں نبی علیفا کے پاس کہیں سے ایک بڑا ٹو کر آآیا جس میں کے میر سے پاس اتنا کہاں؟ نبی علیفا نے فر مایا بید ہو اور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدید منورہ کے اس کو نے سے کر اس کونے تک ہم سے زیادہ ضرورت مندگھرانہ کوئی نہیں ہے، نبی علیفا نے مسکرا کر فر مایا جاؤ تم اور تہمار سے اور فر مایا جاؤ تم اور تہمار سے ان کا میں خاتہ ہی الیفا ہے کھالیں۔

( ٧٢٨٩) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ الْحُرَقِيِّ فِي بَيْتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُو هُرَيْرَةً وَقَالَ قَبْلُ ذَلِكَ حَبِيى عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ قَالَ فَقَالَ يَا فَارِسِيُّ افْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ وَقَالَ فَيْلُ ذَلِكَ حَبِيى عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ قَالَ يَا فَارِسِيُّ افْرًا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قالِ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَقالَ مَرَّةً وَلِعَبْدِى مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قالِ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَقالَ مَرَّةً وَلِعَبْدِى مَا اللهِ عَبْدِى فَإِذَا قالَ الرَّحْمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قالَ حَمِدَنِي عَبْدِى فَإِذَا قالَ الرَّحِيمِ قالَ مَجَدَنِي عَبْدِى أَوْلَ مَرَّةً مَا سَأَلُ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلِي فَيْ اللهُ عَبْدُهُ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسُتَعِينُ قالَ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلِنِي فَيْسُأَلُهُ عَبْدُهُ اهُدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسُتَعِينُ قالَ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلِنِي فَيَسُأَلُهُ عَبْدُهُ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسُتَعِيمَ صِرَاطَ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلِي فَيْسُالُهُ عَبْدُهُ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَعِيمَ صِرَاطَ

# هي مُنلاا أَوْرَضِ لِيَدِيهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اللّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصّّالَيْنَ قَالَ هَذَا لِعَبْدَى لَكَ مَا سَأَلْتَ وَقَالَ مَرَّةً وَلَعْبُدِى مَا سَأَلْتِي [صححه مسلم (۹۹ م)، وابن حيان (۷۲۱)، وابن حزيمة: (۹۹ ع)]. [انظر: ۹۹ م ۱۰ ۲۰۱۰ آ].

(۲۲۹) حضرت ابو بريره وَلِنَّوْفر مات بي كه جمع نماز مين سورة فاتح بي نه پرهي جائے وه ناكمل ہے، ناكمل ہے، ناكمل ہے، وريم الله مير صحب عليا في بي بي كه جمی فر مائی ہے، پھر فر ما يك اورا في بندے كه درميان تقسيم كرديا ہے (اور ميرا اور ميرا بنده جو مائي كا ارشاد بارى تعالى ہے ميں في نماز كو الله تعالى فر ماتے بين مير عائم و يونكه مين مير عبندت بنده بي الله عند مين الله و به العلمين كرميات بين مير عبندے في ميرى بندے في ميرى بندے في ميرى بندے كه و ميكو كا بي و مالك يوم الدين تو الله تعالى فر ماتے بين ميرے بنده ہے و ايك نستعين كرميان ہو الله تعالى فر ماتے بين ميرے بنده ہو مائي گا ،اہ وه مطلى يوم الدين تو الله تعالى فر ماتے بين ميرے بنده ہے و ايك نستعين كرميان ہو الله تعالى فر ماتے بين ميرے بنده ہے و ايك نستعين كہتا ہے تو الله تعالى فر ماتے بين ميرے بنده ہے و مائي گا گا ،اہ وه مطلى الله و بين الله تعالى فر ماتے بين ميرے بنده ہي و مائي گا ،اہ وه مطلى بين ميرے بنده الله تعبد و ايك نستعين كرب بين الله تعبد و ايك نستعين كرب بين الله تعبد و ايك نستعين كرب بين الله و الله تعالى فر ماتے بين ميرے اور ميرے بندہ ہے و مائي گا گا ،اہ وہ وہ قو ق في ميرے الله تعالى فر ماتے بين بي ميرے الله وہ بين ميرے بندہ ہي ميرے وہ نگا ہو وہ الله وہ بين الله وہ بين الله وہ الله وہ بين الله وہ الله وہ بين كرب بين وہ بين الله وہ الله وہ بين الله وہ بين الله وہ الله وہ بين الله وہ الله وہ بين الله وہ بي

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلِ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَالَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِىَ إِلَيْهِ أَدْخِلُ يَدَكُ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ [صححه مسلم (١٠٢)].

(۷۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ کا گذر ایک ایسے آدمی پر ہوا جو گندم نے رہا تھا، نبی ملیٹ نے اس سے پوچھا کس حساب نے رہے ہو؟ اس نے قبت بتائی ،اس اثناء میں نبی ملیٹ پر وہی ہوئی کہ اس گندم کے ڈھیر میں اپناہاتھ ڈال کر دیکھتے، چنا نچہ نبی ملیٹ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ اندرسے گیلا نگلا، اس پر نبی ملیٹ نے فرمایا دھو کہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٧٢٩١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلُعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسِّبِ [راجع: ٧٢٠٦].

(۲۹۱) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جھوٹی فتم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کیکن برکت مث خاتی ہے۔

( ٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا شُفُيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِذَا تَثَانَبَ أَحَدُكُمُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ [صححه البحاري (٣٤٨٩)، ومسلم (٤٩٩٤)، وابن حزيمة: (٩٢٠)]. [انظر: ١٥٧٠٦، ٩١٥١].

## هي مُنالَهُ مَرْنَ بِلِي اللهِ مَرْنَ بِلِي اللهِ مَرْنَ بِلِي اللهِ مَرْنَ اللهُ هُرَيْدُولَا مِنَالُهُ هُرَيْدُولَا مِنَالُهُ اللهُ مُرَيْدُولًا مِنَالُهُ هُرَيْدُولًا مِنَالُهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۹۲) حفرت ابو بریره الله من عبد الله بن دینار عن سکن که جمانی آئے توایت مند پراپنا باتھ رکھ لے۔ (۲۹۲) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِینَارِ عَنْ سُلَیْمَانَ بُنِ یَسَارٍ عَنْ عِوَالْ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النّبِی صَلّی اللّه عَلْیه وَسَلّم اللّه مُنْ اللّه عَنْدِهِ وَسَدَقَةٌ [صححه البحاری (۲۲، ۱۳۵۹)، ومسلم (۹۸۲)، وابن علی المُسُلِم فِی فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ [صححه البحاری (۲۲، ۱۳۵۹)، ومسلم (۹۸۲)، وابن حزیمة: (۲۲۸۱)]. [انظر: ۷۲۱۸، ۹۳۷۰، ۹۳۷۰، ۹۳۲۹، ۹۳۵۴، ۹۳۷۰، ۱۰۰۵، ۱۰۰۷۷

( ۲۹۳ ) حضرت ابو ہریرہ و ٹائن سے مرفوعاً مروی ہے کہ مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہنہیں ہے۔

( ٧٢٩٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَغُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَا تَكُتبُوهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَا تَكْتبُوهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَا تَكْتبُوهَا فَإِنْ تَوَكَهَا فَاكْتبُوهَا خَسَنَةً [صححه البحاري (٢٠٥١)، ومسلم (٢٨١)، وابن حبان عبان (٣٨٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۲۹۴) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی (اپنے فرشتوں ہے) فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے لکھ لیا کرو، پھراگروہ اس پڑمل کر لے تو اے دس گنا بڑھا کرلکھ لیا کرو، اوراگروہ کس گناہ کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھا کرو، اگروہ گناہ کرگذر ہے تو صرف ایک ہی گناہ کھا کرواوراگراہے چھوڑ دیے تو ایک نیکی لکھ لیا کرو۔

( ٧٢٩٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَأْتِي النَّذُرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخُرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخُل [صححه المحارى (٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠)]. [انظر: ٨٨٤٧]

(۲۹۵) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اس مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا ارشاد باری تعالی ہے میں نے جس چیز کا فیصلہ نہیں کیا، ابن آ دم کی منت اسے وہ چیز نہیں دلاسکتی، البتہ اس منت کے ذریعے میں تنجوں آ دمی سے بیسہ نکلوالیتا ہوں، وہ جھے منت مان کروہ کے دوے دیتا ہے جوابیخ بخل کی حالت میں بھی نہیں دیتا۔

( ٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ ٱنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى سَخَّاءُ لَا يَغِيضُهَا شَىءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ [صححه البحاري (٢٨٤٤)، ومسلم (٩٩٣)]. [انظر: ٩٩٣، ٧٠٥، ١].

(۲۹۷) حضرت ابوہریرہ رہی تھی پرخرج کروں ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابن آ دم اخرج کر، میں بھے پرخرج کروں گا، اور فرمایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا اورخوب سخاوت کرنے والا ہے، اے کسی چیز سے کی نہیں آتی ، اوروہ رات دن خرج کرتارہتا ہے۔ ( ۷۲۹۷ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً رِوَایَةً قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَتُ رَحْمَتِی

# اه المرات المرات

غَضَيِي [صححه البحاري (٩٤ ٣١)، ومسلم (٢٥٥١)]. [انظر: ٩١ ٩٤، ٧٥٢، ٥٧٥].

( ۲۹۷ ) حطرت ابو بریره و الله الله عن الله عن الله تعالی فرمات بین میری رحت میرے فضب پر سبقت رکھتی ہے۔ ( ۷۲۹۸ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْیَجْعَلْ فِی أَنْفِهِ ثُمَّ لِیَسْتَنْشِ وَقَالَ مَرَّةً لِیَنْشُ [صححه البحاری (۱۲۲)، ومسلم (۳۳۷)]

(۲۹۸) حضرت ابوہریرہ ڈالٹوئے سے مروی ہے کہ نبی طلیفائے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص وضوکر ہے، اسے ناک بھی صاف کرنا جاہے۔

( ٧٩٩٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ إِصَحْمَهُ البخارى (٢٦٢٩)، ومسلم رَجُلٌ يَمُنَحُ آهُلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغُدُو بِعُسُّ وَتَرُوحُ بِعُسُّ إِنَّ آجْرَهَا لَعَظِيمٌ إِصَحْمَهُ البخارى (٢٦٢٩)، ومسلم (١٠١٩)

(۷۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے سے مرفوعاً مروی ہے کہ یا درکھو! جوآ دمی کئی گھر والوں کوالی افٹنی بطور ہریہ کے دیتا ہے جوشنج بھی برتن بھر کر دود ہے دورشام کو بھنی برتن بھر دے،اس کا ثو اب بہت عظیم ہے۔

( . . ٧٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَابْنِ عَجُلَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ أَحَدُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْحُرْحُ يَثْعَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ أَحَدُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْحُرْحُ يَثْعَبُ كَلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْحُرْحُ يَثْعَبُ كَلَمُ اللَّهُ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ أَحَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْحُرْحُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ أَعِنْ أَبِي الزِّنَادِ إصححه البحارى (٢٨٠٣)، وأبن حبال (٢٥٠٤)]

( ۱۳۰۰ ) حضرت ابو ہرین وظائفت مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے، '' اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے'' وہ قیامت کے دن اس طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگا ۔

(٧٣.١) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ يَنُكُعُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَثِينِي دِينَارًا وَلَا دِرُهُمَّا مَا تَرَكُتُ بَعْلَا نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمَنُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَلَّقَةٌ [صححه البحاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠)، وابن حبان (٦٦١٠). [انظر: ٩٩٧٣، ١٩٩٧]

البحاری (۱۷۷۱)، و علم المرادی کا المرادی کے نبی علیا نے فرما یا میرے ورثاء دینارو درہم کی تقسیم نہیں کریں گے، میں نے اپنی ہو یوں کے نفقہ اور اپنے عامل کی شخواہوں کے علاوہ جو کچھے چھوڑا ہے، وہ سب صدقہ ہے۔ نے اپنی ہویوں کے نفقہ اور اپنے عامل کی شخواہوں کے علاوہ جو کچھے چھوڑا ہے، وہ سب صدقہ ہے۔ (۷۳.۲) حَدَّثْنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَ جِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ یَشُلُعُ بِدِ النّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِیَ آحَدُکُمْ

# هي مُنالًا امَانُ مَنْ اللهُ ا

إِلَى ظُعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ أَبِى لَمْ نَكُنُ نُكُنِّهِ بِأَبِى الرِّنَادِ كُنَّا نُكُنِّيهِ بِأَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ [صححه مسلم (١٥٠١)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۲۰۲۷) حضرت ابوہریزہ دلائٹنے سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگرتم میں سے سی کو کھانے کی دعوت دی جائے اوروہ روز سے ہوتو اسے بیر کہدرینا جا ہے کہ میں روز سے ہوں۔

( ٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى الرَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوْا الْبَيْعَ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ فَمَنْ ابْنَاعَهَا بَغْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعَ تَمْرِ لَا سَمْرَاءَ [انظر: ٥٠٠٠٠]

(۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰم ٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا تا جروں سے باہر باہر ہی مل کرسودا مت کیا کرو، اور اچھے داموں فروخت کرنے کے لئے بکری یا اونٹی کاتھن مت باندھا کرو، جوشخص (اس دھو کے کاشکار ہوکر) ایسی اونٹی یا بکری خرید لئے واسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کرد ہے ) یا پھراس جانور کو ما لک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع کھجور بھی دے۔

( ٧٢.٤) حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّاسُ تَبُعُ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ [صححه البحاري (٩٥٩٣)، ومسلم (١٨١٨)، وابن حبان (٢٦٤١)].

(۷۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں، عام مسلمان قریش مسلمانوں اور عام کافرقریش کافروں کے تابع ہیں۔

( ٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنُ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ [صححه البحارى (٥٩٩)، ومسلم (٢١٥)، وابن حزيمة (٧٦٥). [انظر: ٩٩٨١]

(۵۳۰۵) حضرت ابوہریرہ نظافۂ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُلَّاقَیْزُ نے ارشاد فرمایا کو کی شخص اس طرح ایک کیڑے میں تماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کپڑے کا کوئی حصہ بھی نہ ہو۔

( ٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةً رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضُرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَارْقُدُ وَقَالَ مَوَّةً يَضُرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَارْقُدُ وَقَالَ مَوَّةً يَضُرِبُ عَلَيْهِ بِكُلِّ عُقْدَةً فَإِذَا تَوَضَّا يَضُرِبُ عَلَيْهِ بِكُلِّ عُقْدَةً فَإِذَا تَوَضَّا يَضُونُ وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ تَضِيطًا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيكَ النَّفْسِ كَسُلَانًا الْمُعَلِّدُ وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ تَضِيطًا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيكَ النَّفْسِ كَسُلَانًا اللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَلْوَلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ



[صححه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦)، وابن حبان (٥٥١)، وابن خزيمة: (١١٢١)].

(۲۳۰۷) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا شیطان تم میں سے کی ایک کے سرکے جوڑ کے پاس تین گر ہیں لگا تا ہے، ہرگرہ پروہ یہ کہتا ہے کررات بڑی کمبی ہے، آ رام سے سوجا، اگر بندہ بیرارہوکر اللہ کاذکر کرلے تو ایک گول جاتی ہیں اور اس کی صبح اس حال میں کھل جاتی ہیں اور اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کا دل گندا اوروہ خودست ہوتا ہے۔ ہوتی ہے کہ اس کا دل گندا اوروہ خودست ہوتا ہے۔ ہوتی ہے کہ اس کا دل گندا اوروہ خودست ہوتا ہے۔ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کا دل گندا اوروہ خودست ہوتا ہے۔ کوتی ہے کہ اس کا دل گندا اوروہ خودست ہوتا ہے۔ موتی ہے کہ اس کا دل گندا اوروہ خودست ہوتا ہے۔ موتی ہے گئی ایس میں کرتا ہے کہ اس کا دل گندا اوروہ خودست ہوتا ہے۔ اس کا دل گندا اوروہ خودست ہوتا ہے۔ موتی ہے گئی ایس میں کو گئی گئی ہے گئی گئی ہے گئی گئی ہے گئی گئی ہے گئی ہے گئی گئی ہے گئی ہے گئی گئی ہے گئی گئی ہے گئیں ہے گئی ہو گئی ہے گئی

(۷۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنڈ سے موقو فا مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت ابوب ملینا اپرسونے کی ٹڈیاں برسائیں، حضرت ابوب ملینا انہیں اپنے کپڑے میں سمیننے گئے، اتنی دیر میں آواز آئی کہ اے ابوب! کیا ہم نے تمہیں جتنا دے رکھاہے، وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار! آپ کے فضل سے کون مستعنی رہ سکتا ہے؟

( ٧٣٠٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْمَا عُرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ وَقَالَ مَرَّةً بَيْدَ أَنَّ وَجَمَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْدَ أَنَّ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ بَيْدَ أَنَّ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَمَعْ فَلِلْيَهُودِ غَذٌ وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَلِي [صححه البحارى عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَمَعْ فَلِلْيَهُودِ غَذٌ وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَلِي [صححه البحارى (٢٣٨))، ومسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة: (١٧٢٠)]. [انظر: ٢٣٩٧، ٢٩٣٧، ومسلم (٥٥٥)،

[انظر: ۱۱۳۱۰،۹۸۰۱].

( ۲۳۰۹ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے دوسرے لوگوں کو غصر آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے (اے اللہ!) میں نے جس شخص کو بھی (نادانسگی میں) کوئی ایذاء پہنچائی ہویا کوڑا مارا ہو،اسے اس شخص

# هي مُنالِهِ اَمْرُونَ بل يَدِيدُ مَرِي اللهِ الل

کے لئے باعث تزکیہ ورحمت بنادے۔

( ٧٣١٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ [انظر: ٢٠٠٠]:

(۷۳۱۱) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی ملیا اسے فر مایا اگر کوئی آ دمی تبہاری اجازت کے بغیر تبہارے گھر میں جھا نک کرد کیھے اور تم اسے کنگری دے ماروجس سے اس کی آ تکھ چھوٹ جائے تو تم پر کوئی گنا ونہیں۔

( ٧٩١٢) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعًا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمُ بِالْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ [صححه البحارى ٢٣٣٩]]. [انظر: ٩٩٩، ٩٩٠، ٩٩٨، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩٩]

(۷۳۱۲) حضرت ابو ہر کیرہ دلالٹیؤ سے مرفوعاً مروی ہے کہتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو بوں نہ کہا کرے کہا ہے اللہ!اگر تو جا ہے تو مجھے معاف فرمادے، بلکہ پختنگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبرد پتی کرنے والانہیں ہے۔

( ٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرِ الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ فَاسْتَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتُ فَادُعُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاسْتَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ النَّاسُ هَلَكُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ الْهُدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهِمُ اللَّهُمَ الْهُدِ وَسَلَّمَ الْهُدُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُدُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْهُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ ال

(۱۳۳۰) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ طفیل بن عمرو دوی ٹاٹنئو، نبی ملیللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ قبیلۂ دوس کے لوگ نافر ہانی اورا نگار پر ڈٹے ہوئے ہیں اس لئے آپ ان کے خلاف بددعاء سیجنے، چنانچہ نبی نے قبلہ کی جانب رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، لوگ کہنے گئے کہ قبیلۂ دوس کے لوگ تو ہلاک ہوگئے، لیکن نبی ملیلانے تین مرتبہ بیددعا ۔ فرمائی کہ اے اللہ اقبیلۂ دوس کو ہدایت عطاء فرما اورانہیں یہاں پہنچا۔

( ٧٣١٤) حَلَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْعِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلِكِنْ إِنَّمَا الْعِنَى غِنَى النَّفْسِ

(۲۳۱۷) حفرت ابو ہریرہ بڑا تھ مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا الداری ساز وسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی، اصل

# کی مُنلِکا اَمَدُرُن مِن اِی هُرَیْرُورَ مِی اَنْ اِی الداری ہوتی ہے۔

( ٧٣١٥ ) حُدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبُلًا فَيَحْتَطِبَ فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِى رَجُلًا أَغْنَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنعَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى

(2010) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا بخداا یہ بات بہت بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دی ری کر کرا ہے ۔ کہ نبیت پکڑے ، ککڑیاں باند ھے اورا پی پیٹے پرلا دکرا سے بیچے اوراس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یاصد قد کروے ، بہنسیت اس کے کہ کسی ایسے آ دمی کے پاس جائے جے اللہ نے اپنے فضل سے مال اور دولت عطاء فر مار کھی ہواوراس سے جا کرسوال کرے ، اس کی مرضی ہے کہ اسے بچھدے یا نہ دے ، کیونکہ او پروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

هُ خَصْ شَرَابِ بِيتَابِ، وه مُومَن بَيس ربتا اور جَس وقت كوئى تخص بدكارى كرتاب وه مُومَن بَيس ربتا۔ ( ٧٣١٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ

( کا ۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ نظافیئا سے مرفوعاً مروی ہے کہتم میں ہے کسی شخص کوجسم اور مال کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کودیکھنا چاہئے۔

( ٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ [صححه البحاري (٣٩٢ه)، ومسلم (٨٥٨)].

(۵۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ رفن تو سے مرفوعاً مروی ہے کہ دوآ دمیوں کا کھانا تین آ دمیوں کواور تین آ دمیوں کا کھانا چارآ دمیوں کو \* کفایت کرجا تا ہے۔

( ۱۷۲۱۸م ) إِنَّمَا مَفَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَائَتُ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَالدَّوَابُ تَتَقَدَّمُ الْحَدَانِ ١٢٢٨م ) إِنَّمَا مَفَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَائَتُ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَالنَّ حَبَانِ ١٦٤٨م ) ومسلم ٢٢٨٤، وابن حبان ١٦٤٨ ) ويجان عبان ١٤٨٨م ) اور ميري اورلوگوں كي مثال اس فض كى يہ جس نے آگ جال كى ، جب آگ نے آس پاس كى جگة كوروش كرويا تو پروانے اور در عرب اس ميں كرے جلے جارہے ہو۔ ا

### هي مُنالِهَ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

( ١٣١٨م ) وَمَثَلُ الْآنِياءِ كُمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ وَأَجْمَلُهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا هَٰذِهِ الثَّلُمَةَ فَأَنَا تِلْكَ الثَّلُمَةُ وَقِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ قَالَ أَبُو الزَّنَادِ عَنِ رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا هَٰذِهِ الثَّلُمَةُ فَأَنَا تِلْكَ الثَّلُمَةُ وَقِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ قَالَ أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْعَلَى النَّامُ وَابِن حِبان (٦٤٠٧)].

(۷۳۱۸م) اورانبیاء کرام مینی کی مثال ایسے ہے کہ ایک آ دمی نے کوئی عمارت تعمیر کی اسے خوب حسین وجمیل اور کامل بنایا، لوگ اس کے گرد چکر لگاتے جاتے اور کہتے جاتے کہ ہم نے اس سے خوبصورت کوئی عمارت نہیں دیکھی ، البتہ اگریہ سوراخ بھی مجردیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا (ختم نبوت کی عمارت کا) وہ سوراخ میں ہول (جس نے اب اس عمارت کو کممل کردیا ہے)

( ٧٣١٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ (٧٣١٩) حَدَّثُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آذَمَ عَلَى صُورَتِهِ [صححه النحارى (٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢)، وابن حيان (٥٦٠٥)] [انظر: ٩٧٩٨].

(۱۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چبرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم علیہ کواپٹی صورت پر پیدا کیا ہے۔

( ٧٣٢) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعُ فَضْلُ مَائِكَ فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَدَعُوا [صححه الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ قَالَ سُفْيَانُ يَكُونُ حَوْلَ بِنُولَا الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَدَعُوا [صححه المحارى (٢٣٥٣)، ومسلم (٢٦٥١)]. [انظر، ٢٧٢، ٩٩٧١]

(۷۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مرفوعاً مردی ہے کہ زائد پانی روک کر خدرکھا جائے کہ اس سے گھاس روکی جاسکے، راوی حدیث سفیان اس کا مطلب سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے کنوئیں کے پاس گھاس ہواور آپ لوگوں کوزائداز ضرورت پانی لینے سے روکیس تو وہ لوگ اپنے جانور چرانے کے لئے وہاں دوبارہ نہیں آئیں گے۔

( ٧٣٢١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هُرُمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطُفَالِ الْمُشُرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه مسلم (٢٦٥٩)، وابن حَباد (١٣٣)]. [انظو: ١٩٩٦].

الْكَافِرَ أَسْلَمَ قَبْلُ أَنْ يَمُوتَ فَأَدُّحَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ [صححه البحاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠)،



وابن حبان (٢١٥)]. [انظر: ٩٧٧].

(۲۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگائیؤے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دوآ دمیوں پر ہنسی آتی ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کوشہید کر دیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا کیں،اس کی وضاحت سے ہے کہ ایک آدمی کا فرتھا،اس نے کسی مسلمان کوشہید کر دیا، پھراپی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیا۔

( ٧٣٢٣ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرُو عَنْ يَحْدَى أَنِي جَعْدَةَ إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدِ [احرحه الحميدي (١١٢٩). قال شعيب: له اسنادان: متصل ومرسل].

(۷۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا تمہاری بید نیا کی آگ جہنم کی آگ کاسترواں جزء ہے اور دومرتبداس پرسمندر کا یا نی لگایا گیا ہے،اگر ایسانہ ہوتا تو اس میں اللہ بندوں کا کوئی فائدہ ندرکھتا۔

( ٧٣٢٤) حَلَّقَنَا سُفُيانُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَهُ هَمَمُتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ آمُزَ فِتُيَانِي وَقَالَ سُفُيَانُ مَرَّةً فِتْيَانًا فَيُحَالِفُونَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَأْتُونَهَا هَمَمُتُ أَنْ آمُر رَجُلًا فَيُعَلِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ آمُزَ فِتُيَانِي وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِتُيَانًا فَيُحَالِفُونَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَأْتُونَهَا فَي عَلَيْهِمُ بِيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطِبِ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُكُمُ آنَهُ يَجِدُ عَظُمًّا سَمِينًا أَوْ مِوْمَاتَيْنِ جَسَنتَيْنِ إِذًا فَيُحَرِّقُونَ عَلَيْهِمُ بِيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطِبِ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُكُمُ آنَهُ يَجِدُ عَظُمًّا سَمِينًا أَوْ مِوْمَاتَيْنِ جَسَنتَيْنِ إِذًا فَي عُلَيْهُ مَرَّةً الْعِشَاءَ [صححه البحارى (١٤٤١)، ومسلم (١٥٥)، وابن حباد (٢٠٩٦)، وابن حباد (٢٠٩١)، وابن حباد (٢٠٩١)،

(۲۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈی شیئے ہے مروی ہے کہ نبی طیفائے فرمایا میراول چاہتا ہے کہ ایک آ دی کو تھم دوں اوروہ نماز کھڑی کر دے دے ، پھراپنے نو جوانوں کو تھم دوں اوروہ ان لوگوں کے پاس جائیں جونماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتے اور لکڑیوں کے گھوں سے ان کے گھروں میں آگ لگادیں ،اگرتم میں ہے کسی کو یقین ہو کہ اسے خوب موثی تازی ہڈی یا دوعمرہ کھر ملیں گو وہ مرور نماز میں (دوسری روایت کے مطابق نمازعشاء میں بھی) شرکت کرے۔

( ٧٣٢٥ ) حَلَّاثُنَا شُفْيَانُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ عَنُ أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَوْضَعُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْكُمُلَاكِ سَأَلُنْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَخْتَعِ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَوْضَعُ السَّمِ عِنْدَ اللَّهِ إَصْحَدِهُ البَحارى (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣)، وابن حبان (٥٨٣٥)، والحاكم (٢٧٤/٤).

(۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ والتا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا قیامت کے دن بارگاہ خدادندی میں سب سے حقیر نام اس مخص کا ہوگا جوایے آپ کوشہنشاہ کہلوا تا ہے۔

( ٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُنالاً امَّهُ رَضِل بِيدِ مِنْم اللهِ مِنْ مَالِ اللهُ مُنالِد مِنْ اللهُ هُرَيْرَة وَيَبَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة وَيَبَالُهُ اللهُ الله إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّى آبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّى

وَيَسْقِينِي [راجع: ٧٢٢٨].

(۷۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک ہی سحری ہے مسکسل کی روز پے رکھتے ہے اپنے آپ کو بچاؤ، صحابهٔ کرام ٹنگھٹانے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تشکسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی ہالیا نے فرمایا اس معاملے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا بیا دیتا ہے۔

( ٧٣٢٧ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّه تَغْجَبُونَ كَيْفَ يُصْرَفُ عَنِّي شَتْمُ قُرَيْشٍ كَيْفَ يَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَيَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ إصححه البخاري (٣٥٣٣)]. [انظر، ٨٨١١].

( ۲۲ ۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائلانے فر ما یا کیا تنہبیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ س عجیب طریقے ہے قریش کی دشنام طرازیوں کو مجھ سے دور کر دیا جا تا ہے؟ وہ کس طرح ''ندم'' پرلعنت اور سب وشتم کرتے ہیں جبکہ میرا نام تو محمہ ہے(مذمم نیں)

( ٧٣٢٨ ) قَالَ قُرِءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا الرِّنَادِ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلُتَ لِصَاحِيِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَعَيْتَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لُغَةُ أَبِي هُورُورَةٌ [صححه مسلم (٥٥١)، وابن عزيمة: (١٨٠٦)]. [انظر: ٢٠٣٠٥].

(۷۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ دی تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ان خرمایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف ميكهوكه خاموش ربو، توتم نے لغوكام كيا۔

( ٧٣٢٩ ) قَالَ قُرْءَ عَلَى سُفْيَانَ أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآرَى خُشُوعَكُمُ [انظر: ٨٠١١].

(۷۳۲۹) حضرت ابو ہر رہ و دلائنا ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا میں تمہا را خشوع وخضوع دیکھتا ہوں۔

( ٧٣٣٠) قُرِئٌ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَلْ أَطَاعَنِي وَمَنُ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّوَجَلّ صححه البحاري (٧٥ ٩٠) ومسلم (١٨٣٥)، وابن حياد (٢٥٠٥). [انظر: ٨٨٤٨].

(۱۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ بھٹنے ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جوشف میر ہے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہےاور جومیری اطاعت کرتاہے گویادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔

( ٧٣٣١) قَالَ أَبِي و قَالَ سُفُيَانُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابُنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ

الله المرابع ا

مُسُلِم عَنُ طَاوُسٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَعَتُ الدِّرُعُ أَوْ مَرَّتُ تُجِنُّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو آثَرَهُ يُوسِّعُهَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَسِعُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ وَلَا تَتَوَسَّعُ وَالطَّرَ: (الأعرج وطاووس): ٧٤٧٧، ٩٠٤٥، ١٩٠٤٥)

(۱۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ رہ گائی ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا قیص بعض اوقات کشادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات تنگ (مراد آ دمی کی سخاوت اور کنجوس ہے) وہ اس کی انگلیوں کوڑھانپ لیتی ہے اور اس کے نشانات کومٹاویتی ہے، اور کنجوس آ دمی کشادگی حاصل کرنا جا بتا ہے لیکن اسے کشادگی حاصل نہیں ہوتی۔

فانده: ال حديث كي ممل وضاحت كے لئے حديث نمبر ك ماور ٩٠ ٢٥ ملا حظه يجيج

( ٧٣٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنُ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعُ [صححه البحارى (٢٢٨٨)، ومسلم (١٥٦٤)] [انظر: ٢٤٤٦، ٨٨٨، ٨٩٧٥، ٩٩٧٩، ٩٩٧٩، ١٠٠٠٢]

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ و گانٹوز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جہتم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تواسے اس ہی کا پیچھا کرنا جاہیے۔

( ٧٣٣٣ ) قَالَ قرءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّهُ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ [انظر: ٥٤٨٥، ٢٠١٢،١٠١٢].

( ۱۳۳۳ ) حضرت ابو ہریرہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا بد کمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔

( ٧٣٣٤ ) سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ إِذَا كَفَى الْحَادِمُ آحَدَكُمُ طَعَامَهُ فَلْيُجْلِسُهُ فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفُعَلُ فَلْيَأْخُذُ لَّقْمَةً فَلْيُرَوِّغُهَا فِيهِ فَيْنَاوِلْهُ وَقُوءَ عَلَيْهِ إِسْنَادُهُ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفَالَ الأَلِبانِي: صحيح (ابن ماحة: ٩٠ ٣٢)].

(۷۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹزے مروی ہے کہ نبی پالیا نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی کفایت کرینواسے چاہیے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکٹا تو ایک لقمہ لے کراہے سالن میں اچھی طرح تربتر کر کے ہی اسے وے دیں۔

( ٧٣٣٥) حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغِرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنْ الْشُوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ (صححه البحاري (٨٧٧)، ومسلم أَشُقَ عَلَى المَّتِي لَا مَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ (صححه البحاري (٨٧٧)، ومسلم (٢٥٢)، وابن حباد (٨٠٦٨). وانظر: ١٠٨٨، ٧٣٢٨)

هُ مُنْ لِلهَ مَرْبُرَيْ بِلَ مِينَا مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

(۷۳۳۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مرفوعاً مردی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز ک وقت مسواک کرنے اورنمازعشاءکوتا خیرے اوا کرنے کا حکم دیتا۔

( ٧٣٣٦ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ [انظر: ١٩٩٩، ٧٤٨٤]

(۷۳۳۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تو اسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( ٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَحْهَيْنِ الَّذِى يَأْتِى هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ [صححه المحارى (٣٤٩٤)، ومسلم (٢٥٢٦)]. [انظر: ١٠٧١، ٩٩٩، ١٠٧١].

(۷۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ فٹائنڈ سے مردی ہے کہ نبی علینا نے فرمایاتم لوگوں میں سب سے بدترین مخص اس آ دمی کو پاؤ کے جو دوغلا ہو، اِن لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہوا در اُن لوگوں کے پاس دوسرار خ لے کر آتا ہو۔

( ٧٣٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْمِشَاءِ وَالسِّوَاكِ مَعَ الصَّلَاةِ [راجع: ٧٣٣٥].

(۵۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ نگائیئے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر جھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کوتا خیر ہے ادا کرنے کا حکم دیتا۔

( ۱۳۲۸م ) وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْحُهَا شَاهِلٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ سَمِعْتُ آبَا الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى ١٩٥٥)، وابن حزيمة: (٢١٦٨)] [قال شعب: حسن]. [انظر: ٩٧٣٢، ١٧١، ١]

(۲۳۳۸م) اوركونى عورت 'جبكهاى كاخاوند كريس موجود بو ناور مضان كعلاوه كوئى نفلى روزه اس كاجازت كي بغير ندر كهيه و (۲۳۳۸ حكّنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَسْفِيانُ عَنْ أَبِي النِّبِيِّ مِنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَنْدِي مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَلَّفُونَ عَنِّي إصحاحه أَشُقَ عَلَى أَمْتِي الْمُؤْمِنِينَ مَا تَخَلَّفُونَ عَنْ سَرِيَّةٍ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَلَّفُونَ عَنِي إصحاحه مسلم (۱۸۷۱).

(2004) حضرت ابو ہریرہ رہ النتا ہے مروی ہے کہ نبی علیا اے ارشاد فر مایا اگر میں سمجھنا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں گے تو

# هي مُنلاامَيْنَ بَل بِيهِ مَتَمَ كُولُ وَاللَّهُ مُنلالاً مَنْ مَنل اللَّهُ وَيَعَلَّمُ اللَّهُ مُنلالاً مَنْ أَن فُرَيْدُوا مِنْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّل

میں راہِ خدامیں نکلنے والے کئی سریہ ہے بھی چھے ندر ہتا ، کیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ میں ان سب کوسواریاں مہیا کرسکوں اورکہیں وہ میرے بعد جہاد میں شرکت کرنے ہے چھے نہ ٹے گیاں۔

( ٧٣٤ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنَ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُرَّا فَإِنَّ اللَّهَ وِتُرَّ يُعِبُّ الْوِتُرَ [سقط من الميمنية].

(۷۳۴۰) حضرت ابوہریرہ اٹائٹا سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی مخص پھروں سے استنجاء کرے تو طاق عدد میں پھر استعمال کرے کیونکہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پیند کرتا ہے۔

(٧٣٤١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَلَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ [صححه النحاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، وان حان (١٢٩٤)، وابن خزيمة: (٢٩)]. [انظر: ٩٩٣].

(۷۳۲۱) جعنزت ابو ہریرہ ڈٹائٹاسے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کسی کے برتن میں کتامند مارد ہے تو اسے چاہئے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دھوئے۔

َ (٧٣٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ يَعْنِى عَنُ ظَهْرِ غِنَّى وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [انظر: ٧٧٢٧]

(۷۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ فی مایاسب سے افضل صدقد تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، او پر والا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتم ہاری ذمداری میں آئے ہیں۔ (۷۳٤٢) حَدَّثُنَا شُفْیَانُ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْیَبُدا أَ بِالْیَمِینِ وَحَلْمِ الْیُسُری وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ آحَدِکُمْ فَلَا یَمُشِ فِی نَعْلِ وَاجِدٍ لِیُحْفِهِمَا جَمِیعًا آوُ لِیُنْعِلُهُمَا جَمِیعًا اَوْ لِیُنْعِلُهُمَا جَمِیعًا

(۷۳۴۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے موقو فامروی ہے کہ جبتم میں سے کو کی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کر سے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، نیزیہ کہ اگرتم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ صرف ایک جوتی کین کرند چھرے بلکہ دونوں اتارو سے یا دونوں میکن لے۔

( ٧٣٤٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثُمَانَ عَنُ أَبِيهِ أَوْ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيُوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَلَمْ يَشُكُ فِيهِ مَرَّةً فَقَالَ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً [انطر: ١٩٩٨] فَلَا عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً [انطر: ١٩٩٨] فَلَا عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً [انطر: ١٩٩٨] فَلَا عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً [انطر: ١٩٩٨] والمُوسَى مُن اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَا يَكُولُ اللهُ عَلَى مُوسَى بُنِ أَبِي عُنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَا يَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُولِكُ عَنْ أَبِي عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُولِكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

# هي مُنالًا أَمَّهُ رَفَّ بِلَ يُعِيدُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُرْيَرُة رَبِّيَالًا اللهُ مُرْيُرة رَبِّيَالًا كَا لَهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

سوار ہوجاؤ ،اس نے دوبار ہوض کیا کہ یقربانی کا جانور ہے اور نبی طیاب نے اسے پھرسوار ہونے کا حکم دیا۔

( ٧٣٤٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلَّ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَصَرَبَهَا قَالَتُ إِنَّا لَمْ نُخُلَقُ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقُنَا لِلْحِرَاثَةِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَتَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّى أُومِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو بَكُو غَدًا عَلَيْهَا اللِّهُ ثَتَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّى أُومِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو بَكُو غَدًا عَلَيْهَا اللِّهُ ثِنَا اللَّهُ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةً لَقَالَ فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللَّهِ بَقَرَةً وَعَلَامُ فَقَالَ فَإِنَّى أُومِنُ بِهِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْ عَدَا عَلَيْهَا اللَّهُ فَقَالَ يَا هَا النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ يَا هَذَا السَّنْقَذُتَهَا مِنِّى فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِى لَهَا غَيْرِى قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ إِنِّى أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ [صححه الحارى (٢٣٤٧١)، ومسلم (٢٣٨٨)] [انظر،

[1.077.140.

(۱۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیس نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہماری طرف رخ کر کے بیشے کے اور فر مایا کہ ایک آ دمی ایک بیل کو ہا تک کر لیے جار ہاتھا، راہتے میں وہ اس پرسوار ہو گیا اور اسے مار نے لگا، وہ بیل قدرت خداوندی سے گویا ہوا اور کہنے لگا ہمیں اس مقصد کے لیے پیدائیس کیا گیا ہمیں تو ہل جو سے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگ کہنے لگے بیدا کیا گیا ہے، نوگ کہنے سے اور کم بیل ہمی ہولتے ہیں؟ نبی طیس نے فرمایا لیکن میں، ابو بکر اور عمر تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ وہ وونوں اس مجلس میں موجود نہ تھے۔

پھر فرمایا کہ ایک آ دی اپنی بکریوں کے رپوڑیں تھا کہ ایک بھیڑ ہے نے رپوڑ پر تملہ کر دیا اور ایک بکری ا چک کر لے گیا، وہ آ دمی بھیڑ ہے کے پیچھے بھا گا اور بچھ دور جا کراہے جالیا اور اپنی بکری کوچھڑالیا، یہ دیکھ کروہ بھیڑیا قدرتِ خداوندی سے گویا ہوا اور کہنے لگا کہ اے فلاں! آج تو تو نے مجھے اس بکری کوچھڑالیا، اس دن اے کون چھڑائے گا جب میرے علاوہ اس کا کوئی چے وابانہ ہوگا؟ لوگ کہنے گئے سجان اللہ! کیا بھیڑیا بھی بولتا ہے؟ نبی علیشائے فرمایا لیکن میں ، ابو بکر اور عمر تو اس پر ایمان رکھتے ہیں حالا نکہ دوہ دوٹوں اس مجلس میں موجود نہ تھے۔

( ٧٣٤٦) حَدَّنَنَا سُفْیَانُ عَنْ زِیادِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِی مَیْمُونَةَ عَنْ أَبِی مَیْمُونَةَ عَنْ أَبِی مَیْمُونَةَ عَنْ أَبِی مَیْمُونَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ حَیْرَ النّبِیُّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَا غُلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَا غُلَامُ هَا فَعَیْرِ الْعُلامَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَا غُلامُ هَا عُلامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أَمُّكَ اخْتُواْ قال الرّمذی: حسن صحیح. قال الألبانی: صحیح (الترمذی:١٣٥٧، ابن ماحة:١٣٥١)]

هذا أَبُوكَ وَهَذِهِ أَمُّكَ اخْتُواْ قال الرّمذی: حسن صحیح. قال الألبانی: صحیح (الترمذی:١٣٥٧، ابن ماحة:١٣٥١)]

(١٣٣١) حضرت ابو بریه ظافوات مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیاب نے ایک آ دئی اور عورت اوران دونوں کے بیٹے کو اختیار دیا اور لا کے کو اختیار دیے ہوئے فرمایا اے لائے ایہ تیراباب ہے اور یہ تیری مال ہے ، ان میں ہے جس کے ساتھ جائے گا ارادہ بول کے اختیار کر ہے۔

( ٧٢٤٧ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ أَنَا سَٱلْتُهُ عَنْ سُمِّي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

# 

صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرِاطٌ وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى يُفُرَعُ مِنْ شَأْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدِ[صححه مسلم (٩٤٥)].

(۷۳۷۷) حفرت ابو ہریرہ وہ گائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو محص کی نماز جنازہ پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا اور جو محص دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہے، اسے دو قیراط کے برابر ثوّاب ملے گا، جن میں سے چھوٹایا ایک قیراط احدیماڑکے برابر ہوگا۔

( ٧٣٤٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي سُمَنَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ الْمُبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَ أَنِ أَوْ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ يُكُفَّرُ مَا بَيْنَهُمَا [صححه البحارى (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، وابن حبان (٣٦٩٥)، وابن حزيمة (٢٥١٣)] [انظر، ٢٩٤٩، ٩٩٤٩)

(۷۳۸۷) حضرت ابو ہر رہے وہ ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا فج مبر ور کی جزاء جنت کے علاوہ پچھنہیں اور دوعمرے اپنے در سیان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

( ٧٣٤٩) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ مِنْ هَوُلَاءِ الثَّلَاثِ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْآعُدَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ أَوْ جَهْدِ الْقَضَاءِ قَالَ سُفْيَانُ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَذْرِى أَيَّتُهُنَّ هِيَ [صححه البحارى (٦٣٤٧)، ومسلم (٢٧٠٧)].

(۷۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنے ہے مروی ہے کہ نبی علیظا ان تین چیزوں سے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے، برنصیبی ملنے ہے، دشنوں کے بنسی ایک چیز کا دشنوں کے بنسی ادان جس ایک چیز کا اضافہ مجھ سے ہوگیا ہے، معلوم نہیں کہ وہ کون می چیز ہے۔

( ٧٣٥ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَاصِم بُنِ عُينِدِ اللَّهِ بُنِ عَاصِم بُنِ عُمَر بُنِ الْحَطَّابِ عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي رُهُم سَمِعَهُ مِنْ الْحَطَّابِ عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي رُهُم سَمِعَهُ مِنْ الْبَع هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ فَقَالَتُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ وَلَهُ تَطَيَّبُتِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَالَ أَيْمَ امْرَأَةٍ حَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا الْجَبَّارِ فَقَالَتُ الْمُسْجِدِ فَقَالَ وَلَهُ تَطيَّبُتِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِنَّهُ قَالَ أَيْمَ الْمَرَاةِ حَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا مُرَاقًةً خَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَلِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدِ لَمْ يَقُبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسُلَهًا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال مُتَع يَرُجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسُلَهًا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال مُتَع يَرُجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسُلَهًا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال الله عين المُحَلِيقِ إلى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَعْمَى اللهُ عَنْ وَالله مُعَلِينًا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(۷۳۵۰) ابورہم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ کا سامنا ایک ایسی خاتون سے ہوگیا جس نے خوشبولگار کھی تھی ، انہوں نے اسے پوچھا کہ اے امتد الجبار! کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مسجد کا ، انہوں نے پوچھا کیا تم نے اس وجہ سے خوشبولگار کھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! فر ما یا کہ نی علیلا کا ارشاد ہے جوجورت اپنے گھر سے خوشبولگا کرمجد

### 

( ٧٣٥١ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ بِسُوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ فَوَاعِدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ فَوَاعِدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ قَالَ مَوْعِدُ كُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ وَٱتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِلَالِكَ الْمَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَعْنِي مَا مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ مَوْعِدُ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَعْنِي مَا مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ كَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَعْنِي مَا مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ كَلَاتًا مِنْ الْوَلِدِ تَحْتَسِبُهُنَّ إِلَّا دَحَلَتُ الْجَنَّةُ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ إِلَا وَحَدَى مَا مِنْ الْمَوْعِدِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ إِلَا وَحَدَى مَا مِنْ الْمَوْعِدِ قَالَتُ الْمَوْعِدِ قَالَتُ الْمَوْعِدِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ إِلَى وَالْمَانِ عَلَى الْمَوْعِدِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ إِلَى الْمَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ إِلَى الْمَوْعِدِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ إِي عَالَى الْمَوْعِدِ قَالَتُ الْمُؤْلُقُ مِنْ الْوَلِدِ تَحْتَسِبُهُنَّ إِلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْوَلِدِ تَحْتَسِبُهُنَّ إِلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الل

(۱۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ فالقی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بچھ عورتیں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہنے لگیں یارسول اللہ امرووں کی موجود گی میں ہم آپ کے پاس بیٹھنے سے محروم رہتے ہیں ، آپ ایک دن ہمارے لیے مقرر فرماد تبجے جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو (کر دین سکھ ) سکیں ؟ نبی علیہ نے فریایا تم فلال شخص کے گھر میں اکٹھی ہوجا نا اور اس دن اس جم آپ کی خدمت میں حاضر ہو (کر دین سکھ ) سکیں ؟ نبی علیہ نے ان سے فرمایا تم فلال شخص کے گھر میں اکٹھی ہو جا نا اور اس دن اس جو عورت اس بی علیہ بی نہیں ہوگی ، کسی عورت نے بوچھا اگر دو ہوں تو اس بی تین نہیں آپ کی مورت نے بوچھا اگر دو ہوں تو کیا تھی میں ہے۔ کیا تھی میں ہے۔

( ٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَسَاجِدَ [احرحه الحميدى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَسَاجِدَ [احرحه الحميدي (٢٠) قال شعيب: اسناده قوى]

(۷۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مائیلا یہ دعاء فر ماتے سے کٹا ہے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا پیئے گا (جس کی لوگ پوجاشروع کرؤیں)ان لوگوں پراللہ کی لعنت ہوجوا پے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا ہ بنا لیتے ہیں۔

( ٧٣٥٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْعَجْلَانِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغُمِسُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَالْآخَوِ دَاءً [راحع: ٧١٤١]

( ۷۳۵۳ ) حضرت ابوہریرہ بڑاٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نا نے</sup> فر مایا اگرتم میں ہے کئی کے برتن میں مکھی گرجائے تو وہ یا در کھے کہ کھی کے ایک پرمیں شفاءاور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے، اس لئے اسے جا ہے کہ اس کھی کواس میں مکمل ڈیووے (پھر اسے استعمال کرنااس کی مرضی پرموقوف ہے )

( ٧٣٥٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ وَقُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ فَقَالَ سُفْيَانُ هُوَ ٢٣٥٤ ) هُوَ هَكَذَا يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنْ أَمْسَكُتَ

### هي مُنلاً اَخْرَاقُ بل مِينِهِ مَرْمُ الْمُحَالِينِ مَرْمُ الْمُحَالِينَ هُرَيْرَة بِعَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

نَفُسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ [صححه النحارى (٣٩٣)]. [انظو (سعيد بن ابي سعيد او ابوه): ٧٧٨٩، ٧٧٨٩، ٩٠، ٩٥، ٩٩، ٩٩، ٩٩،١٩].

(۷۳۵۳) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ جب بستر پر اپنا پہلور کھتے تو یوں فر ماتے کہ پروردگار! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا، اگر میری روح کو اپنے پاس روک کیس تو اس پر رحم فر مایئے اور اگرواپس بھیج دیں تو اس کی اس طرح حفاظت فر مایئے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

( ٧٣٥٥) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِنِ عَجُلَانَ وَقُرِءَ عَلَى شُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ سُفْيَانُ الْمُسْلِمُونَ الَّذِى سَمِعْنَاهُ مِنْهُ عَنْ الْمِن عَجُلَانَ لَا أَدْرِى عَمَّنُ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ ثُمَامَة بْنِ أَثَالِ فَقَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَسُرُوهُ أَخَدُوهُ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ إِنْ تُفْعِمُ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَفْعُلُ وَالْنَهُ مَا عُنَدُكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ إِنْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ وَالْمَالَ تَعُطُ مَالًا قَالَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ إِنْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ وَالْمَالَ تَعُطُ الْمَالَ تَعُطُ الْمَالَ قَالَ فَكَالَ إِنَّا مُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَالَ إِنْ تُنْعِمُ تَلُوهُ وَالْمَلَةُ وَقَذَفَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَقَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمْسُيْتَ وَإِنَّ وَجَهَكَ كَانَ وَاللَّهُ عَلَى وَجَلَقَ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمْسُيْتَ وَإِنَّ وَجَهَكَ كَانَ وَاللَّهِ فِى عَنْهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَّ فِي عَنْهُ فَالَى الْمُعْمَلُوهُ فَالْمَامَة جَبَّى عَنْهُ فَالْمَ اللَّهِ فِى عَنْهُمَ فَصَحُوا وَصَحِرُوا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَ وَاللَّهِ فِى عَنْهِ عَنْ الْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَ عَلَى عَنْهُ مَا أَنْ الْمَامَة بُنَ أَلُوا قَالَ وَكَتَبَ إِلَيْهُ وَسَمَعَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَامَة وَلَا عَمُولُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَعْرُونَ أَنْ ثُمُامَامَة بُنَ أَلُولُ قَالَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَعْرُونَ الْمُعَلِي وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَامِلُونَ عَلْ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَعُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَا وَل

(2004) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے تمامہ بن اٹال نامی ایک شخص کو (جواپ قبیلے میں برامعزز اور مالدار آ دمی تھا) گرفتار کر کے قید کرلیا، جب وہ نی طیاب کے پاس سے گذرا تو نبی طیاب نے اس سے پوچھا کہ تمامہ! کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آ پ جھے تل کردیں گے تو ایک ایسے خض کوئل کریں گے جس کا خون قیمتی ہے، اگر آ پ جھے پر احسان کریں گے تو ایک اور اگر آ پ کو مال ودولت در کار ہوتو آ پ کو وہ ل جائے گا، نبی طیاب کا جس بھی اس کے پاس سے گذر ہوتا تو نبی طیاباس سے مذکورہ بالاسوال کرتے اور وہ حسب سابق وہی جواب دے دیتا۔

ایک دن اللہ نے نبی ملیا کے دل میں یہ بات ڈالی اور آپ مُلیا اُلیا کی رائے یہ ہوئی کہ اسے چھوڑ دیا جائے چنانچہ نبی ملیا اسے اسے آزاد کردیا ، لوگ اس کی درخواست پراسے انصار کے ایک کنوئیں کے پاس لے گئے اور اسے غسل دلوایا اور پھر اس نے اسلام قبول کرلیا اور کہنے لگا کہ اے مجمر! (مُلَیْ اِلْمِیْمُ) کل شام تک میری نگاہوں میں آپ کے چرے سے زیادہ کوئی چرہ نالیندیدہ،

# ﴿ مُنالِهِ اَمْرُانَ بِلِ يَسْتِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّاللّلْمُلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین اور آپ کے شہرے زیادہ کوئی شہرنا پسندیدہ نہ تھا اور اب آپ کا دین میری نگا ہوں میں تمام ادیان سے زیادہ اور آپ کا مبارک چہرہ تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے، آج کے بعد بمامہ سے غلہ کا ایک وانہ بھی قریش کے پاس نہیں پنچے گا۔

یہاں تک کہ حضرت عمر مٹائٹ نے فرمایا بخدا! میر میں نگاہوں میں خنز پر سے بھی زیادہ حقیر تھااوراب پہاڑ سے بھی زیادہ عظیم ہے،اوراس کا راستہ چھوڑ دیا، چنانچے تمامہ نے میامہ بھنچ کر قریش کا غلہ روک لیا جس سے قریش کی چینیں نکل گئیں اور وہ سخت پریشان ہوگئے،مجبور ہوکرانہوں نے نبی طلیق کی خدمت میں میر یضہ کھھا کہ ثمامہ کومہر بانی اور زمی کرنے کا حکم دیں، چنانچہ نبی طلیق نے نمامہ کواس نوعیت کا ایک خط کھودیا۔

( ٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرَّهَا وَشَرَّهَا وَشَرُّهُا وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا [احرحه الحميدي (١٠٠٠) قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد قوي إ

(۷۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹرانٹیئا سے روانیۂ منقول ہے کہ مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے اورعورتوں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ قَالَ فَأَهْدَى لَهُ نَاقَةً يَعْنِي قَوْلَهُ قَالَ لَا أَتَّهُبُ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ [انظر: ٩٠٠].

(٣٥٤) حُصرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک دیہائی نے نبی ملیا کی خدمت میں ایک اوٹٹی بطور صدیہ کے پیش کی، نبی ملیا نے فرمایا آئندہ میں صرف کسی قریش یا دوی یا ثقفی ہی کا ہدیے قبول کروں گا۔

فائدة: كمل وضاحت ك لي حديث نمبره ٩٠٥ ملاحظ يجير

( ٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَجُلانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا تُكَلِّفُونَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ [صححه مسلم (١٦٦٢)، وابن حبان (٤٣١٣) وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث محفوظ مشهور من حديث ابي هريرة إلى انظر: ٩١٠٧٣٥٩ وابن حبان (٤٣١٨) حضرت الوبريه والله عبريه والله على عليه المحديث محفوظ مشهور من حديث ابي هريرة الله عبريره والله عبريرة الله عبريرة والله عبريرة والله عبريرة والله عبريرة عبري وه طاقت ندر كھتے بول ۔

( ٧٣٥٩) حَدَّثَنَا هَارُونُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنُ الْعَجُلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

# هي مُنالًا أَمَّهُ إِنَّ لِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ هُرَيْرة مِنَّالًا كَانَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(2004) حضرت ابو ہریرہ رہ گاتا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا غلام کاحق ہے کہ اسے کھانا اور لباس مہیا کیا جائے اور انہیں کسی ایسے کام کا مکلف نہ بنایا جائے جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔

(۷۳۹۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طائِظا نے سانپوں کے معلق فر مایا ہم نے جب سے ان کے ساتھ جنگ شروع کی ہے، کبھی صلح نہیں گئی۔

(۷۲۱۱) حَدَّفَنَا سُفَیانُ حَدَّقَنَا ابُنُ عَجُلَانَ عَنُ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدُونِی مَا تَرَکُتُکُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَکُمْ بِکُثُرَةِ سُؤَ الِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَی أَنْبِیَائِهِمْ مَا نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرُتُکُمْ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ [صححه ان حان (۱۸/۱) قال شعب: صحیح] [انظر: ۱۰۷۱،۹۰۹] فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرُتُکُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وصحه ان حان (۱۸/۱) قال شعب: صحیح] [انظر: ۱۰۹،۹۰۹] فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرُتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَصحه ان حان (۱۸/۱) قال شعب: صحیح] [انظر: ۱۰۹،۹۰۹] وانظر: ۱۰۹،۹۰۹) مُنْ رَبِّ اللهِ مِنْ مَنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مَنْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ مَنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ وَمِنْ مَنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مِنْ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ وَمُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْه

(٧٣٦٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثُلُ الْوَالِدِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَفْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَنَهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثُلُ الْوَالِدِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَفْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَنَهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَفْبِلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَفْبِلُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَطِيبُ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ [صححه مسلم (٢٦٥) وابن حبان (١٤٣١) وابن حزيمة: (٨٠)].

(۲۳ ۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں (اس لئے تمہیں سمجھانا میری ذہدداری ہے) جب تم بیت الخلاء جایا کروتو قبلہ کی جانب منہ کر کے یا پشت کر کے مت بیٹھا کرو، نیز نبی طالیا نے لیداور پوسیدہ ہڈی سے استخاء کرنے کومنوع قرار دیا ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے۔

ر ٧٣٦٣) قَالَ قُرِءَ عَلَى سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ سُفْيَانُ لَا تَرُشُّ فِي وَجُهِهِ تَمْسَحُهُ [انظر: ٤٠٤].

(۷۳۶۳) حضرت آبو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیقائے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ اس شخص پررم فرمائے جوراتوں کواٹھاٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ (مکمل وضاحت کے لئے ۴۰۴۲ کیلا حظہ بیجیے)

# 

( ٧٦٦٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ وَ بَقُرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُوى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ [راجع: ٢٣١]. بقرية تَأْكُلُ الْقُوى يقُولُونَ يَثُوبُ وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ [راجع: ٢٣١]. (٣٢٣) حضرت ابو بريه وَلَّ تَنْفِي عَمُ وَى هَ لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرى تَمَامُ بسَيول وَكَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ مَا مَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ

( ٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي بَكُرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرً بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ آبِي بَكُرٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاقْرَأُ [صححه مسلم (٧٧٥) وقال الترمذي: حسن صحبح]

(۲۳۱۵) حفرت ابو بریره ﴿ الْمُعْدَى حَرُوى بِهِ كَهُ بِي الْمِيْدُ نِے سورة انشّقاق اورسورة علق میں آ بہت مجده پرمجدة الماوت کیا ہے۔ ( ۱۳۶۱ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ یَخْیَی عَنْ آبِی بَکْرٍ عَنْ عُصَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِیزِ عَنْ آبِی بَکْرِ هُرَیْرَةَ عَنْ النّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُو آحَقُّ بِهِ [راحع: ۲۱۲٤].

(۷۳۶۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ٹُلٹٹی آئے ارشاد فرمایا جس آ دئی کومفلس قر اردے دیا گیا ہو اور کٹی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُحَدِّثُكُمْ بِآشْبَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصَارٍ لَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ [راجع: ٥٣ ٢١].

(۷۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ میں تمہارے سامنے نبی علیلا کے حوالے سے مخضرا حادیث بیان کرتا ہوں مثلاً یہ کہ نبی علیلا نے مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کریانی پینے سے منع فر مایا ہے۔

( ٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسُلِيمِ [راجع: ٧٢٠٠]

(۲۳۱۸) حفرت ابو ہریرہ والنفزے مروی ہے کہ نجی طیانا نے سہو کے دو مجدے سلام چیرنے کے بعد کیے تھے۔

### 

چودھویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوئے چہروں والا ہوگا،اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا،ان میں سے ہرا یک کی دو دو ہیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے باہر نظر آجائے گا اور جنت میں کو کی شخص کنوار انہیں ہوگا۔

( ٧٣٧) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ سَمِعَ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِى إِمَّا الظُّهُرُ وَأَكْثَرُ ظُنِّى أَنَّهَا الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذُعًا كَانَ يُصَلِّى إِلَيْهِ فَهُرَهُ قَالَ سُفْيَانُ ثُمَّ أَتَى جِذُعًا فِى الْقِبْلَةِ كَانَ يُسْنِدُ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ فَأَسْنَدَ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ قَالَ يُصَلِّى إِلَيْهِ فَهُرَهُ قَالَ شُعْرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتُ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتُ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتُ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ فَيَعْرَبُ وَسَجَدَ كَمَدُ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ كَسَجُدَتِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ كَسَجُدَتِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَرَ وَسَجَدَ كَسَجُدَتِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ مَنُ فَعَ وَكَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَرَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ كَسَجُدَتِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَرَ وَالَعَ مَا مَا فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ مَا عُرَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَوْلَ لَوْلَ الْمَا فَصَلَى وَلَى مَا لَقُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَقُولُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُولَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه

( ۲۳۵ ) حضرت الا ہریرہ ٹائٹو سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طابعا نے دو پہری دو ہیں ہے کوئی ایک نماز ظہریا عصر، غالب گان کے کے مطابق عمر پڑھائی، اوردور کعتیں پڑھا کرہی سلام پھیردیا، اور مجد ہیں موجوداس سے کی لگائی، جلد بازمتم کے لوگ مجد چوڑائی ہیں تھا، اورا سے فیک لگائی، جلد بازمتم کے لوگ مجد چوڑائی ہیں تھا، اور اس سے فیک لگائی، جلد بازمتم کے لوگ مجد سے نظانے اور کہنے گئے کہ نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں، اس وقت لوگوں میں حضرت ابو بکز صدیق جی ٹیٹو اور حضرت عمر فاروق جی ٹیٹو ہی سے نظانے اور کہنے گئے کہ نماز کی رکعتیں کم ہوگئی ہیں، اس وقت لوگوں میں حضرت ابو بکز صدیق خوش کیایا رسول اللہ! کیا آ ب سے لیک مناز کی رکعتیں کم ہوگئی ہیں، نی علیا ان فیل میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں، فوالیدین نے کہا کہ ایس ہوئی ہیں، نی علیا نے صحابہ مخالیا میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں، نی علیا نے صحابہ مخالیا ہیں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں، نی علیا نے صحابہ مخالیا ہیں ہوئی نظروں سے دیکھا کیا ایسا ہی ہے جو نے والیدین کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام ٹوئی نے ان کی تا ئیدی ، اس پر نبی علیا نے کھڑے ہوکر دور کعتیں پڑھیں اور سلام پھیر کرا اللہ اکر کہا اور رہ بھی ہوگئی کے مناز کے بحدہ کی طرح بااس سے بچھ طویل بحدہ کیا، پھر سراٹھا کر نبیر کی اور بیٹے گئے، پھر دوبارہ تکمیر کہ کر دوسر المجدہ کیا۔

( ۷۳۷۱ ) فُوٹی علی سُفیان سَمِعْتُ اُنیُّو بَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّہِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَوْ ا

بِاسْمِي وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِي. [صححه المحارى (٩٣٥٦)، ومسلم (٢١٣٤)]. [انظر: ٧٣٧٧، ٧٥٢٧، ٢٦٤٧،

(۱۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنا سے مردی ہے کہ نی ملیا سے فرمایا میرے نام پر اپنانام رکھ لیا کرو، کیکن میری کثیت پر اپنی کثیت ندر کھا کرو۔

( ٧٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِالسِّمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي [راجع: ٧٣٧١].

# هي مُنالًا أَمَّرُانُ إِلَيْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِلْمِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِ

(۷۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ مخافظ سے مروی ہے کہ نبی علیظائے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت ، ندر کھا کرو۔

( ٧٣٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى آخْبَرَهُ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْآسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ. [راجع: ١٧٨].

(۷۳۷۳) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ ٹماز بھی '' دوکالی چیزوں کو' مارا جاسکتا ہے، یعنی سانپ اور پچھو۔

( ٧٣٧٤ ) حَلَّثُنَا سُفُيَانُ عَنْ مَغْمَرِ عَنْ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدُّهَا فَلْيَرُدُّهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمُسِكَهَا أَمْسَكُهَا [صححه مسلم (٢٥٢٤)]. [انظر: ٧٥٧٥ ، ٧٦٨٤ ، ١٠٩٤]

(٣٧٣) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مرفوعاً مردی ہے کہ جوشن (دھوکے کا شکار ہوکر) ایسی اونٹنی یا بکری فرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کردے۔

( ٧٣٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي حَازِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوْم وَلَلَّنَٰهُ أَمَّهُ [راجع: ٣٦ ٢]

(2۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو خض اس طرح جج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے جاب بھی نہ ہواور کوئی گناہ کا کام بھی نہ کر ہے، وہ اس دن کی کیفیت لے کر اپنے گھر لوٹے گا جس دن اس کی مال نے اسے جنم ویا تھا۔

( ٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادَهُ فَقَالَ الْأَغَرِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ دِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَادِى فَمَنُ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقِيهِ فِي النَّارِ [انظر: ١٨٨٨، ٩٣٤٨، ٩٠٠٤، ٩٧٠١].

(۷۳۷۱) حفرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی چاور ہے اور عزت میری ینچے کی چاور ہے، جو دونوں میں ہے کسی ایک کے بارے جھے سے جھکڑا کرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔

( ٧٣٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ يُسْلِمُ [صححه

# 

( ٧٣٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَوْبَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا

(۷۳۷۸) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیلا کھڑے ہو گر بھی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھ کر بھی ، جوتی ا تارکر بھی اور جوتی پہن کر بھی۔

( ٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

(۵۳۷۹) گذشتہ حدیث میں اس دوسری سندے بیاضا فہ بھی مروی ہے کہ نبی طیفا دائیں جانب سے بھی واپس چلے جاتے تھاور بائیں جانب ہے بھی۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثِنِى ابْنُ مُحَيْصِنِ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشِ سَهْمِيٌّ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخُوَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْنَ سُهُمِيٌّ سَمِعَهُ مِنْ مُحَدَّدِ بِهِ شَقَّتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَلَغَتُ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْلُغَ أَبِي هُوَيْرَ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ بُوا فَشَكُوا فَلِكُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ بُوا فَشَكُوا فَكُلُّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكُبَةِ يُنْكُبُهَا [وَالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا].

(۱۳۸۰) حضرت ابوہریرہ رفائٹنے سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ' جو شخص برائی کرے گا،اسے اس کابدلہ دیا جائے گا ۔'' توبیہ بات مسلمانوں پر بہت شاق گذری اوران کے دلوں میں مختلف قتم کے وسوسے پیدا ہونے گئے،انہوں نے نبی علیا سے اس کی شکایت کی تو نبی علیا نے فرمایا عمل کے قریب رہوا ورسید ہی راہ اور بات پر رہو، کیونکہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گنا ہوں کا گفارہ بن جاتی ہے حتی کہ جوزخم اسے لگتا ہے یا جو کا نثا اسے چبعتا ہے (وہ بھی اس کے گنا ہوں کا گفارہ بن جاتا ہے)

( ٧٣٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ طَاوُسًا سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنَجَّ آذَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامِ فَقَالَ مُوسَى يَا آذَمُ أَنْتَ آبُونَا خَيَّبْنَنَا وَآخُرَجْتَنَا مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ الْحَنجَ آدَمُ وَسَى آنُو لَا خَيَّبُنَا وَآخُر جُتَنا مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آمُو لَكَ اللَّهُ عَلَى يَا مُوسَى عَلَى آمُو فَقَالَ اللَّهُ عَلَى يَا مُوسَى عَلَى آمُو فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ آتُلُومُنِى عَلَى آمُو فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِكَلامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ آتُلُومُنِى عَلَى آمُو فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۷۳۸۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موی عظیم میں

# 

مباحثہ ہوا، حضرت موئی طینا کہنے گئے کہ اے آ دم! آپ ہمارے باوا ہیں، آپ نے ہمیں شرمندہ کیا اور جنت سے نگوا دیا؟ حضرت آ دم طینا نے فرمایا اے موئی! اللہ نے تہمیں اپنے ہے ہم کلام ہونے کے لئے منتخب کیا اور تہمیں اپنے ہاتھ سے تو رات لکھ کردی ، کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش سے جالیس برس پہلے کرلیا تھا؟ اس طرح حضرت آ دم طینا، حضرت موئی طینا پر غالب آ گئے۔

( ٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمُوو عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو الْقَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُويُوَةً يَقُولُ لَا وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا فَلَا يَصُومُ مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ وَيَامِ يَقُولُ لَا وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ وَيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُحَمَّدٌ نَهِى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ وصححه ابن حزيمة (٧٥١٧)، وعلقه النحارى قال الألباني صحيح (ابن ماجة، ١٧٠٢)] [انظر: ٢١٧٨]

(۷۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ اس بیت اللہ کے رب کی شم! یہ بات میں نے نہیں کہی کہ جوآ دمی حالت جنابت میں مسج کرے وہ روزہ ندر کھے بلکہ بیت اللہ کے رب کی شم! یہ بات محمد (مَنَّالْتِیْمُ) نے فر مائی ہے،اور جعہ کے دن روزہ رکھنے سے میں نے منع نہیں کیا بلکہ بیت اللہ کے رب کی شم! محمد کا ٹیٹیم نے اس سے منع کیا ہے۔

( ٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ ابْنِ مُنَبِّهِ يَعْنِى وَهُبًّا عَنْ آخِيهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَيْسَ أَحَدُّ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى إِلَّا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ [صححه النجاري (١١٣)، وابن حيان (٢٥١٧)]

(۷۳۸۳) حضرت ابوہریرہ نگاٹنئے ہے مروی ہے کہ نبی ٹائیلا کی احادیث مجھ سے زیادہ بکثرت جاننے والا کوئی نہیں ،سوائے عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹنئے کے ،کیونکہ وہ لکھے لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔

( ٧٣٨٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَيَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [احرحه الحميدي (١٠٣٤) وعبد بن حميد (١٤٤١). قال شعيب: صحيح].

(۷۳۸ م) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کُلاٹیئے کے ارشاد فرمایا جس آ دی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٧٣٨٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ سَمِعَهُ مِنْ شَيْحٍ فَقَالَ مَرَّةً سَمِعَتُهُ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَعُرَابِيٍّ سَمِعَتُهُ مِنْ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا فَبَلَغَ فَبِأَى حَدِيثٍ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا فَبَلَغَ فَبِأَى حَدِيثٍ بَعُدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَنْ قَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلْيَقُلُ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ السَّاعِيلُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَوْتَى فَلْ يَقُلُ إِلْسَمَاعِيلُ فَلَاهَا مُؤْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِقَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ الْعُلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### مُنلُهُ المَيْنِ اللهِ اللهُ مُنلُهُ اللهُ اللهُ

فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى أَظَنَنْتَ أَنِّى لَمْ أَخْفَظُهُ لَقَدُ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا سَنَةً إِلَّا أَغْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِى حَجَجْتُ عَلَيْهِ [قال الترمذي: هذا حديث انما يروى عن هذا الاعرابي. ولا يسمى. قال الألباني: ضعيف (ابي داود ١٨٨٧ الترمذي: ٣٣٤٧)].

(۷۳۸۵) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو محض سورہ مرسلات کی آخری آیت فیائی تحدیث بعده و گؤمنون کی تلاوت کرے اسے بول کہنا چاہئے آمنا باللّه (ہم الله پر ایمان لائے) اور جو شخص سورۃ اللین کی آخری آیت پڑھے، اسے بول کہنا چاہیے و آنا علی ذلِكَ مِنْ الشّاهِدِينَ (میں اس پر گواہ ہوں) اور جو شخص سورۂ قیامہ کی آخری آیت اکسس ذلِك بقادِر عَلَى آن یُحْیی الْمَوْتَی کی تلاوت كرے، اسے بول كہنا جائے بلكی (كیون نہیں)۔

راوئ حدیث اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے جس سے بیرحدیث نی ، چونکہ وہ ایک دیہاتی آ دمی تھااس لئے میں نے اس کے حافظے کا امتحان لینا چاہا کہ وہ صحیح طرح یا دبھی رکھ سکا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اے بھتیج! کیاتم میں بھرے ہو کہ میں اس حدیث کویا دنیں رکھ سکا ، میں نے ساٹھ مرتبہ جج کیا ہے اور جس سال میں نے جس اونٹ پر جج کیا ہے ، ججھے اس تک کی شناخت یا دہے۔

( ٧٣٨٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أُمِيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ الْعُذُرِيِّ قَالَ مَرَّةً عَنْ أَبِي عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ الْعُذُرِيِّ قَالَ مَرَّةً عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَمَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجُعَلُ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ شَيْنًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْنًا فَلْيَنْصِبُ عَصًا فَلِينُ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَخُعَلَّ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ شَيْنًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْنًا فَلْيَنْصِبُ عَصًا فَلِينُ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ حَلَّا وَلَا يَضُونُ وَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيُهِ. [صححه ابن حزيمة: (١١٨)، وابن حزيمة: (١٩٨). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٩٠). [انظر، ٢٠٥٤). [انظر، ٢٥٠٤). [انظر، ٢٥٠٤].

(۷۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم مُٹائٹٹو انے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کاارادہ کر ہے تو اپنے سامنے کوئی چیز (بطورسترہ کے) رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ ملے تو لاٹھی ہی کھڑی کر لے، اورا گر لاٹھی بھی نہ ہوتو ایک لکیرہی کھنچے لے، اس کے بعداس کے سامنے سے کچھ بھی گذرے، اسے کوئی حرج نہیں۔

( ٧٣٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ فَلَا كَرَ مَعْنَاهُ. ( ٢٣٨٧ ) گذشته حديث ال دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

( ٧٣٨٨ ) و قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بُنِ خُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُفَعُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۷۳۸۸) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَّا سُفِّيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ

## هِ مُنالًا إَمَرُانَ بِل مِنْ مَرَى بِلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ هُولِيرُةً مِنَانُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُولِيرَةً مِنَانُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّاللَّ اللَّا ا

أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجُلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُقَرِّبُ قَالَ سُفْيَانُ لَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا أَى لَا يُعَيِّرُهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. [صححه مسلم(١٧٠٣)]. [انظر: ٨٨٧٣].

، ۷۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا اگرتم میں سے سی کی باندی زنا کرے اور اس کا جرم فابت ، وجائے تو اسے کوڑوں کی سزا دے ،لیکن اسے عار ندولائے ، پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ یہی گناہ سرز دہونے پر فرمایا کہ اسے نج دے خواہ اس کی قیمت صرف بالوں سے گندھی ہوئی ایک رسی ہی ملے۔

( ٧٣٩٠) حَلَّثْنَا سُفْيَانُ آخْبَرَنَا آيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بُنِ مِينَاءَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ [صححه مسلم (٧٧٥) وابن حبان (٢٧٦٧)، وابن حبان (٢٧٦٧)، وابن حبان (٩٧٤).

(۷۳۹۰) حضرت ابو ہریرہ طالتی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں آیت سجدہ پر سجدہ علاوت کیا ہے۔

(٧٣٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راجع: ٣٢٩].

(۷۳۹۱) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی تالیقانے فر مایا مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہنہیں ہے۔

( ٧٣٩٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ [انظر: ٨٣٦٢].

(۲۳۹۲) حضرت ابوہر میں وہ نگائٹائے مروی ہے کہ نبی علیّا نے حضرت امام حسن ڈاٹٹٹا کے متعلق فرمایا اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے بھی محت فرمااور اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔

( ٧٣٩٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابُنِ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ الْآجِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتُ الْكِتَابِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ يَعُدِهِمُ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ فَلِلْيَهُودِ غَذًا وَلِلنَّصَارَى بَعُدَ غَدٍ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْدَ أَنَّ وَقَالَ الْآخَرُ بَايْدَ [راحع: ٨٠ ٣٧].

(۷۳۹۳) حضرت ابوہر یہ دی تھا ہے مردی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا ہم یوں توسب نے ترمیں آئے ہیں کیکن قیامت کے دن سب پرسبقت لے جائیں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہرامت کوہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعد میں کتاب ملی، پھر یہ جمعہ کا دن اللہ نے ان پرمقرر فرمایا تھا لیکن وہ اس میں اختلافات کا شکار ہو گئے، چنا نچچا للہ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دئی، اب اس میں لوگ ہمارے تا لع ہیں، اور یہودیوں کا اگلادن (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پرسوں کا دن (اتو ار) ہے۔

### هُ مُنلِهُ الْمُرْنِ اللهِ الل

( ٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بُنَ أَبِي صَالِحٍ يَذُكُو عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعُدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعْتَ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ لَا أَذْرِى هَذَا الْحَدِيثُ لِرَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ وَسَلَّمَ الْهُ لَا إِصححه مسلم (٨٨١)]. [انظر: ٩٩١،٩٦٩٧].

(۷۳۹۴) حضرت ابوہریرہ والنفی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب تم جعہ کے بعد نو افل پڑھنا چاہوتو پہلے چار رکعتیں پڑھو،اگر تہمیں کسی وجہ سے جلدی ہوتو دور کعتیں مجدیل پڑھاواور دور کعتیں واپس آ کر پڑھ لینا۔

( ٧٩٩٥) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمُ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُو الْيُومُ الْيَوْمُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومُ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٦٧] اللَّذِي أُمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومُ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٥٠] اللَّذِي أُمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومُ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٥٠] اللَّذِي أُمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومُ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٥٠] اللَّذِي أُمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيَامُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى مَعْرَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلِي مَعْرَفُوا فِيهِ مَعْ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْيُولُ وَالْعَالَا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

( ٧٣٩٦ ) حَلَّائَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُويُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِيسَائِهِمْ إِنَالَ الأَلياني: صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِيسَائِهِمْ إِنَالَ الأَلياني: حَسَنَ مَعْدِينَ وَهِذَا اسْنَادُ حَسَنَ]. [انظر: ١٠١٠].

(۲۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان وآلے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں ،اوران میں سب سے بہترین وہ ہیں جواپی عورتوں کے حق میں اچھے ہوں۔

( ٧٣٩٧ ) حَلَّتُنَا عَبُدَةً حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكِلِمِ وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا [انظر: ٢٤ ٥٠٨].

(2894) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نی ملیا نے فر مایا جھے جوامع النکم دیۓ گئے ہیں اور میرے لیے روئے زمین کومجداور یا کیز گی بخش قرار دے دیا گیا ہے۔

( ٧٢٩٨) حَلَّاثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ آبِي عُثْمَانَ عَنْ يَخْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنَ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ آنُ تَسْكُتَ [راجع: ٧١٣٦].

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِ لِيُنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ الّ

(۷۳۹۸) حضرت ابوہریہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے ،کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ( کنواری لڑکی شرماتی ہے ) تو اس سے اجازت کیسے حاصل کی حاہے؟ نبی علیا نے فرمایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضامندی کی علامت ہے۔

( ٧٣٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بُنُ مِهُرَانَ عَنُ أَبِي رَافِع عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمُ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَجَّعُ أَكُو كُمُ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَجَّعُ أَكُو لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْ يَسُارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَمَامَهُ أَيْحِبٌ أَحَدُكُمُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَجَّعَ فِي وَجُهِهِ إِذَا تَنَجَّعَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَنَجَعُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَتُفُلُ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ فَوصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسْحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ [انظر: ٩٣٥٥] الطر: ٩٣٥٥]

(۲۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹونے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے معجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہواد یکھا، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میں سے کسی کا کیا معاملہ ہے کہ ایپ دب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر تھوک بھی پھینکتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پہند کرے گا کہ کوئی آ دمی اس کے سامنے رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور اس کے چبرے پر تھوک دے؟ جب تم میں سے کوئی شخص تھوک بھینکنا جا ہے تواسے بائیں جانب یا پاؤں کی طرف تھوکنا جا ہے ،اورا گراس کا موقع نہ ہوتو اس طرح اسے کپڑے میں تھوک کراسے کپڑے میں تھوک کے دراوئ حدیث قاسم نے کپڑے میں تھوک کراسے کپڑے سے مل کرد کھایا۔

( ٧٤٠٠) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ آخُبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِي سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِي خَدِاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قُلُتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً إِنِّى آكُونُ أَخْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأُهَا فِي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قُلُثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً إِنِّى آكُونُ أَخْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأُهَا فِي خَدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قُلُثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً إِنِّى آكُونُ أَخْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأُهَا فِي اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَا فَالِي عَلَيْهُ وَلَا يَا فَارِسِيُّ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْ يَعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُولِي عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَا فَالْ يَعْلَى وَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ا

( ۲۰۰۰ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ فرمائے ہیں کہ نبی مالیٹا نے فرمایا جس نماز میں سورۂ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے وہ ناکمل ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ! اگر بھی میں امام کے پیچے ہوں؟ انہوں نے میرے بازو میں چنگی بھر کر فرمایا ہے۔ اے فاری! اسے اپنے ول میں پڑھ کیا کرو۔

(٧٤٠١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَارَةَ بَنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ آبِي ذُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ لَتُنَبَّآنَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخَافُ الْفَقُرَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَعَتْ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ٩٥١٧] الْفَقُر وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَعَتْ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ٩٥١٧] الْفَقُر وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَعَتْ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ٩٥١] اللهُ فَوْ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَى إِذَا بَلَعَتْ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِلْلَانِ كَذَا آلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ [راحع: ٩٥]

## هي مُنالًا اَحْدُن بَلِ يَنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْثِيرُة عَيْنَالُهُ اللَّهُ مُرْثِيرة عَيْنَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الل

زیادہ ہے؟ نبی علیا نے فرمایا تھے اس کا جواب ضرور ملے گا، سب سے افضل صدقہ بیہ ہے کہ تم تندری کی حالت میں صدقہ کرو جبکہ مال کی حرص تمہارے اندر موجود ہو، تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، اور تمہیں آپنی زندگی باقی رہنے کی امید ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تاخیر ندکرو کہ جب روح حلق میں بہتنے جائے تو تم رہے کئے لگو کہ فلاں کو اتنا دے دیا جائے اور فلاں کو اتنا دے دیا جائے ، حالا نکہ وہ تو فلاں (ورثاء) کا ہو جائے۔

(٧٤٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ قَالَ كَدَّثِنِى سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوّهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ [صححه مسلم(١٠٣٢) وابن جبان (٢٣١٢) وابن جبان (٢٣١٢) وابن جبان (٢٣١٢) وابن جزيمة: (٢٤٥٤)]. [انظر: ٢٤٥٤، ٩٩٣، ٩٩٣٥، ٢١٠١]

(۷۴۰۲) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایسے گھوڑ ہے کو ناپسند فریاتے تھے جس کی تین ٹانگوں کارنگ سفید ہواور چوقعی کارنگ باقی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ٧٤.٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ حَدَّثِنِي الْقَعْقَاعُ بُنُ حَكِيمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِحٍ عَنُ آبِي هَالِمُ فَالَ وَلُولًا فَالَ وَلُولًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أَعَلَّمُكُمْ فَإِذَا آتَى آحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا تَسْتَفُيلُوهَا وَلَا تَسْتَدُيرُوهَا وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ آخْجَارٍ وَيَنْهَى عَنُ الرَّوْتِ وَالرِّمَّةِ. وَالرَّمَّةِ. [راجع: ٣٣٦٢].

(۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں اس لئے تمہیں سمجھانا میری ذمہ داری ہے، جب تم بیت الخلاء جایا کروتو قبلہ کی جانب منہ کر کے پاپشت کر کے مت بیٹھا کرو، ٹیز نبی علیہ نے لیداور بوسیدہ ہڈی سے استخاء کرنے کوممنوع قرار دیا ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استخاء نہ کرے اور نبی علیہ تین پھروں سے استخاء کرنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٧٤٠٤) حَدَّقَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثِنِى الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللّيْلِ فَصَلّى وَأَيْفَظُ الْمُرَأَتَهُ فَصَلّتُ فَإِنْ أَبَتَ نَضَحَتُ فِي وَجُهِهِ وَجُهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ الْمُرَأَةُ قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ فَصَلَّتُ وَأَيْقَظُتُ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَصَحَتُ فِي وَجُهِهِ وَجُهِهِ الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ الْمُرَأَةُ قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ فَصَلَّتُ وَأَيْقَظْتُ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَصَحَتُ فِي وَجُهِهِ وَجُهِهُا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ الْمُرَأَةُ قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ فَصَلَّتُ وَأَيْقَظْتُ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَصَحَتُ فِي وَجُهِهِ الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ الْمُرَأَةُ قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ فَصَلَّتُ وَأَيْقَظْتُ زَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ أَبَى نَصَحَتُ فِي وَجُهِهِ الْمُعَاءَ [صححه ابن خزيمة: (١٨٤٨)، وابن خزيمة: (١٨٤٨)، وابن خباد (٢٠٥٧)، والحاكم (٢٠٩١)، قال أَلْمَاءَ [صححه ابن خزيمة: (١٣٠٨)، وابن خزيمة (١٨٤٥)، وابن خزيمة (١٨٤٥)، وابن خورمة (١٨٤٥)، والحاكم (٢٠٥١)، والمنائي: حسن صحيح (ابوداود: ١٣٠٨)، وابن حريمة (١٨٤٥)، ابن ماحة: ١٣٣٦، النسائي: ٣/٥٠٥). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٢٠٥٥].

(۲۰۰۳) حضرت ابوہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالبات فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جورات کو اٹھ کرخود بھی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے جبرے پریانی کے چھینئے

## ﴿ مُنَالًا اَمَٰزُانَ بِلَ يَسِيْمَ الْحِدِ الْحِدِي مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا الللَّالِي اللَّالِي اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مارے،اوراس عورت پراللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جورات کواٹھ کرخود بھی نماز پڑھے اورا پے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اورا گروہ انکار کرے تواس کے چبرے پریانی کے چھینٹے مارے۔

( ٧٤٠٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ الْعُرَرِ [صححه مسلم (١٥١٣)، وابن حبان (١٥٩١). وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٠٤٤٣،٩٦٦٥، ١٠٤٥].

(۵۰۰۵) حفرت الوهريه و التي عروى به كه بي التي ابن أبي سعيد عن أبي هُرَيْرَة قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (٧٤٠٦) حَدَّقَنَا يَحْيَى آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى ابن أبي سعيد عن أبي هُرَيْرَة قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ ان أَشُق عَلَى أُمَّرِتُهُم بِالسَّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَآخُرتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ ان أَشُق عَلَى أُمَّرِتُهُم بِالسَّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَآخُرتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ إِنْ اللَّيْلِ أَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۲ ۴/۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشئرند ہوتا تو پیس انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نمازعشاء کوٹہائی یانصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔

(٧٤.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِى ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنُ سَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنُ سَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَتَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا إِقَالَ الأَلباني: صحيح لغيره. وَتَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا إِقَالَ الأَلباني: صحيح لغيره. ومَذَا اسْنَاد حسن]. [انظر: ٢٧٢٩، ٢٨٨، ٢٦١٩، ٢٠٧٥].

(۷۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ بھالٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا ہوا کو برا بھلانہ کہا کرو، کیونکہ وہ تو رحمت اور زخمت دونوں کے ساتھ آتی ہے، البنة اللہ سے اس کی خبر مانگا کر داور اس کے شرسے پناہ مانگا کرو۔

(٧٤.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ يَحْيَى حَدَّثِنِى ذَكُوانُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَوْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ شَكَّ يَعْنِى يَحْيَى عَنْ يَبِي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا ٱفْصَلُ مِنْ يَعْنِى يَحْيَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا ٱفْصَلُ مِنْ أَنْ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [صححه مسلم (١٣٩٤)]. [انظر: ١١١٦].

### 

(۹۰۰۹) جعزت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ بی بلیکانے فرمایا میری مجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے۔

( ١٠٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِي هُويُرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ [صححه ابن حبان (٤٠٣٠)، والحاكم (٢/٠١). وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٥٦٨ الترمذي: ١٦٥٥ النسائي: ١٥٥٦ الوال ١٦٥٩).

( ۲۱۰ ) حضرت ابوہریرہ نگانٹئے ہے مردی ہے کہ نبی ٹالیٹیانے فر مایا تین آ دمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کے ذیبے واجب ہے © راہ خدامیں جہاد کرنے والا ﴿ وہ عبد م کا تب جوا پنا بدل کتابت ادا کرنا چاہتا ہو۔ کرنا چاہتا ہو۔

( ٧٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ تَنَامُ عَلَيْهُ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّعَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهِ وَسَلِّعَ عَلَيْهِ وَسَلِّعَ عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِّعَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ عَلَى مُعْلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَى مِنْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۲۷۱) حضرت ابو ہرمرہ رہا تھ تاہے مروی ہے کہ نبی علیقی نے فرمایا میری آئکھیں تو سوتی ہیں کیکن میرا دل نہیں سوتا۔

( ٧٤١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابُنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ كُمْ يَكُفِى رَأْسِي فِي الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا قَالَ إِنَّ شَعْرِى كَثِيرٌ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ وَٱطْيَبَ [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٧٥٥). قال شعيب: اسناده قَوْيَ].

(۱۲۲) حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹٹ سے ایک آ دمی نے بیسوال بو چھا کٹنسل جنابت میں میرے سرکے لئے کتنا پانی کافی ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا اپنے سر پراپنے ہاتھ سے تین مرتبہ پانی ڈالتے تھے، وہ کہنے لگا کہ میرے بال بہت گھنے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے فرماما نبی ملیٹا کے بال بھی بہت زیادہ گھنے اور عمدہ تھے۔

( ٧٤١٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى دِينَارٌ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ آنْتَ آبْضَرُ [مكرد: ٨٨ ، ١٠].

(۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ظانیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے فرمایا صدقہ وخیرات کیا کرو، ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر

### ﴿ مُنِلِهِ الْمُؤْنِينِ لِيَدِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مير \_ پاس مرف ايك دينار بوتو؟ فرمايا \_ اپن ذات پرصد قد كردو، ال ن پوچها كراگرايك دينار اور بهى بوتو؟ فرمايا اپن يوى پرصد قد كردو، اس نے پوچها كراگرايك دينار اور بهى بوتو؟ فرمايا اسے اپنے پچ پرصد قد كردو، اس نے پوچها كراگرايك دينار اور بهى بوتو؟ فرمايا اسے اپنے خادم پرصد قد كردو، اس نے پوچها كراگرايك دينار اور بهى بوتو؟ فرمايا تم زياده بهتر بحصة بور ( ٧٤١٤) حَدَّثَنَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُكَلانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبْيى هُرُيُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَرَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَجَنَّبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقُلُ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجُهَكَ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [احرجه الْحميدى (١٢٠). قال شعب: اسناده قوى]. [انظر: ٢٠١٩]

(۷۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مار نے سے اجتناب کرے اور بیدنہ کہے کہ اللہ تمہارا اور تم سے مشابہت رکھنے والے کا چبرہ ذلیل کرے، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم ملینا کو اپنی صورت پر بیدا کیا ہے۔

( ٧٤١٥ ) حَلَّقَنَا يَخْتَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكُرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ [صححه النّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ اللّهِ عَلَى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكُرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ [صححه النّساء عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ١٩٥٨٥) قال شعب اسناده قوى [ انظر ١٩٥٥ ].

(۲۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طینا سے بیسوال پوچھا کہ کون می عورت سب سے بہتر ہے؟ فرما یا وہ عورت کہ جب خاوندا سے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب حکم دی تو اس کی بات مانے اور اپنی ذات اور اس کے مال میں جو چیز اس کے خاوند کونا پیند ہو، اس میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے۔

( ٧٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابُنُ نُمَيْ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبُدِى حِينَ يَذُكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا ذَكُرُتُهُ فِي مَلَا هُمُ خَيْرٌ مِنْهُمُ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَى شِبْرًا اقْتَرَبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا فَكُرُنِي فِي مَلَا ذَكُرُتُهُ فِي مَلَا هُمُ خَيْرٌ مِنْهُمُ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَى شِبْرًا اقْتَرَبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا فَإِنْ أَتَانِي يَمُشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَا عِنْدَ ظَنّ وَإِنْ اقْتَرَبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا فَإِنْ أَتَانِي يَمُشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبُدى بِي وَأَنَا مَعَهُ خَيْثُ يَذُكُرُنِي [صححه البحاري (٥٠٤٧)، ومسلم (٢٦٧٥)، وابن حبال (١١٨)]. [انظر: عَبُدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ خَيْثُ يَذُكُرُنِي [صححه البحاري (٥٠٤٠)، ومسلم (٢٦٧٥)، وابن حبال (١١٨)]. [انظر:

(۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئئے مروی ہے کہ نبی طیسانے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ جب بھی جھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اگروہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے قبیل بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگروہ مجھے ک مجل میں بیٹے کریاد کرتا ہے قبیل اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اگروہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے ق میں ایک گڑے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں، اگروہ ایک گڑے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں بورے ہاتھ کے برابر اس

## الم المارة المناب المنظم المنظ

کے قریب ہوجا تا ہوں ،اورا گرمیرے یا س چل کرآ تا ہے قومیں اس کے یا س دوڑ کرآتا ہوں۔

ا بن نمیر کی حدیث میں آغاز اس طرح ہے کہ میں اپنے بندے کے اپنے متعلق گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ ( ٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مَضَى مِنُ الشَّهُرِ قَالَ قُلْنَا مَضَتُ ثِنْتَان وَعِشْرُونَ وَبَقِى ثَمَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلْ مَضَتُ مِنْهُ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَّ سَبُعٌ اطْلُبُوهَا اللَّيْلَةَ قَالَ يَعْلَى فِي حَدِيثِهِ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشُولَ لَ صَحَحَهُ ابنَ حَنَانَ (٥٠٥)، وابن تحزيمة: (٢١٧٩)، والبوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن

(۷۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مرتبہ صحابہ ٹٹائٹی سے بوچھا کہ مہینے کے کتنے دن گذر گئے؟ ہم نے عرض کیا کہ بائیس دن گذر کئے اور آٹھے دن رہ گئے ،فر مایانہیں بائیس دن گذر گئے اور سات دن رہ گئے ،شب قدر کو آج کی رات میں تلاش کر د ( کیونکہ مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے )

( ٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ شَكَّ بَعْنِي الْأَعْمَشَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فُضَّلًا عَنْ كُتَّابٍ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُّوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادُوا هَلُمُّوا إِلَى الْغُيَتِكُمُ فَيَجِيئُونَ فَيَحُفُّونَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اللَّهُ أَيَّ شَيْءٍ تَرَكُنُمُ عِبَادِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُولِي فَيَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ لَكَانُوا أَنْهَذَ تَحْمِيدًا وَتَمْجِيدًا وَذِكُرًا فَيَقُولُ فَأَيَّ شَيْءٍ يَطُلُّهُونَ فَيَقُولُونَ يَطُلُّونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ رَآوُهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَآوُهَا فَيَقُولُونَ لَوْ رَآوُهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا قَالَ فَيَقُولُ وَمِنْ أَيِّي شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ فَيَقُولُونَ مِنْ النَّارِ فَيَقُولُ وَهَلُ رَأُوْهَا فَيَقُولُونَ لَا قَالَ فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا قَالَ فَيَقُولُ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ فَيقُولُونَ فَإِنَّ فِيهِمْ فُكَرَّتُ الْخَطَّاءَ لَمْ يُرِدُهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ [صحم البحاري (٦٤٠٨)، ومسلم (٢٦٨٩)، وابن حبال (٨٥٧) أ. [انظر: ٢٤٧، ٨٦٨٩، ٩٦٨٠، ٩٦٨].

(١٨١٨) حضرت الومريرة وللفايا حضرت الوسعيد خدري والفاس مردي ب كه في عليا فرمايا الله تعالى كے بچم فرشت "جو لوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں'' اس کام پر مقرر ہیں کہ وہ زمین میں گھومتے بھریں، پیفر شتے جہاں پچھلوگوں کوذکر کرتے ہوئے ویکھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کوآ دازیں دے کر کہتے ہیں کہ اپنے مقعود کی طرف آ وَ، چنانچه وه سب الصحيح موكرآ جاتے بين اوران لوگوں كوآسان دنياتك و هانب ليت بين ـ

هُ مُنِلِهِ مُنِيلِ يَنِيمُ كُنِي مِنْ اللَّهِ مُنِيلِ مِنْ اللَّهُ مُنِيلُوهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُل

( پھر جب وہ آسان پر جاتے ہیں تو) اللہ ان سے یو چھتا ہے کہ میرے بندوں کوتم کیا کرتے ہوئے جھوڑ کرآئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس جال میں چھوڑ کرآئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف وتبحید بیان کررہے تصاور آپ کا ذکر کررہے تھے، الله پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھاہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ،اللہ پوچھتا ہے کہ اگروہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کود کی لیتے تو اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ کی تحمید اور تجید اور ذکر میں مشغول رہتے ،اللہ یو چھتا ہے کہ وہ کس چیز کوطلب کررہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنت طلب کررہے تھے،اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ،اللہ یو چھتا ہے کہ اگروہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگروہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کی حرص اور طلب کرتے ، اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ ما نگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جہنم ہے ، اللہ پوچتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کودیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ،اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ جہنم کودیکھے لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کور کیے لیتے تو اور زیادہ شدت کے ساتھ اس سے دور بھا گتے اور خوف کھاتے ، الله فرما تا ہے کہتم گواہ رہو، میں نے ان سب کے گنا ہوں کومعاف فر مادیا ،فرشتے کہتے ہیں کدان میں تو فلاں گنبگار آ دمی بھی شامل تھا جوان کے پاس خودنہیں آیا تھا بلکہ کوئی ضرورت اور مجبوری اسے لے آئی تھی ،اللہ فرما تا ہے کہ بیالی جماعت ہے جن کے ساتھ جیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ ( ٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوٓانَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ نَحُوَّهُ

(۱۹۹۷) گذشته خدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(٧٤٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضًّا يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذُّكُرِ فَلَدَّكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨٤٧].

(۷۲۰) گذشته جدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٤٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُوبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُوبَةً مِنْ كُرَب يَوْمِ الْقِيَّامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ [صححه مسلم (٢٦٩٩)، وابن حبان (٨٤)، والحاكم (٨٩/١). وحسن الترمذي ]

[انظر: ۷۸۲۷، ۲۹۹۷، ۳۲۲۹، ۲۰۹۷۱، ۱۰۷۸۲، ۱۰۷۷۸۲ و ۱۰۷۷۱۰۱]

(۷۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا جو محض کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک

کے منافا احمٰون بل میں مترجم کے دن اس کی ایک پریشانی کودور فرمائے گا، چوخص کی مسلمان کے عیوب پر پردہ واللہ دنیاو آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ واللہ دنیاو آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ واللہ دنیاو آخرت میں اس کے لئے آسانیاں بیدا کرے گا، اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگار بتا ہے، اللہ دنیاو کا اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگار بتا ہے، اللہ تعالی بندہ کی مدومی لگار بتا ہے، اور جوخص طلب علم کے لئے کسی راستے پر جاتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اللہ تا ہے، دور جوخص طلب علم کے لئے کسی راستے پر جاتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، دیس کی برکت سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کر یم کی تلاوت کر ہے اور آپ ہی میں اس کا ذکر کرے، اس پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت اللہ کا ن پر چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ اپ پاس موجو و فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فرما تا ہے اور جس کے مل نے اسے پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے آگئیں لے جاسکی گا۔

( ٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْعَبُدُ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَحَدَّنْتُهُمَا كَعْبًا قَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْمِدٍ (صححه البحارى (٤٥٤٨)، ومسلم (١٦٦٦)]. [انظر: (١٩٥٧)]

( ٧٤٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَى تَقُولُ امْرَاتُكُ ٱطْعِمْنِي وَإِلَّا طَلَّقْنِي وَيَقُولُ خَادِمُكَ ٱطْعِمْنِي وَإِلَّا فَبِعْنِي وَيَقُولُ وَلَدُكَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا شَيْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَمْ هَذَا مِنْ كِيسِكَ قَالَ بَلْ هَذَا مِنْ كِيسِي [صححه البحاري (٥٥٥٥)]. [انظر: ١٠٢٥، ٢١٥، ١٥٥٥ مَنْ المُعارِي (٥٥٥٥)]

( ۲۴۳ ) حفرت ابو ہر یرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نی نالیا نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پکھ نہ پکھ مالداری چھوڑ دے ( سارا مال خرچ نہ کر دے ) تمہاری ہیوی کہتی ہے کہ بھے کھاٹا کھلاؤ، ورنہ مجھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ مجھے کھاٹا کھلاؤ، درنہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دو، اولا دکہتی ہے کہ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ لوگوں نے بوچھا اسے ابو ہر برے! یہ آخری جلے بھی نبی مالیا نے فرمائے ہیں یا بیہ آپ کی تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ مید میری تھیلی

میں ہے ہیں۔

( ٧٤٦٤) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضُعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ آنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَصَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ

## هي مُناهُ اَمَرُائِ بِنَ مِرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

خَطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيعَةٌ حَتَّى يَدُخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِي تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِهِمْ مَا ذَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ [صححه المحارى (٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩)، وابن حبان (٢٠٤٢)، وابن حزيمة: (١٤٩٠ و ٢٠٥١). [انظر: ٢٠٧٥].

(۱۲۴۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تئا سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا آ دی جونماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ گھر میں یا
بازار میں پڑھی جانے والی انفرادی نماز سے بیس درجوں سے پچھاو پر فضیلت رکھتی ہے اوراس کی تفصیل سے ہے کہ جب تم میں
سے کوئی شخص وضوکرتا ہے اور خوب اچھی طرح کرتا ہے، پھر سجد میں آتا ہے جہاں اس کا مقصد سوائے نماز کے کوئی اور نہیں ہوتا،
اور نماز ہی اسے اٹھا کر لاتی ہے تو وہ جوقدم بھی اٹھا تا ہے اس کے ہرقدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک
گناہ معاف کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس طرح وہ مجد میں داخل ہو جاتا ہے۔

پھر جب وہ مجد میں داخل ہوجاتا ہے تو جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیشار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہا ہا اس کی بخش فر ما، اے اللہ! اس پر حموصی توجہ فرما، بشر طیکہ وہ کی کو تکلیف نہ پہنچا ہے یا بے وضو شہوجا ہے۔ اس کی بخش فرما، اس اللہ حکد قنا یک فیم فرما، اس اللہ! اس پر حموصی توجہ فرما، بشر طیکہ وہ کی کو تکلیف نہ پہنچا ہے یا بے وضو شہوجا ہے۔ (۷٤۲٥) حکد قنا عبد اللّهِ حکد قنا یک فیم مین اللّه علیہ وسکم من القال عَشْرَة اللّه اللّه مَنْ الْقِیامَةِ [صححہ ابن حمان (۳۰۰، ۱۰)، والحاکم رسویے (ابوداود: ۳٤٦٠، ابن ماحة، ۲۱۹۹)].

ِ (۷۳۲۵) حصرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جو مصل کی لغزش کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے معاف فرمادیں گے۔

( ٧٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَيَعُلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَاكُمْ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ ٱلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ قَالَ آبُو مُعَاوِيَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (٢٥٦م) وَابْن حِبال (٢٩٩٩)]. يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ رَأْسُ الْكُفُرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. [صححه البحاري (٣٨٩٤)، وسَملم (٢٥)، وابن حبال (٢٩٩٩)]. النظ: ٧٢٧٧ والله (٢٥٠)،

(۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ مظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تہارے پاس اہل بین آئے ہیں، یہ لوگ نرم دل اور رقیق القلب ہیں، ایمان اور حکمت اہل بین ہیں بہت عمدہ ہے، جبکہ ابومعاویہ نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ کفر کا مرکز مشرق کی جانب ہے۔

(٧٤٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هُ مُنْ لِمُ الْمُرْاضِلِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَسَلَّمَ لَمُ تَعِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمِ سُودِ الرُّؤُوْسِ قَبْلَكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ النَّارُ مِنْ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا كَانَ يَوْمَ بَدُرٍ أَسُرَعَ النَّاسُ فِى الْغَنَائِمِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا ٱخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

(۷۳۷۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایاتم سے پہلے کسی کالے سروالی قوم کے لئے مال نینیمت کو حلال قرار نہیں دیا گیا، بلکہ آسان سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ اس سارے مال نینیمت کو کھا جاتی تھی ، جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو لوگ مال نینیمت کو کھا جاتی تھی ، جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو لوگ مال نینیمت کے حصول میں جلدی و کھانے گئے، اس پر اللہ نے بیا بہت نازل فرمائی کہ ''اگر اللہ نے پہلے سے فیصلہ شہر کر کھا ہوتا تو تم نے مال نینیمت حاصل کیا ہے، اسے موتا تو تم نے مال نینیمت حاصل کیا ہے، اسے حلال وطیب سمجھ کر کھا لو۔''

( ٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ وَقَالَ وَكِيعٌ اللَّهُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ وَقَالَ وَكِيعٌ الْإِمَامَ فَقَدُ عَصَانِى وَقَالَ وَكِيعٌ الْإِمَامَ فَقَدُ عَصَانِى إقال الألباني: صحيح (ابن الْإِمَامَ فَقَدُ عَصَانِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدُ عَصَانِي وَقَالَ وَكِيعٌ الْإِمَامَ فَقَدُ عَصَانِي إقال الألباني: صحيح (ابن الْمِمَامَ فَقَدُ عَصَانِي إقال الألباني: صحيح (ابن

(۵۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ بی طیا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

( ٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَّلُ زُمْرَةٍ تَلَاحُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَانَةً ثُمَّ هُمْ بَعُدَ ذَلِكَ مَنَاذِلُ لَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَمَحَّطُونَ وَلَا يَبُرُقُونَ آمُشَاطُهُمْ السَّمَاءِ إِضَانَةً ثُمَّ هُمْ بَعُدَ ذَلِكَ مَنَاذِلُ لَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَمَحَّطُونَ وَلَا يَبَرُقُونَ آمُشَاطُهُمْ اللَّوَّةُ أَخُلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُولِ آبِيهِمْ سِتِّينَ النَّامَةُ وَرَشَحُهُمْ الْمُسَكُ وَمَجَامِرُهُمْ الْلُوَّةُ أَخُلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُولِ آبِيهِمْ سِتِّينَ فِرَاعًا [داحع: ٢١٦٥].

(۲۳۲۹) حضرت الوہریہ ڈائٹ ہے مروی ہے کہ بی طایقائے فرمایا جنت میں میری امت کا جوگروہ سب سے پہلے داخل ہوگا،
ان کے چیرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روش ہول گے، ان کے بعد داخل ہونے والاگروہ آسان کے سب سے زیادہ
روشن ستارے کی طرح ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے، یہ لوگ پیشاب پا خانہ نہیں کریں گے، نہ تھوکیس گے اور نہ
ناک صاف کریں گے، ان کی محکمیاں سونے کی ہوں گی، ان کے بینے سے مشک کی مہک آئے گی، ان کی انگیتھیوں میں عود
مہک رہا ہوگا، ان سب کے اخلاق ایک شخص کے اخلاق کی مانند ہوں گے، دہ سب اپنے باپ حضرت آ دم مایشہ کی شکل وصورت

## مُنْ الْمَامُونَ فِي الْمِيْ مِنْ الْمِيْ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَمِينَانُ اللَّهُ مُرَيْرة وَمِينَانُ اللَّهُ مُرِيْرة وَمِينَانُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرِيْرة وَمِينَانُ اللَّهُ مُرِيْرة وَمِينَانُ اللَّهُ مُنْ مُرِيْرة وَمِينَانُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلِّي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ الْمُعْلِيلُولِ الللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

يراورتها تله باتك للجيانول كر

( ٧٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ٱللَّهِ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ل وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْطَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْحَبْلَ فَتُقطعٌ يَدُهُ [صححه البحارى (٦٧٨٣)،

(۷۳۳۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی مالیا انے فر مایا چوری کرنے والے پرخدا کی لعنت ہو، وہ ایک انڈہ چوری كرتا ہے (اور بعد ميں عادي مجرم بننے كى وجہ ہے ) اس كا ہاتھ كات ديا جاتا ہے اور ايك رسى چورى كرتا ہے تواس كا ہاتھ كات ديا

( ٧٤٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِيني [صححه مسلم (١١١٠)، وابن حريمة؛ (٢٠٧٢)]. [٩٨٨٨، ٢٣٤ . [].

(۲۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ نالٹیؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبدا یک ہی سحری سے سلسل کی روزے رکھے ،لوگول کو پتنہ چلا تو انہوں نے بھی ابیا ہی کیا، نبی ملیلیا کواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے لوگوں کومنع کرتے ہوئے فر مایا اس معالمے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تواس حال میں رات گذار تا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔

( ٧٤٣٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آخَدُكُمْ مِنُ اللَّيْلِ فَلَا يُدْحِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْدِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ. [صححه مسلم (۲۷۸)]. [انظر: ۲۳۱۷م، ۹۳،۷۶۳۳ مود ۱]،

(۱۳۷۷) حفرت ابو ہریرہ والنوے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپناہاتھ سی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔ ( ٧٤٣٢ م ) قَالَ وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُوَيْزَةَ يَرْفَعُهُ ثَلَاثًا [راجع: ٧٤٣١].

(۲۳۳ م) گذشته مدیث ای دوبری سند کے بھی مروی ہے۔

( ٧٤٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُّ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَغْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَّى يَغْسِلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ [راجع ٢٤٣٢].

(۱۳۳۷ ع) الذشة مديث معزت ابوبريره والفياي سي ايك يا دومرتبه باته دهوني يحكم كرساته بهي اليك دومري سندب

(٧٤٣٤) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### 

وَسَلَّمَ قَافِيَةُ رَأْسِ أَحَدِكُمْ حَبُلٌ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ فَإِذَا الشَّيْفَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّاً انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ انْحَلَّتُ عُقَدُهُ كُلُّهَا قَالَ فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفُسِ قَدُ أَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ لَمْ يَفُعَلُ أَصْبَحَ كَسُلَانَ خَبِيتَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبُ خَيْرًا إِمَالَ الألباني: صَحْيَحِ (ابن مَاخَة: ٢٢٢٩)].

(۷۳۵) حضرت ابوہریرہ فاتنا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین قتم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوگا، نہان پر نظر کرم فرمائے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا، ایک تو وہ آدمی جس کے پاس صحرائی علاقے میں زائد پانی موجود ہواور وہ کسی مسافر کو دینے سے انکار کردے، دوسراوہ آدمی جو کسی حکر ان سے بیٹیت کرے اور اس کا مقصد صرف دنیا ہو، اگر مل جائے تو وہ اس حکر ان کا وفاد ار رہے اور نہ ملے تو اپنی بیٹت کا وعدہ پورانہ کرے اور تیسراوہ آدمی جو نماز عصر کے بعد کوئی سامان تجارت فروخت کرے اور خریدار کے سامنے اللہ کی تنم کھا کر کے کہ اس نے وہ چیز اتنی قیت میں بیانہ ہو۔
میں لی ہے اور خریدار اسے سے سی تجھے لے حالا نکہ وہ اپنی بات میں سے انہو۔

( ٧٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَوْلُودٌ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً عَلَى الْمِلَّةِ وَاللهِ ١٠٤٣٨ ، ٢٠٦٠،٩٣٠ . ١٠٤٤ . وَكِيعٌ مَرَّةً عَلَى الْمِلَّةِ وانظر: ٢٠٢٧،٧٤٣٧ ، ٢٠٦٠،٩٣٠ . ١٠٤٤٨ . وَكِيعٌ مَرَّةً عَلَى الْمِلَّةِ وانظر: ٢٠٢٧،٧٤٣٧ ، ١٠٤٣ . ١٠٤٢ . ١١

### هُ مُنالًا اَعَدُن بَلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّ

(۷۳۷) حضرت ابوہریرہ ہی تین ہے ہروی ہے کہ نبی طالیہ انے فرمایا ہر بچے فطرتِ سلیمہ پر بھی پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی بنادیتے ہیں۔

( ٧٤٣٨) حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبِينَ عَنهُ لِسَانهُ فَأَبُواهُ يُهُوّدَانِهِ أَوْ يُنصِّرُ انِهِ أَوْ يُسَرِّكَانِهِ قَالُوا يَا مَا مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبِينَ عَنهُ لِسَانهُ فَأَبُواهُ يُهُوّدَانِهِ أَوْ يُنصِّرُ انِهِ أَوْ يُسَرِّكَانِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكُنْفِ مَا كَانَ قَبْلُ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ اصحه مسلم (٢٥٥٩) [[راحع: ٣٤٦]] ركوب ركوبي من الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ إصحه مسلم (٢٥٩ مَ) [[راحع: ٣٤٨]] (٢٣٨) عفرت الوهري وَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ بِهُ عَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَعَا يَا رَولَ اللهُ إِلَى مَا لَكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ٧٤٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعُمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ فَبَكِي أَبُو بَكْرٍ وَ قَالَ هَلُ أَنَا وَمَا لِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.[اخرجه ابن ماحه: ٩٤]

(۲۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوز سے مردی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا ہے اتناکسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا ، یہن کر حضرت ابو بکر ڈاٹٹوزرو پڑے اور عرض کیایا رسول اللہ! میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے۔

( ٧٤٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَلَبِي رَزِينِ عَنْ أَبِي هُويَورَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبُعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَغْلِهِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصُلِحَها. [صححه مسلم (٢٧٩) وابن حان (٢٩٦١) وابن حزيمة عَلَى الله الألباني: صحيح (الن ماحة: ٣٦٣)]. [صححه مسلم (٨٩٠١)، وابن حزيمة: ٩٨)، ومسلم (٩٨٠) قال الألباني: صحيح (النسائي: ٨/١٥)] [انظر: ٣١٧]. [انظر: ٢٠٩٨) ما ١٠١٥٠١، ١٠٢٢٦، ١٠٥٥٠١].

( ۴۲۰ م ) حضرت ابو ہریرہ ڈی تا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ایٹا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کیا منہ مار دیتو اسے جائے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دھوئے اور جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ صرف دوسری جوتی پاین کرنہ چلے یہاں تک کہائے گھیگ کرلے۔

(٧٤٤١) حَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ خَلَّاثُنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ بِيَدِهِ يَجَا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي الْإِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ فَسُمَّةُ بِيَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يُرَدِّى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا. [صححه البحارى (٥٧٧٨)، ومسلم (١٠٩)]. [انظر

## هُ مُنْ الْمُ امَرُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

11.737311

(۱۳۲۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیکا نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے سے قبل کرلے (خودکشی کرلے) اس کاوہ تیز دھار آلداس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندراپ پیٹ میں گھونپتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جو شخص زہر پی کرخود شی کرلے، اس کاوہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندر پھانکتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی پہاڑسے نیچ گر تاریح گا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔

( ٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُتُعَمَّشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ ٱجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَلَيْكُمْ

(۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ دی گئوت مردی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا (دنیا کے معاطع میں) آپ سے بینچے والے کو دیکھا کرو، اینے سے او پروالے کومت دیکھا کرو، اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سجھنے سے نکے جاؤگے۔

( ٧٤٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ آبِي سَعِيدٍ هُوَ شَكَّ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عُتَفَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبُدٍ مِنْهُمُ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ [صححه مسلم (١٠٧٩)]. [انظر: ١٠٢٥١].

(۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ و اللہ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا ہردن اور ہررات اللہ کی طرف سے بچھاوگوں کوجنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے اوران میں سے ہربندے کی ایک دعاء ایسی ضرور ہوتی ہے جوقبول ہوجائے۔

( ٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا رِبُعِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبِي وَهُوَ آخُو إِسْمَاعِيلَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِي ابْنَ عُلَيَّةً قَالَ أَبِي وَكَانَ يَفُضَّلُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكُولَ عِنْدَهُ أَلَواهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْحَنْدَ وَهَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۴۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی قلینگانے فر مایا اس آ دمی کی ناک خاک آلودہ ہوجس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اوروہ بھے پر درودنہ پڑھے، وہ آ دمی ہلاک ہوجس کے پاس رمضان کامہینہ آیالیکن اس کی بخشش ہونے ہے لب ہی وہ ختم ہو گیا ، اور وہ شخص بر باو ہوجس کے والدین پر اس کی موجود گی میں بڑھا پا آیا اور وہ اے جنت میں داخل نہ کر اسکیس۔ (خدمت کر کے انہیں خوش نہ کرنے کی وجہ ہے )۔

## هي مُنالِهُ اَمْرِينَ بِلِ يُسِدِّ مَرْمِ كِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

(٧٤٤٥) حَدَّثَنَا رِبُعِثَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلَيُوتِرُ [راجع: ٧٢٩٨].

(۷۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>نان</sup> نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص پیخروں سے استنجاء کرے تو اسے طاق عد داختیار کرنا جاہیے۔

( ٧٤٤٦) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَظُلُ ظُلْمُ الْغَبِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعُ. [راجع:١٧٣٣].

(۱۳۳۷) اور نبی مالیا نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں ہے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تواسے اس ہی کا پیچھا کرنا چاہیے۔

( ٧٤٤٧) حَدَّثَنَا وَبُعِتَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنُ الْأَعُوجِ عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى وَجُلَّا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ وَصححه البحارى (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، وابن حباد (٣٦٩٥)، وابن حزيمة: ٢٥١٣)]. وانظر: ٢٥١٨، ٢٠٢٠، ١ وابن حزيمة: ٢٥١٦).

(۷۳۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ایک مرتبدایک شخص کودیکھا کدوہ ایک اونٹ کوہا تک کرلیے جارہا ہے، نبی ملیکانے اس سے فرمایا کداس پر سوار ہوجاؤ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانوں ہے، نبی ملیکانے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہوجاؤ۔

( ٧٤٤٨) حَدَّثَنَا رِبُعِیٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمَنِ بَنُ إِسْحَاقَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بَنِ مَالِكٍ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَّفَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ [راحع: ٩٣ ٢٧] عَنْ أَبِي هُوَيُورَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَّفَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ [راحع: ٩٣ ٢٧] عَنْ آبِي هُورُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَّفَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ إِراحِعَ ٩٣ ٢٧] مَرْدِي الْمُسْلِمِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلَمِ اللهِ مَلَى اللهِ مِرِيهُ وَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَالُهُ عَلَيْهِ وَمَالِمُ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدِهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَّفَةٌ فِي فَوَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ [راحع: ٩٣ ٢] عَنْ مَا لَا مُعْلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَّفَةٌ فِي فَوَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ [راحع: ٩٣ ٢] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَّفَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ [راحع: ٩٠]

( ٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاٰهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ آبِي مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَوَنَحُنُ غِلْمَانٌ تَجِيءُ الْآغُرَابُ يَقُولُ يَا آغُرَابِيُّ نَحُنُ نَبِيعُ لَكَ قَالَ دَعُوهُ فَلْيَبِعُ سِلُعَتَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ وَنَحْنُ نَبِيعُ لَكَ قَالَ دَعُوهُ فَلْيَبِعُ سِلُعَتَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاهِ [راحع: ٢٢٤٧]

(۷۶۳۹) بسلم بن ابی مسلم بینیا کیتے بین کہ میں نے حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹو کواس وقت دیکھا جب بھم نیچ تھے، ویہاتی لوگ آتے ۔ ﴿ وَ ہِم أَن سے کہتے کہا ہے دیہاتی اہم تمہارا سامان فی دیتے بیں؟ حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹو فرماتے کہا ہے چھوڑ دو، اسے اپنا سامان خود فروخت کرنا چاہے اور فرماتے کہ نبی مالیٹانے کی شہری کو کئی دیباتی کا سامان تجارت فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ (۷۵۵) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبْرَ فَا ابْنُ جُریْحٍ الْحَبَرَنِی ابْنُ شِھابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ وَآبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

### الم كنداً احَدَانَ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

ُ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْحِمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنُورُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ [راحع: ٣٥٣].

(۰۵۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ جناب رسول الله کا ٹیٹے نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، کنو کیل میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ وفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٧٤٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاقِ الصَّبُحِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتُهُ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتُهُ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتُهُ [صححه المحارى

(٥٥٦)، ومسلم (٢٠٨)، وابن حمال (١٥٨٦)، وابن خزيمة: (٩٨٥)]. [انظر: ٧٤٥٣، ٧٧٥٦٩، ٢٥٨٩]

(۷۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ دخالفات مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل مُنگاتِن اِن میزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے وم کے نہ چھوڑوں کا

﴿ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى ﴿ اللهِ صَلَى ﴿ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَدُونَ الرَّوْاقِ وَمَدُ الرَّوْاقِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّوْاقِ وَمَدُ الْهُ مَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ مَا اللهُ مَنْ الْمُوتِ وَكُعَةً قَبُلُ أَنْ تَغُرُّبُ الشَّمْسُ فَقَدُ أَدُرَكَهَا وَمَنْ أَدُرَكَهَا مِنْ الصَّبْحِ وَمَا اللهُ اللهُ مَنْ الْمُعْدِ وَكُعَةً قَبُلُ أَنْ تَغُرُّبُ الشَّمْسُ فَقَدُ أَدُرَكَهَا وَمَنْ أَدُرَكَهَا مِنْ الصَّبْحِ اللهُ الل

( ۷۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ نگانٹ مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جو خص غروب آفتاب ہے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیا لی اور جو خض طلوع آفتاب ہے قبل فجر کی نمازی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیا لی۔

ُ ( ٧٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ وَالنَّوْرِيُّ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ أَبِى عَمُرَو بُنِ حُرَيْتٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ شَيْءٌ فَعَصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنُ عَصًا فَلْيَخُطُطُ خَطَّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيُهِ [راجع: ٧٣٨٦].

سدا اورن الدور ال

( ٧٤٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِىًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنُ عُمَيْرِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ فَلَقِيَنَا اللَّهِ هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَرِنِي أُقَبِّلُ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِالْقَمِيصَةِ قَالَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ شَوَّتَهُ [انظر: ٢٠٤٥، ٢٥، ٢٥٠، ٢٥].

(۷۵۵) عمیرین اسخاق وگونید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حصرت امام حسن طائفۂ کے ساتھ تھا کہ داشتے ہیں حضرت ابو ہریرہ طائفۂ سے ملا قات ہوگئی، وہ کہنے لگئے کہ مجھے دکھاؤ، نبی علینا نے تمہارے جسم کے جس جھے پر بوسد دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف حاصل کروں، اس برحضرت امام حسن طائفۂ نے اپنی قبیص اٹھائی اور حضرت ابو ہریرہ طائفۂ نے ان کی ناف کو بوسد یا۔

( ٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ أَوْ قَالَ لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

(۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کسی مورت کوائں کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کما جائے۔

( ٧٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى الدَّسْتُوائِنَّ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللّهِ لِأُقَرِّبَنَ بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُنتُ فِى الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ وَصَلَاقِ الشَّخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهُرِ وَصَلَاةِ الْعَبْعِ الصَّبِحِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِى حَدِيثِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاقِ الصَّبْحِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِى حَدِيثِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاقِ الصَّبْحِ بَاللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ. [صححه بَعُدَمًا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ. [صححه البحاري(٧٩٧)، ومسلم (٢٧٦)، وابن حبان (١٩٨١)]. [انظر: ٢٢٤، ٧٥، ٢٠١].

(۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ بخدا! نماز میں میں تم سب سے زیادہ نبی ملیٹا کے قریب ہوں، ابوسلمہ کہتے میں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئنماز ظہر، عشاءاور ٹماز فجر کی آخری رکعت میں ''سمع الله لمدن حمدہ'' کہنے کے بعد قنوت نازلہ بڑھتے تھے جس میں مسلمانوں کے لئے دعاءاور کفار پرلعنت قرماتے تھے۔

( ٧٤٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَدُعُو عَلَى أَحَدٍ أَوُ يَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ يَدُعُو لِأَحَدٍ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ آبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشَدُدُ وَطُآتَكَ عَلَى بُنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ آبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشَدُدُ وَطُآتَكَ عَلَى

## هي مُنانا امَرُن بن يَوْمَ مِنْ اللهُ اللهُ وَيَنْدُونُ فِي اللهُ اللهُ هُوَيُدُونُ وَيَنْدُونُ وَيَنْدُونُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَيُدُونُ وَيَنْدُونُ فِي اللهُ اللهُ

مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ يَهُهُو بِلَلِكَ وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلاةِ الْفَجُو اللَّهُمَّ الْعَنُ فَلَانًا وَفَلَانًا حَيَّيْنِ مِنُ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمُو شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَدِّبَهُمُ فَلَانًا وَفَلَانًا حَيَّيْنِ مِنُ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمُو شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَدِّبِهُمُ أَوْ يُعَدِّبِهُمُ أَوْ يُعَلِّبُهُمُ فَالِمُونَ [صححه البحارى(٢٠٥٠) ومسلم (٢٧٥)، وابن حبان (٢٧٩١)، وابن حزيمة: ٢١٩و ٧٩، ١)] وراجع: ٢٥٩].

(۷۲۵۸) حصرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب کی کے خلاف بددعا یا کسی کے حق بین دعاء کا ارادہ فرمات تو رکوع کے بعد تیددعاء فرمات کہ استاد اولید رکوع کے بعد تیددعاء فرمات کہ استاد اولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکر مہ کے دیگر کز وروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرماء اے اللہ! ویری ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکر مہ کے دیگر کز وروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرماء اے اللہ! ویری سخت پکڑ فرماء اوران پر حضرت یوسف علیہ کے ذمانے جیسی قط سالی مسلط فرماء نبی علیہ اور این پر حضرت یوسف علیہ کے ذمانے جیسی قط سالی مسلط فرماء نبی علیہ اور بعض اوقات نماز فجر میں عرب کے دو قبیلوں کا نام لے کر فرماتے تھا ہے اللہ! فلاں فلاں پر لعنت نازل فرماء یہاں تک کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی کہ ''آپ کا اس معاطے میں کوئی اختیار نہیں ، اللہ چاہے تو ان پر متوجہ ہو یا آنہیں عذا ب

( ٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ [صححه المحارى (٣٦٠)] [راجع، ٧٥٩٧، ٨، ٩٥، ٨٠٥٩، ].

(409) حضرت ابوہریرہ ڈھاٹھ سے مروی ہے کہ نی طالیقانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تواسے کپڑے کے دونوں کنارے مخالف ست سے اکپنے کندھوں پر ڈال لینے جا بہیں۔

( ٧٤٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى يَغْقُوبُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِى النَّارِ ( ٧٢٠) حضرت ابو بريره اللَّئِ سروى ہے كہ بى طَيْلا نے فرمايا تبيندكا جوهم مُحْوَل كے نيچر ہے گاوہ جہنم ميں ہوگا۔

(٧٤٦١) حَدَّثُنَا الْخَفَّاثُ عَنْ أَبِي يَعْفُوبَ

(۷۲۱) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## هي مُنالَ اكَنْ مَنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا

کے اور اللہ میں شراکت ہواوروہ اللہ اللہ ہے کہ نبی طالبہ نے فر مایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہواوروہ اپنے جھے کے بھتر رائے آزادکردے تواگروہ مالڈاڑ ہے تواس کی تعمل جان خلاصی کرانا اس کی ذروروں ہے اور اگروہ مالدارنہ ہوتو بقیہ قیت کی ادائیگی کے لیے کہ اس پر ہوجھ نہ بے (اور بقیہ قیت کی ادائیگی کے بعد وہ کم کس آزاد ہوجائے گا)
وہ کم کس آزاد ہوجائے گا)

( ٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ ضَمُّطَمٍ عَنْ أَبِى هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتُلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَحْيَى وَالْأَشُودَانِ الْحَيَّةُ وَالْعَفْرَبُ [راحع: ٧١٨٧].

( ۲۲۳ م کَ) حَفرت ابو ہر کر ہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیقائے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دو کالی چیزوں کو'' مارا جاسکتا ہے، کیچل نے دوکالی چیزوں کی وضاحت سانپ اور چھوسے کی ہے۔

( ٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنُ قَنَادَةً عَنُ زُرَارَةً بُنِ آوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَحَ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَغُمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ إِنْفُسِهَا أَوْ وَسُوسَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَغُمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ إِنْ صَحْحه لَيْهِ وَسَحْحه الْبَحَارُغُ ( ٢٥٢٨)، ومشلم (٧١٧)، وأبن حريمةً: (٨٩٨)، وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ٩٠٩٧)، والله عزيمةً: (٨٩٨)، وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ١٠٣٦٧)، وهذه وقال الترمذي من صحيح]. [انظر: ١٠٣٦٧].

(۱۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا میری امت کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ اس کے ذہن میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا بشر طیکہ وہ اس وسوسے پڑل نہ کر سے یا پنی زبان سے اس کا ظہار نہ کر سے۔ ( ۷۶۲۵) حَدَّثُنَا مَنْ فَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ ذُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ ( ۷۶۲۵) حَدَّثُنَا مَنْ فَتَادَةً عَنْ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتُ تَلْعَنْهَا الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتُ تَلْعَنْهَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتُ تَلْعَنْهَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتُ تَلْعَنْهَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فَالَ ابْنُ جَعْفَوْ حَتَّى تَرْجِعَ [صححه البحاری (۱۹۶۵) ومسلم (۱۳۶۲)] [انظر ۲۲ ۲۰۸۰ (۱۹۰۰) من در ۱۹۵۰ می در ۱۹۵۰ می

(۷۲۵) حفزت ابو ہریرہ و ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جو عورت ( کسی نارافسکی کی بنا پر ) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر

(روس بسر پر)رات گذار تی جائ پر ساری رات فرشته لعنت کرتے بین تا آئکہ وہ والی آجائے۔ (۷٤٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً وَجَعَلَ ابْنُ عَوْنٍ يُرِينًا بِكُفِّهِ الْيُمْنَى فَقُلْنَا يُزَهِّدُهَا لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ عَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راحع: ١٥١٧].

ر ۱۹۳۵ کے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا نے مروی ہے کہ نبی آکرم ٹائٹٹٹی نے ارشاد فر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت الیم بھی آتی ہے کہ اگروہ کمی بندۂ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑ ابوکر نماز پڑھ رہا ہوا در اللہ نے فیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز

## هُ مُنالًا المَّذِينَ بِل مُنظِ مِنْ اللهُ مُنظِ اللهُ اللهُ

ضرورعطاءفر مادیتا ہے۔

( ٧٤٦٨ ) حُدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالطَّغِيرَ [انظر: ٩٠١، ٩٠١]

(۲۸ م ۷) حضرت ابو ہریرہ بھٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ملکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمررسیدہ ، کمزوراور بیچے سب ہی ہوتے ہیں۔

( ٧٤٦٩) حَدَّثَنَا بَزِيدُ أَخْرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ حُنْدُبٍ عَنْ حَبِيبٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ لَوُ وَآيُثُ الْأَرُوَى تَجُوسُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ مَا هِجْتُهَا وَلَا مَسِسْتُهَا وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّمُ شَجَوَهَا أَنْ يُخْبَطُ أَوْ يُعْضَدَ [راحع: ٧٢١٧]

(۱۲۲۹) حضرت ابو ہر برہ مُنْ الله عند مروی ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں پہاڑی کرے کو گھومتا ہواد کھے بھی انہیں نہ دراؤں اور نہ ہاتھ لگاؤں کیونکہ میں نے بی الیہ کو مدینہ کے درخوں کے ہے توڑنے یا کا شے کو حرام قرار دیتے ہوئے ساہر (۷۷۷) حَدَّفَنَا یَزِیدُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَلَّمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَلُعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ لِأَحِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ آبِی وَلَمْ یَرُفَعُهُ ابْنُ آبِی عَدِی [صححه مسلم (۲۲۱۶)، وقال الترمذی: حسن صحیح]. [انظر: ٥٥٥].

( • ۷۴۷ ) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئا سے مردی ہے کہ نبی ملی<sup>نیں</sup> نے فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف' 'خواہ وہ حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو'' کسی تیز دھار چیز سےاشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

(٧٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُلَاسِ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ شَمَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً وَمَرَّ عَلَيْهِ مَرُوانُ فَقَالَ بَعْضَ حَدِيثِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَدِيثَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ وَرَبُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ وَكُنْ وَسُلَّمَ فَمَ وَكُنْ وَسُلَّمَ فَمَ وَكُنْ وَسُلَّمَ فَكُو وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَي الْجَنَائِزَ قَالَ رَجْعَ فَقُلْنَا الْآنَ يَقَعُ بِهِ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْ وَسُلَّمَ وَكُنْ وَسُلَّمَ وَكُنْ وَسُلَّمَ وَكُو وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَائِزَ قَالَ سَمِعْتُ رَبُولَ وَالْمَالِمَ وَأَنْتَ قَبُصْتَ رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِينَهَا لِلْإِلْسُلَامِ وَأَنْتَ قَبُصْتَ رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِينَهُا لِلْإِلْسُلَامِ وَأَنْتَ قَبُصْتَ رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَ الْمَاكِ وَمَوْلَ أَلْكُولَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

# الم المرائ المرائ المرائي الم

خوا ہے سے اپی چھ حدیثیں سمبھال کر رطوہ طوڑی دیر بعد وہ واپس اسلیا، ہم کو لوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب یہ مطرت
الوہ ریرہ ڈٹاٹیڈ کی شان میں گتا خی کرے گا ( کیونکہ ان کے درمیان کچھ ناراضگی تھی) مروان کہنے لگا گہ آپ نے نماز جنازہ میں
نی علیہ کو کون می دعاء پڑھتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو پی فرماتے ہوئے سا ہے کہ اے اللہ! آپ
ہی نے اسے پیدا کیا، آپ ہی نے اسے رزق دیا، آپ ہی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی اور آپ ہی نے اس کی
روح قبض فرمائی، آپ اس کے پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کرآئے ہیں، آپ
اسے معاف فرماد ہے۔

( ٧٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِشْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنَ آبِي خَالِدٍ عَنْ زِيَادٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كِسُرَى بَغْدَ كِسُرَى وَلَا قَيْصَرَ بَغْدَ قَيْصَرَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [انظر: ١٠١٦٩، ٩٦٣٤]

(۲۷/۷) حضرت ابو ہر آیہ ہو ہی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ رہے کا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَثَاثِیْنِم) کی جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے راو خدا میں ضرور خرج کروگے۔

( ٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنْ زِيادٍ الْمَخُزُومِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَدُخُلُ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [انظر: ٢٧ ١٠١]

(۷۷۷۳) حفزت أبو ہریرہ خلی ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا تم میں سے کسی شخص کو اس کاعمل جنت میں واخل نہیں کرا سکتا، صحابۂ کرام بخالیہ نے پوچھا یارسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا جھے بھی نہیں، الآیہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحت سے ڈھانپ کے ،اور آپ تَخَالِیُمُ نے اپنے سریرا پناہا تھ رکھ لیا۔

( ٧٤٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَعَنْ صَفُوانَ بْنِ آبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مُنْخُرَى رَجُلٍ مُسُلِمٍ وَلَا يَجْتَمِعُ شُحَّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبٍ رَجُلٍ مُسُلِمٍ [انظر: ٩٦٩١، ٨٤٩٣].

(۷۷۴) معزت ابو ہریرہ دائیئے سے مروی ہے کہ بی علیفانے قربایا ایک مسلمان کے نقنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا گردوغباراور جہنم کا دھوال استھے نہیں ہو سکتے ، اسی طرح ایک مسلمان کے دَل میں ایمان اور بخل استھے نہیں ہو سکتے۔ سر میں مرحوج میں مرب موجود میں مرجوج دور میں میں میں دور میں نہیں مرجوج دور میں مرجوج کا مرجوج کے مرجوج کے دور

(٧٤٧٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ

### 

الْحَرَامَ [صححة البخاري (١٩٩٠)]. [إنظر: ٢٧٢٢، ١٠٠٩، ١٠١٥، ٥٥،١٠١١، ١٠٢٤].

(۵۷٪۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نلا</sup>نے فر مایا میری مسجد مین نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدوں ہے ''سوائے مسجد حرام کے'' ایک ہزارگنازیادہ ہے۔

( ٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى اللَّيْشِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقٌ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ [قال الألباني: صحيح(ابن ماحة: ١٨٧٨، النسائي: ٢٨٧٦)] وانظر: ٩٤٨١، ٨٩٨١، النسائي: ١٢٧/٦)]

(۲۷۷۲) حضرت ابو ہرمیرہ بڑائنڈے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا صرف اونٹ یا گھوڑے میں رکیس لگائی جاسکتی ہے۔

(۷٤٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَحِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثْلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَكُنْ ثُدِيَّهِمَا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا اتَّسَعَتْ حَلَقَةٌ مَكَانَهَا فَهُو يُوسِّعُهَا عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُنْفِقِ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا اتَّسَعَتْ حَلَقَةٌ مَكَانَهَا فَهُو يُوسِّعُهَا عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُخِيلُ فَإِنَّهَا لَا تَزْدَادُ عَلَيْهِ إِلَّا السَّيْحُكَامًا. [صححه البحارى (٤٤٣)، ومسلم (٢٤١١)، وابن حزيمة: (٢٤٣٧)] [راحع ٢٣٣١] عَلَيْهِ إِلَّا السَيْحُكُامًا. [صححه البحارى (٤٤٣)، ومسلم (٢٤١١)، وابن حزيمة: (٢٤٣٧)] [راحع ٢٣٣١] (حدم ٢٤٤١) عَنْ اللهِ عِلَيْهِ إِلَّا السَيْحُكُامًا. وصحه البحارى (عَنْ الْمُؤَلِّ فَرَالَا بُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ فَلَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لَوْ كَانَ الْمُؤَلِّ وَيْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لَوْ كَانَ الْمُنْ وَلَا عَنْ وَعِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَأَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ فَلَاثَةٌ وَعِنْهِ وَيُونُ وَلَا قِلَ اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَأَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ فَلَاثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ وَلَا هِرُهُمُ إِلَّا مِنْ اللهُ وَاللهُ وَأَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ فَلَافَةً فِي دَيْنَ يَكُونُ عَلَيْ

(۷۲۷۸) حفزت ابوہریرہ ڈھٹٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اگر میرے پائ احد پہاڑ بھی سونے کابن کر آجائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راو خدا میں خرچ کردوں اور تین دن بھی مجھ پر نہ گذرنے پائیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پائ باقی نہنچے ،سوائے اس چیز کے جو میں اپنے او پر واجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( ٧٤٧٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلِ ابْتَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَٱكْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ وَلَيْعَجُبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَوْضِعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَل

(9 20 ) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جسے کسی آ دی

# ﴿ مُنْ الْمُ اَنْ مُنْ الْمُ الْمُونِينَ اللهِ اللهِ

ے ایک بہایت مین ویں اور س عارت بنان ، البتدان ہے ایک تو نے میں ایک اینٹ ی جلہ پھور دی ، تو ک اس سے سرو پھر لگاتے ، تبجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ تمارت کو کی نہیں دیکھی ،سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ،سووہ اینٹ میں میں ا

یں ہوں۔

( ٧٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمُرَةٍ مِنْ أُمَّتِى تَذْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إضَاءَةً. آراجع: ١٦٥]

( • ٢٨٨ ) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹیؤ ہے مروی ہے کہ نبی طلیق نے فر مایا جنت میں میری امت کا جوگر وہ سب سے پہلے داخل ہوگا ، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے ،ان کے بعد داخل ہونے والاگر وہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا۔

( ۱۷۶۸ م /۱) وَفِی الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَ افِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ فَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راحع ١٠٥٧] ( ۱/۹۸ م / ۱) اور جمعہ کے دن ایک ساعت الی بھی آتی ہے کہ اگروہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فرمادیتا ہے۔

( ٧٤٨٠ / ٢) قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَوْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ [انظر: ١٠٨٠].

(۰۸۰ ۷ م/۲) اور ابوالقاسم کُلُیْنِیْم نے ارشاد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کواٹھانہ لیا جائے ،فتنوں کاظہور ہوگا اور''ہرج'' کی کثرت ہوگی ،صحابہ کرام ُ ٹھائیٹر نے یو چھایا نبی اللہ! ہرج سے کیامراد ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا قتل قبل۔

﴿٧٤٨١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عِيَاضُ بْنُ دِينَارِ اللَّيْشَى وَكَانَ ثِقَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَخُطُّبُ النَّاسَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ خَلِيفَةَ مَرُوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ آيَّامَ الْحَجِّ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٤٨٠].

(۱۸۸۱) حدیث نمبر ۱۲۵ کاس دومری سندے بھی مروی ہے البنته اس میں بیاضا فدہے کہ حضرت ابو ہر رہے و ڈاٹنڈ نے بیر حدیث خطبۂ جمعہ پیل سنائی تھی جبکہ وہ ندیند مور ہے گورزتھے۔

( ٧٤٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَأَنُ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبُلَهُ فَيَذُهَبَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ ثُمَّ يَأْتِى بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ خَيْزٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ وَلَآنُ يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ خَيْزٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راحع: ٥ ٧٣١]

### هي مُنالِهَ احَذِينَ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۷۸۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اس ڈات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ بات بہت بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی رسی پکڑے، پہاڑ پر جا کرکٹڑیاں کائے اور اپنی پیٹے پر لاوکراسے بیچے اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یاصد قہ کروئے، بہ نبست اس کے کہسی سے جا کر سوال کرے، اور انسان کے لئے مٹی لے کر اینے مندمیں ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ اینے مندمیں جرام کالقمہ ڈالے۔

( ٧٤٨٣ ) حَكَّثْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً النَّهُ وَمُلَائِكَةً النَّهُ اللَّهُ وَمُلَاثِكَةً النَّهُ وَمُلَاثِكَةً النَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكُنَاهُمُ يُصَلَّونَ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ فَيَشُالُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكُنَاهُمُ يُصَلَّونَ وَآتَيْنَاهُمْ يُصَلَّونَ وَانظر ١٠٥٠ ]

( ۲۸۸۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مردی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا اللہ کے پچھفر شتے ایسے ہیں جوز مین پر باری ہاری آت ہیں، ان میں سے پچھ فرشتے رات کے ہیں اور پچھ دن کے، بیرفرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ''باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے''ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کوئس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٧٤٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ أَحُدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُتُ وَلَا يَرْفُتُ وَلَا يَبُهُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّيَّمُ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنْ الْمَرُونُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنْ الْمَرُونُ قَاتِلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ (١٩٠١)، ومسلم (١٥٥١)، والتحاكم (١٩٠٤)]. [راجع: ٢٣٣٦].

( ۱۸۴۷ ) حضرت ابو ہر میرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا روزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی ہیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہا گر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا حیا ہے تو اسے یوں کہددینا جاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( ٧٤٨٥) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ٩٦،٧٩٧،١٠٦]. ( ١٣٨٥) خفرت الوجرية وللفُّئِ مروى ہے كہ نبي ملائل نے فرمايا اس ذات كی فتم جس كے دست قدرت میں تحد ( مَثَلَّا اللَّهِ عِن بِهِ وَعَده ہے۔ جان ہے، روزہ داركے منہ كى بھبك اللّذ كے زويك مشك كى خوشبو سے زيادہ عمدہ ہے۔

( ٧٤٨٥م ) وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ

### هي مُنالًا اَمْرُانُ بل يُسِيِّرُ اللهِ اللهُ ال

ُ فَصِيَامُهُ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ إِنَّمَا يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ ٱجْلِى فَصِيَامُهُ لَهُ وَآنَا ٱجْزِى بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ ٱمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِغْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ

(۱۳۸۵مم) نیز ارشاد نبوی تالید تعالی فرماتے ہیں ابن آ دم کا برعمل اس کے مناسب ہے سوائے روزے کے کہوہ میرے مناسب ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا،روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے لہٰ ذااس کاروزہ میری وجہ ہوا اس لئے بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا، ہر نیکی دس گنا بڑھا دی جاتی ہے اور سات سوگنا تک چلی جاتی ہے،سوائے روزے کے کہوہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

( ٧٤٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظُلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكُلَفُوا مِنُ الْأَعْمَالِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ. [راحع: ٢٢٨].

(۲۸۹۷) حضرت ابو ہر کرے ہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان نے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے ہے آپ کو بچاؤ ، صحابۂ کرام ٹھ کٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا اس معاملے میں میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا بلا دیتا ہے ، اس لئے تم اینے اور عمل کا تنابو جھ ڈالو جے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ تَجِدُونَ خِيَارَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارَهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا.[صححه البحارى (٣٤٩٦)، ومسلم (٢٦٥٢)].

( ٢٨٨ ) حضرت ابو بريره رفاق سے مروى ہے كه نبى الينا نے فرمايا لوگ چھے ہوئے دفينوں ( كان ) كى طرح بيل ، تم محسوس كرو كے كه ان ميں سے جولوگ زمان كرا بيت ميں بہترين تھے، وہ زمان اسلام ميں بھى بہترين بيں بشرطيكه وہ فقيه بن جا كيں۔ ( ٧٤٨٨ ) حَدَّقَيني يَزِيدُ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْآعُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبَعَةِ أَمْعَادٍ [ صححه البحارى (٣٩٦٥)، وابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبَعَةِ أَمْعَادٍ [ صححه البحارى (٣٩٦٥)، وابن

(۷۸۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔

( ٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً سَنَةٍ لَا يَقْطَعُهَا [صححه البحاري (٤٨٨١)،



ومسلم (٢٨٢٦)، وابن حيال (١٩٤٨)]. [انظر: ٧٠٤].

(۷۸۹) حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سوسال تک چلتار ہے تب بھی اسے قطع نہ کر سکے۔

(۷٤٩٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِحْتُمْ قَلِيلًا [انظر: ١٩٤٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِحْتُمُ قَلِيلًا [انظر: ١٩٤٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبُكَيْتُم كَثِيرًا وَلَضَعِحْتُم قَلِيلًا إِنظر: ١٩٤٥] ومن الله عَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا مَا عَلَمُ مَا عَلَيْهُ مَا مُعَلِي عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَامُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(۷٤٩١) حَلَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْق كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَصَبِي [راحع: ٧٢٩٧] (٣٩١) حضرت ابو بريه وَلَّنَوْت مروى ہے كہ بی عَلِیْا نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق كو وجود عطاء كرنے كا فيصله فرمایا تو اس كَابِ مِينُ 'جواس كے پاس عرش يرہے' كھا كه ميرى رحمت ميرے فضب يرسبقت ركھتى ہے۔

( ٧٤٩٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فِإِنَّا اللَّيْءَ فَلْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. [صححه المعارى (٧٢٨٨)، ومسلم عَنْ الشَّيْءِ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. [صححه المعارى (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، وأبن حبان (١٩)].

(۲۹۹۲) حضرت ابوہریرہ ڈائٹا ہے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا جب تک میں کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تہمیں چھوڑ ہے رکھوں اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑ ہے رکھو، اس لئے کہتم ہے پہلی امتیں بکٹر ت سوال کرنے اور اپ انبیاء بیٹا ہے اختلاف کرنے کی وجہ ہے ہی ہلاک ہوئی تھیں، میں تہمیں جس چیز سے روکوں، اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق بورا کرو۔

(٧٤٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِتُو يُحِبُّ الْوِتُو رَصِحِه البحارى (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧)، وابن حيان (٨٠٨)، والحاكم (١٦/١)، وقال الترمذي غريب].

(۱۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء گرامی ہیں، جو محض ان کا حصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پیند کرتا ہے۔

### 

( ٧٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبَيْدَةً حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً كُلُّ صَلَاقٍ

يُقُرَأُ فِيهَا فَمَا أَسُمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُمَعْنَا كُمُ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْكُمْ [صححه البحارى (٧٧٢) ومسلم (٣٩٦)، وابن حبان (١٧٨١)، وابن حزيمة: (٧٤٥)]. [انظر: ٢٨٢١، ٧٦٨، ١٩٢٥، ٩٩٧، ٩٩٦، ١٠٢٨، ١٨٢٠].

(۷۳۹۳) حفرت ابوہریرہ ڈگاٹٹا ہے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں ہی علیہ نے جمیں (جمر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنائمیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کرس گے۔

( ٧٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.[احرحه الترمذي: (١٩٥٤) والوداود (٤٨١١)]. [انظر: ٧٩٢٦: ٢٠،٧٩٢٦، ٩٩٤٥، ٩٠٢٢،٨٠٠٦].

(2090) حَشَرَت الِو بَرِيه وَ اللّهَ عَلِي اللّهِ اللهِ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبّهٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ حَلْقَةً عِنْدَ مِنْسِو (٧٤٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَقِيلٌ بَنُ مَعْقِلٍ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنبّهٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ حَلْقَةً عِنْدَ مِنْسِو (٧٤٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَقِيلٌ بَنُ مَعْقِلٍ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنبّهٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ حَلْقَةً عِنْدَ مِنْسِو النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ فَلْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَيْسِ فَقَالَ لِي مِمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ فَقَالَ لِي مِمَّنُ أَنْتُ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ الْكَانِيَّةُ هُمْ أَرَقٌ قَالَ سَمِعْتُ جِبِّى أَوْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ الْمَانِيَّةُ هُمْ أَرَقٌ قُلُوبًا وَالْجَفَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ آصَحَابِ الْوَبَيِّ وَأَشَارَ بِيَدِهِ لَحُو الْمَشْوِقِ [انظر: ٢٨٥٨]

(۷۳۹۲) ہمام بن مدیہ میرانیک کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، میں نے مبحد نبوی میں منبر کے قریب ایک حلقہ درس و یکھا، لوگوں سے بوچھا کہ بیکن کا حلقہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کا حلقہ ہے، میں نے بھی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے ایک مسئلہ بوچھا، وہ کہنے لگے کہتم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اہل یمن میں سے ہوں، بین کرانہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب علیقا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے ایمان اور حکمت یمن والوں کی بہت عمدہ ہے، بید کرانہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب علیقا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے ایمان اور حکمت یمن والوں کی بہت عمدہ ہے، بید

لوگ زم دل ہوتے ہیں، جبکہ دلوں کی تی اوٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے اورا پنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ (۷٤٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحَبُرُكَا ابْنُ عَوْنِ حَدَّثَنِي آبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَكُنْتُ إِذَا مَشَيْتُ سَبَقَنِى فَأُهَرُولُ فَإِذَا هَرُولُتُ سَبَقَتُهُ فَالْتَفَتُّ إِلَى دَجُلٍ إِلَى جَنْبِي فَقُلْتُ تُطُوَى لَهُ الْأَرْضُ وَخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ [انظر: ٧٩١٦].

بی و بی بیبی بیبی او ہر رہ ہی ہوئی ہے۔ ( ۷۶ م ۷ ) حضرت ابو ہر رہ ہی ہیں جب اپنی مرتبہ میں نبی طائیلا کے ساتھ کسی جنازے میں گیا، میں جب اپنی رفنارے چل رہا ہوتا تو نبی طائیلا مجھے آگے بڑھ جاتے ، پھر میں دوڑنا شروع کر دیتا تو میں آگے نکل جاتا ، اچا تک میری نظرا پنے پہلو

### 

كايك أدى پر برس توميں نے اپنے دل ميں سوچا كفليل ابراہيم كي تتم! نبي عليه كے لئے زمين كوليب وياجا تا ہے۔

( ٧٤٩٨ ) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو بْنَ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانِ قَدْ ٱفْلَسَ أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ ٱفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [راجع، ٢٤ ٧].

( ۷۹۸ ) حضرت ابو ہریرہ دلائش سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منائلیکائے ارشا دفر مایا جس آ دمی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اور کسی محض کواس کے پاس بعینہ اپنا مال ال جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكُرِيًّا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُو [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٤٦٠٣)] [انظر: ٧٨٣٥، FY-PV-372P-A31+120-7-1213-12730-1273A-17.

( ۲۹۹ کے ) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا قرآن میں جھکڑ نا کفر ہے۔

( ٧٥٠٠ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (ح) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِى ثُلُثُ اللَّيْلِ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَٱسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَزْزِقُنِي فَٱزْزُقَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكُشِفُ الطُّورُ فَأَكُشِفَهُ عَنْهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.[احرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (٤٧٦). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ٢٦٨ ١٠].

( ۷۵۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دول؟ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطاء کروں؟ کون ہے جو

مصائب دورکرنے کی درخواست کرے کہ میں اس کے مصائب دورکروں؟ پیاعلان طلوع فجر تک ہوتار ہتا ہے۔ ( ٧٥٠١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْنَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَكُلِيهِ [قال الألبائي: حسن (ابوداود: ٣٦٥١، ابن ماحة: ٣٨٦٦، الْعُزْمَدَى ٥٠٠٩ (٣٤٤٨). قال شعيب، حسن لغيره]. [انظر: ٨٥٨،٤، ٨٥٨، ١٠١٩٩، ١٠١٩٩، ١٠١٠ ١٠٧٨١].

(۱۰۵۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں اوران کی قبولیت

## مُنزلًا احَذِينَ لِيَدِيدَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنزلًا احَذِينَ اللَّهُ هُرَيْرَةً مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا ا

میں کوئی شک وشبئیں مظلوم کی دعاء،مسافری دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

(٧٥.٢) حَدَّثَنَا يَوِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَو أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفُضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَعَزُو لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّ مَبُرُورٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَجَّ مَبُرُورٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَجَّ مَبُرُورٌ يَكُفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ.[احرحه الطيالسي (٢٥١٨) قال شعيب صحيح]. [انظر ٢٥١٠ ٨٥٠ ١٩٠ مَبُرُورٌ يُكُفِّرُ خَطَايًا تِلْكَ السَّنَةِ.[احرحه الطيالسي (٢٥١٨) قال شعيب صحيح]. [انظر ٢٥١٠ ٨٥٠ ١٩٠

(۷۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہواور حج مبر ور ہے، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ حج مبرور اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

(٧٥.٣) حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ عَنُ خَلَفِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَصَمِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِنَلَاثٍ صَوْمِ ثَلَاثَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاقِ الضَّحَى وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتُو النظر: ١٩٩١٨ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِنَلَاثٍ صَوْمِ ثَلَاثَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاقِ الضَّحَى وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتُو النظر: ١٩٩١٨ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِنَلَاثِ صَوْمٍ ثَلَاثَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاقِ الضَّاحِينِ وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وَثُو النظر: ١٩٩١٨ (١٩٩)

(عمر النظر: ١٩٥٨) حضرت ابو بريره ثلاثَةِ النَّيْنِ مِي مُعْرَاحُ لَلْ ثَلَيْظُ اللَّهُ عَلَى وَلَوْ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُولُ اللَّهُ اللَّالَ

[النظر، ١٨٤٠ ٨٦ (٩) ١٦٩ (٩) ١٩٥٤].

(۷۵۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کو تہا گی یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا ہ

( ٧٥،٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَخَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرُدَهُ فَلَيْخُلِسُهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلَيْنَاوِلُهُ أَكْلَةً فِي

يَلِوْ إِنْظِ ٢٩٢٠، ١٩٢٥، ١٩٥٥

(۵۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فر مایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکائے اور گرمی سردی سے اس کی کفایت کر بے تو اسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لے کر ہی اسے

ے ویے۔

## 

( ٧٥.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ آبِي شَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِى مُصَلَّاهُ فَلَاكُرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلُ فَانْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ كَمَا أَنْتُمْ فَصَفَفْنَا وَإِنَّ رَأْسَهُ لِيَنْطِفُ فَصَلَّى بِنَا [راجع: ٧٢٣٧].

(20·۱) حضرت ابوہریرہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گئی ، نبی ملیٹا بھی تشریف لے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے ، تھوڑی دیر بعد نبی ملیٹا کو یادآیا کہ انہوں نے خسل نہیں کیا، چنانچہانہوں نے صحابہ کرام ڈکائٹم کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہتم لوگ یہیں تھہرو، اور نبی ملیٹا تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو سرسے پانی کے قطرات ملیک رہے تھے، پھر آ یے ٹائٹیٹر نے ہمیں نمازیر ھائی۔

( ٧٥٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَٱفْطِرُوا فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَٱفْطِرُوا فَإِنْ عُمْ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوَمَّا. وصححه ابن حبان (٣٤٤٣)، وابن حزيمة: (١٩٠٨). وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٨٤٠ النسائي: ١٣٩/٤)]. [انظر: ٢٥٦ ٩م، ١٠٤٥م، ١٠٥٥].

(۷۵۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فر مایا جب تم چاند دیکھ لونؤ روز ہ رکھ لو اور جب چاند دیکھ لونؤ عید الفطر منالو، اگر ابر چھاجائے تو تیس دن روزے رکھو۔

( ٧٥٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ إِرَاحِع: ١٧٢٨] إِذًا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُوى آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ إِرَاحِع: ١٧٢٨] (١٥٠٨) حضرت الوبريه والتَّنَ عمروى عهد تَى الله عَنْ مَا يَعْمَر عَنِ الرَّهُ فَوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْنِ كَدَرات بِحراس كَامِ تَعْمَر عَنِ الزَّهُ وَيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

( ٧٥.٩) حدثنا عبد الاعلى عن معمرٍ عنِ الزهرِى عن ابِي سَلَمَةً عن ابِي هِرَيرَةَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهُرِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهُرُ وَلَا تُسَمَّّوا الْعِنبَ الْكُرُمَ. [صححه البحاري (٢١٨٢)]. ( ٢٠٠٩) حض ت العبر و الله سم وي مركز عَمَالِكُ ذَوْ اللهِ مِنْ أَلَى مِنْ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

(۹۰۹۵) حضرت ابو ہریرہ دلانٹنے سروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا بیمت کہا کروکہ زیانے کی تباہی ہو، کیونکہ زیانے کا خالق بھی توانلہ ہی ہے،اورانگورکو' 'کرم''نہ کہا کرو۔

( ٧٥١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ الْأَعْرِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ قَعَدَتُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آبُوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جُاءَ إِلَى النَّجُمُّعَةِ قَإِذَا خُرَجَ الْإِمَامُ طُوَتُ الْمُلَائِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتُ تَسْمَعُ الذِّكُرَ [انظر: (ابو عبد الله الأغروابو سلمة بن عبد الرحمن): ٧٧٥٢، ٧٧٥٤، ٧٧٥٤، ٥٧٥، ٥٧٥، ٥٧٥، ١٠٤٥).

## هِي مُنالِهِ أَمْرُانِ لِيَدِيدِ مِنْ إِلَى الْمُؤْرِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُلِيدُةً مِنَّانُهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيدُةً مِنَّانُهُ وَاللَّهُ مُلِيدُةً مِنَّانُهُ وَلِي اللَّهُ مُلِيدُةً مِنَّانُهُ وَاللَّهُ مُلِيدُةً مِنَّانُهُ وَاللَّهُ مُلِيدُةً مِنَّانُهُ وَاللَّهُ مُلِيدُةً مِنْ اللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيدًا لِلللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مُلِيدًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيدًا لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيلًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِيلًا لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولًا لِلللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِيلًا لِمُلْكُولًا لِلللَّهُ مُلِيلًا لِلللَّهُ مُلِيلًا لِمُلْكُولًا لِمُلْلُ

(۷۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیزے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مساجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ جاتے ہیں اور پہلے دوسرے نمبر پرآنے والے نمازی کا ثواب لکھتے رہتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے وہ صحیفے اور کھاتے لپیٹ دیتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوکر ذکر سننے لگتے ہیں۔

(٧٥١١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهُدِى بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُدِى ذَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَيْضَةً. [انظر، ١٠٦٥٤].

(۷۵۱) اور نبی طیس نے فرمایا جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح تواب پاتا ہے، دوسرے نمبر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح، تیسرے نمبر پرآنے والا بحری قربان کرنے والے کی طرح تواب یا تا ہے، پھر نیخ، پھر مرغی، پھرانڈہ مصدقہ دینے والے کی طرح ثواب پاتا ہے۔

( ٧٥١٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِبْ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادُ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.[صححه البحارى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادُ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.[صححه البحارى (١٣٨٤)، ومسلم (٢٦٥٩)، وابن حبان (١٣١)]. [انظر، ٢٦٥٩، ٢، ٢٩٢، ١].

(۷۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیہ ہے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریافت کیا تو نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیا وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پڑئے موکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔ (۷۵۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنَّ يَخُلُقُ كَخَلْقِي قَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً.[انظر:

\* F. P. YYAP 17A . [].

(۷۵۱۳) جعزت ابو ہریرہ فالفاسے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس مخص سے بوا ظالم کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنے لگے، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک کھی یا ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھا کیں۔

( ٧٥١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا شُغُبَةً عَنُ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبُرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَادِ حَتَّى ظَننْتُ آنَّهُ سَيُورِّنُهُ. [انظر: ١٠٦٨٦،٩٩١٢]

(۵۱۴) حضرت ابو ہریرہ نگانٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا حضرت جربل ملیٹا مجھے بڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی

وص<u>ت استخ</u>سلسل كساتھ كرئے رہے كہ مجھے بي خيال ہوئے لگا كہ عنقريب وہ اسے وارث قرار وے ديں گے۔ ( ٧٥١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيوِينَ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

٧٧ كَانِدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُو بِأَحَدِ النَّطَرَيْنِ بِالْحِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ. [راجع: ٧٣٧٤].

### هي مُنالَا اَفَرْنَ بِيَا مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُؤْمِرُة عَنْ اِنْ هُرَيْرَة عَنْ اِنْ هُرَيْرَة عَنْ الله

(۵۱۵) حضرت ابو ہریرہ دُلُاتُن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو شخص (دھوکے کا شکار ہوکر) ایسی اونٹی یا بحری خرید لے جس کے تصن باندھ دیئے گئے ہوں تو اسے دو ہیں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے تق ہیں بہتر ہو، یا تو اس جانور کواپنے پاس بی رکھے (اور معاملد رفع دفع کردے) یا پھراس جانور کو ما لک کے حوالے کردے اور ایک برتن گذم بھی ساتھ دے۔ پاس بی رکھو اور ایک برتن گذم بھی ساتھ دے۔ (۷۵۱۹) حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلاسٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْلُ اللّهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلاسٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْلُ اللّهِ عَنْ عَوْفِ عَنْ خِلاسٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْلُ اللّهِ عَلَيْهِ فَا كُلُهُ [قال البوصيری: هذا اسناد رحاله ثقات الا آنه منقطع، قال الألبانی: صحیح (ابن مناحة، ۲۳۸۶) [انظر: ۲۵۵ و ۲۸۹۹، ۲۸۳۹].

(۷۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایاتم میں سے کو کی شخص کھڑے پانی میں پیشا ب نہ کرے کہ پھر اس سے وضوکرنے لگئے ت

( ٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِثْلَهُ. [صححه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، وابن حبان (١٢٥١)، وابن خزيمة: (٦٦)]، [راجع: ٧٥١٧].

(۷۵۱۸) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧٥١٩) حُلَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُو إِذْنَهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا. [حسنه الترمذي. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُو إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتُ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا. [حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٠٩٣ و ٢٠٩٤ و ١٠٩٤)، الترمذي: ١٠١٥). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر:

(۷۵۱۹) حفرت ابوہریہ ڈاٹٹئے مروی ہے کہ بی علیائے فرمایا کنواری بالغ لڑکی ہے اس کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گی،اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی جانب سے اجازت تصور ہوگی اوراگروہ انکار کردے تو اس پرزبردی کرنے کا کوئی چواز نہیں لئے۔

( ٧٥٢٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَطَبِي [راحع ٢٦٩٧]

## مِن الْمَامَرُونَ لِي الْمُعْرِيرَة لِيَكُمْ اللهُ مُعْرِيرَة لِيَكُمْ اللهُ مُرْيَرَة لِيَكُمْ اللهُ مُرْيَرة لِيكُمْ اللهُ مُرْيِرة لِيكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُرْيَرة لِيكُمْ اللهُ الل

(۷۵۲۰) حضرت ابوہریرہ بڑائیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں 'جواس کے پاس عرش پر ہے' کلھا کہ میری رحت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( .٧٥٢م ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُوْلَى النَّاسِ بِعِيَسى بُنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْآنْبِياءُ كُلُّهُمْ بَنُوعَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيْ. [انظر: ٩٩٧٥، ٩٩٤، ١]، [سقط من الميمنة].

(۵۲۰ءم) حضرت البوہریرہ ڈاٹنٹوسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا میں تمام لوگوں میں حضرت عیسلی علیا کے سب سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء علیم اپ بشریک بھائی ہیں۔میرے اور حضرت عیسلی علیا کے درمیان کوئی نبی (علیا ) نہیں ہے۔ ریمیں میں جورد کو میں شریع کے بھائی ہیں میرے اور حضرت عیسلی علیا کے درمیان کوئی نبی (علیا ) نہیں ہے۔

( ٧٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصِ آخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُقَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

(۷۵۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹائے فرمایا جہنم کوخواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ (مشکل) امور سے ڈھانب دیا گیا ہے۔

( ٧٥٢٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو مَوْدُودٍ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَدُرَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدُفِنَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُونُ فَي قَوْبِهِ، [انظر: ١٠٨٠، ٨٠٨، ٨٠٨، ١٩٩٠].

(۷۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ نگائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص مسجد بیں تھو کنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ دور چلا جائے ،اگرالیا ندکر سکے تو اپنے کیڑے میں تھوک لے۔

( ٧٥٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي. [راجع: ٧٣٧].

(۷۵۲۳) حَفرت ابو ہر یہ دی گائی ہے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو الیکن میری کنیت پر اپنی کنیت

( ٧٥٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ الصَّلْتِ بْنِ غَالِبٍ الْهُجَيْمِى عَنْ مُسلِمٍ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ الشَّدْبِ قَائِمًا قَالَ يَا ابْنَ أَخِى رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَهِى مُنَاخَةٌ وَأَنَا آخِدُ لِيَخِطَامِهَا أَوْ زِمَامِهَا وَاضِعًا رِجُلِى عَلَى يَدِهَا فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَامُوا حَوْلَهُ فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَهُنِ فَشَوِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِى يَلِيهِ عَنْ يَمِينِهِ فَشَوِبَ قَائِمًا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَهَنِ فَشَوِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِى يَلِيهِ عَنْ يَمِينِهِ فَشَوِبَ قَائِمًا حَتَى شَرِبَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قِيَامًا.

# مُنالَ امْرُانَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ اللهُ الله

(۲۵۲۳) ایک مرتبہ سلم کینٹ نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹ کھڑے ہوکر پانی پینے کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ بھینچا بیل نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ ٹی مالیٹا نے اپنی سواری کو باندھاء وہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اس کی لگام اس طرح پکڑر کھی تھی کہ میرا پاؤں اس کے ہاتھ پرتھا، اتن ویر میں قریش کے چھلوگ آ گئے ، اور نبی مالیٹا کے اردگر دکھڑے ہوگئے ، اس اثناء میں نبی مالیٹا کے پاس دودھ کا ایک برتن لا یا گیا، نبی مالیٹا نے اپنی سواری پر ہی اسے نوش فر مایا، پھر دائیں جانب والے صاحب کو مرحت فر مادیا، انہوں نے اسے کھڑے کھڑے کی لیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے ہی کھڑے وہ دود دھ بیا۔

( ٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ قَالَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَادٍ. [صححه المحارى (٢٩١)، ومسلم (٢٢٤)، وابن حيان (٢٢٨٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح] [انظر: ٢٢٨٦)، وهال الترمذي: حسن صحيح] [انظر: ٢٠٥٦، ٧٥٠٥، ٥٤٩١، ٥٩٨٥، ١٠٠١، ١٠٠١، ٥٥٠١].

(۷۵۲۵) حطرت ابوہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیانے فر مایا کیا وہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اور امام سجدہ ہی جیں ہو،اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگد ھے جیسا بنا دے۔

( ٧٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُؤْمِنُ الَّذِي رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةً حِمَارٍ.

(۷۵۲۲) حضرت ابوہریرہ دگائٹاہے مروی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا کیاوہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اور امام مجدہ ہی جی ہو،اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے جیسی بناوے۔

( ٧٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْٱعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ أَوْصَانِي حَلِيلِي بِثَلَاثٍ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوِتُرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَالْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [راجع: ٧١٣٨].

(۷۵۲۷) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل مُکاٹٹیٹر نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ( میں انہیں مرتے وم تک نہ چھوڑوں گا)

﴿ مِهِنِيْ مِن تَمِن وَن رُوز وَ رَكِمْ كَلَ ﴾ ﴿ سُولَ سَ يَهِ مُنازُورٌ رِّ صَنَى ﴾ جَمَدَ كَونَ سُلَ كَرَ فَى ( ٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ ذَكُرُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَكُنَّ نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ. [انظر: ٢١ ٩٥].

( ۵۲۸ ) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت ٹاٹٹٹٹٹر میں لوگوں نے یا ایک آ دی نے ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا یارسول اللہ ٹاٹٹٹٹر افلاں آ دی ساری رات سوتا رہا اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی یہاں تک کہ مجے ہو

# هي مُنلهامُهُ رَضِل بِيهِ مِنْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

گئی، نی مالیوں نے فر مایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کردیا۔

( ٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذُرَكَ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذُرَكَهَا وَمَنُ ٱذْرَكَ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَهَا [راحع: ٧٤٥١].

(۷۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ رہائشے سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے نے فرمایا جو محص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت یا لیے اس نے وہ نمازیالی اور جو مخص غروب آفتاب ہے بل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیالی۔

( ٧٥٣٠ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسُكِينُ الَّذِي تَرُّدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةَ وَالْأَكْلَةَ وَالْأَكْلَةَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّي وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ قَالَ الزُّهُوِيُّ وَذَلِكَ هُوَ الْمَحْرُومُ [صححه البخاري (١٤٧٩)، ومسلم (١٠٣٩)، وابن حيان (٣٣٥٦). قال الألباني: صحيح دون قول الزهري (ابو داود: ١٦٣٢، النسائي: ٥/٥٨) دون اللفظة المختلف فيها].

(۷۵۳۰) حضرت ابو ہریرہ رہائٹا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیں اصحابہ تفاقتہ نے پوچھا کہ یارسول اللہ! پھرمسکین کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے باس خود بھی مانی کشادگی نہ ہواور دوسرول کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کہ لوگ اس پرخرچ ہی کردیں۔ امام زہری ہیں ہونے فرماتے ہیں کہ شخص محروم ہے۔ میدرآ باد ملیف آبادہ بین فہر کھ۔ 10

امام زہری مُنظیفر ماتے ہیں کہ سیخص محروم ہے۔

( ٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ الْمِسْكِينُ قَالَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى وَلَا يَشَالُ النَّاسَ إِلْحَاقًا. [صححه البحاري (١٤٧٦)، وابن حيان (٣٢٩٨)]. [انظر: ٩٧٤، ٩٨٩١، ٢٦، ١١٠٦].

(۷۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ مثالث ہے گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے البتدال میں بیرہے کہ صحابہ مثالث نے یو پھا کہ بارسول اللہ! پھر مسکین کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے باس خود بھی مالی کشادگی نہ ہواور وہ لوگوں سے لگ لیٹ کرسوال بھی نہ کرتا ہو۔

( ٧٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَهِ آخِي وَهُبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلُ الْعَنِيِّ ظُلْم. [صححه البحاري (٢٤٠٠)، ومسلم (٢٤١٥)]. [انظر: ١٦١٨].

(۷۵۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے۔ ( ٧٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هُ مُنلِهُ الْمَدُنُ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِيدُةً وَمُنلَفًا لَهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِقًا لَهُ اللَّهُ مُنلِقًا لَهُ اللَّهُ مُنلِقًا لَهُ اللَّهُ مُنلِقًا لَهُ اللَّهُ مُنلِقًا مُنافِقًا لِي اللَّهُ مُنلِقًا مُنافِقًا لِنَّا اللَّهُ مُنلِقًا مُنافِقًا لِنَافًا مُنافِقًا لِنَافًا لِمُنافِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنافِقًا لِمُنَافِقًا لِمُنافِقًا لِمِنافِقًا لِمُنافِقًا لِمُنافِقًا لِمُنافِقًا لِمُنافِقًا لِمُنافِقًا لِمُنافِقًا لِمُنافِقًا لِمُنافِقًا لِمِنْفُولِ لِمُنافِقًا لِمِنْفُولِ لِمُنافِقًا لِمِنْفُولِ لِمُنافِقًا لِمِنْفُولِ لِمِ

قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا يَصُبُعُونَ فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ. [راجع، ٧٢٧].

(۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹؤے مروی ہے کہ جی علیا نے فرمایا یمبود ونصاری اپنے بالوں کومہندی وغیرہ سے نہیں ریکتے ،سو تم ان کی مخالفت کروں

( ٧٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا: [انظر: ١٩٢٥، ٩٢٥، ٢٠٤٠.

(۷۵۳۴)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایالوگ چھپے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں ،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے،وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

( ٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُجِّرَتْ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنْ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ وَالنِّيلُ وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ. [فال شعب: صحبح. وهذا اسناد حسن]

(۵۳۵) خُفرت ابو ہریرہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جنت کی جارنہریں دنیا میں بہتی ہیں دریائے فرات، دریائے نیل،دریائے چیون،دریائے سے دن۔

( ٧٥٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى. [راجع: ٧١٣٢].

(۷۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ رفائظ سے مروی ہے کہ نی طابقات فرمایا بالوں کی سفیدی کو بدل لیا کرو، اور بہود و نصاری کی مثابہت اختیار ندکیا کرو۔

( ٧٥٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الصَّرَاطِ فَيُقَالُ مَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالُوا خَانِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا وَقَالَ يَزِيدُ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالُوا نَعْمُ رَبَّنَا هَذَا الْمَوْتُ ثُمَّ يُقَالُ النَّارِ فَيَطَلِعُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالُوا نَعْمُ هَذَا الْمَوْتُ فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا فِي فَيْقُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ لَا الْمَوْتُ فَيْ فَيْفُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ لَوْ فَي هَذَا الْمَوْتُ فَيْ أَنْهُ بِعِنْ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ لَكُونَ هُمُ لَا الْمَوْتُ فَيَأْمُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يُعْرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَورِيقَيْنَ كِلَاهُمُ اللهِ فَيُقَالُ هِلَ لَعْمُ مُقَالًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الصَّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَورِيقَيْنَ كِلَاهُمَا خَعْمُ اللهُ وَلِينَانِي عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الطَلْ مُعْمِلُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

(۷۵۳۷) حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا قیامت کے دن' مموت' کولا کریل صراط پر کھڑا کر دیا

### الله المرابع ا

جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا، وہ خوفر دہ ہو کر جھا تکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں ویا جائے گا، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ تی پروردگارا یہ موت ہے، پھراہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گا، وہ اس خوشی سے جھا تک کر دیکھیں گے کہ شاید انہیں اس جگہ سے نکلنا نصیب ہو جائے، پھران سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! یہ موت ہے، چنانچہ اللہ کے تھم پراسے پل صراط پر ذرج کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم بمیشہ بمیش رہوگے، اس میں بھی موت ند آئے گا۔

( ٧٥٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَابُنُ نُمُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتُ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ [انظر: ٢٨٧٤، ٧٨٣]

(۷۵۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڈے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئ، جے اس نے باند ھ دیا تھا، خو داسے کھلا یا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خو دہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی۔

( ٧٥٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ قَالَا أَنَّا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنَّكُمْ لَسُتُمْ كَهَيْنَتِى إِنَّ اللَّهَ حِبِّى يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ وَقَالَ يَنَكُمْ لَسُتُمْ كَهَيْنَتِى إِنَّ اللَّهَ حِبِّى يُطُعِمُنِى وَبِّى وَيَسْقِينِى [صححه المحارى ( ١٩٦٥) ومسلم ( ١٠٢١)] [انظر: ١٠٧٥، ٧٧٧٣] يزيدُ إِنِّى أَبِيتُ يُطُعِمُنِى وَبِّى وَيَسْقِينِى وَقَالَ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَسُقِينَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَسُقِينَى اللَّهُ وَيَكُثُو الْهُورُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ اللَّهُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ اللَّهُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ اللَّهُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ اللَّهُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ الْقَتْلُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ الْقَتْلُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ الْقَتْلُ وَمَا الْهُ وَمَا الْهُورُ عُقَالَ الْقَتْلُ و مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ اللَّهُ ال

(۹۴۰) حضرت ابوہریرہ بڑاٹھئاسے مروی ہے کہ بی ملیٹانے فرمایاعلم اٹھالیا جائے گا ،فنٹوں کاظہور ہوگا اور''ہرج'' کی کثرت ہوگی ،صحابہ کرام بی کٹھنے نے پوچھایارسول اللہ! ہرج سے کیامراد ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا قتل قبل۔

( ٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [صححه مسلم (٢٢٤)]. [انظر: ٩٦٦٧، ٢١٧، ١].

(۷۵۴۱) حضرت ابو ہر بیرہ ٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیاں نے فر مایا امام کویاد دلانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردول کے لئے ہے اور تالی بچاناعور توں کے لئے ہے۔

هُ مُنْ الْمُ الْمُرْانُ بِلِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ

( ٧٥٤٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ لَمْ تَوَلُ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ انْخِفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمْ يُحُدِثُ أَوْ يَقُومُ [صححه ابن حزيمة: (٥٥٦). قال شعيب صحيح]، إنظر:

(۷۵۳۲) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مودی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے پھرا پیخ مصلی پر ہی بیٹھتار ہتا ہے تو فرشتے مسلسل کہتے دہتے ہیں کہا ہے اللہ!اس کی بخشش فر ماءا ہے اللہ!اس پر دحم فر ما، بشر طے کہ وہ بے وضونہ ہو جائے یاد ہاں سے اٹھ نہ جائے۔

( ٧٥٤٣ ) حَلَّاثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُواْ عَلَيْهَا خَيْرًا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُواْ عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ الْشَوِّ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُواْ عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُواْ عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُواْ عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ فَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنَازَةٍ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَوْتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّوِ فَقَالَ وَجَبَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِنَالَةً فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمُ

(۷۵۴۳) حضرت ابو ہر مرہ ہو گئیزے مروی ہے کہ ایک مرحبہ نبی ملیلائے پاس سے ایک جنازہ گذرا،لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تغریف بیان کرنے گئے، نبی ملیلائے فرمایا واجب ہوگئی،اسی اثناء میں ایک اور جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی ندمت بیان کی، نبی ملیلائے فرمایا واجب ہوگئی، پھرفرمایا کہتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ٧٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَأَى الْحَقَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي [صححه المحارى (٩٩٣)، ومسلم (٢٢٦٦)، وابن حبان(٢٠٥١)]. [انظر، ٩٤٨٤، ٢٢٩٧٨].

(۷۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فکاٹیٹی نے ارشاد فر مایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہوجائے ،اسے یقین کرلینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طافت مہیں دکھتا۔

( ٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسِرُ الْفُورَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذُهَبٍ فَيَقْتَبِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشُوقٍ تِسْعَةٌ. [صحمه ابن حباد (٦٢٩٢). وصحح اسناده البوصيرى. قال الألباني: صحبح دون آحره (ابن ماحة: ٤٠٤٦). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٨٥٤٠، ٥٥٦م].

# هي مُناا) مَن فَيْل سِين مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن الهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَ

(۷۵٬۷۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ مروی ہے کہ نی طیفانے فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کرائی میں مصرون ہے کہ نی طیفانے فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کرائی میں سے نوآ دی مارے میں گے جی کہ پر دیں میں سے نوآ دی مارے جا کمیں گے۔ جا کمیں گے۔

(۷۵۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیات فرمایا مالداری ساز وسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعْ لِقُرِيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ خِيَارُهُمْ تَبَعْ لِخِيَارِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعْ

(۷۵/۷) حفرت ابو ہر یہ دلائٹو ہے مروی ہے کہ نبی مالیا آپ دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تابع میں ، اچھے لوگ اچھے لوگوں کے اور ہرے لوگ برے لوگوں کے تابع میں۔

( ٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَيَعُلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ . [راجع: ٧٢٨٥].

(۵۵۸) حضرت ابو ہر پرہ وہائی ہے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اس کلونجی میں ''سام'' کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے' اوگوں نے پوچھایارسول اللہ! سام سے کیام اد ہے؟ نبی علیہ انے فرمایا موت۔

(٧٥٤٩) حَلَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزُوانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزُنَا بِوَزُنٍ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَا بِوَزُنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ ربًا.[صحعه مسلم (١٥٨٨)]. [انظر: ٩٦٣٧]،

(۵۳۹) حضرت ابو ہر یرہ دخافیزے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جا ندی کو جا نمدی کے بدلے اور سونے کوسونے کے بدلے برابر سرابر وزن کرکے بیچا جائے ، جو مخص اس میں اضافہ کرے گویا اس نے سودی معاملہ کیا۔

( ١٥٤٨م ) وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا [صححه مسلم (١٥٢٨)].

(۴۹) ۲۵ عم) اور کی قتم کا مجل اس ونت تک نه بیاجائے جب تک وه یک نه جائے۔

﴿ ﴿ ٥٥٥ ﴾ حَلَّتُنَا رِبُعِنُّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ آهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ آهْلُ الْإِسْلَامِ النِّيَاحَةُ وَالِاسْتِسْقَاءُ

بِالْأَنُوَّاءِ وَكُذَا قُلْتُ لِسَعِيدٍ وَمَا هُوَ قَالَ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ يَا آلَ فُلَانِ يَا آلَ فُلَان ( 200 ) حفرت الإنهرية فَالْمُنْ سَعروى ہے كہ بى طَلِيَّا نَے فَر ما يا زَمان جا ہليت كے بين كام ايے بين جنهين مسلمان نهيں چھوڑيں كے، ميت پرنوح، ستاروں سے بارش طلب كرنا، اوراس طرح كرنا، ميں نے سعيد سے پوچھا كه اس كا كيا مطلب؟ انهول نے بتايا كه زمان جاہليت كي طرح الوائي جھڑوں ميں اپنے اپنے خاندان والوں كو 'يآل فلان، ياآل فلان' كه كر بلانا۔ انهول نے بتايا كه زمان جاہليت كي طرح الوائي جھڑوں ميں اپنے اپنے خاندان والوں كو 'يآل فلان، ياآل فلان' كه كر بلانا۔ (٧٥٥٠) حَدَّثَنَا دِهُعِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَلّى عَلَيّ مَرّةً وَاحِدةً كُتَبَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَناتٍ وَصِحَهُ مَسلم (٢٠٥١)، وابن حبان (٥٠٥). [انظر: ٢٠٨١، ٨٨١٥) الله عَرْ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَناتٍ وصحه مسلم (٢٠٥)، وابن حبان (٥٠٥). [انظر: ٢٠٨١، ٨٨١٥)

(۷۵۵۱) حفرت ابو ہریرہ والتنزیے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فرمایا جو مخص جھ پرایک مرتبد درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے اس کے لئے دس نیکیا ان لکھ دیتے ہیں۔

( ٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا

(۷۵۵۲) ہماریے پاہی دستیاب نسخ میں یہاں کوئی حدیث اور اس کی سند موجود ٹییں ہے، صرف لفظ'' حدثنا'' ککھا ہواہے، اور حاشیے میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ منداحمہ کے بعض نسخوں میں یہاں میفلطی ہوئی ہے کہ کا تبین نے حدیث نمبر ۷۵۵سکا کے سندکو لے کراس پر حدیث نمبر ا۵۵۷کامتن چڑھا دیا جو کہ غلط ہے۔

( ٧٥٥٧) حَلَّانَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْ لِا يُؤَدِّى حَقَّةُ إِلَّا جُعِلَ صَفَائِحَ يُخْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْهُ وَظَهْرُهُ حَتَى يَحْكُمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ عَنَمٍ لَا يُؤَدِّى جَقَّهَا إِلَّا جَانَتُ يَوْمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَلَمْ مَصَنَّ أَخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِلِل لَا يُؤَدِّى كَمُ مَلِكُ عَرَّ وَجَلَّ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إِلِل لَا يُوكَى مَعْمَالُ أَوْمَ مَا كَانَتُ قَيْطُحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَ قَتَطُوهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَمَا مَصَنَّ أَخْرَاهَا فَهُولَ لَهُ عَلَيْهُ فَهُ وَلَمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَصْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى مَعْدَارُهُ خَصْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى مَا كَانَتُ فَيْعُولُ لَلْهُ بَيْنَ عِبَادٍ فَقَا اللّهُ عَلَى مَعْقُودٌ فِي نَوْاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمُ اللّهُ بَنْ عَبُولُ اللّهُ مِنْ الْمُعْودَةُ فِي لَهُ آلِهُ مَنْ عَلَى وَجُمَالًى وَمُولًا فَهُولَ لَهُ عَلَمُ وَمُلَى مَا عَيْتُ فِي بُطُولِهَا فَهُولَ لَهُ مَا عَيْتُكُ فِي بُطُولُهَا فَهُو لَهُ الْمُولُ وَإِنْ مُرَّتُ بِنَهُمٍ فَلَمُ عَشَرَقُ فَمَا غَيْبَتُ فِي بُطُولُهَا فَهُو لَهُ أَوْمُ وَإِنْ مُرَّتُ بِنَهُمٍ فَشَورَاتُ مِنْهُ فَمَا غَيْبَتُ فِي بُطُولُهُ فَهُ وَلُولُ عَلَى الْمُعَلِقُ فَا عَنْهُ الللّهُ مِنْهُ فَمَا غَيْبَتَ فِي بُولُولُهُ فَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ الْ

### الله المرافع المنافع ا

آجُورٌ وَإِنْ مَرَّتُ فَمَا أَكُلِتُ مِنْهُ فَهُو لَهُ آجُرٌ وَإِنَ السَّنَّتُ شَرَفًا فَلَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ تَخُطُوهَا آجُرُّ حَتَّى ذَكَرَ آرُواتُهَا وَأَبُوالَهَا وَأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ سِنْرٌ وَجَمَالٌ فَرَجُلٌ يَتَجِذُهَا تَكُرُّمًا وَتَجَمَّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ بُطُونِهَا وَطُهُورِهَا وَعُسُرِهَا وَيُسُرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزُرٌ فَرَجُلٌ يَتَجِذُهَا بَذَحًا وَأَشَرًا وَرِيَاءً وَبَطُرًا ثُمَّ سُئِلَ وَطُهُورِهَا وَعُسُرِهَا وَيُسُرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزُرٌ فَرَجُلٌ يَتَجِذُهَا بَذَحًا وَأَشَرًا وَرِيَاءً وَبَطُرًا ثُمَّ سُئِلَ عَنْ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى فِيهَا إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَاللَهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى وَاللَهُ وَالَامُ وَاللَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا اللّهُ وَلَا عَلَى مُعْتَلِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى وَلِي عَلَيْ مُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا عَلَقُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

(۷۵۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جو مخص خزانوں کا مالک ہواوراس کا حق ادا نہ کرے،اس کے سارے خزانوں کو ایک تنختے کی صورت میں ڈھال کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کے بعد اس سے اس مخص کی چیٹانی، پہلواور پیٹے کو داغا جائے گا تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماد ہے، یہ وہ دون ہوگا جس کی مقد ارتمہاری شار کے مطابق بچیاس ہزار سال کے برابر ہوگی،اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ وکھا دیا جائے گا۔

اسی طرح وہ آ دی جو بکریوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکو ۃ ادانہ کرے، وہ سب قیامت کے ون پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گی اوران کے لئے سطح زمین کو زم کر دیا جائے گا، پھر وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اوراپ کے کھروں سے روند میں گی، ان میں سے کوئی بکری مڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگ نہ ہوگی، جون ہی آخری بکری اسے روند تے ہوئے گذر ہے گی، ان میں سے کوئی بکری اسے روند تے ہوئے گذر ہے گی، پہلے والی دوبارہ آجائے گی تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، بیدہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شار کے مطابق بچاس ہزار سال ہوگی، اس کے بعدا سے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ وکھا ویا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دی جواونوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکو ۃ ادانہ کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گے اور ان کے لئے سطح زمین کونرم کر دیا جائے گا چنانچہ وہ اسے اپنے کھر وں سے روند ڈ الیں گے، جول ہی آخری اونٹ گذرے گا، پہلے والا دوبارہ آ جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، میدوہ دن ہوگا جس کی مقد ارتبہاری شارکے مطابق پچاس ہزارسال ہوگی، پھراسے جنٹ یا جہنم کی طرف اس کا راستہ و کھا ویا جائے گا۔

پھرنی ملینا ہے کی نے گوڑوں نے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے فیرر کھوری گئ ہے، البدہ گھوڑا بعض اوقات آدی کے لئے ہا عث اجروثواب ہوتا ہے، بعض اوقات باعث سرّو جمال ہوتا ہے اور بعض اوقات باعث عقاب ہوتا ہے، جس آدی کے لئے گھوڑا باعث ثواب ہوتا ہے، وہ تو وہ آدی ہے جواسے جہاد فی سینل اللہ کے لئے پائ اور تیار کرتا رہتا ہے، ایسے گھوڑے کے پیٹ میں جو کچھ بھی جاتا ہے وہ سب اس کے لئے باعث ثواب ہوتا ہے، اگروہ کی نہر کے پاس سے گذرتے ہوئے پانی پی لے تو اس کے پیٹ میں جانے والا پانی بھی باعث اجر ہے اور اگروہ کہیں سے گذرتے ہوئے کچھ کھالے تو وہ بھی اس شخص کے لئے باعث اجر ہے اور اگروہ کی گھائی پر چڑھے تو اس کی ہرٹاپ اور ہرقدم کے بدلے



ات اجرعطاء موكا، يهال تك كه ني مليهان اس كى ليداور پيتاب كا بھي ذكر فرمايا۔

اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث سر و جمال ہوتا ہے تو بیاس آ دی کے لئے ہے جواسے زیب و زینت حاصل كرنے كے لئے ركھ اور اس كے پيٹ اور پیٹھ كے حقوق عال كي أساني اور مشكل كوفر اموش ندكر ، اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث وبال ہوتا ہے توبیاس آ دی کے لئے ہے جوغرور وتکبر اور نمود ونمائش کے لئے گھوڑے پالے، پھرنبی ملائقات گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو نبی ملیا سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو یہی ایک جامع مانع آیت ناول فرما دی ہے کہ جو مخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیک عمل سرانجام دے گاوہ اسے دیکھے لے گااور جو مخص ایک ذرے کے برابر بھی براعمل سرانجام دےگاوہ اسے بھی دی<u>چے لے</u>گا۔

( ٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَلَرِ وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ الشَّعَرِ.

(۷۵۵۴) حضرت ابو ہزیرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایسی بارش نہ ہوجائے جس سے کیے مکانات بھی نہ چ سکیس ،صرف بالوں سے بنے ہوئے مکانات ہی چ کیا کیں۔

( ٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَتُ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعْتِ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا وَعُلْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُلْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ مِنْ حَيْثُ مُو مُؤْمِنًا مُعْمَدُ مُنْ مُؤْمِنُ مُ مُؤْمُرُةً وَ دَمُهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِينٍ وَذَكُو أَبَا كَامِلٍ فَقَالَ كُنْتُ آخُذُ مِنْهُ ذَا الشَّأْنَ وَكَانَ أَبُو كَامِلٍ بَغُدَادِيًّا مِنْ الْأَبْنَاءِ. [صححه مسلم (٢٨٩٦)]

(۷۵۵۵) حضرت ابو ہریرہ و فائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا قرب قیامت میں عراق اپنے تفیز اور درہم روک لے گا، شام اپنے مداور دینارروک لے گا،مصرابے اردب اور دینارروک لے گا اور تم جہاں سے چلے تھے دیمیں واپس آ جاؤ کے (بیر جمله تین مرتبدارشا دفر مایا) اس پرابو هریره دلان کا گوشت اورخون گواه ہے۔

( ٧٥٥٦ ) حَلَّنْنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّنْنَا زُهَيْرٌ حَلَّنْنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قال قال رَسُولُ اللهِ لاَ تَضْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلُبٌ أَوْ جَوَسٌ [صححه مسلم (٢١١٣)، وابن حزيمة: (٢٥٥٣)]. [انظر: ٨٠٨٣، P174, P264, AV. P. FTVP, 37(1130P.1].

(۷۵۵۱) حفزت ابو ہریرہ ڈلاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیلی نے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہنے جس میں کتا یا گفنٹال ہوں۔

# مَنْ الْمُرْمَةُ مِنْ لِيَوْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيْرَةً مِنْ اللَّهُ وَلِيْرَةً مِنْ اللَّهُ وَلِيُرةً مِنْ اللَّهُ وَلِيْرَةً مِنْ اللَّهُ وَلِيْرَةً مِنْ اللَّهُ وَلِيْرَةً مِنْ اللَّهُ وَلِيْرَةً مِنْ اللَّهُ وَلِيْرَا لَا مِنْ اللَّهُ وَلِيْرَا اللَّهُ وَلِينِ اللَّهُ وَلِينِ اللَّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا لَلَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا لَلَّهُ وَلِينَا لَلَّهُ وَلِينَا لِللَّهُ وَلِينَا لِللَّهُ وَلِينَا لِللَّهُ وَلِينَا لِللَّهُ وَلِينَا لَلَّالِي اللَّهُ وَلِينَا لِللَّهُ وَلِيلَا لِللَّهُ لِلللَّالِينَا لِلللَّالِي الللَّهُ وَلِيلُولِ الللَّهُ لِللْمُلْمِلِيلُولِيل

( ٧٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا شُهِيْلُ بُنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ وَالْولُ اللَّهِ وَرَبِيهِ عَنْ آبِي عَامِلِ حَدَّثَنَا رُهُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَؤُولُهُمْ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَؤُولُهُمْ وَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَؤُولُهُمْ وَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضَيقِها قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لِكُونَ وَصَحَمَ مَسَلَم (١٦١٧) [ النظر: ٢٠٦٧، ٢٥٤٢ ٥٠٥ عمره ١٩٧٢ لِسُهَيْلِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ وَصَحَمَ مَسَلَم (١٦٧) [ ١٠٤ ٢٠]

(2002) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی طالب نے فرمایا جب تم ان لوگوں سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کر و، اور انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو، راوی حدیث نہیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سہیل سے بوچھا کہ اس سے مراد یہودونصاری ہیں؟ انہوں نے فرمایا تمام شرکیین مراو ہیں۔

مراد يهودولسارى بين ١١ مول حراديم المرس مرسون الله عَلْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ( ٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ [صححه مسلم (٢١٧٩)، وابن حيان (٨٨٥)، وابن حزيمة: (١٨٢١)]. [انظر: ٧٧٩٧، ٩٤٨، ٣٥، ٩٧٥، ٩٧٥، ١٠٢٦، ١٥٥، ١٠٨٥، ١٢٦٩، وابن عربه قال الله عليه وابن حيات الم

بعدا سب سرياده معدارو و الله صلى الله عَلَيْهِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ ( ٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهِيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ ( ٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهْرُ يَغْسِلُهُ فَآصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلّا نَفْسَهُ [قال الألباني: (ابو داود: ٢٥٨٥ ، وَسَلّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَهُ يَغْسِلُهُ فَآصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلّا نَفْسَهُ [قال الألباني: (ابو داود: ٢٥٨٥ ، وَسَلّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَهُ يَغْسِلُهُ فَآصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلّا نَفْسَهُ . [قال الألباني: (ابو داود: ٢٥٨٥ ) ابن ماجة: ٩٧ ٢٣ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ

ابن ماجد، ۱۹۹۷، سرمدی، ۱۹۹۰، سرمدی، ۱۹۹۰، سرمدی، ۱۹۹۰، سرم الانتقال کے انتها ہوں اوروہ انہیں (۵۵۹) حضرت الوہریہ ڈاٹنیا سے مروی ہے کہ نی علیقائے فرمایا جس شخص کے ہاتھ پر چکنائی کے انتها ہوں ہول ہاتھ دھو دھو سے ایمنی وجہ سے اسے کوئی الکیف پہنچ جائے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کوملامت کرکے (کہ کیوں ہاتھ دھو

رَ تَهُ وَيَا ( ٧٥٠ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُرِى وَلَدُّ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. [راجع: ٢١٤٣].

حالت مِن پائِ وَاسْخِرِيدَكُمْ زَادِكُردِئِ-( ٧٥٦١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [صححه ابن

# الله المنافي الله المنافي المنظم المن

حِبَانَ (٢١) ٥٥)؛ والحاكِم (١٣٧/٤). حسنه الترمذي ُ قالَ الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٨، ٣٦، ابن ماجة، ٢٦١، الترمذي (٤٦٤٩)، [ انظر: ٢٩٣٠، ٥٥. ٨، ١٥٨٤ ١٥٨٤ ٢٦٠٨، ٢٥١٠ ١١٥١٠ ١١٥٥٠ من الم

(٤٥٦١) حطرت ابو بريره والتفائد عمروى ب كه ني عليها في فرمايا جس مخص سعلم كى كوئى بات بوچيى جائ اوروه است خواه مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے مندمیں آگ کی لگام دی جائے گی۔

( ٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِذًا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرَ دَوَاءٌ.[احرحه الدارمي (٢٠٤٥) قال شعيب: صحيح [انظر ٢٠٤٨، ٢٤، ٩٠٢٤].

( ۲۵۲۲ ) حضرت ابو ہریرہ دفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیفائے فرمایا اگرتم میں ہے کسی کے برتن میں کھی گر جائے تو وہ یا در کھے کہ کھی کے ایک پریں شفاءاور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے،اس لئے اسے جاہئے کہاں کھی کواس میں کمل ڈبودے (پھر اسے استعال کرنااس کی مرضی پرموقوف ہے)

( ٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوْ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَجُرَّ اللَّايْلَ ذِرَاعًا [ضعف اسباده البوصيرى. قال الألباني: صحيح بما قبله (ابن ماجة، ٣٥٨٢) اسناده ضعيف حداً]. [انظر: ٩٣٧٣].

( ۲۵۲۳ ) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے حضرت فاطمہ ڈاٹھا (یا حضرت ام سلمہ ڈاٹھ) کو حکم دیا کہ اپنے كير مادامن ايك كزتك لمبار كاعتى بير

( ٧٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ · صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ وَبَّهُ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ [انظر: ١٩٢٥٧،٧٩١، ١٠٣٥٣،٩٢٥٠]. (۲۵۲۳) حضرت الوجريره والنو عروى م كريس في ني اليفاع كوية مات بوع سنام كرجب كوكى غلام الله اوراي

آ قادونوں کی اطاعت کرتا ہوتواہے دہرااجر ماتا ہے۔

( ٧٥٦٥ ) حَلَّاتُنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّانَنَا حَمَّادٌ عَنُ سُهَيْلٍ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَلَّدَ بَعْدَهُ. [انظر: ٨٤٦، ٨٦٢٨، ٩١٧٥].

( ۷۵ ۱۵ ) حضرت ابو ہریرہ فائن ہے مردی ہے کہ نی علیا نے فرمایا وہ مخص جہنم میں نہیں جائے گا جو کسی کا فرکو قل کرے اور اس کے بعدسیدهاراستداختیار کرلے

i signature (٧٥٦٦) جَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْوَانَ الْجَوْلِتِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُوَةً قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدُتَ اَنْ يَلِيْنَ قَلْبُكَ فَٱطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَامْسَحُ

# مَنْ الْمُ اَمَانِينَ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

رَأْسَ الْيَتِيمِ. [احرحه عبد بن حميد (٢٤٢١) اسناده ضعيف]. [انظر: (ابو عمران الحوني او محهول): ٢٠٠٦]. (ابو عمران الحوني او محهول): ٢٠٠٦]. (٢٥١١) حضرت ابو بريره والتنزيت مروى بكرايك آدمى في بينا كي خدمت مين البخول كافئ كاشكات كي بينا المنظار والمحانا كلايا كرواور يتيم كيمر پرشفقت كماته باته بهوتوم كينول كوكها نا كلايا كرواور يتيم كيمر پرشفقت كماته باته بهيم المروس والمحتن الله يك المراد والمحتن الله يكون أبو كامل حدّث أن أبيت البناني عن أبي عُنْمان النهدي أن أبا هر يُرة قال سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرِ الصّبْرِ وَصَوْمُ ثَلَاثُةِ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهُرِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ صَوْمُ الدَّهُرِ العَالمِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهُرِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ صَوْمُ اللهُ إلى المحتن الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ صَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ صَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ صَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْلُونُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَوْلَوْلُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلْمُ اللهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَيْلَوْلُولُولُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلِول

(۷۵۷۷) حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیلہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ صبر کے مہینے (رمضان) کا روز ہ اور ہر مہینے تین دن کاروز ہ رکھنا ایسے ہے جیسے پورے سال روز ہ رکھنا۔

( ٧٥٦٨ ) حَكَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ جَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَيَغْقُوبُ حَلَّثَنَا أَبِي حَلَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَلَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَّهُ يَزُدَادُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَّهُ يَزُدَادُ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيءٌ فَلَعَلَّهُ يَسْتَغْتِبُ. [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٤)].

ر ۷۵۱۸) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہٰ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکو کار ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہوجائے اور اگروہ گنا ہگار ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہ کرلے۔

( ٧٥٦٩ ) حَدَّقَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسُ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسُ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِصححه البحارى (٢٤٨٠)، ومسلم عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِصححه البحارى (٢٤٨٠)، ومسلم (١٥٦٢)، وانظر: ١٥٦٤)، وانظر: ١٤٦٤)، وانظر: ١٥٦٤)، وانظر: ١٥٤٤) وانظر: ١٥٦٤)، وانظر: ١٥٦٤) وانظر: ١٥٦٤) وانظر: ١٥٦٤) وانظر: ١٥٦٤) وانظر: ١٥٦٤) وانظر: ١٥٦٤) وانظر: ١٥٤٤) وانظر: ١٥٦٤) وانظر: ١٥٦٤) وانظر: ١٥٤٤) وانظر: ١٤٤٤) وانظر: ١٤٤٤) وانظر: ١٤٤٤) وانظر: ١٤٤٤) وانظر: ١٤٤٤) وانظر: ١٥٤٤) وانظر: ١٥٤٤) وانظر: ١٤٤٤) وان

(2014) حفرت ابو بریره و الفظار می مروی ہے کہ بی الیہ ان فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدی تھا جولوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور ایپ نوجوان سے کہ دیتا تھا کہ جب تم کسی تگدست سے قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر کر سے بھی درگذر کر سے بھی درگذر کر سے بعد ) جب اللہ سے اللہ عالی اللہ نے اس سے درگذر فرمایا (اسے معاف فرمایا) درگذر کرے، چنائچ (موت کے بعد) جب اللہ سے اللہ اللہ عن اللہ اللہ عن آبی سَلَمَة عَنْ آبی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ الله الله عَنْ آبی سَلَمَة عَنْ آبی هُریْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ الله کَدُولُولُ اللّه صَلّی اللّه عَنْ آبی صَلَمَة عَنْ آبی مُریْرَةً قَالَ قَالَ الله کُولُولُ اللّه صَلّی اللّه عَنْ آبی عَنْ آبی عَنْ آبی عَلَیْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ آبی عَنْ آبی عَنْ آبی عَلَیْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ آبی عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْ الللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ

اراجع: ۲۳۹]. (۱۵۷۵) حضرت الوہریرہ ڈکٹنز سے مروی ہے کہ نبی طالقائے فرمایا کہ کل ہم (انشاءاللہ) خیف بنی کنانہ'' جہاں قریش نے کفر رفته میں کھائی تھیں'' میں پڑاؤ کریں گے، (مرادوادی محصب تقی)

## الله المنافية المنافية المنافية المنافية المنافعة المنافع

(٧٥٧١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيلِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا فَإِذَا رَأَيْتُمُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا فَإِذَا رَأَيْتُمُونُ فَا فَطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا فَا إِنَّالِ عَنْ اللَّذِينَ يَوْمًا. [صححه مسلم (١٠٨٥)]. [انظر: ٥٧٧٥].

(۱۷۵۷) حضرت ابو ہربرہ ڈاٹٹٹا سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم چاند دیکھ لوتو روز ہ رکھ لواور جب جاند دیکھ لوتو عیدالفطر منالو،اگرابر چھاجائے توتئیں دن روز ہے رکھو۔

( ٧٥٧٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّاثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَلَّاثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْأَغَرُّ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَغَرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ أَبَا سَلَمَةً. [راجع: ١٥٥٠].

(۷۵۷۲) يمال مديث كي صرف سند مذكور ب، عالبًا اس كامتن و ، ي ب جوا كلي مديث كا ب\_

( ٧٥٧٢م ) حَدَّثَنَاه يُونُسُ عَنِ الْأَغَرِّ وَآبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصَّحُفَ وَجَاؤُوْا فَاسْتَمَعُوا اللَّذِكْرَ. [انظر: ٢٠٦٥].

(۷۵۷۲م) حضرت الوہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ بی طلیف نے فرمایا جب جمعہ کادن آتا ہے تو مجد کے ہر درواز بے پر فرشتے آ جاتے ہیں اور پہلے دوسر نے نمبر پر آنے والے نمازی کا ثواب لکھتے رہتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو وہ صحیفے اور کھاتے لپیٹ کرذ کر سننے کے لئے آجاتے ہیں۔

( ٧٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَيَغْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِنَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا قَالَ يَعْفُوبُ يَعْنِي الثَّوْمَ [صححه مسلم (٥٦٣ه)]. [انظر، ٩٩ ٥٧]

(۷۵۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلانڈے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جو شخص اس درخت (لہن) میں سے بچھ کھا کرآئے ، وہ ہمیں ہاری اس مجد میں تکلیف نہ پہنچائے۔

( ٧٥٧٤) حَلَّاثُنَا أَبُو كَامِلِ حَلَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَشُكَّ يَعْقُوبُ قَالَ فَصْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَعْلَى صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةٍ الْجَدِكُمْ وَحُدَهُ خَمْسَةً وَعِشُوينَ جُزْءًا. [راحع: ٧١٨٥].

(۱۹۷۵) حضرت ابومبررہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا اکیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچیں درج زیادہ ہے۔

( ٧٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ

بُعِفْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّغْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَثِيتُ بِمَفَاتِيجِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتُ فِي يَدِى. آانظر: ٢٤٠٥٢٤.

(۵۷۵) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیان نے فرمایا مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریع میں رکھ ذریعے میری مددی گئ ہے اور ایک مرتب سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

( ٧٥٧٦) جَلَّنَا أَبُو كَامِلِ حَلَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ حَلَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ حَلَّنَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْيُهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَعَضِبَ الْمُسْلِمُ فَلَطَمَ اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَعَضِبَ الْمُسْلِمُ فَلَطَمَ عَيْنَ الْيَهُودِيِّ فَاتَى الْيَهُودِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَهُ بِذَلِكَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مُرَوى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ عَلَى مُوسَى عَلَى مُوسَى عَلَى مُوسَى الْمُسْلِمُ فَلَطَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا تُحَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَضْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَأَجِدُ مُوسَى مُمْسِكًا بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَمَا أَذُرِى أَكَانَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ (صححه البحارى (٢١١))، ومسلم (٢٣٧٣)].

(۲۵۷۱) حطرت ابوہریہ فاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوآ دمیوں میں ''جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرایہودی تھا''
تلخ کلای ہوگئ ، مسلمان نے اپنی بات پرتسم کھاتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی تسم جس نے جھوٹا ٹیٹیڈ کوتمام جہان والوں پر برگزیدہ
کیا ، اور یہودی نے تسم کھاتے ہوئے کہ دیا کہ اس ذات کی تسم جس نے موٹی طیقا کوتمام جہان والوں پر برگزیدہ کیا ، اس پر مسلمان کوفھہ آیا اور اس نے یہودی کو ایک طمانچہ دسے نارا ، اس یہودی نے نبی طیقا کی فعد مت میں حاضر ہوکر سارا واقعہ عرض
کیا، نبی طیقا نے اس مسلمان کو بلاکر اس سے دریا فت فر مایا ، اس نے تھیٹر مارنے کا اعتراف کیا ، اس پر نبی طیقا نے فر مایا تم بھے
موٹی پرتر جج ندو ، کیونکہ قیا مت کے دن سب لوگوں پر بیہوثی طاری ہوجائے گی ، سب سے پہلے بھے افاقہ ہوگا ، میں اس وقت
دیکھوں گا کہ موٹی نے عرش کے پائے کو پکڑر کھا ہے ، مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بیوش ہونے والوں میں سے ہوں کے کہ انہیں مجھ
سے قبل افاقہ ہوگیا یا ان لوگوں میں سے ہول کے جنہیں اللہ نے مشنی قرار دیا ہے۔

(٧٥٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنُ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَتَلَّمَ لَنَّ يُعْدِّخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَرَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدُنِي اللَّهُ مِنهُ بِفَصْلٍ وَرَحْمَةٍ. [صححه البحارى(٢٧٣٥) ومسلم(٢٨١٦)] (١٥٤٤) حضرت ابو بريره وَاللَّيْ سِي مروى ہے كه بي اليا في فراياتم ميں سے كي في كواس كاعمل جنت ميں داخل نين كرا

( ٧٥٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَيْدِ النَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِرِسَالِتِهِ تَلُومُنِى أَخْرَجَنُكَ خَطِيئتُكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَبِرِسَالِتِهِ تَلُومُنِى أَخْرَجَنُكَ خَطِيئتُكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَبِرِسَالِتِهِ تَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ فَلَا أَنْ أُخْلَقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَى أَمْرٍ فَكَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى السَّعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى أَنْ أَخْلَقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى أَنْ أَنْ أَخْلَقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى أَوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى أَنْ أَنْكُ مِنْ الْمَعْتَقِ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَ آدَمُ مُوسَى فَعَرَامِ وَمِ اللهِ الْعَرْهِ وَمُوسَى أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ الْعَلَقَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُلَامً عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ

(۵۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آدم اور موئ میٹا میں مباحثہ ہوا، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ بی بین جن کی غلطی نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا؟ حضرت آدم ملیا نے مباحثہ ہوا معلی ہے ہمیں جنت سے نکلوا دیا؟ حضرت آدم ملیا ہے موٹ اور اپنی پیغام بری کے لئے نتخب کیا، کیا تم چھے اس بات پر فرمایا اس مرح حضرت ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش سے بھی پہلے کر لیا تھا؟ نبی ملیا سے فرمایا اس طرح حضرت آدم ملیا ہی حضرت موٹ علیا ہے۔

( ٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِىِّ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٧٥٧٨].

(۵۷۹) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٥٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُعَمَّالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمُ الْمِعَالَى اللَّهِ قِيلَ اللَّهِ قِيلَ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمْ مَاذَا قَالَ ثُمْ مَاذَا قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمْ مَاذَا قَالَ ثُمْ مَاذَا قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمُ

(۵۸۰) حفرت ابوہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی ملیٹاسے بیسوال پوچھا کہ کون ساعمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا اللہ اوراس کے رسول پر ایمان الهناء سائل نے پوچھا کہ پھرکون ساعمل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سائل نے یوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا جے مبروز۔

- (٧٥٨١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّلَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَقُولُ إِنَّ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسُلِمَاتِ لَهُ تَخْفِرَنَّ جَارَةٌ لِحَارَقِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ [صَحْحَه النّجارِيْ ١٠٠٨ ومسلم الله عَلَيْهِ وَمَسلم اللهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللهُ عَلَيْهِ وَمَسلم اللهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللهُ عَلَيْهِ وَمُسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللّهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللهُ عَلَيْهُ وَمُسلم اللهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللّهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُسلم اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُولُ إِلَيْسَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُسلم الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَ

(۷۵۸۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا فر مایا کرتے تھے خواتین اسلام! کوئی پڑوین اپنی پڑوین کی جیجی ہوئی

### هي مُنالَ الْمِرْانِ بِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

چیز کوحقیر ندشجھے خواہ وہ بکری کا ایک کھریں ہو۔

( ٧٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنِ الْأَغُرِّ وَآبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ عَلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِي فَآسُتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلِنِي فَأَعُظِيهُ مَنْ يَسْتَغُفِرُنِي فَآغُفِرَ لَهُ حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةٍ أَوَّلِهِ. [صححه الحبارى (١١٤٥)، ومسلم يَطُلُعَ الْفَجُرُ فَلِلَلِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلَاةً آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةٍ أَوَّلِهِ. [صححه الحبارى (١١٤٥)، ومسلم يَطُلُعَ الْفَجُرُ وَلِلَّالِ عَلَى عَلَاةٍ أَوَّلِهِ. [صححه الحبارى (١١٤٥)، ومسلم (١١٤٥)، وان حباد (١٩١٩). [انظر: ٢١٨، ٢١٨، ٢١٥، ١٠٥٥].

(۷۵۸۳) حضرت ابو ہریرہ ہلی نظرے مروی ہے کہ نبی علیہ اسے فر مایا جو محص نما نہ جنازہ پڑھے لیکن تدفین کے لئے اس کے ساتھ نہ جا سکے تواسے جنازہ کے نظروں سے غائب ہونے تک کھڑار ہنا چا ہے اور جو محض جنازے کے ساتھ چلا جائے وہ قبرستان بکنی کے کر جنازہ زبین پررکھے جانے سے قبل نہ بیٹھے۔

( ٧٥٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذُرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكَعَةً فَقَدُ أَذُرَكَهَا. [قال شعب: صحبح]. ( ٧٥٨٣) حضرت ابو بريره اللَّيْ سے مروى ہے كہ نِي عَلِيْهِ فِي فرمايا جُوْفُس كى بھى نمازكى ايك ركعت پالے، گوياس نے پورى نماز مالى۔

### 

( ٧٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَنَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصَلَاةِ الصَّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ [انظر: ٢٦ ه ١٠].

(۷۵۸۷) حضرت ابو ہزیرہ ڈائٹنا ہے مروی ہے کہ مجھے میر نے لیا مَائٹنا کے نین چیزوں کی وصیت کی ہے )

کی ہرمہینے میں تین دن روز ہر کھنے گی۔ ﴿ سونے سے پہلے ٹماز ور پڑھنے گی۔ ﴿ چاشت کی نماز کی کیونکہ بیر جوع کرنے والوں کی نماز ہے۔

( ٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآَعُمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ بِغُوابٍ دُونَ الْجَنَّةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٠١)].

(۷۵۸۷) حفرت ابو بریره رفائن سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جس شخص کی دونوں بیاری آنھوں کا نور تم کر دوں اوروه اس پرمبر کرے اور ثواب کی امیدر کھتو میں اس کے لئے جنت کے سواکسی دوسر روثواب پرراضی نہیں ہوں گا۔ (۷۵۸۸) حَلَّاثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرُنَا سُفْیَانُ عَنْ لَیْتُ عَنْ کَعْبِ عَنْ آبی هُرَیْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِفَا صَلَّیْ مُنْ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِفَا صَلَیْتُ مُ عَلَی فَاسُالُوا اللَّهَ لِی الْوَسِیلَةَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَسِیلَةُ قَالَ آعُلَی دَرَجَةٍ فِی الْحَرَافُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَمَا الْوَسِیلَةُ قَالَ آعُلَی دَرَجَةٍ فِی الْحَرَافُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

(۷۵۸۸) حضرت ابو ہریرہ زفائق سے مروی ہے کہ بی طبیقائے فرمایا جب تم مجھ پر درود بھیجا کروتو اللہ سے میرے لیے''وسیلہ'' ما تگا کرو، کسی نے بوچھایارسول اللہ!''وسیلہ' سے کیا مراو ہے؟ فرمایا پیر جنت کے سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام ہے جو صرف ایک آ دی کوسطے گا اور چھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔

(٧٥٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسُ وَيُبْغِضُ أَوْ يَكُرُهُ التَّفَاوُبَ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمُ هَا هَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسُ وَيُبْغِضُ أَوْ يَكُرُهُ التَّفَاوُبُ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمُ هَا هَا فَإِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ [صححه ابن حزيمة: (٩٢١)، وابن حبان (٢٣٥٨). وقال الترمذي: فإنّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ [صححه ابن حزيمة: (٩٢١)، وابن حبان (٢٣٥٨). وقال الترمذي: ٢٤٤٠)، قال شعب: استاده قوى]. [انظر: ٢١٨٨].

(۷۵۸۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ بی ملیکانے فرمایا اللہ تعالی چھینک کو پہند کرتا ہے اور جمائی ہے نفرت کرتا ہے،

# وَ مُنالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا

جب ولَى آدَى جَمَالَى لِينِ كَ لِيَ مِن كُولُ كُمْ إِمَّ إِكْرَبَاتِ إِنَّوْهُ شَيْطَانَ مِوَاتِ بِهِوَانَ كَ يَكَ مِن سَمَ الْمَارِوَاتِ بَالَّهُ وَلَى آدَى اللَّهِ صَلَّى (٧٥٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّذَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّوْ عَنُ الزُّهُولِي عَنِي ابْنِ الْمُسَيَّتِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَيْفَظُ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدُخِلُ يَكَةً فِي إِنَائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُولِهِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا السَيْفَظُ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدُخِلُ يَكَةً فِي إِنَائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُولِهِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَا يَدُولُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِهِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَا يَدُولُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِهِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِذَا السَيْفُظُ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدُخِلُ يَكَةً فِي إِنْ إِنْهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُولِهِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاتُ مَرَّاتٍ فَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَيْفُظُ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدُخِلُ يَكَةً فِي إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَيْفُظُ أَحَدُكُمْ فَلَا يُلُومُ إِنَائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُولِهِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاثَ مَنَّاتٍ فَيَا اللَّهُ لَا يَدُولُ اللَّهُ لَا يَلُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا لَيْ اللَّهُ لَكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَالَ فِي وَصُولِهِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاتُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَكُولُوا اللَّهُ الْعَلَالُ الْحَدُى الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَى اللْعَلِي الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

(۷۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نی ملیکانے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپناہا تھ کسی برتن میں اس وقت تک ندو الے جب تک اسے تین مرتبدد هوند لے کیونکہ اسے خبرنہیں کہ رات جمراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

رور الروس العام المرود المنظام وي من كرايك مرتبك الني المنظامة بين المنظامة بين المنظام المرجوع التي يل كرمرجات تو كما تقلم ہے؟ نبي عليه نے فرمايا تھى اگر جما ہوا ہوتو اس مصے كو (جہاں چو ہا گرا ہو) اور اس كے آس پاس كے تھى كو نكال لواور پھر باقى تھى كواستغال كرلو، اور اگر تھى مائع كى شكل ميں ہوتو اسے مت استعال كرو۔

. ( ٧٥٩١م ) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذُكُرُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيَذُكُرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰه

(2091م) گرشته مدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٥٩٢) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْتَمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَهُولَنَّ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّالِيْمِ ثُمَّ يَتَوَضَّا مِنْهُ [راحع: ١٧٥]

(۷۵۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیٹاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرنے گئے۔

( ٧٥٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ فِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا إِذَا وَلَكَ الْكَابُ فِي الْمِلَاءِ فَاغْسِلُهُ سَبْعَ مَوَّاتٍ [صححه مسلم (٢٧٩)، واس حريمة: (٩٥ و ٩٧)، وقال المُرمَدَى: حسن صحيح]. [انظر: ٢٠٥ و ٢٤٦، ٢٠١٥ و ١٠٠١].

واقان اعرضایی. حسن مساعیه او سرم (۳۵۹۳) حضرت ابو هرمره دلانتی سروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا جب کسی برتن میں کنامند مارد بے تو اس برتن کوسات مرتبہ دھولیا کرو۔

### هي مُنالِهُ اَمُونَ شِيلَ يُسْدِّ مِنْ أَنْ اللهِ اللهِي اللهِ اله

( ٧٥٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ النَّهُ مِنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِطٍ قَالَ مَرَدُّتُ بِأَبِي هُرَيْرَةً وَهُوَ يَتَوَضَّا فَقَالَ أَتَهُرِى مِمَّا لَقَرَضَّا مِنْ أَنُوارِ أَفْطٍ أَكَلُتُهَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [صححه مسلم ٢٥٦)، وابن حبان (٢١٤٧)]. [انظر: 114، ٢٥٦، ٢٥٩، وابن حبان (٢١٤٧)].

( 4090) اہراہیم بن عبداللہ بھٹے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا کے پاس سے گذراتو وہ وضوکررہ تھ، مجھے دیکھ کرفر مانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ میں کس چیز سے وضو کر رہا ہوں؟ میں نے پنیر کے پچھ کلڑے کھائے تھے اور میں نے نی میٹی کو ییفر ماتے ہوئے بنا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ٧٥٩٥) حَنَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَامْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِى عَنُ أَبِى سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةً أَنَّ أَنَا هُرَيْرَةً حَدَّتَ إِالطَرِهِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً أَنَّ أَنَا هُرَيْرَةً حَدَّتَ إِالطَرِهِ أَوْلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّتَ الطَرَا

(4090) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹا ہے کی شخص نے بوچھا کہ یارسول اللہ! کیا کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا کیاتم میں سے ہرایک کودودو کپڑے میسر ہیں؟

( ٧٥٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشُرًا إِلَى سَبُعِ مِانَةٍ ضِعْفِ إِلَّا الضِّيَامَ فَهُوَ لِى وَآنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشُرًا إِلَى سَبُعِ مِانَةٍ ضِعْفِ إِلَّا الضِّيَامَ فَهُو لِى وَآنَا اللَّهُ عَنْ رَبِحِ الْمِسُكِ [صححه البحاري (٦٤٤٦)، ومسلم رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ آطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِبِحِ الْمِسُكِ [صححه البحاري (٦٤٤٦)، ومسلم رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ آطِيبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِبِحِ الْمِسُكِ [صححه البحاري (٦٤٤٦)، ومسلم ربيع المُعالَمُ واللهُ عَلَى واللهُ عَلَى واللهُ عَلَى واللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى واللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۷۹۹۱) حضرت ابو ہریرہ نگافئا سے مردی ہے کہ نبی طالیا ہے۔ فر مایا ابن آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دل گناسے سات سوگنا تک برصادیا جاتا ہے سوائے روزے کے (جس کے متعلق اللہ فر ماتا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کوترک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دارے منہ کی بھک اللہ کے نزدیک کی خوشہو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ٧٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### مُنالًا مَذِينَ بل يَوْسَ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَذِينَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُحَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ [راحع: ٩٩٥]. (٧٩٩٤) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹئٹ سے مروی ہے کہ نبی طیلاً نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے کپڑے کے دونوں کنارے نخالف سمت سے اپنے کندھوں پر ڈال لینے چاہئیں۔

( ٧٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَحَتَّهَا بِمَرُوهِ إِنْ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَجَّمَنَ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلكًا وَلَكِنْ لِيَتَنَجَّمَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُرَى

(۵۹۸) حفزت ابوہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے متجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہوا دیکھا، تو اسے کسی پھر وغیرہ سے صاف کر کے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھنے کھڑ اہوتو اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھو کے ، کیونکہ اس کی دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، بلکہ اسے بائیں جانب یا یاؤں کی طرف تھو کنا جائے۔

( ٩٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى النُّومَ فَلَا يُؤُذِينَا فِى مَسْجِدِنَا وَقَالَ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤُذِينَا بِرِيجِ النُّومِ [راحع: ٧٥٧٣]

(۷۹۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی کے کہ نبی علیہ انے فرمایا جو مخص اس درخت (لہن ) میں سے پچھ کھا کرآئے ، وہ ہمیں ہماری اس مسجد میں نکلیف نہ پہنچائے۔

(٧٦٠٠) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبَّادِ بَنِ أُنَيْسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ حَمْسَةً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [احرجه عبدالرزاق: ١٨٦٣]

(۷۲۰۰) حضرت ابوہریرہ ہلائیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا مؤذن کی اذان کی آ داز جہاں جہاں تک جاتی ہے (ان سب کی گواہی کی برکت ہے )اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ہر خٹک اور تر چیز''جس نے اذان کی آ داز تن ہو'' مؤذن کی تصدیق کرتی ہے اور اس پرشہادت دینے والے کو بچیس درجات ملتے ہیں۔

(٧٦.١) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُوِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّةِ اللَّهُ صَلَّةِ اللَّهُ صَلَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ صَلَاقِ الْحَمِيْعِ عَلَى صَلَّاقِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّهُلِ وَمَلَائِكَةُ اللَّهُ وَلَائِكَةُ اللَّهُلِ وَمَلَائِكَةُ اللَّهُ عَلَى صَلَّاقِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّهُلِ وَمَلَائِكَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعَلِي الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۲۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا سے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت

## 

پچیں درجے ہےاور رات اور دن کے فرشتے نمازِ فجر کے وقت جم ہوتے ہیں، پھر حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹا کہنے لگے اگرتم چاہوتو اس کی تصدیق میں بیآیت پڑھلو کہ'' فجر کے وقت قرآن پڑھنامشہود ہے'' (اس پر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں)

( ٧٦.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِتِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنَ فَيْحِ جَهَنَّمَ [صححه مسلم ( ٦١٥)، وابن عبان ( ٢٠٥١)]. [راجع: ٢٧٤٥].

(۲۰۲) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی ٹیش کا اثر ہوتی ہے، الہذا جب گرمی زیادہ ہوتو نماز کوشنڈ اکر کے بیڑھا کرو۔

( ٧٦٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاقٍ مَا كَانَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَلَا تَزَالُ الْمَلَاثِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا كَانَ فِي مَسْجِدٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ [صححه البحاري (١٧٦)، ومسلم (٦٤٩)].

(۲۹۰۳) حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ نی طیا نے فرمایاتم میں سے جو فض جب تک نماز کا انظار کرتا رہتا ہے، انے نماز ہی میں شارکیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر جیمار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما۔

( ٧٦.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي أَبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي

( ۲۰۴ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹوئے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کاارادہ کر بے تواپنے سامنے کوئی چیز (بطورسترہ کے )رکھ لے،اگرکوئی چیز نہ ملے تو لاٹھی ہی کھڑی کر لے،اوراگر لاٹھی بھی نہ ہوتوا کی کیرہی تھینچ لے،اس کے بعداس کے سامنے سے پچھ بھی گذر ہے؛اسے کوئی حرج نہیں۔

( ٧٦٠٥) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَذْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفَقَنُوا عَيْنَهُ [صححه مسلم (٢١٥٨)]. [انظر: ٢٤٩٩ أ ٨٣٨ ].

(۷۱۰۵) حضرت ابو ہریرہ بھائٹ سے مروی ہے کہ نی طینانے فر مایا اگر کوئی آ دمی کسی کی اجازت کے بغیراس کے گھر میں جھا تک کر دیکھےاوروہ اسے تکری دے مارے جس سے اس کی آ تکھے چھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

### 

(٧٦.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ شُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَدِؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضُطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقْهَا [راحع: ٥٥٥٧].

(۲۰۷۷) حضرت ابوہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم یہود ونصاری سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

(٧٦.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُرِئِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ السَّالِ مَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ السَّالِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ السَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ إصححه السحارى (٥٥٥٥)، ومسلم (٢٢٢٣)، وابن حيان (٢١٢٤) النظر:

(١٠٤) حفرت ابو ہر يره طاقت مروى ہے كہ ميں نے ني عليه كو يفرمات ہوئے ساہے كہ بدشكونى كى كوئى حيثيت نہيں ہے، البت ' فال' سب سے بہتر ہے، كى نے بوچھايارسول الله!' فال' سے كيامراد ہے؟ فرمايا اچھاكلمہ جوتم ميں سے كوئى سے۔ (٧٦.٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ذِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُو ِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَالُ فَذَكَرَ مِنْلَهُ [انظر: ١٥٢٥]

(۲۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

(٧٦.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَعَبُدُ الْأَعْلَى عَنُ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمُلِ كَأَنَّهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمُلِ كَأَنَّهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ فِي الرَّمُلِ كَأَنَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ [صححه الظّيَاءُ قَيْحُولِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ [صححه الظّياء فَيُحرِبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ [صححه الحارى (٧١٧٥)، ومسلم (٢٢٢٠)، وابن حبان (٢١١٦)]

(2709) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر ما یا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ،صفر کا مہینہ منحوں نہیں ہوتا ،اور کھوپڑی سے کیڑا نگلنے کی کوئی حقیقت نہیں ، ایک و یہاتی کہنے لگا کہ پھراونٹوں کا کیا معاملہ ہے جوصحراء میں ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہیں ،اچا تک ان میں ایک خارثی اونٹ شامل ہوجا تا ہے اور سب کوخارش زدہ کر دیتا ہے؟ نبی علیا آتے اس یو جھا کہ اس پہلے اونٹ کوخارش کہاں ہے گی؟

(٧٦١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [صححه النحاري]
 قالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَنْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [صححه النحاري]
 (٢٣٢٢)، ومسلم (٥٧٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح] [انظر ٩٤٨٩، ٩٤٨٩]

### الله المنازين المنازين المنازين المنازين المنازين المنازية المنازي

(۱۱۰) جھزت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا جو مشکاری کتے اور کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے یا لے، اس کے ثواب میں سے روز اندا یک قیراط کے برابر کی ہوتی رہے گی۔

(٧٦١١) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّآقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْأَغَرُّ صَاحِبُ البَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ الْخَبَرَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْهُ خِينَ يَنْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسُتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَعْفِرَ لَى السَّمَاءِ الدُّنِيا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغُورُنِى فَأَسُولِ الْهُ مِنْ يَدُعُونُ الْمَالَقِيبَ لَهُ مَنْ يَسُتَعْفِرُنِى فَالْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنْ يَسُولُونَ الْمَالِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ يَسُولُونَ الْمَالَيْهِ فَالْمَالِ الْلَهُ عَلَيْهُ وَلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مُنْ يَسُلَقُونِ الْمَالَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ يَسُمَالُونَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى السَّلَ الْمَالَقُولُ اللَّهُ عَلَى السَّلَالُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْلُولُ الْمَلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْلِقُونِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ يَسْتَعُونُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَعِلَيْكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْ لَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

(۱۱۱۷) جضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا روزانہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی بچتا ہے تو ہمارے رب آ سان و نیا پرنز ول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟

( ٧٦١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ السُمَّا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَخْصَاهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وِتُرُّ يُحِبُّ الْوِتُو [صححه مسلم الْجَنَّةَ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وِتُو رُو يَوْ يُعَنِّ الْمِتُو وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وِتُو رُو وَمَا يَعْمَلُوا وَالْمَالِهُ الْمُعْرَاقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتُو رُو وَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتُو رُو وَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتُو رُو وَمُ وَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتُو لُولُوا الْمُؤْلِقُولُ وَمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتُو وَمُعَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتُو لُولُولُ عَنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتُولُولُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّهُ وَلَوْلَ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُؤْلِقُ وَلَيْعَالِهُ وَسُلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتُولُولُوا الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُ وَلَمُ عَنْ الْمُعْمَلِيْ وَمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَتُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهِ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيْهِ وَسُلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

( ۲۱۲ ) حضرت ابو ہریرہ رہ التی اسے مروی ہے کہ نبی طیا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء گرامی ہیں، جو محض ان کا احصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگاءاور ہمام سے بیاضا فہ بھی منقول ہے کہ بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

( ٧٦١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُويُوهَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْغَنِيُّ وَيُتُوكُ الْمِسْكِينُ وَهِيَ حَقُّ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ وَمَنْ لَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ وَمَنْ لَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ وَمَنْ لَمُ يُجِبُ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ٧٢٧٧]

(۷۱۱۳) حضرت ابوہریرہ بڑاتیئے سے مروی ہے کہ بدترین کھانا اس ولیے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ، حالانکہ وہ برحق ہے ، اور جوشخص دعوت ملنے کے باد جود ندا آئے ، تو اس نے النتداور اس کے رسول مُلْاثِیْرِا کی نا فرمانی کی ۔

٧٦١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّذَّاقِ عَنْ مَعُمَرٍ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبُّ عَبُدًا قَالَ لِجِبُولِلَ إِنِّي أُجِبُّ فَلَانًا فَأَجِبُّهُ قَالَ فَيَقُولُ جِبُولِلُ لِلَّهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ رَبَّكُمْ يُجِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّوهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ أَهُلُ السَّمَاءِ قَالَ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَدْضِ قَالَ وَإِذَا أَبْغَضَ فَمِثْلُ

### الله المرابي المرا

ذَلِكَ [صححه البحارى (٧٤٥)، ومسلم (٢٦٣)، وابن حبان (٣٦٥)]. [انظر: ١٠٦٨، ٩٣٤، ١٠٦٥]. [انظر: ١٠٦٨) حفرت الوجريره و و ١٠٩٤ و بي المي المي الله الله جب كي بند عصوبت فرما تا م و جري لي علي المي الله جب كي بند عصوبت فرما تا م و جري لي علي المي الله جب فلال بند عصوبت كرتا بهول بقم بهي الله عربت كرو، اور جب لي آسان والول علي كرته ارا يرورو كار فلال شخص عربت كرتا بهاس لي مقبوليت و الله عربت كرو، فينا في سار ع آسان والعاس سعوبت كرف في بين الله عرب الله عربي الله و الله

( ۲۱۵ ) حضرت الو ہریرہ ظافیزے مروی ہے کہ نبی طیائے فرمایا چوشخص اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوی کونہ ستائے، جوشخص اللہ اور ہوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور جوشخص اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور جوشخص اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اچھی بات کچے، ورنہ خاموش رہے۔

( ٧٦١٦) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفِقُهُ يَمَانٍ [راحع: ٢٠١٧].

( ۲۱۶ کے) حضرت ابو ہریرہ نگائیئے سے مروی ہے کہ ٹی طائیا نے قر مایا تہمارے پاس اہل یمن آئے تیں ، بیالوگ نرم ول ہیں اور ایمان ، حکمت اور فقد اہل بمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورِ الْأَنْصَارِ عُتْبَةً أَنَّهُمَا سَعِمَا أَبَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَهُمْ رَهُطُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْمُعَادِ أَنْ الْوَالَ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْمُوالِ الْمَالَةِ الْمُعَلِّ وَعُمْ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو اللَّهِ قَالَ ثُمَّ فِي كُلُّ دُورِ الْمَانُونَ خَيْرٌ [صححه مسلم (١٢٥ ٢٠)].

(۱۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی مالیکا نے فرمایا کیا میں شہیں انصار کے سب سے بہترین گھر کا پیتہ نہ بناؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! فرمایا بنی عبدالاشہل کے لوگ (جو حضرت سعد بن معافہ ڈاٹٹو کا گروہ تھا) لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! اس کے بعدکون لوگ ہیں؟ فرمایا بنی نجار، لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! اس کے بعدکون لوگ ہیں؟ فرمایا بنی حارث بن فزرج، لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! اس کے بعدکون لوگ ہیں؟ فرمایا بنی ساعدہ، لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! اس

# 

کے بعد کون لوگ ہیں؟ فرمایا اس کے بعد انصار کے ہرگھر میں ہی خیرو برکت ہے۔

( ٧٦١٧م) قَالَ مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنِى ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذُكُو ُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبُدِ الْأَشُهَل

( ۲۱۷ عم ) یمی روایت حضرت انس رفانتیا ہے بھی مروی ہے البیته اس میں پہلے بن نجار پھر بنی عبدالاشہل کا ذکر ہے۔

( ٧٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي جُمَحَ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ مُعْجَبٌ بِجُمَّتِهِ قَدْ آسُبَلَ إِزَارَهُ إِذْ حَسَفَ اللَّهُ بِسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ مُعْجَبٌ بِجُمَّتِهِ قَدْ آسُبَلَ إِزَارَهُ إِذْ حَسَفَ اللَّهُ بِهُ فَهُو يَتَجَلِّجَلُ أَوْ قَالَ يَهُوى فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٤٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨)] [انظر: إنظر: ١٠٠٣٤].

( ۲۱۸ ک ) حضرت ابو ہر یرہ بڑا تھے مروی ہے کہ نی علیا اپنے فر مایا ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کر کے ناز و تکبر کی جال چاتا مواجا رہا تھا، اسے اپنے بالوں پر بڑا مجب محسوں ہور ہا تھا اور اس نے اپنی شلوار مختوں سے نیچے لٹکا رکھی تھی کہ اچا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔

﴿ ( ٧١١٩ ) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَلَّثَنِى ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ آخَذَتُ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَوُ بُنُ الْحَطَّابِ حَاجٌ فَاشْتَدَّتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنْ الرِّيحِ فَلَمُ يُرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْنًا فَبَلَغَنِى الَّذِى سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَحْشُتُ رَاحِلِتِى حَتَّى آذُرَكْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُخْبِرْتُ آتَكَ سَأَلُتَ عَنْ الرِّيحِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ المُورِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِى بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِى بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيلُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا [احرحه عبدالرزاق (٤٠٠٠٤). قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [راحع: ٧٠٤٧].

(۲۱۹۹) حضرت الو ہریرہ دلائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق دلائٹو جے پر جارہ سے کے کہ مکہ کرمہ کے داستے میں ٹیز آندھی نے اندھی نے لوگوں کو آلیا، لوگ اس کی وجہ سے پر بیٹانی میں مبتلا ہو گئے، حضرت عمر دلائٹو نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا آندھی کے متعلق کون شخص ہمیں صدیث سنائے گا؟ کسی نے انہیں کوئی جواب نددیا، مجھے پہنہ چلا کہ حضرت عمر دلائٹو نے لوگوں سے اس نوعیت کی گوئی صدیث دریافت فر مائی ہے قبیل نے اپنی سواری کی رفآر تیز کر دی حق کہ میں نے انہیں جالیا، اور عرض کیا کہ امیر المومنین! مجھے پہنہ چلا ہے کہ آپ نے آئدھی کے متعلق کسی حدیث کا سوال کیا ہے، میں نے نبی ملیا کو لیے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ہمی رحمت لاتی ہے اور بھی زحمت، جلبتم اسے دیکھا کر دو واسے برا جملانہ کہا کر و، بلکہ اللہ سے اس کی خیرطلب کیا کر داور اس کے شرسے اللہ کی بناہ ما نگا کرو۔

( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# هي مُنالِهُ اَمْرِينَ بِي سِيْرَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ

رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرُّعُبِ وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جِيءَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَىَّ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تُنْتَنُّونَهَا [انظر: ١٠٥٢٤]

المتعلومة المنظرة الإبرية والتنافذ عمروى به كه بى على المنطقة في ما يارعب كوريع ميرى مدوى كل به بجه جوامع الكلم ديك على الدرايك مرتب و تي بوت زين كم تمام فرانول كى چا بيال مير بيال الرئير به باته على ركودى كئيل - المن كان من الري المنظرة و ين الزهوي عن حكم أيد بن عبد الري حكم و عن أبي هو يُوبَوق قال قال رسول الله صلى الله علي وسلة عليه وسلة من أنفق زو جين من ماله في سبيل الله دعى من أبواب المجنة وللجنة أبواب فقل وسن فقل كان من أهل الصلة و يك بيا الصلة قو ومن كان من أهل الصلة و يعى من باب الصلة قو ومن المنافقة ومن المنافقة ومن المنافقة ومن المنافقة ومن المنافقة ومن المنافقة و من باب المنافقة ومن كان من أهل الصلة و يعى من باب المنافقة ومن المنافقة و من المنافقة و المناف

(۲۲۱) حضرت الوہر رہ ڈٹائٹنے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جو تخص راو خدا میں اپنے مال میں سے دوجوڑے والی چیزیں خرچ کرے، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اور جنت کے کئی دروازے ہیں، جواہل نماز میں سے ہوگا اسے باب الصلاق سے پکارا جائے گا، جواہل صدقہ میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جواہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الجہادے پکارا جائے گا، جواہل صیام میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔

ر بہور سے چید ہوں۔ حضرت صدیق اکبر خلافیانے عرض کیایارسول اللہ! ویسے ضرورت تو کوئی نہیں کیکن کیا کسی آ دمی کوسارے دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ نبی علیلانے فرمایا ہاں! اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں۔

( ٧٦٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَزْ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيْبٍ تَقَبَّلُهَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَخَذَهَا بِيمِينِهِ وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيْبٍ تَقَبَّلُهَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَخَذَهَا بِيمِينِهِ وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّى صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي كُفِّ اللَّهِ حَتَّى نَجُونَ الْحَدُدُكُمْ مُهُرَهُ أَوْ فَصِيلَةً وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَصَدَّقُ بِاللَّقَمَةِ فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي كُفِّ اللَّهِ حَتَّى نَجُونَ الرَّحِلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي كُفِّ اللَّهِ حَتَّى نَجُونَ الرَّحْلَ وَمَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي كُفِّ اللَّهِ حَتَّى نَجُونَ الرَّعْفَ اللَّهِ حَتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

## 

اورنشو ونما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، اور انسان ایک لقمہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے وہ ایک لقمہ پباڑ کے برابر بن جاتا ہے اس لئے خوب صدقہ کیا کرو۔

(٧٦٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغُمَّرٌ عَنِ الزَّهُرِىِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِآدَمَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي أَدْخَلْتَ ذُرِّيَّتَكَ النَّارَ فَقَالَ آدَمُ يَا مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَّ أَدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِآذَمَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي أَدْخَلْتَ أَنِّي أَهْبِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَجَّهُ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُتَ أَنِّي أَهْبِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَجَّهُ مُوسَى اللهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُتَ أَنِّي أَهْبِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَجَّهُ آدَمُ إِنَّالَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُتَ أَنِّي أَهْبِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَجَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُتَ أَنِّي أَهُمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُتَ أَنِّي أَهُمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُّتَ أَنِّي أَهُمِ عُلَى اللَّهُ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكَ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ ال

( ۲۲۳ ) حضرت ابو ہریرہ خاتیٰ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موی ملیٹا میں مباحثہ ہوا، حضرت او ہراہ خاتیٰ سے مروی ملیٹا مباحثہ ہوا، حضرت موی ملیٹا کہنے گئے کہ اے آ دم! آ پ ہی وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولا دکوجہنم میں داخل کرا دیا؟ حضرت آ دم ملیٹا نے فر مایا اے موی اللہ نے تہم ہیں اپنی رسالت اور اپنے سے ہم کلام ہونے کے لئے منتخب کیا اور تم پرتو رات نازل فر مائی، کیا تم نے جھے بھی زمین پراتر اہواد یکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اس طرح حضرت آ دم ملیٹا، حضرت موی ملیٹا پرغالب آ گئے۔

( ٧٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ شِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُوًا مِنْ حَذِيثِ أَبِي سَلَمَةَ [صححه المُحارى (٢٣٦٤)، ومسلم (٢٦٥٢)]. [انظر ٤٨٠٤، ٩،١٩١].

( ۲۲۴ ک ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٢٥٥١]

( ۲۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیا سے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریافت کیا تو نبی علیا ان فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا اٹھال سرانجام دیتے۔

( ٧٦٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلشُّونِيزِ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا السَّامَ يُريدُ الْمَوْتَ [راحع: ٥٧٢٨].

(۷۲۲۷) حضرت ابو ہر ہرہ ہ ڈاکٹنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیہ کو بیٹر ماتے ہوئے سا ہے کہ اس کلونجی کا استعمال اپنے او پر لا زم کرلو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاء ہے۔

( ٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ فِى كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ غَيْرُ سُهَيْلٍ وَتَعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِى كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا إِلَّا الْمُتَشَاحِنَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ

# مُنالِهُ المَوْرُ فَيْلِ يُسِدُ مِنْ الْمُعَالِمُونُ فِيلِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُونُ فَيْلِيلُوا وَمِينَا أَنِي هُرَيْرُوا وَمِينَا أَنِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّا اللّ

لِلْمَلَائِكَةِ ذَرُوهِمَا حَتَى يَصْطَلِحَا [صححة مسلم (٢٥٦٥)، وابن حباد (٢٦٦٥)، وابن حريمة: (٢١٢٠)]. [انظر: ٣٨٣، ٤١، ١٨٨، ٩٠٤١، ١٠٠٧].

(۷۱۲۷) حضرت ابو ہر میرہ طالتہ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا ہر پیراور جعرات کے دن جنت کے درواز سے کھولے جاتے۔ بیں ( دوسرے روات کے مطابق اعمال پیش کیے جاتے ہیں ) اوراللہ تعالی ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھمبرا تا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھکڑا ہو کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ ہیآ پس میں ملے کرلیں۔

( ٧٦٢٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخَبُرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْمُعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الرُّهْرِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُ الْوَلَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ قَالُوا فَمَنُ الشَّدِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى الشَّدِيدُ المَّعْضَبِ [صححه مسلم (٢٦٠٩)]

( ۱۲۸ کے ) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ و سے مصابہ ٹٹائنڈ نے لیو چھا یارسول اللہ! پھر پہلوان کون ہوتا ہے؟ نبی علیٹا نے فر مایا اصل پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے نفس پر قابور کھے۔

( ٧٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْآعُمَالِ آفُضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ حَجُّ مَبْرُورٌ (راحع: ٧٥٨٠).

(۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طیابی سے بیسوال پوچھا کہ کون ساعمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی طیابی نے فرمایا اللہ پرایمان لانا، سائل نے پوچھا کہ پھر کون ساعمل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، سائل نے یوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور۔

( ٧٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّوْيَا فَلَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُوْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَالرُّوْيَا ثَلَاثُةٌ الرُّوْيَا وَالرُّوْيَا فَلَاثُةٌ الرُّوْيَا أَلُونُ الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُوْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَالرُّوْيَا ثَلَاثُةٌ الرُّوْيَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّوْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَالرُّوْيَا تَحْزِينٌ مِنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى الْحَسَنَةُ بُشُورَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّوْيَا يُحَدِّثُ بِهَا آحَدًّا وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ آبُو هُوَيْرَةً يُعْجِئِنِي الْقَيْدُ وَآكُوهُ الْعُلُ الْقَيْدُ وَآكُوهُ الْعُلُ الْقَيْدُ وَاكُونُ الْعُلْ الْقَيْدُ وَالْوَلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنْ سِتَةٍ وَآذَبَعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوةِ [صححه ثَبَاتٌ فِي اللّذِينِ وَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنْ سِتَةٍ وَآذَبَعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوةِ [صححه

البحاری (۷۰۱۷) و مسلم (۲۲۶۳) وابن حبان (۲۰۶۰) والحاكم (۲۰۹۰/۶) [انظر: ۲۹۰/۹۱] انظر: ۱۰۵۹۸٬۹۱۸] البحاری (۷۰۱۷) البحاری (۲۲۳۰) البحاری و البحاری البحار

### 

حضرت ابوہریرہ و النظافر ماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ''قید' کا دکھائی دینا پند ہے کیکن ''بیڑی'' نا پند ہے کیونکہ قید کی تعمیر دین میں ثابت قدمی ہے اور نبی علیہ النظام نے فرمایا مسلمان کا خواب اجزاء نبوت میں سے چھیالیسواں جزء ہے۔ (۷۶۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رُوْیًا الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِینَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [راحع: ۲۱۸۳].

( ٢٦٣١) حضرت ابو ہر رہ و اللّٰهُ عَمَر عَنِ النَّهُ مِنَ عَنِ النَّهُ مِنَ كَا خُوابِ اجْرَاءِ نبوت مِسَ سے چھپاليسوال جر و ہے۔ ( ٧٦٣٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ النَّهُ مِنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ فِي حَلْقَةٍ فِيهِمُ آبُو هُرَيُرَةً أَنْشُدُكُ اللَّهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبُ عَنِّى أَيَّدَكَ اللَّهُ بِرُوحِ الْقَدُسُ فَقَالَ اللَّهُمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبُ عَنِّى أَيَّدَكَ اللَّهُ بِرُوحِ الْقَدُسُ فَقَالَ اللَّهُمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبُ عَنِّى أَيَّدَكَ اللَّهُ بِرُوحِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَعَتَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

(۲۳۲) سعید بن میتب میشنی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمان بن فابت رفائظ نے ایک علقے کے لوگوں ہے''جن میں حضرت ابو ہر یرہ ایسی مہیں اللہ کی قشم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے نہی علیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنامل تھے'' فرمایا اے ابو ہر یرہ اللہ کی قشم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے نہی علیقا کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ میری طرف سے جواب دو، اللہ روح القدس کے ذریعے تمہاری مدوفر مائے ؟ حضرت ابو ہریرہ رفائیڈنے فرمایا جی باں بخدا!

( ٧٦٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ [راجع: ٥٧٦١].

(۷۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیلیانے فر مایا جو محض اللہ پراور یومِ آخرت پر ایمان رکھٹا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا جائے۔

( ٧٦٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَبَرَنَا مَعُمَّوْ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويْرَةً قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَا عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَلَيْهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَلَهُ عَلَى مُثَنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا عَطَّتُ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَلَهُ عَلَى مُثَنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا عَطَّتُ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً فَقَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهُ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمُيةً بِحَجَرٍ قَالَ فَقَالَ أَيْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثَمَّ لَآرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثُمَّ لَآرَيْتُكُمُ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثُمَّ لَآرَيْتُكُمُ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْعَرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْطَرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْكَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلُو لَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثُمَّ لَآرَيْتُكُمُ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْعُرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْكَالَ وَسُولَ الْمُعْرِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَالْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ لَاللَهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّ

هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِينَ لِي مِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئے ہے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موکی علیا کے پاس جب ان کی روح قبض کرنے کے لئے بھیجا گیا اوروہ ان کے پاس پنچے تو حضرت موکی علیا نے ایک طمانچہ مارکر ان کی آ کھے پھوڑ دی ، وہ پروردگار کے پاس واپس جا کر کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنانہیں جا بتنا ؟ اللہ نے ان کی آ نکھوا پس لوٹا دی اور فر ما یا ان کی عربی واپس جا کر ان ہے کہو کہ ایک بیشت پر ہاتھ رکھ دیں ، ان کے ہاتھ کے نیچ جتنے بال آ گئے ، ہر بال کے بدلے بان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہوجائے گا ، حضرت موئی علیا نے پوچھا کہ اے پروردگار! پھر کیا ہوگا ؟ فر ما یا پھر موت آئے گی ، ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہوجائے گا ، حضرت موئی علیا نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں ایک پھر پھیئنے کی مقدار کے برابر بیت انہوں نے کہا تو پھر ابھی سہی ، پھر حضرت موئی علیا نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں ایک پھر پھیئنے کی مقدار کے برابر بیت المقدس کے قریب کر دے ، نبی علیا فر ماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تہم ہیں راستے کی جانب ایک سرخ ٹیلے کے نیچ حضرت موئی علیا کی قبر دکھا تا۔

( ٧٦٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ قَالَ قَالَ لِى الزُّهُرِيُّ آلَا أُحَدِّنُكَ بِحَلِيشَيْنِ عَجِيبَيْنِ قَالَ الزُّهُرِيُّ عَنُ حُمَيْدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسُرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِثُ فَأَحُرِقُونِى ثُمَّ السَحَقُونِى ثُمَّ اذُرُونِى فِى الرِّيحِ فِى الْبُحُرِ فَلِكَ يَهِ فَقَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ آدَى مَا المَّدُتِ فَوَ اللَّهِ لَيْنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّى لَيْعَذَبِي عَذَابًا مَا عُذَبَهُ أَحَدٌ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ آدَى مَا آخَذُتِ فَوَاللَّهِ لَيْنُ قَدَرَ عَلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ مَخَافَتُكَ فَعَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ. [صححه فَإِذَا هُو قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ مَخَافَتُكَ فَعَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ. [صححه الحارى (۲٤٨١)، ومسلم (۲۷۰٦)].

(۷۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا ایک آدمی نے اپنی جان پر بڑاظلم کیا تھا، جب اس کی موت کاوفت قریب آیا تو اس نے اپنے میٹوں کو بلا کریہ وصیت کی کہ جب میں مرجا وَں تو مجھے آگ میں جلانا پھرا سے خوب ہاریک کر کے پیمنا اور سمندری ہواوَں میں مجھے بکھیر دینا، بخدا! اگر اللہ کو مجھ پر قدرت اور دسترس حاصل ہوگئی تو وہ مجھے اسی سزادے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کونہ دی ہوگی۔

اس کے بیٹوں نے ایبا ہی کیا، اللہ نے زمین کوتھم دیا کہ تو نے اس کے جتنے جھے وصول کئے ہیں،سب واپس کر،ای لمحے وہ بندہ پھراپنی شکل وصورت میں کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس حرکت پر کس چیز نے برا پھیخند کیا؟ اس نے عرض کیا کہ پرودگارا تیرے خوف نے ، اللہ نے اس پراس کی بخش فرمادی۔

( ٧٦٣٥م ) قَالَ الزُّهُوِيُّ وَحَدَّثِنِي حُمَيْدٌ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتُ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ قَالَ الزُّهُوِيُّ ذَلِكَ لِنَلَا يَتَّكِلَ رَجُلٌّ وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ

( ۲۳۵ م ) حضرت ابو ہر رہ وہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی،

### الله المنازين المنازية من الله المنازية المنازية

جے اس نے باند رو یا تھا، خو داسے کھلا یا پیا یا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خو د ہی زمین کے کیڑے موڑے کھا لیتی ۔

( ٧٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُّلُ التَّهِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَقْرَعُ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلُ الْجَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْأَفْرَعُ بِنُ حَابِسٍ التَّهِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَقْرَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ [راحع: ٧١ ٢ ١].

(۲۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ ایک اُمر تبہ نبی علیکا نے حضرت حسن ڈاٹٹو کو بوسہ دیا،اس وقت مجلس میں اقر ع بن حابس تنہی بھی بیٹے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یارسول اللہ! میرے یہاں تو دس بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں ہے کسی کو مجھی نہیں چو ما؟ نبی علیکا نے ان کی طرف د کی کر ارشا دفر مایا جو کسی پررخ نہیں کرتا،اس پر بھی رخم نہیں کیا جاتا۔

( ٧٦٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ آبِى طَالِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدُ كَبِرْتُ وَلِى عِيَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبُنَ الْإِبِلَ نِسَاءٌ قُرَيْشٍ آخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ قَالَ ٱبُو هُرَيْرَةَ وَلَمْ تَوْكَبُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا

( ۲۳۷ ) حضرت الوہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ اپنی چیازاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب ٹٹاٹنڈ کے پاس اپنے لیے پیغام نکاح بھیجا، وہ کہنے لگیس یارسول اللہ! میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور میر سے چھوٹے چھوٹے بیں، نبی علیہ ن فرمایا اونٹ پرسواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپن میں اپنی اولا دپر شفق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔

حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیظانے بھی اونٹ کی سواری نہیں گی۔

( ٧٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌّ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلُهُ وَلَمْ تَوْكَبُ مَرْيَمُ بَعِيرًا

( ۲۳۸ ) گذشته صدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے البقد الی میں آخری جمانییں ہے۔

( ٧٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخُرُ وَالْخُيلاءُ فِي الْفَدَّادِينَ مِنْ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَبَرَ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَبَرَ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَبَرَ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَبَرَ وَالْمَدِينَ مِنْ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَبَرَ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَبْرَ وَالْمِينَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخُورُ وَالْمَعِينَ مِنْ الْفَلَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ مِلْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْوَلِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلِيلُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ ال

### هي مُنالاً اَمَٰهِ مِنْ لِينَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُرِيْرَةً مِنَّانُ مُرَيْرَةً مِنَّانُ اللهُ

( ٧٦٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَأَتُمِنُوا فَأَدَّوُا وَاسْتُرْجِمُوا فَرَجِمُوا وَاحرِجه عِدِالرزاق (٢٠٩٩). قال شعيب اسناده صحيح.

(۷۲۴۰) حضرت ابو ہر مرہ و واقت مروی ہے کہ نبی ملیسانے فر مایا میر اقریش پرایک جن ہے اور قریش کا تم پرایک جن ہے، جب فیصلہ کریں عدل سے کام لیس، جب امین بنائے جا نمیں تو اما نت اوا کریں اور جب ان سے رحم کی بھیک مانگی جائے تو رحم کریں۔ (۷۲٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اَقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِیوِینَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِی وَلَا تَکَنَّوْا بِکُنْیَتِی [راجع: ۷۳۷۱]

(۱۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، کیکن میری کنیت پراپی کنیت ندر کھا کرو۔

( ٧٦٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لَهُ وَلِعَمَّا لَهُ وَلِعَمَّا لَهُ وَلِعِمَّا لَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِبُدُهُ اللَّهُ بِحُسُنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَبِطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَصحه مسلم (١٦٦٧)][انظر: ١٦١٦] لِلْعَبْدِ أَنْ يَتُوفًا لَهُ إِللَّهُ بِحُسُنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَبِطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَصحه مسلم (١٦٦٧)][انظر: ١٦١٦] للْعَبْدِ أَنْ يَتُوفًا لَهُ اللَّهُ بِحُسُنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَبِطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ وَنِعِمَّا لَهُ وَسَعَمَ وَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالَا عَلَامُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْتَعِلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُؤْمِلُ عَلَيْمُ الْمُعْتَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الْ

( ٧٦٤٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَّ ٱخْبَرِّنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَ إِلَيْهِ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَ إِلَيْهِ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرى فَقَدْ عَصَانِي [صححه البحارى (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥)]. [انظر: ١٠٦٤٥]

(۷۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئو سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

( ٧٦٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهُوِى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّى بِنَا قَيْكَبُّرُ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرُكُعُ وَإِذَا آرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعُلَمَا يَرُفَعُ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعُلَمَا يَرُفَعُ مِنْ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرُ وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرُ وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ السُّجُودِ وَإِذَا جَلَسَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرُ وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ اللَّهُ مَنْ السَّجُودِ وَإِذَا جَلَسَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرُ وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي وَلَا اللَّهُ مَا زَالَتُ هَذِهِ صَلَامًا خَتَى فَارَقَ اللَّانُيَا [راحع: ٢١٩]

( ۱۸۴۷ ) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن مُعَلَيْهِ كہتے ہیں كہ حضرت ابو ہریرہ رفائنا ہمیں نماز پڑھایا كرتے تھے، وہ جب كھڑے ہوتے يا

### هُ مُنْ الْمَا مَنْ مِنْ لِيدِ مِنْ مَا يَوْمِنْ لِيدِ مِنْ مَا يَوْمِنْ فَيَنْشُونُ لِيَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِ

رکوع میں جاتے، یا رکوع سے سرا تھانے کے بعد سجدہ میں جانے کا ارادہ کرتے، یا ایک سجدہ سے سرا تھا کر دوسرا سجدہ کرنا چاہتے، یا جب قعدہ میں بیٹھتے یا دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو ہر موقع پر بھیر کہتے، اسی طرح ویگر رکعتوں میں بھی تکبیر کہتے تھے اور جب سلام پھیرتے تو فرماتے کہ بخدا! نماز میں میں تم سب سے زیادہ نبی علیات کے ساتھ قریبی مشابہت رکھتا ہوں، ان کی نماز بھی ہمیشہ ای طرح رہی یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوگئے۔

( ٧٦٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ أَبِي يَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّزَّاقِ [صححه البحارى (٨٠٣) سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّزَّاقِ [صححه البحارى (٨٠٣) سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّزَّاقِ [صححه البحارى (٨٠٥) سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّزَّاقِ [صححه البحارى (٨٠٥) وابن حزيمة: ٥٧٩) وابن حزيمة: ٥٧٩)

(۷۹۵۵) گذشته حدیث ایک دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ٧٦٤٦) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنُ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ فَلَاَكُرَ نَحُوهُ [راحع، ١٩ ٢٧]. ( ٢٣٢ ) گذشته مديث ايك دوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ٧٦٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِى هُرَٰيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٢١٩].

( ٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ (راحع: ٧٢١٩].

( ٢٦٢٨) حَمَّرَت الِهِ بَرِيه ثَنَّتُنَ عَمُو وَى مِ كَهُ بَي الْمِنْ الْمُرَى اللَّهُ مَ وَلَكَ الْحَمْدُ ( ٢٢٨) حَمَّرَتَ الِهِ بَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ( ٢٦٤٩) حَمَّدُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَلْدُ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ (٢٦٤٩) حَمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الطَّكَرَةُ فَكَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَلَكِنُ اثْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الطَّكَرَةُ فَكَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَلَكِنُ اثْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمُشُونَ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَآتِيمُوا [راجع: ٢٤٤٩]

(۷۲۳۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ بی ملیکانے فر مایا جب نماز کھڑی ہوجائے تو تم نماز کے لئے دوڑتے ہوئے

#### مَن الْمَامَذِينَ الْمُحْدِينَ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ مِنْ اللَّهُ الْمُدِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِي اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّ

مَتْ آیا کرو، بلکه اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو بنتی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور بورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔ ( ٧٦٥٠) حَدَّقَنَا یُونُسُّ حَدَّقَنَا لَیْٹُ عَنْ یَزِیدَ یَغْنِی اَبْنَ الْهَادِ عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُوَیْرَةَ قَالَ سَیِمْعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ إِذَا أُقِیمَتْ الصَّلَاةُ فَلَدَّكُرَهُ [راحی: ٢٤١٩].

(۷۲۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند کے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٥١) حَدَّقَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّقَنَا أَبِي حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُوَيَّا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا قَالَ مَعْمَرٌ وَلَمْ يَذُكُرُ مُسَجُّودًا [راحع: ٧٢٤٩]

۔ (۷۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی نالیٹا نے فر مایا جنتی نمازش جائے وہ پڑھلیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کر لیا کرو۔

( ٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آذْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ آذْرَكَ الصَّلَاةُ [راحع: ٢٨٢١].

(۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کسی بھی نماز کی ایک رکعت یالے، گویا اس نے بوری نمازیا لی۔

( ٧٦٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي بَكُو بُنِ سُلَمُمَانَ بُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُو َ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكُعَتَيْنِ وَهُورَةَ الْخُفِّفَ الظُّهُو َ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ بُنُ عَبُدِ عَمُوو وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهُرَةَ أَخُفِّفَتُ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيُنِ قَالُوا صَّلَى اللَّهِ فَاتَمَّ بِهِمُ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّيْنِ نَقَصَ [صححه اس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيُنِ قَالُوا صَّلَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَاتَمَّ بِهِمُ الرَّكُعَتِيْنِ اللَّيْنِ نَقَصَ [صححه اس عنه (٢٤/٣)].

(۱۵۳) حَفرت ابو ہر کرہ ڈاکٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے ظہریا عصر کی نماز پڑھائی ، اور دور کعتیں پڑھا کر ہی سلام پھیر دیا ، اس پر ذوالشمالین بن عبد عمر و ' فجو بنی زہرہ کا حلیف نے''ئے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا آپ بھول گئے یا نماز کی رکعتیں کم ہوگئی ہیں ؟ نبی طینا نے صحابہ ڈوائٹی سے بھیے ذوالیدین کہدر ہے ہیں؟ صحابہ گرام ڈوائٹی نے ان کی تائید کی ، اس پر نبی طابعات نے جود ورکعتیں جھوٹ گئی تھیں ، انہیں ادا کیا۔

( ٧٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالشَّيْخَ مَا الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ [صحح همسلم (٤٦٧). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٧٩٥)]. [انظر: ٢٩٥٩]

### 

(۷۹۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص امام بن کرنماز پڑھایا کرے تو ہلکی نماز پڑھایا کرے کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ ، کمزوراوراہل حاجت سب ہی ہوتے ہیں۔

( ٧٦٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْزَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُزَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُؤْمِنُ الَّذِى يَرُفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ [راجع: ٢٥٢٥].

(۷۱۵۵) حضرت ابوہریرہ ٹائٹنے سے مردی ہے کہ بڑگی ملیٹانے فر مایا کیاوہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اورامام تجدہ ہی میں ہؤ،اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کاسر گدھے جیسا بناوے۔

( ٧٦٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ كَسِنِي يُوسُفَ [راجع: ٥٨ ٤٧]

(۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگائیئے مروی ہے کہ بی علیا جب نمازِ فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سراٹھاتے تو اللَّہم وَ رَبّنا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهِ كَرِيدِ عَاءَفر ماتے كه اے الله! وليد بن وليد ، سلمہ بن ہشام ، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکه مکرمہ کے دیگر کمز وراؤں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما ، اے اللہ! قبیلہ مصر کی سخت پکڑ فرما ، اور ان پر حضرت یوسف علیا کے زمانے جیسی قحط سالی مسلط فرما۔

( ٧٦٥٧ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ [صححه المحارى (٣٢٠ ٥)، ومسلم (٧٩٢)، وابن حيان (٧٥١)]: [انظر، ٧٨١٩، ١٥٨٤].

(۷۱۵۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹبی طلیٹانے فر مایا اللہ نے کسی چیز کی الیبی اجازت نہیں وی جیسی اپنے نبی کو قرآن کریم تزنم کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

( ٧٦٥٨) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَسُتُ بِتَارِكِهِنَّ فِى حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ نَوْمٍ عَلَى وِثْرٍ وَصِيَامٍ ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكُعْتَى الضَّحَى قَالَ ثُمَّ أَوْهَمَ الْحَسَنُ فَجَعَلَ مَكَانَ الضَّحَى غُسْلَ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ [راحع: ١٧١٣٨

( ۷۹۸ کے ) حضرت ابو ہریرہ خاتئو سے مروی ہے کہ جھے نبی اکرم خاتیؤ کمنے تین چیزوں کی وصیت کی ہے میں سفروحضر میں کہی نہ چھوڑوں گا۔

🛈 سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے کی۔ 🕈 ہر مہننے میں تین دن روزہ رکھنے کی۔ 🎔 جاشت کی دور کعتوں کی ، بعد میں

### کی مُنلاً اعَدِینَ بل مِینَّةِ مَتِرِم کی کی است کی کی است کی کی مُسَمَّنِک آبی هُرَیْروَّ بِیَّنَانُهُ کی کی ا حس کووہم ہواتو وہ اس کی جگہ' دعنسل جعد' کا ذکر کرنے گئے۔

( ٧٦٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى زِيَادٌ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ أَنَّ ثَابِتَ بُنَ عِيَاضٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعٌ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلُبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

(۷۱۵۹) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے مردی ہے کہ نبی مالیا آنے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تو اس حاہے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دھوئے۔

( ٧٦٥٩م) قَالَ وَٱخْبَرَنِي زِيادٌ آيْضًا أَنَّهُ آخْبَرَهُ هِلَالُ بُنُ أُسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ بِلَالِكَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ۱۵۹ کے م ) گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرِ آخْتَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ بَكُرٍ آخْبَرَهُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ نَائِمًا ثُمَّ ابْنُ بَكُرٍ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُّرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ نَائِمًا ثُمَّ الْمُتَا يَخُولُ أَنَّهُ سَمِعَ لَبَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَصُبَّ عَلَى يَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُوكِى آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه الشَيْقُظُ فَأَزَادَ الْوَضُوءَ فَلَا يَضَعُ يَلَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَصُبَّ عَلَى يَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذُوكِى آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (۲۷۸)].

(۷۹۷۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئا ہے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نبیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالئے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

(٧٦٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ آخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبُدَ اللّهِ بْنَ إِبْوَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَّيْرَةَ يَتَوَضَّا عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُزَيْرَةَ إِنَّمَا أَتَوَضَّا مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكُلْتُهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ إِراحِع: ٤ ٩٥٩.

(۲۷۱) ابراہیم بن عبداللہ میشا کتے ہیں کدایک مرتبدانہوں نے حضرت ابد ہریرہ ڈٹاٹٹو کومنجد کی حصت پر وضوکرتے ہوئے دیکھا، وہ فرمانے لگے میں نے پنیر کے پچھ کلاے کھائے تھاس لئے وضو کر بر ہا ہوں کیونکہ نبی ملیفانے فرمایا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ قَوْمٌ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطُرَقَةِ [راجع: ٧٢٦٢].

(٢٦٢٢) حفرت ابو ہریرہ والتفاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم الی قوم سے

الله المفريض المنظم الم

قال نہ کرلوجن کے چیرے چیٹی کمانوں کی طرح ہوں گےاوران کی جوتیاں بالوں سے بنی ہوں گی۔

( ٧٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ ٱلْيَاتُ بِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَتُ صَنَمًا

يَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ [صححه البخاري (١٦ ٧)، ومسلم (٢٩٠٦)، وابن حبان (٢٧٤٩)

(۲۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا وفر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلۂ دوں کی عورتوں کی سرینیں ذوالخلصہ کے گردحرکت نہ کرنے لگیں، ذوالخلصہ ایک بت کا نام ہے جس کی بوجا قبیلہ ووں کے لوگ زمانۂ حاہلیت میں کیا کرتے تھے۔

( ٧٦٦٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ كِسُرَى فَلَا يَكُونُ كِسُرَى نَعْدَهُ وَيَذْهَبُ قَيْصَرُ فَلَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِني بِيَدِهِ لَتُنفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى [راحع: ١٨١٧]

رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (سَنَاتِیْنِ) کی جان ہے،تم ان دونوں کے نز انے راہِ خدامیں ضرورخرچ کرو گے۔

( ٧٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَزْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهَا أَحَدٌ [راحع: ٧٢٦٧].

( ۲۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ و الفرات عمروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عنقریبتم میں حضرت عیسیٰ ملیا ایک منصف حکمران کے طور پر نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کوتو ژویں گے، خزیر کوقتل کر دیں گے، جڑی کوموقوف کرویں گے اور مال یانی کی طرح بہائیں گے یہاں تک کداسے قبول کرنے والا کوئی ندر ہے گا۔

( ٧٦٦٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ إللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ بِكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ أَوْ قَالَ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ وصححه المعارى (٤٤٩)، ومسئلم (٥٥٠)، والبن حبال (٢٠٨٨).

(۲۲۲) حضرت ابوہریرہ خاتفہ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا تمہاری اس وقت کما کیفیت ہوگی جب حضرت عیسی ملیقاتم میں نزول فرما کیں گے اور تبہاری امامت تم ہی میں کا ایک فرد کرے گا۔

( ٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

## هُ مُنلِهُ اعْدِينَ بِي مِن مِن اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ فَحِّ الرَّوْحَاءِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمُرَةِ أَوْ لَيْشَيِّهُمَا [راجع: ٧٢٧١].

( ٢٦٦٤ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی طائیہ نے فر مایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایسا ضرور ہوگا کہ حضرت عیسلی طائیہ مقام ''فج الروحاء'' سے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے۔

(٧٦٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ هُوَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ [صححه مسلم (٢٢٤٧)]. [انظر: ٢٧٢١) ١٠٤٨٤، ١٠٢١١].

( ۲۷۸ کے) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایاتم میں سے کو کی شخص ز مانے کو برا بھلانہ کیے ، کیونکہ ز مانے کا خالق بھی تو اللہ بی ہے ،اورانگورکو' 'کرم''نہ کہا کرو کیونکہ اصل کرم تو مر دِسلم ہے۔

( ٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخِبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِى ابْنُ آدَمَ قَالَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهُرِ فَإِنِّى آنَا الدَّهُرُّ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِنْ شِنْتُ قَبَضْتُهُمَا [راحع: ٤٤٢].

( ۲۱۱۹ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیز سے مروی ہے کہ نبی الیاں نے فرمایا اللہ فرما تا ہے کہ ابن آ دم مجھے ایذاء دیتا ہے، کہتا ہے کہ زمانے کی تباہی! حالانکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی اس کے رات دن کوالٹ بلیٹ کرتا ہوں، اور جب جاہوں گاان دونوں کوالیے پاس تھیجے لوں گا۔

( ٧٦٧) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَوَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مُحَلَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلُولُ

( + ۷۷ ک ) حضرت ابو ہریرہ و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا جو مض اپنی بیوی کے پاس پیملی شرمگاہ میں آتا ہے ، اللہ اس برنظر کرم نہیں فرمائے گا۔

(٧٦٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ رَجُلًا يَقُولُ قَدْ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ آهْلَكُهُمْ يَقُولُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ هَالِكٌ رصحت مسلم (٢٦٢٣) [انظر: ٥٤٩٥ - ٢٠٠٠ (١٠٧٠٥).

( ۱۷۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ دی گئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے فرمایا جب تم کسی آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے تو سمجھ او کہ دوان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔

### هي مُنله اَمُون مِن اِنَيْ مَرْق اللهُ اللهِ اللهُ مُرْكُر وَ مِنْ اللهُ مُرِيُروَة مِنْ اللهُ ا

﴿ ٧٦٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ﴿ حَ) وَابْنُ بَكُو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالِظِ عَنْ آبِي هُرَيْرَة ﴿ حَ) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَكُو مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَدُ لَغُوتَ قَالَ ابْنُ بَكُو فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْجُمْعَةِ فَقَدُ لَغُوتَ قَالَ ابْنُ بَكُو فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَئِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ ابْنُ اللّهِ مِنْ قَارِظٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهُ مِن قَارِظٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدًا بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَة آنَةُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ [انظر: ٢٥٧٥، ٢٥٧١ (عن ابراهيم بن عبد الله بن قارط عن سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ [انظر: ٢٧٥٠ (٢٠ عن ابراهيم بن عبد الله بن قارط عن

ایی هریرهٔ)، ۱۰ ۹۰۹، ۱۳۳، ۱۰۲، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰، ۱۰۹۰۱، ۲۱۰۹۰۱،

(۱۷۲٪) حصرت ابو ہررہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹھ کو پیفرہاتے ہوئے سا ہے کہ امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوا ورتم اپنے ساتھی کوصرف بیکہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

( ٧٦٧٣ ) حَتَّقَنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ وَامْنُ بَكُو قَالَا آخَرَنَا ابْنُ حُرَيْحِ آخُبَرَنِى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ آبِى عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقَ آنَّةً سَمِعَ أَبَا هُرَيُّرَةً يَقُولُ قَالَ وَنَتُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغُرُبُ عَلَى يَوْمِ آفُضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ النَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ تَغُرُبُ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ النَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ تَغُرُبُ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَا هَذَيْنِ النَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ وَالْمَرْعُ وَالْمَامُ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَا هَدَيْنِ النَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ وَلَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَا هَدَيْنِ النَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ وَلَا إِلَّالِ اللهِ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ ٱبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكُتُبُانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوْلَ فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ اللَّهُ مَا الْمُعْمُ عُولِيَتُ الصَّحُولُ الْمَرْعُ وَلَا اللهِ مُعْتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْمُ الْعَرْعُ وَلَيْلُولُ وَكُرَجُلٍ قَدَّمَ الْمُؤْمِ وَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَولُ وَلَوْلُولُ الْمُعْمِ وَلَا الْمُعْمِ الْعَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمَالُولُ الْعَلَى الْمُعْمِى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمِ الْعَلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْعَلَى الْمُعْمَالِقُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْلِى الْمُعْمُولُ الْمُعْمِى الْمُعْمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَلِقُولُ اللْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمِى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمُولُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولُولُ الْمُولِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ اللْمُولِقُ اللْمُعْمِيْمُ

( ۲۱۷۳ ) جھنے ابوہر یرہ ظائفات مروی ہے کہ نی طالا اے فرمایا جمعہ کے دن سے زیادہ کسی افضل دن پر سورج طلوع یا غروا بنیں ہوتا اور جن وانس کے علاوہ ہر جا ندار مخلوق جمعہ کے دن طبر ابت کا شکار ہوجاتی ہے ( کہ کہیں آج ہی کا جمعہ وہ ضہ ہو جس میں قیامت قائم ہوگی) جمعہ کے دن مبحد کے ہر دروازے پر دوفر شتے مقرر ہوتے ہیں جو درجہ بدرجہ پہلے آنے والے افراد کو لکھتے رہتے ہیں، اس آ دمی کی طرح جس نے اونٹ پیش کیا، پھر جس نے گائے پیش کی، پھر جس نے بحر جس نے بھر جس نے کا سے پیش کی، پھر جس نے بحر کی پیش کی، پھر جس نے بین کیا، پھر جس نے انڈ و پیش کیا، اور جب امام آکر بیٹھ جاتا ہے تو صحیفے لیپٹ دیکے جاتے ہیں۔

( ٧٦٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج حَدَّثِينَ الْعَبَّاسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسُلَمَةَ الْأَنْصَارِئَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسُلِمٌ يَسُالُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا حَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِي بَعُدَ الْعَصْرِ

لاً ۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے ہے مروی ہے کہ نبی آکرم ٹائٹیو کے ارشا دفر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت الیم بھی آتی ہے کہ آگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرمادیتا ہے، اور وہ

#### 

(٧٦٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُويْرَةً عَنُ النَّبِي صَالَحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُويْرَةً عَنُ النَّبِي صَالَحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُويُرَةً عَنُ النَّبِي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ غُسُلِهَا الْغُسُلُ وَمِنْ حَمْلِهَا الْوُضُوءُ [صححه ابن حبان (١٦١١). وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٩٩٣). قال شعيب: رجاله ثقات. لكن احتلف في رفعه ووقفه]. (٢٦٧٥) حضرت ابو بريره وَلَيْتُوبِ مروى ہے كہ بَي عَلِيا نے ارشاد فر عایا جنازه كونسل دينے سے قسل دينے والے پر بھی قسل مستحن ہوتا ہے اور جنازے كوا تھانے ہے وضوكر نامنتین ہوتا ہے۔

( ٧٦٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُمْ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى الْحَارِثُ بْنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ ابْنُ بَكُمٍ الْمُرَدِّرَةُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ آخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتُبَعُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلَى أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتُبَعُهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ قَالَ الله عبد: صحيح]. [انظر: ١٨٨٨].

(۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹائے فرمایا جو مخص کمی کی نماز جنازہ پڑھے، اور جنازے کے ساتھ جائے تو اے احد پہاڑ کے برابر دوقیراط ثو اب ملے گا،اور جو مخص نماز تو پڑھ لے لیکن جنازے کے ساتھ نہ جاسکے، اے احد یہاڑ کے برابرایک قیراط ثو اب ملے گا۔

( ٧٦٧٧) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِى هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِ وَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَلَمَةَ بُنَ الْأَزُرَقِ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بِالشُّوقِ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ فَانتَهَرَهُنَّ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بُنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلُ ذَلِكَ فَأَشُهَدُ عَلَى آبِى هُرَيْرَةَ لَعَابُ وَعُرُولُونَ وَشَهِدَهَا وَأَمْرَ مَرُوانُ بِالنِّسَاءِ اللَّاتِي يَبْكِينَ يُطُرَدُنَ فَقَالَ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَتُولِّقِينَ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَائِنِ مَرُوانَ وَشَهِدَهَا وَأَمَر مَرُوانُ بِالنِّسَاءِ اللَّابِي يَبْكِينَ يُطُرَدُنَ فَقَالَ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَتُولِّقِينَ ابْنَ الْبَعِينَ يَعْمَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُتُكَى عَلَيْهِا وَأَنَا مَعَهُ أَبُو هُرَيُوةً دَعْهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يَتُكَى عَلَيْهِا وَأَنَا مَعَهُ وَمَعُونُ بُنُ الْخَطَّابِ فَانَتَهَرَ عُمَو اللَّهِي يَبْكِينَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّهُمَ مُعُمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْعَهُنَ وَالِقَ الْعَهُ تَعْدِيثُ قَالَ النَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلِي فَإِنَّ الْعَيْنَ وَالْ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ الْوَالِي وَاللَّهُ وَلِكُ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَيْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلِي وَاللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَى وَالْمُولُ وَاللَّهُ الْمَالِي وَاللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ الْمَالِلَةُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ وَاللَهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَل

[ (احع، ۸۸۹۹) وانظر: ۲۸۲۸، ۲۸۲۹ ۲۷۷۹].

(۷۷۷۷) محد بن عمر و بھٹا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلمہ بن ازرق حضرت ابن عمر فیا کے ساتھ بازار میں بیٹے ہوئے تھے ، اشنے میں وہاں سے ایک جنازہ گذرا جس کے پیچےرونے کی آوازیں آربی تھیں ، حضرت ابن عمر ٹاٹھ نے اسے معیوب قرار دے کر انہیں ڈانٹا، سلمہ بن ازرق کہنے لگے آپ اس طرح نہ کہیں ، میں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ کے متعلق بیا گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ

## مُنلُهُ اَمْرُانَ بِلِ اَعَدُّانِ مِنْ اللهِ ال

مروان کے اہل خانہ میں سے کوئی عورت مرگئی، عورتیں انتھی ہوکراس پر دونے لگیں، مروان کہنے لگا کہ عبدالملک! جاؤ اوران عورتوں کورتوں کو انتقاد نبی علیہ کے پاس موجود تھے اور حضرت عمر دانتوں کو انتا تو نبی علیہ نے مانہوں نے جنازے کے ساتھ دونے والی عورتوں کو ڈائنا تو نبی علیہ نے مایا اے ابن خطاب! رہنے دو، کیونکہ آ تھا آنسو بہاتی ہے اور دل محمکین ہوتا ہے اور ذخم ابھی ہراہے۔

انہوں نے پوچھا کیا بیروایت آپ نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹناسے خودسی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں!اس پروہ کہنے لگے کہ اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

( ٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (ح) وَابْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَّجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُغْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا [راحع: ٧٢٨٨].

﴿ ٢٦٧٨ ﴾ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا آخَبَرَنَا ابْنُ جُويْدٍ آخِرَى عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِح الرَّيَّاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَلِي وَعَلَا عَنْ الْمَاعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ الرَّيَّاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنْ الْمَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنْ الْمَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنْ الْمَدِينَ إِلَيْ الْمَدِينَ الْمَوْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنْ الْمَدِينَ الْمَدُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلْكُونَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلْكُونُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ الْمُسْتَعِمُ وَاللَّهُ فَلْكُونُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلْكُونُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِمُ الْمَلْوَقِ وَالْمَالِمُ الْمُعْتَلِيقِ الْمُرُونُ صَائِعٌ مَوْرَاتِ عَلَى الْمُورُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُورُ وَالْمَادِ بِاللهِ عَلْمُ الْمُعْتَلِقِ عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَلْوِلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَلْولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ الْمُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِلَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ اللَّهُ عَلَي

# هُ مُنْ لِلْمَامُونَ مِنْ لِيَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِيلًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

عَلَيْهِ حَتَّىٰ لَا يَدُرِي كُمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَجُلَتِيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ [واحع: ١٨٢٧].

(۷۸۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کراہے اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہاہے یا ونہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکھتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھاںیا معاملہ ہوتواہے جاہئے کہ جب وہ قعد ہ اخیرہ میں بیٹے توسہو کے دو تجدے کرلے۔

( ٧٦٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِّيْجِ ٱخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَرَّ بِهِمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتَنَّ زَيْدِ بْنِ الرَّيَّانِ وَقَالَ ابْنُ بَكْدٍ ابْنِ الزَّبَّانِ فَلَـعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَٰيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ ٱفْضَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحُدَّهُ [صححه مسلم (٦٤٩)] [انظر: ١٠٨٥٤]

(۲۸۱۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا اسے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت چىن در جے ژبا دە ہے۔

` (٧٦٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُوَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَهَا ٱسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا ٱخْفَى عَلَيْنَا ٱخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ قَالَ ابُنُ بَكُرٍ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قُوْآنٌ [راحع: ٢٤٩٤].

(۷۸۸۲) حضرت ابوہریرہ ڈلٹنا ہے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی علیا نے ہمیں (جمر ك ذريع ) قراءت سائى ہاں ميں ہم بھى تمہيں سائيں كے اور جس ميں سرأ قراءت فرمائى ہاں ميں ہم بھى سرأ قراءت

کریں گے۔

( ٧٦٨٣ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضُلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضُلُ الْكَلْإِ [صححه مسلم (١٥٦٦)، والبتعاري (٤ ١٣٥)، ومسلم (١٥٦٦)]. [انظر: ٨٠٧٠].

(۷۲۸۳) حضرت ابوہریرہ فاٹنزے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ زائد یانی روک کرندرکھا جائے کہ اس سے زائد گھاس روکی

(٧٦٨٤) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحُلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا ٱلْخَلِلَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدٌّ مَعَهَا ضَاعًا مِنْ تَمْرٍ

(۷۱۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیقائے فرمایا جو مخص (وھو کے کا شکار ہوکر ) ایسی بکری خزید لے جس کے

### هُ مُنلِهُ الْمُرْمِنُ لِيَدِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنلِهُ اللَّهِ مُنلِهُ اللَّهُ مُرَيِّرَة وَمَنَّلُهُ كَ

تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانورکوائے پائی ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کر دے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور باتنے میں ایک صاع کھجورتھی دے۔

( ٧٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوُ اللَّقُحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا [صححه ابن حبان (٩٦٩ ٤). قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوُ اللَّقُحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا [صححه ابن حبان (٩٦٩ ٤). قال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوُ اللَّقُحَةَ فَلَا يُحَقِّلُهَا [صححه ابن حبان (٩٦٩ ٤). قال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوُ اللَّقُحَةَ فَلَا يُحَقِّلُهَا [صححه ابن حبان (٣٩٤ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوْ اللَّقُحَةُ فَلَا يُحَقِيلُهِا إِللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوْ اللَّقُحَةُ فَلَا يُحَقِيلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِللللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّ

(۷۱۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی بکری یا اوٹٹی کو بیچنا چاہے تو اس کے تھن نہ ہاند ھے۔

( ٧٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلُ امْوَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا [راحع: ٧٤٤٧].

( ۲۸۸۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیباتی کے مال کوفروخت نہ کر ہے، پیچ میں دھو کہ نہ دے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کی بیچ پراضا فہ نہ کر ہے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ جیج دے،اورکوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویادینی ) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔

( ٧٦٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَبَرَنَا مَعُمَّوْ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ وَاسِعِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسَّعَ عَلَى مَكُرُوبٍ كُرْبَةً فِي الدُّنْيَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحع: ٢٤٢] سَتَوَ عَوْرَةً مُسْلِمٍ فِي اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحع: ٢٤٢] سَتَوَ عَوْرَةً مُسْلِمٍ فِي اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحع: ٢٤٨] سَتَوَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي اللَّهُ عَوْرَتَهُ مُسْلِمِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

### مَنْ الْمُ الْمَرْانُ بِلِيهِ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللّل

اٹھا کر انہیں ویکھنے لگے (جیسے انہیں اس پر تعجب ہوا ہو) حضرت ابو ہر رہ وٹاٹٹٹا یہ دیکھ کرفر مانے لگے کیا بات ہے کہ میں تہہیں اعراض کرتا ہواد کھے رہا ہوں ، بخدا میں اسے تمہارے کندھوں کے درمیان مارکر (نافذ کرکے ) رہوں گا۔

( ٧٦٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُوِى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتُ امْرَأَتَانِ مِنُ هُدَيُلٍ فَرَّمَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَوٍ فَأَصَابَتُ بَطُنَهَا فَقَتَلَتُهَا وَٱلْقَتُ جَنِينًا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبُدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكِينَةً كَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا مِنْ إِخُوانِ وَلَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّا الْقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ السَعْمَالُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَ أَبُو هُورَيْرَةً هَذَا مِنْ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَ أَبُولُونَ الْمَالَاقِ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهِ مِنْ إِلَالَالَهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ أَوْلِكُ مُوانِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَالِمُ الْعَلَقُ مُولِولُولُ الْمُولُ فَالِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُولُ اللَّهُ الْعَلَقُ مُولُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْ

(۲۱۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بنوبذیل کی دوعورتوں کے درمیان جھڑا ہوگیا، ان بیں سے ایک نے دوسری کو' جوامید سے تھی' چھرد سے بارا، اوراس عورت کوتل کردیا، اس کے پیٹ کا بچہ بھی مراہوا پیدا ہوگیا، نبی طینا نے اس مسئلے میں قاتلہ کے خاندان والوں پر مقتولہ کی دیت اوراس کے بچے کے حوالے سے ایک غرہ یعنی غلام یاباندی کا فیصلہ فرمایا، اس فیصلے پر ایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے (مسجع کلام میں) کہا کہ اس بچ کی دیت کا فیصلہ کیے عقل میں آسکتا ہے جس نے بچھ کھایا بیا اور نہ بولا چلایا، اس تم کی چیزول کوتو چھوڑ دیا جاتا ہے، بقول حضرت ابو ہریرہ ڈاٹوئوک نبی طینا نے فرمایا شخص کا ہنول کا بھائی ہے۔ اور نہ بولا چلایا، اس تم کی چیزول کوتو چھوڑ دیا جاتا ہے، بقول حضرت ابو ہریرہ ڈاٹوئوک نبی طینا نے فرمایا شخص کا ہنول کا بھائی ہے۔ اللہ میں اللہ عندی اللہ میں میں اللہ می

(۷۹۰) حضرت الوہریہ ٹالٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا لیکھیائے نے ارشادفر مایا چو پائے کا رخم رائیگاں ہے، کو کیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

(٧٦٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنِ الْأَعُرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ عِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمُوعِدُ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ لَا يُحَدِّنُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمَا بَالُ الْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّنُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمَا بَالُ الْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّنُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَإِنَّ أَصُحَابِى مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَتْ تَشُعَلُهُمْ صَفَقَاتُهُمْ فِي الْأَسُواقِ وَإِنَّ أَصُحَابِى مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَتْ تَشُعَلُهُمْ صَفَقَاتُهُمْ فِي الْأَسُواقِ وَإِنَّ أَصُحَابِى مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَتْ تَشُعَلُهُمْ أَوْلَهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَصُحَابِى مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَتْ تَشُعَلُهُمْ أَوْلَهُ مُ وَالْقِيامُ عَلَيْهَ وَالْنَصَارِ كَانَتْ تَشُعَلُهُمْ وَالْقِيامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيامُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَا يَوْمًا فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا يَوْمًا فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ ثَوْبَهُ حَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَا يَوْمًا فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ ثَوْبَهُ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَا يَوْمًا فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ ثَوْبَهُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَا يَوْمًا فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُتُ وَالَ نَمِرَتِى ثُمَّ وَلَى نَمِورَتِى ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَلِيهِ فَإِلَّهُ لَكُسَ يَسُعُلُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى مَنْ يَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### الله المنازين المنافية من المنافية المن

قَبَضْتُهُ إِلَى قَوَاللَّهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنهُ وَايُمُ اللَّهِ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ أَبَدًّا ثُمَّ تَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى الْآيَةَ كُلَّهَا [راحع: ٢٧٧٣].

(۱۹۹۱) عبدالرجمان اعرج مين الله كه ايك مرتبه حضرت الوهر رو النافية فرماياتم لوگون كابيه خيال به كه الوهر رو النافية النه بي عليه كا وعده به اورتم كهته هو كه به اعاد يده مهاجرين صحابه بي عليه سه كون روايت نهيل كرتے ؟ يا انصاران احاد يث كو كيون بيان نهيل كرتے ؟ توبات بيه كه مهاجرين صحابه بي عليه سي تعارت ميل مشخول رہتے اور انصارى صحابه النه اموال و باغات كى خبر كيرى ميل مصروف مها جرين بازاروں اور مند يون مين تجارت ميل مشخول رہتے اور انصارى صحابه النه اموال و باغات كى خبر كيرى ميل مصروف ريت تھے ، جبكه مين اكيلا وى تقاء اكثر بي عليه كى بالس ميل موجود ہوتا تھا، جب وه غائب ہوتے تھے تو ميں حاضر ہوتا تھا، الله على عبال ميل موجود ہوتا تھا، جب وه غائب ہوتے تھے تو ميں حاضر ہوتا تھا، جب وه بي بي عليه كى بالس على موجود ہوتا تھا، جب وه بي خالے كي جو ور (ميرے بيشنے كے اور دور كي كون الله كي تا ہے جسم ير جو جادر الله كي تم الله كي تو ميں نے اسے جسم بي ليسے الياء الله كي تم الله ون كے بعد الله الله كي تم تم الله كي تم تم ت

اور بخداا گر کتاب الله میں دوآ بیٹیں نہ ہوتیں تو ہیں تم ہے بھی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا ، پھرانہوں نے ان دوآ بیوں کی تلاوت فرمائی''جولوگ ہماری نازل کر دہ واضح دلیلوں اور ہرایت کی باتوں کو چھیاتے ہیں ''

( ٧٦٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْآوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمُ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمُ فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي هَدَانَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ عَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [راحع: ٥ ٢٣٩].

# وي مُناله اَوْرُنْ بِلِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٢٩٣٣) حضرت ابو ہر برہ و الفظامے مروی ہے کہ بی مالیا نے فرمایا ہم بول تو سب سے آخر میں آھے ہیں کیکن قیامت کے دن سب پرسبقت لے جائیں گے، فرق صرف اتناہے کہ ہرامت کوہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعد میں کتاب ملی ، پھر یہ جعة كاون الله نے ان يرمقررفر مايا تھاليكن وواس ميں اختلا فات كاشكار ہو گئے، چنانخہ الله نے ہماري اس كی طرف رہنما كی فرما دی ،اب اس میں لوگ ہمار ہے تالع میں ،اور یبودیوں کا اگلاون (ہفتہ ) ہے اورعیسائیوں کا پرسوں کا دن (اتوار ) ہے۔ ( ٧٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا الشَّيْطَانُ يُمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِحًا مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَان إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُوَيْوَةَ افْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [راحع ٢١٨٣].

(۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا ہر پیدا ہونے والے نیچ کوشیطان کچو کے لگا تا ہے جس کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچرروتا ہے، کیکن حضرت عیسی علیظا اور ان کی والدہ حضرت مریم علیا کا ہے ساتھ ایا نہیں ہوا، اس کے بعد حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹٹو نے فر مایا اگرتم جا ہوتو اس کی تقیدیق میں بیآ یت پڑھاد کہ'' میں سریم اوراس کی اولا د کوشیطان مردود کے شرہے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔''

( ٧٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبُنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَلٍ فِي صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ لِزَوْج فِي ذَاتِ يَلِهِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ وَلَمْ تَرْكُبُ مَرْيَمٌ بَعِيرًا قَطَّ [راحع: ٧٦٣٧].

(4194) حضرت ابو ہر رہ والتو سے مروی ہے کہ نبی ملالا نے فر مایا اونٹ برسواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین

عورتیں قریش کی ہیں جو بھین میں اپنی اولا ویرشفق اور اپنے شوہر کی اپنی وات میں سب سے بردی مجافظ ہوتی ہیں۔

حضرت ابو ہریہ و فافذ کہتے ہیں کہ حضرت مریم النائے نے بھی اونٹ کی سواری نہیں گی۔

( ٧٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمْرُو بُنَ عَامِرِ الْخُوَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ يَعْنِي الْأَمْعَاءَ فِي النَّارِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ

(٢٩٦٤) حفرت ابوہررہ وہ التا سے مردی ہے کہ نبی ملیائے فرمایا میں نے جہنم میں عمروین عامر فرنا کی کو اپنی آنتیں تھیجے

ہوئے دیکھاہے، یہوہ پہلا تخص تھاجس نے جانوروں کو بتوں کے نام پرچھوڑنے کارواج قائم کیا تھا۔

( ٧٦٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي عُرُوَةً مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيوِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَابَ قَبُلُ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا قُبِلَ مِنْهُ [صححه مسلم (٣٠ ٢٧)] وابن

حيان (٦٢٩)، إنظر: ٩١١٩، ٥، ٩٠٤، ١٩٤٤.

( ۲۹۷۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مغرب سے سورج نکنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو محص مجمی

# مُنلا اَعَدُى لَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُرْسُرة مِنْ اللهُ مُرْسُونًا لللهُ مُرْسُرة مِنْ اللهُ مُرْسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُرّاللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُنْ اللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُنْ اللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُنْ اللهُ مُراسُونًا لللهُ مُنْ اللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُراسُونًا لللهُ مُنْ اللهُ مُراسُونًا لللهُ مُنْ اللهُ مُراسُونًا لللهُ مُنْ اللهُ مُراسُونًا لللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُراسُونًا لللهُ مُنْ اللهُ لِللْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ لِلْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُل

توبيكر لے، اس كى توبە قبول كرلى جائے گى۔

( ۲۹۹۸ ) حضرت ابو ہر پرہ دفائق ہے مروی ہے کہ نبی طالیا انے فر مایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر بیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنادیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور کے یہاں جانور بیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میں کوئی مکا محسوس کرتے ہو؟ بیصدیق بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فر ماتے اگرتم چاہوتو اس کی تصدیق میں بیآیت پڑھالو '' بیاللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔''

( ٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ آعُذَرَ اللَّهُ إِلَى عَبْدٍ آخِيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً لَقَدُ أَعُذَرَ اللَّهُ لَقَدُ أَعُذَرَ اللَّهُ لَقَدُ أَعُذَرَ اللَّهُ لَقَدُ أَعُذَرَ اللَّهُ لَقَدُ اللَّهُ لَقَدُ أَعُذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ [صححه البحارى (٢٤١٩)، والحاكم (٢٢٧/٢)]. [انظر: ٢٥ ٢٤، ٨٢٤٥ ، ٩٣٨٢].

( ۲۹۹ کے ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کردیتے ہیں جے اللہ نے ساتھ ستر سال تک زندگی بھطاء فر مائی ہو، اللہ اس کا عذر پورا کردیتے ہیں ، اللہ اس کا عذر پورا کردیتے ہیں۔

( ..٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبٌ فَجَعَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ كَعْبًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعْبُ يُحَدِّثُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ الْكُتُبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُورَتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۰۰۵) قاسم بن محر کتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ہر یہ ڈاٹٹٹا اور کعب احبار بینٹٹا کشے ہوگئے حضرت ابو ہر یہ ڈاٹٹٹ کعب کو نی مالیاں کی احادیث بناتے ، اس اثناء میں حضرت ابو ہر یہ ڈاٹٹٹ کو سابقہ آسانی کتابوں کی باتیں بناتے ، اس اثناء میں حضرت ابو ہر یہ دفائٹ نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قرامای کہ دنا ہوتی کے اور میں نے اپنی وہ دعاء قرامات کی شفاعت کے لئے رکھ جھوڑی ہے۔

(٧٧٠١) حَبَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَبَّثَنَا مَعْهُمُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُّرَةً قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ عُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلُيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٌ إِمَّانَةٍ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ قَالَ وَنَسِى أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَطَافَ بِهِنَ قَالَ فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ

## 

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخْنَتْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ [صححه المعارى

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نے فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس " چکر" لگاؤں گا، ان میں سے ہرایک عورت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوراہ خدا میں جہاد کرے گا، اس موقع پروہ ان شاء اللہ کہنا جھول گئے، چنا نچیان کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے یہاں ایک نامکمل بچے پیدا ہوا، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کہتے ہیں کہ نبی علیہ اسے فرمایا اگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو ان کے یہاں حقیقاً سو بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سب کے سب راہ خدا میں جہاد کرتے۔

( ٧٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّى أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبِضْتُهُمَا [راحع: ٤٤٢٤].

(۱۰۶) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا اللہ فر ما تا ہے کہتم میں سے کوئی شخص بیرنہ کیے کہ زمانے کی تابی! کیونکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی اس کے رات دن کو الث بلیث کرتا ہوں، اور جب چاہوں گاان دونوں کوائے یاس کھینچ لوں گا۔

(٧٧.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْقِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّسُمُ لِيُسَ دَوْنَهَ النَّهُ هَلُ نَوَى وَبَنّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تُضَارُّونَ فِي الشَّمُسِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ فَقَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ النَّاسَ فَيقُولُ مَن كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَيَتُبُعُهُ فَيَتُبُعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّواغِيتَ اللَّهُ عَنْ وَبُولُونَ الْعُرْدُونَ اللَّهِ عَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي عَيْرِ السَّورَةِ النِّي عَعْولُونَ فَيقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَعُونَهُ قَالَ وَيُطْرَفُونَ فَيقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَيُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ اللَّهُ عَلَى فَيَالِيلُهُمْ اللَّهُ عَلَى مَعْلَولُ اللَّهُ عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَ

### 

كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَغُرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِحُونَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ أَى رَبِّ قَدُ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَآخُرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلِّي إِنْ ٱعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا ٱسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيَصُرِفُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ فَيَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قُرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدُ زَعَمْتَ أَنْ لَا تُسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلَا يَوَالُ يَدُعُو حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلِّنِي إِنْ ٱغْطَيْتُكَ أَنْ تَسُالَئِنِي غَيْرَةُ فَيَقُولُ لَا وَغِزَّتِكَ لَا ٱسُالُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي مِنْ عُهُودِهِ وَمَوَاثِيقِهِ أَنُ لَا يَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْمَحَنَّةِ فَإِذَا دَنَا مِنْهَا انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا مِنْ الْحِبَرَةِ وَالسُّرُورِ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ٱذْخِلْنِي الْحَنَّةَ فَيَقُولُ ٱوَلَيْسَ قَلْمُ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ وَقَلْدُ أَعْطَيْتَ عُهُو دَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي ٱشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضَحَكَ اللَّهُ فَإِذَا صَحِكَ مِنْهُ آذِنَ لَهُ بِالدُّحُولِ فِيهَا فَإِذَا أُدُخِلَ قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ وَأَبُو سَعِيدٍ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى إِذًا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ ٱمْثَالِهِ مَعَهُ قَالَ ٱبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ مِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُورَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّة [صححه البحاري (٦٥٧٣)، ومسلم (۱۸۲)، وابن حمان (۲۶۲۹)]. [انظر: ۲۹۱۹، ۲۹۱۹]

(۳۰ ک ک) حضرت ابو ہر رہہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کھلوگوں نے رسول الڈٹکاٹٹیٹر سے عرض کیا کہ یارسول الڈٹکاٹٹیٹر نے فرمایا کیا سورج کود کھنے میں ' جبہ درمیان میں کوئی کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگارکو دیکھیں گے؟ تو رسول الڈٹکاٹٹیٹر ان کیا گیا ان فرمایا کیا تہمیں چودہویں رات کے بادل نہ ہو' دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ ٹوٹٹیز نے عرض کیا نہیں یارسول الڈٹکٹٹیٹر انی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول الڈٹکٹٹٹیٹر انی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول الڈٹکٹٹٹٹٹر انی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول الڈٹکٹٹٹٹر انی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول الڈٹکٹٹٹٹر انی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول الڈٹکٹٹٹٹر کو کہ بھر ان کے ماتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجا تھا وہ اس کے عادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چوں اور شیطانوں کی عبادت کرتا تھا وہ ان کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ ہوں گے ، اور کہ گا کہ جس صورت میں وہ اسٹیس بہا نے ہوں گے ، اور کہ گا کہ جس صورت میں وہ اسٹیس بہا نے ہم اس جگہ ٹھر تے ہیں ، بھر جب تک ہمارا رب نہ آئے ہم اس جگہ ٹھر تے ہیں، پھر میں تک ہمارا رب نہ آئے ہم اس جگہ ٹھر تے ہیں، پھر

مرازارب آئے گا تو ہم اے پیچان لیں گے، پھر اللہ تعالی ان کے پاس ایس صورت میں آئی فرزیرہ وہ بیچانے ہوں کے اور کہیں گے کہ میں تہ ہمارارب آئے گا تو ہم اے پیچان لیں گے، پھر اللہ تعالی ان کے پاس ایس صورت میں آئیں گے جے دہ پیچانے ہوں کے اور کہیں گے کہ میں تہہارارب ہوں، وہ جواب دیں گے بیش کا تو ہم را رہ ہوں ہوجا کیں گا اور سب سے پہلے اس بل صراط ہے گزریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کی کو بات ہی اس دن اکلہ میں سیدان نامی فار دار جھاڑی کی طرح کا نے ہوں گے، کیا تم نے سعدان کا نے دیکھے ہیں؟ صحابہ تھا ہے عرض کیا جی سعدان نامی فار دار جھاڑی کی طرح کا نے ہوں گے، کیا تم نے سعدان کے گانے دیکھے ہیں؟ صحابہ تھا ہے عرض کیا جی یارسول اللہ! نبی طیعہ نے فر مایا وہ سعدان کے کا نوں کی طرح ہوں گے، اللہ تعالی کے علاوہ ان کا نوں کوکوئی نہیں جانتا کہ کتے برے ہوں گے، اللہ تعالی کے علاوہ ان کا نوں کوکوئی نہیں جانتا کہ کتے برے ہوں گے، اللہ تعالی کے علاوہ ان کا نوں کوکوئی نہیں جانتا کہ کتے برے ہوں گے، اللہ تعالی کے علاوہ ان کا نوں کوکوئی نہیں جانتا کہ کتے برے ہوں گے، اللہ تعالی کی وجہ سے نی جائیں گے وہ سے نی جائیں گے در بحضوں گواں نے اعمال کی وجہ سے نی جائیں گے۔ کے اور بعض مؤمن اپنے (نیک ) اعمال کی وجہ سے نی جائیں گے۔ کے اور بعضوں گوان کے اعمال کی بیانے گا اور بعض بل صراط ہے گڑ در کرنجات یا جائیں گے۔

یہاں تک کہ جب اللہ تعالی اپنے بنڈوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوجا تھیں گے اورا پنی رحمت سے دوزخ والول میں ہے جسے جا ہیں گے فرشتوں کو تھم دیں گے کہ ان کو دوز خ سے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریکے نہیں کھہرایا اور ان میں ہے جس پراللہ اپنار حم فرما کیں اور جوالا اللہ کہتا ہوگا فریشے کی سے اوگوں کواس علامت سے جیجان لیا گے کہان کے (چېرون) پر بحبدوں کے نشان ہوں گے۔اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ برحرام کردیا ہے کہ وہ انسان بحبدہ کے نشان کو کھائے پھر ان لوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا پھران پر آب حیات بہایا جائے گا جس کی وجہ سے بیلوگ اس طرح تروتا زہ ہو کر اٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانداگ پڑتا ہے۔ پھرا یک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چبرہ دوزخ کی طرف ہو گا اور وہ اللہ ے عرض کرے گااے میرے بروردگارمیراچرہ دوزخ کی طرف سے پھیردے اس کی بدبوسے مجھے تکلیف ہوتی ہے اوراس کی تیش جھے جارتی ہے، وہ دغا کرتارہے گا پھراللہ اس کی طرف متوجہ ہو کرفر مائیں کے کہ اگرییں نے تیراہی سوال یورا کرویا تو پھرتو اورکوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہا گا گہآ ہے کی عزت کی قتم آمیں اس کے علاوہ کوئی سوال آ ہے سے نہیں کروں گا، چٹانچہ اللہ اس کے چیرے کو دوزخ سے چھیر دیں گے (اور جنت کی طرف کرویں گے) پھر کیے گا اے تیمرے پروردگار! جھے جنت کے دروازے تک پہنچادے تو اللہ اس ہے کہیں گے کہ کیا تو نے مجھے عہد و بیان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔افسوں ابن آ دم! تو برواوعدہ شکن ہے۔وہ اللہ ہے مانگنار ہے گا یہاں تک کہ پروروگارفر مائیں کے کیا اگر میں - تيرا پيرال پورا كردون تو پھراورتو پچينين مائكے گا؟ وو كېرگانېين تيرىءزت كې تتم! مين پچھاورنيين مانگون گاالله تعالى اس ہے جو جا ہیں گئے نے وعدہ کی پختگی کے مطابق عہد و بیان لیں گے اور اس کو جنت کے وروازے پر کھڑا کردیں گے۔ جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آ کے نظر آ ہے گی جو بھی اس میں راحتیں اور خوشیاں ہیں سب اے نظر آئیں گی پھر جب تک اللہ جاہیں گےوہ خاموش رہے گا بھر کے گا ہے بروردگار! مجھے جنت میں داخل کردے تو اللہ تعالیٰ اس نے فرمائیں گے کہ کیا تو نے مجھے یہ عبد و پیان نبیں کیا تھا گہاں کے بعد اور کسی چیز کا سوال نبیں کروں گا، وہ کے گا اے میرے پرورد گارا مجھے اپنی مخلوق

هي مُنله مَن في سِيد مِن المحالي المحالي المحالي المعالي المعا

میں سے سے زیادہ بر بخت نہ بنا، وہ اس طرح اللہ سے ما نگار ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بنس پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہنی آ جائے گی تو فرما کیں گے۔ جنت میں داخل ہو جا اور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے تو اللہ اسے فرما کیں گے کہ اپنی تمنا کیں اور آرزو کیں ظاہر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ فرما کیں گے اور یا دولا کیں گے فلاں چیز ما نگ ، فلاں چیز ما نگ ، جب اس کی ساری آرزو کیں ختم ہوجا کیں گی تو اللہ اس سے فرما کیں گے کہ بہتیں بھی لے اوراتی اور اس اس میں حضرت ابوسعید خدری واللہ بھی حضرت ابو ہریرہ واللہ کی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ واللہ کی کسی بات میں تبدیلی نہیں کی ، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ واللہ کا کہ جم نے بیرچیزیں دیں اور اس جیسی اور بھی دیں تو حضرت ابوسعید خدری واللہ کا کہ خوا یا کہ میں نے نبی بیلیا کو بیر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ '' بیفتیں بھی تیری اور اس سے دس گنا زیادہ بھی '' حضرت ابو ہریرہ واللہ کی اور کسی یا د ہے کہ رسول اللہ کا لیکھ نے نے اس طرح فرمایا ہے کہ ہم نے بیسب چیزیں دیں اور اتن ہی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو یہی یا د ہے کہ رسول اللہ کا لیکھ نے نبی موالے ہے کہ ہم نے بیسب چیزیں دیں اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دیں جوسب سے تریں دیں اور اتن ہی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو یہی یا د ہے کہ رسول اللہ کا لیکھ کی اور کی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دی بی یا د ہے کہ رسول اللہ کا لیکھ کی اور کی بیا کہ بیوہ تو کی ہوسب سے تریں دیں اور اتن ہی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دی ہوسب سے تریں دیں اور اتن ہی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دی ہوسب سے تریں دیں اور اتن ہی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دی ہوسب سے تریں دیں اور اس کی دورت اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دی ہوسب سے تریں دیں اور اتن ہو بھر میں اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دی ہوسب سے تریں دیں اور اس کی دی ہو بیاں کی بیوہ کی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دیں ہو سے بیوں دی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دی ہو بیوں کی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دی ہو سے دی کو اور دیں بھر کی دی ہو دی ہو کی اور دیں بھر فرمایا کہ بیوہ تو دی ہو کہ دیں اور دیں بھر کی اور دیں بھر کی دیا کہ دی ہو کی دور اور کی دیں اور دیں بھر کی اور دیں بھر کی دیں کو دی کی دی دور کی دیں کو دی کر دی کر کی دی کر دی کر کر دی کر دی دی کر دی دی کر دی کر دی کر کر د

( ٧٧٠٤) حَدَّثَنَا عَمُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنِ ابُنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتُ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ مِا لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا فُقَرَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتُ الْجَنَّةِ النَّارُ مَا لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلَمُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلُوهُا فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِءُ لَهَا مَا يَشَاءُ وَأَمَّا النَّارُ فَيْلُقُونَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَهُنَالِكَ تَمُتَلِيءٌ وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَهُنَالِكَ تَمُتَلِيءٌ وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَهُنَالِكَ تَمُتَلِيءٌ وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَهُنَالِكَ تَمُتَلِيءٌ وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ هَلْ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ

(۱۵۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیا انے فر مایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہنے گی کہ پروردگار! میراکیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف فقراءاور کم ترحیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اور جہنم کہنے گی کہ میراکیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف جا براور متنکبرلوگ داخل ہوں گے؟ اللہ نے جہنم سے فر مایا کہ تو میراعذاب ہے، میں جسے چا ہوں گا تیرے ذریعے اسے سزادوں گا اور جنت سے فر مایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس پرچا ہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور تم دونوں میں سے ہرایک کو بحردوں گا، چنا نچہ جنت کے لئے تو اللہ تعالی اپنی مثیت کے مطابق نئی تخلوق پیدا فر مائے گا اور جہنم کے اعمد جسے لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، جہنم بھی جہتی کہ بھی اور بھی ہے؟ بیاں تک کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کے پاؤں کو اس میں رکھ دیں گے، اس وقت جہنم بھر جائے گی اور اس کے اجزاء سٹ کرایک دوسر سے سے ل جائیں گے اور وہ کے گی بس بس، بس

( ٥٠٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمْمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كُتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا

### 

أَذْرَكَهُ لَا مَحَالَةً وَزِنَا الْعَيْنِ النَّطُرُ وَزِنَا اللَّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوُ يُكَذِّبُهُ [صححه البحاري (٢٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٧)، وابن حيان (٤٤٢٠)].

(۵۰۰۵) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے صغیرہ گناہ کے سب سے زیادہ مشابہہ کوئی چیز نہیں دیکھی بہ نسبت اس کے کہ جو حضرت ابو ہر ریہ ڈاٹٹو نے نبی علیا کے حوالے سے بیان فر مائی کہ اللہ نے ہرانسان پر زنامیں سے اس کا حصہ لکھ چھوڑا ہے، جسے وہ لامحالہ پاکر بی رہے گا، آنکھوں کا زنا و یکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، انسان کانفس تمنا اور خواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی نقیدیتی یا بیکذیب کرتی ہے۔

( ٧٧.٦) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلِ لَا يُؤَدِّى زَكَاةً مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكُوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَبُهَتُهُ وَظَهُرُهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقُدَّارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ تَطَوُّهُ بِآخُفَافِهَا حَسِبْتُهُ قَالَ وَتَعَضَّهُ بِآفُواهِهَا يَرِدُ وَجَبُهَتُهُ وَظَهُرُهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقُدَّارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ تَطَوُّهُ بِآخُفَافِهَا حَسِبْتُهُ قَالَ وَتَعَضَّهُ بِآفُواهِهَا يَرِدُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَإِنْ كَانَتُ غَنَمًا فَكَمِثُلِ ذَلِكَ إِلّا آنَّهَا تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوَّهُ بَأَظْلَافِهَا [راجع: ٣٥٥٧].

(۷۰ کے ۷) حضرت آبو ہمریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی ذکو ۃ ادا نہ کرے، اس کے سارے خزانوں کوایک تختے کی صورت میں ڈھال کرجہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کے بعداس سے اس شخص کی پیشانی، پہلواور پیٹے کو داغا جائے گابیوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شار کے مطابق پچپاس ہزار سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے اس کے بعدا نے اس کاراستہ دکھا دیا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دمی جواونوں کا مالگ ہولیکن ان کاحق زکو ۃ ادانہ کڑے، ان کے لئے سطح زبین کوزم کردیا جائے گا چنا نچیہ وہ اسے اپنے کھروں سے روند ڈالیس گے، جوں ہی آخری اونٹ گذرے گا، پہلے والا دوبارہ آجائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، بیوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شار کے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی، پھراسے اس کا داستہ دکھا دیا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دی جو بکریوں کا مالک ہواس کا بھی یہی حال ہوگا ،البتہ وہ اے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور کھرول سے روندیں گی۔

(٧٧.٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَتُلُعُوا الْحِنْتُ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ يَعْنِي الْوُرُودَ [صححه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَتُلُعُوا الْحِنْتُ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ يَعْنِي الْوُرُودَ [صححه مسلم (٢٦٣٢)] [راحع: ٢٢٦٤].

(۷۷ - ۷۷) حضرت ابو ہر رہ دلاتیا ہے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں ،اییا نہیں ہوسکتا

### الما المراكز المناكز ا

(۷۰۸ء) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اٹینے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے ایک جھے نے دوسرے جھے کو کھالیا ہے، اُللہ نے اسے سال میں دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ای وجہ سے انتہائی شدید سردی جہنم کے''زمہری'' کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شدید ترین گرمی جہنم کی پیش کا ہی اثر ہوتی ہے۔

( ٧٧.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقٌ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ الْفِقْهُ يَمَانٍ الْجِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ إِنظرَ ٢٠١١.

( 9 ہ 22 ) حضرت ابوہریرہ ہلاتھ سے مردی ہے کہ جب سورۂ نصر نازل ہوئی تو نبی علیلا نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئ ہیں ، پیلوگ نرم دل ہیں اورا بیان ،حکمت اور فقدا ہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ٧٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعَبُدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ صَاعْ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ الزَّهْرِيَّ كَانَ يَرُويِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحرحه عندالرزاق (٣٦٧ه) والسِهقي في السنن الكرى: ٢٤/٤ : قال شعيب: رحاله ثقات. وهو موقوف [.

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہر رہ ہ ہی تا ہے ( عالبًا مرفوعاً ) مروی ہے کہ ہراس مخص پر جو آ زاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑ ھا، تنگدست ہو یا مالدازصد قدُ فطر کے طور پرایک صاع مجوریا نصف صاع گندم ادا کرنا واجب ہے۔

(٧٧١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالُ عَهِذَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالُ عَهِذَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الضَّحَى وَصِيَامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الضَّحَى وَصِيَامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ الضَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً السَّادَ حَسَنٍ الترمذي: ٧٦٠). قال شعب: صحبح، وهذا استأد حسن

(۱۱۷۷) جفرت ابو ہر رہ ڈائٹا ہے مروی ہے کہ جھے نبی اکرم مَلَائٹِوْ انے تین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑ وں گا۔

### ﴿ مُنْ الْمَا مَنْ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

🛈 سونے سے پہلے نماز ور بڑھنے کی۔ 🛈 جاشت کی نماز کی۔ 🗇 ہر مہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔

( ٧٧١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمُ خَادِمُهُ طُعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ قَدُ وَلَيْ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ قَلْيُقُعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ كَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمُ خَادِمُهُ طُعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ قَدُ وَلَيْ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ قَلْيُقُعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوفًا قَلِيلًا فَلْيَضَعُ فِي يَدِهِ أَكُلَةً أَوْ أَكُلتَنُ [صححه مسلم (١٦٦٣)].

(۷۱۲) حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکا کر لائے اوراس کی گرمی سردی سے بچانے میں اس کی کفایت کر ہے قواسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا تھوڑا ہوتو ایک وہ لقے بی اس کے ہاتھ برد کھوے۔

( ٧٧١٧) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّقَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَغُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعُ الْعَيْمِ فَالَى اللَّهِ عِنَادَ اللَّهِ إِنْحَوَانًا الْمُسْلِمُ أَنُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ الْمُسْلِمُ الْحُوعِ مُسْلِمٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ التَّقُوى هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ حَسْبُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ [صححه مسلم (٢٥٦٤)]. [انظر: ٩٨٥، ١٩٠٥].

(۱۱۳) حضرت ابوہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا آئیں میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دھو کہ نہ دو ہو رکھو، قطع تعلقی نہ کرواورتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بچے پر اپنی بچے نہ کرے، اور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کررہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پرظلم نہیں کرتا، اسے بے یارو مددگا رنہیں چھوڑتا، اس کی تحقیز نہیں کرتا، تقوی بہاں ہوتا ہے، یہ کہہ کر نبی علیکا نے تین مرتبہ اپنے سینۂ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، کسی مسلمان کے شرکے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر سبجھے، ہرمسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبر و قابل احترام ہے۔

( ٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُ ابِي وَلَا تَكْتَنُو ا بِي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ [احرحه البحاري في الأدب المفرد (٣٦٦). قال

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہر یرہ ڈلٹٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیا</sup>ئے فر مایا بمرے نام پراپٹانا مرحکالیا کروہ کیکن میری کنیت پراپٹی کنیت خەرکھا کرو، میں ابوالقاسم ہوں مِنَّاثِیْزِیْر

( ٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ [راحع: ٢٠٨].

### ﴿ مُنالًا اَمْرُانُ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا اَمْرُانُ بِلِّ اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّ

(2010) حضرت ابوہریرہ و التفایہ مروی ہے کہ تی مالیا انے فرمایا کیا میں تہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبقی تا پہندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسردی کے موسم میں) خوب اچھی طرح وضوکرنا، کثر ت سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہسر حدوں کی حفاظت کرنے کی طرح ہے۔

( ٧٧١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُّكُمْ فَلْيَسُتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ اراحِيْ: ٢٢٢٠

(۷۱۷) حضرت ابوہریرہ دخالتہ ہے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جو مخص وضو کرے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص پتھروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عدد اختیار کرنا جا ہے۔

( ٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وِتُوْ يُحِثُ الْوِتُو اصححه ابن حزيمة: ( ١٠٧١). قال شعيب: اسناده صحيح إ. [انظر: النظر: ١٠٣٧٦، ٢٧٦٦].

(۱۷۱۷) حضرت ابو ہر آرہ و ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ نی طیا نے فر مایا بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔ ( ۷۷۱۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اِقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَتُرْ يُبِحِبُّ الْوَتُورَ [راحع، ۲۱۲].

(۱۸۷۷) حضرت ابو ہر میرہ وظافیزے مروی ہے کہ نبی طایق نے فر مایا بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔

( ٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنُ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اللهِ عَلَيْهِ فِي عَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ إِلَّا الْمَسْبِعِدَ الْحَرَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاقًا فِي مَسْجِدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ فَيْرِهِ مِنْ الْمَسْتَجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ اللّهِ الْمَسْتِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْلُ مِنْ الْفِي صَلَاقٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْتِعِدِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مِنْ الْمُسَاتِدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَالْمَ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُسْتِعِدِ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ الْمَسْتَعِدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَسْتَعِدِ اللّهُ الْمَسْتَعِدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ مَالِكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدَامَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الل

(4214) حضرت ابو ہریرہ ظافی سے مروی ہے کہ نی طالیہ نے فر مایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں سے "
"سوائے معجد حرام کے" ایک بزارگنازیادہ ہے۔

( ٧٧٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى عَطَاءُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [انظر: ٧٧٧٥].

(۷۷-۷) حضرت ابو ہریرہ و دانٹو یا حضرت عاکشہ دانٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا تواب دوسری تمام مسجدوں ہے ' سوائے مسجد حرام کے' ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

### 

( ٧٧٢١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسِّحَاقَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ٱخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ وَلَهُ يَشُكِّ

(۷۷۲۱) گذشته جدیث اس دوسری سند ہے بھی بغیر شک کے حضرت عائشہ واٹھا سے مروی ہے۔

( ٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (راجع: ١٩١٧)

( ۲۲ کے ) حضرت ابو ہریرہ ہلائٹڈنے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا سوائے تین متجدوں کے کسی اور متجد کی طرف خصوصیت کے کجادے کس کر سفر نہ کیا جائے ،ایک تو متجد حرام ، دوسرے میری پیرمجد (متجد نبوی) اور تیسرے متجد اقصلی۔

( ٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الرَّكُبُهَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِهَا نَعْلُ [صححه المحارى (٢٠٧٠)] أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقَدُ رَآيَتُهُ يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِهَا نَعْلُ [صححه المحارى (٢٠١٠)] انظر: ١٠١٩٥)

(۷۲۳) حضرت آبو ہریرہ فی تخذے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک مرتبدا یک محض کے پاس سے گذرتے ہوئے اسے دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جارہا ہے، نبی ملیکا نے اس سے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ، اس نے عرض کیا کہ بیقر بانی کا جانور ہے، نبی ملیکا نے کہ بیس کہ میں نے دیکھا کہ وہ نبی ملیکا کے ساتھ چاتا جارہا ہے، نبی ملیکا نے دیکھا کہ وہ نبی ملیکا کے ساتھ چاتا جارہا ہے۔ اوراونٹ کی گردن میں جوتی بڑی ہوئی ہے۔

( ٧٧٢٤ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَهُمُوا عَلَيْهِمَا وَلَوْ عَبُوا فَقُلْتُ لِمَالِكِ أَمَا يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةَ وَالصَّبُحِ لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا فَقُلْتُ لِمَالِكِ أَمَا يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةَ قَالَ هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّتَنِي (راحم: ٢٢٧٥).

(۲۲۴۷) حضرت ابو ہریرہ دلی تا سے مردی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا اگر لوگوں کو پید چل جائے کہ اذان اور صف اوّل میں نماز کا کیا تواب ہے (اور پھرائیس میہ چیزیں، قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو سکیں) تو وہ ان دونوں کا اثواب حاصل کرنے کے لئے قرعه اندازی کرنے لگیں اور اگر لوگوں کو میہ پیتہ چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا تواب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے لگیں اور اگر انہیں میں معلوم ہوجائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور شرکت کریں خواہ انہیں گھٹ کربی آئار ہے۔

### 

( ٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْزٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى [راجع: ٧٧٢].

(۷۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹٹا یا حضرت عائشہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدون ہے' نسوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے۔

( ٧٧٢٦ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ حُدِيثًا قَالَ وَأَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَشُكَّ [راحع: ٧٧٢٠]

(۷۲۲) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی بغیرشک کے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے مروی ہے۔

(۷۷۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْدَأَ بِمِنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى قَلْتُ لِلَّيُّوبَ مَا عَنْ ظَهْرِ غِنَى قَالَ عَنْ فَضُلِ غِنَاكَ [احرجه عبدالرزاق (٤٠٤٢) قال شعيب: اسناده صحيح] فَلْتُ لِلَيُّوبَ مَا عَنْ ظَهْرِ غِنَى قَالَ عَنْ فَضُلِ غِنَاكَ [احرجه عبدالرزاق (٤٠٤٢) قال شعيب: اسناده صحيح] المحرية الله عَنْ عَنْ وَلَي كَعْمَاري وَمَواري اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ مَوْرَات مِن اللهُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْقَتِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيُعْمَلُ الْعَلْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ ا

(۷۲۸) «هزت ابو بریره نافظ سے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا انسان ستر سال تک نیکوکاروں والے اعمال سرانجام دیتا ہے اسکن جب وصیت کرتا ہے اور وہ جہتم میں واضل ہوجاتا کین جب وصیت کرتا ہے اور وہ جہتم میں واضل ہوجاتا ہے ، جبکہ دوسرا آ دمی ستر سال تک گنا بھاروں والے اعمال سرانجام دیتا رہتا ہے کیکن اپنی وصیت میں انساف سے کام لیتا ہے ، اس طرح اس کا خاتمہ بہترین عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں واضل ہوجاتا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹائن فر ماتے کہ اگر خیا ہوتو ہہ آ بہت برخ دولود تلك حدود الله" المی قوله "عذاب مهین"

( ٧٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا [صححه التحارى

### 

(٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٥)، والحاكم (١/٥٠). [انظر: ٨١٩٣].

(۷۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ بڑانشاہ مروی ہے کہ ابوالقاسم کا نیا آنے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے متعلق اپنی تتم پر (غلط ہونے کے باوجود) اصرار کرے توبیاں کے لئے بارگاہ خداوندی میں اس کفارہ سے ''جس کا اسے حکم دیا گیا ہے''زیادہ بڑے گناہ کی بات ہے۔

( ٧٧٣. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ شَيْحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ فَمَنْ آدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرُ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ [انظر: ٩٧٦٦].

( ۱۳۰۰ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹزے مروی ہے کہ نبی ملایلا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم پرایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں انسان کو لا چاری اورفسق و فجور میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا موقع دیا جائے گا، جوخض وہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ لا جاری کونسق وفجور پرتر جھے دے کراسی کواختیار کرلے۔

( ٧٧٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنَا مِينَاءُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَنْ حِمْيَرَ فَأَغْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَائِهُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ الْعَنْ حِمْيَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ حِمْيَرَ أَفُواهُهُمْ سَلَامٌ وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانِ [قال الترمذي: غريب قال الألباني: موضوع (الترمذي: ٣٩٣٩) اسناده ضعيف حداً].

(۱۳۷۷) حضّرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طینا کی خدمت میں بیٹے ابوا تھا کہ ایک آ دمی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! قبیلہ حمیر پرلعنت سیجیے، نبی طینا نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، وہ دوسری جانب سے سامنے آیا اور پھر یہی کہا، نبی مالیا نے پھڑا عراض کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ قبیلہ تحمیر پر آئی رحمتین ٹازل فرمائے، ان کی زبانوں پر سلام آور ہاتھوں میں (دوسروں کے لئے) طعام ہوتا ہے اور بیامن وایمان والے لوگ ہیں۔

( ٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا ٱحَدُّكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي ٱنْفِهِ ثُمَّ لِيَسْتَنْفِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُونِرُ [راحع: ٧٢٩٨].

(۷۷۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ ٹی مالیقائے فر مایا جو محض وضوکر ہے،اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو مخض پقروں سے انتخاء کرے،اسے طاق عدداختیا رکرنا جائے۔

### 

البيهقي في السنن الكبري (٦/٦). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف.

(۷۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ رفائٹؤسے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی نبی طیلاً کی خدمت میں حاضر ہوا ،اور کہنے لگایارسول اللہ! میں چار پانچ مہینے تک مسلسل صحرائی علاقوں میں رہتا ہوں ،ہم میں حیض ونفاس والی عورتیں اور جنبی مرد بھی ہوتے ہیں (پانی نہیں ملتا) تو آ ہے کی کیارائے ہے؟ نبی علیلائے فرمایامٹی کواسینے او پرلازم کرلو۔

( ٧٧٣٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَفْتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ [راجع: ٣٧١٧].

(۷۷۳۳) حضرت ابو ہرمرہ ولٹنٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تبجد کی نماز کے لئے اٹھے تو اسے حاہئے کہ اس کا آغاز دوہلکی رکعتوں ہے کرے۔

( ٧٧٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُيدُعُ لَهُمُ اصححه مسلم (٢٣١)، وَابْن حَبَالْ وَلُيدُعُ لَهُمُ اصححه مسلم (٢٣١)، وابن حبالا (٣٠٠٥). وابن حبالا (٣٠٠٥). وابن حبالا (٣٠٠٥). وابن حبالا (٣٠٠٥).

(۷۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹزے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے نہ ہوتو اسے کھالینا جا ہے اور اگر روزے سے ہوتو ان کے حق میں دعاء کرنی جا ہے۔

( ٧٧٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مَمُسُوخَةٌ بِآيَةِ اللَّهُ يُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ اللَّقَاحِ فَلَا تَذُوقُهُ وَيُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ أَوْ قَالَ فَتَأْكُلُهُ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ أَشَىٰءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَنَزَلَتُ التَّوْرَاةُ عَلَى إِراحِهِ: ٧١٩٦.

(۷۷۳۱)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ چوہاا کی سخ شدہ قوم ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اونٹ کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے نہیں پتیا اور اگر بکری کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے لی لیتا ہے؟

كعب احبار مينية (جونومسلم يهودى عالم تھ) كہنے گئے كدكيا بيرحديث آپ نے خود نبى عليا اسے من ہے؟ ميں نے كہا كدكيا مجھ يرتورات نازل مولى بے؟

( ٧٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ آوَّلُ النِّنَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ [راجع: ٥٧١٣].

، (۷۷۷۷) جعزت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملاقات فرمایا اسلام میں ہاؤر جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ، اسی طرح جانور کاسب سے پہلا بحہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

( ٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

### ﴿ مُنزَلُمُ اَمْرُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْحَنْتُمِ وَالنَّقِيرِ [صححه مسلم (١٩٩٣)]. [راحع: ٢٢٨٦]. (حدم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْحَنْتُمِ وَالنَّقِيرِ إصححه مسلم (١٩٩٣)]. [راحع: ٢٢٨٦]. (حدم اللهِ عَرْتُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ يَعْمَرُ عَنْ يَعْمَى بُنِ أَبِي تَخِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتُيْنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ إصححه مسلم (١٩٨٥)] وانظر ٢٨٣، ١٩٨٥، ١٩٨٥)

(۷۷۳۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ کا لَیْزَانِے فرمایا شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے، ایک تھجوراورا یک انگور۔

( ٧٧٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُوَيُوةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَحَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَحَعَلَ حَوْلَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَحَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَى عَشَرَ مِيلًا حِمَّى [راحع: ٢٢١٧]

( ۴۰ کے ) حضرت ابو ہریرہ والنٹنز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کے درمیان کی جگہ کو ترم قرار دیا ہے۔ اس لئے اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنوں کو دیکھ بھی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں اور نبی ملیٹانے مدینہ کے آس پاسی بارہ میل کی جگہ کو چرا گاہ قرار دیا ہے۔

( ٧٧٤١) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجِ آخُبَرَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ آنَهُ سَمِعُ الْقَرَّاظَ وَكَانَ مِنْ آصْحَابِ آبِى هُوَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آزَادَ أَهْلَهَا بسُوءِ يَغْنِى الْمَدِينَةَ آذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ النظر: ٧٥ - ١٨ ١٧٢ م

(۱۷ مے ۷) حضرت ابو ہر رہ و بڑا توزے مروی ہے کہ نبی ملیفانے فرمایا جو مخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کرے گا،اللہ اسے اس طرح کجھلادے گا جیسے نمک یا نی بیس بگھل جاتا ہے۔

( ٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَفْرَعُ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَنْبَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَلَا يَزَالُ يَفْضِمُهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ النَّرِيَةِ مَهُ مَهِ ١٨٥٠ عَلَيْهِ اللَّهِ

( ۷۳۲ ) حضرت ابو ہزیرہ ڈاٹونے مروی ہے کہ نبی ع<sup>یدہ</sup> نے فرمانا جس شخص کے پاس مال و دولت ہوا دروہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو ہو تیا مت کے دن اس مال کو تنجا سانپ ''جس کے منہ میں دو دھاریں ہوں گی'' بنادیا جائے گا اور وہ اپنے ما لک کا پیچپا کر سے گا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کراہے چہانے لگا اور پیسلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک بندون کے درمیان فیصلہ شروع نہ ہوجائے۔

# هي مُنالِهَ مَنْ بَلْ يَبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

(٧٧٤٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّنَنَا مَعْمَوْ وَإِبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَّقَةٌ [راحع: ٢٩٣] عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَشْفِ مَعْمَوْ أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْوَةً يَقُولُ كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ تَمُوا مِنْ تَمُو الصَّدَقَةِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ فَلَمَّا فَرَعَ حَمَلَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ تَمُوا مِنْ تَمُو الصَّدَقَةِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ فَلَمَّا فَرَعَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ تَمُوا لَيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو مَسَلَّمَ وَلَوْعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو مَنْ تَمُولُ فَي فِيهِ فَاذْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو فَعَ النَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْ مَنْ مَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ مَنَ وَلَا أَلَا مُو مُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَا عَلِمُتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَلُو مُحَمَّلُهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ الْمَا عَلِمُ وَسَلَّمَ وَلَوْ الْمَوْلِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْمَ الْمَالِكُونُ وَسَلَّمَ وَلُولُ الْمَوْلُولُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْمَ الْمَالِلَةُ وَسَلَّمَ وَلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا أَلُولُ الْمُولُولُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلُولُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ

( سرس کے ) حضرت ابو ہریرہ والتن سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کی خدمت میں حاضر تھے، نبی علیا اس وقت صدقہ
کی تھجوری تقسیم فر مار ہے تھے، اور حضرت امام حسن والتنوان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیا جب انہیں تقسیم کر کے فارغ
ہوئے تو امام حسن والتنو کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، ان کا لعاب نبی علیا پہنے لگا، نبی علیا نے سراٹھا کر دیکھا تو ان کے منہ میں
ایک تھجورنظر آئی، نبی علیا نے اپنا ہاتھ ڈال کران کے منہ میں سے وہ تھجورنکالی اور فر مایا کیا تنہیں پہنیوں ہے کہ آل محمد (مَلَّلَيَّمَانِ)
کے لئے صدفتہ حلال نہیں ہے۔

( ٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بَنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكُرُ قَالُوا وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْكُتُ [راجع: ٧٦٣١].

(۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا کنواری لاکی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ( کنواری لڑکی شرماتی ہے) تو اس سے اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ نبی علیا نے فرمایا اس کی خاموثی ہی ایس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

( ٧٧٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدِ الرَّرَّاقِ عَنُ مَعُمَرٍ عَنِ الرُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَذَا قَالَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ وَذَكَرَ كَدِيثَ الْمُوَدِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَدَتُ امْرَأَتِي غُلَامًا ٱسُودَ وَهُو حِينَئِلٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكَ إِبِلَّ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَا ٱلْوَانَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ أَفِيهَا أُورَقُ قَالَ يَعْمُ فِيهَا ذَوْدٌ وَرُقٌ قَالَ مِمْ ذَاكَ تَرَى قَالَ مَا أَدْرِى لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا حِرْقٌ قَالَ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَلَلْ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَلَلْ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَلَمْ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَلَمْ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عَرْقٌ وَلَمْ يُرَخِّصُ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ [راحع: ٩١٧٥].

### مَنْ الْمُ اَمْرُنُ شِلْ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

(۱۳۷۵) حفرت ابو ہریرہ و الفؤت مروی ہے کہ بوفزارہ کا ایک آدی نبی بیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا (اے اللہ کے نبی!) میری بیوی نے ایک سیاہ رنگت والالٹر کا جنم دیا ہے دراصل وہ نبی بیٹیا کے سامنے اس نبچ کا نسب خود سے ثابت نہ کرنے کی درخواست پیش کرنا چاہ رہا تھا، نبی ملیلا نے اس سے بوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہی ہاں! نبی بیٹیا نے بوچھا کیا ان میں کوئی خاکسری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ نبی بیٹیا نے بوچھا کیا ان میں کوئی خاکسری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا جی بایا اس میں خاکسری رنگ کا اونٹ کیے آگیا ؟ اس نے کہا جی بایا اس نبی بیٹیا نے فرمایا سرخ اونوں میں خاکسری رنگ کا اونٹ کیے آگیا ؟ اس نے کہا کہ ایک کی اونٹ کیے آگیا گھراس نبیج کے متعلق بھی یہی بجھالو کہ شاید کسی رنگ نے ربی بیٹیا نے فرمایا پھراس نبیج کے متعلق بھی یہی بجھالو کہ شاید کسی رنگ نے درگھ کھینج لیا ہواور نبی بیٹیا نے اسے نبیج کے نب کی فی کرنے کی اجازت نہیں دی۔

( ٧٧٤٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ قِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَلَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّةً وَيَهُودِيَّةً

(۷۵۲۷) امام زہری مین فی فی فی ماتے ہیں کہ قبیلہ مزینہ کے ایک آ دمی نے ہمیں بید حدیث شائی جبکہ ہم حضرت سعید بن میتب مین فی اس بیٹھے تھے کہ نبی علیا نے ایک یبودی مرداورعورت بررجم کی سزاجاری فرمائی۔

( ٧٧٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمُرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

( ۷۵۲۸ ) حضرت ابو ہرمیرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹی طالیا ہے۔ فرمایا جو محض شراب نوشی کرے، اے کوڑے مارو، دوبارہ پئاتو پھر کوڑے مارو، سہ بارہ پینئے تو پھر کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پیئے تواسے قل کردو۔

( ٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راجع: ٧٢٦١].

( ۲۵۳۹ ) حفرت ابو ہریرہ دی تا اور ابوسلمہ دی تا ہے سروی ہے کہ نبی ملیفانے فرمایا بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے بہتر ہوئے ہیں۔ پتر ہوئے ہیں۔

( .٧٧٥ ) حَلَّنْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّنْنَا ابْنُ جُرِيْجٍ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سُمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٱنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ [صححه البحازي (٩٣٤)، ومسلم (١٥٥٨)، وابن حبان (٥ ٢٧٩)]. [راجع: ٧٦٧٢]:

(+240) حضرت ابو ہریرہ را تھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ امام جس وقت جمعہ کا خطبہ وے رہا ہوا ورتم اپنے ساتھی کو صرف بیا کہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

### هُمُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّا مِنْ

( ٧٧٥١) قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُمَرًا بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنَ قَارِظِ عَنْ أَبِي هُوَالًا عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ قَالِظِ عَنْ أَبِي هُوَاللّهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ مِثْلَهُ [صححه مسلم ( ١٥٥٨) وابن عزيمة (١٨٠٥)]. [راجع: ٢٦٧٢].

(ا۷۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَحُولُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَكُعَةً فَقَدُ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ [راحع: ٢٨٢].

(۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فرمایا جو شخص کئی بھی نماز کی ایک رکعت یا گئے ہے کو یا اس نے پوری نماز مالی۔

( ٧٧٥٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى الْأَغَرُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ آبِي هُويُوةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَتُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتَبُونَ كُلَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْحُمُعَةِ هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَتُ الْمَلائِكَةُ عَلَى آبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتَبُونَ كُلَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْحُمُعَةِ فَلَى الْمُكْوِئِكَةُ الصَّحُف وَدَخَلَتُ تَسْمَعُ الذِّكْرَ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُهُدِى خَرَجَ الْإِمَامُ طُوتُ الْمُهُدِى بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى خَيبَتُهُ قَالَ بَيْضَةً [راحع: ١٠٥٧].

(۵۷۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعَرَّ نَحُوهُ [راحع: ٧٥٨٠].

(۷۷۵۵) گذشته مدیث اس دوسری سندے جی مروی ہے۔

( ٧٧٥٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً وَآشَارَ بِكُفِّهِ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [صححه مسلم (٥٥٢)، وابن حزيمة: (١٧٣٥)]. [راحع: ١٥١٧].

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ لِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْمِرُ وَهُ مِنْ اللَّهُ مُرَيُرة وَمِنْ اللَّهُ مُرَيُرة وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرَيُرة وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرَيْرة وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرَيْرة وَمِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۷۷۵۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ میں نے برمرمنبر نبی علیہ کویہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت الیم بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہوکرنماز پڑھ رہا ہوا دراللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرمادیتا ہے، اور نبی علیہ انے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامخضر ہونا بیان فرمایا۔

( ٧٧٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَسَّلَ مَيِّنَا فَلْيَغْتَسِلُ [احرَحه عبدالرزاق(٢١١٠) اسناده ضعيف ا ( ٧٧٥٧) حَرَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي لَيْتٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُورُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلُ

( ۷۷۵۸) حفرت الو بريره فَيُّمَنَّ سِيم وي بِ كَهُ بِي اللَّهُ فِي الْبُو المَّاوَفُر الما مِيت كُوْسُل و بِيخ سَلُ و بِينِ والا بَهِي عُسُل كر لے۔ ( ۷۷۵۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ لَا أَعُلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ اللَّهُ الْعُلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْمُتَرَحْتُمُ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْمُتَرَحْتُمُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۷۵۵) حفرت ابوہریرہ ڈائٹئے موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے کہ جنازے کو لے جانے میں جلدی سے کام لیا کرو، کیونکہ اگرمیت نیک ہوتو تم اسے خیر کی طرف لے جارہے ہوا در اگرمیت گناہ گار ہوتو وہ ایک شرہے جےتم اپنے کندھوں سے اتار گرراحت حاصل کررہے ہو۔

﴿ . ٧٧٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخَبَرَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِي حَفْصَةَ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبِي وَخَالَفَهُمَا يُونُسُ وَقَالَ حَدَّنِي آبُو أُمَامَةَ بُنُ سَهْلِ

(۷۷۰) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي أَمَامَةَ [راحع: ٢٢٦٩].

(۲۷۱) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٧٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِى اللَّحْدِ فَلَهُ فِيرَاطُانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْحَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ [راجع: ١٨٨٧].

### هي مُنانَا مَنْ نَبْلِ يَبِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُنْ اللهُ الل

(۷۷۲) حضرت ابوہریرہ ڈائٹوے مروی ہے کہ نبی علیائے فرمایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا اور جو محض دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا،اور دو قیراط دوعظیم پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔

( ٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُوَيِّ وَالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا حَلْفَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيِّ لِأَصْحَابِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا حَلْفَهُ وَصَلَّى هُوَيُونَ فِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا حَلْفَهُ وَصَلَّى عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم (١٠١٥)، وأبن حَاد (١٠١٦). [راحع: ١٤٧٤].

( ۲۳ ۷۷ ) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹونے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹائے نجاشی کی موت کی اطلاع صحابہ ٹٹائٹی کودی حالانکہ وہ خود مدینہ منورہ میں تھے، چنانچے صحابہ ٹٹائٹیانے نبی ملیٹا کے پیچھے ملیس باندھ لیس، نبی ٹلیٹانے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں چار تنجیرات کہیں۔

( ٧٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا يَعْنِى إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ [صححه ابن حبان (٣٤٥٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

( ۱۳ ۷۷ ) این سیرین میشند کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنڈ سورہ انشقاق میں سجدہ تلاوت کرتے ہتے اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی علیظا کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے و یکھا ہے۔

( ٧٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِى سَلَمَةَ أَوُ عَنْ آحَدِهِمَا عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا [راحع: ٧٥٧١].

(۷۵ کے) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّل نے فر مایا جب تم چاند دیکے لوتو روز ہ رکھ لواور جب چاند دیکے لوتو عیدالفطرمنالو،اگرابر چھاجائے تو تعمیں دن روز ہے رکھو۔

( ٧٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهُرُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَأْتِى ذَلِكَ عَلَى صِيَامِهِ [راجع: ٧١٩٩].

(۲۱ کے) حضرت ابو ہریرہ و الفظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے رکھنے سے منع فر مایا ہے، البتة الشخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روزہ رکھنے کا ہو کہ اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔

( ٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي أُنْيُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

### 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فَتَحَتُ أَبُوّابُ الرَّحُمَةِ وَعُلَّقَتُ أَبُوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فَتَحَتُ أَبُوّابُ الرَّحُمَةِ وَعُلَّقَتُ أَبُوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتُ الشَّيَاطِينُ [صححه المحارى (١٨٩٩) ومسلم (١٠٨٦، ١٩١٧) الشَّيَاطِينَ ورمضان شروع موتا ہے تو رحت كے درواز به كارواز به مُعَلَّمُ اللهِ جَنِ مَحْدُول مِن جَنِم كے درواز به بندكرد يے جاتے ہيں اورشياطين كوزنجيرول مِن جَكُرُ ديا جاتا ہے۔

( ٨٧٦٨) حَدَّثَنَا يُعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثِينَ ابْنُ آبِي أَنَسِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ رَمَضَانُ فُتَّحَتُ آبُوابُ جَهُنَّمَ وَسُلُسِلَتُ الشَّيَاطِينُ [راحع: ٧٧٦٧].

( ۷۷ ۲۸ ) حضرت ابو ہر رہ د فائن سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب باہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے درواز ب کھول دیئے جاتے ہیں ، جہنم کے درواز بے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٧٧٦٩ ) وَ حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذُكِرَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِيعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ أَبِيهِ فَلَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٧٧٦٧].

(۷۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٧) حَدَّثَنَاه عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أَنْسٍ فَلَا كَرَهُ أَراحع: ٧٧٦٧] كَذْشَة حديث اللهِ وسرى سند سے جھی مروی ہے۔

( ٧٧٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عُرُوّةً عَنْ عَائِشَةَ (ح) وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَطَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ إِحرِحه عبدالرزاق (٧٦٨٢) والترمذي (٧٩٠)

(۷۷۷) حضرت عائشہ ﷺ اور ابو ہر پرہ ﷺ مروی ہے کہ نبی طیلاً رمضان کے عشر وَ اخیر و میں ہمیشہ اعتکاف فرمائے تھے (اور پیسلسلہ چلٹار ہا) یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے یاس بلالیا۔

( ٧٧٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُورِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ عَوْفِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَاقَعْتُ أَهْلِى فِي رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ آتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَعَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ آتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَعَابِعَيْنِ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَ

# 

أَهْلِكُ[راجع: ٢٨٨].

(۲۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہوگیا، نی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کرویا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی ہیوی سے جماع کرلیا، نبی علیہ نے فرمایا ایک غلام آزاد کردو، اس نے کہا کہ میر سے پاس غلام نہیں ہے، نبی علیہ نے فرمایا دو، اس فرمسینوں کے مسلسل روز سے رکھ لو، اس نے کہا بھی میں اتنی طاقت نہیں، نبی علیہ نے فرمایا ساٹھ مسینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کھی میں اتنی طاقت نہیں، نبی علیہ نے فرمایا ساٹھ مسینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا گور اس نے کہا کہ میر سے پاس کہیں سے ایک بڑا ٹو کرا آیا جس میں کھورین تھیں، نبی علیہ نے فرمایا ہی خاوا دورا نبی طرف سے ساٹھ مسینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! جس میں کھورین تھیں، نبی علیہ نے مراس کونے تک ہم سے زیادہ ضرورت مندگھرانہ کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کرفر مایا جاؤ مراد مند کھرانہ کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کرفر مایا جاؤ مراد مندگھرانہ کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کرفر مایا جاؤ میں۔ تم اور تمہارے دائل خانہ بی اسے کھالیں۔

( ٧٧٧٣) مَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُوَيُوةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُواصِلُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمُ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسُقِينِي قَالَ فَلَمُ يَنْتَهُوا عَنُ الْوِصَالِ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوُا الْهَلَالُ لَزِدُتُكُمُ كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ [راحع: ٣٥٣٩].

(۷۷۷۷) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیا آگ ہی سحری ہے مسلسل کی روزے مت رکھا کروہ صحابۂ کرام ڈٹاٹٹر نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی ملینا نے فر مایا اس معاملے میں میں تبہاری طرح ٹبیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا بلا دیتا ہے، لیکن لوگ اس سے باز شد آئے، چنا نچہ نبی ملینا نے ان کے ساتھ دو دن اور دوراتوں تک وصال فر مایا، پھرلوگوں کو چا ندنظر آگیا تو نبی ملینا نے لوگوں پر اپنی ناراضکی کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا اگر جاندا ہمی نظر ند آتا تو میں مزید وصال کرتا۔

( ٧٧٧٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغَّبُ فِى قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ [راحع: ٢٧٢٧٩]

(۷۷۷۴) حفرت اُبو ہر پرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، لیکن پختہ تھم نہیں دیتے تھے ادر فرماتے تھے جوشخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نبیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو حاکم نا گئے۔

( ٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

### الله المرابي الله المرابي المر

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامُ الصَّيَامُ لِى وَأَنَا اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامُ الصَّيَامُ لِى وَأَنَا الْجَزِي بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ إصححه المحارى (٩٢٧) ومسلم (١١٥١) المَّوْرِي بِهِ وَلَحُمُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيعِ الْمِسْكِ إصححه المحارى (٩٢٧) ومسلم (١١٥١) الله عَرَبُ و الله مَا الله عَمْدُ الله وَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَرَبُ وَلَمُ الله وَلَى عَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَى اللهُ عَلَى الله وَلَى اللهُ ا

( ٧٧٧٦) قَالَ الزُّهُوِى وَأَخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَنَعَتَهُ قَالَ رَجُلٌ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رَجُلٌ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُونَةَ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَنَعَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ أُخْوِجَ مِنْ وَجَالٍ شَنُونَةَ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَآنَا ٱشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ قَالِيتُ بِإِنَانَيْنِ آحَدُهُمَا فِيهِ لَنَ وَيَعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَآنَا ٱشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ قَالِيتُ بِإِنَانَيْنِ آحَدُهُمَا فِيهِ لَنَ وَمِيلًا فَالَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَآنَا ٱشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ قَالِيتُ بِإِنَانَيْنِ آحَدُهُمَا فِيهِ لَنَّ وَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَآنَا ٱشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ قَالِيتُ بِإِنَانَيْنِ آحَدُهُمَا فِيهِ لَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَآنَا ٱشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ قَالِ اللَّهُ عَلَى إِنَانَيْنِ آخَدُهُمَا فِيهِ لَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَى لَوْ اللَّهُ عَلَى إِنَانَيْنِ آخَدُهُمَا فِيهِ لَلَى اللَّهُ عَلَى لِى هُدِيتَ الْفِطُوةَ وَآصَبُتَ الْفِطُورَةَ وَآصَهُمَا فَالَ لِى خُدُ أَيَّهُمَا شِنْتَ فَآخَذُلُتُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَى لَولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى ال

الله المحارات الوجريره التنظير عروى المعند الصحيحة المبدوري المراب المر

( ٧٧٧٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ هِضَامَ بُنَ حَسَّانَ يُحَلِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ كُنتُ عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةَ قَسَالَةُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ لَمُ أَدْرِ مَا هُوَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَأَلَ عَنْهَا اثْنَانِ وَهَذَا التَّالِثُ مُرَيْرَةً اللَّهُ أَكْبَرُ سَأَلَ عَنْهَا اثْنَانِ وَهَذَا التَّالِثُ لَتَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا سَتَوْتَفِعُ بِهِمُ الْمَسُالَةُ حَتَى يَقُولُوا اللَّهُ حَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَهُ [صححه مسلم (٣٥٥)].

(۷۷۷۷) محد بن سیرین میلید کہتے ہیں کہ بیں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹاک پاس بیٹیا ہوا تھا کہ ایک آ دی نے ان سے کوئی بات پوچھی جس کا مجھے علم نہیں کہ اس نے کیابات پوچھی ، حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹا اس کا سوال من کر کہنے گئے اللہ اکبر، اس چیز کے متعلق

### 

مجھے دوآ دمیوں نے پہلے پوچھاتھا، اب یہ تیسرا آ دی ہے، میں نے نبی ایک کویے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پھالوگوں پرسوال کی عادت غالب آ جائے گی، حتیٰ کہ وہ یہ سوال بھی کرنے لکیں گے کہ ساری مخلوق کوتو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ ( ۷۷۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ آبِی صَالِحٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَیُلٌ لِلْعَقِبِ مِنْ النَّارِ [صححه مسلم (۲٤٢)]. [انظر: ۹۰۳٤]

(۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ایٹریوں کے لئے جہنم کی آگ ہے ملاکت ہے۔

( ٧٧٧٩ ) حَكَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ قِ حَكَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَهُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسُلُنِي فَأَعُظِيّهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسُتَغُفِرُنِي فَأَعُفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَلَلِكَ إِلَى يَسُلُنِي فَأَعُظِيّهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَدُعُونِي فَأَسُتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسُتَغُفِرُنِي فَأَغُفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَلَلِكَ إِلَى اللَّهَ مَنْ ذَا الَّذِى يَسُتَغُفِرُنِي فَأَغُفِرَ لَهُ فَلا يَزَالُ كَلَلِكَ إِلَى اللَّهُ مِنْ ذَا اللَّذِى يَسُتَغُفِرُنِي فَأَغُفِرَ لَهُ فَلا يَزَالُ كَلَلِكَ إِلَى اللَّهُ مُنْ ذَا اللَّذِى يَسُتَغُفِرُنِي فَأَغُفِرَ لَهُ فَلا يَزَالُ كَلَلِكَ إِلَى اللَّهِ الْفَهُ وَاللَّهُ مِنْ ذَا اللَّذِى يَسُتَغُورُ إِلَى اللَّهُ عَلَى يَوْالُونُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّذِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ الللللْهُ عَلَى الل

(۷۷۷۶) حضرت ابو ہریرہ بھٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا جب رات کا ایک تنہائی حصد گذر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان و نیا پرنز ول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں ہوں حقیقی بادشاہ ،کون ہے جو تجھ سے مائے کہ میں اسے عطاء کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ بیا علان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔

( ٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى لَٱسْتَغْفِورُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ ٱلْكُثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَٱتُوبُ إِلَيْهِ إصححه المعارى (٣٠٧)، واس حباد (٩٢٥)]. [انظر: ٩٨٠٦،٨٤٧٤]

(٧٧٨٠) حفرت الوجرية ولَّ فَتَ حمروى ب كه بَي عَلِيناً فَ فَما يا مِن وَن مِن مَرْتِد سن زياده توبوا ستغفار كرتا جول و (٧٧٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُمَّرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ عَمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ عَلَيْ وَسَكِينَةٍ فَلْيُصَلِّ مَا أَذُرَكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى مِنْكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا بِوقَارٍ وَسَكِينَةٍ فَلْيُصَلِّ مَا أَذُرَكَ وَلَيْقُضَ مَا سَبَقَهُ إِراحِم: ٢٧٤٩].

(۷۷۸۱) جُعِزت ابو ہریرہ ڈگاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکائے قرمایاتم میں سے جوشخص ٹماز کے لئے آئے ،وہ اطمینان اورسکون کے ساتھ آیا کرے، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرےاور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرے۔

(٧٧٨٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ وُلِدَ عَلَى الْفُطْرَةِ فَٱبُوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ مِثْلَ الْأَنْعَامِ تُنْتُجُ صَحَاحًا فَتُكُوكِي آذَانُهَا [انط: ٣٤٥٨].

### هي مُنالاً اَعَدُن بَل مِن مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ هُرِيُرة مِنَالُهُ لَهُ

(۷۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والمدین اسے بہودی یا عیسانی بنا دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور کے یہاں تھی سالم جانور پیدا ہوتا ہے، پھرتم اس کے کانوں میں سوراخ کردیتے ہو۔

( ٧٧٨٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخُبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُوَيُرُةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ خَيْرٌ مِنُ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْعَالِقِي وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذُ بِهِ [صححه البحارى (٧٠٨٥)، وابن حباد (٩٥٩٥)، والبحارى (٣٦٠١)، ومسلم (٢٨٨٦)]. [انظن ٤٧٧٤].

(۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ نے فر مایا عنقریب فتنوں کا دور دورہ ہوگا،اس دور میں ببیٹا ہواشخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا،کھڑ اہواشخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جسے کوئی ٹھکا نہ یا بناہ گاہ کل جائے ،اسے جا ہے کہ دواس کی بناہ میں چلاجائے۔

( ٧٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَنَّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَكُونُ فِتْنَةٌ لَمْ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذُ بِهِ [راجع: ٧٧٨٣].

(۷۷۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٨٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَو عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغُرُبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا يُرُوى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ النَّيْمُ وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَمَنْ آدُرِكَ مِنْ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا [صححه مسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَمَنْ آدُرِكَ مِنْ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا [صححه مسلم (٢٠٨٥)، وابن حبان (١٠٨٢)]

(۷۷۸۲) حفرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا،اوگ جلدی سے اس کی طرف دوڑے، بیدد مکھ کرنبی الیا نے فرمایا اسے چھوڑ دو، ہم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے

# هُ مُنالًا أَمُرُنُ بِلِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّالِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِن المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ اللهِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ ا

مهو مشكل مين والني والله بنا كرنبين بيهيج كئي وال يك پيتاب كي جلّه برپاني كاايك وُول بها دو ـ

(٧٧٨٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُتِ أَخْبَرَنِي يُؤنسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَغُرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٧٧٨٦].

(۷۸۷٪) گذشتهٔ حدیث الل دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(٧٧٨٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْمُحَدِّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ حُطُوَةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةً وانظر: ٢٤٠ه].

(۷۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ہروہ قدم جونماز کے لئے اٹھٹا ہے، اس کے بدلے میں ایک نیکی کھی جاتی ہے اورایک گناہ مٹاویا جاتا ہے۔

( ٧٠٨٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُوِى عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيُوَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى أَحَدَكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلَا يَذُرِى أَنْ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِذَا وَجَدَ آحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَشْجُذُ سَجْدَتَيْن [راجع: ٧٢٨٤].

(۷۹۰) حفرت ابو ہریّہ ہ ڈائٹ سے مردی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے اشتباہ میں ڈال ویتا ہے ، یہاں تک کہ اسے یا دہمیں رہتا کہ اس نے کتنی رکھتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ الیا معاملہ ہوتو اسے جاہئے کہ جب وہ قعد ہ اخیرہ میں بیٹھے تو سہو کے دو مجد سے کر لے۔

( ٧٧٩١) حَكَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَوْمِيكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ أَقِيمَتُ الطَّلَاةُ وَحَوْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ فَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ فَالَ فَخَرَجَ فَاقَيْلِي مَنْ بَيْتِهِ قَالَ فَخَرَجَ فَاقَيْلِ لِلنَّاسِ مَكَانكُمْ فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ قَالَ فَخَرَجَ فَاقَيْلِ لِلنَّاسِ مَكَانكُمْ فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ قَالَ فَخَرَجَ

### 

عَلَيْنَا وَنَحْنُ صُفُوفٌ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ يَنْطُفُ رَأْسَهُ قَدْ اغْتَسَلَ [راحع: ٧٢٣]

(۲۷۹۱) حضرت الوجريه و التنافي مردى بكر الك مرتب نمازى اقامت بون الكى اورلوك في ادرست كون الكه بني اليه بحلى الشريف في الدر الدر التنافي التنا

(۷۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نی طیلا نے فر مایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا لگا کرلائے اوراس کی گرمی سردی سے بچانے میں اس کی کھایت کرے تواہے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر کھانا تھوڑا ہوتوا کیہ دولقے ہی اس کے ہاتھ برر کھ دے۔

(۷۷۹۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغُمَرٌ عَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ [صححه ابن حبان هُرُيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ [صححه ابن حبان (٣١٥). قال الترمذي: حسن عرب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٨٦) قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف إللهُ السَّرَا فَيْرَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَيْ فَرِ مَا يَا كُمَا كُرْشُكُو كُر فَي وَالا ، روز وركَ كُر صِر كر في والله ، روز وركَ كر مركر في والله ، روز وركَ كر مركز في والله ، روز وركَ كر مركز في والله ، روز وركَ كر مركز في والله ، روز وركَ من والله و

( ٧٧٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَالتَّرِيدِ [احرحه عبدالرزاق (١٩٥٧١). اسناده ضعيف].

(۷۷۹۳) حفزت ابو ہریرہ نٹائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ نٹائٹیڈ نے سحری اور ثرید میں برکت کی دعاء فر مائی ہے۔ (ثریداس کھانے کو کہتے ہیں جس میں روٹیوں کوئلزے کرے شور بے میں بھگود ہے ہیں)

( ٧٧٩٥) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ يَعُلَمُ الَّذِى يَشُرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِى بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ [احرحه ابن حبان (٣٢٤). قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد ضعيف].

(490) حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاٹینٹانے فرمایا اگر کھڑے ہو کرپانی پینے والے کو پیتا جائے کہاس کے پیٹ میں کیا جارہا ہے تو وہ اس وقت قی کر دے۔

# هي مُنلاً اخْرُنْ بل يَنَّةُ مِنْ اللهُ الْمُؤْنِّ بل يَنْ مِنْ اللهُ هُرَيْرُةً عَيْنَانُهُ اللهُ هُرَيْرُةً عَيْنَانُهُ اللهُ الله

ُ ( ٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزَّهُورِيِّ إِقال شعب: اسناده صحيح]،

(۷۷۹۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بِينِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو َأَحَقٌ بِهِ [راجع: ٢٥٥٧].

(۷۷۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

( ٧٧٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنفُضُ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذْرِى مَا خَلَفَهُ بَعْدُ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَاغْفِرُ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظُهَا بِمَا تَخْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ [راحع: ٢٣٥٤].

(49A) حفرت ابو ہریرہ اللہ تاہوں ہے کہ ٹی طالیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو، پھراپنے بستر پر آئے تو اسے چاہئے کہ اپنے تہبند ہی سے اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پرآگئ ہو، پھر یوں کھے کہ اے اللہ! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا، اور آپ کے نام سے ہی اے اللہ ا گا، اگر میری روح کو اپنے پاس روک لیس تو اس کی مغفرت فرما ہے اور اگر واپس بھیج ویں تو اس کی اس طرح حفاظت فرما ہے جیسے آپ اینے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

(٧٧٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُسْرَى وَلْيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا [راحع: ٧١٧٩].

(1499) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ بی علیظ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو وائیں پاؤل سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، نیزیہ بھی فرمایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو (ایسانہ کیا کردکدایک پاؤں میں جوتی ہوادر دوسرے میں نہو، جیسا کہ بعض لوک کرتے تھے)

# 

﴿ خَتَنهُ كِنا ﴿ مُوجِينِ تِرَاشُنا ۞ بَعْلِ كَ بِالْمُوجِنا ۞ ناخن كاثنات

(٧٨٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرُعِ لَا يَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئَهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَكَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنْ مُعَمَّلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَكَاءً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَكَاءً وَمَثَلُ الْمُنافِقِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَكَاءً وَمَثَلُ الْمُنافِقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنُ لِكُومِنَ كَمَثَلُ الْمُنْونِ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ لِي الْمُؤْمِنُ لَيُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مُنَافِقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ لَا تَلْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مُنَافِقِ اللَّهُ مُنَافِقِ اللْمُؤْمِنُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ مُنْ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

(۷۸۰۱) حضرت الوہریہ و فاقط سے مروی ہے کہ نی ملیکانے فرمایا مسلمان کی مثال کیتی کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ ہوائیں چل کرا سے ہلاتی رہتی ہیں اور مسلمان پر بھی ہمیشہ مصببتیں آتی رہتی ہیں ،اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑسے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔

(۷۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ہی علیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہا تھے کسی برتن میں اس وقت تک ندؤ الے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے شبرنہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٧٨.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ذِيادٍ قَالَ رَأَيْتُ آبَا هُرَيْرَةَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّنُونَ مِنْ مَطْهَرَةٍ فَقَلَ آبَا هُرَيْرَةَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّنُونَ مِنْ مَطْهَرَةٍ فَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَّ لِلْلَّعُقَابِ فَقَالَ ٱلْحَسِنُوا الْوَصُوءَ يَرُحَمُكُمُ اللَّهُ اَلَمُ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَّ لِلْلَّعُقَابِ مِنْ النَّارِ [راجع: ٢١٢٢].

(۷۸۰۳) مجرین زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹٹر کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے جو وضو کر رہے تھے، حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹٹر کہنے لگے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ، وضوخوب اچھی طریق کرو، کیا تم نے نبی اکرم ظافیۃ کو یہ فرماتے ہوئے ہیں ساہے کہ جہنم کی آگ سے ایز بوں کے لئے ہلاکت ہے؟

( ٧٨.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ أُرَّاهُ قَالَ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْتُلَ الْآسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبَ وَالْحَيَّةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْتُلَ الْآسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبَ وَالْحَيَّةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا يَتُنَا مَا لَا أُحْصِى [راحع: ٧١٧٨].

# 

۱۲۰۸ و ۱۹۲۹ و ۱۰۳۰). وأشار الترمذي: إلى كلام في هذا الحديث قال الألبائي صحيح (أبو داود: ۱۷هـ و۱۸، الترمذي: ۲۰۷)]. [راجع: ۲۱۹].

(۵۰۵) حضرت ابو ہریرہ دلاتھ سے مروی ہے کہ نبی طبیعات فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ،اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااور مؤذنین کی مغفرت فر ما۔

( ٧٨٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ بَعْدَمَا سَلَّمَ فَقَالَ هَلْ قَرَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً جَهَرٌ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَمَا سَلَّمَ فَقَالَ هَلْ قَرَا أَلَهِ مَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ مِنْ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [واحم: ٢٦٩٨].

(۲۸۰۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ میں ہے کہ ایک مرتبہ نی مالیٹ نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی ،نماز سے فارغ ہونے کے بعد نی مالیٹ نے بور نی مالیٹ نے میں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟ لوگوں نے کہا جی یارسول اللہ! نبی مالیٹ نے فر مایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھڑا کیوں کیا جارہا تھا؟ اس کے بعدلوگ جبری نمازوں میں نبی مالیٹ کے بیچے قراءت کرنے سے رک گئے۔

( ٧٨.٨) حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّقَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سُهِيلٍ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُرَةً عَنْ . النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقِرُّ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي يُفُرَأُ فِيهِ سُورَةُ النَّيْعِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقِرُّ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي يُفُرَأُ فِيهِ سُورَةُ النَّيْعِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ( ٧٨٠)]. [انظر: ٢٠٨٤ ٢ : ٨٩٠ : ١٩٠٠].

# ﴿ مُنْ لِمَا اَمَهُ فِي لِي مِنْ اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللّلِهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللّلَّ مُنْ فَاللَّهُ مُ

(۸۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا اپنے گھروں کوقبرستان مت بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھرسے بھا گتا ہے جس میں سورۂ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔

( ٧٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى آحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِى صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِى أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِذَا وَجَدَ آحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ [راحع: ٢٨٤].

(۸۰۹) حضرت ابوہریرہ اللظئے مردی ہے کہ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے توشیطان اس کے پاس آکر اے اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کداسے یا ذہیں رہتا کداس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتوا سے چاہئے کہ جب وہ قعد وَ اخیرہ میں بیٹھے تو سہو کے دو تجدے کرلے۔

( ٧٨١٠) حَلَّاثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَلَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسُلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِقَالُ الألباني: صحيح (النسائي: ١٥٥٣)].

(۷۸۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مردی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹٹ ارشاد فرمایا جعدے دن ایک ساعت الیی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندۂ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کرر ہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فرمادیتا ہے۔

( ٧٨١١ ) حَدَّثَنَا

(۷۸۱۱) ہمارے پاس دستیاب نسخ میں یہاں کوئی حدیث اور اس کی سند موجو ڈنییں ہے، صرف لفظ ''حدثنا'' لکھا ہوا ہے اور حاشے میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ منداحمہ کے بعض شخوں میں یہاں پیلطی ہوئی ہے کہ کا تبین نے حدیث نمبر ۲۸۱۲ کی سند کو لے کراس پر حدیث نمبر ۱۸۵۰ کامتن چڑھا ویا۔

( ٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْأَجْلَابِ فَمَنْ تَلَقَّى وَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا هَبَطُ السُّوقَ

[صححہ البحاری (۲۱۶۰)، ومسلم (۲۰۱۰). [انظر: ۹۲۲۰، ۹۲۲۰]: (۲۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ ہی النظامے مروی ہے کہ نبی مالیکانے آنے والے تاجرون سے باہر باہر بی مل کرخر بداری کرنے ہے منع فرمایا ہے، جو مخص اس طرح کوئی چیز خرید ہے تو بیچے والے کو بازار اور منڈی میں وئینچنے کے بعد اختیار ہوگا (کدوہ اس نیچ کوقائم رکھے مافنج کردے)

( ٧٨١٣ ) حَلَّقْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثْنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ الْحُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [صححه

# مُنالًا اَمَانُ نَصْلِ يَنِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللّ

(۸۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ کوریفر ماتے ہوئے سامیے کداللہ تعالی کی مارہو یہودیوں پر مکدانہوں نے اینے انبیاء کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیا۔

( ٧٨١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَغْنِي ابْنَ بُرُقَانَ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنَ الْآصَمِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَٱمْوَالِكُمْ وَلَكِنُ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ [صححه مسلم (٦٤ه ٢)، وابن حيان (٣٩٤)]. [انظر: ١٠٩٧٣].

(۷۸۱۴) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال و دولت کونہیں و مجھا ، بلکہ وہ تمہار بے دلوں اورا عمال کو دکھتا ہے۔

( ٧٨١٥) حَدَّثَنَا مَّحُوهُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَاتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَدْ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ وَالْمِنْرُ جُبَارٌ وَالْمِنْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَاذِ الْحُمُسُ [راحع: ٧٢٥٣].

(۷۸۱۵) حضرت ابو ہر رہ وفائق سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه کالنّیج آنے ارشاد فرمایا چو پائے کا زخم رائیگاں ہے، کنو کیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٧٨١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا بِالصَّكَرةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [ومحاد ٢١٣٤].

(۷۸۱۷) حضرت الو ہریرہ نگائی سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا جب گرمی زیادہ ہوتو نماز کو شنڈ اکر کے پڑھا کرو۔

( ٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ حَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيْصَلِّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ الِكُلِّكُمُ فَوْبَانِ [راحع: ٥ ٩ ٥ ٧].

(۱۱۷۵) حفرت ابو ہر رہ ہ طافۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی علیا انے فرمایا کیاتم میں سے ہرا یک کودودو کپڑے میسر ہیں؟

( ٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ

# ﴿ مُنالًا مَرْنَ بُلِ يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُ مُنْ اللَّا لَلْمُ لِلَّا لَلَّهُ مُلِّ مُلِّ مِ

الْمُسَيَّبِ أَلَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّصَارَى اتَّحَدُوا قُبُورَ ٱلْبِيَائِهِمُ مُسَاجِدَ [راحج: ٧٨١٣].

(۷۸۱۸) حفرت ابو ہر پر و فائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مار ہویہودیوں پر ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو محدہ گاہ ینالیا۔

( ٧٨١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَا آَخَبُرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ وَقَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ فِي حَدِيثِهِ آَخَبَرَنِي ابْنُ شَهِابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ شَهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُونَ اللَّهُ لِشَيْعِ عَمَا الْحَرَقُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ

( ٧٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً يَجْهَرُ فِيهَا ثُمَّ سَلَّمَ فَٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِى آخَدُ آنِفًا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى آقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ [راحع: ٢٦٨].

(۷۸۲۰) حضرت ابو ہر برہ ہو اللہ علی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ہمیں کوئی جبری نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیا نے بوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟ لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ! نبی علیا نے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھڑا کیوں کیا جارہا تھا؟

( ۷۸۲۱) حَدِّقَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْوَةً وَهُوَ يُخْبِرُهُمْ قَالَ وَفِي كُلِّ صَلَاقًا قُوْ آنٌ فَهَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ [راحع: ۹٤] (۲۸۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں ہی ملینا نے ہمیں (جبر کے ذریعے) قراءت سائی ہے اس میں ہم بھی تہیں سائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت

( ٧٨٢٢) حُدَّثُنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ أَبُو إِشْحَاقَ الْفَزَارِيُّ قَالَ الْكُوْزَاعِیٌّ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ عَنُ آبِی هُرُیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَعِنَ الَّذِینَ اتَّخَلُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ (راجع: ٢٨٨٣]. ( ٧٨٢٢) حضرت ابو بریره ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طیائے نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی مار بوان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا۔

( ٧٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى

# هُ مُنْ الْمَا مَرْنَ بِلْ يَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا اللَّالِي مُنَالِ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

هِشَاهِ بُنِ زُهْرَةَ آخَبَرَهُ إِنَّهُ سَمِعَ إِلَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمُ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ هِي خِدَاجٌ عَيْرٌ تَمَامٍ قَالَ أَبُو السَّائِبِ لِآبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمَا إِنَّ الْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُو هُرَيْرَةَ فِرَاعِي فَقَالَ يَا قَارِسِيَّ الْقَرْأُهَا فِي نَفْسِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَيصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَوُوْا يَقُولُ اللَّهُ أَنْنَى وَبَيْنَ عَبْدِي وَلَعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَوُوْا يَقُولُ اللَّهُ أَنْنَى وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرُوْوُا يَقُولُ اللَّهُ أَنْنَى وَيَقُولُ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَيَقُولُ اللَّهُ أَنْنَى الْعَبْدُ وَلِعَبْدِي فَيَقُولُ اللَّهُ مَجَدِي عَبْدِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَقُولُ اللَّهُ أَنْنَى عَبْدِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَقُولُ اللَّهُ أَنْنَى عَبْدِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَقُلُ اللَّهُ عَبْدِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ اللَّهُ عَبْدِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي الْقَالَ عَبْدِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي الْمَالِعَلَى اللَّهُ عَنْ وَبَالِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَ فَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزِي وَجَلْدِي وَاعَبْدِي وَاعَبْدِي وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَا هَالَكُ فَالَ الْمَعْمُ لِلَالْ اللَّهُ عَرْدُولُ الْعَلْمُ لِي وَلِلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ لِلْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُولِ الْعَلَالِي اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمَوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ ا

(۷۸۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٢٥ ) وحَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثِنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى

# هِ مُنالًا مَرْنُ بِل يَوْمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْتُرَة وَمِنْ اللَّهُ مُرْتُرَة وَمِنْ اللَّهُ مُرْتُرة وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْتُرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرْتُرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرْتُرة وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرْتُونُ وَمِنْ اللَّهُ مُرْتُونُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة وَمِنْ اللَّهُ مُرْتُونً وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالْمُ مُل

الُحُرَقَةِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بْنِ زُهْرَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَكَرَ الْحَدِيث

(۷۸۲۵) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُم وَعَبْدُ الرَّرَّاقِ قَالَا آخُبَرُنَا ابْنُ جُوْيْجِ آخُبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ آخُبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِى آنَّهُ سَمِعَ آيَا هُرَيْوَةَ يَقُولُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَلَكِنْ مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ آذَرَكَهُ الصَّبْحُ جُنْبًا فَلْيُفُطِرُ وَلَكِنْ رَسُولُ الْجُمْعَةِ وَلَكِنْ مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ آذَرَكَهُ الصَّبْحُ جُنْبً فَلْيُفُطِرُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو اللَّهِ مِنَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ آخُبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ [راحع: ٢٣٨٧].

(۸۲۷) حفرت الو ہریرہ رہ اللہ عمروی ہے کہ جعدے دن روزہ رکھتے ہے میں نے منع نہیں کیا بلکہ بیت اللہ کے رب کی شم! حمر مُثَا لِلْمُ اللہ اسے منع کیا ہے، اس بیت اللہ کے رب کی شم ایر بات میں نے نہیں کھی کہ جوآ دی حالت جنابت میں صح کرے وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بیت اللہ کے رب کی شم! یہ بات محمد (مَثَا اللَّهُمَّ) نے فرمائی ہے۔

ُ (٧٨٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَيْقُلُ إِنِّى امْرُوَّ صَالِمٌ [راحع: ٢٥٩٦].

( ۱۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فرمایا جبتم میں سے کمی شخص کا کسی دن روزہ ہوتو اسے چاہئے کہ '' '' بے تکلف'' نہ ہو اور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہد دے کہ میں روز ہے ہے ہول۔

( ٧٨٢٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا رَفَعَ غُصْنَ شَوْلَةٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَغُفِرَ لَدُقَالَ عَبْد اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ وَلَكِنْ سُفْيَانُ قَصَّرَ فِي رَفْعِهِ [انظر: ٩٢٣٥، ٩٢٣٥،

(۱۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ طالقے ہے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مسلمانوں کے راہتے سے ایک کاشٹے دارٹبٹی کو ہٹایا،اس کی برکت ہے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَجُلٌ خَطَبَ امْرَآةً فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُو إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعُيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْنًا [صححه مسلم (٢٤٢٤)، واس حبال (١٤١٠)].

(۷۸۲۹) حفرت ابوہریرہ والفظ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے ایک عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، نی ملیا نے مرد سے

# هُ مُنْ الْمُنْ مُنْ لَيْ الْمُنْ مُنْ لِي اللَّهِ مِنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهِ مِنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِيلِّ اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللّلِي اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهِ مُنْ لِي اللَّهِ مِنْ لِي الل

فر مایا کداے ایک نظرد مکھوں کیونکہ انصاری آئھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔

( ۷۸۳ ) حَدِّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَادِ [احرحه مسلم: ٤/٩ ١، وابن ماحه (١٨٨٤) والنسائي ١٢/٦] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَادِ [احرحه مسلم: ٤/٩ ١، وابن ماحه (١٨٨٤) والنسائي ١٢/١] (حمرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَادِ الحرف بي على الله عن الله عنه الله وسلم مقرر كيه بغير الك دوسر الله عن الله عنه الله عنه

(٧٨٣١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَى لِسَّائِي مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جَاءَ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ يَا بَنِي حَارِثَةَ مَا أُرَاكُمُ إِلَّا قَدُ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمْ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ بَلُ أَنْتُمْ فِيهِ بَلُ أَنْتُمْ فِيهِ [صححه المحارى (١٨٦٩)]. [انظر: ١٨٧٤]

(۸۳۱) حضرت ابوہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ ہی ملیٹانے فرمایا میری زبائی مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کا درمیانی علاقہ حرم قرار دیا گیا ہے، تھوڑی دیے بعد بنوحارث کے بچھلوگ آئے، نبی ملیٹانے ان سے فرمایا اے بنوحارث امیراخیال ہے کہم لوگوں کی رہائش حرم سے باہرنکل رہی ہے، پھرتھوڑی دریغور کرنے کے بعد فرمایا نہیں، تم حرم کے اندرہی ہو،نہیں، تم حرم کے اندرہی ہو۔

( ٧٨٢٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ شِغْرًا يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى انَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَهُ وَسَلَّمَ فَاكَهُ وَسَلَّمَ فَاكَهُ وَسَلَّمَ فَاكَهُ وَسَلَّمَ فَاكَهُ وَسَلَّمَ فَاكَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَهُ وَسَلَّمَ فَاكَهُ فَوْ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُوَيُرَةً هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَيُعْتَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُوَيُرَةً هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُورَيْرَةً هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَيُولِ اللَّهِ فَلَاهُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُورَيْرَةً هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَا لَهُ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُورَيْرَةً هَذَا عُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَيْ يَعْدَالًا وَاللَّهِ فَاعْتَقُنَّهُ وَسَدِي وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَا عَنْدَهُ إِنْ فَى الطَّولِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُورَيْرَةً هَذَا عُلَامُكَ قُلْتُ هُو اللَّهِ فَاعْتَقُنَهُ وَسَلَّمَ يَا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا عَلَيْهُ وَسُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتُونُهُ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهِ وَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلْتُ عَلَيْهِ عَلَى لَكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَالُوهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(۱۸۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ جب میں نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا تو رائے میں بیشلیس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا تو رائے میں بیشعر پڑھتا جاتا تھا''اگر چہ بیدرات کھن اور کمی ہے لیکن ہے بیاری ، کیونکہ ای نے جمھے دارالکفر سے نجات دلائی ہے۔''
میراایک غلام رائے بیل میرے پال سے بھاگ کیا تھا، جب میں نبی علیکا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ ٹالٹیٹوئم کے دست حق پرست پر بیعت کرلی، ابھی میں وہاں بیٹھائی ہوا تھا کہ میراغلام آگیا، نبی علیک نے جھے فر مایا ابو ہریرہ ایہ تہاراغلام ہے، میں نے عرض کیا کہ بیراوخدا میں آزاد ہے چنا نبی میں نے اسے آزاد کردیا۔

( ٧٨٣٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبِنُدُ اللَّهِ عَنْ خُبِيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا [صححهٔ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا [صححهٔ البحاري (١٨٧٦)، ومسلم (١٤٧)]. [انظر: ٢٥٩، ٩٤٤، ١].

# الم المرافع الم المرافع المرا

( ٧٨٣٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ امْرَاةً عُذَّبَتُ فِي هِرَّةٍ ٱمْسَكَّتُهَا حَتَّى مَاتَتُ مِنُ الْجُوعِ لَمْ تَكُنُ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنُ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ [صححه مسلم (٢٢٤٣)].

(۱۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ دان سے مروی ہے کہ نی مایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئ ، جسے اس نے باند صدیا تھا،خودا سے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی۔

( ١٨٢٤م ) وَغُفِرٌ لِرَّجُلٍ نَحَى غُصْنَ شَوْلِ عَنْ الطَّلِيقِ [انظر: ٨٤٧٩، ٩٤٧٩، ٩٦٦٩].

( ۱۹۳۸ م ) اورایک آ دمی نے مسلمانوں کے راہتے سے ایک کانٹے دارٹنی کو ہٹایا،اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئا۔

( ٧٨٣٥) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو اللَّيْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ٧٨٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ٧٨٣٥) اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَاءٌ فِي الْقُرُ آنِ كُفُرُ [راضع: ٣٩٩].

(۵۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ را تا تائیے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قرآن میں جھکڑنا گفر ہے۔

( ٧٨٣٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِلَةً حَدَّثِنِى ابْنُ أَبِى خَالِدٍ يَغْنِى إِسْمَاعِيلَ عَنُ آبِى مَالِكِ الْأَسُلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَشَّا جَاءَ فِي الرَّابِعَةِ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

(۷۸۳۷) حضرت ابو مالک اسلمی والنوسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حضرت ماعز بن مالک والنو کو تین مرتبہ والیس جمیعاتھا، پھر

جب وہ پونتی مرتبہ آئے تو نہیں رجم کرنے کا حکم دیا تھا۔

( ٧٨٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ مِثْلَهُ [انظر: ٤٨٤٤].

(۷۸۲۷) گذشته صدیث ای دوسری سند سے حضرت الو ہریرہ دلائٹھ سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ [صححه البحاري (٢٢٨٣)، وابن حيان (٥٩٥٥)]

[انظر: ١٩٥٤، ١٩٥٧، ٩٦٣٨، ١٩٦٤ [١٠٣٣].

(۷۸۳۸) حضرت ابو ہررہ ڈاٹنئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیائے نباندیوں کی جسم فروشی کی کمائی ہے منع فرمایا ہے۔

( ٧٨٣٩) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَضُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمُجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَفَعُدَ فَلْيُسَلِّمُ إِذَا قَامَ فَلَيْسَتُ الْأُولَى بِأَوْجَبَ مِنْ الْآخِرَةِ [راحع: ٢١٤٢].

www.islamiurdubook.blogspot.com

# هي مُنالِمَ المَيْنِ فَبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۷۸۳۹) جعزت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیانے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو اسے سلام کرنا چاہئے ،اور جب کسی مجلس سے جانے کے لئے کھڑا ہونا چاہے تب بھی سلام کرنا چاہئے اور پہلاموقع دوسرے موقع سے زیادہ تی نہیں رکھتا۔

( ٧٨٤٠) حَدَّثَنَا عُبُدَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ [راجع: ٤ . ٥٥].

(۵۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا ندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وفت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

(٧٨٤١) و قَالَ يَعْنِى عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٤٠].

(۵۸۲۱) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٤٢) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَارِ آبُو إِسْمَاعِيلَ الْيَمَامِيُّ عَنُ طَيِّبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّفِى الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَّرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَّرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهُونَ بِالرِّجَالِ وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ [انظر: ٧٨٧٨].

(۷۸۴۲) حفرت الو ہریرہ فالفئے سے مردی ہے کہ نبی طینا نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور جنگل میں تنہا سفر کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

( ٧٨٤٣) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَّادِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عُبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجُتَ النَّاسَ مِنْ الْجَنَّةِ بِلَنْبِكِ وَكَلَامِهِ فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كَتَبَهُ وَاللَّهُ أَنْ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَلَي النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مُسُولُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَخْلُفُنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [راحح: ٢٦٢٧] اللَّهُ أَوْ قَلْدُو وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [راحج: ٢٢٧] اللَّهُ أَوْ قَلْدُو مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَواحِ مِنْ وَمِ اور مَوى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارواح مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرواح مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ وَمُ مِن عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن وَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(٧٨٤٤) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

# ﴿ مُنالِهَ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ا

عَنْ يَعُقُوبَ آوُ ابُنِ يَعُقُوبَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضْلَةِ سَاقَيْهِ ثُمَّ إِلَى عَضْلَةٍ فَمَا كَانَ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ إِلْنِطْرَ ١٧٤٦٠

(۷۸۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا مؤمن کا تہبند پنڈلی کی مجھنی تک ہوتا ہے، یا نصف پنڈلی تک، یا مخنوں تک، پھر جو حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں ہوگا۔

( ٧٨٤٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْجُعُفِيُّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ذَكُوّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ فَإِنَّ الطَّنَ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَذَابَرُ ولِولَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [صححه المحارى تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَاجَسُوا وَلَا تَذَابَرُ ولِي قَلْ تَبَاعَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [صححه المحارى (١٤٢٥)، ومسلم (٦٢٥)]. [راحع: ٢٣٣٣].

(۵۸۴۵) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا بد کمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ میرسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹو ہ نہ لگاؤ، با ہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کودھو کہ ندرو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا آآپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ٧٨٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ آوُ الْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَفِي مَالِهِ وَفِي وَلَدِهِ حَتَّى يَلُقَى اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ [صححه ابن حبان (٢٩١٣)، والحاكم (٢٤٦/١). وقال الترمذي: حسن صحبح قال الألباني: حسن صحبح (الترمذي: ٢٣٩٩). قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ٩٨١٠]،

(۷۸۴۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹئے ہے مروی ہے کہ نبی اینا نے فرمایا مسلمان مردوعورت پرجسمانی یا مالی یا اولا دکی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ ہے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باتی نہیں ہوتا۔

(٧٨٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ قُومُوا قَإِنَّ لِلُمُوْتِ فَزَعًا إِقَالُ الْأَلْبَانَي: صحيح (ابن ماحة: ١٥٤٣). قال

شعیب: اسناده حسن]. [۸۰۰۸].

(۷۸۶۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی طابقا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، نبی ملیٹا نے فر مایا کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ موت کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے۔

( ٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلَّهُلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فَإِلَىؓ [انظر: ٢٨٨٦،٩٨١٣،٩٨١].

ا مناسی الله حلیه و الله ما موت و موتور رس و الله الله الله الله و دولت چهوژ کرمرے، و داس کے اہل خاند کی الله خاند کی

# 

ملکیت ہے،اور جو شخص پتیم بچے چھوڑ جائے،ان کی ضروریات میرے ذمے ہیں۔

( ٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بَصْلِيهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ لَضِجْعَةٌ مَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [قال الألباني عسن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ لَضِجْعَةٌ مَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [قال الألباني عسن صحيح (الترمذي: ٢٧٦٩). قال شعيب: حديث قوى. وظاهر اسناده حسن]. [انظر: ٢٨٠٨].

(۷۸۴۹) حضرت ابو ہریرہ والنوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا کا گذر ایک ایسے آ دمی پر ہوا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نبی ملیا نے فرمایا لیننے کا پیطریقة ایسا ہے جواللہ کو پسئرنہیں۔

( ٧٨٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ قَالَ شُمَّ أَيُّ يَا رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَنَامُ الْعَمَلِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حَجَّ مَبُرُورٌ [صححه ابن حان اللَّهِ قَالَ الْحَجَةُ مَبُرُورٌ [صححه ابن حان (٤٩٩٨). قال الله قال الألباني: حسن صحبح (الترمذي: ١٦٥٨). قال شعب: اسناده حسن].

( + ۷۸۵ ) حضرت ابو ہر مزہ و ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیا سے بیسوال پو چھا کہ کون ساعمل سب سے ڈیا دہ افضل ہے؟ نبی علیا نے فر مایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ، سائل نے پوچھا کہ پھر کون ساعمل افضل ہے؟ فر مایا جہاد فی سبیل اللہ عمل کا کوہان ہے ، سائل نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ فر مایا حج مبرور۔

( ٧٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَعُذُّوا ثَلَاثِينَ [صححه مسلم (١٠٨١].

(۷۸۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیثائے جا ند کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا جبتم جا ندد کیےلوتو روزہ رکھ لواور جب جا ندد کیےلوتو عیدالفطر منالو،اگرابر حیما جائے تو تنہیں دن روزے رکھو۔

( ٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ آبِي صَالِحِ السَّمَّانُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا وَشَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا وَشَهِيدًا وَسُونَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهِ صَالِح السّمان او ابوه): ١٩٥٣، ١٩٥٧، ١٩٥٩].

(۸۵۲ء) حضرت اُبو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایا جو مخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور مختیوں پر صبر کرے گا ، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔

> ( ٧٨٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِ شَاهٌ شَكَّ فِيهِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا [راجع: ٢٥٨٥]. ( ٧٨٥٣) گذشته حديث ال دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

# 

( ۷۸۵٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُدُ الْعُلْبَا حَيْرٌ مِنُ الْيَدِ الشَّفُلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٥٥٧] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُدُ الْعُلْبَا حَيْرٌ مِنْ الْيَدِ الشَّفُلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٥٥٤] (٢٨٥٣) حضرت ابو بريه اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَى هِ كَهُ بَي عَلِيهِ فَرَمَا يَا وَرِ وَالا باتھ نِيجِ وَالْ باتھ سے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کرو جوتباری ذمدواری میں آتے ہیں۔

( ٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَرْيَمَ يَذُكُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمُاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّا مِنْهُ [انظر: ١٠٩٠٥].

(۵۸۵) حفرت ابو ہر رہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے تھمرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے کہ پھر اس سے وضو کیا جائے۔

( ٧٨٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ هَلَالِ الْقُرَشِيُّ عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ أَعْطِنِي يَا مُحَمَّدُ قَالَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ أَعْطَاهُ قَالَ أَعْطَاهُ قَالَ وَكَانَتُ يَمِينُهُ أَنْ فَقَالَ لَا وَآسُتَغْفِرُ اللَّهَ فَجَذَبَهُ بِحُجَزَتِهِ فَحَدَشَهُ قَالَ فَهَمُّوا بِهِ قَالَ دَعُوهُ قَالَ ثُمَّ أَعْطَاهُ قَالَ وَكَانَتُ يَمِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ

﴿ ٨٥٧) حفرت الو ہر رہ وہ اللہ عمر وی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ مبحد میں تھے، جب نبی علیہ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے ہوئے ، ای اثناء میں ایک ویہاتی آیا اور کہنے لگا اے محمد استان بھی کھڑے ہوئے ، نبی علیہ نے فر مایانہیں، استان میں استان میں ایک ویہاتی آیا اور کہنے لگا اے محمد استان بھی کھڑے ہوئے ، نبی علیہ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور آپ شائن کی مبارک جسم پر خراشیں ڈال دیں، صحابہ کرام جمائن استان میں میں ایک نبی مالیہ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور آپ شائن کے اسے پکھ دے دیا، دراصل بیا لفاظ دونہیں، استعفر اللہ 'نبی علیہ کی قسم کے الفاظ تھے۔

( ٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى سُفْيَانُ عَنْ شِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ مَالِكِ بْنِ ظَالِمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّتَ مَرُوانَ بْنَ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثِنِى حِبِّى أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلَاكَ أُمَّتِى عَلَى يَدَى عِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ [صححه ابن حبان (٦٧١٣). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد

# هي مُنالًا أَمَّهُ رَضَ لِي مِن مِن اللهِ أَمَّةُ رَضَ لِي مِن مِن اللهِ اللهِ مُن اللهُ اللهُ هُوكِيرة رسَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوكِيرة رسَّى اللهُ ا

(۸۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ نے ایک مرتبہ مروان بن حکم کو حدیث سناتے ہوئے فرمایا کئہ مجھے میرے محبوب ابوالقاسم'' جو کہ صادق ومصد وق متنے (سَکَاٹَیْڈِم)'' نے بیہ حدیث سنائی ہے کہ میری امت کی تنابی قریش کے چند بے وقوف لونڈ وں کے ہاتھوں ہوگی۔

( ٧٨٥٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بُنَ أَبِى سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَا أَدُرِى كُمْ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَائِمًا فِى السُّوقِ يَقُولُ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظُهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّفَهَا [راحع: ٧٤٠].

(۷۸۵۹) سالم کہتے ہیں مجھے یا ذہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا کو ہازار میں کھڑے ہوکر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا،فنٹوں کاظہور ہوگا اور'' ہیرج'' کی کٹڑت ہوگی،صحابہ کرام شائشانے پوچھایارسول اللہ! ہرج سے کیا مراو ہے؟ نبی ملیکانے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا (قتل قبل)

( ٧٨٦٠) حَدَّثَنَا سُوِّيْدُ بُنُ عَمْرِ وَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّقَةٌ [صححه ابن حباد (٢٨٤٥) قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ [صححه ابن حباد (٢٨٤٥) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٩٥٦٠].

(۷۸۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔

(٧٨٦١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَمْتَلِيءَ شِعُوًا [صححه البحارى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ شِعُوًا [صححه البحارى ٥٥١٥)، ومسلم (٢٢٥٧)، وابن حبان (٥٧٧٧)]. [انظر: ٨٣٥٧، ٨٦٤، ٥٠٧٥، ٩٠٧٥، ٢٢٤، ١٠٢٠، ١٠٢٥،

(۷۸۶۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [انظر: ٩٠٩٨].

(۷۸۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مردی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، دھو کہ اور حسد نہ کیا کرو اور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بھائی بن کررہا کرو۔

( ٧٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجَجَّافِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

# هُ مُنالًا) أَمَّرُ مِنْ لِيَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنالِهِ اللهِ اللهِ مُنالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنالِهِ اللهِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدُ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَنِي يَعْنِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا [وصحح اسناده البوصيري. قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ١٤٣). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ١٠٨٨٤].

(۷۸۲۳) حفرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ بی علیا نے حضرات ِحسنین ناٹا کے متعلق فر مایا جوان دونوں سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ادر جوان دونوں سے بغض رکھتا ہے ، در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔

( ٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنُ ابْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآَعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّاً مَرَّتَيْنِ [انظر: ٧٦٤٧].

( ٢٨٦٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ( ٧٨٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَارُ لَا يَعْمَلُ مَا يَوْالِقُهُ قَالَ شَرَّهُ [ صححه الحاكم في ((المستدرك)) ١٠/١ قال شَعْبُ: اسناده صحيح]. [انظر: ٨٤١٣].

(۷۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی طلیقائے تین مرتبہ فر مایا بخداوہ شخص مؤمن نہیں ہے، صحابہ کرام نڈاٹٹا نے پوچھایار سول اللہ! کون؟ فر مایاوہ پڑوی جس کی ایذاءر سانی سے دوسرا پڑوی محفوظ نہ ہو۔

( ٧٨٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجُلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِى آدَمَ يَمَشُّهُ الشَّيْطَانُ بِأُصْبُعِهِ إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَابْنَهَا عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام [انظر: ٢ - ٧٩، ٢٣٧].

(۷۸۲۲) حضرت ابو ہریرہ دافق سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والے بیچے کو شیطان کچوکے لگا تا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ اوران کی والدہ حضرت مریم میٹا ایک ماتھ ایسانہیں ہوا۔

( ٧٨٦٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ آبِيهِ آنَهُ كَانَ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ فَرَأَى آبُو هُرَيْرَةَ فَرَسًّا مِنْ رِقَاعٍ فِي يَدِ جَارِيَةٍ فَقَالَ آلَا تَرَى هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَعْمَلُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة

(۷۸۷۷) مروی ہے کدایک مرتبہ حضرت ابو ہر ہرہ وٹاٹٹٹ نے ایک پچی کے ہاتھ میں کپڑے کا گھوڑ اویکھا تو فرمانے لگے اسے تو ویکھو؟ نی طابع کا ارشاد ہے بیکام وہ کرتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ ند ہو۔

( ٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ وَيَقُولُ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا ﴿

وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ

[راجع: ٢٧٢٩].

(۵۸۲۸) حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیگا قیامِ رمضان کی ترغیب دیتے تھے، لیکن پختہ تھم نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے جوشخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے او نبی ملیلانے لوگوں کوقیام پرجع نہیں فرمایا تھا۔

( ٧٨٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فُقِدَ سِبُطٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَذَكَرَ الْفَأْرَةَ فَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ أَدُنَيْتَ مِنْهَا لَبَنَ الْإِبِلِ لَمْ تَقُرَبُهُ وَإِنْ قَرَّبُتَ إِلَيْهَا لَهَ الْغَنَمِ شَرِبَتُهُ فَقَالَ اَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَاقُواً التَّوْرَاةَ

(۷۸۲۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت گم ہوگئی ،کسی کو پیتے نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئی؟ میرانو خیال یہی ہے کہ وہ چوہاہے،کیاتم اس بات پرغورنہیں کرتے کہ اگراس کے سامنے اونٹ کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے نہیں پیتا اورا گر بکری کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے بی لیتا ہے؟

ال پر کعب احبار میناند (جونومسلم یمودی عالم تھ) کہنے گئے کہ کیا بیصدیث آپ نے خود نی علیا ہے تی ہے؟ میں نے کہا کہ کیا میں تورات پڑھتا ہوں؟

( ٧٨٧٠) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سُئِلَ آبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيَرَةُ فِى ثَلَاثٍ فَى الْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرُآةِ قَالَ قُلْتُ إِذَنُ آقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَصَٰدَقُ الطَّيَرَةِ الْفَالُ وَالْعَيْنُ حَقَّ

(+ ۷۸۷) محمد بن قیس بینین کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ دخاتی ہو چھا کیا آپ نے نبی بایک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بدشگونی تین چیزوں میں ہوتی ہے، گھر میں، گھوڑ ہے میں اور عورت میں؟ انہوں نے فر مایا اگر میں اثبات میں اس کا چواب دوں تو نبی بایک کی طرف ایسی بات کی نسبت کروں گا جوانہوں نے نبیں فر مائی، البتہ میں نے نبی بایک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پیاشگون فال ہے اور نظر لگنا برحق ہے۔

( ٧٨٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ آخُبَرَنَا عِكُوِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ سَمِعْتُ أَبَا الْفَادِيَةَ الْيَمَامِيَّ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَاءَ رَسُولُ كَثِيرِ بُنِ الصَّلْتِ فَدَعَاهُمُ فَمَا قَامَ إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ وَخَمْسَةٌ مِنْهُمُ أَنَا أَحَدُهُمُ فَذَهَبُوا فَأَكَلُوا ثُمَّ جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَغَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ يَا أَهُلَ الْمَسْجِدِ إِنَّكُمْ لَعُصَاةٌ لِآبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۷۸۷) ابوغادیدیمامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، وہاں کثیر بن صلت کا قاصد آگیا، اس نے وہاں کے

# هي مُنالُهُ الْمُؤْنِنَ بْلِيَةِ مِنْ الْمُؤْنِنَ بْلِيَةِ مِنْ الْمُؤْنِنَ بْلِيَةِ مِنْ الْمُؤْنِدُة وَمِنَانُهُ وَ اللَّهِ مُنالُهُ اللَّهِ مُنالُهُ اللَّهِ مُنالُهُ اللَّهِ مُنالُهُ اللَّهُ وَمُؤْنِدُة وَمِنَانُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّا الللَّال

لوگوں کی دعوت کی ،لیکن حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈاوران کے ساتھ پانچ دوسرے آ دمیوں کے علاوہ'' جن میں سے ایک میں بھی تھا'' کوئی کھڑ انہ ہوا، بیر حضرات چلے گئے اوراس کے یہاں کھانا تناول فرمایا، پھر حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ نے آ کر ہاتھ دھوئے اور فرمایا بخدا!اے اہل مبحد! تم لوگ ابوالقاسم مَاکِلْیُمُ اِسْ مَالِیْ اِسْ مَاکِلْیُمُ اِسْ مَالِیْ اِسْ مِالِی

( ٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [راجع: ٧١٤٧].

(۷۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے نبجاشی کی نماز جناز ہیڑھائی اوراس میں جارتگبیرات کہیں۔

( ٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ [صلحه رسلم (٢٨٣٩)]. [انظر: ٢٧٢٢]

(۷۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فر مایا دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے جیحون، دریائے سیون، پیسب جنت کی نہریں ہیں۔

( ٧٨٧٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا بُرُدُ بُنُ سِنَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ الْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالً مَا مِنْ نَبِي وَلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالً مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةٌ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِي وَلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالً مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةً لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ وُقِيَ شَرَّ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدُ وُقِي يَقُولُهَا ثَلَاثًا وَهُو مَعَ الْعَالِيَةِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا [راحع: ٣٢٨٧].

(۷۸۷۳) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نئی یا حکمران ایسانہیں ہے کہ اس کے دوشم کے مشیر نہ ہوں ، ایک گروہ اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی ہے روکتا ہے اور دوسرا گروہ (اس کی بذهبیبی بین اپنا کر دار ادا کرنے میں ) کوئی کسرنہیں چھوڑتا ، جواس برے گروہ کے شرسے نج گیا ، وہ محفوظ رہا (تین مرتبہ فرمایا) ورنہ جوگروہ اس پر غالب آگیا ، اس کا شار انہی میں ہوگا۔

( ٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَنْشَقَ آذُخَلُ الْمَاءَ مَنْجِرَيَّهِ

( ۵۸۷۵) حفرت ابو بريره وللشخت مروى به كه في عليه جب تاك مين پائى دُالت وَ تاك ك نفون مين پانى واخل كرت ـ ( ۷۸۷۵) حُدَّفَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِبِنَى قُرَّةَ حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي جُرَّةَ عَنْ عَمِّهِ ( ۷۸۷٦) حُدَّفَنَا عُبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي جُرَّةَ عَنْ عَمِّهِ حَدِّقَةَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَكِيمٍ بُنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سَلَمَانَ الْأَعَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# 

(۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منا ٹائٹی آنے فر مایا کھا کرشکر کرنے والے کا تو اب،روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔

( ٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ آبِي قُرَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ آمِينًا [انظر: ٨٧٦٧]

(۷۸۷۷) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فرمایا کسی دو غلے آ دمی کا امین ہوناممکن نہیں ہے۔

( ٧٨٧٨) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَّارِ عَنْ طَيِّبِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَفِّى الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَبِّلِينَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَتَزَوَّجُ وَالْمُتَبِّلُاتِ مِنْ النِّسَاءِ اللَّائِمِي يَقُلُنَ ذَلِكَ وَرَاكِبَ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَبِّلِينَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَتَزَوَّجُ وَالْمُتَبِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ اللَّائِمِي يَقُلُنَ ذَلِكَ وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحُدَهُ فَاشْتَذَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمُ وَقَالَ الْبَائِتُ وَحُدَهُ وَاحْدَهُ [راحع: ٢٤٨٧]

(۷۸۷۸) حضرت ابو ہر پرہ رہ اللہ اور مردوں ہے کہ نبی مالیا نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر جو یہی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر گوشیشن عورتوں پر جو یہی مشابہت اختیار کرنے والے ہوئی کہ اُس کے آثار ان بات کہیں اور جنگل میں تنہا سفر کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، صحابہ ڈوائی کو یہ بات اتن سخت محسوس ہوئی کہ اُس کے آثار ان کے چیروں سے ظاہر ہونے گے، اور نبی مالیا ہے اسلیارات گذار نے والے کا بھی ذکر فرمایا۔

( ٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ آخُبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ آخُبَرَنِي مَنْ سَمِعَ وَهُبَا يَقُولُ آخُبَرَنِي يَعْنِي هَمَّامًا كَذَا قَالَ آبِي قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ آحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا ذَامَ يَنْتَظِرُ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَا تَزَالُ الْمَلَاثِكَةُ تُصَلِّى عَلَى آحَدِكُمْ مَا ذَامَ فِي مَسْجِدِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ يَنْتَظِرُ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَا تَزَالُ الْمَلَاثِكَةُ تُصَلِّى عَلَى آحَدِكُمْ مَا ذَامَ فِي مَسْجِدِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمُ يَحْدِثُ قَالَ الْمَلَاثِكَةُ تُصَلِّى عَلَى آحَدِكُمْ مَا ذَامَ فِي مَسْجِدِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمُ يُحْدِثُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا الْحَدَّثُ يَا الْهَ هُرَيْرَةً قَالَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْمِي مِنْ الْحَقِّ إِنْ فَسَا أَوْ ضَرَطَ [انظر: ٢ - ٨١]

(۵۸۷۹) حضرت الو ہریرہ تالی اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہے ہیں جب تک نماز کا انظار کرتا رہتا ہے، اسے نماز ہی جس شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بہنا رہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ! اس کی بخشش فرماء اے اللہ! اس پر رحم فرماء جب تک کہ وہ بوضونہ ہوجائے، اس بہنا رہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ! اس کی بخشش فرماء اے اللہ! اس کی بخشش فرماء اے اللہ! اس کی بخشش فرماء ہے، اس پر رحم فرماء جب انہوں نے فرمایا اللہ تفالی جن سے نہیں برحم موت کے ایک آدی نے فرمایا اللہ تفالی جن سے نہیں شرماتا ، اس کی ہوا خارج ہوجائے یا زور سے آواز نکلے۔

( ٧٨٨٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانَ بُنُ مُعَاوِيَّةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ وَهُوَ يُصَلِّي

# 

فَسَبَّحَ لِى فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِذُنَ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُسَبِّحَ وَإِنَّ إِذُنَ الْمَرْأَةِ أَنْ تُصَفِّقَ فَصَابُولِ فَسَبَّحَ لِي فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِذُنَ الرَّمِ أَنْ يُسَبِّحَ لِي الصَّلَاةِ أَنْ يُسَبِّحَ لَي الْمَرْأَةِ أَنْ تُصَفِّقَ عَلَى الْهُولِ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۷۸۸۱) گذشته حدیث آس دوسری سند سے خواجه حسن بصری مُناتیات بھی مرسلامروی ہے۔

( ۷۸۸۲ ) حَلَّاتُنَا مَرُوَانُ أَخْبَرَنِي عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه ابن صاف (۲۲۹۲) قال الألباني: صحيح (النسائي: ۱۲/۳)]. [انظر:۱۱۸،۹۹،۱۰۳۹٤،۱۰۱۹۴۰،۹۹،۱۰۳۹ مِثْلَهُ

(۷۸۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ [راجع: ٧٧١٧].

(۵۸۸س) حضرت ابو ہرمیہ و بھانٹنا سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو بیند کرتا ہے۔

( ٧٨٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِيَ عَنُ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَلْنَا لِهِ شَامٍ مَا اللاخْتِصَارُ قَالَ يَضِعُ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ وَهُوَ يُصَلِّى قَالَ يَزِيدُ قُلْنَا لِهِ شَامٍ مَا اللهُ خَيْصَارُ قَالَ يَضِعُ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ وَهُوَ يُصَلِّى قَالَ يَزِيدُ قُلْنَا لِهِ شَامٍ ذَكَرَهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمُ [راحع: ٧١٧٥].

(۵۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے نماز میں کو کھیر ہاتھ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٧٨٨٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ سُهِيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ إِذَا أَمْسَى ثَلَاثُ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِّمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ تَلِيهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ إِذَا أَمْسَى ثَلَاثُ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِّمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ تَعَلَّمُوهَا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا فَلَدِغَتُ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدُ لَهَا وَجَعًا [صححه تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَكَانَ أَهُلُنَا قَدْ تَعَلَّمُوهَا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا فَلُدِغَتُ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدُ لَهَا وَجَعًا [صححه ابن حان (۲۰۲۲)].

( ۱۸۸۵) حفرت ابو ہریرہ رفاقظ سے مروی ہے کہ نی علیائے فرمایا جو محض شام ہونے پر تین مرتبہ یہ کلمات کہ لے "اعو د بکلمات الله العامات من شو ما خلق" اس رات اے کوئی زہریلی چیز نقصان نہ پنچا سکے گی، ہمارے اہل خانہ نے اس دعاء کو سکے درکھا تھا اور وہ اس دعاء کو پڑھتے تھے، اتفاق سے ایک مرتبہ ہماری ایک بڑی کوئسی چیز نے ڈس لیالیکن اسے کسی قتم کا کوئی دردمحسوں نہ ہوا۔

( ٧٨٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

# هي مُنالِهِ امْرُن شِيل يُنظِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً سَأَلَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ لَهُ وَفَاءٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ وَلَمَّا فَتَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أُولَى صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَكَ دَيْنًا فَعَلَى وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ [صححه البحارى (٦٧٣١)، ومسلم (١٦١٩)، والحع: ٢٨٤٨].

(۷۸۸۷) حفرت ابو ہر یرہ و ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ نبی علیہ کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ تا ٹھڑا پہلے یہ سوال پوچھتے کہ اس فضی پرکوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیہ پوچھتے کہ اسے اداء کرنے کے لئے اس نے بچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے اور اگروہ ناں میں جواب دیتے تو نبی علیہ فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھلو، پھر جب اللہ نے فتو حات کا دروازہ کھولا تو نبی علیہ نے اعلان فرما دیا کہ میں موسنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ،اس لئے بو شخص قرض چھوڑ کر جائے ،اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے ،اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے ،اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے ، اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے ، دوراس کے ورفاء کا ہے۔

( ٧٨٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكُيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ مِكْرَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلُ يُرِيدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضَ الدُّنيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ الْمَالِي اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضَ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ ثُمَّ عَاذَ النَّالِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ ثُمَّ عَاذَ الثَّالِفَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ ثُمَّ عَاذَ الثَّالِفَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ ثُمَّ عَاذَ الثَّالِفَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ إِلَيْهُ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضَ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ إِلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَودَ ١٩٤١). قال الألباني: حسن (ابوداود: ٢٥١٦). قال شعب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيفًا. [انظر: ٢٧٩٨].

(۷۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول الله مُنالِثَیْنِ ایک آ دمی جہاد فی سبیل الله کا ادادہ رکھتا ہے لیکن اس کا مقصد دنیا وی ساز وسامان کا حصول ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، لوگوں پر یہ چیز بری گراں گذری ، انہوں نے اس آ دمی سے کہا کہ نبی علیہ سے دوبارہ پیر مسئلہ پوچھو، ہوسکتا ہے کہ نبی علیہ بات اچھی طرح تنہ بھو سکتے ہوں ، اس نے دوبارہ وہی سوال کیا ، نبی علیہ آنے پھروہی جواب دیا ، اس نے سہ بارہ وہی سوال کیا لیکن نبی علیہ آنے پھروہی جواب دیا ، اس نے دوبارہ وہی سوال کیا لیکن نبی علیہ آنے پھروہی جواب دیا ، اس نے سہ بارہ وہی سوال کیا لیکن نبی علیہ آنے پھروہی جواب دیا ، اس خواب دیا ۔

(٧٨٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ آبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَّاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ فُمَّ هِي خِدَاجٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَّاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ فُمَّ هِي خِدَاجٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَّاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ فُمَّ هِي خِدَاجٌ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَعْمُ لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا يَعْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا مُعَمِّلُهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ عَمْرَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِلْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْكُونَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَى عَلَاكُ وَمَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَاكُونَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَالِهُ عَلَا لَا عَلَالِهُ عَلَا لَا عَلَى الْ

( ٧٨٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ يَعْنِى ابْنَ حُسَيْنٍ عَنُ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ حَكِيمِ الطَّبِّى قَالَ قَالَ لِى آبُو هُرُيْرَةَ إِذَا أَتَيْتَ آهُلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرُهُمُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلُ شَيْءٍ مِمَّا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَائُهُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ صَلَحَتُ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا زِيدَ فِيهَا مِنْ تَطَوَّعِهِ ثُمَّ يَفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ كَذَلِكَ [انظر: ١٩٤٩].

(۷۸۸۹) انس بن عیم مینید کتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹنٹ فر مایا جب تم اپ شہر والوں کے پاس پہنچوتو انہیں بتا وینا کہ میں نے نبی طینی کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، وہ فرض نماز ہوگی ، اگر وہ صحیح نکل آئی تو بہت اچھا، ورنہ نوافل کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جائے گا، اس کے بعد دیگر فرض اعمال میں بھی اسی طرح کیا جائے گا۔

( ٧٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ وَيَمْحُو الصَّلِيبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ وَيُعْطَى الْمَالُ حَتَّى لَا يُعْبَلُ وَيَضَعُ الْخَرَاجَ وَيَنْزِلُ الرَّوْحَاءَ فَيَحُجُّ مِنْهَا أَوْ يَعْتَمِرُ أَوْ يَجْمَعُهُمَا قَالَ وَتَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ يُعْتَمِرُ أَوْ يَجْمَعُهُمَا قَالَ وَتَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَوْعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبُو هُوَيُونَ قَالَ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ عِيسَى فَلَا أَدُرِى هَذَا كُلَّهُ حَدِيثُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَىءٌ قَالَهُ أَبُو هُونَ وَيُونَا لَهُ لَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَىءٌ قَالَهُ أَبُو هُونَوْقَ

(۷۹۰) حضرت ابو ہر ہرہ ڈٹاٹٹئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایا حضرت عیسی علیہ نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کوتو ڑ دیں گے، خزیر کوتل کردیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے بہاں تک کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا اور 'روحاء' میں پڑاؤ کر کے وہاں سے جج یا عمرے یا دونوں کا احرام با ندھیں گے، چرحضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے بیآ یت تلاوت کی ''اہل کتاب میں سے کوئی آ دمی بھی ایسانہیں ہے جوان کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ کے آئے اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے' خظلہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کا قول ہے۔ عیسیٰ علیا ہی کوقر اردیتے ہیں، اب یہ جھے معلوم نہیں کہ میکمل حدیث ہے یا حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کا قول ہے۔

( ۷۸۹۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعُدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ هُرُمُزَ عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ قَالَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ مَوَ النَّيْ لَهُمْ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِةِ [صححه البحاري (٤٠٥٢)، ومسلم (٢٥٢٠)] [انظر ٣٥٠١، ١٥،١١، ١١، ١٥٠١]. مردي عن اللَّه وَرَسُولِة [صححه البحاري (٤٠٥٢)، ومسلم (٢٥٢٠)] وانظر ٣٥٠ من الله ورسُولِة [صححه البحاري (٤٠٥٠) ومسلم (١٥٢٥) عن الله ورسُولِ عن الله ورسُولُ عنه والله الله ورسُولُ عنه والله والله والله الله ورسُولُ عنه والله ورسُولُ عنه والله وال

## الله المنظمة ا

( ٧٨٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ (ح) وَأَبُو النَّضُو قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ الْمَعْنَى عَنْ عَاصِمْ بَنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُتُ إِلَيْكُمْ وَقَدْ بُيْنَتُ لِى لَيْلَةُ الْقَدُو وَمَسِيحُ الصَّلَالَةِ فَكَانَ تَلَاحِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِسُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَأَتَيْتُهُمَا لِأَحْجِزَ بَيْنَهُمَا فَأُنْسِيتُهُمَا وَسَأَشُدُو لَكُمْ وَمَسِيحُ الصَّلَالَةِ فَإِنَّهُ أَعُورُ الْعَيْنِ آجُلَى مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّ

(۷۹۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی علیہ نے فرمایا میں تمہارے پاس آنے کے لئے گھرے نکا تھا، درحقیقت لیلۃ القدر اور سیج صلالت (دجال) کی تعیین مجھ پرواضح کر دی گئی تھی، لیکن مسجد کے ایک دروازے کے قریب دو آدمیوں کے درمیان کچھ جھگز اہور ہا تھا، میں ان دونوں کے درمیان معاملہ رفع دفع کرانے کے لئے آیا تو مجھے وہ دونوں چیزیں بھول گئیں، البتہ میں تمہیں اس کی علامت کا بچھاند از ہتائے دیتا ہوں۔

جہاں تک شب قدر کا تعلق ہے تو تم اسے رمضان کے عشر ہ اخیرہ کی طاق را توں میں تلاش کیا کرو، باقی رہا ہے ضلالت تو وہ ایک آ نکھ سے کا ناہوگا، کشادہ پیٹانی اور چوڑ ہے سینے والا ہوگا، اس کے جسم میں کندھے کا جھکا وَسینہ کی طرف ہوگا، اور وہ قطن بن عبدالعزی کے مشابہہ ہوگا، یہ من کرقطن کہنے گئے یا رسول اللّٰد تَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ کیا اس کی مشابہت میرے لیے نقصان دہ ہے؟ نبی علیا اس کی مشابہت میرے لیے نقصان دہ ہے؟ نبی علیا اس کی مشابہت میرے لیے نقصان دہ ہے؟ نبی علیا اس کی مشابہت میرے لیے نقصان دہ ہے؟ نبی علیا اللہ تعلقہ میں کرقطن کہنے گئے یا رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کی مشابہت میرے لیے نقصان دہ ہے؟ نبی علیا اللہ کا خرمایا نہیں ،تم ایک مسلمان آ دمی ہواوروہ کا فرہوگا۔

( ٧٨٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنِ عَنْ أَحِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنَ عُبْدِ اللَّهِ عِنْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْ عِنْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللَّهُ فَآشَارَتُ إِلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيُ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ آغَيَقُهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ آغَيَقُهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ آغَيَقُهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ آغَيَقُهَا وَسَلَمُ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ آغَيْقُهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيُ الْمَسْعُولُ اللَّهِ فَقَالَ آغَيْقُهَا لِللهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الل

( ٧٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ اَخْبَوَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ دَاوُدَ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ سُئِلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَنْ أَكْثَوِ مَا يَلِجُ النَّاسُ بِهِ النَّارَ فَقَالَ الْأَجُوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَوِ مَا يَلِجُ بِهِ

ہیں، نبی ملیّنانے فر ماما اسے آزاد کردو۔

# مَنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِّلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِلُولُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُنِ

الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الْخُلُقِ [احرجه البخارى في الأدب المفرد (٢٨٩). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٠٥٥، ٩٠، ٩٤].

(۷۸۹۳) حفرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ کسی نے نبی علیہ سے پوچھا کہ جہنم میں کون می چیز لوگوں کوسب سے زیادہ کثرت سے داخل کرے گی؟ نبی علیہ نے فرمایا دو جوف دار چیزیں لیعنی منہ اور شرمگاہ، پھر سوال ہوا کہ جنت میں کون می چیز لوگوں کوسب سے زیادہ کثرت سے لے جائے گی؟ تو فرمایا حسن اخلاق۔

( ٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتُلِا عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ التَّغْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ التَّغْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْأَنُواءُ وَالْمُرْبَ بَعِيرٌ فَأَجُرَبَ مِائَةً مَنْ أَجُرَبَ الْبَعِيرَ الْلُوَّلَ [حسنه الترمذي قال الألباني: حسن (الترمذي: ٥١٠٨١ ) وَالْ شَعِيبَ صَحِيح ] [انظر: ٩٣٥٤ ، ٩٨٧٩ ، ٩٨٧٩ ]

(۷۸۹۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا زمانۂ جاہلیت کی جارچیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عار دلانا،میت پرنو حد کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور بیاری کومتعدی سمجھنا، ایک اونٹ خارش زدہ ہوا اور اس نے سواونٹول کوخارش میں جتلا کردیا، تو پہلے اونٹ کوخارش زدہ کس نے کیا؟

( ٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا لِحَائِطِ الْعِنَبِ الْكُرْمَ فَإِنَّمَا الْكُوْمُ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ [صححه مسلم (٢٢٤٧)]. [انظر: ١٠٦٢، ٢١، ٢١، ٢١٠].

(۷۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا انگور کے باغ کو'' کرم'' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مردِ مؤمن ہے۔

( ٧٨٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايِعُ لِرَجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايِعُ لِرَجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَعِينَ الْمَنْدُهُ أَبِينَ السَّادَةُ وَهُمُ اللَّذِينَ السَّتَحُوبُ وَنَ كُنُوهُ أَلِكُ عَنْ هَلَكُةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُو بَعُدَهُ أَبَلًا وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَحُوبُ وَنَ كُنُوهُ وَصِحِهِ الْحَاكُم فَى ((المستدرك)) ٤ / ٢٥ و الله شعيب: استاده صحيح]. [انظر: ٩ ٩ . ٨، يَسْتَخُوبُ وَنَ كُنُوهُ وَصِحِهِ الْحَاكُم فَى ((المستدرك)) ٤ / ٢٥ و الله شعيب: استاده صحيح]. [انظر: ٩ ٩ . ٨،

(۵۹۷) حضرت الو ہریرہ ٹاٹن سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جمرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دی ہے بیعت لی جائے گی ، اور بیت اللہ کی حرمت اسی کے پاسبان پامال کریں گے ، اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں ، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا ، بلکہ جنتی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ بھی آباد

### هُمُ مُنْ الْمُ اَمِنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

شہوسکے گااور یہی لوگ اس کاخز انڈ نکا لنے والے ہوں گے۔

( ۷۸۹۸ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [قال عُنْقَهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [قال عُنْقَهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [قال عَنْقُهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [قال عَنْقُهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [قال الله عنه من الله عنه الله عنه الله فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۸۹۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو مخص شراب نوشی کرے، اسے کوڑے مارو، دوبارہ پے تو پھر کوڑے مارو، سہ بارہ چیئے تو پھر کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پیئے تو اسے تل کر دو، امام زہری پیکٹیڈ فرماتے ہیں لیکن نبی علیا کے پاس ایک آ دمی کولایا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب نوشی کی تھی ، تاہم نبی علیا نے اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔

( ۷۸۹۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَآنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةً حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ بَكُرِ بُنِ آبِي الْفُرَّاتِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّهَا سَتَأْتِي عَلَى النّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةً يُصَدّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَدّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْآمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا يُعَمَّدُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُعَلَّمُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخِوَّنُ فِيهَا الْآمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا اللّهُ وَمَا الرُّويَنِهِ مَنَا السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي آمْرِ الْعَامَّةِ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٥/٤٤)، الرَّويَنِهَةُ قِيلَ وَمَا الرُّويَنِهُمَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي آمْرِ الْعَامَةِ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٥/٤٤)، وقال البوصيرى: هذا اسناد فيه مقال قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٦٠٤). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعف ع

(۸۹۹) حضرت ابو ہر برہ اٹائٹٹ سے مروی ہے کہ بی طائٹا نے فرمایا عنقریب لوگوں پرایسے سال آئیں گے جودھو کے کے سال ہوں گے، ان میں جھوٹے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کوا مانت داراورا مانت دارکوخائن سمجھا جائے گا، اوراس میں "رویبضہ" کلام کرے گا،کسی نے پوچھا کہ" رویبضہ" سے کیامراد ہے؟ فرمایا بیوتوف آ دمی بھی عوام کے معاملات میں بولنا شروع کردے گا۔

( ٧٩٠٠) حَدَّلُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُقَدٍ عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا آخَرْتُ وَمَا آسُرَرْتُ وَمَا أَعُلَنْتُ وَإِسْرَافِى وَمَا الْتَ آغَلَمُ بِهِ مِنِّى آنْتَ الْمُقَدِّمُ وَآنْتَ الْمُوَتِّحُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا آنْتَ [انظر: ٢٧٨ ، ٢٣ ، ١ ، ٢٢٥.

(۷۹۰۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نی ملیکا یوں دُعاء فرمایا کرتے تھے اے اللہ! میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر سب گناہوں اور حدسے تجاوز کرنے کومعاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

# وي مُنالَ الْمُرْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٧٩٠١) حَدَّقَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ حِيْنَ فَ مَحْمَرُ وَٱسْوِعُوا بِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّائي: السَّوْءُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيُلَهُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي [صححه ابن حبان (١١١١). قال الألباني: صحيح (النسائي: على اللهُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيُلَهُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي [صححه ابن حبان (١١١١). قال الألباني: صحيح (النسائي: على اللهُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ شَعِيب: صحيح لغيره، وهذا استاد حسن]. [انظر: ١٠٤٩، ١٩٥، ١].

(۱۹۰۱) عبدالرحمٰن بن مہران بُینٹی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ فرمانے لگے مجھ پر کوئی خیمہ نہ لگانا، میرے ساتھ آگ نہ لے کر جانا، اور مجھے جلدی لے جانا کیونکہ میں نے نبی ٹائیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے جب کسی نیک آ دمی کو چاریائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جھے جلدی آگے جیجو، مجھے جلدی آگے جیجو، مجھے جلدی آگے جیجو، اوراگر کسی گنا ہگار آ دمی کو جاریائی پر رکھا جائے ہو۔ افسوس! مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟

( ٧٩.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا عَلَيْهِمَا السَّلَامِ [راجح: ٢٨٦٦].

(۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا ہر پیدا ہونے والے پیچے کوشیطان اپنی انگلی ہے کچو کے لگا تا ہے کیکن حضرت عیسلی ملیّلا اوران کی والدہ حضرت مریم ملیّلا کے ساتھ ایسانہیں ہوا۔

( ٧٩.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنُبٍ عَنْ عَجُلانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ مِمَّنُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ [انظر: ٨٨٧٧].

(۱۹۰۳) حضرت ابو ہریرہ رہائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے فر مایا مجد کے اردگر در ہنے والے جولوگ نمازِ عشاء میں نہیں آتے ، وہ نماز ترک کرنے سے باز آجائیں ، ورنہ میں ان کے گھروں کے پاس لکڑیوں کے کٹھے جمع کر کے انہیں آگ لگا دول گا۔

( ٧٩.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْآسُودِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطِيَتُ أُمَّتِى خَمْسَ خِصَّالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعُطَهَا أُمَّةً فَبُلُهُمْ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَتَسْتَغُفِرُ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفُطِرُوا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمِ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِى الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَالْآذَى وَيَصِيرُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمِ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِى الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَمُونَةَ وَالْآذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْهِ فِي عَيْرِهِ وَيُغْفَولُ لَهُمْ فِي إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ الِيَّهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَولُ لَهُمْ فِي إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ الِيَّهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَولُ لَهُمْ فِي الْمَالِكُ وَيُسَعِلُوا اللَّهِ أَهِى كَيْرِهِ وَيُغْفَولُ لَهُمْ فِي الْمَالِحُونَ اللَّهِ أَهِى غَيْرِهِ وَيُغْفَولُ لَهُمْ فِي الْمَالِقُ وَيَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِى لَيْلَةُ الْقَدُرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوفَى آجُرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ الْعَالَ إِنَّى الْعَامِلُ إِنَّمَا يُوفَى آجُرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ

# 

( ۱۹۰۳ ) حضرت الو ہریہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اللہ کے بزدیا میں پانچ چیزیں الی دی گئی ہیں جو اس سے پہلے سی امت کونیس دی گئیں، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے بزدیک جشک کی خوشبو سے زیادہ پاکٹرہ ہے، افطار تک فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالی روزانہ جنت کومزین فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کے عقریب میر سے نیک بند ہا ہے اور سے محنت و تکلیف کوا تار پھینکیں گے اور تیر بے پاس آئیں گے، اس مہنے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیاجا تا ہے، لہذا غیر رمضان میں انہیں جو آزادی حاصل ہوتی ہے وہ اس مہنے میں نہیں ہوتی ، اور ما ورمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی جشش کردی جاتی ہے، کہ جب داروں کی جشش کردی جاتی ہے، کی جن کی دورا بنی مزدوری پوری کے اور کی جاتی ہے کہ جب مردورا بنی مزدوری پوری کر لے تو اسے اس کی تخواہ پوری یوری دے دی جاتی ہے۔

( ٧٩.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَى نَاقَةً وَهِى نَاقَتِى أَعْرِفُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلانًا أَهْدَى إِلَى نَاقَةً وَهِى نَاقَتِى أَعْرِفُهُ كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ عَلَيْهِ ثَمَّ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلانًا أَهْدَى إِلَى نَاقَةً وَهِى نَاقَتِى أَعْرِفُهُ عَلَى اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلانًا أَهْدَى إِلَى نَاقَةً وَهِى نَاقَتِى أَعْرِفُهُ كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ أَهُ لَكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلاَنَا أَهُدَى إِلَى اللَّهُ وَالْمَالَى الْعَلِي فَعَلَّ سَاخِطًا لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُولِي مِنْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَانِى: صَعِيح (الترمذي: ٢٥ ٢٩ ١٤). قال شعيب: قُرَشِيِّ آوُ أَنْ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي : صَعْدِح (الترمذي: ٣٥ ٢٩ النسائي: ٢٧٩/٢). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف على آراحه: ٢٣٥٧).

( 400 ) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی طابیا کی خدمت میں ایک جوان اونٹ کا ھدیہ پیش کیا،
نبی طابیا نے اسے چھ جوان اونٹ عطاء فرمائے ، لیکن وہ اس پر بھی ناخوش رہا، نبی طابیا کو جب معلوم ہوا تو اللہ کی حمہ و ثناء بیان
کرنے کے بعد فرمایا کہ فلاں آ دمی نے جھے ایک اونٹ ھدیہ کے طور پر دیا، حالا تکہ وہ میرا ہی اونٹ تھا اور میں اسے اسی طرح
پیچا نتا تھا جیسے اپنے کسی گھروا لے کو پیچا نتا ہوں، یوم زغابات کے موقع پر وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا (لیکن پھر بھی میں نے
اسے قبول کرلیا) اور اسے چھ جوان اونٹ دیئے ، تا ہم وہ اس پر بھی ناخوش ہے، میں تو یہ ارادہ کررہا ہوں کہ آئندہ کی شخص سے
ہریہ قبول نہ کروں سوائے اس کے جوقریش یا انصاریا ثقیف یا دوس سے تعلق رکھتا ہو۔

( ٧٩.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ يَرُورُ آخًا لَهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَدْرَ يَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ يَرُورُ آخًا لَهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَدُرَ يَتِهِ مَلَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ أَنَّهُ يُحِبُّكَ بِحُبِّكَ إِيَّاهُ فِيهِ [صححه مسلم (٢٥٦٥)، وابن حبان (٧٢٥)]. [انظر: ٢٥٠٩، ٩٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ١٠٩.

(۲۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایا ایک آ دفی اسے دینی بھائی سے ملاقات کے لئے''جودوسری

کی منافا اکھ اور انہ ہوا، اللہ نے اس کے راست میں ایک فرضت کے پاس سے گذراتو فرضت نے اس سے بوچھا کیا ہم منافی اس سے بوچھا کیا ہم اللہ نے اس کے راست میں ایک فرشت کے لئے جار ہا ہوں، فرشت نے بوچھا کیا ہم دونوں اس سے بوچھا کہ ہماں جار ہم ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں آ دمی سے ملاقات کے لئے جار ہا ہوں، فرشت نے بوچھا کیا ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا کہ کیا اس کا تم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا کہ کیا اس کا تم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا پھرتم اس کے پاس کے پاس کے پاس کے باس کے اس کے اس کے اس کے اس کے باس سے تیری طرف قاصد بن کرآیا ہوں کہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تھھ سے محبت کرتا ہے۔

( ٧٩.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ فَرْقَدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكُذَبُ النَّاسِ الْوَقَ اغُونَ وَالصَّبَاغُونَ [قال الألباني: موضوع( ابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكُذَبُ النَّاسِ الْصَّوَّاغُونَ وَالصَّبَاغُونَ [قال الألباني: موضوع( ابن ماحة: ٢٥١٦) اسناده ضعيف]. [انظر: ٨٢٨٥، ٢٩٥٨].

( ٤٠٠ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا سب سے بڑھ کر جھوٹے لوگ رنگر بر اور زرگر ہوتے ہیں۔

( ٧٩٠٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ آنْ يَسْأَلُهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ آنْ يَسْأَلُهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ وَالْطَر: ١٠٣٦٣ / ٢٧٥.

(۹۰۸) حضرت ابو ہریرہ نٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیا سے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ بن مائے کچھ مال و دولت عطاء فرما دیتواہے قبول کرلینا جا ہے ، کیونکہ بیرزق ہے جواللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔

( ٧٩.٩) حَدَّفَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ ذَخَلَ ذَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ إِنظَ (١٠٩٦) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ ذَخَلَ ذَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ [انظ (١٠٩٦] ١٠٥٥) حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ مِن والله بريم اللَّهُ عَلَيْهِ مِن والله بريم اللَّهُ عَلَيْهِ مِن والله مِن به وَمِن به وَمِن به وَمِن به وَمِن به وَمَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكُةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ ذَخَلَ ذَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكُةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَلُهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ ذَخَلَ ذَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتُنْ النَّهِ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَمُن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُونَ بهُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ

( ٧٩١٠) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَانُ مَكَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَلباني: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْأَلباني: ٢٥ ٢٠). حسن وهذا اسناد ضعيف ].

(۹۱۰) حضرت ابوہریرہ ٹٹائٹٹاہے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا جنت کے سودر ہے ہیں اور ہر دو در جوں کے درمیان سوسال کا فاصلہ ہے۔

(٧٩١١) حَلَّانَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ شَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ آبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

# 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ ٱجْرَانِ [راجع: ٧٤٥٣].

(۷۹۱) حضرت ابوہریرہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے برعمل بردہراا جرماتا ہے۔

( ٧٩١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللّذَاتِ قَالَ آبِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَبُو بَنِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللّذَاتِ قَالَ آبِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَبُو بَنِي شَيْبَةً حَدِيثًا ثُمَّ أَتَمَّهَا بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و بِتَسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا ثُمَّ أَتَمَّهَا بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و بِتَسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا ثُمَّ أَتَمَّهَا بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَامَ مِائَةٍ حَدِيثٍ [صححه مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَامَ مِائَةٍ حَدِيثٍ [صححه ابن حبان (۲۲۹۲)، والحاكم (۲۲۱/۶)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماجة: ۲۰۵، الترمذي: ۲۳، النسائي: ۲/۶). قال شعيب: اسناده حسن].

( ۲۹۱۲ ) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا لذتوں کو تو ڑنے والی چیز 'موٹ' کا تذکرہ کش ت ہے کیا کرو۔

( ٧٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ بَكُو بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا تَحِيَّتُهُمْ لَغُنَةٌ وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ وَلَا يَقُرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هَجُرًا وَلَا يَأْتُونَ لَا يَأْلُفُونَ وَلَا يُؤْلِفُونَ خُشُبٌ بِاللَّيْلِ صُخْبٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً شُخُبٌ بِالنَّهَارِ وَاحْرَجِهِ البَرْار (٥٥). اسناده ضعيف].

(٩١٣) حَسْرَتُ ابِو ہِرَرِهُ وَّ الْمَا اللهِ عَروى ہے كَهُ بِي عَلَيْهِ انْ ارشاد فر ما يا منافقين كى پحف علامات ہوتى ہيں جن كو در يع انہيں پہانا جاسكا ہے، ان كاسلام لعنت (كالفاظ پر شمل) ہوتا ہے، ان كاكھانا لوث ماركا ہوتا ہے، ان كاسلام لعنت (كالفاظ پر شمل) ہوتا ہے، ان كاكھانا لوث ماركا ہوتا ہے، ان كاسلام لعنت (كالفاظ پر شمل ہوتے ہيں، نماز كے لئے آتے ہوئے ہيں اس سے پیٹر پھر رہوتے ہيں، متكر ہوتے ہيں، ندكى سے الفت كرتے ہيں اور ندكوكى ان سے الفت كرتا ہے، دات ميں بانس اور دن ميں شوروشغب ہوتے ہيں۔ ہيں، ندكى سے الفت كرتے ہيں اور ندكوكى ان سے الفت كرتا ہے، دات ميں بانس اور دن ميں شوروشغب ہوتے ہيں۔ (٧٩١٤) حَدَّثَنَا سُلُيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَ اللهِ مِسْرَى اَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اللهِ مَلْ نَرَى رَبَّنَا عَظَاءُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً الْمُعْنَى أَنَّ النَّاسَ قَالُو اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا عَظَاءُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا عَزُودَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا عَرَوْدَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ قَالُو اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ هَلُ وَيَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَنْ وَوْدَةً عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ مَرُونَةً عَنْ اللّهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

﴿ مُنْلِهَا مَنْ نَصْبِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّالِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

فَيُقَالُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَبَعْهُ فَيَتَبِعُ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَبَعُ مَنْ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَيَتَبَعُ مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَلِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا قَالَ أَبُو كَامِل شَكَّ إِبْرَاهِيمُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَغُرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانْنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعُرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبَعُونَهُ وَيُضُرَّبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أُوَّلَ مَنْ يَجُوزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِدٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِدٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلالِيبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّغْدَان هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ قَالُوا نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ أَوْ قَالَ الْمُوتَقُ بِعَمَلِهِ أَوْ الْمُخَرْدَلُ وَمِنْهُمْ الْمُحَازَى قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ أَوْ الْمُجَازَى ثُمَّ يَتَجَلّى حَتَّى إذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنُ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخُوجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ آهُلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيُعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخُرُجُونَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتُحِشُوا فَيْصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ الْحَبَّةُ أَيْضًا فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا فَيَقُولُ أَى رَبِّ اصْرِفْ وَجُهِي عَنُ النَّارِ فَإِنَّهُ قَلْهُ قَشَيْنِي رِيحُهَا وَأَخْرَقَنِي دُخَانُهَا فَيَلْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَهُ وَيُعْطِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ فَيَصْرِفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجُهَهُ عَنْ النَّارِ فَإِذَا ٱقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ٱلسَّتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَىٰ رَبِّ فَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا ٱسْأَلُ غَيْرَهُ فَيُعْطِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَ اثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَوَالَى مَا فِيهَا مِنْ الْحَبْرَةِ وَالشُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَىٰ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ٱلَّيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَ اثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغُدَرَكَ فَيَقُولُ أَى رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدُعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ قَالَ اذْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِذَا ذَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ تَمَنَّهُ

# ﴿ مُنالِهُ الْمَارَىٰ لِيَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ

فَيَسْأَلُ رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَيُدَكِّرُهُ يَقُولُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتُ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ لَا لَكَمَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّتَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِلْلِكَ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلُهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلُهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ الرَّجُلِ لَكَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ الرَّجُلِ لَكَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو الْمَالِهُ قَالَ أَبُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُهُ فِى ذَلِكَ الرَّجُلِ لَكَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو الْمَعَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّجُلِ لَكَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو الْمَالِمُ لَا لَوْ هُولِكَ الرَّجُلُ لَلّهُ الْجُورُةُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ لَكَ عَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُو اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِّى اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعَلِمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعُولُولُ اللّهُ الْمُعِلَى اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْمُعَلِيلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُ الْمُعَلِّى اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعُلِمُ الللهُ الْمُؤْلِلُكُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤِلِلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْ

(١٩١٨) حضرت ابو ہريره والتي اسول الله ماليك مروتيد كھلوكوں نے رسول الله مالي كيا كہ يا رسول الله مالي كيا كيا ہم قیامت کے دن اپنے پرور دگارکو دیکھیں گے؟ تورسول الله مَنَالَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ فَعَلِيْهِ أَنْ فِي مِاللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنَالِيَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِيانَ مِينَ كُونَى بادل نہ ہو' دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ خالیہ نے عرض کیانہیں یا رسول اللہ مُناتِیم اُنہ ہون فر مایاتہ ہیں چود ہویں رات کے جاند کے و كيھنے ميں "جبكه درميان ميں كوئى باول بھى نہ ہو' كوئى دشوارى پيش آتى ہے؟ لوگوں نے كہانہيں يارسول الله! آپ مَالْيُؤَانے فر مایا تو پھرتم اس طرح اینے رب کا دیدار کرو گے۔اللہ قیامت کے دن لوگوں کوجمع کر کے فر مائیں گے جوجس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے ، جوسورج کی عبادت کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوچا ندکو بوجنا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو بتوں اور شیطانوں کی عیادت کرنا تھاوہ انہی کے ساتھ ہوجائے اور اس میں اس امت کے منافق باقی رہ جا کیں گے ،اللہ تعالی الیی صورت میں ان کے سامنے آئے گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں پیجانتے ہوں گے،اور کیے گا کہ میں تمہارارب ہوں، پھروہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ جا ہے ہیں جب تک ہمارارب نہ آئے ہم اس جگہ تھبرتے ہیں، پھر جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس الیں صورت میں آئیں گے جے وہ پیچانتے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارارب ہوں ، وہ جواب دیں گے بے شک تو ہمارارب ہے پھرسب اس کے ساتھ ہوجا کیں گے اور جہنم کی پشت پر میں صراط قائم کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس میل صراط سے گزریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات کرنے کی ا جازت نہیں ہو گی اور رسولوں کی بات بھی اس دن اکلّٰہ بیّ سَلّہ سَلّہ ''اے اللّٰدسلامتی رکھ'' ہو گی اور جہنم میں سعدان نامی خاردار جھاڑی کی طرح کا نے موں گے، کیاتم نے سعدان کے کا نے دیکھے ہیں؟ صحابہ اللہ اے عرض کیا جی یارسول اللہ! نبی مالیلانے فرمایا وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کوکوئی نہیں جامتا کہ کتنے برے ہوں كى؟ لوگ اپنے اپنے ائمال میں جھكے ہوئے ہوں گے اور بعض مؤمن اپنے (نیک) اعمال كى وجہ سے فئے جائيں گے اور بعضول کوان کے اعمال کابدلہ دیا جائے گا اور بعض مل صراط سے گزر کر نجات یا جائیں گے۔

یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوجا کیں گے اورا پی رحت سے دوزخ والوں میں سے جسے چاہیں گے فرشتوں کو تکم دیں گے کہان کو دوزخ سے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرایا اور

هُي مُنالَا اَخْرَاقُ بِلِ يَبِيدِ مِنْ مُن الْمُ الْمُؤْرِقُ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ان میں ہے جس پر اللہ اپنار م فرما کیں اور جو لا الدالا اللہ کہتا ہوگا فرشتے ایسے لوگوں کو اس علامت سے پہچان لیس کے کہ ان کے (چېروں) پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پرحرام کردیا ہے کہوہ انسان سجدہ کے نشان کو کھائے پھر ان لوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا پھران پرآ ب حیات بہایا جائے گا جس کی وجہ سے بیلوگ اس طرح تروتازہ ہوکراٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانداگ پڑتا ہے۔ پھرا یک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چبرہ دوزخ کی طرف ہوگا اور وہ اللہ ے عرض کرے گا ہے میرے پروردگارمیراچرہ دوزخ کی طرف سے پھیردے اس کی بدبوسے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تیش جھے جلار ہی ہے، وہ دعا کر تارہے گا پھر اللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں کے کہ اگر میں نے تیرایہ سوال پورا کر دیا تو پھر تو اورکوئی سوال تونہیں کرے گا؟ وہ کیے گا کہ آپ کی عزت کی قتم! میں اس کے علاوہ کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا، چنانچہ اللہ اس کے چیرے کو دوز نے سے پھیرویں گے (اور جنت کی طرف کردیں گے ) پھر کمے گااے میرے پروردگار! مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تو اللہ اس ہے کہیں گے کہ کیا تونے مجھے عہد وپیان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔افسوس ابن آ دم! تو بڑا وعدہ شکن ہے۔وہ اللہ ہے مانگتار ہے گا یہاں تک کہ پرورد گارفریا کیں گے کیا اگر میں تیرا بیسوال پورا کر دوں تو پھراور تو کچھنہیں مانگے گا؟ وہ کہے گانہیں تیری عزت کی قتم! میں پچھاورنہیں مانگوں گااللہ تعالیٰ اس سے جوجا ہیں گے نے وعدہ کی پختگی کےمطابق عہدو پیان لیں گےاوراس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آ کے نظر آئے گی جو بھی اس میں راحتیں اورخوشیاں ہیں سب اسے نظر آئیں گی پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ خاموش رہے گا پھر کہے گا ہے پرورد گار! مجھے جنت میں داخل کردے تو اللہ تعالیٰ اس ہے فر ما کیں گے کہ کیا تو نے مجھے سے بیعبدو پیان نہیں کیا تھا کہ اس کے بعداور کی چیز کا سوال نہیں کروں گا، وہ کے گا اے میرے پرورد گار! مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد بخت نہ بناءوہ اس طرح اللہ سے مانگتار ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہنسی آ جائے گی تو فرما کیں گے۔ جنت میں داخل ہو جااور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے تو اللہ اس نے فرما کیں گے کہ ا بنی تمنا کیں اور آرز وئیں ظاہر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ فرما کیں گے اور یا د دلا کیں گے فلاں چیز ما تک، فلال چیز ما تگ، جب اس کی ساری آرزوئیس ختم ہوجائیں گی تواللداس نے فرمائیں گے کہ یہ تعتیں بھی لے لواوراتی ہی اورنعتیں بھی لےلو۔ اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری اٹائٹ بھی حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کی کسی بات میں تبدیلی نہیں کی الیکن جب حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو نے بیان کیا کہ ہم نے بیرچیزیں ویں اور اس جیسی اور بھی دیں تو حصرت ابوسعید خدری رہائی نے فرمایا کہ میں نے ٹبی طابقہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ' نیفتیں بھی تیری اور اس سے دس گنا زیادہ بھی' مصرت ابوہریرہ رہ اللظ نے فرمایا کہ مجھے تو یمی یاد ہے کہ رسول اللہ کا اللہ عظ نے اس طرح فرمایا ہے کہ ہم نے بیسب چیزیں دیں اور اتن بی اور دیں پھر فر مایا کہ بیوہ آ دی ہے جوسب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ ( ٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ۖ تُحْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ (ح) وَيَغْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ

# 

شِهَابٍ قَالَ أَبِي وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيّ حَلِيفٍ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ إَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهْطٍ عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَايِتِ بْنِ أَبِي الْٱقْلَحِ جَدَّ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَلَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَى مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مَانَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ التَّمْرَ فِي مَنْزِلِ نَزَلُوهُ قَالُوا نَوَى تَمْرِ يَثْرِبَ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا أُخْبِرَ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى فَدُفَدٍ فَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمُ انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ اللَّهُمَّ ٱخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ عَلَى الْعَهُدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمُ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا تَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطُلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْعَدْرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِى بِهَؤُلَاءِ لَأَسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقُعَةِ بَدُرٍ فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ عَامِرِ بُنِ نَوْفَلِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بُنّ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَغْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا لِلْقَتْلِ فَأَعَارَتُهُ إِيَّاهَا فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا قَالَتُ وَأَنَا غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدْتُهُ يُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ قَالَتُ فَفَزِعْتُ فَزُعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ قَالَ ٱتَخْشَيْنَ آنِّي أَقْتُلُهُ مَا كُنْتُ لِٱفْعَلَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ حَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتُ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُواً بِهِ مِنْ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي آرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعًا مِنْ الْقَتْلِ لَزِدْتُ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا فَلَسْتُ أُبُّالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ ْشِلْوٍ مُمَزَّعٍ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرُوعَةَ عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعَاصِمِ بُنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرُهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ خُلِّتُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَى بِشَيْءٍ مِنْهُ يُغْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ فَحَمَّتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا [صححه البحاري (٣٩٨٩)] [انظر: ٨٠٨٢].

الا کے مترت ابو ہر رہ ٹائٹ کو ان کا سردار مقرار کیا ، چنا نچہ وہ جا سوں کرنے کے لیے بیسے اور عام ہن بنا ہو ہر رہ ٹائٹ کو ان کا سردار مقرار کیا ، چنا نچہ وہ جا سوں چلے گئے جب مقام ہد ہیں جو عسفان اور مکہ کے درمیان ہے بنچے اور تو قبیلہ بنہ یل بیٹی بنولیوں کو ان کا سردار مقرار کیا ، چنا نچہ وہ جا سوس چلے گئے جب مقام ہد ہیں جو عسفان اور مکہ کے درمیان ہے بنچ تو قبیلہ بنہ یل بیٹی بنولیوں کو ان کا علم ہو گیا اور ایک سوتیرا نداز ان کے داسطے چلے اور جس جگہ جا سوسوں نے مجود میں بیٹی کر کھائی تعمیں جو بطور زادراہ کے مدینہ نے لائے تھے وہاں بنج کر کہنے گئے میدینہ کی مجود میں ہیں پھروہ مجودوں کے نشان کی وجہ سے تعمیں جو بطور زادراہ کے مدینہ نے لائے تھے وہاں بنج کو کہنے کہ میدینہ کی مجود میں ہیں پھروہ مجودوں کے نشان کی وجہ سے ان کے پیچھے بچھے ہو لئے حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے جو کا فروں کو دیکھاتو ایک ہوا ہولیوں کے دور ارجماعت یعنی حضرت عاصم مثالثا نے جواب دیا خدا کی تھار ہے جوالے کر دوہم اقر ارکرتے ہیں کہ کی کوئل نہیں جاروں کو میار سے توالے کر دوہم اقر ارکرتے ہیں کہ کی کوئل نہیں جواب دیا خدا کی تعمیل کے سردار جماعت یعنی حضرت عاصم مثالثا نے جواب دیا خدا کی تھی اور ان کی بناہ میں نہا توں کو گیا ہیں ہواب کی تعمیل کے سردار جماعت یعنی حضرت عاصم مثالثا نے جواب دیا خدا کی تعمیل کی بناہ میں نہا توں کو گیا ہواب کی بناہ میں نہا توں کو گیا ہواب کی بناہ میں نہا توں کو گیا ہواب کی بناہ میں تعمیل کی بناہ میں نہا توں کو تعمیل کی توں کو تعمیل کی توں کو تعمیل کی توں کو تعمیل کو تعمیل کیا توں کو تعمیل کوئل کیا تھا۔ نہیں تو تعمیل کوئل کیا تھا۔ نہیں تو تعمیل کوئل کوئل کوئل کیا تھا۔ نہیں تو تعمیل کوئل کیا تھا۔ نہیں تو تعمیل کوئل کیا تھا۔ نہیں تو تعمیل کوئل کیا تھا۔ نہیں تعمیل کوئل کیا تھا۔ نہیں تعمیل کوئل کیا تھا۔ نہیں تو تعمیل کوئل کوئل کیا تھا۔ نہیں کوئل کوئل کیا گیا۔ نہیں کوئل کوئل کیا تعمیل کوئل کیا گیا۔ نہیں کوئل کوئل کیا گوئل کیا گوئل کر تیا اور خدیل کوئل کیا گیا۔ نہیں کوئل کیا گوئل کر دیا اور خدیل کوئل کیا گوئل کیا گوئل کر دیا اور خدیل کوئل کوئل کیا گوئل کیا گوئل کیا گوئل کیا گوئل کوئل کیا گوئل کیا گوئ

بہر حال خبیب ان کے پاس قیدر ہے حارث کی بیٹی کا بیان ہے کہ جب سب کا فرخیب کوشہید کرنے کے لئے جمع ہوئے تو خبیب نے اصلاح کرنے کے لیے جمعے سے استرا اما نگا میں نے وے ویا۔ خبیب نے میر سے ایک لڑکے کوران پر بٹھا لیا جمعے اس وقت خبر نہ ہوئی جب میں اس کے پاس پہنچی اور میں نے دیکھا کہ میر الڑکا اس کی ران پر بٹھا ہے اور استرا اس کے ہاتھ میں ہے تو میں گھراگئی۔ خبیب نے بھی خوف کے آٹار میرے چرہ پر دیکھ کر پہنچان لیا اور کہنے لگے کہ کیا تم کو اس بات کا خوف ہے کہ میں اس کوئل کردوں گا۔ خدا کی قسم میں ایسانہیں کروں گا۔ بنت حارث کہتی ہے بخدا! میں نے خبیب سے بہتر بھی کوئی قیدی نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں ایسانہیں کروں گا۔ بنت حارث کہتی ہے بخدا! میں نے خبیب سے بہتر بھی کوئی قیدی نہیں در کھتا، خدا کی قسم میں نے ایک روز دیکھا کہ وہ ذبخیروں میں جگڑا ہوا انگور کا ایک خوشہ ہاتھ میں لیے کھا رہا ہے حالا نکہ ان دنوں کہ میں میوہ نہ تھا۔ در حقیقت وہ خدا داد حصہ تھا جو خدا تعالی نے خبیب کوم حمت فرمایا تھا۔ جب کھا رضیب کوئل کرنے کے لیے حرم سے باہر حل میں لیے کھا رہا ہے حالا نکہ ان خوشہ کو دویس دور کھت نماز پڑھاوں۔ کا فرول نے جھوڑ حملے میں خور کھت نماز پڑھاوں۔ کا فرول نے جھوڑ دویس دور کھت نماز پڑھاوں۔ کا فرول نے جھوڑ میں کہنے کہ کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا پھر دیا جا لیک ان میں گے کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا پھر کہنے گا لیک ان میں گے کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا پھر کہنے گے الیک ان میں کے کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا پھر کہنے گور ان کے بعد ریشعر پڑھے۔

''اگرحالت اسلام میں میراقمل ہوتو پھر مجھے اس کی پچھ پر داہ نہیں کہ راہ خدامیں کس پہلو پرمیری موت ہوگی۔ میرا یہ مارا جانا راہ خدامیں ہےادراگر خدا جاہے گا تو کٹے ہوئے عضو کے جوڑوں پر برکت نازل فرمائے گا''اس کے بعد حارث کے بیٹے هُ مُنْ الْمَا أَمُّنْ فَالْ مِيدِ مِنْ مَا يَعْدُ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ هُولِيُرَةً فِيَنَانُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

نے ضبیب کوئل کردیا۔ حضرت ضبیب سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے ہراس مسلمان کے لیے جوراہ خدا ہیں گرفتار ہوکر مارا جائے قبل ہوتے وقت دور کعتیں پڑھنے کا طریقہ نکالا ہے۔ حضرت عاصم ڈاٹنؤ نے شہید ہوتے وقت جودعاء کی تھی خدا تعالی نے وہ قبول کر لی اور رسول اللہ مُنٹیٹیڈ کوان کی شہادت کی خبر دے دی اور حضور مُنٹیٹیڈ کے نصابہ ٹوئٹیڈ سے عاصم مُنٹیڈ وغیرہ کے مصائب کی کیفیت بیان فرما دی۔ حضرت عاصم ڈاٹنیٹ نے چونکہ بدر کے دن کفار قریش کے ایک بڑے سردار کو مارا تھا اس لیے کا فروں نے کچھلوگوں کو جیجا کہ جا کر عاصم کی کوئی نشانی لے آؤتا کہ نشانی کے ذریعہ سے عاصم کی شناخت ہوجائے لیکن کچھ پھڑیں (زنبور) حضرت عاصم ڈاٹنیٹ کی فعش کی حفاظت کے لیے خدا تعالی نے ابر کی طرح مسلط فرما دیں اور ان بھڑوں نے قریش کے قاصدوں سے حضرت عاصم ڈاٹنیٹ کی فعش کی حفاظ دکھا اور کفار حضرت عاصم ڈاٹنیٹ کے بدن کا گوشت نہ کاٹ سکے۔

( ٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُبَيْدٍ آبِى مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَّنَازَةٍ فَآمُشِى فَإِذَا مَشَيْتُ سَبَقَنِى فَأُهُرُولِ ُ فَٱسْبِقُهُ فَالْتَفَتَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبى فَقَالَ تُطُوَى لَهُ الْأَرْضُ وَخَلِيلٍ إِبْرَاهِيمَ [راحع: ٩٧].

(۷۹۱۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی نالیا کے ساتھ کسی جنازے میں گیا، میں جب اپنی رفتار سے چل رہا ہوتا تو نبی نالیا مجھ سے آگے بڑھ جاتے، پھر میں دوڑنا شروع کر دیتا تو میں آگے نکل جاتا، اچا تک میری نظراپنے پہلو کے ایک آ دمی پر پڑی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ لیل ابراہیم کی تنم! نبی ملیا کے لئے زمین کو لیبیٹ دیا جاتا ہے۔

( ٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِيَ عَنُ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْنَا لِهِشَامِ ذَكَرَهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمُ [راحع: ٧١٧]

(١٩١٤) حضرت ابو ہر رہ وہ النظام مروی ہے کہ نبی مالیا نے نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے ہے منع فر مایا ہے نہ

( ٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْعَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقَرَظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ تَجِيءُ الْقَرَظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُولُ يَا رَبِّ قُطِعْتُ يَا رَبِّ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ أُسِيءَ إِلَى [صححه ابن حبان (٤٤٦)، والحاكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُولُ يَا رَبِّ قُطِعْتُ يَا رَبِّ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ أُسِيءَ إِلَى وَصحه ابن حبان (٩٨٧)، والحاكم (٩٨٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٩٨٧ ، ٩٨٧١ ، ٩٨٧١ ، ٩٨٧١].

( ۷۹۱۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نی ملیلانے فر مایا رحم رحمٰن کا ایک جزوبے جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے پرورد گار! مجھے تو ڑا گیا ، مجھ برظلم کیا گیا، برورد گار! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا۔

( ٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ٱخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتُ نَفْسِى وَقَرَّتُ عَيْنِى فَٱنْبِئْنِى عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْبِئْنِى عَنْ آمْرٍ إِذَا آخَذُتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ آفْشِ السَّلَامَ وَٱطْعِمُ الطَّعَامَ وَصِلُ الْٱرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ

# هي مُنلِاً امَّهُ رَضِ اللهِ مَنْ اللهُ ال

وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٩/٤ وصححه ابن حبان (٥٠٨). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٨٢٧٨، ٨٢٧٩، ١٠٤٠].

(۹۱۹) حضرت ابو ہریرہ ظافئت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول الله عَلَیْ اللهُ عَلِیْ نے فرمایا آپ ور کیتنا ہوں تو میرا دل شختہ اہو جا تا ہے ، آپ جھے کوئی الی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اسے تھام لوں تو جنت میں داخل ہو جا وَ اس ؟ نبی عَلَیْ نے فرمایا سلام پھیلاؤ، طعام کھلاؤ، صلدرحی کرواور راتوں کوجس وفت لوگ سور ہے ہوں تم قیام کرواور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

( .٧٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ سَبْعِ أَذْرٌ عِ [انظر: ٥٠٥، ٩٣٦٤، ٩٣٦٤م]

( ۷۹۲۰ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی طینانے فر مایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چنے رنگ والے ہوں گے، گفتگھریا لیے بال، سرمگیں آئکھوں والے ہوں گے، سست خالی مورت آرم نگاٹیڈ کی شکل وصورت برساٹھ گزلے، اور سات گزچوڑے ہوں گے۔

( ٧٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عِسْلِ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ السَّدُلِ فِي الصَّلَاقِ [صححه ابن حبان (٢٢٧٩)، وابن حزيمة: (٧٧٢)، وقال الترمذي: ٣٧٨). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٧٧٢)، وقال الترمذي: ٣٧٨).

(۷۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے نماز میں کپڑااس طرح لٹکانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ جسم کی ہیئت پرند ہواوراس میں کوئی روک ند ہو۔

( ۷۹۲۲ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرُواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ [صححه ابن حبان (۲۱٦۸)]

وسَلَّمَ قَالَ الْأَرُواحُ جُنُودٌ مُحَبِّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ الْتَعَلَى وَمِيلَ الْعَلَى الْحَدَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

( ٧٩٢٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ

### هي مُنالِهَ اَمَارُونَ بِلِ يُنظِيمُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

آحَدَ شِقَيْدِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا شَكَّ يَزِيدُ [صححه الحاكم (١٨٦/٢). وقال الترمذي: ولا تعرفه مرفوعاً الا من حديث همام. قال الألباني: صحيح (أبو داود: ٢١٣٣) ابن ماجة، ١٩٦٩، الترمذي: ١١٤١، النسائي: ٣٣/٧)]. وإنظر: ٢٥٤٩، ٢٥٠٩، ٢٠٠٩،

[العرب المرب المر

( ۱۹۲۴ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا قیامت کے قریب دابۃ الارض کا خروج ہوگا جس کے پاس حضرت مولی علیظا کا عصا اور حضرت سلیمان علیظا کی انگوشی ہوگی، وہ کا فرکی ناک پر مہر سے نشان لگا دے گا اور مسلمان کے چبر ہے کوعصا کے ذریعے روشن کر دے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دستر خوان پراکٹھے ہوں گے اور ایک دوسر نے کو'' اے مؤمن' اور''اے کا فر'' کہہ کر یکاریں گے۔

( ٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُهُ بِدَاخِلَةٍ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ وَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَلْيَقُلُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ ٱرْفَعُهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ [راحع: ٢٥٥٤].

( 470 ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی نائٹی نے فر ما یا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو، پھراپ بستر پر آئی اسے تو اسے چاہئے کہ اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پرآگی ہو، پھر یوں کہے کہ اے اللہ! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پررکھ دیا، اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھا وک گا، اگر میری روح کو اپنے پاس روک لیس تو اس کی مغفرت فر ماسیئے اور اگر واپس بھیج ویں تو اس کی اسی طرح حفاظت فرمائے اسے آپ ایس تی بندوں کی حفاظت فرمائے ہیں۔

( ٧٩٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

هُيْ مُنْلِهَ اَمُوْنِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْلِهِ اللهِ مَنْلِهِ اللهِ مَنْلِهِ اللهِ مَن مَنْلِهَ المُؤْنِّ اللهِ مِنْلِهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْلِهِ اللهِ مِنْلِهِ اللهِ مِنْ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشُكُرُ النَّاسَ [راحع: ٥٩٥].

( ۷۹۲۷ ) حفرت الو برره و الله عَمَّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بن آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ عَنْ رَسُولِ ( ۷۹۲۷ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بن آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ عَنْ رَسُولِ ( ۷۹۲۷ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بن آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُويَوَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُهُ مُ فَقَدُ عَفَرْتُ لَكُمْ وَالْمَالِي وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَ الْمُلْفَالُولُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللللَّةُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللَّه

(۷۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ نے اہل بدر کوآ سان پر سے جھا تک کر دیکھا اور فر مایا تم جوبھی عمل کرتے رہو، میں نے تہمیں معاف کر دیا۔

( ٧٩٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فَلَانِ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَٱفْرَعُ مَائَهُ فِي حَرَّةٍ فَانْتَهِى إِلَى الْحَرَّةِ فَإِذَا هُوَ فَي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فَلَانِ فَتَنَحَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَٱفْرَعُ مَائَهُ فِي حَرَّةٍ فَانْتَهَى إِلَى الْحَرَّةِ فَإِذَا وَجُلَّ قَائِمُ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُكُنَّ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُكُنَّ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُكُنَّ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُكُنَ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُكُنَ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ لِمَ تَسْلَكُ عَلَى السَّعِلَ عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسُلَدُى عَنْ اسْمِى قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَا فَاتَصَدَّقُ بِعُلُيْهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ السَّعِلَى عَلْهُ فَلَا وَعَيَالِى ثُلُقَهُ وَأَرُدُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا وَإِنْ مِانِ حان (٥٥٣٣)].

(۱۹۲۸) حضرت الوہریہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا نے فرمایا ایک آدی جنگل میں چلا جارہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی جو بادل سے آرہی تھی کہ فلال شخص کے باغ کوسیراب کرو، اس آواز پر وہ بادل ایک جانب چلا گیا اور اس کا پانی ایک تھی ایک پھٹر یلی جگہ پر جا کر برس گیا، وہ آدی اس جگہ پڑچا تو وہاں پھھنالیوں کے سرے دکھائی دیئے، ان میں سے ایک نالی ایک تھی جس میں وہ سارا پانی جمع ہوگیا تھا، وہ آدی پانی کے پیچھے چلتا گیا، چلتے چلتے وہ ایک آدی کے پاس پہنچا جو اپنی باغ میں کھڑا بائی آگے پیچھے لگارہا تھا، اس نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا! تہمارا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، یہ وہی نام تھا جو اس نے کہا کہ بازل سے آنے والی آواز میں سنا تھا، وہ آدی کہ بندہ خدا! تہمارا کیا نام ہے جان میں کہ باغ کو بیا کہ باغ کو میں نے ایک باغ کو میں نے ایک باغ کو میں نے ایک بازل میں نے ایک بازل میں نے ایک ہوا گیا تھا کہ وہ اور اس میں تہمارا نام کے کہا گیا تھا کہ قلاں آدی کے باغ کو میں تہمارا نام کے کہا گیا تھا کہ قلاں آدی کی باغ کو کہا تا ہوں ، ایک تہائی خوداور اپنا اہل خانہ کو کھلا تا ہوں ، ایک تہائی اس فی پیداوار پر خور کرتا ہوں ، پھرا کے تہائی حصرصد قد کرتا ہوں ، ایک تہائی خوداور اپنا اہل خانہ کو کھلا تا ہوں ، اور ایک تہائی اس فی پیداوار پر خور کرتا ہوں ، پھرا کے تہائی حصرصد قد کرتا ہوں ، ایک تہائی اس فی کی پیداوار پر فور کرتا ہوں ، پھرا کے تہائی حصرصد قد کرتا ہوں ، ایک تہائی خوداور اپنا اہل خانہ کو کھلا تا ہوں ، اور ایک تہائی اس فی کی پیداوار پر فور کرتا ہوں ، پھرا کے تہائی حصرصد قد کرتا ہوں ، ایک تہائی اس فی کہائی اس فی کی تا ہوں ۔

### الله المرابع ا

( ٧٩٢٩) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَعَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِى الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الْآنِجِرَةِ وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ آخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ [راحع: ٢١ ٢٤].

(۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فر مایا جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالن ہے، اللہ دنیاو آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا،اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندہ کی مدد میں لگار ہتا ہے۔

( ٧٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُنِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مُلْحَمًّا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راحع ٢٥٦١]

( ۷۹۳۰ ) حضرت ابو ہرریہ ٹٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جس شخص سے علّم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے منہ یں آگ کی لگام دی جائے گی۔

( ٧٩٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِي قَيْسِ بُنِ رِيَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى تَحُتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغُضَبُ لِعَصَبَتِهِ وَيُقَاتِلُ لِعَصَبَتِهِ وَيَنْصُرُ عَصَبَتَهُ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَخُوبُ مَنِهُ وَسَلَّمَ مِنْ عَهُدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُّتُ مِنْهُ [صححه مسلم يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى لِمُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُّتُ مِنْهُ [صححه مسلم يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى لِمُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُّتُ مِنْهُ [صححه مسلم يقي والشرن ٤٤٠ م ١٩٤٨]. [انظر: ١٨٤٨] [انظر: ١٨٤٨] [انظر: ١٨٤٥] [انظ

(۱۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جو خص امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت کو چھوڑ گیا اور اس کی موت جا بلیت کی موت ہوئی ، اور جو خص کسی جھنڈے کے بنچ بے مقصد لڑتا ہے ، (قومی یا لسانی) تعصب کی بناء پر خصہ کا اظہار کرتا ہے ، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے چیش نظر مدد کرتا ہے اور مارا جاتا ہے تو اس کا مرنا بھی چاہیت کے مرنے کی طرح ہوا ، اور جو شخص میری امت پر شروح کرے ، نیک و بدسب کو مارے ، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عبد اور اسے عہد بوران کرے ، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرانس سے کوئی تعلق نہیں۔

( ٢٩٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا بُعَبَكَ مِنْ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَةَ تُضَاعَفُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ وَمَا أَعْجَبَكَ مِنْ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَعْفِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْقَى اللَّهِ حَسَنَةٍ [الطرن ١٠٧٧] يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْقَى الْفِي حَسَنَةً إِلْفَانِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْقَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْقَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ لِيَّانِ مِهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُذَا قَالَ أَبِي عَلَى مُرْتِ اللَّهُ لَكُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ مُرْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكُولُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### 

( ٧٩٣٧) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلُ أَغْنِياتُهُمْ بِخَمْسِ مِائَةٍ عَامٍ [صححه ابن حبان (٢٧٦). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة، ٢١٢٢، الترمذي: ٣٥٥٣ و ٢٣٥٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠٥٠، ٩٨٢٢].

( ۲۹۳۳ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا فقراءِ مؤمنین مالدارمسلمانوں کی نسبت پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ۷۹۳٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي رَافعِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ زَكْرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَام نَجَّارًا[صححه مسلم(۲٤٧٩) وابن حبان(۲۱۲٥)].[انظر:۲۱۹۹،۹۲۲ (۷۹۳۳) حفرت ابو بریره ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نی ملیٹا نے فرمایا حضرت زکریا ملیٹیا پیشے کے اعتبار سے برحتی تھے۔

( ٧٩٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمُوةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ إِنِّي آذُنْبُ ذَنْبًا أَوْ قَالَ وَبَا عُفِرُهُ فَقَالَ مَرَّ وَجَلَّ عَبْدِي عَمِلَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَمَّ عَمِلَ ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ يَعْفِرُ الذَّنْبَ ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَمِلَ ذَنْبًا فَاغُورُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَمِلَ ذَنْبًا فَاغُورُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ عَفَرْتُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ عَفَرْتُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلَا لَكُولُولُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلَا عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى قَلْ عَلَى عَلَى اللَّالَالَ وَلِمْ وَلَالًا عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلْ عَلَى عَلَى اللَّالَالُولُ وَاللَّذَانِ وَالْعَلَى وَلَالَ عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَكُولُ وَلَالًا عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَكُولُ وَلَالًا عَلَى عَلَى الْمَاءَ وَالْتَعْمَلُ مَالِمُ وَلَالًا عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَكُولُ اللَّذُولُ وَلَالًا وَلَالَ عَلَى الْمَالُولُ وَلَالًا عَلِمَ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَلَالًا لَاللَّهُ وَلَالًا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالًا لِهُ وَلَالًا لَكُولُولُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَالُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللْمُ وَلَالَ ع

(4900) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مردی ہے کہ ٹی طیشانے فر مایا ایک آدی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ پروردگار! مجھے گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھے معاف فرماوے، اللہ تعالی فرمات ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اورا سے بیتین ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا یا ان پر مواخذہ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا، نی طیشانے اس بات کو تین مرتبہ مزید دہرایا کہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور حسب سابق اعتراف کرتا ہے اور اللہ حسب سابق جواب دیتا ہے، چوتھی مرتبہ آخر میں نی طیشانے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا، اب وہ جو چاہے کرے۔ آخر میں نے گئا مُحَمَّدٌ وَحُسَیْنٌ قَالَا حَدَّفَنَا عَوْفٌ عَنْ آبِی قَحْدَم قَالَ وُجِدَ فِی زَمِّنِ ذِیادٍ أَوْ اَبْنِ ذِیَادٍ صُرَّةٌ فِیهَا

# هي مُنالًا امَوْنَ بن يَنَا مِنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

حَبُّ آمْثَالُ النُّوِّي عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ هَذَا نَبَتَ فِي زَمَان كَانَ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْعَدْلِ

(۷۹۳۷) ابوقحذم کہتے ہیں کہ زیادیا ابن زیاد کے دور حکومت میں کہیں سے ایک تھیلی ملی جس میں تھجور کی تھیلی جیسا ایک دانہ تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ بیاس زمانے میں اگا تھا جب عدل وانصاف کا معاملہ کیا جاتا تھا۔

( ٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ وَهُوَ الْلَزُرَقُ آخُبَرَنَا عَوُفَّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرَيَّا لَتَنَاوَلُهُ أَنَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ [انظر: ١٠٠٥٩، ٩٤٥٤، ٩٤٣٠].

( ۲۹۳۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اگر علم ثریا ستارے پربھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھلوگ اسے وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے۔

( ٧٩٣٨) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بَنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَآيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّبَ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّفُقَرَاءَ ( ٢٩٣٨) حضرت ابو بريره وَلْأَتْنَا سے مروی ہے کہ نِی الْمِیْلَا نُے فرمایا میں نے جہنم میں جھا تک کردیکھا تو وہاں خواتین کی اکثریت وکھائی دی۔ وکھائی دی۔

﴿ ٧٩٣٩) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا آذْنَبَ كَانَتُ نُكُتَةٌ سَوْدَاءُ فِى قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآن كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ

(۷۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرز دہوتا ہے تواس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑجا تا ہے، ورنہ جینے گناہ بڑھتے جاتے ایک سیاہ دھبہ پڑجا تا ہے، ورنہ جینے گناہ بڑھتے جاتے ہیں ای کی اس کے دل پروہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے گلا بکل دَانَ عَلَى قُلُو بھٹم مَا کَانُوا یَکُسِبُونَ

( ٧٩٤٠) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعُقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ مَسِّ الْقَرْصَةِ

(۹۴۰) حفزت ابو ہریرہ ٹالٹا ہے مروی ہے کہ نی مالیا نے فرمایا شہید کوشہادت کی وجہ سے اتن بھی تکلیف محسوں نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی کوچیونٹی کے کا شخے سے ہوتی ہے۔

(٧٩٤١) حَدَّثِنِي صَفُوَانٌ نُخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَأَيْمَةِ الْمُسُلِمِينَ

(۱۹۹۱) حضرت ابو ہریرہ رہ گانٹی سے مردی ہے کہ ایک موقع پر نبی طینا نے تین مرتبہ فرمایا دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، کسی نے پوچھایار سول اللہ! کس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے ،اس کی کتاب کے لئے ،اس کے پنجمبر کے لئے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے۔

( ٧٩٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ آبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً ٱللَّهُ قَالَ ذُكِرَ الشَّهِيدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى يَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَانَّهُمَا ظِئْرَانِ ٱطْلَتَا أَوْ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا بِبَرَاحٍ مِنْ الْأَرْضِ بِيَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [انظر: ١٦ه ٩]

(۱۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی موجودگی میں شہید کا تذکرہ ہوا، تو نبی علیا نے فر مایا کہ زمین پر شہید کا خون خشک نہیں ہونے پاتا کہ اس کے پاس اس کی دوجنتی ہویاں سبقت کر کے پہنچ جاتی ہیں اور وہ اس ہرن کی طرح چوکڑیاں بحرتی ہوئی آتی ہیں جنہوں نے زمین کے کسی جھے میں اپنے بچوں کوسا یہ لینے کے لئے چھوڑ دیا ہو، ان میں سے مرایک کے ہاتھ میں ایک ایک جوڑا ہوتا ہے جودنیاو مافیہا سے بہتر ہوتا ہے۔

( ٧٩٤٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئًى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسُنَ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ [صححه ابن حمان (٣٢١) والحاكم (٢٤١/٤) قال الألماني: ضعيف (ابوداود:٩٩٣١)].[انظر:٢٣١) والحاكم (٢٤١/٤) قال الألماني: ضعيف (ابوداود:٩٩٩١)].[انظر:٢٣١) والحاكم (٢٤١/٤)

( ۲۹۴۳ ) حضرت ابو ہر رہ وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا حسن ظن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

( ٧٩٤٤) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ أَنَا وَمَنْ مَعِى قَالَ فَقِيلَ لَهُ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِى عَلَى الْأَثَوِ قِيلَ لَهُ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَرَفَضَهُمْ [انظر: ٢٤ ٤٨].

(۷۹۴۴) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی علیّا سے بوچھایا رسول اللہ! سب سے بہتر انسان کون ہے؟ نبی علیّا نے فرمایا میں اور میر سے ساتھی، پوچھا گیا اس کے بعد کون لوگ؟ فرمایا جو ہمارے بعد ہوں گے، پوچھا گیا اس کے بعد؟ تو نبی علیّا نے انہیں چھوڑ دیا۔

( ٧٩٤٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ قَالَ حَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلُحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرِيدُ بِهَا

# 

بَأْسًا يَهُوى بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ [راحع: ٢١٤].

(۷۹۲۵) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھئا کے مروی ہے کہ نبی ٹالیلانے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن قیامت کے دن اس ایک کلمہ کے نتیج میں ستر سال تک جہنم میں لڑھکتار ہے گا۔

( ٧٩٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ آلِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبَيْدٍ مَوْلَى لِآبِى رُهُم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِى امْرَأَةً فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ إِعْصَارٍ طَيِّبَةً فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ تُرِيدِينَ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَنَّهُ لَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ تُرِيدِينَ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبُتِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتُ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَصِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذُهَبِى وَسَلَّى مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطَيِّبَتُ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَصِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذُهَبِى وَلَا اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَصِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذُهَبِى فَا فَعْتَصِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذُهُ مِن

(۹۳۲) ابودہم کے آزاد کردہ غلام ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ کا سامنا ایک ایک خاتون ہے ہوگیا جس نے خوشبولگار کھی تھی ، انہوں نے بوچھا کہ کیا تمہارام جد کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! انہوں نے بوچھا کیا تم نے اس وجہ سے خوشبولگار کھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! فر مایا کہ نبی علیہ کا ارشاد ہے جوعورت اپنے گھر ہے خوشبولگا کرم جد کے ارادے سے نکلے ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہیاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس جا کر اسے اس طرح وصوئے جیسے نا پاکی کی حالت میں خسل کیا جا تا ہے لہذا تم جا کراہے دھودو۔

( ٧٩٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمُسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَاثِيلَ كَانَتُ تَسُوسُهُمُ الْٱنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي إِنَّهُ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكُثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ قَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

(۷۹۲۷) ابو حازم بھنے کہتے ہیں کہ جھے حضرت ابوہریرہ ڈاٹھڑ کے ساتھ بیٹنے کا شرف پانچ سال تک حاصل ہوا ہے، میں نے انہیں نبی علیا اس کے بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ بی اسرائیل میں ملی نظم ونسق انبیاء کرام بیٹا ہی چلایا کرتے تھے، جب اکیک نبی موستے ہوتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین بن جاتے ،کیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نبیں ہے، اس لئے اس است میں خلفاء ہوں گے اور خوب ہوں گے ،صحابہ کرام ٹوکٹھڑنے پوچھا کہ پھر آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی مالیا نے فرمایا درجہ بدرجہ برایک کی بیعت پوری کرو، اور انہیں ان کا وہ حق دوجو اللہ نے ان کے لئے مقرر کیا ہے، کیونکہ اللہ ان سے ان کی رعایا کے متعلق خود ہی یوچھ کھرکے گا۔

( ٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا بَكُوٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# الله المرابط المناسل ا

وَسَلَّمَ أَخْبِرُنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاللَّرُضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَاللَّرَمَدَى وَشِرْكِهِ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ [صححه ابن حبان (٩٦٥). وقال الترمذي عسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٠ ٢٥، ١٥). الترمذي: ٣٩٦١)]. [راجع: ٥١ ، ٥٢ ، ٢٥]

(۱۹۳۸) حضرت ابوہریرہ نگافٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نگافٹانے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی الیں دعاء سکھا دیجئے جومیں صبح وشام پڑھ لیا کروں ، نبی طیاب نے فر مایا یوں کہ لیا کروکہ اے اللہ! اے آسان وزمین کو پیدا کرئے والے ، ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانے والے ، ہر چیز کے پالنہار اور مالک! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوسکتا ، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شراور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں ، یہ کلمات صبح وشام اور بستر پر لیٹتے وقت کہ لیا کرو۔

( ٧٩٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا الْآسُودَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ [انظر: ٩٢٤٨، ٩٣٧، ٩٣٥،].

(۷۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ ٹلائٹئاسے مروی ہے کہ نبی طلیٹا کے دو ریاسعادت میں ہمارے پاس سوائے دو کالی چیزوں'' تھجوراور پانی'' کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

( . ٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ شَهْرًا فَأَتَاهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي غُرُفَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ اللَّهِ كِسُرَى يَشْرَبُونَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْتَ هَكَذَا عَلَى حَصِيرٍ قَدُ أَثَرَ الْحَصِيرُ بِظَهْرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كِسُرَى يَشْرَبُونَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْتَ هَكَذَا فَقَالَ اللَّهِ كَسُرَى يَشْرَبُونَ فِي الذَّيْنَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ عُجِّلَتُ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ اللَّانُيَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعُمْرُونَ هَكَذَا وَكَسَرَ فِي الثَّالِيَةِ الْإِبْهَامَ

(۷۹۵۰) حضرت ابد ہریرہ طائف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائف نے اپی از واج مطہرات کو (ایک مہینہ) کے لئے چھوڑ دیا،
حضرت عمر طائف نبی طائف کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت نبی طائف ایک کرے میں جٹائی پرتشریف فرما تھے، جس کے
مشانات فبی طائف کی کمر مبارک پر پڑ گئے تھے، نید و کیھ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (قیصر و) کسری تو سونے چاندی کے
برتنوں میں پانی پیکس اور آپ اس حال میں رہیں؟ نبی طائف نے فرمایا ان لوگوں کوعدہ چیزیں فوری طور پراسی دنیا کی زندگی میں
دے دی گئی ہیں، پھر نبی طائف نے فرمایا بعض اوقات مہینہ ۲۹ کا بھی ہوتا ہے، اتنا، اتنا اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھا بند کر لیا۔

( ٧٩٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ اللّهُ الل



[انظر: ٥٨٥٥].

(۷۹۵۱) حَشْرَت الِو بَرِيهِ وَثَانَّتُ عَمُونَ مِهِ كُذِي عَلِيُّاعِذَابِ جَهُم بِي عَذَابِ قِبرِت اور كَ وَبال كَ نَتَدَت بِنَاهِ ما نَكَتْ تَصْدَر (۷۹۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي (۷۹۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَوْقَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ قَالَ وَنَحْنُ سَبْعَةٌ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَرَدَةً [صححه البحارى (٤٤١٥)، وابن حباد (٤٤٩٨)]. [انظر: ٨٦١٨، ٩٣٦٢].

( ۷۹۵۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں بھوک نے ستایا، ہم سات افراد تھے، نبی ملیٹا نے مجھے سات تھجوریں عطاء فرمائیں، ہرآ دمی کے لئے صرف ایک تھجورتھی ۔

( ٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ هَاشِمٌ أُخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أَكُلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أَعُلُمْكَ قَالَ هَاشِمٌ أَفَلَا أَذُلُكُ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَا قُرَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ أَسُلَمَ أَعْلَمُكُ وَاسْتَسْلَمُ [احرحه الطيالسي (٤٩٤٢). قال شعيب: صحيح دون ((من تحت العرش)) وهذا اسناد حسن] وانظر: ٧٠٤٨، ٨٦٤٥ م ١٨٥٠ م ٢٢٢ ٩٤).

(۷۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کیا میں تنہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کا خزانہ ہے اور عرش کے نیچے سے آیا ہے، وہ کلمہ ہے"لا قوۃ إلا مالله" جسے من کراللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سرتسلیم خم کر دیا اور ایٹے آپ کو سپر دکر دیا۔

( ٧٩٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَم وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ هَاشِمْ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ وَقَالَ هَاشِمْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ وَقَالَ هَاشِمْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْ

(۷۹۵۴) حفرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹئے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جس شخص کویہ بات محبوب ہو کہ وہ ایمان کا ذا کقہ چکھے ،اسے جائے کہ کسی شخص سے صرف اللہ کی رضاء کے لئے محبت کیا کرے۔

( ٥٥٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبلِ عَنْ الْحَوْضِ [صححه الحارى (٢٣٦٧)، ومسلم (٢٣٠١)]. [انظر: ١٠٠٢١،٩٨٥ ].

(2900) حضرت ابوہر رہ والفتائے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (منگالیا کا) کی

# مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

(491) حضرت الوہریہ مٹائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے فرمایا آج رات ایک سرکش جن مجھ پر حادی ہونے کی کوشش کرنے لگا کہ میری نماز تڑوا دے واللہ نے مجھے اس پر قابو عطاء فرما دیا اور میں نے اسے پکڑلیا، میرا ارادہ بیتھا کہ میں اسے مجد کے کسی سنون سے باندھ دوں اور صبح ہوتو تم سب اسے دیکھو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان ملیا ہی دعاء یاد آگئی کہ''پروردگار! مجھے ایس کو خوم سے عطاء فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو''، راوی کہتے ہیں کہ نبی ملیا ہے اسے دھتکار کر بھگا دیا۔

( ٧٩٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلَيْقُولُهُ مِنِّى السَّلَامِ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ لَقِيهُ مِنْكُمْ فَلَيْقُولُهُ مِنِّى السَّلَامَ [انظر: ٧٩٥٨، ٧٩٥٥].

(۷۹۵۷) حفرت ابو ہریرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا امید ہے کہ اگر میری عمر طویل ہوئی تو میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیا سے ہوجائے گی، لیکن اگر میری رخصت کا پیغام پہلے آجائے تو تم میں سے جس کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہو، وہ انہیں میراسلام پہنچا دے۔

( ٧٩٥٨) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّي لَٱرْجُو إِنْ طَالَتُ بِي حَيَاةً أَنْ أَذُرِكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ آذُرَكَهُ فَلْيُقُونُهُ مِنِّي السَّلَامَ [راحع ٧٩٥٨] أَنْ أَذُرِكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ آدُرَكَهُ فَلْيُقُونُهُ مِنِي السَّلَامَ إِنَا عَبِيلَ الْمَاسِمِ وَى مَهُ مَرِي عَمِو لِي مِولَى تَوْمِو لِي مِولَى تَوْمِرى السَّلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا يُونُسُ فَلَمُ يَحُدُّ أَنَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا يُونُسُ فَلَمُ يَحُدُ أَنَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا يُونُسُ فَلَمُ يَحُدُ أَنَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا يُونُسُ فَلَمُ يَحُدُ أَنَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا يُونُسُ فَلَمُ يَحُدُ أَنَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا يُونُسُ فَلَمُ يَحُدُ أَنَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّا يُونُسُ فَلَمُ يَحُدُ أَنَ النَّهِ وَمُشَهُودٍ قَالَ يَعْنَى الشَّاهِدَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ [صححه هُرَيُرةَ أَلَهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ يَعْنِى الشَّاهِدَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودَ يَوْمَ الْقِيَامَة [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٩/٢ ٥ قال شعب: المرفوع منه ضعيف].

### هي مُنالِهِ اَمَرُن بَل مِنْ مَنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ بَل مِنْ الْمُ هُرَيُّرة بِيَنْهُ ﴾ ٢١٧ (١٥ هُرَيْرة بيَنْهُ ﴿ اللَّهُ مُنالِهِ اللَّهُ مُرَيِّرة بيَنْهُ ﴾

(409) حضرت ابو ہریرہ ظافؤے موقوفاً یا مرفوعاً مروی ہے کہ "و شاهد و مشهود" میں شاہدے مراد بوم عرف ہے اور مشہود سے مراد قیام کادن ہے۔

( ٧٩٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ الشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۷۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ ہے موقوفاً یا مرفوعاً مروی ہے کہ "و شاهد و مشهود" میں شاہد ہے مرادیوم جمعہ ہے اور مشہود سے مرادعرفہ کادن ہے اور موعود سے مراد قیامت کادن ہے۔

( ٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ سِمَاكُ عَنْ مَالِكِ بُنِ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ( ٧٩٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ سِمَاكُ عَنْ مَالِكِ بُنِ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ أُمَّتِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ أُمَّتِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَبُولُ إِنَّ هَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ الصَّادِقَ الْمُصَدُّوقَ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكُ

(٤٩٢١) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم'' جو کہ صادق ومصدوق سے' مُثَاثِیَّا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت کی متابی قریش کے چند بے وقو ف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔

( ٧٩٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيُّرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارِكَ النَّهِ مَلْكُ وَقَالَ الترمذي: حسن قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٤٠٠، ابن ماحة: ٢٨٧٨، الترمذي: عسن قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٨٤٠، ابن ماحة: ٢٨٧٨، الترمذي: من لغيره].

(۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ نی علیہ نے قرمایا قرآن کریم میں میں آیات پر شمل ایک سورت الی ہے جس نے ایک آ دی کے حق میں سفارش کی جتی کہ اس کی بخشش ہوگئی اور وہ سورہ ملک ہے۔

( ٧٩٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى نُعْمٍ يُحَدِّثُ قَالَ عَبُد اللَّهِ قَالَ آبِى اللَّهِ بُنَ آبِى نُعْمٍ يُحَدِّثُ قَالَ عَبُد اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ إِنَّهَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى نُعْمٍ وَلَكِنْ غُنْدَرٌ كَذَا قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسُبِ الْمَحْجَامِ وَكَسُبِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكُلْبِ قَالَ وَعَمْبِ الْفَحُلِ قَالَ وَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ وَمَنْ كِيسِي

(۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ اللقظامے مروی ہے کہ نبی طائفاتے سینگی لگانے والے کی اور جسم فروشی کی کمائی اور کتے کی قبت سے مفع فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ واللفظاس میں سائڈ کی جفتی پروٹی جانے والی قبت کو بھی شامل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میری تقیلی میں اسے ہے۔

( ٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

# مُنالُهُ اللهُ الل

هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِبَرَائَةٌ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ تُنَادُونَ قَالَ كُنّا نُنَادِى أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهُدٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ أَوْ أَمَدَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشُهُو فَإِذَا مَضَتُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُو وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهُدٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ أَوْ أَمَدَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشُهُو فَإِذَا مَضَتُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُو وَبَيْنَ وَرَسُولُهُ وَلَا يَحُجُ هَذَا الْبَيْتَ بَعْدَ الْعَامِ مُشُولِكٌ قَالَ فَكُنْتُ أَنَادِى حَتَى صَحِلَ صَوْتِى

(۲۹۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی علیا نے حضرت علی ڈاٹنؤ کو اہل مکہ کی طرف براءت کا پیغا م دے کر جھیجا تھا، میں ان کے ساتھ ہی تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا اعلان کررہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ بید منادی کررہے تھے کہ جنت میں صرف وہی خض داخل ہوگا جومؤ من ہو، آج کے بعد بیت اللہ کا طواف کو کی شخص بر ہند ہو کر نہیں کر سکے گا، جس شخص کا نبی علیا کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، اس کی مدت چار مہینے مقرر کی جاتی ہے، چار مہینے گذر نے کے بعد اللہ اور اس کے معد کوئی مشرک جج بیت اللہ نہیں کر سکے گا، یہ اعلان کرتے میری کے رسول مشرکین سے بری ہوں گے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک جج بیت اللہ نہیں کر سکے گا، یہ اعلان کرتے کرتے میری آواز بیٹھ گئی تھی۔

( ٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو إِنْ طَالَتْ بِي حَيَةٌ أَنْ أَذُرِكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٌ فَمَنُ آذُرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِ نُهُ مِنِّى السَّلَامَ [راحع: ٧٩٥٧] اللهُ عَجِلَ بِي مَوْتٌ فَمَنُ آدُركَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِ نُهُ مِنِّى السَّلَامَ [راحع: ٧٩٥٧] كارميرى مطويل بوني توميرى الماقات حضرت عيسى عليات بهوجائ كارميرى مرفويل بوني توميرى الماقات حضرت عيني عليات بهوجائ كارميرى رخصت كاپينام بهلة جائة من من عيم من كي بحى الن كما تحد المواقات بوءوه انهيل ميراسلام بهنجاد المرأة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُورُ إِلَيْهَا فِإِنَّ فِي آغَيْنِ الْأَنْصَادِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُورُ إِلَيْهَا فِإِنَّ فِي آغَيْنِ الْأَنْصَادِ شَيْئًا [راحع: ٢٨٧٩] من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ إِلَيْهَا فِإِنَّ فِي آغَيْنِ الْأَنْصَادِ شَيْئًا [راحع: ٢٨٧٩] من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ إِلَيْهَا فِإِنَّ فِي آغَيْنِ الْأَنْصَادِ شَيْئًا [راحع: ٢٨٧٩] من اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ إِلَيْهَا فِإِنَّ فِي آغَيْنِ الْأَنْصَادِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ إِلْيَهَا فِإِنَّ فِي آغَيْنِ الْأَنْصَادِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُورُ إِلْيَهَا فِإِنَّ فِي آغَيْنِ الْأَنْصَادِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْدُ إِلْنَهَا فِإِنَّ فِي آعَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْعُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

( ٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبْيُرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَالَحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِنْ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ تَضُرِبُوا وَقَالَ شُفْيَانُ مَرَّةً أَنْ يَضِرِبَ النَّاسُ أَكْبَاذَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ لَا يَعْلَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ الْعُمْرِئُ قَالَ فَقَدَّمُوا مَالِكًا [صححه ابن حبان يجدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ الْعُمْرِئُ قَالَ فَقَدَّمُوا مَالِكًا [صححه ابن حبان يجدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ الْعُمْرِئُ قَالَ فَقَدَّمُوا مَالِكًا [صححه ابن حبان (٢٧٣٦)].

( ۷۹۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب لوگ دور دراز ہے حصول علم کے

منظا اَخْرِن بَلِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِي اللَّهُ مِنْ اللْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٧٩٦١) حَدَثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِى سُهَيْلًا عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ يُخْبِرُهُمْ ذَلِكَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَى أَجَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ وَكَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُخْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذُ لُقُمَةً فَلْيُرُوّغُهَا ثُمَّ لِيُعْطِهَا إِيَّاهُ [راحع: ٧٣٣٤]

(۷۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا لِکانے میں اور اس کی گرمی سردی میں اس کی کفایت کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بھی کرکھانا کھلائے ،اگر ایبانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لے کراسے سالن میں اچھی طرح تر بتر کر کے ہی اسے وے دے۔

( ٧٩٦٩) قَرَأْتُ عَلَى آبِى قُرَّةَ الزُّبَيْدِيِّ مُوسَى بُنِ طَارِقٍ عَنْ مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عُقْبَةَ عَنُ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ وَعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ أَوْ عَنْ آحَدِهِمَا عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱتُحِبُّونَ ٱنْ تَجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ قُولُوا اللَّهُمَّ آعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ وَذِكُوكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ

(۹۲۹ ک) حضرت ابو ہر رہے و ٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا کیا تم دعاء میں خوب محنت کرنا جا ہے ہو؟ تم یوں کہا کرو کہ اے اللہ!! پناشکرادا کرنے ،اپناذ کراورا پنی بہترین عبادت کرنے پر ہماری مدد فر ما۔

( + 292 ) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹلٹائے فر مایاعورت ، کتا اور گدھا نمازی کے آگے سے گذرنے پر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٧٩٧١) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِى رَافِعِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَكُمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعِى كَانَ لَهُ ٱعْظُمُ مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ أَوْ شَاتَيْنِ لَقَعَلَ فَمَا يُصِيبُ مِنْ الْآجُرِ ٱفْضَلُ

(اے44) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طابقائے فرمایا اگرتم میں سے کسی کویفین ہو کہ میرے ساتھ نماز میں شریک ہونے پراسے خوب موٹی تازی ہڑی یا دوعمہ ہ کھر ملیس گے تو وہ ضرور نماز میں شرکت کرے حالانکہ اس پر ملنے والا اجراس سے بھی زیادہ افضل ہے۔

(٧٩٧٢) حَدَّثَنَا سَفِيانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً يَعْنِي مِنَ

# هُ مُنْ الْمَا مَدْنَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا

الْانُصَارِ فَقالِ انْظُرُ إِلَيْهَا يَعْنِي أَنَّ فِي أَعْيُنِ الْآنُصَارِ شَيْئاً [راحع: ٧٨٢٩].

(۷۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک آ دی نے انساری ایک عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، نبی علیا انے مروسے فرمایا کہ اسے ایک نظر دیکھو، کیونکہ انساری آ تھوں میں کھویب ہوتا ہے۔

( ٧٩٧٣) حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضِ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيِرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِّي بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَارِبُ بِعَلِيهِ وَالظَّارِبُ بِعَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّارِبُ بِعَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ الْحَارِي (٢٧٧٧)، وابن حبان (٣٧٧٥)]

(۷۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ فاللہ عمروی ہے کہ نبی علیہ کے پاس ایک آومی کو لایا گیا جس نے شراب نوشی کی تھی ، نبی علیہ نے فرمایا اسے مارو، چنا نچہ ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھوں سے مارا، کسی نے چوٹیوں سے اور کسی نے کپڑے سے مارا، جب وہ واپس چلا گیا تو کسی نے اس سے کہا اللہ تخفے رسوا کرے، نبی علیہ نے فرمایا ہیہ بات نہ کہو، اس کے معاملے میں شیطان کی مدونہ کرو، بلکہ یوں کہواللہ تخصے بررحم فرمائے۔

( ٧٩٧٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيُرَةَ بِالْكُوفَةِ قَالَ فَكُانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَانَ قَرَابَةٌ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ مَوْلَى الْأَحْمَسِ فَاجْتَمَعَتُ أَحْمَسُ قَالَ قَيْسٌ فَٱتَيْنَاهُ نُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَوُلَاءِ آنْسِبَاوُكَ آتُوكَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ وَتُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْكُ مَرْحَلُ مَنْ أَنُ يَأَتُكُ وَيَتَصَدَّقَ خَيْلًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِى رَجُلًا آغُنَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ أَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلًا فَيْدُ اللَّهُ عَنْ وَجَلًا أَنْ يَأْتِى رَجُلًا آغُنَاهُ اللَّهُ عَنَ وَجَلًا مَنُ فَي الْمُونَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْلًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا آغُنَاهُ اللَّهُ عَنَ وَجَلًا مَا أَنْ يَأْتُ مِنْ أَنْ يَأْتِى رَجُلًا آغُنَاهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

(سم 242) قیس میسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ دالی کوفہ میں ہارے یہاں مہمان ہے ،ان کے ہارے آقاول کے ساتھ کچھ تعلقات قرابت داری کے تھے،ہم ان کے پاس سلام کے لئے حاضر ہوئے تو میرے والدصاحب نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ ابی آپ کے ہم نسب اوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تا کہ آپ کوسلام کریں اور آپ انہیں نبی طابع کی کوئی حدیث نائیں ،حضرت ابو ہریرہ دالی نئے نہیں خوش آ مدید کیا اور فرمایا میں نبی طابع کی رفاقت میں تین ہمال رہا ہوں ، جماعت صحابہ میں ان تین سالوں کے درمیان حفظ حدیث کا مجھ سے زیادہ شیدائی کوئی نہیں رہا، میں نے نبی طابع کو بیہ فرماتے ہوں ، جماعت صحابہ میں ان تین سالوں کے درمیان حفظ حدیث کا مجھ سے زیادہ شیدائی کوئی نہیں رہا، میں نے نبی طابع کو بیہ فرماتے ہوں ، جماعت صحابہ میں ان تین سالوں کے درمیان حفظ حدیث کا مجھ سے زیادہ شیدائی کوئی نہیں رہا، میں نے نبی طابعہ کو دیم

# هي مُنالاً اعْدُنْ لِيَدِينَ مِنْ اللهِ الله

کھائے اور صدقہ بھی کرے، یہاں ہے بہت بہتر ہے کہ وہ کئی ایسے آ دی کے پاس جائے جے اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا .فر مار کھا ہوا دراس ہے جا کر سوال کرے ،اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ دے۔

( ٧٩٧٤م ) ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ قَرِيبٌ مِنْ بَيْنِ يَدَى السَّاعَةِ سَتَأْتُونَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُجَانُّ الْمُطُوقَةُ [انظر: ٥٥ ١ ٠ ١].

(۳۷۹۷م) پھراپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فر مایا قیامت کے قریب تم الیی قوم سے قال نہ کروگے جن کے چبرے چپٹی کمانوں کی طرح ہوں گے اور ان کی جو تیاں بالوں سے بنی ہوں گی۔

( ٧٩٧٥) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِى فَلَمْ يُقْرِضْنِى وَيَشْتُمُنِى عَبْدِى وَهُوَ لَا يَدُرِى يَقُولُ وَا دَهْرَاهُ وَآنَا الدَّهُرُ [انظر: ١٠٥٨٦].

( 294 ) حضرت ابو ہریرہ طالفی سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا اللہ فرما تا ہے میں نے اپنے بندے سے قرض مانگالیکن اس نے نبیس دیا ، اور میر ابندہ مجھے انجانے میں برا بھلا کہتا ہے اور یوں کہتا ہے ہائے زمانہ ، مالا تکہ زمانے کا خالق بھی تو میں ہی ہوں۔

( ٧٩٧٦) حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثِينِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَهَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ [راجع: ٧٤٩٩].

(۲۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ وہ ہوں ہے کہ بی الیانے فر مایا قرآن کریم سات حرفوں پرنازل ہواہے، قرآن میں جھکڑنا کفر ہے'' یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فر مایا'' اس لئے جو تہمیں مجھ آجائے اس پرعمل کرواور جو مجھ نہ آئے ، اسے اس کے عالم کی طرف لوٹادو (اس سے یو چھلو)

( ٧٩٧٧ ) حَلَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنُ سُهَيُلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحْزَحَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنْ النَّارِ بِلَلِكَ سَبْعِينَ خَرِيفًا [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٧٢/٤ و١٧٢)]. [انظر: ٥٦٢٨].

(۷۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹوی مردی ہے کہ بی الیا ان فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ السے جہنم سے سر سال کے فاصلے بیدور کر دئیتا لہے۔

( ٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمَّاعِيلَ بُنِ آبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةً

# الله المرابي المرا

( 294 ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ میں نے نبی طلیقا کے بعد کسی خف کے چیچے ایسی نماز نہیں پڑھی جو نبی طلیقا کے سب سے مشابہہ ہو، سوائے فلال شخص کے ، راوی کہتے ہیں کہوہ نماز ظہر میں پہلی دور کعتوں کو نسبتاً لمبااور آخری دور کعتوں کو مختصر پڑھتا تھا، عصر کی نماز ہلکی پڑھتا تھا، مغرب میں قصارِ مفصل میں سے کسی سورت کی تلاوت کرتا ، عشاء میں اوساطِ مفصل میں سے اور نماز فجر میں طوال مفصل میں سے قراءت کرتا تھا۔

( ٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَهُ مُورَئِرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً آصِلُهُمْ وَيَفُطَعُونَ وَأُحُسِنُ إِلَيْهِمُ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَخْلُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَيَجْهَلُونَ عَلَى قَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تُسِفَّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمُ مَا كُمْتَ عَلَى ذَلِكَ [صححه مسلم (٢٥٥٨)، وابن حبان (٢٥٤)]. [انظر: ٢٨٩، ٩٣٣٢].

(929) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے
کچھر شتے دار ہیں، میں ان سے صلہ رحی کرتا ہول کیکن وہ مجھ سے قطع رحی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہول
کیکن وہ میرے ساتھ براسلوک کرتے ہیں، میں ان سے درگذر کرتا ہول کیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں،
نبی علیہ نے فرمایا اگر واقعۂ حقیقت اس طرح ہے جیسے تم نے بیان کی تو گویا تم انہیں جلتی ہوئی را کھ کھلا رہے ہو،اور جب تک تم
این اس روش پر قائم رہوگے،اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مدد کارر ہے گا۔

( .٧٩٨) حَدَّثُنَا مُحُمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ أَتَى إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ فَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانِكَ قَالَ بَلْ آنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَقَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْوِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أَمَّتِكَ بَعْدُ قَالَ آرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلِينَ مِنْ آنَو وَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْوِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أَمَّتِكَ بَعْدُ قَالَ آرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلِينَ مِنْ آنَو طُهُوانَى خَيْلٍ بُهُمْ دُهُمْ اللّهَ يَكُنْ يَعْوِفُهَا قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آنَو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ حَوْضِى كُمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الطّالُ اللّهُ اللّهُ مَنْ حَوْضِى كُمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الطّالُ أَنْ وَاللّهُ مُ مَلَمٌ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ بَلَكُوا بَعْدُكَ فَاقُولُ سُحُقًا الْحَدِي وَالْ إِللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

# مَنْ الْمُ الْمُرْبِينَ فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

[انظر: ٥٦٨٨، ٩٢٨١].

(۷۹۸۰) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں بہنج کرقبرستان والوں کوسلام کرتے ہوئے فر مایا اے جماعت مؤمنین کے مکینوا تم پرسلام ہو، ان شاء اللہ ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں، پھر فر مایا کہ میری تمنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو د مکھ کیس ، صحابہ کرام جھ لئے آنے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم آ ب کے بھائی نہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا تم تو میر سے صحابہ ہو میر سے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے ، اور جن کا میں حوض کوثر پر منتظر ہوں گا، صحابہ کرام جھ لئے نے عرض کیا رسول اللہ منظم اللہ تا فی کہ آگر کسی آئے ، آب انہیں کسے پہلے نیں گے؟ نبی علیہ نے فر مایا یہ بتا او کہ آگر کسی آئے ، آب انہیں کسے پہلے نیں گے؟ نبی علیہ نے فر مایا یہ بتا او کہ آگر کسی آئے کا سفید روثن بیٹانی والا گھوڑ اکا لے سیاہ گھوڑ وں کے درمیان ہو، کیا وہ اپنے گھوڑ رے کوئیس پہلیان سکے گا؟ صحابہ کرام شائے آئے ساتھ عرض کیا کیوں نہیں ، نبی علیہ نے فر مایا پھر وہ لوگ بھی قیا مت کے دن وضو کے آثار کی برکت سے روثن سفید بیٹانی کے ساتھ آئیں گے اور بیل حوض کوثر بران کا انتظار کروں گا۔

پھر فرمایا یا در کھوا تم میں سے پھھلوگوں کومیرے حوض سے اس طرح دور کیا جائے گا جیسے گمشدہ اونٹ کو بھگایا جاتا ہے، میں انہیں آ واز دوں گا کہ ادھرآ ؤ ،لیکن کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا، تو میں کہوں گا کہ ذور مول، دور ہوں۔۔

( ٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا يَغَارُ يَغَارُ وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا [راحع: ٢٢٠٩].

(۷۹۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے دو تین مرتبہ فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے،اوراللہ اس ہے بھی زیادہ غیور ہے۔

(٧٩٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلَيْكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيَمْحُو بِهِ الْخَطَايَا كَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةِ [راحع: ٢٠٨].

(۷۹۸۲) حَضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ٹی طالیقانے فرما پا کیا میں تنہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ کثرت سے مجدوں کی طرف قدم اٹھنا ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور طبعی ناپیندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسردی کے موسم میں ) خوب اچھی طرح وضوکرنا۔

( ٧٩٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الْقَرْنَاءِ تُنْطَحُهَا [راحع: ٧٢٠٣].

### 

( ۷۹۸۳ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طلیفانے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کوان کے حقوق ادا کیے جائیں گے بتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری ہے'' جش نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٧٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُٰدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّى عَنْ حَفْصِ بُنِ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ بُنُ حُدَيْرٍ وَدِدْتُ أَنِّى فِي حَيِّزٍ مِنْ حَدِيدٍ مَعِى مَا يُصُلِحُنِي لَا أُكُلَّمُ النَّاسَ وَلَا يُكَلِّمُونِي

(۹۹۸۴) زیاد بن حدر کہتے ہیں کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں لوہے کی کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں میرے پاس صرف ضرورت کی چیزیں ہوں ، ندمیں کسی سے بات کروں اور ندکوئی مجھ سے بات کرے۔

( ٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذُرِ وَقَالَ لَا يَرُدُّ مِنْ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ [راحع: ٧٢.٧].

( ۷۹۸۵ ) حضرت ابو ہریرہ رفاقۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے منت ماننے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے نقازیرٹل نہیں سکتی ،البتہ منت کے ذریعے بخیل آ دمی سے مال نکلوالیا جاتا ہے۔

( ۷۹۸۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشُرَكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا بَرِىءٌ مِنْهُ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشُرَكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا بَرِىءٌ مِنْهُ مِنْ مَا وَابِن حباد ( ۴۹ م)]. [انظر: ۲۹۸۷ م ۱۹۸۷ و افراد ۱۹۸۷ م ۱۹۸۷ و افراد ۱۹۸۷ م ۱۹۸۷ م من تمام شركاء من سب سے
( ۱۹۸۷ م من تابو بریره آقائی سے مروی ہے کہ بی ایک اللّه سی میر ہے ساتھ کی کوشر کی کرے قبی اس سے بیز اربول اور وہ ممل اس کا بہتر ہوں ، جو شخص کوئی عمل سرانجام دے اور اس میں میر ہے ساتھ کی کوشر کی کرے قبی اس سے بیز اربول اور وہ ممل اس کے اس نے میراشر یک قرار دیا۔

( ٧٩٨٧ ) حَلَّاثَنَا رَوْحٌ حََلَّاثَنَا شُعْبَةً حَلَّاثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا خَيْرُ الشَّرَكَاءِ مَنْ عَمِلَ لِى عَمَلًا فَأَشُوكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنْهُ بَرِىءٌ وَهُوَ لِلَّذِى أَشُرَكَ [راحع: ٧٩٨٦].

(۷۹۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نی طالطان پر پروردگار کا بی تو لفل فرمائے ہیں کہ میں تمام شرکاء میں سب سے بہتر ہوں ، جوشخص کوئی عمل سرانجام دے اور اس میں میرے ساتھ کسی کوشریک کرے تو میں اس سے بیز اربوں اور وہ عمل اس کا ہوگا جے اس نے میرا شریک قرار دیا۔

( ٧٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ أَبَا الْقَاسِمِ صَاحِبَ الْحُجْرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيًّ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَى وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ يَعْنِي مَنْصُورًا [صححه ابن حبان (٤٦٢)، والحاكم (٤٨/٤).



خسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابوداود:٢٤٩٤) الترمذي:١٩٢٣). [انظر: ١٩٧٠، ٩٦٤،٩٩٤١، ٩٦٠،٩٦٤، ١٩٧٠]. وانظر: ١٩٨٠) حضرت ابو بريره رُلْاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِن فَي صادق ومصدوق، ابوالقاسم، صاحب الحجرة جناب رسول اللَّسْكَالْيَلِيَّا كُو برفر ماتے ہوئے سنا ہے كدرجت اس خض سے كينجى جاتى ہے جوخود ثق ہو۔

( ٧٩٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِهَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنُ الْجَنَّةِ وَمَاؤُهَا شِهَاءٌ مِنْ السَّمِّ [انظر:

٨٢٩ ٨٠ ٩٤٤ (عبد الرحمن بن غنم عن ابي هريرة)، ٢٥٣٨، ٢٦٦٨، ٢٤٤٩ ، ١٠٣٥ ، ١٠٣٥ [١٠ ٦٤٧].

(۷۹۸۹) حضرت ابو ہریرہ ٹی گئی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کھنی بھی''من' (جو بنی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) کا حصہ ہےاوراس کا پانی آئکھوں کے لئے شفاء ہے،اور عجوہ مجبور جنت کی محجور ہےاوراس کا پانی زہر کی شفاء ہے۔

( ٧٩٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي زِيَادِ الطَّحَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُوةَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشُوبُ قَالِمًا فَقَالَ لَهُ قِه قَالَ لِمَهُ قَالَ آيسُرُّكَ أَنْ يَشُوبَ مَعَكَ الْهِرُّ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشُوبُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ [اخرجه الدارمي (٢١٣٤) والبزار (٢٨٩٦). قال شعيب: صحيح].

ک معرت ابو ہررہ اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا نے ایک آ دمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے ویکھا تو اس سے فرمایا اسے تی کردو، اس نے بوچھا کیوں؟ نبی علیا نے فرمایا کیا تہمیں یہ بات پندہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بلاّ پائی پیٹے؟

ے قرمایا اسے می کردو، اس نے پو چھا کیوں؟ ہی ملیھا نے حرمایا گیا گیا گیاں بیانے پسکہ سے کہ جہ کردے می مطاوق جو اس نے کہانہیں، نبی ملیٹھانے فرمایا تمہارے ساتھ بلے ہے بھی زیادہ شروالی چیزنے پانی بیاہے اوروہ ہے شیطان۔

( ٧٩٩١ ) حَدَّثُنَا حَجًّا جٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَلَا كَرَهُ

( ۱۹۹۱ ) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۷۹۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرُعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهُلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَقَّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ و قَالَ آبِي فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضُورِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ حِلَافُ الْآحَادِيثِ عَنْ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ و قَالَ آبِي فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضُورِ بُعَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ حِلَافُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَوْلُهُ السَمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا آصحت البحاري (٢٩٤٤) ومسلم (٢٩١٧) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَوْلُهُ السَمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا آصحت البحاري (٢٩٤٤) ومسلم (٢٩١٧) ومسلم (٢٩١٤) ومسلم (٢٩٤٤) عضرت ابو جريه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوى عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَوى عَنْ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَمْ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعِيْهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ وَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَمْ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَمْ وَلَا عَنْ عَلَوْ وَلَا عَنْ عَمْ وَلَا عَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَمْ وَلَا وَلَا عَنْ عَمْ وَلِي اللهُ عَلَاقُ وَمَ يُولُولُ اللهُ عَلَا وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا وَلَا عَنْ عَلَاهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاقُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَاقُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الللهُ وَلَا عُلُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا عَلَالِكُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَلَا عَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَل

# 

أَبِي زَبَاحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ الصَّلُوَاتِ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُمَعْنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُمَعْنَا كُمُ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [زاحع: ٤٩٤].

( ۲۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ دگائٹ سے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی ملیلانے ہمیں (جہر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تمہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کرین گے۔

( ٧٩٩٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْفِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَوَفَ مِنْ صَلَاةٍ حَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَائِةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِى أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا قَالَ رَجُلَّ مَنْكُمْ يَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْلُ مَا لِى أُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَّأَةِ فَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَعَلَّمَ مِنْ الْقِرَّائَةِ فِي الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَعَلَّمَ مِنْ الْقِرَّائَةِ فِي الصَّلَاقِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَلِهُ الْهِ مِنْ الْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَلْهُ وَسُلَمَ اللللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْلَى الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ۲۹۹ ) حضرت الوہر رہ النافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے کی جبری نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہو چھا کہ کیا تم مل سے کی نے مبرے ساتھ قراءت کی ہے؟ ایک آ دی نے کہا کہ جی یارسول اللہ! نی علیہ نے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ مبرے ساتھ قرآن میں جھڑا کیوں کیا جارہا تھا؟ اس کے بعد لوگ جبری نمازوں میں نی علیہ کے پیچے قراءت کرنے سے رک گئے۔ ساتھ قرآت علی عبد الرّحمن عن آبی صالح السّمان عن ( ۷۹۹۵ ) قرآت علی عبد الرّحمن مالیك عن سُمی مولی آبی بنگو بن عبد الرّحمن عن آبی صالح السّمان عن ابی هُریرو آن رسُول اللّه صلّی اللّه عَلَیه و سَلّم قال مَنْ قال لا اللّه وَحُدَه لا شریك له له المُلك و له الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ فِی یَوْمِ مِائَة مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَ كُتِبَ لَهُ مِائَة حَسَنةٍ وَكُانَتُ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشّیطانِ یَوْمَهُ ذَلِكَ حَتّی یُمْسِی وَلَمْ یَأْتِ آحَدٌ بِافْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلّا آحَدٌ عَمِلَ الْخُشَرَ مِنْ ذَلِكَ [ صححه البحاری (۲۹۹۳)، ومسلم (۲۹۹۱)]. [انظر: ۲۸۱].

(4990) حضرت ابو ہریرہ رہ اللَّهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

تو یہ دس غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس شخص کے لئے سونیکیاں لکھی جائیں گی، سوگناہ منادیئے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے اس کی تفاظت کا سب ہوں گے اور کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں پیش کر سکے گا، سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ عمل کریے۔

( ٧٩٩٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ سُمَىًّ مَوْلَى أَبِى بَكُوٍ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّ قٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ

### الله المؤرن المنظم المن

كَانَّتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبُحْرِ [صححه البحاري (٢٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١)]. [انظر: ١٠٦٩٤،٨٨٦٠].

(۷۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیظائے فرمایا جو شخص دن میں سومرتبہ "سبحان الله و بحمدہ" کہدیے، اس کے سارے گناہ مٹادیئے جائیں گے،خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہوں۔

( ٧٩٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهُدِئٌ عَنُ مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحَّ هَالِعٌ وَجُبُنٌ خَالِعٌ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥١١)].

( 2994 ) حضرت ابو ہریرہ ٹائنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبر سے پن کے ساتھ مجل اور حد سے زیادہ بردل ہونا ہے۔

( ٧٩٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ وَجَبَتُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ وَجَبَتُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّع رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّع رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْعَ مَا وَجَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى

( 499 ) حضرت ابو ہریرہ مخافظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلانے ایک آ دمی کوسورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سناتو فرمایا واجب ہوگئی ،لوگوں نے بوچھا یارسول اللہ! کیاچیز واجب ہوگئی؟ فرمایا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

( ۱۹۹۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي سِنَانِ عَنْ آبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَآبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ الْكَارِمِ آرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنْ قَالَ سَبْحَانَ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ اللَّهِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ الْكَبُرُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْكَهُ الْمُهُونَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ الْمُهُونَ عَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّمَةً [صححه الحاكم (۱۲/۱۰). قال الْعَالَمِينَ مِنْ قِبْلِ نَفْسِمِ كُتِبَتُ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّمَةً [صححه الحاكم (۱۲/۱۰). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ۲۰۸۹ ۱۳۲۹، ۱۳۲۷، ۱۳۲۷).

(2999) حضرت ابوسعید خدری رفی اللهٔ و اللهٔ الله و اللهٔ و الله و اللهٔ و ال

( ٨٠٠٠ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِيٌّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ

### هِ مُنْكِمَا مَنْ فَالْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْدُوق وَقَالُهُ اللَّهُ مُنْدُولُ وَاللَّهُ مُنْدُولُ وَاللَّهُ مُنْدُولُ وَاللَّهُ مُنْدُولً وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِيلًا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ لِلَّا لِلللَّهُ مُنْ ال

قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ [صححه البحاری(٥٥٧) وابن حبان(١٣٤) والحاكم (٤/٤)]. [انظر: ٩٢٦٠٠] إلى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ [صححه البحاری(٥٥٠٠) وابن حبان (١٣٤) والحاكم (٤/٤)]. [انظر: ٩٨٩٠٠] قوم بر (٨٠٠٠) حضرت ابو بريره اللَّوْت مردى ہے كہ میں نے ابوالقاسم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(٨..١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُّوا وَلَهُ يَأْكُلُ وَصِحَهِ البحاري (٢٥٧٦)، ومسلم (٧٧)] [انظر: ٣٦ ١٠ ٢٥ ٢ ١٠ ٢٥ ٢ ١٠ ٢٨)

(۸۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈیکٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ ٹاکٹٹٹاس کے متعلق دریافت فرماتے ،اگر بتایا جاتا کہ یہ ہریہ ہے تو آپ ٹاکٹٹٹٹا سے تناول فرما لیتے اور اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تولوگوں سے فرمادیتے کہتم کھالواور خود نہ کھاتے ہے۔

( ٨..٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَّيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهًا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [انظر: (محمد ابن زياد وعمار بن ابي عمار): ٩٩٤، ٩٩٤، ٩٩٩، ٩٩٩].

(۸۰۰۲) حضرت ابو ہر مرہ و اللہ اللہ علیہ کہ میں نے ابوالقاسم فاللہ کا کھوٹے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کورہ سے ابوالقاسم فاللہ کا کہ اللہ کہ اللہ کہ اگر انہیں پید ہوتا تو لہ بینہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔

(۸۰۰۳) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹاٹٹٹٹے کو پیز ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی بلا حساب کتاب جنت میں واخل ہوں گے، ایک آ دمی نے عرض کیایا (سول اللہ اللہ سے وعاء کر دیجے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، نبی مالیٹانے وعاء کر ڈگی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرما، پھر دوسر ہے نے کھڑے ہو کر بھی بہی عرض کیا ،کیکن نبی مالیٹانے فرمایا عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

(٨.٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ خَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ حَدَّثِنِي أَبِي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

### هُ مُنْ الْمُ الْمَيْنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ [صححه ان حبان (۲۷۹ تال الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُطْبَةُ التِّي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ [صححه ان حبان (۲۷۹ تال ۱۲۷۹) قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٤١) الترمذي: ١١٠٦). قال شعيب: اسناده قرى [انظر: ۹۹ ه. ١٨] حضرت ابو بريره الله عن مروى م كم في الله الله الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

( ٥.٠٨) قَالَ عَبُد اللَّهِ و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ أَجُو حَجَّاجِ الْأَنْمَاطِيُّ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنْ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةُ

(۸۰۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مر دی ہے۔

( ٨..٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ الْعَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُكُّرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [راجع: ٧٤٩٥].

(۸۰۰۷) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹٹٹے سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایا جو خص لوگوں کاشکریدا دانہیں کرتا، و ہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔

( ٨٠.٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَصَّاً الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتُ مِنْ وَجُهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَصَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتُ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ خَتَى يَخُرُجَ نَقِيًّا مِنْ اللَّانُوبِ [صححه مسلم (٤٤٢)، وابن حبان (١٠٤٠) وابن حبان (١٠٤٠).

( ٥٠٠٠) حضرت ابو ہر مرہ و وقائق ہے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا جب بندہ مون وضوکرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو وضوکے پانی کے ساتھ اس کے چہرے ہے ہروہ گناہ فکل جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی آئکھوں ہے دیکھا ہو، جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے ہاتھ کے وہ سارے گناہ فکل جاتے ہیں جواس نے ہاتھ سے پکڑ کر کیے ہوں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہوکرفکل آتا ہے۔

( ٨٠٠٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُ كُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْحَطَايَا عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُ كُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْحَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاعُ الْوَضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ قَالَ إِسْجَاقُ فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْعِطَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّهَرَةِ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ وَارَاحِع: ٨٠٤٠].

(۸۰۰۸) حفرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا کیا میں تنہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبعی ناپسندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسردی کے موسم میں ) خوب اچھی طرح

### هُ مُنالًا اَمْرُاضِيلُ يَوْمِنْ اللهُ هُرِيُرَةً مِيَّانُهُ كُلُو مُنْ اللهُ هُرِيْرَةً مِيَّانُهُ كُ

وضوکرنا، کثرت ہے معجدوں کی طرف قدم اٹھنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی چیز سرحدوں کی حفاظت کرنے کی طرح ہے (تین مرتبہ فرمایا)

( ٨..٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ سُمَىًّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمُ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَشْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى النَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى النَّهُ جِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّوْلِ ثَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَنْ إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا وَلُو

(۸۰۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈانٹؤے مردی ہے کہ نبی مالیٹائے فر مایا اگر لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ اذان اور صف اوّل میں نماز کا کیا تواب ہے اور پھرانہیں میہ چیزیں قرعہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو سکیں تو وہ ان دونوں کا تواب حاصل کرنے کے لئے قرعہ اندازی کرنے گئیں اور اگر لوگوں کو میہ پیتہ چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا تواب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے گئیں اور اگر انہیں میں معلوم ہو جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرورت شرکت کریں خواہ انہیں گھسٹ کر ہی آنا ہڑے۔

( ٨٠١. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُبَّ يَمِينٍ لَا تَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ بِهَذِهِ الْبُقُعَةِ فَرَأَيْتُ فِيهَا النَّخَاسِينَ بَعْدُ

(۸۰۱۰) حضرت البہ ہر ریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ میں گنے نبی علیقاً کو بیفر مائے ہوئے سا ہے کوشم کے بہت سے مواقع ایسے ہیں جن میں انسان کی قتم زمین کے اس مکڑے ہے بھی اوپر چڑھ کر اللہ کے پاس نہیں پہنچی ، حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹؤ کہتے ہیں کہ بعد میں میں نے اس جگہ غلاموں اور جانوروں کی تجارت کرنے والوں کود یکھا۔

( ٨.١١ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوُنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمُ وَلَا رُكُوعُكُمْ ظَهْرى [صححه البحارى (٢١٨)، ومسلم (٢٢٣)]. [انظر: ٨٧٥، ٨٦٤].

(۱۰۱۱) حفزت ابو ہریرہ ٹاٹنڈسے مروی ہے کہ نی الظانے فرمایا کیاتم میرا قبلہ یہاں بچھتے ہو؟ بخدا! جھ پرتمہاراخشوع تفی ہوتا ہےاور ندرکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے ہے دیکھتا ہوں۔

( ٨٠١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةً يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنِ الْآشُعَرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ يَوْمٌ عِيدٍ فَلَا تَجُعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ [انظر: ٣٠٣].

(۸۰۱۲) حضرت ابو ہریرہ والنظام وی ہے کہ میں نے نبی علیا کہ بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جعد کا ون عید کا ون ہوتا ہے اس

# 

لئے عید کے دن روزہ ندر کھا کرو،الا ہیے کہ اس کے ساتھ جعرات یا ہفتہ کا روزہ بھی رکھو۔

( ٨.١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ حُمَّيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الصَّلَاةُ فِي جَوُفِ اللَّيْلِ قِيلَ أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدُعُونَهُ المُمْحَرَّمَ [صححه مسلم (١٦٣٣)، وابن حزيمة: (١٣٣٤)]. [انظر: ٨٢٥٠، ٨٣٤٨].

(۱۰۱۳) حضرت ابو ہر میرہ نظافۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے کسی نے بوچھا فرض نماز وں کے بعد گون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی علیا نے فرمایا رات کے درمیان حصے میں پڑھی جانے والی نماز ، پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے روز وں کے بعد کس دن کاروزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اللہ کامہینہ جسے تم محرم کہتے ہو (اس کے روز بے افضل ہیں)

( ٨٠١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبِ وَلَا فَمْ وَلَا حَزَنِ وَلَا أَذًى وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١٨٥٨] وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨] وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨] وَلَا غَمْ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٥] وَلَا غَمْ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥] و وَلَا غَمْ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥] و وَلَا غَمْ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١٥٥] و وَلَا غَمْ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١٩٥] و وَلَا عَمْ حَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُقَالِقُولُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ

( ٨٠١٥ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُؤَمَّلٌ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ مُؤَمَّلٌ الْخُرَاسَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرُدَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ مَنْ يُخَالِلُ إِقَالَ الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن (ابو داود: ٤٨٣٣، الترمذي

- ۲۳۷۸). قال شعيب: اسناده جيد]. [انظر: ۸۳۹۸]

(۸۰۱۵) جفرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا این انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ،اس لئے تمہیں غور کر لینا جا ہے کہتم کیے اپنا دوست بنار ہے ہو؟

( ٨.١٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُقْلِسُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُقْلِسُ مِنْ أَمَّتِى مَنْ يَأْتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدُ شَتَمَ عِرُضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَذَا فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُ هَذَا وَلَكَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَطَايَا فَيُقْعَدُ فَيقُتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلَ أَنْ يَقُضِى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَطَايَا أَيْحَالَاهُمْ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ مِنْ النَّارِ [انظر: ٥ ٨ ٣ ٩ مَهُ ١ ٨ عَلَيْهِ مِنْ الْحَطَايَا أَحِدَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُوحَ فِي النَّارِ [انظر: ٥ ٨ ٣ ٩ مَهُ ١ ٨ عَلَيْهِ مِنْ الْحَالِيَةِ فَي النَّارِ إِنظر: ٥ ٩ ٣ ٨ عَهُمُ اللَّوْمَ الْحَلْوَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَى الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَامِ مُنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ مُنْ الْعَلَيْهِ عَلَى النَّارِ [انظر: ٥ ٨ ٨ ٢ ٩ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَى الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَى الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمَ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلَى الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مَنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَعُلِكُومُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَقِيلُومُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَقَلَقُومُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَقُومُ الْ

(٨٠١٦) حضرت ابو ہریرہ بھائٹ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا انے فر مایا کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ زمالی انتخابے عرض کیا

### الله المؤرض المنافر الله المؤرض المنافر المنافر الله المنافر ا

یا رسول اللہ! ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اورساز وسامان نہ ہو، نبی علیا نے فرمایا میری امت کامفلس وہ آ دمی ہوگا ، ورمیان تو ہوں ہوگا اور کسی پرتہت لگائی میں کامفلس وہ آ دمی ہوگا ، ورکسی پرتہت لگائی ہوگا ، ایکن کسی کوگائی دمی ہوگا ، اور کسی کا مال کھایا ہوگا ، اسے بٹھا لیا جائے گا اور ہرا یک کواس کی نیکیاں دے کران کا بدلہ دلوایا جائے گا ، اگر اس کے کتا ہوں کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو حقد اروں کے گناہ لے کراس پر لا دویتے جا کیں گے ، پھر اسے جہنم میں دھکیل ویا جائے گا۔

(۸.۱۷) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَالْاَعْمَالِ فِنَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا بَالْاَعْمَالِ فِنَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ اللَّذُنِيَ قَلِيلٍ [صححه مسلم (۱۱۸)، وابن حبان (۱۷۰۶)]. [انظر: ۱۰۷۸، ۱۸۸۰] يبيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ اللَّذُنِيَ قَلِيلٍ [صححه مسلم (۱۱۸)، وابن حبان (۱۷۰۶)]. [انظر: ۲۰۵۰ میل اللَّهُ عَلَيْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُومُنَا وَرَعْلَ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُومُنَا وَرَعْلَ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُومُنَا وَرَعْلَ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُومُنَا وَمُولَى اللَّهُ وَمُومُنَا وَرَعْلَ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُومُنَا وَلَا عَبُولُ وَمُومُنَا وَرَعْلَ مُولَى اللَّهُ الْعَامُ وَمُومُنَا وَرَعْلَ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ مُلِكُولُهُ وَمُومُنَا وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُومُنَا وَمُولَى اللَّهُ مُلِيلًا مُعْمُولًا عِلْمُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُومُنَا وَمُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ وَمُولًا عَلَيْكُولُ وَمُولُ اللَّهُ مُولِكُ وَمُومُ وَمُولًا عَلَيْكُولُ وَمُولًا عَلَيْكُولُومُ وَمُنَا وَمُولَى اللَّهُ مُعُولًا عَلَيْكُولُومُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ وَمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَمُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَمُولِكُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَمُولُومُ وَمُولِلِمُ وَمُنَا وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَ

(۸.۱۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِیِّ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بُنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنِی مَهُدِیٌّ حَدَّثَنِی عِکْرِمَهُ مَوْلَی ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ دَحَلُتُ عَلَی آبِی هُرَیْرَةَ فِی بَیْتِهِ فَسَالُتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمُ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ یَوْمُ عَرَفَة بِعَرَفَاتٍ قَالَ آبِی وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَهْدِیِّ الْعَبْدِیِّ [انظر: ۹۷۹]. عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ یَوْمُ عَرَفَةً بِعَرَفَاتٍ قَالَ آبِی وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَهْدِیِّ الْعَبْدِیِّ [انظر: ۹۷۹]. عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ یَوْمُ عَرَفَهُ بِعَرَفَاتٍ قَالَ آبِی وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَهْدِیِّ الْعَبْدِیِ [انظر: ۹۷۹]. (۸۰۱۸) عَرْمَد مِنْ اللَّهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمُ عَرَفَهُ اللَّهُ صَوْمِ یَوْمُ عَرَفَهُ اللَّهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمُ عَرَفَهُ اللَّهُ صَوْمَ یَوْمُ عَرَفَهُ اللَّهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمُ عَلَیْ اللَّهُ صَوْمِ یَوْمُ عَرَفَهُ اللَّهُ صَوْمَ یَوْمُ عَرَفَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ یَوْمُ مِنْ اللَّهُ صَوْمُ یَوْمُ عَرَفَهُ اللَّهُ عَلْ الْعَبْدِی عَلْمُ اللَّهُ عَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلْمُ لَكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ مَنْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَوْمُ اللَّهُ عَرْفُولُ الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

( ٨.١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلاسِ بُنِ عَمْرِو الْهَجَوِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْوَائِيلَ لَمْ يَخْنَزُ اللَّحْمُ وَلَمْ يَخْبُثُ الطَّعَامُ وَلَوْلًا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنُ أَنْشَى زَوْجَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا بَنُو إِسْوَائِيلَ لَمْ يَخْنَزُ اللَّحْمُ وَلَمْ يَنْجُبُثُ الطَّعَامُ وَلَوْلًا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنُ أَنْشَى زَوْجَهَا (١٩٠٨) حضرت الوهريره الخَيْنَ عَروى ہے كہ بَى عَلِيْنا فِي فرمايا اگر بنى اسرائيل شهوت توكونى شخص گوشت كوذ فيره شهرتا اور كمان خواء شهوتين توكونى عورت اپنے شوہرت خيانت نه كرتى ۔
کھانا خراب نه ہوتا ، اور اگر حضرت خواء نه ہوتين توكونى عورت اپنے شوہرت خيانت نه كرتى ۔

( ۸۰۲۰) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سِمَاكِ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حِبِّى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِى عَلَى يَدَى عِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ [راحع: ٥٥٨٧].

( ٨٠٢٠) حضرت ابو بريره وَالْنَوْسِ مروى ہے كہ میں نے اپنے محبوب ابوالقاسم سَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِريه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِى عَلَى يَدَى عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِى عَلَى يَدَى عِلْمَ اللَّهِ سُفَهَاءَ مِنْ قُريْشٍ [راحع: ٥٥٨].

ر تابی قریش کے چند ہے وقوف لونڈوں کے ماتھوں ہوگی۔

### 

( ٨٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ أَرَادَا الشَّهُرَةَ

(۸۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ بی ملیا نے سورہ بھم کی تلاوت فر مائی، آیت سجدہ پر بہنچ کر آپ مالتی التی التی التی اللہ میں سجدہ کیا اور سب لوگوں نے بھی کیا، سوائے دوآ دمیوں کے جوشہرت حاصل کرنا چاہتے تھے۔

( ٨.٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ يَعْنِى الْفَرُوِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ عِشَاءَ الْآخِرَةِ [صححه مسلم (٤٤٤)].

(۸۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی الیّا نے فر مایا جوعورت خوشبولگائے ، وہ نما زعشاء میں شریک نہ ہو۔

( ٨.٢٣ ) حَكَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَكَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حُسُنَ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ [راحع: ٣٩٤]

(۸۰۲۳) حضرت الو ہررہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فر مایاحسن طن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

( ٨٠٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ حَمَّنِ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ بُنَ أَثَالٍ أَوْ أَثَالَةً أَنَّ أَثَالٍ أَوْ أَثَالَةً الْمَالَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانِ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ [راحع: ٥٥٧٥] أَسُلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانِ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ [راحع: ٥٥٠٥] (٨٠٢٣) حضرت ابو بريره وَالنَّيْ عَنْ مَا يَا أَبِيلَ فلال آول في الله عنول كرايا تو بي الله في الله عنوال آول عنوال الله عنوال الله عنول كرايا تو بي الله الله عنوال آول عنوال الله عنول الله عنوال الله عنول الله عنوال الله عنوالله عنوال الله عنوا

فانده: ان كالممل واقعه حديث نمبر ٣٥٥ من شفصل كذر چكا ب، وبال ملاحظه يجير

( ٨.٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ يَعْنِى ابْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ فَقَالَ أَلَمُ هُورَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ فَقَالَ أَلَمُ أُغْنِكَ يَا النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْسِلَ عَلَى اللَّهُ عَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ فَقَالَ أَلَمُ أَغُونِكَ يَا أَيُّوبُ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْ قَالَ مِنْ فَضْلِكَ [صححه الحاكم (٢/٢هـ٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٥٨٥، ٢٥٥٨، ٢٥٥٨، ١٠٣٤٤].

### مَنْ الْمَا اَمُونَ شِلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللّل

(٨/٣٤)، والنجاكم (٢/٣٨)]. [انظر: ٢٠٠١، ٩٣٦٨].

(۱۲۲۸) حضرت ابو ہریہ دُٹائٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا ایک درخت کی وجہ سے راست میں گذر نے والوں کو تکیف ہوتی تھی، ایک آ دئی نے اسے کاٹ کرداست سے ہٹا کرایک طرف کردیا اوراس کی برکت سے اسے جنت میں داخلہ تھیں ہوگیا۔ (۱۸۰۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو کَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ لَعَنْ أَبِی رَافِعِ عَنْ آبِی هُریُّرَةً عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ کَانَ رَجُلٌ مِمَّنُ کَانَ قَالُکُمُ لَمُ مَعْمَلُ وَاجِدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِیرِینَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ کَانَ رَجُلٌ مِمَّنُ کَانَ قَالُکُمُ لَمُ مَعْمَلُ حَیْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِیدَ فَلَمَّا احْتُصِرَ قَالَ لِلْقَلْمِ انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِثُ أَنْ يُحْرِقُوهُ حَتَّى يَدَعُوهُ حُمَمًا ثُمَّ الْحَنُوهُ وَحَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ حَمْرًا فَظُوا ذَلِكَ بِهِ فَإِذَا هُو فِی قَبْصَةِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ أَیْ وَبِی فَیْمَلُ حَیْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِیدَ [داحی: ۲۷۸۰] عَلَی مَا فَعَلْتَ قَالَ آئی وَبِی فَیْفِولَ لَهُ بِهَا وَلَمْ یَعْمَلُ حَیْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِیدَ [داحی: ۲۷۸۰] عَلَی مَا فَعَلْتَ قَالَ آئی وَبِی مِن مَحَافِیكَ قَالَ فَعُفِولَ لَهُ بِهَا وَلَمْ یَعْمَلُ حَیْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِیدَ [داحی: ۲۷۸۰] عَلَی مَا فَعَلْتَ قَالَ آئی و جَبِی اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَامُ مِنْ عَلَیْ اللَّهُ عَنْ وَجَدَا وَو وَی اللَّهُ مِنْ مِی ایک آدی ہوا دی میں جو اس کی موت کا دفت قربیا آلیک کر کے بینا اور سندری ہواؤں میں جھے جھیر دینا۔ مُحْصَلًا نا یہاں تک وہ کوکلہ بن جائے ، پھراسے وب بار یک کر کے بینا اور سندری ہواؤں میں جھے جھیر دینا۔

اس کے مرنے کے بعداس کے بیٹوں نے ایبا ہی کیا ،اسی کمیے وہ بندہ اللہ کے قبضے میں تھا ،اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے ابن آ دم! مجھے اس حرکت پرکس چیز نے برا مجھختہ کیا ؟اس نے عرض کیا کہ پرودگار! تیرے خوف نے ،اللہ نے اس پراس کی بخشش فر مادی حالا تکہ اس نے تو حید کے علاوہ کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا تھا۔

( ٨.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِنْجُعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ [راحع، ٧٨٤٨].

(۱۸۰۲۸) حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ایک آ دمی کودیکھا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نبی علیہ ان فر مایا لیٹنے کا پیطریقہ ایسا ہے جواللہ کو پسندنہیں۔

( ٨.٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو وَهِشَّامٌ [انظر: ٨٣٢، ٨٣٢، ٨٦٢٦].

(۸۰۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹن سے مروی ہے کہ جی طالبانے قرمایا عاص بن واکل کے دونوں بیٹے صفام اور عمر ومؤمن ہیں۔

( ٨٠٣.) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ وَأَبُو النَّضُرِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَعُدُّ الطَّاثِيُّ قَالَ أَبُو النَّضُرِ سَعُدُّ أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُدِلَّةِ مَوْلَى أَثُمُ الْمُولِيَةِ مَوْلَى أَثُمُ الْمُولِيَةِ مَوْلَى أَثُمُ الْمُولِيَةِ مَوْلَى أَثُمُ الْمُولِيَةِ مَوْلَى أَثُمُ الْمُؤمِنِينَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتُ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنُ أَهُولِي النِّسَاءَ وَالْأَوْلَادَ قَالَ لَوْ تَكُونُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ أَوْ اللَّهِ إِنَّا إِذَا وَأَيْنَاكَ أَوْقَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ أَوْ لَا لَوْ أَنْكُمْ تَكُونُونَ عَلَى النِّهِ إِنَّالَةُ لَهُ مَا كُولُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ وَلُولُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنْكُمْ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنَّا إِنَّالَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّالُ اللَّهُ اللَّ

### الله المرارين المرايية مترم المرايد مترم المرايد المرا

لَمْ تُذُنِبُوا لَجَاءَ اللّهُ بِقُومٍ يُذُنِبُونَ كَى يَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ حَدِّثْنَا عَنَ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةُ فَهَ وَكُوبَ وَلَا يَنْعُمُ وَلَا يَنْعُمُ وَلَا يَنْعُمُ وَلَا يَنْعُمُ وَلَا يَنْعُمُ وَلَا يَنْعُمُ وَلَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ قَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ وَلَا يَنْعُمُ وَلَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ قَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ وَلَا يَبْلَى وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَامُ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِى حَتَّى يُفُطِرَ وَدَعُوهُ الْمُظُلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي حَتَى يُفُطِر وَدَعُوهُ الْمُظُلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي خَتَى يُفُطِر وَدَعُوهُ الْمُظُلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا الْأَلْبَانِي: ضعيف ولكن صح الشطر الأول منه بلفظ (المسافر) وَلَوْ بَعْمَد حِينٍ [صححه ابن حزيمة: (١٩٠١). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ٢٠٣١٨، ((المسافر)) (ابن ماجة، ٢٥٠١، الترمذي: ٢٥٩٥). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ٢٠٩١)

(۸۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم الوگوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ تکا ٹائیڈ بجہ ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی گئی ہے اور ہم اپنی عورتوں اور بچوں کوسو تکھتے ہیں، نی علیشا نے فر ما یا اگرتم ہروقت ای کیفیت پر رہنے لگو جو ہمیں میرے یاس حاصل ہوتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لکیں اور تمہارے گھروں ہیں تمہاری نیارت کوآنے لگیس، اور آگرتم گناہ اللہ ایک اللہ ایک الیہ اللہ ایک اللہ انہیں معاف فر مائے۔ نیارت کوآنے لگیس، اور اگرتم گناہ نہ کروگے تو اللہ ایک الیہ ایک تو مائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ تکا ٹیڈیٹر ہمیں جنت کے بارے بچھ بتا ہے کہ اس کی تغیر کسی ہے؟ نبی علیشا نے فر ما یا ایک اینٹ سونے کی ، ایک ایدن میں واللہ کا گارا خالص مشک ہے، اس کی کئریاں موتی اور یا توت ہیں اور اس کی مثل نہ ہوگا ، ہمیشہ رہے گا ، اسے بھی موت نہ آئے گا، اس کے کیڑے یرانے نہ ہوں گے اور اس کی جوانی ختم نہ ہوگا ۔

اس کے کیڑے یرانے نہ ہوں گے اور اس کی جوانی ختم نہ ہوگا ۔

تین آ دمی ایسے ہیں جن کی دعاء بھی رنہیں ہوتی ، عا دل حکمران ، روز ہ دارتا آ نکہ روز ہ کھول لے ، اور مظلوم کی بددعاء وہ باولوں پرسوار ہوکر جاتی ہے ، اوراس کے لیے آسانوں کے درواز کے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالی فر ماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی شم! میں تیری مدد ضرور کروں گاخواہ کچھ دیر بعد ہی کروں ۔

(٨٠٣١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَعَدُ بُنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ قُلْتُ لِزُهَيْرٍ آهُوَ آبُو الْمُجَاهِدِ قَالَ نَعَمْ قَدْ حَدَّثِنِى آبُو الْمُدِلَّةِ مَوْلَى أُمُّ الْمُؤُمِنِينَ آلَةُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَدَّكُرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٣٠٨]. (٨٠٣١) گذشته عديث آس دوسري سند سي بحي مروي ہے۔

( ٨٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَمُرِو بُنِ عَبِّدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَذْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِى أَنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِى الْبَيْتِ تِمُثَالُ رَجُلٍ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْوٍ

### هي مُنالِهَ الْمَانِ اللهُ مَتَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

فِيهِ تَمَاثِيلُ فَمُوْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ يُقَطَّعُ فَيُصَيَّرَ كُهَيْثَةِ الشَّنجَرَةِ وَمُوْ بِالسَّنْرِ يُقَطَّعُ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطَآنِ وَمُوْ بِالسَّنْرِ يَقُطَعُ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطَآنِ وَمُوْ بِالْكَلْبُ جَرُوْ كَانَ لِلْحَسَنِ تُوطَآنِ وَمُوْ بِالْكَلْبُ جَرُوْ كَانَ لِلْحَسَنِ تَوطَآنِ وَمُوْ بِالْكَلْبُ جَرُوْ كَانَ لِلْحَسَنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَعُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا السَّلَاقِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِمُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ

(۸۰۳۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ایک مرتبہ حضرت جریل علیہ میرے پاس آئے ،اور کہنے کہ میں رات کو آپ کے پاس آیا تھا، اور تو کسی چیز نے مجھے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے نہ روکا، البتہ گھر میں ایک آؤی کہ میں رات کو آپ کے گھر میں داخل ہونے سے نہ روکا، البتہ گھر میں ایک پر دہ تھا جس پر انسانی تصویر بنی ہوئی تھی، 'اب آپ تھم دیجئے کہ اس تصویر کا سرکاٹ دیا جائے تا کہ وہ درخت کی طرح ہوجائے اور پر دے کو کا شنے کا تھم دیجئے جس کے دو تیکیے بنا لیے جا کیں جو پڑے رہیں اور انہیں روندا جائے ،اور گھرسے کتے کو نکا لنے کا تھم دے دیجئے ، نبی علیہ نے ایسا ہی کیا، پیتہ چلا کہ ایک کتے کا پلہ تھا جو حضرات حسنین ٹاٹھنا کی جا ریا گی کے نبی تھی گھسا ہوا تھا۔
کی جا ریا گی کے بنچے گھسا ہوا تھا۔

( ٣٨٠٨م ) قَالَ وَمَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَوْ رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيُورَّتُهُ [صحيح اسناده البوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٦٧٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٧٤٤].

(۸۰۳۲م) اور فرمایا حضرت جبریل علی<sup>ندا</sup> مجھے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت اتنے تسلسل کے ساتھ کرتے رہے کہ مجھے پہ خیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔

( ٨٠٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَدَّقُنَا أَبُو فَطَنِ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَكَالَ لِيَبَاهِي الْمَلاَئِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي رَسُولُ اللّهَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَيْبَاهِي الْمَلاَئِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شَعْنًا خُبُولًا إِلَيْ عَرَفَاتٍ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْبَاهِي الْمَلاَئِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شَعْنًا خُبُولًا وَصِحَه ابن حبان (٣٨٥ ٢)، وابن حريمة: (٣٨٣٩)، والحاكم في ((المستدرك))) (٢٥٥١). قال شعبت: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۸۰۳۳) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی طائیا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل عرفات کو دیکھ کراپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو بھرے ہوئے بالوں اور گر دوغبار کے ساتھ آئے ہیں۔

( ٨٠٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّوْانِينَ الْحَدِينَ [صححه الحاكم (٤١٠/٤). قال الألباني: طحيح (ابو داود: ٣٨٧، ١١١ ابن ماجة، ٩٥٩٣، الترمذي: ٥٤٠٥). [انظر،٩٧٥، ٩٧، ١٩١].

(۸۰۳۴) حضرت ابو ہریرہ والتفظ سے مروی ہے کہ فی علیا نے حرام ادویات کے استعال سے منع فر مایا ہے۔

### هي مُنلاا اَعَيْنَ بل يَهَدِّم وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ٨٠٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٥٦١]. ( ٨٠٣٥) حضرت ابو بريره وَلِيَّا مُن سَيِلًا فَ فَرَ مَا يَا جَسُخْصَ سِعَلَم كَي كُولَى بات بوجِي جائے اور وہ اسے خوام مخواہ بی جَصابے کے قوام بی حصیبا کے تو قیامت کے دن اس کے مندیس آگ کی لگام دی جائے گی۔

( ٨٠٣١) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ [راحع: ١ . ٨٠] إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ [راحع: ١ . ٨٠] (٨٠٣٦) مَن حَرْرَة اللهِ مِن مِن جَبِ آ پِ كَاهِ مِن حَرِيهُ وَلَا مُن وَلَهُ مَن اللهِ مِن اللهِ عَلَى عَدْمَت مِن جَبِ آ پِ كَاهُ مِن عَلَى وَلَهُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَدْمَت مِن جَبِ آ پِ كَاهِ مِن مَن عَلَى وَلِي اللهِ عَلَى مَن عَلَى وَلِي اللهِ عَلَى مَن عَلَى وَلِي اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

( ٨.٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ أَبِى وَحُشِيَّةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِى هَذِهِ الشَّجُرَةِ الَّتِى اجْتُثَتُ مِنْ فَوْقِ الْلَّرُضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ فَقَالُوا نَحْسَبُهَا الْكُمَّأَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمُنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ الشَّمِّ [راحع: ٩٨٩].

(۸۰۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طایشا اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بارے اپنی اپنی رائے کا اظہار کررہے تھے جوسطے زمین سے ابھرتا ہے اور اسے قر ارنہیں ہوتا، چنانچہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنی ہے، نبی طایشانے فرمایا کھنی تو ''من' (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آئکھوں کے لئے شفاء ہے، اور عجوہ مجبور جنت کی مجبور ہے اور وہ ذہر کی شفاء ہے۔

( ٨.٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَفَّا وَفُدُ عَبْدِالْقَيْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ امْرِءٍ حَسِيبٌ نَفْسِهِ لِيَنْتَبِذُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ [انظر: ٨٣١٨، ١٤١هم].

(۸۰۲۸) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جب بنوعبدالقیس کا وفد چلا گیا تو نبی علیا نے فرمایا ہر مخص اپنے اپ نفس کا خودمحاسب ہے ادر ہرقوم ان برتنول میں نبیذ بناسکتی ہے جوانہیں مناسب معلوم ہوں۔

( ٨.٣٩) قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ آبِى طَلْحَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنَ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَاللَّلَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظُلِمَ أَنْ أَظُلِمَ أَوْ أَظُلَمَ [صححه ابن حبان (١٠٣٠)، والحاكم (١/١٤٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود:

# 

٤٤٥١، النسائي: ٨/٢٦١)]. [انظر: ٢٩٢٨، ٨٢٣٨].

(۸۰۳۹) حضرت آبو ہریرہ رفاقت سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا مید عاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں فقر و فاقہ ، قلت اور ذلت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اور اس بات سے کہ میں کسی پرظلم کروں یا کوئی مجھ پرظلم کرے۔

( ٨٠٤٠) قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي عَمُرَةَ عَنْ آبِي هُوَيُّوَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ آبُوابِ السَّمَّاءِ يَقُولُ مَنْ يَعُرضُ الْيَوْمَ يُجُورَى غَدًّا وَمَلَكًا بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَعَجِّلُ لِمُمْسِكٍ تَلَقًا [صححه يُقُرضُ الْيَوْمَ يُجُزَى غَدًّا وَمَلَكًا بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَعَجِّلُ لِمُمْسِكٍ تَلَقًا [صححه البحارى (٢٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠)، وابن حيال (٣٣٣٣).

(۸۰۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ بی ملیٹانے فر مایا آسان کے ایک دروازے پرایک فرشتہ مقررہے جو یہ کہتا ہے کہ کون ہے جوآج قرض دے اور کل اسے اس کا بدلہ عطاء کیا جائے؟ اور دوسرے دروازے پرایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کواس کا بدل عطاء فر مااور روک کرر کھنے والے کا مال جلد ہلاک فرما۔

( ٨٠٤١) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبِي صَالِحٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا فِي سَفِينَةٍ يَبِيعُهُ وَمَعَهُ قِرْدٌ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَابَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعِدَ بِهِ فَوُقَ الدَّقَلِ قَالَ فَجَعَلَ يَطُورُ وينَارًا فِي الْبُحْرِ وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهُ [انظر: ٨٠٤٨، ٩٢٧١]

(۱۸۰۸) حضرت ابو ہر برہ و النظامے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا ایک آ دمی تجارت کے سلسلے میں شراب لے کرکشتی پرسوار ہوا، اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، وہ آ دمی جب شراب بیچنا تو پہلے اس میں پانی کی ملاوٹ کرتا، پھراسے فروخت کرتا، ایک دن بندر نے اس کے بیسیوں کا بٹوہ پکڑا اور ایک درخت پر چڑھ گیا، اور ایک ایک دینار سمندر میں اور دوسراا پنے مالک کی کشتی میں بھینکنے لگا جتی کہ اس نے برابر برابر تقسیم کردیا (بیبیں سے مثال مشہور ہوگئی کہ دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہوگیا)

( ٨٠٤٢) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَمَّامٌ وَجَدُتُ فِي كِتَابِي عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ الصَّبِحِ ثُمَّ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَصَحَمَ الحَاكِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ الصَّبِحِ ثُمَّ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ صَلَاتَهُ وَصَحَمَ الحَاكِمَ (المستدرك) ( ٢٧٤/١ قال شعب: صحيح].

(۸۰۳۲) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا جس شخص نے فجر کی ایک رکعت ہی پڑھی تھی کہ سورج نکل آیا تواسے اپنی نماز مکمل کر لینی جا ہے۔

( ٨٠٤٣ ) حَلَّثْنَا بَهُزَّ حَلَّثَنَا سَلِيمٌ يَغْنِي ابْنَ حَيَّانَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطُيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ٩٩٤٧، ٩٩٢٦]. (٣٣٣ / ٨٠ حضرت الوهريره رُلِيَّةُ عَصِمروى مِهُ كُه نِي عَلِيَّا فَ فَرَ ما ياروزه داركِ منه كى بَعَبُ الله كَنزو يك مثَك كى خوشبو سے زياده عمده ہے۔

( ٨.٤٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

(۸۰۴۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاروزہ دار کے مندکی بھبک اللہ کے نزد کیک مشک کی خوشبو سے
زیادہ عمدہ ہے۔

( ٨.٤٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ حُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ ٱحَدُّكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَحْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَهُ أَوُ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ انظر: ٩٩٤٨، ٩٩٥، ٩٩٥، ٩٩٥، ١].

(۸۰۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا روزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دارہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہئواسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

(۸۰۳۱) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ تج یا عمرے کے موقع پر نبی ملیا کے ماتھ تھے کہ داستے میں ٹڈی دل کا ایک غول نظر آیا، ہم انہیں آپ کوڑوں اور لاخیوں سے مارنے گے اور وہ ایک ایک کر کے ہمارے ماضے کرنے گئے ، ہم نے سوچا کہ ہم تو محرم ہیں ، ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی ملیا سے دریا فت کیا تو نبی ملیا ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی ملیا سے دریا فت کیا تو نبی ملیا ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی ملیا سے دریا فت کیا تو نبی ملیا ان کو کی حری نبیں۔

( ٨٠٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَّاعَةَ وَخَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ

# مُنلُهُ امْرُينَ بِلَيْنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنلُهُ اللَّهِ مُنلُولًا وَمَا يُن هُرَيْرة وَمَا الله هُرَيْرة وَمَا اللهُ الله

جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى بِسَيْفِهِ يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يُحَاشِى مُؤْمِنًا لِإِيمَانِهِ وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ بِعَهْذِهِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِى وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغُضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يَكُونُ إِلَى الْعَصَبِيَّةِ فَقَتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ [راحع: ٧٩٣١].

(۷۰۴۸) حضرت ابو ہریرہ نظائفہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل سیاور جماعت کوچھوڑ گیا اور اس حال میں مرگیا تو اس کی موت جا ہلیت کی موت ہوئی، اور جو شخص میری امت پرخروج کرے،
نیک و بدسب کو مارے، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عہد والے سے عہد پورا نہ کرے، وہ میرا امتی نہیں ہے اور جو شخص کسی جھنڈے کے نیچے بے مقصد لڑتا ہے، (قومی یا لسانی) تعصب کی بناء پر غصہ کا اظہار کرتا ہے، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے بیش نظر مدد کرتا ہے اور مارا جاتا ہے تو اس کا مرنا بھی جا ہلیت کے مرنے کی طرح ہوا۔

( ٨.٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتِلُ النَّاسُ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعُونَ أَوْ قَالَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ كُلُّهُمْ يَرَى أَنَّهُ يَنْجُو [صححه مسلم (٢٨٩٤)]. [راحع: ٨٣٧٠].

(۸۰۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا (قیامت کے قریب) دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، جی کہ ہرسومیں سے نو بے (یا ننا نو بے آ دی مارے جائیں گے اوران میں سے ہرایک کا خیال یمی ہوگا کہ وہ نچ جائے گا۔

( ٨٠٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَشُعَتَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ ذِئْبٌ إِلَى رَاعِي غَنَمٍ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعْهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الدِّنُبُ عَلَى تَلَّ فَاقُعَى وَاسْتَذَفَرَ فَقَالَ عَمَدْتَ إِلَى رِزْقٍ رَزَقِيهِ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِّى فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللَّهِ إِنْ رَآيُتُ كَالْيُوْمِ ذِبْبًا يَتَكُلَّمُ قَالَ الدِّجُلُ تَاللَّهِ إِنْ رَآيُتُ كَالْيُوْمِ ذِبْبًا يَتَكُلَّمُ قَالَ الدِّبُلُ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُوَ كَائِنُ يَتَكُلَّمُ قَالَ الدِّبُلُ أَعْبَرُكُمْ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ يَتَكُلَّمُ قَالَ الدِّبُلُ مَعْنَى وَبَمَا مُو كَائِنٌ بَعْدَكُمْ وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَالَ النَّاعِيقُ فَلُ السَّعَ فَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَارَةَ مِنْ أَعَارَاتِ بَيْنَ يَلَى السَّاعَةِ قَلْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعُرَاتٍ بَيْنَ يَلَى السَّاعَةِ قَلْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَلِّ مُ الْمُؤْمِدُ الْمُتَامِلُولُ الْفَرَاتِ بَيْنَ يَلَى السَّاعِةِ فَلَ

(۸۰۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ ایک بھیٹریا بکریوں کے ایک ربوڑ کے پاس آیا، اور وہاں ہے ایک بکری لے کر بھاگ گیا، چروا ہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کواس سے چیٹر الیا، وہ بھیٹریا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور لوٹ پوٹ ہوکر کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے جورز ق دیا تھا، تونے وہ مجھ سے چھین لیا؟ وہ آ دمی حیران ہوکر کہنے لگا بخدا! میں نے آج جیسادن پہلے بھی نہیں دیکھا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دو پھر یلے علاقوں کے دیکھا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دو پھر یلے علاقوں کے

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

درمیان درختوں میں ایک آ دی ہے جو مہیں ماضی کی خبریں اور آئندہ کے واقعات بتار ہا ہے۔

وه چرواها يهودى تقا، وه نجى عليها كى خدمت عين حاضر بوا اور اسلام قبول كرايا، پهراس نے نبى عليها كوسارا واقعه سنايا، نبى عليها سن ايك علامت به عنقريب ايك آوى اپنے گھر يا عليها نبي عليه ايك علامت به عنقريب ايك آوى اپنے گھر سے نكلے گا اور جب والپن آئ گا تواس كے جوتے اور كوڑے اسے بيتا كين گے كماس كے پيچهاس كائل خاند نے كيا كيا۔ منظم خد الله عن جعفور بن ربيعة عن عبد الرّخمون بن هُومُوَ عَن آبي هُرَيْرَة عَن رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه وَسَلّم اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه وَسَلّم اللّه وَلَيْ اللّه وَسَلّم اللّ

(۸۰۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئؤ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جب تم رات کے وقت مرغ کی با نگ سنوتو یا در کھو کہ اس نے کسی فرشتے کودیکھا اس لئے اس وقت اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اور جب رات کے وقت گدھے کی آ واز سنوتو اس نے شیطان کودیکھا ہوگا اس لئے اللہ سے شیطان کے شرسے پناہ ما نگا کرو۔

( ٨.٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَبَشِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْفَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [صححه ابن يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كُمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْفَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [صححه ابن يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ الْمُسْجِدَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُسْجِدَةُ لَا يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كُمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْفَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [صححه ابن

(۸۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈگائیئے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فرمایا جوشن وضو کرے اورخوب اچھی طرح اور ککمل احتیاط سے کرے، پھرمبجد میں آئے اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہی ہوتو اللہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اپنے گھر چینجنے پراس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ٨.٥٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسُلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِتِهَا وَلَا فِرْسِنَ شَاقٍ [راحع، ٧٥٨١].

(۸۰۵۲) حضرت ابو ہریرہ دفائقائے مروی ہے کہ ٹبی ملیکا فر مایا کرتے تھے خواتین اسلام! کوئی پڑون اپنی پڑون کی جبجی ہوئی چڑکو تقیر نہ سمجھے خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔

( ٨٠٥٣ ) حَدَّقَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِى شَعِيدٌ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنُدَهُ وَنَصَرَّ عَبُدَهُ وَغَلَبَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ بَغْدَهُ [صححه البخارى (٤١١٤)، ومسلم (٢٧٢٤)]. [انظر: ٨٤٧١].

### 

(۸۰۵س) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ بی علیظا فر ما یا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اسی نے اپنے فشکر کوغالب کیا ، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں پر تنہا غالب آگیا ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔

( ٨٠٥٤ ) حَلَّتَنِي هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّتَنَا لَيْتُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ حَلَّتَنِي بُكُيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَغْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا
لِ جُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ فَأَخْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي كُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي النَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ عُزَّ وَجَلَّ فَإِنْ وَجَدُنتُكُوهُمَا وَصَحَه البَحارِي (٢٠ ٤ ٣٠ ، وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢ ٤ ٨٤٤ / ٩٨٤٣]

(۸۰۵۴) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے ایک مرتبہ جمیں ایک ٹشکر کے ساتھ بھیجااور قریش کے دوآ دمیوں کا نام لے کرفر مایا اگرتم ان دونوں کو پاؤٹو انہیں آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے ارادے سے نگلنے لگے تو نبی ٹائیلائے فرمایا میں نے تہمیں فلاں فلاں آ دمیوں کے متعلق میں تھم دیا تھا کہ آئییں آگ میں جلا دینا، کیکن آگ کاعذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اس لئے اگرتم آئییں یا و تو آئییں قبل کردینا۔

( ٥٥.٥ ) حَلَّاثَنَا هَاشِمْ حَلَّتُنَا لَيْكُ حَلَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجُهَيْنِ يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجُهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجُمٍ [صححه البحارى ( ٧١٧٩)، ومسلم ( ٢٥٢٦)، وابن حبان ( ٥٧٥٤). [انظر: ٢٩٨٦].

(۸۰۵۵) حضرت ابوہررہ گاتئے ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ آ دمی ہوتا ہے جو دوغلا ہو، اِن لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہوا وراُن لوگوں کے پاس دوسرار خ لے کر آتا ہو۔ (۸۰۵۸) حَدَّثَنَا هَاشِمْ وَالْخُزَاعِیُّ یَغِیی آبا سَلَمَةً قَالاً حَدَّثَنَا لَیْتُ حَدَّثِی یَزِیدُ بُنُ آبی حَبِیبٍ عَنْ سَالِم بُنِ آبی سَالِم عَنْ مُعَاوِیة بُنِ مُغْتِبِ الْهُذَلِیِّ عَنْ آبی هُریُرةَ آلَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا رَدَّ اِلْیَٰكَ رَبُّكَ فِی الشَّفَاعَةِ فَقَالَ وَالَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیدِهِ لَقَدُ ظَنَنْتُ آلنَّكَ اَوَّلُ مَنْ یَسْالُئِی عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمْتِی لِمَا رَآیْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَی الْعِلْمِ وَالَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیدِهِ مَا یَهُمُّنِی مِنْ انْقِصَافِهِمْ عَلَی آبُوابِ مِنْ أُمْتِی لِمَا رَآیْتُ مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِی وَشَفَاعَتِی لِمَنْ شَهِدَ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِطًا یُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَاللَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیدِهِ مَا یَهُمُّنِی مِنْ انْقِصَافِهِمْ عَلَی آبُوابِ الْجَنَّةِ آهَمُ عِنْ اللَّهُ مُخْلِطًا یُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَاللَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیدِهِ مَا یَهُمُّنِی مِنْ انْقِصَافِهِمْ عَلَی آبُوابِ الْجَنَّةِ آهَمُ عِنْدِی مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِی وَشَفَاعَتِی لِمَنْ شَهِدَ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِطًا یُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَلِسَانَهُ قَلْبُهُ إِلَيْهَ إِلَاهُ اللَّهُ مُخْلِطًا یُصَدِّی قَلْمُ لِسَانَهُ وَلِسَانَهُ قَلْبُهُ اللَّهُ مُنْکِلًا اللَّهُ مُخْلِعًا یُصَدِّی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْکِولِ اللَّهُ مِنْ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْکِولُ اللَّهُ مُنْکُولِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْکُولِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْکُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْکُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْقُصَافِهِمْ عَلَی الْمُالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ ا

(۸۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی طائف سے بیسوال پوچھا کہ شفاعت کے بارے آپ کے رب نے آپ کوکیا جواب دیا؟ نبی طائف نے فرمایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں محمد (منافقیق) کی جان ہے، میرا یبی گمان تھا کہ اس چیز کے متعلق میری امت لیس سب سے پہلے تم ہی سوال کروگے کیونکہ میں علم کے بارے تمہاری حرص دیکے درہا

هي مُنلاا اَحْدُرُنْ بَلِ يَنْفُرِ مَنْ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ هُرِيُرُوْ مِنَّالُهُ كَلِي مُن ہوں ، اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں محد (مَالنَّیْنِ) کی جان ہے، میرے نزدیک لوگوں کا سلاب جنت کے وروازے پرآنامیری شفاعت کی تکیل سے زیادہ اہم نہیں ہے، اور میری شفاعت ہراس شخص کے لئے ہوگی جو خلوص ول کے ساتھ لا إله إلا الله كي كوابى ويتابوءاس كاول اس كى زبان كى تصديق كرتابواوراس كى زبان اس كودل كى تصديق كرتى بو ( ٨.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ فَابْتَنَى صَوْمَعَةً وَتَعَبَّدَ فِيهَا قَالَ فَذَكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَوْمًا عِبَادَةَ جُرَيْجٍ فَقَالَتُ بَغِيٌّ مِنْهُمْ لَئِنَّ شِنْتُمْ لَأُصْبِيَنَّهُ فَقَالُوا قَدْ شِنْنَا قَالَ فَأَتَنَّهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَاع كَانَ يَأُوِي غَنَمَهُ إِلَى ٱصْلِ صَوْمَعَةِ جُرَيْجِ فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالُوا مِمَّنْ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجِ فَٱتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ فَشَتَمُوهُ وَضَرَبُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكُمْ قَالُوا إِنَّكَ زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتُّ غُلامًا قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالُوا هَا هُوَ ذَا قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى وَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْغُلَامِ فَطَعَنَهُ بِإِصْبَعِهِ وَقَالَ بِاللَّهِ يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَنَا ابْنُ الرَّاعِي فَوَثَبُوا إِلَى جُرَيْجٍ فَجَعَلُوا يُقَبِّلُونَهُ وَقَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ابْنُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتُ قَالً وَبَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِي حِجْرِهَا ابْنٌ لَهَا تُرْضِعُهُ إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا قَالَ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى ثَدْيِهَا يَمُصُّهُ قَالَ ٱبُو هُرَيْرَةَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَلَىَّ صَنِيعَ الصَّبِيِّ وَوَضْعَهُ إِصْبَعَهُ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمٌّ مُنَّ بِأَمَةٍ تُضْرَبُ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ ابنيي مِعْلَهَا قَالَ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَٱقْبَلَ عَلَى أُمِّهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِفْلَهَا قَالَ فَذَلِكَ حِينَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فَقَالَتُ حَلْقَى مَرَّ الزَّاكِبُ ذُو الشَّارَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَمُرَّ بِهَذِهِ الْآمَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ يَا أُمَّنَاهُ إِنَّ الرَّاكِبَ ذُو الشَّارَةِ جَبَّارٌ مِنُ الْجَبَابِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْلَّمَةَ يَقُولُونَ زَنَتُ وَلَمْ تَزُن وَسَرَقَتُ وَلَمْ تَسُرِقُ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ

(۸۰۵۷) حضرت آبو ہر پرہ دگائی کہتے ہیں حضور اقد س کا لیکٹی نے ارشا دفر مایا کہ تین لڑکوں کے علاوہ گہوارے کے اندراور کسی نے کلام ٹمیں کیا۔ © حضرت عیسی علیق ﴿ وہ لڑکا جو جر تی سے بولا تھا، جر تی بنی اسرائیل میں ایک عباوت گذار شخص کا نام تھا،
اس نے اپنا گرجا بنار کھا تھا اور وہاں عبادت کرتا تھا کہ ایک دن بنی اسرائیل کے لوگ اس کی عبادت کا تذکرہ کررہے تھے جسے ن کرایک فاحشہ عورت نے کہا کہ اگرتم چاہوتو میں اسے فتنے میں مبتلا کرسکتی ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ دیتو ہماری خواہش ہے۔
حرایک فاحشہ عورت نے کہا کہ اگرتم چاہوتو میں اسے فتنے میں مبتلا کرسکتی ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ دیتو ہماری خواہش ہے۔
حزانچہ کی روز جر تیجا سرعوان میں تھا کہ موجود تا اس کر اس تو کی اور جر تیج سرکار بر تر دی کی خواہ تھا۔

چنانچے ایک روز جرت اپنے عبادت خانہ میں تھا کہ وہ عورت اس کے پاس آئی اور جرت سے کاربر آری کی خواستگار ہوئی ، جرت نے نے انکار کیا تو اس عورت نے جاگرایک چروا ہے کواپی نفس پر قابودیا جو جرت کے گر جے کے بیچے اپنی بکریاں رکھتا

کی منافا اکم ان استان این فرزیر و استان ایک اور استان این فرزیرو مین این فرزیرو مین این فرزیرو مین این فرزیرو مین این کی باس تقا، اور چروا ہے کے نظفہ سے اس کے یہاں ایک اور کا بیدا ہوا، لیکن اس نے بیا ظہار کیا کہ اور کا جربی کا ہے، لوگ جربی کے پاس آئے (اور عصد میں) اسے بنچ اتارا، اسے گالیاں دیں، مارا بیٹا اور اس کا عبادت خانہ و صادیا، جربی نے بوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہتم نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہاور اس کے یہاں بچ بھی پیدا ہوگیا ہے، جربی خوجھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بیہے، چنانچ جربی نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی اور پھراس بچے کے پاس آ کراسے انگلی چیفا کر

دریافت کیا اے گڑے! تیراباپ کون ہے؟ لڑ کا بولا فلاں چرواہا،لوگ (بیصدافت دیکھ کر) اسے چوہنے اور کہنے لگے ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا ہنائے دیتے ہیں، جریج نے جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں، پہلے کی طرح صرف مٹی کا بنادو۔

© بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جواپے اڑے کو دود ہیلاری تھی ، اتفا قاادھرے ایک سوارزردوزی کے کپڑے پہنے نکلا ، عورت نے کہا البی! میرے بچکواس کی طرح کردے ، پچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کرسوار کی طرف رخ کر کے کہا البی! مجھے ایسا نہ کرنا ، ہی کر دود ہے پینے لگا ، کچھ دیر کے بعدادھرے لوگ ایک بائدی کو لے کرگز رے (جس کورات میں مارتے جا ایسا نہ کرنا ، ہی البی بھے ایسا ہی کرنا ، ماں نے بچے ہے کہا تو نے سے کہا لی ! میرے بچہ کواریا نہ کرنا ، پچے نے فوراً دود ہینا چھوڑ کر کہا البی مجھے ایسا ہی کرنا ، ماں نے بچے ہے کہا تو نے سے کہا کو گئے ہیں کو قور نے ای دعا کی ) اور اس بائدی کولوگ بھے ایسا نہونے کی دعا کی ) اور اس بائدی کولوگ کہتے ہیں کہ تونے نہ نااور چوری کی ہے حالا تکہ اس نے یفعل نہیں کیے اور دہ کہتی رہی کہ مجھے اللہ کافی ہے۔

( ٥٠٥٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَعَكُمُ فَذَكَرَ يَعَكُمُّ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَصَبِيٌّ كَانَ فِي زَمَانِ جُرَيْج وَصَبِيٌّ آخَوُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَاَمَّا جُرَيْج فَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَتُ لَهُ أُمُّ وَكَانَ يَوْمًا يُصَلِّى إِذُ الشَّنَاقَتُ الْحَدِيثَ قَالَ وَاَمَّا جُرَيْجُ فَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَتُ لَهُ أُمُّ وَكَانَ يَوْمًا يُصَلِّى إِذُ الشَّنَاقَتُ الْحَدِيثَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْدٍ الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ لَكُ وَكَانَ يَوْمًا لَهُ وَكَانَتُ اللَّهُمُّ أَرِ جُرَيْجًا الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ اللَّهُمُّ أَرِ جُرَيْجًا الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ اللَّهُمُّ أَرِ جُرَيْجًا الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ وَالْتُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعْدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ اللَّهُمُ أَلِ جُرَيْجًا الْمُومِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ وَالِيْنَ فَاشَتَلَ عَلَى الْمُومِ مُعَالِي الْمُؤْمِنَ بَيْ إِلَيْهِ السَّلَاقِ فَقَالَ مِثْلَ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِسَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ وَاللَّهُ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَكَى لَمُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّه الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٨٠٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَفُلَحُ بُنُ سَعِيدٍ شَيْخٌ مِنْ آلْهَلِ قُبَاءٍ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ

مناه اخرون ال الموردة المناه ا

سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنْ طَالَ بِكَ مُدَّةً أَوْشَكُتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغُدُونَ فِى سَخَطِ اللّهِ وَيَرُّوحُونَ فِى لَغُنَتِهِ فِى أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ [صححه مسلم (۲۸۵۷)، والحاكم (۲۳٥/٤)]. [انظر: ۲۲۲۸].

(۸۰۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو عنقریب تم ایک ایسی قوم کودیکھو کے جس کی صبح اللہ کی تاراضگی میں اور شام اللہ کی لعنت میں ہوگی ،اور ال کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح ڈیڈے ہوں گے۔

( ٦٠ أَهُ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُرُسَانِيَّ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرُقَانَ قال سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ الْاَصِّمِّ عَنُ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْقَكَاثُرَ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْقَكْرُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْقَكْرُ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ [صححه ابن حبان (٣٢٢٣)، والحاكم في ((المستدرك)) أُخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ ( الفر: ١٠٩٧١).

(۸۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیا ایسے نفر مایا مجھے تم پرفقروفا قہ کا اندیشنہیں، بلکہ مجھے تم پر مال کی کثرت کا اندیشہ ہےاور مجھے تم پٹلطی کا اندیشنہیں، بلکہ مجھے تم پر جان بوجھ کر ( گنا ہوں میں ملوث ہونے کا) اندیشہ ہے۔

( ٨٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرِ الْٱنْصَارِيُّ آخْبَرَنِي عِيَاضُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَرْحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فَذَكَرَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ آفْضَلِ الْآعُمَالِ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِنْ قُبِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآنَا صَابِيلِ اللَّهِ مِنْ آفْضَلِ الْآعُمَالِ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِنْ قُبِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ آفُولُ اللَّهُ عَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَكُيْفَ اللَّهُ عَنْمَ مُلْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ قَالَ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِنْ قُبِلْتُ فِي سَبِيلِ كَمَا قَالَ فَكُنُ مَنْ مُلْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدُبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدُبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَارَتِي بِذَلِكَ [انظر: ٣٥٣].

(۸۰۲۱) حضرت الو ہر رہ النظام مروی ہے کہ ایک دن نی ملینا الوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے،

اس میں آپ کا نیک ہے ایمان بالشداور جہاد فی سیل اللہ کو اللہ کے ترویک افضل اعمال میں سے قرار دیا، ایک آدی کھڑا ہو کہ کہنے

لگایا رسول اللہ کا نیک ہوں اور تو اب کی اگر میں راہ خدا میں شہید ہوجاؤں، میں اپنے وین پر ٹابت قدم رہا ہوں اور تو اب کی نیت سے جہاد میں شریک ہوں، میں آگے بوصتا رہا ہوں اور پیٹھ نہ پھیری ہوتو کیا اللہ میرے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا؟ نی ملینا نے فرمایا سوائے قرض کے،

فرمایا ہال ، اس نے یہی سوال تین مرتبہ کیا اور نبی ملینا نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، آخری مرتبہ نبی ملینا نے فرمایا سوائے قرض کے،

کہ نیہ بات مجھے حضرت جریل ملینا نے ابھی ابھی کان میں بتائی ہے۔

#### مُنلُهُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

( ٨.٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَجُهَرُ وَيُخَافِتُ فَجَهَرُنَا فِيمَا جَهَرَ فِيهِ وَخَافَتْنَا فِيمَا خَافَتَ فِيهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَ قِ [راحع: ٧٤٩٤].

( ۱۲ × ۸ ) حضرت ابو ہریرہ دخانف سے مروی ہے کہ نماز میں ہماری امامت نبی علیکا فر ماتے تھے، وہ بھی جمری قراءت فر ماتے تھے اور بھی سری، البذا ہم بھی ان نماز وں میں جمر کرتے ہیں جن میں نبی علیکانے جبر کیا اور سری قراءت کرتے ہیں جن میں نبی علیکا نے سری قراءت فر مائی ہے، اور میں نے انہیں فر مائے ہوئے ساہے کہ قراءت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔

( ٨.٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدُرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْفِرُ وَإِذَا اسْتَخْمَرَ فَلْيُوتِرُ [راجع: ٢٢٠].

( ۱۳ • ۸ ) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈلٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علی<sup>ندہ</sup> نے فر مایا جو شخص وضو کرے ، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص چقروں سے استنجاء کرے ، اے طاق عدد اختیار کرنا جا ہے۔

( ٨٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ آنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً مَنُ أَخُدَتُ حَتَّى يَتُوَضَّا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمُونَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُراطٌ [صححه المحارى (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، وابن حزيمة: (١١)]. [انظر: ٢٠٦] هُرُيْرَةً قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُراطٌ [صححه المحارى (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، وابن حزيمة (١١)]. [انظر: ٢٠٦] مردى به كما زقول نبيل (٢٢٥) حضرت الوبريره والتي موجائ مال كى نما زقول نبيل موتى يهال تك كموضوكر لي معزموت كما يك آدى ني يها في مين كريو چهاا ك ابوبريره! "محدث " صحايا مراد هم؟ فريايا ملكى يا زوردارا وازيل بهواكا خارج بهونا۔

( ٨٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّدَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَف صَوْتَهُ فَقَالَ اذْخُلُ فَقَالَ إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتُرًّا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَاقْطَعُوا رُنُوسَهَا فَاخْعَلُوهَا بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطَنُوهُ فَإِنَّا لَا نَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ تَمَاثِيلُ [راحع: ٨٠٣٨] تَمَاثِيلُ فَاقْطَعُوا رُنُوسَهَا فَاخْعَلُوهَا بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطَنُوهُ فَإِنَّا لَا نَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ تَمَاثِيلُ [راحع: ٨٠٣٨] تَمَاثِيلُ فَاقْطَعُوا رُنُوسَهَا فَاخْعَلُوهَا بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطَنُوهُ فَإِنَّا لَا نَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ تَمَاثِيلُ [راحع: ٨٠٣٨] مَرْدِي مِن اللهِ بَرِيهِ وَلَيْنَا عَمُ مُولِي مِن اللهِ بَرِيهِ وَلَيْنَ عَمُولِي مَا اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ بَرِيهِ وَلَيْنَ عَلَى مَعْرَت جَرِيلُ عَلِيلًا فَيْ وَالْمَالُ مِن اللهِ بَرِيهِ وَلِي اللهُ فَالِهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ فَعَرَف مِن وَالْمَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَولُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِن وَلِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَن وَالْمَالِيلُ وَلَا مِلُ مَا مُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن وَالْمَالُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن وَالْمَانِيلُ مُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ فِي اللهُ عَلَيْكُ مِن وَلَا عَلَيْكُ مِن وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِن وَالْمَانِيلُ مُولِ عَلَا لَو عَلَيْكُ مِن وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن وَالْمَانِيلُ مُولِ عَمَالُ لَعُلُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن وَالْمَالُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِن وَالْمُ الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي وَلَالْمُ اللهُ عَلَيْكُ مِلْ وَلِي اللهُ عَلَيْكُ مِن وَالْمُ اللهُ عَلَيْكُ مِن وَالْمُ الْمُعْلِي اللهُ اللهُ

( ٨٠٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ النَّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ ذَخَلَ عُمَرٌ فَاهُوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ

### 

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ [صححه البحاري (٢٩٠١) ومسلم (٨٩٣) وابن حبان (٨٦٧)].

(۸۰۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیؤسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کی موجودگی میں پچھبٹی اپنے نیزوں سے کرتب دکھار ہے تھے کہ حضرت عمر ڈٹاٹیؤ آ گئے ، وہ انہیں مارنے کے لئے کنگریاں اٹھانے لگے لیکن نبی علیظانے فرمایا عمر! انہیں چھوڑ دو۔

( ٨.٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِىِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ فَيَسْنَغْفِرُونَ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ [صححه مسلم (٢٧٤٩)، والحاكم (٢٤٦/٤٤)].

(۸۰۲۸) حضرت ابو ہریرہ والگھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا اس وات کی شم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے،

اگرتم گناہ نہ کرو گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کر سے گی پھر اللہ سے معانی مائے گی تا کہ اللہ انہیں معاف فرمائے۔

(۸۰۲۹) حَدَّقَتَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَعَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُورَیْوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْه وَسَلّمَ إِنَّ الْیَهُودَ وَالنَّصَارَی لَا یَصْبُعُونَ فَخَالِفُوهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِی حَدِیثِهِ

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْه وَسَلّمَ إِنَّ الْیَهُودَ وَالنَّصَارَی لَا یَصْبُعُونَ فَخَالِفُوهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِی حَدِیثِهِ

قَالَ الزَّهُویُ وَالْاَمْرُ بِالْآصُبَاعِ فَاصْلَکُها آحَبُّ إِلْیَنَا قَالَ مَعْمَرٌ وَ کَانَ الزَّهُرِیُّ یَخْطِبُ بِالسَّوادِ [راجع: ۲۷۷]

قَالَ الزَّهُویُ وَالْاَمْرُ بِالْآصُبَاعِ فَاصْلَکُها آحَبُّ إِلَیْنَا قَالَ مَعْمَرٌ وَکَانَ الزَّهُرِیُّ یَخْطِبُ بِالسَّوادِ [راجع: ۲۷۷]

قالَ الزَّهُویُ وَالْاَمْرُ بِالْآصُبَاعِ فَاصْلَکُها آحَبُ إِلَیْنَا قَالَ مَعْمَرٌ وَکَانَ الزَّهُویُ یَخْوسِبُ بِالسَّوادِ [راجع: ۲۷۷]

ان کی مخالفت کرو، امام زہری مُونِیْ فرماتے ہیں کہ مصے سیاہ خضاب بہت بیند ہے اور معمر کہتے ہیں کہ امام زہری مُؤنِیْ اللہ سِیاں کُفْتُ مِنْ اللّهُ مَنْ مِنْ کَوْنِیْ اللّهُ سِیْ اللّهُ الْحَدِیْ اللّهُ الْحَدْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ٨.٧. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْبَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ [راحع: ٣٦٨٣].

(۸۰۷۰) حضرت ابو ہریرہ ٹھ ٹھٹن سے مرفوعاً مروی ہے کہ زائد پانی روک کر شرکھا جائے کہ اسے زائد گھاس روکی جا سکے۔ (۸۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِی إِسْحَاقَ عَنْ كُمَیْلِ بُنِ زِیَادٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ كُنْتُ آمُشِی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی نَخُلِ لِبَعْضِ آهُلِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ یَا آبَا هُریُرَةَ هَلَكَ الْمُكُثِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ حَثًا بِكُفِّهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَيْنَ يَكَیْهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ثُمَّ مَشَی

#### 

سَاعَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيُرَةً أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى كُنْوِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ لَا حُولً وَلَا فَوَقَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَلْجَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيُرَةَ هَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَمَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعُبُدُوهُ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ وَمَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعُبُدُوهُ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ وَمَا حَقُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعُبُدُوهُ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) (١٧/١٥). قال شعيت: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٧٤٧ ١ . ١٠٧٥ م ١٠٥٥].

(۱۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی غلیظا کے ساتھ اہل مدینہ میں سے کسی کے باغ میں چلا جارہا تھا کہ نبی غلیظا نے فرمایا اے ابو ہریرہ! مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہلاک ہو گئے ، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑ ہے ہیں ، پھر پھے دریے چلنے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ! کیا میں متہبیں جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله فالیا گئے ہوئے اللہ عول و لا قو ۃ الا ہاللہ، و لا ملحا من اللہ الا المیہ " پھر پھے دریے چلنے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ! کیاتم جانے ہو کہ اللہ پولوں کا کیاحق ہے؟ اور لوگوں پر اللہ کا کیاحق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں ، نبی علیظا نے فرمایا لوگوں پر اللہ کاحق ہے کہ انہیں ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں ، کسی کواس کے ساتھ شریک نہ شھر ائیں ، اور جب وہ یہ کرلیں تو اللہ پر ان کاحق ہے کہ انہیں عذا ب نہ دے۔

( ٨.٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَيَزُ ذَاذَ إِحْسَانًا وَإِمَّا مُسِيءٌ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْشِبَ [صححه البحاري (٦٧٣٥)]. [انظر: ١٠٦٧٩].

(۸۰۷۲) حضرت ابو ہر برہ اللظ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکو کا رہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہوجائے اور اگروہ گنا ہگارہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہر لے۔

(۱۰۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ حَلَف فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِولُكَ فَلْمَتَصَدَّقُ بِشَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ حَلَيْهِ وَاللَّاتِ وَاللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِولُكَ فَلْمَتُصَدَّقُ بِشَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ وَالْمَعْ وَاللَّهُ عِلْمَ عَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمِن مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلْمُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّ

( ٨٠٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### مُنْ الْمُ اَمْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُو الْحَتَصَرَهُ يَعْنِي مَعْمَرًا [صححه ابن حبان (۲۲)، الترمذي: ۲۳۲)، النسائي: (۲/۷)].

(۷۷۴) حضرت آبو ہریرہ رہ اللہ است مروی ہے کہ نبی ملیکائے فر مایا جو خص کسی بات پر تم کھائے اور ساتھ ہی '' ان شاء اللہ'' کہہ لے ، تو وہ اپنی قشم میں جانث نہیں ہوگا۔

( ٨.٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنِّسَ عَنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مَنْ أَرَادَ أَهُلَ الْبَلْدَةِ بِسُوعٍ يَغْنِى أَهُلَ الْمَدِينَةِ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ [راحع: ٢٧٤].

(۸۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ طافیئا ہے مروی ہے کہ ابوالقاسم مٹافیئی نے فرمایا جوشخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے اس طرح پکھلا دے گا جیسے نمک یانی میں پکھل جاتا ہے۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ قَالَ شَهِدُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ يَعْنِى لِرَجُلِ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ آهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرُنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِى قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ آهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَاتَلَ الْيُومُ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَيَنْمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتُ وَلَكُنْ بِهِ جِرَاحٌ شَدِيدٌ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصُبِرُ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَو أَلْمَ يَمُثُو وَلَكُنْ بِهِ جِرَاحٌ شَدِيدٌ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصُبِرُ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَو أَلْمُ يَمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَى فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَو أَلْمَ يَصُبُو عَلَى الْجَرَاحِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبُو أَلْمُ لَكُمُ أَلَّهُ مَا مَلُولُ لَكُولُ اللَّهُ وَسَلَّمَ إِلَى فَقَالَ اللَّهُ أَلْمَا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمُ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَلَ اللَّهُ عَلَى النَّسِ أَنَّهُ لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُولِيَّلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ يُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَلَ يُولِي لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ظافیئے ہے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے موقع پر ٹی نالیا کی خدمت میں حاضر تھے، نہی نالیا نے ایک مدی اسلام کے متعلق فر مایا کہ یہ جہنی ہے، جب ہم لوگ لڑائی میں شریک ہوئے تواس نے خوب بہادری کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، اورا سے کئی زخم آئے، کسی نے بارگاور سالت میں عرض کیا یارسول الله تکالیا آپ نے جس آ دمی کے متعلق فر مایا قعالی میں حصہ لیا ہے اور فوت ہو گیا ہے؟ تی مالیا نے فر مایا وہ جہنم میں بی گئی گیا، اس پر قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑجائے کہ اس دوران کسی نے کہا کہ وہ ابھی مرانہیں ہے، البتہ اس کے زخم انتہائی کاری بیں، رات ہوئی تو وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس نے خود کشی کرلی، نبی علیا کو جب اس کی خبر کی تو نبی علیا ہے ۔ 'اللہ اکبر'' کہ کر فر مایا میں اس بات کی گواہی و بتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

پھر نبی علیا نے حضرت بلال ڈاٹٹو کو بیمنا دی کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مسلمان آ دمی ہی داخل ہو سکے گااوراللہ

### 

تعالیٰ اپنے اس دین کی مدبعض اوقات کسی فاسق وفاجر آ دمی ہے بھی کروالیتا ہے۔

( ٨٠٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُوِى أَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ يُذُعِنُ بِالْإِسُلَامِ إِنَّ هَذَا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ يُذُعِنُ بِالْإِسُلَامِ إِنَّ هَذَا مِنُ أَهُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ صَدَّقَ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَدِيثَكَ وَقَدُ النَّهُ وَلَانٌ فَقَتَلَ نَفُسَهُ [راجع: ٨٠٧٦].

(۸۰۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٠٨) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا مَنْ فَيِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِى إِذًا لَقَلِلَ الْقَتُلُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا مَنْ فَيُلِ الْقَنْسَاءُ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالنَّفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّفَاعُ وَمَلِي اللَّهِ مَهَادَةٌ وَالنَّعَلَى شَهَادَةٌ وَالنَّفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِيلِ اللَّهِ مَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ مِنْ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَمَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَالَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَالِ اللَّهُ عَلْهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَالَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَالَ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ أَكْبُولُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَمِي اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۸۰۷۹) حضرت ابوسعید خدری و النظا و را بو بریره و النظام سروی ہے کہ بی طابقانے فر مایا اللہ نے چارت کے جعلے متخب فر مائے بیل سُنت کا اللہ وَ الْحَدُدُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ الْحَدُو بُوضِ بِحان الله کِهِ اس کے لئے بیس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور اس کے بیل سُنت کی اس کے بیل سُنت کی اس کے بیل سُنت کی الله الله کہ اس کا بھی بی اور جو محض اللّٰهُ آگئر اور لاَ إِلَٰهَ إِلّٰهَ اللّٰهُ کِهِ، اس کا بھی بی اور اس کے اور جو محض اللّٰه الله کے اس کا بھی بی اور اس کے سی کا و معاف کر دیئے این طرف سے الْحَدُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کِے، اس کے لئے تیں نیکیاں کھی جاتی ہیں اور اس کے تیں گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

( ٨٠٨. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازَّقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِوِ الزَّمَانِ يَظْهَرُ ذُو السَّوِيُقَتَيْنِ عَلَى الْكُعْبَةِ قَالَ حَسِبْتُ ٱلَّهُ قَالَ فَيَهُدِمُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِوِ الزَّمَانِ يَظْهَرُ ذُو السَّوِيُقَتَيْنِ عَلَى الْكُعْبَةِ قَالَ حَسِبْتُ ٱللَّهُ قَالَ فَيَهُدِمُهَا

### 

(۸۰۸۰) حضرت ابوہر رہ و ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا آخر زمانے میں دوچھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا آیک آ دی خانۂ کعبہ پرچڑھائی کرے گا اور اسے منہدم کردے گا۔

( ٨٠٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعُفَرَّ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى طَارِقِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ أُمَّتِى خَمْسَ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ وَرُسُ بِمَا قَالَ قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِى فَعَدَّهُنَّ فِيهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَغْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْبَدَ النَّاسِ وَأَخْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَلَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُشْلِمًا وَلَا تُكْفِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

(۸۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیلانے فر مایا کون آ دمی ہے جو مجھے ہے پانچ با تیں حاصل کرے اور ان پرعمل کرے یا کم از کم کسی ایسے شخص کو بتا دے جوان پرعمل کرے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللّٰهُ تَالَّیْتُوا میں کروں گا، نبی طائِلانے میر الماتھ پکڑ ااور انہیں شار کرنے گئے۔

- ا حرام کامول سے بچو،سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔
- الله كَي تقسيم برراضي رہو،سب سے بوے غني بن جاؤگے۔
  - 🛡 پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرو،مؤمن بن جاؤگے۔
- ﴿ جوابینے لیے پیند کرتے ہو،اوگوں کے لئے بھی وہی پیند کرو،مسلمان بن جاؤ گے۔
  - کثرت ے نہ بنا کرو، کیونکہ کثرت ہے بناول کومردہ کردیتا ہے۔

( ٨٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي سُفْيَانَ النَّقَفِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُو جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ نُزُولًا ذُكِرُوا لِحَىٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحَيَّانَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِانَةٍ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى نَوْلُوا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْ لِحَيْلَ فَتَهُ لَكُمْ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مُن تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مُن تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا مُن تَمْرِ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا لَكُمْ الْعَهُدُ وَالْمِينَاقُ إِنْ نَوْلُوا مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا عَلَى الْقَوْمُ فَاحَاطُوا بِهِمْ وَقَالُوا لَكُمْ الْعَهُدُ وَالْمِينَاقُ إِنْ نَوْلُتُ إِلَيْكَ أَلَى اللَّهُمُ الْمُولُولُكَ قَالَ لَا مُنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُمُ الْمَدِينَةِ وَرَجُلْ آبَوْلُ الْمَالِقُومُ فَاللَّهُمْ الْمُعَلِّدُ وَالْمِينَاقُ إِنْ نَوْلُوا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا الْمَنْمُكُنُوا مِنْهُمْ خَلُوا أُونَارَ قِسِيقِمْ فَرَمُوهُمْ بِهَا فَقَالَ فَوْلًا النَّائِكُ النَّالِثُ النَّالِثُ النَّالِثُ الْنَافِلُ الْمَالِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ فَصَرَالُوا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا الْمَالُولُ الْمَالِي الْمُولُولُ الْمُلْولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ وَلَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْل

فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ بُنِ عَدِيٌّ وَزَيْدِ بُنِ الدَّثِيَةِ حَتَّى بَاعُوهُمّا بِمَكَّةَ فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بُنِ عَامِر بُن نُوْفَلِ وَكَانَ قَلْ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمُ بَلْرٍ فَمَكَتَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتُ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِى لِي فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ قَالَتُ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزَعًا عَرَفَهُ وَالْمُوسَى فِي يَدِهِ فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلُهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَكَانَتُ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِسَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَنِدٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنُ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَرَوْا مَا بِي جَزَعًا مِنْ الْمَوْتِ لَزِدُتُ قَالَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكُعَيِّنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِى وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَتُ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوُا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوُمَ بَدُرِ فَبَعَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبُرِ فَحَمَّتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ [راحع:٥ ٧٩]. (۸۰۸۲) حفرت ابو ہریرہ رفائن کہتے ہیں کہ رسول الله مَا الله مِن الله مَا الل عاصم بن ثابت رفائظ کوان کا سر دارمقرر کیا، چنانچہوہ جاسوں چلے گئے جب مقام ہدّہ میں جوعسفان اور مکہ کے درمیان ہے مہنیج تو قبیلہ مذیل یعنی بنولحیان کوان کاعلم ہوگیا اور ایک سوتیراندازان کے واسطے چلے اور جس جگہ جاسوسوں نے تھجوریں بیٹھ کر کھائی تھیں جوبطورزا دراہ کے مدینہ سے لائے تھے وہاں پہنچ کر کہنے لگے ہیمدینہ کی تھجوریں ہیں پھروہ تھجوروں کے نشان کی وجہ ہے ان کے پیچیے پیچیے ہو لئے حضرت عاصم اوران کے ساتھیوں نے جو کافروں کودیکھا تو ایک او ٹجی جگہ پر پناہ لے لی ، کافروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرلیا اور کہنے لگے تم اتر آ و اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کردوہم اقرار کرتے ہیں کہ سی کوتل نہیں كريس كي مردار جماعت يعنى حفرت عاصم والتواني جواب دياخداك قتم آج مين تو كافركي بناه مين نداترول كارالبي همارے نی مَا لَیْنَا اُلِیَا اُلِی اطلاع دے دے اکفارنے میں کران کے تیر مارے اور عاصم سمیت سات آ دمیوں کوشہید کر دیا۔ باتی تین آ دی لینی خبیب انصاری ، زید بن دشه اورایک اور مخص قول وقرار کے کر کفار کی پناہ میں چلے گئے۔ کا فروں کا جب ان یرقابوچل گیا تو کمانوں کی تانت اتار کران کومضوط جکر لیا۔ ان میں تیسرا آدی بولایہ پہلی عبد تکنی ہے خدا کی تتم میں تنہارے ساتھ نہ جاؤں گا جھے کوان شہیدوں کی راہ پر چلنا ہے کا فروں نے اس کو پکڑ کر کھینچااور ہر چندساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ نه گیاء آخر کاراس گفتل کردیا اور خبیب وابن دونه کولے چلے اور واقعہ بدر کے بعد دونوں کوفروخت کردیا۔ خبیب کو حارث بن عامری اولا دنے خریدا۔ جنگ بدر کے دن خبیب نے ہی حارث بن عامر گوتل کیا تھا۔ ببرحال خبیب ان کے پاس قیدر ہے حارث کی بیٹی کابیان ہے کہ جب سب کا فرخبیب کوشہید کرنے کے لئے جع ہوتے

هي مُنالاً اَمَٰرُن بِلِيدِ مِنْ اِنْ هُرِيدُ مِنْ اِنْ هُرَيْرُة رَبَيْنَاهُ ﴾ ٢١٣ ﴿ مُنالاً اِنْ هُرَيْرة رَبَيْنَاهُ ﴾

( ٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٧].

(۸۰۸۳) حضرت ابوہر یہ وہ ٹائٹوے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>نوں نے</sup> فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گھنٹاں ہوں۔

( ٨٠٨٤) حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الزِّنَا أَشَرُّ الثَّلَاقَةِ [صححه الحاكم (٤/ ١٠). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٩٦٣]. ( ٨٠٨٣) حضرت الوهرية والتَّمُّ عصروى بحك في النِها في فرمايازناء كى پيداوارتين آ دميول كاشر موتا ہے۔

### هي مُنالًا أَخْرَانُ بل يَنْهُ مِنْ أَنْ يُلِي مِنْ أَنْ يُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ هُولِيُرة وَيَنْهُ اللَّهُ

( ٨٠٨٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِى ابْنَ عُنْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ الشَّحَيْمِيُّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَادِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَنَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيَارٍ [انظر: ٦١٩٣] ( ٨٠٨٥) حضرت آبو بريره وُلِّنَا فَيْ سِيمروي ہے كہ جناب رسول الله كُلَّيْةِ أَنْ ارشاد فرمايا باكع اور مشترى كواس وقت تك اختيار ربتا ہے جب تك وہ جدانہ ہوجائيں ، يا يہ كہوہ تخ خيار ہو۔

( ٨.٨٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْيَتِهِ وَلَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفُرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا [انظر: ١٠٣٥].

(۸۰۸۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کی تھے پر اپنی تھے نہ کرے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغامِ نکاح نہ بھیج وے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویا دینی) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو کچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سیٹ لے، بلکہ نکاح کر لے کیونکہ اسے وہ مل کررہے گا جواللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہوگا۔

( ٨٠٨٧) حَدَّثَنَا هَاشِمْ أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةً حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْحِمُصِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ دَعَوَاتٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَتُرُكُهَا مَا عِشْتُ حَيًّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ قَالَ دَعَوَاتٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَتُرُكُهَا مَا عِشْتُ حَيًّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَتُرُكُهُا مَا عِشْتُ حَيًّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْمَعْقُلُ وَصِيَّتَكَ [انظر: (ابو سعد المدنى او ابو سعد الحمصى): ١٠١٨٢].

(۸۰۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ سے پچھ دعا کیں میں جب تک زندہ ہوں انہیں ترکنہیں کروں گا، میں نے نبی علیہ کو بید دعاء کرتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا، کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا، اپنی تصیحت کی بیروی کرنے والا اورانی وصیت کی حفاظت کرنے والا بنا۔

(۸.۸۸) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بُنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ آبِي طَلُحَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ فِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَى شَيْءٍ سُمِّى يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لِآنَ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ وَفِيهَا الصَّغَقَةُ وَالْبَعْثَةُ وَفِيهَا الْبَعْثَةُ وَفِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا السَّعْجِيبَ لَهُ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ فِيهَا السَّعْجِيبَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ فِيهَا السَّعْجِيبَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ فِيهَا السَّعْجِيبَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْكِيبَ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

### ﴿ مُنْ لِمَا اَمَٰذِي مِنْ إِنِيدِ مِنْ مَنْ اللَّهُ هُولِيرَةً رَبَّنَانُهُ اللَّهُ هُولِيرَةً رَبَّنَانُهُ اللهُ هُولِيرةً رَبَّنَانُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

( ٨٠٨٩) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْقِرُهُ وَحَسْبُ امْوِىءٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ [راحع: ٧٧١٣].

( ٨٠.٩٠ ) قَالَ أَبِي قَالَ أَسُودُ يَعْنِي شَاذَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ فِي رَكُوقٍ وَذَكَرَهُ بِاسْنَادِهِ

(۹۰۹۰م) گذشته حدیث ای دوسری سندیجی مردی ہے۔

(٨.٩١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَاهٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَلَاثٍ وَنَهَانِى عَنْ ثَلَاثٍ أَمَرَنِى بِرَكْعَتَى الشَّحَى كُلَّ يَوْمٍ وَالْوِتُو قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَّامٍ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَنَهَانِى عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكُلْبِ وَالْيِفَاتِ كَالْيِفَاتِ التَّعْلَبِ [راجع: ٥٨٥٧].

(۸۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پیند فرما تا ہے کہ اپنی نعمتوں کے آثار اپنے بندے

## 

( ٨٠٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَجُلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تُفْضِىَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجُلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تُفْضِىَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجُلِسَ عَلَى قَبْرٍ [صححة مسلم (٩٧١)، وابن حبان (٣١٦٦)]. [انظر: ٩٧٣، ٩٧٣، ٩٧٣، ١٠٨٤٤].

(۸۰۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مردی ہے کہ نبی ملیگانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کسی چنگاری پر بیٹھ جائے اوراس کے کپڑے جل جائیں اور آگ کا اثر اس کی کھال تک پہنچ جائے ، یہ کسی قبر پر بیٹھنے سے بہت بہتر ہے۔

( ٨.٩٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى باسْمِى [انظر: ٩٨٦٤، ٩٨٦٤، ٩٩٣٥، ٩٩٣٥].

(۸۰۹۴) حضرت ابو ہر ریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جوشخص میرے نام پر اپنا نام رکھے، وہ میری کئیت اختیار نہ کرےاور جومیری کنیت پراپنی کنیت رکھے، وہ میرانام اختیار نہ کرے۔

( ٨.٩٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قَالَ دَخَلُوا زَخْفًا وَقُولُوا حِطَّةٌ قَالَ بَدَّلُوا فَقَالُوا حِنْطَةٌ فِى شَعَرَةٍ [صححه الحارى (٤٤٧٩)، ومسلم (٣٠١٥)]. [انظر: ٨٢١٣].

(۸۰۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ارشاد باری تعالی "اد حلوا الباب سجدا" کی تغییر میں فر مایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیاتھا کہ اپنی سرینوں کے بل گھتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں اور یوں کہیں "حطة" (الٰہی! معاف فرما) لیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور کہنے لگے "حنطة فی شعیرة" (گذم درکار ہے جو کے ساتھ)

( ٨٠٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَشْجِدِ صَدَقَةٌ [انظر: ٥٨١٦٨ ٢٥٨٥].

(۸۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنز سے مروی ہے کہ جی ملیکانے فر مایا اچھی بات بھی صد قد ہے اور جو قدم مجد کی طرف اٹھاؤ، وہ بھی صدقہ ہے۔

(٨٠٩٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمَّى الْحَرْبَ حَدْعَةً [صححه البحارى (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠)]. [انظو: ٨١٣٨]، (٨٩٤٨) حضرت الوبريره وللمُثَنَّتُ مروى ہے كہ بى النِّائِ فَجَلَّ كانام 'فيال 'ركھاہے۔

### هي مُنله اَمَيْن بن بِيدِ مِنْ اللهُ هُرِيرُة بِيَاللهُ اللهِ مِنْ اللهُ هُرِيرُة بِيَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

( ٨٠٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَو عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَضِرِ قَالَ إِنَّمَا سُمِّي خَضِرًا لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوّةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِي تَحْنَهُ تَهُنَزُ خَضُوَاءَ [صححه البحاري(٣٤٠٢)]. [انظر: ٨٢١١].

(۸۰۹۸) حضرت ابوہریرہ ٹاکٹئے سے مروی ہے کہ نبی مالیکا نے حضرت خضر عالیگا کے متعلق فر مایا کہ انہیں'' خضر'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سفید گھاس پر بیٹھے تو وہ نیچے سے سبز رنگ میں تبدیل ہوکرلہلہانے لگی۔

( ٨٠٩٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَّابِ حَدَّثَنَا آبُنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَا وَ ٨٠٩٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ وَكَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ وَكَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَمُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرَّكِنِ وَالْمَقَامِ وَكَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَيْخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا هُمُ اللَّهِ مِنْ يَسْتَخُورُخُونَ كَنْزَهُ [راحع: ٧٩٩٧]

(۹۹۸) حضرت الو ہریرہ طالفی سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جمرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دئی سے بیعت لی جائے گی، اور بیت اللہ کی حرمت کو پا مال کردیں، پھر حرب جائے گی، اور بیت اللہ کی حرمت کو پا مال کردیں، پھر حرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرنا، بلکہ جسٹی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ مجھی آ باد نہ ہوسکے گا اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکا لنے والے ہوں گے۔

### صحيفة هام بن منبه وماللة

( ٨١٠٠ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَلَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَغْدِهِمْ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَذَانَا اللّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعْ الْيَهُودُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَذَانَا اللّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعْ الْيَهُودُ عَلَيْهِمْ فَانْتَصَارَى بَغْدَ غَدِ [راجع: ٢٣٠٨].

(۱۰۰۸) ہمام بن مدیہ بین کے بین کہ یہ وہ روایات ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ نے ہم سے بیان کی ہیں کہ نبی الیسائے فرمایا ہم یوں توسب ہے آخر میں آئے ہیں کہ یہ رامت کو ہم یوں توسب ہے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب پر سبقت لے جائیں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہرامت کو ہم یوں توسب سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعد میں کتاب ملی ، چھر یہ جمعہ کا دن اللہ نے ان پر مقرر فرمایا تھا لیکن وہ اس میں اختلا فات کا شکار ہو گئے ، چنا نچہ اللہ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دی ، اب اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں ، اور یہود یوں کا اگلاد ن (ہفتہ ) ہے اور عیسائیوں کا برسوں کا دن (اتوار) ہے۔

(٨١٨) وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَى بُيُوتًا فَٱحْسَنَهَا

### هي مُنالاً اَخْرِينَ بَلِي يَنِيْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

وَأَكْمَلَهَا وَأَجُمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيُغُجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ أَلَا وَضَعْتَ هَاهُنَا لِبَنَةً فَيَتِمُّ بُنْيَانُكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَنَا اللَّبَنَةَ

(۱۰۱۸) اور نبی مُلِیّا نے فر مایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک نبهایت حسین وجمیل اور مکمل عمارت بنائی ، البتة اس کے ایک کونے ہیں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ، لوگ اس کے گر دچکر لگاتے ، تبجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ عمارت کوئی نہیں دیکھی ، سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ، سووہ اینٹ میں ہوں۔

( ٨١.٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِى يَقَعْنَ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ وَيَعْلِبُنَهُ فَتَتَقَحَّمُ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمُ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ التَّي يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ وَيَعْلِبُنَهُ فَتَتَقَحَّمُ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذْ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَ

(۱۰۲۸) اور نبی ملیظ نے فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے آس پاس کی جگہ کوروش کر دیاتو پروانے اور در ندے اس بیل کی جگہ کوروش کر دیاتو پروانے اور در ندے اس میں گھنے لگے، وہ شخص انہیں بشت سے پکڑ کر کھینچنے لگے لیکن وہ اس پر غالب آ جا کیں اور آگ میں گرتے رہیں، یہی میری اور تمہاری مثال ہے کہ بیل تمہیں بشت سے پکڑ کر کھینچ کر ہا ہوں کہ آگ سے چی جا وَ اور تم اس میں گرے ملے جارہے ہو۔

( ٨١.٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

(۱۰۳) اور نی طینائے فرمایا بد گمانی کرنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، باہم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے بخض نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع رحی نہ کرو، اور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ۱۰۵ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يَسْأَلُ رَبَّهُ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ ( ۱۰۴۸ ) اور نبی اکرم طَالِیْمُ نے ارشاد فر مایا جعہ کے دن ایک ساعت ایس بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس عال میں میسرآ جائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کرر ہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعظاء فر مادیتا ہے۔

( ٨٠٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَجْنَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ آعُلَمُ كَيْفَ تَرَكُتُمُ عِبَادِى فَقَالُوا تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ [صححه مسلم (٦٣٢)].

(۱۰۵) اور نی طالبانے فرمایا اللہ کے کھفرشتے ایسے ہیں جو باری باری تہارے پاس آتے ہیں، ان میں سے کھفرشتے رات کوآتے ہیں اور کھودن کوآتے ہیں، پرجوفرشتے تہارے رات کوآتے ہیں اور کھودن کوآتے ہیں، پرجوفرشتے تہارے

### مُنْ أَنَّ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِيلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

در میان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ''باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے''ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٨١٠٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ [صححه مسلم (٦٤٩)]. [انظر: ٨٢٢٩].

(۱۰۱۸) اور نبی ملیا نفر مایا آ دمی جب تک نماز کا انتظار کرتار بهتا ہے، اسے نماز ہی میں شار کیا جا تا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما، جب تک وہ بے وضونہ موجائے۔

( ٨١٠٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ فَيُوَافِقُ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه مسلم (٤١٠)]

(۱۰۷۸) اور نبی علیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کے اور فرشتے بھی اس پر آمین کہیں تو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

( ٨١.٨ ) وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكَ ارْكَبْهَا قَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكَ ارْكَبْهَا قَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَيُلُكَ ارْكَبْهَا [صححه مسلم (١٣٢٢)، وابن حبان (٤٠١٤)].

(۱۰۸) اور نی ملیسانے ایک مرتبہ ایک شخص کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جارہا ہے، نبی ملیسانے اس سے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ، اس نے عرض کیا کہ بیقر بانی کا جانور ہے، نبی ملیسانے پھر فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ، اس پرسوار ہوجاؤ۔

( ٨١.٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا [صححه البحاري (٦٦٣٧].

(۱۰۹۸) اور نبی اکرم مُکَاتِیکِم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مُکَاتِیکِمُ) کی جان ہے، جو پھے میں جانتا ہوں ،اگروہ تہمیں پنتہ چل جائے تو تم آ ہو بکاء کی کثرت کرنا شروع کر دواور ہننے میں کمی کردو۔

( ٨١١٠ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ [صححه البحاري (٥٥٥)].

(۱۱۱۰) اور نبی علیا نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی محض کسی کو مارے تو چرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔

( ٨١١٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارُكُمُ هَذِهِ مَا يُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُزُءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزُءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضَّلَتُ عَلَيْهَا بِتِسْعٍ وَسِتِّينَ جُزُءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا [صححه مسلم (٢٨٤٣)].

### الله المراب المالية من المالية من المرابع المر

(۱۱۱۸) اور نبی طیسانے فرمایا تمہاری بیآگ '' جھے بنی آ دم جلاتے ہیں' جہنم کی آگ کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہے، صحابہ دی آتھ نے عرض کیایا رسول الله! بخدا! بیا تک جزء بھی کافی ہے، نبی طیسانے فرمایا جہنم کی آگ اس سے ٦٩ در ہے زیادہ تیز ہے اور ان میں سے ہر درجہ اس کی حرارت کی مانند ہے۔

( ٨١١٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَخْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي

(۸۱۱۲) اور نبی طالیہ نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں''جواس کے پاس عرش پر ہے'' لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٨١١٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ حُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَجْهَلُ وَلَا يَرُفُثُ فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَعَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ

(۱۱۳) اور نبی طینانے فرمایاروزہ ڈھال ہے، جبتم میں ہے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں شخ کر ہے تواسے کوئی بیبودگی یا جہالت کی بات نبیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تواسے بول کہد دینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( ٨١١٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ يَذَرُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ جَرَّاىَ فَالصِّيَامُ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ

(۸۱۱۳) اور نبی ملیا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محد (مُنَا اللّٰهِ اُن کے اروزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نزد کی مشک کی خوشبو سے زیادہ عمرہ ہے ، روزہ دار میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور خواہش پڑمل کرنا ترک کردیتا ہے للبذا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلدوں گا۔

( ٨١٨٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَلَخَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِالنَّارِ فَأُخْرِقَتْ فِي النَّارِ قَالَ فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِ فَهَلّا نَمْلَةً وَاحِدَةً [صححه مسلم (٢٢٤١)، وابن حيان اثر الحديث (٦٤٧).

(۱۱۵) اور نبی طبیلائے فرمایا ایک نبی نے کسی درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، انہیں کسی چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے اپنے سامان کووہاں سے ہٹانے کا حکم دیا اور چیونٹیوں کے پورے بل کوآ گ لگا دی، اللہ نے ان کے پاس وی بھیجی کہ ایک ہی چیونٹی کو کیوں ندسزا دی؟ (صرف ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، سب نے تونہیں)

( ٨١١٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَوُلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدُتُ حَلْفَ سَوِيَّةٍ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنُ لَا أَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ

### هي مُنالُمُ امَرُ رَفِيلِ مِيدِ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقُعُدُوا بَعُدِي [صححه مسلم (١٨٧٦)]:

(۸۱۱۸) اور نبی علیظانے ارشاد فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منگانیڈیم) کی جان ہے ، اگر میں سمجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں گے تو میں راہ خدامیں نکلنے والے کسی سرید ہے بھی چیچے ندر ہتا الیکن میں اتن وسعت نہیں پاتا کہ انہیں سواری مہیا کرسکوں اور وہ اتن وسعت نہیں پاتے کہ وہ میری پیروی کرسکیں اور ان کی دلی رضا مندی نہ ہواور وہ میرے بعد جہاد میں شرکت کرنے سے پیچھے بلنے لگیں۔

( ٨١١٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَٰلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ تُسْتَجَابُ لَهُ وَأُدِيدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُوَّ خَوَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوُمِ الْقِيَامَةِ

( ۱۱۷ ) اور جناب رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى ايك دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ٨١١٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللّهُ لِقَاءَ هُ وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ لِقَاءَ اللّهِ لَمْ يُجِبُّ اللّهُ لِقَاءَهُ

(٨١١٨) اور نبی طالیان نے فرمایا جواللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جواللہ سے ملنے کو پیند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس ملنے کو پیند نہیں کرتا۔

( ٨١١٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِينِى فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعُ الْآمِيرَ فَقَدُ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الْآمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى

(۸۱۱۹) اور نبی علیا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ، درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے میری نا فرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ نافرمانی کی۔

( ٨١٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَلَقَتَهُ (٨١٢ ) اور نِي النِّلَا فِي فرمايا قيامت اس وفت تك قائم نه بوگ جب تك تم جن مال كى ريل بيل نه ہوجائے ، يہاں تك كه مالدارآ دى ان لوگوں كوتلاش كرنے ميں فكر مند ہوگا كہ جواس كے مال كاصد قد قبول كرليں۔

( ٨١٠هم) وَقَالَ وَيُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَقْتَرِبَ الزَّمَانُ وَتَظَهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا الْهَرُجُ أَيُّمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ

(۱۲۰م) اور نبی طینانے فرمایا عنفریب علم اٹھالیا جائے گا، زمانہ قریب آجائے گا، فتنوں کاظہور ہوگا اور''ہرج'' کی کثرت ہو گی بسحا بہ کرام ڈائٹٹرنے پوچھایارسول اللہ! ہرج سے کیام ادہے؟ نبی طینانے فرمایا قتل قبل۔

#### هُ مُنْلُهُ الْمُرْنُ لِيَدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

( ٨١٢٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتِيلَ فِنَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ [صححه البحارى (٣٦٠٩)، ومسلم (١٥٧)، وابن حباد (١٧٣٤)].

(۸۱۲۱) اور نبی طلیم نے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو بڑے عظیم کشکروں میں جنگ نہ ہو جائے ، ان دونوں کے درمیان خوب خونریزی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔

( ٨١٢٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ [صححه البحاري (٦٠٩)، ومسلم (١٥٧)].

(۸۱۲۲) اور نبی ملیظانے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس کے قریب د جال و کذاب لوگ ند آجا ئیں جن میں سے ہرا یک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے۔

( ٨١٢٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا آجُمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [صححه البحارى (٦٣٦٤)، ومسلم (١٥٥٧)].

(۸۱۲۳) اور ٹی مُلیٹیانے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے ، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اورلوگ اسے دیکھ لیس گے، تو اللہ پرایمان لے آئیس گے لیکن اس وقت کسی ایسے شخص کواس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہویا ایسے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔

( ٨١٢٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ آذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَايَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِى التَّفُويبُ الْتَشْرِيبُ ٱقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفُسِهِ فَإِذَا قُضِى التَّفُويبُ ٱقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفُسِهِ فَيَقُولَ لَهُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يُذْكَرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدُرِى كَيْفَ صَلَّى [صححه فيقُولَ لَهُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يُذْكَرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدُرِى كَيْفَ صَلَّى [صححه مسلم (٣٨٩)، وابن حبان (٣٦٢)، وابن خيمة:(٣٩٦)].

(۱۲۲۳) اور نبی ملیلی نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نہ من سکے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو چھروا پس آجاتا ہے، چھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے اورانسان کے ول میں وسوے ڈالٹا ہے اورانسان کے ول میں وسوے ڈالٹا ہے اورانسان کے فلال بات یاد کرواوروہ باتیں یاد کراتا ہے جواسے پہلے یاد نہ تھیں ، جتی کہ انسان کو پہھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکھتیں رہھی ہیں؟

( ٨١٣٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمُ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضُ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ وَعَرُشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَٰبِيَدِهِ الْأُخْرَى

### مُنْ الْمُأْتُونُ مِنْ لِيَدَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا ا

الْقَبْضُ يَرْفُعُ وَيَخْفِضُ [صححه البحاري (٤١٩)، ومسلم (٩٩٣)، وابن حنان (٧٢٥)].

(۱۲۵) اور نبی طینانے فر مایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا اورخوب سخادت کرنے والا ہے، اے کسی چیز سے کمی نہیں آتی ، اور وہ رات دن خرچ کرتار ہتا ہے، تم یمی دیکھ لوگداس نے جب ہے آسان وز مین کو پیدا گیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے کیکن اس کے دائیں ہاتھ میں جو پچھ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ، اور اس کا عرش پانی پر ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں ' فیصنہ' ہے جس سے وہ بلند کرتا اور جھکا تا ہے۔

( ٨١٢٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِّكُمْ يَوُمَّ لَأَنُ يَرَانِى ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمِثْلِهِمْ مَعَهُمْ

(۸۱۲۲) اور نبی علیا نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (سَالِیْمَانِیْمَ) کی جان ہے،تم میں سے کسی پرایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے نز دیک مجھے دیکھنا اپنے اہل خانداورا پنے مال ودولت سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ۱۸۲۷) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ كِسُرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسُرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقَسِّمُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [صححه المحارى ( ۲۹۱۸) ومسلم ( ۲۹۱۸) اور نِي عَلِيْهِ نِفْر مايا جب سَريُ بِلاك ہوجائے گا تواس كے بعدكوئی سَریٰ ندر ہے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تواس كے بعدكوئی سَریٰ ندر ہے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تواس كے بعدكوئی قیصر نہیں رہے گا ،اس ذات کی شم جس ئے دست قدرت میں جمد (سَلَیْمَ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْمَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلَ عَلَیْمَ عَلَیْهِ وَالْ ہِ عَلَیْمَ عَلَیْمَ اللّهِ عَلَیْمِ اللّهِ عَلَیْمَ عَلَیْمَ اللّهِ عَلَیْمَ عَلَیْهِ عَلَیْمَ عَلَیْمُ اللّهِ عَلَیْمَ عَلَیْمُ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمُ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْكُ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمِ عَلَیْمَ عَلَیْمُ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَ

( ٨١٢٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَعُدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

(۸۱۲۸)اور نبی الیشانے فرمایااللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آ ککھنے دیکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا۔

( ۱۸۲۹) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا أُهْلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتَمِرُوا مَا اسْتَطَعْتُمُ ( ۱۲۹ ) اور بِي عَلِيْهِ فِرْمَا يَا جَبِ تَكَسَى مَسَلِكُ وَبِإِن كَرِيْ مِنْ تَهْمِينَ جَهُورٌ مِنْ رَكُونِ

ر ۱۳۱۷) اور بی عیطالے حرمایا جب تک مصلے و بیان حرکے بیل جیل چھوڑے رطوں آئی وقت تک م بی بھے چھوڑے رطو، اس کئے کہتم سے پہلی امتیں بکثرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء نظام سے اختلاف کرنے کی وجہ ہے ہی ہلاک ہوئی تھیں ، میں تنہیں جس چیز سے روکوں ،اس سے رک جا و اور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔

( ٨١٣٠) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَآحَدُكُمُ جُنُبٌ فَلَا يَصُمُ يَوْمَنِدٍ ( ٨١٣٠) اور جي النِّانے فرماياجب فجري نمازے لئے اذان ہوجائے اور تم ميں سے کوئی شخص جنبی ہوتو وہ اس دن کاروز ہندر کھے۔

### 

(٨١٣١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنَ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وَتُرْ يُحِبُّ الْوِتْرَ [رااحع: ٧٦١٢].

(۱۳۱۸)اور نبی علیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سولیعنی ننا نوے اساء گرامی ہیں، جو شخص ان کا احصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔

( ٨١٣٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُّكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْنَحُلُقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ ٱسْفَلَ مِنْهُ فِيمَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ

(۸۱۳۲) اور نبی طایقانے فرمایاتم میں سے کسی شخص کوجسم اور مال کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والانظر آئے تو یا در کھو کہ ہمیشہ اینے سے نیچے والے کود کچھنا چاہئے۔

(٨٣٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَوَّاتٍ (٨٣٣) وَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَوَّاتٍ (٨٣٣) وابن حيان (١٢٩٥).

(۱۳۳۸) اور نى النَّائِ فرما ياجبتم مِن سے كى كرين مِن كامند مارد ئواسے چا ج كداس برتن كوساف مرتبدوهوئے۔ ( ۱۸۲٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتُكانِى أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى لِلنَّاسِ ثُمَّ نُحَرِّقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا [صححه مسلم (۲٥٢)].

(۸۱۳۳) اور نبی ملی نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد مُنافِیکِم کی جان ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو محم دوں کہ میرے لئے لکڑیاں جمع کریں، پھرا کی آ دمی کو محم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، پھران کے گھروں کو آگ داگا دی جائے۔

( ٨١٣٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ وَأُوتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ [صححه مسلم (٢٣٥)].

(۱۳۵) اورنی این نے فرمایارعب کے ذریعے میری مددئی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔

( ٨١٣٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلِ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ لِيُخْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلُهُمَا جَمِيعًا

(۱۳۷۸) اور نبی علیشانے فرمایا جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرا پاؤں خال لے کرنہ چلے، یا تو دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں اتاردے۔

( ٨١٣٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمُ أَكُنُ قَدَّرُتُهُ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَلْقِيهِ النَّذُرُ بِمَا قَدَّرُتُهُ لَهُ يُسْتَخُورَجُ بِهِ مِنُ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنُ آتَانِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

(٨١٣٧) اورني عليه فرمايا ارشاد بارى تعالى ب ميس في جس چيز كافيصلنيس كيا، ابن آدم كى منت اسے وہ چيزنيس ولاسكتى،

### هُ مُنالًا اَمْرِينَ بِلِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا اَمْرِينَ بِلَيْ اللَّهِ مُنالًا اللَّهُ مُركِيرُة وَمَا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُركِيرُة وَمَا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُركِيرُة وَمَا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُركِيرُة وَمَا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُركِيرُة وَمَا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُركِيرًا وَمَا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِقًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِقًا مُنالِقًا اللَّهُ مُنالِقًا مُنالِعًا مُنالِقًا مِنْ اللَّذِي مُنالِقًا مِنْ مُنالِقًا مِنْ مُنالِقًا مِنْ مُنالِقًا مِنْ مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا

البنة اس منت کے ذریعے میں کنجوں آ دمی سے بیپہ نگلوالیتا ہوں ، وہ مجھے منت مان کروہ کچھ دے دیتا ہے جواپنے بخل کی حالت میں بھی نہیں دیتا۔

( ٨١٣٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ قَالَ لِي أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ [صححه مسلم (٩٩٣)] ( ٨١٣٨ ) اورني عليط نے فرمايا الله تعالى فرماتے ہيں (اے ابن آ دم!) خرچ كر، ميں تجھ پرخرچ كروں گا۔

( ٨١٢٨م ) وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً [راجع، ٩٧ ٨].

(٨١٣٨م) أورنبي مليكاني جنك كانام ويال وكاب

( ۱۲۹۸) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا يَسُوقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَقُتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَكَذَّبُتُ عَيْنِي سَرَقُتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ عِيسَى آمَنْتُ باللَّهِ وَكَذَّبُتُ عَيْنِي

(۱۳۹۸) اور نبی نالیگانے فرمایا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نالیگانے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ چوری کرتے ہو؟ اس نے جھٹ کہا ہر گزنہیں ، اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، حضرت عیسیٰ علیُّا نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں (جس کی تونے قتم کھائی ) اوراینی آٹکھوں کو خطاء کار قرار دیتا ہوں۔

( ٨١٤. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنْ أَضَعُ حَيْثُ أُمرْتُ

(۱۲۴) اور نِي النَّالِ فَرَما يَا مِن مَهِ مِن مَهِ مِن مِن وَيَا اور مَهِ مِن وَكَامُول، مِن وَخَازَن مُول، جَمَال حَمْ مُوتا ہے وہاں رکھ ویتا ہوں۔
(۸۱٤١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكِعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا وَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالسًا فَصَلَّهِ اجْلُو سَا أَجْمَعِينَ

(۱۳۱۸) اور نبی علیه نظر مایا امام کوتو مقرر بی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، اس لئے تم امام سے اختلاف نہ کرو، جب وہ تعبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمیع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم اللّهُ مَدَّ بَنِي اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہو، جب وہ بجدہ کرو، اور جب وہ بیٹ کرنماز پڑھو۔ اللّهُ مَدَّ کہو، جب وہ بجدہ کرو، اور جب وہ بیٹ کرنماز پڑھو۔ ( ۸۱٤۲ ) وَقَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاقِ فَإِنَّ إِفَامَةَ الصَّفَّ مِنْ حُسُنِ الصَّلَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلَاقِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقِيمُوا الصَّفَ فِي الصَّلَاقِ فَإِنَّ إِفَامَةَ الصَّفَّ مِنْ حُسُنِ الصَّلَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقِيمُولَ الصَّفَ فِي الصَّلَاقِ فَإِنَّ إِفَامَةَ الصَّفَّ مِنْ حُسُنِ الصَّلَاقِ اللّهُ مَا رَحَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقِيمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٨١٤٣) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى أَغُولُكَ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ أَغُولُتَ النَّاسَ وَأَخُرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى أَعْطَاكَ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاكَ عَلَى النَّاسِ بِوِسَالَاتِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَتَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ كَانَ قَدْ كُتِبَ عَلَى آنُ أَفْعَلَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

### 

أُخْلَقَ قَالَ فَحَاجَ آدَمُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ

(۱۲۳) اور نبی طینا نے فر مایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موئی طینا میں مباحثہ ہوا، حضرت موئی علیا کہنے لگے کہا ہے۔ آ دم! آپ نے لوگوں کوشر مندہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا؟ حضرت آ دم طینا نے فر مایا اے موئی! اللہ نے تہمیں ہر چیز کا علم عطافر مایا اور شہیں اپنے پیغام کے لئے منتخب کیا، کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش ہے بھی پہلے کر لیا تھا؟ اس طرح حضرت آ دم علیا، حضرت موئی علیا ہی غالب آگئے۔

( ۱۹۲۶) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا حَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا حَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَبَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ أَغْنِيكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنُ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ يَعَدُ ( ۱۲۴۸) اور نِي لِيُسْانِ فِي اللَّهُ عَلَى فَعْرَت الوب الوب اليسان الوب الله الله عَلَى الله عَلَى فَعْرَت الوب الله عَلَى الله

( ٨١٤٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفِّفَتُ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْقِرَائَةُ وَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ فَتُسْرَجُ وَكَانَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ ٱنْ تُسْرَجَ دَابَّتُهُ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

(۸۱۴۵) اور نبی ملیگانے فر مایا حضرت داؤد ملیگا پر قراءت کو ہلکا پھلکا کردیا گیاتھا، چنانچہ وہ اپنی سواری پرزین کسنے کا حکم دیتے اورزین کے جانے سے پہلے اپنی کتاب (زبور) پڑھ لیا کرتے تھے اور وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

( ٨١٤٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [صححه مسلم (٢٢٦٣)]

(٨١٣٦) اور في ماليلات فرما يامسلمان كاخواب اجزاء نبوت ميس سے چھياليسوال جزء ہے۔

( ٨١٤٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ( ٨١٤٧) ورني النِّلُ عَلَى الْكَثِيرِ ( ٨١٤٧) اورني النِّلُ نَعْ اللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ ( ٨١٤٧) اورني النِّلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَثِيرِ اللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ ( ٨١٤٧) اورني النِّلُ عَلَى الْكَثِيرِ اللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ اللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ اللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ اللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمَارُ اللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ وَاللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْكَالُولِ اللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ وَاللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ وَاللَّهِ عَلَى الْكَثِيرِ وَاللَّهِ عَلَى الْكَالُولُ وَالْمَارُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَالُولُ وَاللَّهِ عَلَى الْكَالِقُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْكَبُولِ وَاللَّهِ عَلَى الْكَالُولُ وَاللَّهِ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْكَبُولِ وَاللَّهِ عَلَى الْكَالِمُ وَاللَّهُ عَلَى الْكَالُولُ وَالْمُ الْعَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْكَبُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْكُنُولِ وَاللَّهُ عَلَى الْكُلُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْكُولِيلِ وَالْمُولُ وَلَهُ عَلَى الْكُلُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْكُلُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْكُلُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْكُلُولِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُولُ عَلَى الْمُعْلِيلُولُ عَلَى الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلِيلُولُ عَلَى الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُ

( ٨١٤٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَزَالُ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدُ عَصَمُوا مِنِّى أَمُوالَهُمُّ وَٱنْفُسَهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۱۲۸) اور نبی طلط نے فرمایا میں لوگوں سے برابراس وقت تک قبال کرتا رہوں گا جب تک وہ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار نہ کر لیں، جب وہ بیکلمہ پڑھ لیس توسمجھ لیس کہ انہوں نے مجھ سے اپنی جان مال کو محفوظ کرلیا ،سوائے اس کے قب کے اوران کا حساب کتاب اللہ کے ذھے ہوگا۔

### 

( ٨١٤٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتُ النَّارُ أَوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَقَالَتُ الْجَنَّةُ فَمَا لِى لَا يَدْخُلُنِى إِلَّا صُعَفَاءُ النَّاسِ سَفَلَتُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتُ الْجَنَّةُ فَمَا لِى لَا يَدْخُلُنِى إِلَّا صُعَفَاءُ النَّاسِ سَفَلَتُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ إِلَى اللَّهُ عَنْ وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِى وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَدَّا بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِى وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَدَّا مِنْ أَشَاءُ مِنْ أَشَاءُ مِنْ عَذَابِي عَنْ وَجَلَّ رِجُلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ عَلْ عَبْدِى وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مِلْوُهُ هَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِىءُ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ رِجُلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ أَلُكُ كَمُتِلِى عَلَيْهِ أَنَّمَ الْبَعْرَةُ وَيَوْقِى بَعْضِ وَلَا يَظُلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ لِي خُلُولُ عَلَى اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ لَلْهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ خَلُقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَاقُ وَلَا يَطْعُونُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ خَلُقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَاقُ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ خَلُولُولُولُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ الْمِلْكُولُ اللَّهُ مُنَا لِلْهُ مُعْتَلِقُهُ إِلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعْتَلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ مِلْكُولُولُ اللَّهُ الْعُلَالُ الللهُ اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّه

(۱۲۹۸) اور نبی علیا نے فرہایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جہنم کہنے گئی کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف جابراور متکبرلوگ داخل ہوں گے؟ اور جنت کہنے گئی کہ پروردگار! میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف فقراء اور کم ترحیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور جہنم سے فرمایا کہ تو میراعذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے اسے سزادوں گا اور تم دونوں میں سے برایک کو بھردوں گا، جہنم کے اندر جتنے لوگوں کو ڈالا جاتار ہے گا، جہنم بھرجائے گی کہ پچھا ور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کے پاؤں کو اس میں رکھویں گے، اس وقت جہنم بھرجائے گی اور اس کے اجزاء سے کرایک دوسرے سے ل جائیں گے اور وہ کہے گی بس، بس، بی ، اور جنت کے لئے اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق نی مخلوق پیدا فرمائے گا۔

( ٨١٥. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ

(+۸۱۵) اور نبی ملیلانے فر مایا جبتم میں ہے کو کی شخص پھروں سے استنجاء کرے ، تواسے طاق عدداختیار کرنا چاہیے۔

( ٨١٥١) وَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِى بِأَنْ يَغْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ عَسْرَةِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَفْعَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا مَا لَمْ يَفْعَلُهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَفْعَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا مَا لَمْ يَفْعَلُهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا ٱكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا يَعْمُ لَا اللَّهُ اللَّ

(۱۵۱۸) اور نبی علیثانے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بندہ نیکی کاارادہ کریے تو میں اسے ایک نیکی کھتا ہوں، پھراگر وہ اس پڑمل کر لیے تواسے نہیں لکھتا ،اگروہ گناہ کر گذر ہے تو اسے نہیں لکھتا ،اگروہ گناہ کر گذر ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہوں۔

( ٨١٥٢) وَبِإِسْنَاذِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَيْدُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٨١٥٢) اورني عليِّه فِي مِن المِنت بين تم بين سے كن ايك كوڑے كي جَكد آسان اور زمين سے بہتر ہے۔

( ٨٥٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آَدُنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنُ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ تَمَنَّ وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلُ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ

### 

(۸۱۵۳) اور نبی طالیہ نے فرمایا جنت میں سب سے ادنیٰ درجے کے جنتی کا مرتبہ بیہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی خواہشات بیان کر، وہ اپنی تمنا کیں بیان کرے گا، پھراس سے بوچھا جائے گا کہ کیا تیری ساری تمنا کیں بوری ہوگئیں؟ وہ کہے گا جی ہاں ، تو تھم ہوگا کہ تونے جنتی تمنا کیں ظاہر کیں ، وہ بھی تجھے عطاء ہوں گی اور اتنی ہی مزید عطاء ہوں گی۔

( ٨١٥٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ يَنْدَفِعُ النَّاسُ فِي شُعْبَةٍ أَوْ فِي وَادٍ وَالْأَنْصَارُ فِي شُعْبَةٍ لَانْدَفَعْتُ فِي شِعْبِهِمْ

(۸۱۵۴)اور نبی ملیًا نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا ، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی وادی میں چلوں گا۔

( ٨١٥٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزُ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءً لَمْ تَحُنْ أَنْشَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

(۸۱۵۵)اور نبی الیلانے فرمایا اگر بنی اسرائیل نه ہوتے تو کوئی شخص گوشت کو ذخیر ه نه کرتا اور کھانا خراب نه ہوتا ،اورا گرحضرت حواء نه ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شو ہر سے خیانت نه کرتی ۔

( ۱۹۵۸) وقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ فِرَاعًا فَلَمَّا تَخَلَقَهُ قَالَ لَهُ اذْهَبُ فَسَلِّمْ عَلَى أُولِئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ وَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيتُنُكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَوَا دُوهُ رَحْمَةَ اللَّهِ فَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَوَا دُوهُ رَحْمَةَ اللَّهِ فَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَزَلُ يَنْفُصُ الْخَلُقُ بَعْدُ حَتَى الْآنَ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَزَلُ يَنْفُصُ الْخَلُقُ بَعْدُ حَتَى الْآنَ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَزَلُ يَنْفُصُ الْخَلُقُ بَعْدُ حَتَى الْآنَ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَوَلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمَعْلِ اللَّهِ وَالْورَامُ مِنْ اللَّهُ كَالْمَالِمُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ كَالْمُ الْمُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ كَالْمَا عَلَى وَرَعَةُ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَالْمَا وَلَورَاسُ كَا وَرَامُ اللَّهُ كَالْمَا عَلَيْكُ وَمِعْ وَلَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ كَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ اللَّهُ كَالْمَا فَلَالَ عَلَيْكُ وَمِعْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْلَى وَمِعْ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْكُمُ لَكُولُ الْمُعْلَى وَلَومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى وَلَا عَلَمُ عَلَيْكُمُ لَلْهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُولُ

( ٨٠٥٧) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ لَهُ أَجِبُ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ إِنَّكَ أَجِبُ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُوِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَا عَيْنِى قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ إِلَى عَبْدِى فَقُلُ الْحَيَاةَ أَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُويدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَا عَيْنِى قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ إِلَى عَبْدِى فَقُلُ الْحَيَاةَ تُويدُ وَلَا اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ الْحَيَاةَ لَا لَهُ عَلَى مَنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ لَا لَهُ عَلَى مَنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ

### الله اَعْدِينَ لِيَنْ مِنْ مِنْ لِيَنْ مِنْ مِنْ لِيَنْ مِنْ مِنْ لِيَنْ مِنْ مِنْ لِيَنْ مُولِيْرَةً مِنْ اَلْهُ هُرَيْرَةً مِنْ الله اَعْدِينَ اللهُ هُرَيْرَةً مِنْ اللهُ اَعْدُونِ مِنْ اللهُ اللهُ مُرَيْرَةً مِنْ اللهُ اللهُ مُرِيْرَةً مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُرَيْرَةً مِنْ اللهُ اللهُ مُرِيْرَةً مِنْ اللهُ اللهُ

( ٨١٥٨) وَبِإِسْنَادِهِ قَإِلَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَغْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَوٍ فَقَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِ مُوسَى قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى يَأْمُرُهُ أَنَّهُ آذَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَا يَعْوَلُ بَوْبِ مُوسَى قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى يَأْمُرُهُ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ تَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتُ بَنُو إِسْرَائِيلُ إِلَى سَوْأَةٍ مُوسَى وَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ تَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ فَآخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً فَوْسَى وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً أَوْسَى مِنْ بَأْسِ أَوْ سَبْعَةً صَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً أَوْسَى بَالْحَجَرِ نَدُبًا سَتَّةً أَوْسَى بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً أَوْسَى بِالْحَجَرِ فَوْسَى بِالْحَجَرِ فَيْهُ إِلَيْهِ فَا خَذَهُ وَلَا لَا إِلَى سَوْا قِ مَوْسَى وَقَالُوا وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَهَ أَوْسَى بِالْحَجَرِ بَعُلَى اللَّهُ الْمَالُوا وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ فَرَقًا فَا أَنْ أَنْ مُعْرَبُهُ مُوسَى بِالْحَجَرِ فَرَالُهُ مَا مِنْ مَا اللَّهُ عَلَى الْحَمَالُ اللَّهُ مُوسَى بِالْمَعَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى الْمَالُوا وَاللَّهِ إِنَّا لِمُعَالِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُنْ مَنْ مَلَى اللَّهُ الْمَالُوا وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى الللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُوا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَالَو اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُوسَى الْمُعَالُولُوا وَاللَّهُ الْمُلَالَةُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ

(۱۵۸۸) اور نبی علیہ نے فرمایا بن اسرائیل کے لوگ برہنہ ہو کر خسل کیا کرتے تھے اور ایک دوسر ہے کی شرمگا ہوں کو دیکھا کرتے تھے، جبہ حضرت مولی علیہ جنہ اسلام مایا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے بخدا! انہیں ہمارے ساتھ خسل کرنے میں مرف اس وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے کہ ان کے غدود پھو لے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ حضرت مولی علیہ خسل کرنے کے لئے گئے، تو اپنے کپڑے حسب معمول اتار کر پھر پررکا دیے، وہ پھر ان کے کپڑے کپڑے لئے کہ بھا گ گیا، حضرت مولی علیہ اس کے پیچھے چھے ''اے پھر امیرے کپڑے، اے پھر امیرے کپڑے' کہتے ہوئے دوڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی نظر حضرت مولی علیہ کی شرمگاہ پر بڑگی اور وہ کہنے گئے کہ واللہ! مولی میں تو کوئی عیب نہیں ہے، و بہیں وہ پھر بھی رک گیا، حضرت مولی علیہ کی شرکا ور بڑگی اور وہ کہنے گئے کہ واللہ! مولی میں تو کوئی عیب نہیں ہے، و بہیں وہ پھر بھی رک گیا، حضرت مولی علیہ کی مارکی وجہ سے جے سا می ان ان مروع کر دیا، حضرت ابو ہریرہ ڈٹائؤ کہتے ہیں کہ واللہ! اس پھر پر حضرت مولی علیہ کی مارکی وجہ سے جے سامت نشان پڑگئے تھے۔

( ٨١٥٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْعِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْعِنَى غِنَى النَّفُسِ

### مَنْ الْمُ الْمُرْنَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٨١٥٩) اور نى عليه فرمايا مالدارى سازوسامان كى كثرت سے نہيں ہوتى ، اصل مالدارى تو دل كى مالدارى ہوتى ہے۔ ( ٨١٦. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الطُّلْمِ مَطْلَ الْعَنِيِّ وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىء فَلْيَتْبَعُ

[راجع: ٧٥٣٢].

الله زیاده جانتاہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا کرتے؟

(۸۱۲۰) اور نبی ملینا نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کردیا جائے تو اسے اس بن کا پیچھا کرنا جاہیے۔

( ٨١٦١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَتُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمُلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٣١٤٣)]

(۱۲۱۸) اور نبی ملینا نے فرمایا قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں سب سے حقیر اور نا پندیدہ نام اس شخص کا ہو گا جوا پنے آپ کوشہنشاہ کہلوا تا ہے، حالا نکہ اصل حکومت تو اللہ کی ہے۔

( ٨٦٦٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌّ يَتَبَخْتُرُ فِي بُرُدَيْنِ وَقَادُ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ خُسِفَتْ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا حَتَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٢٠٨٨)].

(۸۱۷۴)اور نبی ملینا نے فرمایا ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کر کے ناز و تکبر کی چال چاتا ہوا جار ہاتھا،اسے اپنے آپ پر بڑا عجب محسوس ہور ہاتھا کہ آجا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا،اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا،ی رہےگا۔

( ٨٦٦٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي [انظر، ٨٧٤٨]

(٨١٧٣) اورنى اليَهِ فرمايا الله تعالى فرمات بين مين اپني بندے كساتھ اس كے كمان كے مطابق معاملہ كرتا ہوں۔

( ٨١٦٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا أَتَّى عَظْمٍ هُوَ قَالَ عَجْمُ الذَّنبِ

(٨١٧٥) اور نبى اليلائ فرماياجهم انساني مين أيك مرى اليي ب جساز مين بهي جياقي ،اس سانسان كوفيامت كدن

### الله المنارين المناور المنارين المنارين المنارين المنارية المنارية

جوڑ كركھ اكردياجائے كاءلوگوں نے بوچھا كدوه كون كى بنرى ہے؟ تو نبى عليہ نے فرمايارير هى بنرى-

( ٨٦٦٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِى ذَاكُمُ مِثْلُكُمُ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَاكُلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِى ذَاكُمْ مِثْلُكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَاكُلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ وَصَحَمَه المَحارى (٩٩٦٦)، وابن حباد (٣٥٧٥)].

(۱۲۲۸) اور نی طایع نے فرمایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، یہ بات نبی طایع نے دومرتبہ فرمانیا اس فرمانی ہے مسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی طایع نے فرمانیا اس معالے میں میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے ، اس کئے تم اسے او پرعمل کا اتنابو جھوڈ الوجے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ٨١٦٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَضَعُ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا إِنَّهُ لَا يَنُوى آحَدُكُمْ آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٧٨)]

(۱۱۷۷) اور نبی طایقا نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی شخص اپنی نیند ہے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٨٦٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى مِنُ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطُلُعُ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ الْكُلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ وَقَالَ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ وَقَالَ كُلُّ خُطُوةٍ يَمُشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْآذَى عَنُ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْآذَى عَنُ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلَ

(۱۲۸) اور نی علیا نے فر مایا انسان کے ہر عضو پر صدقہ ہے، اور بیتکم روز اندکا ہے جب تک سورج طلوع ہوتا رہے، نیز فر مایا کہ دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا یا اس پر کسی کا سامان لا دنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے اور جوقدم مسجد کی طرف اٹھاؤ، وہ بھی صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف وہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔

( ٨٦٦٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعُطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجُهَهُ بِأَخْفًا فِهَا [صححه البحاري (٨٩٥٨)]

(٨١٨٩) اور مي عليظائے فرمايا كه جوبكريوں كاما لك ان كاحق زكوة ادا نه كرے، قيامت كے دن ان بكريوں كواس پرمسلط كرديا جائے گاجواس كے چېرے كواسين كھروں سے روندتى ہول گا۔

( ٨١٧. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ قَالَ وَيَفِرُّ مِنْهُ

### الله المرافع المرافع الله المرافع المرافع الله المرافع المرافع المرافع المرافع الله المرافع المرا

صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ [صححه البخارى

(۱۷۰) اور نی طایع نے فرمایا قیامت کے دن خزانے والے کاخزاندا کی گنجاسانپ بن جائے گا، مالک اس سے بھا کے گااور وہ اس کے پیچھے بیچھے بوگا اور کہنا جائے گا کہ میں تیراخزانہ ہوں، بخدا! وہ اس کے پیچھے لگار ہے گا یہاں تک کہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے منہ میں لقمہ بنالے گا۔

( ٨١٧١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجُرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ [صححه البحاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(ا کا ۸) اور نبی ملیظ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے یانی میں پییٹاب نہ کرے کہ پھراس سے مسل کرنے لگے۔

( ٨١٧٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ هَذَا الطَّوَافَ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِى لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَيَسْتَجِى أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْه

(۸۱۷۲) اور نبی طایطانے فر مایا مسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیں ،اصل مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس خود بھی مالی کشادگی نہ ہواور وہ لوگوں سے سوال کرتے ہوئے بھی شر ماتا ہو، اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کہ دوگ اس برخرچ ہی کر دیں۔
کہلوگ اس برخرچ ہی کر دیں۔

( ٨١٧٣ ) وَقَالُ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا ٱنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ آمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ آجُرِهِ لَهُ

(۸۱۷۳) اور نبی علیه نے فرمایا کوئی عورت' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو' کوئی نقلی روز ہ اس کی اجازت کے بغیر خدر کھے اور کوئی عورت اس کے اجازت کے بغیر خدر کھے اور کوئی عورت اس کے حکم کے بغیر جو پھھٹر ج کرتی ہے ،اس کا نصف ثو اب اس کے شوہر کوملتا ہے۔

( ۱۷۷٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُ إِنَّهُ إِذَا مَاكَ الْحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا حَيْرًا وصححه مسلم (۲۹۸۲) وان حان (۳۰۱٥) مات المنافرة عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا حَيْرًا وصححه مسلم (۲۹۸۲) وان حان (۳۰۱۵) وان خان اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُوْمَ إِنَّمَا الْكُوْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وصححه (۲۱۷۵) وقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُوْمَ إِنَّمَا الْكُوْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وصححه واللهِ مَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُومَ إِنَّمَا الْكُومُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وصححه وسلام وقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُومَ إِنَّمَا الْكُومُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وصححه والله وقال وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُومُ إِنَّا الْكُومُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ الْمُعْدَلِهُ وَسُلَّمَ لَا لَعْدُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُلُومُ الرَّعُولُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُعْرِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَامُ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ عُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ الْلُعُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عُلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

مسلم (۲۲٤٧)، وابن حيان (۸۳۲)].

### 

(٨١٧٥) اور نبي اليلائے فرماياتم ميں سے كوئى بھى الكور كے باغ كو ' كرم' ' ند كيے، كيونكداصل كرم توم دِموَمن ہے۔

( ٨١٧٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ فَقَالَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذُ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمُ الْعُقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذُ ذَهَبَكَ مِنْكَ اللَّهُ مِنْكَ اللَّهُ مَنْكَ اللَّهُ مَنْكَ اللَّهُ مَنْكَ اللَّهُ مَنْكَ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ اللَّهُ مَنْكَ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ اللَّهُ مَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اللَّذِى تَحَاكَمَا وَلَدٌ قَالَ الْحَدُهُمَا لِى غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِى جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُ الْعُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى تَحَاكَمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِى جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُ الْعُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى الْتَعَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُ الْعُلَمَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُولُ عَلَى اللَّهُ مَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا [صححه البخارى (٢٤٧٢)].

(۱۷۲۸) اور نی نایشانے فرمایا ایک آ دمی نے دوسرے سے زمین کا ایک حصہ خریدا، خریدارکواس زمین میں سونے سے جمرا ہوا ایک مٹکا ملا، اس نے جس سے وہ زمین خریدی تھی ، اس سے جا کر کہا کہ یہ اپناسونا لے لیجئے ، میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، سونانہیں خریدا، بائع کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کے ہاتھ وہ زمین اس میں موجود تمام چیزوں کے ساتھ فروخت کردی ہے (لپذا اس سونے کے مالک آپ ہیں) وہ دونوں اپنا جھٹڑ اایک تیسرے آ دمی کے پاس فیصلے کے لئے لے گئے ، فیصلہ کرنے والے نے پوچھا کہ کیاتم دونوں کے یہاں اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میر اایک بیٹا ہے ، دوسرے نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے ، ٹالث نے کہا کہ لڑکے کا تکاح لڑکی سے کردواور اس سونے کوان دونوں برخ چ کر کے صدقہ کردو۔

( ٨١٧٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَفُرَحُ أَحَدُكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا ضَلَّتُ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبُدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَجَدَهَا آصححه مسلم (٢٦٧٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب]

(۱۱۷۷) اور نبی علیہ نے فر مایا اگرتم میں سے کی شخص کی سواری کم ہوجائے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ ل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ صحابہ نفائش نے عرض کیا جی یا رسول اللہ افر مایا اس ذات کی سم جس کے دست قدرت میں محمد (منائشینہ) کی جان ہے اللہ کو اپنے بندے کی تو بست 'جب وہ تو ہر تا ہے' اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، جو کس کو اپنی سواری ملنے پر ہوتی ہے۔ ( ۱۸۷۸) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِنَاعٍ جِنْتُهُ بِأَسْرَعَ [صححه مسلم (۲۱۷)].

(۸۱۷۸)اور نبی طایعائے ارشاد فرمایاارشاد باری تعالی ہے بندہ جب بھی ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہوجا تا ہوں ،اگروہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجا تا ہوں ،اورا گرمیرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔

( ٨١٧٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا آَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمَنْخِرَيْهِ مِنُ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْثُو [صححه مسلم (٢٣٧)].

# کی مُنظا اُمُون مَنْ اِن مِینَا مِینَا مِنْ مِنْ اِن مِینَا اِن هُورَیْر اَق مِنَانُهُ کَ اِن مُنظا اِمُون مِن اِن وَال کراہے ایک طبیقات کے اسلام اور نبی علیا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص وضو کرے، اسے ناک کے نقنوں میں پانی وُال کراہے ایچھی طرح صاف

( .٨١٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أُحُدًّا عِنْدِى ذَهَبًا لَآخُبَبُتُ أَنْ لَا يَالِيَ عَلَى ثَلَاثُ لِيَالٍ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ آجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنِّى لَيْسَ شَيْئًا أَرْصُدُهُ فِي ذَيْنٍ عَلَى ۗ

(۱۸۱۸) اور نی ایس نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمط النیم کی جان ہے اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آ جائے تو جھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راہِ خدا میں خرج کردوں اور تین دن بھی جھے پرندگذر نے پائیں کہ ایک دیار یا در ہم بھی میرے پاس باقی نہ بچے ہوائے اس چیز کے جو میں اپنے او پرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔ ( ۸۱۸۱ ) و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَائِکُمْ الصَّائِعُ بِطَعَامِکُمْ قَدْ أَخْسَى عَنْکُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ فَادُعُوهُ فَلْيَا أَكُلُ مَعَكُمْ وَ إِلَّا فَلَقَّمُوهُ فِي يَدِهِ

(۱۸۱۸) اور نی طین نے فرمایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں گرمی سردی اور مشقت سے اس کی کفایت کرے تو ا اسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ، اگر ایسانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لئے کراس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ (۸۸۲) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَخَدُكُمُ اسْقِ رَبَّكَ أَضْعِمُ رَبَّكَ وَضِّ ءُ رَبَّكَ وَلَا يَقُلُ

أَحَدُكُمْ رَبِّي وَلْيَقُلُ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَلَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمْتِي وَلْيَقُلُ فَتَايَ فَتَاتِي وَغُلَامِي

( ۱۸۱۸) اور نبی طایشانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص آقا کے متعلق بینہ کیے کہ اپنے رب کو پانی پلاؤ ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ ، اپنے رب کو وضو کراؤ ، اسی طرح کوئی شخص اپنے آقا کو''میرارب'' نہ کیے ، بلکہ 'میراسردار ،میرا آقا'' کیے ، اورتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بینہ کیے''عبدی ، امتی'' بلکہ یوں کیے میراجوان ،میری جوان ،میراغلام۔

( ٨١٨٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ لَا يَبُصُقُونَ وَلَا يَتُفِلُونَ فِيهَا وَلَا يَتَمَخَّطُونَ فِيهَا وَلَا يَتَعَوَّطُونَ فِيهَا آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمُ اللَّهَبُ وَالْفِصَّةُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ وَرَشُحُهُمُ الْمِسُكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يَرَى مُخَ سَاقَيْهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُمْ مِنْ الْحُمْ مِنْ الْحُمْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاعُصَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا [صححه النجارى الْحُمْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاعُضَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا [صححه النجارى (٣٣٢٧)، وابن حبان (١٩/ ٢٣٤٧)].

(۸۱۸۳) اور نبی طایشانے فرمایا جنت میں جوگروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ، ان کے چبرے چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن ہوں گے، یہ لوگ ببیثاب پاخانہ نبیں کریں گے، نہ تھوکیں گے اور تہ ناک صاف کریں گے، ان کی تنگھیاں اور برتن سونے کے ہوں گے، ان کے پینے سے مشک کی مہک آئے گی ، ان کی انگیٹھیوں میں عود مہک رہا ہوگا ، ان کی بیویاں بڑی بڑی آئھوں والی حوریں ہوں گی ، جن کی پیڈلیوں کا گوداحسن کی وجہ سے گوشت سے باہر نظر آئے گا، ان کے درمیان کوئی اختلاف اور بغض

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِينَ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

نہیں ہوگا ،ان سب کے دل قلب واحد کی طرح ہوں گے ،اور دہ صبح وشام اللہ کی شبیح کرتے ہوں گے۔

( ٨١٨٤) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ اللّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَالْ

(۸۱۸۴) اور نبی طینا نے فر مایا اے اللہ! میں تجھ سے بیدوعدہ لیتا ہوں جس کی تو مجھ سے بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کو کوئی اذبت پہنچائی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، یا اسے کوڑے مارے ہوں یا اسے لعنت کی ہوتو تو اس شخص کے حق میں اسے باعث رحمت وتزکیہ اور قیامت کے دن اپنی قربت کا سبب بنادے۔

( ٨١٨٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَحِلَّ الْعَنَائِمُ لِمَنْ قَبْلَنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا [انظر: ٢٢١].

(۸۱۸۵) اور نبی طیائی نے فرمایا ہم سے پہلے کس کے لئے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال قرار نہیں دیا گیا، کیکن اللہ نے جب ہماری کمزوری اور عاجزی کودیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا۔

( ٨١٨٦ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَتُ النَّارَ امْرَأَةٌ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتُهَا تُرَمِّمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ هَزُلًا [صححه مسلم (٢٢٤٣)].

(۸۱۸۲) اور نبی علیظانے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی، جسے اس نے ہاندھ دیا تھا،خو داسے کھلایا بلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خو دہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ۔

( ٨١٨٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُوقُ سَارِقٌ حِينَ يَسُوقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي زَانِ حِينَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَغْنِي الْخَمُرَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِّهِ وَلَا يَنْتِهِبُ أَخُدُكُمْ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرُفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَعْلُّ أَحَدُكُمْ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَعْلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَعْلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُو حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ حَينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَعْلُ أَنْ فَا يَعْلُ اللّهُ فَا إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَاكُمْ إِلَا إِلَاهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَاكُمْ إِنَّاكُمْ إِيَّا كُمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَاكُمْ فِيهَا وَهُو حِينَ يَنْتُهِبُهُا مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَاكُمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَاكُمْ فِيهَا وَهُو حِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنُ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ وَاللّذِي الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَمُونَ مُؤْمِنُ وَاللّهُ فَي اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ وَلُونَ وَلَيْنَا لَهُ فِيهَا وَهُو مِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنُ فَإِلَاكُمْ إِلَاهُ كُمْ

(۸۱۸۷) اور نبی طلیقانے فرمایا جس وقت کو کی شخص چوری کرتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کو کی شخص شراب بیتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجمد مُن لیکٹیڈ کم مؤمن نہیں رہتا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجمد مُن لیکٹیڈ کی جان ہے تم میں سے کو کی شخص کو کی عمدہ چیز ''جس کی طرف لوگ نگا ہیں اٹھا کردیکھیں'' لوشتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، اور تم میں سے کو کی شخص خیانت کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا اس لئے ان چیز ول سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

( ٨١٨٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

(٨١٨٨) اور نبي اليلانے فرماياس ذات كى فتىم جس كے دست قدرت ميں محمد (مَثَالِيْكِمْ) كى جان ہے،اس امت ميں ياكسى

### هي مُنالاً اَمَارِينْ الرئيسِيْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

یہودی اور عیسانی کومیر اکلمہ پنچے اور وہ اسے نے اور اس وی پرائیان لائے بغیر مرجائے جومیرے پاس بھیجی جاتی ہے تو وہ جہنمی ہے۔
( ۸۸۸۹ )وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلْقُوْمِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاقِ اِصححه مسلم (۲۲۶)]
( ۸۱۸۹ ) اور نبی طابِ نے فرمایا امام کے بھول جانے پر سجان اللہ کہنے کا حکم مردمقتد ہوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے۔

( ٨١٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كُلُم يُكُلِّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتُ تَنْفَجِرُ دَمًّا اللَّوْنُ لَوْنُ اللَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ قَالَ أَبِي يَعْنِي الْعَرْفَ الرِّيحَ [صححه
البحاري (٢٤٣٢)، ومسلم (١٠٧٠)، وابن حبان (٣٢٩٢)].

(۸۱۹۰) اور نبی طینانے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی مخص کو کوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتا زہ ہو گا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

(٨١٩١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِى فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِى أَوْ فِى بَيْتِى فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا وَلَا آكُلُهَا [صححه النحارى (٢٤٣٢)، ومسلم (١٠٧٠)، وابن حبان (٣٢٩٢)].

(۱۹۱۸)اور نبی ملیکی نے فرمایا بخدا! جب میں اپنے گھروا پس جاتا ہوں اور مجھے اپنے بستر پر یا گھر کے اندر کوئی کھجور کری پڑی نظر آتی ہے تو میں اسے کھانے کے لئے اٹھالیتا ہوں ، لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں بیصد قد کی نہ ہوتو میں اسے ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔

( ٨١٩٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُونَ تَسْتَفْتُونَ حَتَّى يَقُولَ أَحَدُكُمْ هَذَا اللَّهُ حَلَقَ الْحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۹۹۲) اور نبی تالیا نے فرمایاتم لوگوں پرسوال کی عادت غالب آ جائے گی ، حتیٰ کہتم میں سے بعض لوگ بیسوال بھی کرنے لگیں گے کہ ساری مخلوق کوتو اللہ نے پیدا کیا ، پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا ؟

( ٨١٩٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنُ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كُفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَوَجَلَّ [راجع: ٧٧٧٦].

(۱۹۹۳) اور نبی اکرم مَنْ اَنْ اَلِیَا خِرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے متعلق اپنی قسم پر (غلط ہونے کے باوجود) اصرار کر بے توبیّ اس کے لئے بارگاہِ خداوندی میں اس کفارہ سے ' دجس کا سے تھم دیا گیا ہے' زیادہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ (۱۹۸۶) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْحُوهَ الاثنانِ عَلَى الْيَحِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا (۱۹۸۶) اور زی طال نے فرمایا جب دوآ دمیوں کو تم کھانے پرمجور کیا جائے اور دونوں قسم کھانا جا ہیں تو قرعاندازی کرلینی جا ہے۔ هِ مُنالَا اَمَارُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِيدُوةً مِنْ اللَّهُ اللّ

( ٨١٩٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرٍ

(٨١٩٥) اور نبي طلِيًّا نے فرمايا جو مخف ( دھو کے كاشكار ہوكر ) اليي اونٹني يا بكرى خريد لے جس كے تقن باندھ دیئے گئے ہول تو

اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں بہتر ہو، یا تواس جانورکواینے پاس ہی رکھے (اورمعاملد رفع دفع کر

النَّظَرَيْن بَعْدَ أَنْ يَخْلُبُهَا إِمَّا يَرْضَى وَإِلَّا فَلْيَرُدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

#### دے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع تھجور بھی دے۔ ( ٨١٩٦ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْخُ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكُثْرَةِ الْمَالِ (٨١٩٢) اور نبی ملیلانے فرمایا بوڑھے آ دی میں دو چیزوں کی محبت بیدا ہوجاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔ ( ٨١٩٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْشِينَ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقِّعُ فِي خُفُرَةٍ مِنْ نَارِ [صححه النحاري(٧٠٧٢) ومسلم(٢٦١٧) وابن حبان(٩٤٨٥)] ( ۱۹۷۸ ) اور نبی طیلانے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص اینے کسی بھائی کی طرف اسلحہ سے اشارہ نہ کرے ، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ ہوسکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے اسے چھین لے اوروہ آ دمی جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ ( ٨١٩٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حِينَئِذِ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ [صححه البخاري (٤٠٧٣)، ومسلم (١٧٩٣)]. (٨١٩٨) اورنى اليلان فرمايا ان لوگوں ير الله كاشد يدغضب نازل مواجنهوں نے الله كے رسول (مَثَلَّقَيْمَ) كے ساتھ ايساكيا، اس وقت نبی طائیا اینے سامنے کے جاروانتوں کی طرف اشارہ فرمارے تھے۔ ( ٨١٩٨م ) وَقَالَ اشْتَكَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۱۹۸۸م)اور فرمایاس آدمی پرالله کاشد بدغضب نازل موتا ہے جھے کسی نبی نے جہاد فی سبیل الله میں اینے ہاتھ سے قل کیا ہو۔ ( ٨١٩٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنُ الزِّنَا أَذُرَكَ لَا مَحَالَةَ فَالْمِعَيْنُ زِنْيَتُهَا النَّظَرُ وَيُصَدِّقُهَا الْأَعْرَاضُ وَاللِّسَانُ زِنْيَتُهُ النَّطْقُ وَالْقَلْبُ التَّمَنِّي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا ثَمَّ وَيُكَدِّبُ (٨١٩٩) اور نبی علیظانے فرمایا اللہ نے ہرانسان پر زنامیں ہے اس کا حصہ لکھ چھوڑ اہے، جسے وہ لامحالہ یا کر بی رہے گا ، آنکھوں کاز ناد کینا ہے، زبان کاز نابولنا ہے،انسان کانفس تمنااورخواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ ( ٨٢.٠ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ (۸۲۰۰) اور نبی طایطان فرمایا جس بستی میں تم داخل ہوئے اور وہاں کچھ عرصه اقامت کی ،اس کی فتح کے بعد مال غنیمت میں تمہاراحسہ ہے،اور جوہتی الله اوراس کے رسول کی نافر مانی کرے،تواس کاخس الله اوراس کے رسول کا ہے، پھرتمہارا ہے۔

### مُنالُ اَمْرُانِ بَالِ يَوْمَتُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٨٢٠١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسُلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۲۰۱) اور نبی طینا گنے فرمایا جبتم میں ہے کئی کے اسلام میں حسن پیدا ہوجائے تو ہروہ نیکی جووہ کرتا ہے،اس کے بدلے میں دس سے لے کرسات سوگنا تک ثواب لکھا جاتا ہے اور ہروہ گناہ جواس سے سرز دہوتا ہے، وہ صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے تا آئکدوہ اللہ تعالیٰ سے جالمے۔

( ٨٢.٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ قَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَفِيهِمُ السَّقِيمَ وَإِذَا قَامَ وَحُدَهُ فَلْيُطِلُ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ

(۸۲۰۲)اور نبی طایقائے فر مایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نماز بیوں میں عمر رسیدہ ، کمز وراور بیار سب ہی ہوتے ہیں ،البیتہ جب تنہا نماز پڑھا کروتو جتنی مرضی طویل کرلیا کرو۔

( ٨٣.٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعُمَلَ سَيِّنَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقَبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ

(۸٬۲۰۳) اور نبی طلیلاً نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں گیروردگار! آپ کا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ ''باوجود یکداسےخوب دیکھ رہا ہوتا ہے'' فرشتے سے فرما تا ہے کداس کی گرانی کرتے رہو،اگریہ گناہ کر ہیٹھے تو صرف اتناہی لکھنا جتنااس نے کیااوراگر گناہ چھوڑ دیتواس کے لئے ایک نیکی لکھ دینا کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑ اہے۔

( ٨٢.٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّينِى عَبْدِى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُولَ فَلَنْ يُعِيدَنَا كَمَا بَدَأَنَا وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ يَقُولُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ آلِدُ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لِى كُفُواً آحَدٌ

(۸۲۰۳) اور نی ملینا نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے حالا تکہ اسے ایہا نہیں کرنا چاہئے اور مجھے ہی برا بھلا کہتا ہے حالانکہ بیاس کاحق نہیں ، تکذیب تو اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے ، دوبارہ اس طرح بھی پیدانہیں کرے گا ، اور برا بھلا کہنا اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولا دبنا رکھی ہے ، حالا نکہ میں تو وہ صد (بے نیاز) ہوں جس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنم دیا اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔

( ٨٢٠٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا مِنْ الْحَرِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ صحمه مسلم (١٥٠٥)].

( ٨٢٠٥ ) اور نبى عليا فرمايا كرى كى شدت جبنم كى تيش كا اثر موتى ب، البذا نما زكو شندا كرك براها كرو. ( ٨٢٠٦ ) وَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَّاةً أَحَدِ كُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا [راحع: ٨٢٠٦]

#### هي مُنلِاً امْرِيضِ إِنِيا مَرِي الْمِياءِ مَرِي الْمِياءِ مَرِي الْمُعْرِيرِةُ الْمِيَّالَةُ لِلْهِ مُنلِاً امْرِيضِ إِنِياءِ مَرِي الْمِياءِ مَرِي الْمُعْرِيرِةُ الْمِيَّالَةِ لِلْهِ الْمُعْرِيرِةُ الْمِيَّالَةِ

(٨٢٠١) اور نبي عليكان فرمايا جس شخص كو' مدث' لاحق موجائے ،الله اس كي نماز قبول نہيں فرما تا يبال تك كدو ضوكر لے۔

( ٨٢.٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِى بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا [صححه مسلم (٢٠٢)].

(۸۲۰۷) اور نبی طایقائے فر مایا جب نماز کے لئے بگارا جائے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازیل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے ممل کرلیا کرو۔

( ٨٢.٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ ٱحَدُّهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقْتُلُ هَذَا فَيَلِحُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخِرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسُلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ [صححه مسلم (١٨٩٠)]

(۸۲۰۸) اور نبی علینہ نے فر مایا اللہ تعالی کوان دوآ دمیوں پر ہنسی آتی ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کوشہید کر دیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا ئیں ،لوگوں نے بوچھایا رسول اللہ! دہ کس طرح؟ نبی علینہ نے فر مایا کہ ایک آدمی تو شہید ہوکر جنت میں داخل ہوگیا ، پھر اللہ نے دوسرے کی طرف متوجہ ہوکرا سے بھی اسلام کی طرف مدایت دے دی ،اوروہ بھی راہِ خدامیں جہاد کرکے شہید ہوجائے۔

( ۸۲.۹) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِعُ أَحَدُّكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ أَحَدُّكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ( ۸۲.۹) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِعُ أَحَدُّكُمْ عَلَى بَعِلْمِ ( ۸۲۰۹) اور نِي الْيُسَانِ فِي مَا يَسِي كُونُ فَحْصَ البِينِ بَعَالَى كَى نَتِعَ بِرَا فِي ثَنْ نَهُ رَكِهِ ، اوركونى آ وَى البِنِ بَعَالَى كَى بِيغَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ مَا يَعْ مِنْ سَنَهُ وَلَيْ مَا يَعْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَا فَا مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَا لَهُ مَا يَعْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَ

( ٨٢١٠) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلَ فِي مِعَّى وَاحِدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ يَا أَبَا بَكُرٍ أَفْضَلُ يَعْنِى هَذَا الْحَدِيثَ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ حُسُنُ هَذَا الْحَدِيثِ وَجَوُدَتُهُ قَالَ نَعَمُ (٨٢١٠) اور نبى عَلِيْهِ فِي مَا يَا كُوْمِاتَ آنْوَلَ مِن كَاتَا جَاوِرَ مَلَمَانِ الْكِرَاتِ مِن كَاتَا جَدِ

( ٨٢١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمَّ خَضِرًا إِلَّا أَنَّهُ جُلِسَ عَلَى فَرُوقٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِي تَهْتَزُّ خَضْرَاءَ الْفَرُوةُ الْحَشِيشُ الْأَبْيَضُ وَمَا يُشْبِهُهُ قَالَ عَبُد اللَّهِ أَظُنُّ هَذَا تَفْسِيرًا مِنْ عَبُدِ الرَّزَّاق

(۸۲۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت خضر علیا کے متعلق فر مایا کہ انہیں'' خضر'' کہنے کی وجہ رہے کہ وہ ایک سفید گھاس پر بیٹھے تو وہ بنچے سے سبر رنگ میں تبدیل ہو کرلہلہانے گئی۔

( ٨٢١٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْبِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ٨٢١٢) اور نبي علينا نے فرمايا قيامت كے دن الله تخول سے پنچ شلوار لئكانے والے برنظر رحم نہيں فرمائے گا۔

### 

( ٨٢١٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِيَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِظَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمُ خَطَايَاكُمُ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزُحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِى شَغْرَةٍ

(۱۲۱۳) اور نبی طینانے ارشاد باری تعالی اد حُلُوا الْبَابَ سُجَداً کی تفسیر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اپنی سرینوں کے بل گھتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں اور یوں کہیں" حِطَّةٌ" (الٰہی! معاف فرما) کیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور کمنے لگے حَبَّةٌ فِی شَعْرَةٍ (جو کے دانے درکاریں)

( AT1E ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُوْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدُرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعُ

(۸۲۱۳)اور نبی ٹایٹلائے فر مایا جبتم میں ہے کوئی شخص رات کو بیدار ہوا وراس کی زبان پرقر آن نہ چڑھ رہا ہوا وراسے یہ پہتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ وہ کہا کہ رہاہے (نیند کا اتنااثر ہو) تواسے دوبارہ لیٹ جانا جا ہئے۔

( ٨٢١٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَقُولُ ابْنُ آدَمَ يَاخَيْبَةَ اللَّهْرِ إِنِّى أَنَا اللَّهُرُ أُرُسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا

(۸۲۱۵) اور نبی ملیا نے فرمایا الله فرماتا ہے کہ ابن آ دم بیرنہ کیے کہ زمانے کی تباہی! کیونکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی اس کے رات دن کوالٹ ملیٹ کرتا ہوں، اور جب چا ہوں گا ان دونوں کواپنے پاس تھینچ لوں گا۔

( ٨٢١٦ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ مَا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى بِحُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَصَحَابَةِ سَيِّدِهِ نعمًا لَهُ

(۸۲۱۲) اور نبی ملینا نے فرمایا کسی غلام کے لئے کیا ہی خوب ہے کہ اللہ است اپنی بہترین عبادت اور اس کے آتا کی اطاعت کے ساتھ موت دیے دے۔

( ٨٢١٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ ٱحَدُّكُمْ مِنُ الصَّلَاةِ فَلَا يَبُصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ لِلَّهِ مَا ذَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنُ لِيَبْصُقُ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجُلِهِ فَيَدُفِنُهُ

(۱۲۱۷) اور ٹی علی<sup>انا نے</sup> فرمایا جب تم میں ہے کوئی مخص نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو سامنے کی طرف نہ تھو کے کیونکہ جب تک وہ اپنے مصلی پر رہتا ہے، اللہ سے مناجات کرتار ہتا ہے اور نہ ہی وائیں جائب تھو کے کیونکہ اس کی وائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، بلکہ اسے بائیں جانب یایا وُس کی طرف تھو کنا جائے، اور بعد میں اسے مٹی میں ملادے۔

( ۸۲۱۸) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فَقَدُ أَلُغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ( ۸۲۱۸) اور نبی طلِیَّا نے فر مایا ام جس وفت جعه کا خطبه دے رہا ہوا ورتم اپنے ساتھی کوصرف بیا ہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

### اوم المناكمة المناكبة المناكبة

( ٨٢١٩ ) وَقَالَ رَسُولُ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَٱيْكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيَّهُ وَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْ مَالَهُ عُصْبَتُهُ مَنْ كَانَ

(۸۲۱۹) اور نبی طلیطانے فرمایا میں کتاب اللہ کے مطابق تمام مسلمانوں پران کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں لہذاتم میں سے جو شخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ، اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے ، وہ اس کے ورثاء کا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔

( ٨٢٢. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ وَارْزُقْنِي لِيَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا شَاءَ لَا مُكْرِةَ لَهُ

(۸۲۲۰) اور نبی طین نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے معاف فر ما دے، بھے پر رحم فر ما دے، یا مجھے رزق دے وے، بلکہ پچنگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دئتی کرنے والا منہیں ہے۔

( ١٢٢٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيٌّ مِنُ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَبِعْنِى رَجُلُّ قَدْ اَشْتَرَى غَنَمًا أَوْ الْمُرَأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْنِى بِهَا وَلَمْ يَبْنِ وَلَا أَحَدٌ قَدْ بَنِى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرُفَعُ سُقُفَهَا وَلَا أَحَدٌ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ مَلِياً مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمُسِ أَنْتِ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا فَعَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمُسِ أَنْتِ مَلْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ الْحَيْسَةِ عَلَى شَيْئًا فَحُيسَتُ عَلَيْهِ حَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتُ مَامُورٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُوهُ وَالَّا يَعْمُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْ فَلَيْكِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْ فَلَيْكِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولًا فَلْمُولُ فَلْتَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمُولُ فَلَيْكُمُ الْعُلُولُ فَلَاتُهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيدِ فَلَقَلَ اللَّهُ عَرْوَجَلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيدِ فَاقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيدِ فَاقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَهُو اللَّهُ عَلَى الْمَالُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَهُو اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُالِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَاللَّه

(۱۲۲۸) اور نبی طیسانے فرمایا ایک نبی جهاد کے لئے روانہ ہوئے ،انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میر سے ساتھ وہ آ دمی نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو، ابھی تک رضتی نہ ہوئی ہواور وہ اب رخصتی چاہتا ہو، یاوہ آ دمی جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہو، مرا بھی تک اس کی حجت نہ ڈالی ہو، یاوہ آ دمی جس نے بکریاں یا امید کی اونٹنیاں خریدی ہواور وہ ان کے یہاں بچے پیدا ہونے کا منتظر ہو، یہ کہہ کروہ روانہ ہوئے اور نماز عصر کے وقت یا اس کے قریب قریب اس بستی میں پنچے (جہاں انہوں نے دشمن سے جنگ کرناتھی )۔

انہوں نے سورج سے کہا کہ تو بھی اللہ کے علم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے علم کا پابند ہوں، اے اللہ! اسے پھھ دیر کے لئے اپنی جگہ دیر کے اپنی جگہ در کے اپنی جگہ در کے اپنی جگہ در کے اللہ اللہ کے انہوں نے مال

### 

کاوگ آ کرمیرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ چنانچہاس آ دمی کے قبیلے والوں نے آ کر بیعت کی ،ان میں سے دو تین آ دمیوں کے ہاتھ ان کے ساتھ چپک گئے ، انہوں نے فرمایا کہتم ہی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، چنانچہ انہوں نے گائے کی سری کے برابرسونا نکالا اور اسے مال غنیمت میں ڈال دیا جوا کی چبوتر ہے پر جمع تھا، آ گ آئی اور اسے کھا گئی ،ہم سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال نہ تھا، یہ تو اللہ نے ہماری کمزوری اور عاجزی دیکھی تو ہمارے لیے اسے حلال کردیا۔

( AFTF ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّى أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِى أَسُقِى النَّاسَ فَأَتَانِى أَبُو بَكُو فَأَخَذَ اللَّلُوَ مِنْ يَدِى لِيُوِفَّهُ حَتَّى نَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ قَالَ فَأَتَانِى ابْنُ الْخَطَّابِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَأَخَذَهَا مِنِّى فَلَمْ يَنُزِعُ رَجُلٌ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ

(۸۲۲۲) اور نبی علیا نے فر مایا ایک مرجہ میں سور ہاتھا، خواب میں میں نے ویکھا کہ میں اپنے حوض پر ڈول تھینج کرلوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، پھر حضرت ابو بکر رائیٹو میرے پاس آئے اور جھے راحت پہنچانے کے لئے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا اور دو ڈول کھنچ کیکن اس میں پھے کمزوری کے آثار تھے، پھر حضرت عمر رائیٹو میرے پاس آئے ، اللہ ان کی مغفرت فر مائے ، انہوں نے وہ ڈول لیا، ان کے بعد کسی آ دی کو ڈول کھنچنے کی نوبت نہیں آئی ، یہاں تک کہلوگ سیراب ہوکر چلے گئے ، اور حوض میں سے پانی ایمی بھی اہل رما تھا۔

( ٨٢٢٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ خَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزَ وَكِرُمَانَ قَوْمًا مِنْ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوهِ فُطْسَ الْأَنُوفِ صِغَارَ الْآعُيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

(۸۲۲۳) اور نبی ملیگانے فرمایا تیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم خوز اور کرمان''جو مجمیوں کی ایک قوم ہے'' سے جنگ نہ کرلو، ان کے چبرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی، آئیمیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چبرے چپٹی ہوئی کمان کی مائند ہوں گے۔

( ۸۲۲٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا أَقُوامًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ ( ۸۲۲۴) اور نبی ملیُلا نے فرمایا تیامت اس وقت تک قائم نمیں ہوگی جب تک تم ایس قوم سے قال نہ کروجن کی جو تیاں بالوں ہے نی ہوں گی۔

( ٨٢٢٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُيَلاءُ وَالْفَحُرُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ

### مُنْ الْمُ الْمُذِينِ لِيُسِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالِمُ اللَّالِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(AFTA) أور نِي النِيَّانَ فُرِ ما يا تكبرا ورفخر هورُ حَافِرًا ونِث والول مِن مِوتاتِ اورسكون واطمينان بكرى والول مِن موتا ہے۔ ( AFTA) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُريْشٍ فِى هَذَا النَّشَأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَ كَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ

(۸۲۲۷) اور نبی طیطان فرمایا اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں ، عام مسلمان قریشی مسلمانوں اور عام کا فرقریشی کا فروں کے تابع ہیں۔

( ٨٢٢٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ [صححه مسلم (٢٥٢٧)]:

(۸۲۲۷) اور نبی طینا نے فر مایا اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپن میں اپنی اولا دپر شفق اور اپنے شو ہرکی اپنی ذات میں سب سے بردی محافظ ہوتی ہیں۔

( ٨٩٢٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَهَى عَنْ الْوَشْمِ [صححه المحارى (٤٠٠ه)، ومسلم (٢١٨٧)، وابن حبان (٢٠٥٥).

(۸۲۲۸) اورنی مالیلانے فرمایا نظر لگنا برحق ہاوراورنی مالیلانے جسم گدوانے سے منع فرمایا ہے۔

( ٨٢٢٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ لَا

(۸۲۲۹) اور نی طالع نے فرمایا آ دمی جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے، اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے، نماز کا انتظار ہی اسے مجد میں روک کرر کھتا ہے۔

( ٨٢٣٠ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

(۸۲۳۰)اور نبی ملیکانے فر مایااو پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کروجوتہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔

( ٨٢٣١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى الْأُولَى وَالْآخِرَةِ قَالُوا كَيْفَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخُونَهُ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ

(۸۲۳۱) اور نی طینا نے ارشاوفر مایا میں تمام لوگوں میں وین وآخرت میں حضرت عیسی علینا کے سب سے زیادہ قریب ہوں صحاب بھائنے نے پوچھایار سول اللہ اوہ کیسے؟ نبی علینا نے فرمایا تمام المبیاء علیہ باپ شریک بھائی ہیں، اور ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے، میرے اور حضرت عیسی علینا کے درمیان کوئی نبی (علینا) نہیں ہے۔

( ٨٢٣٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِهٌم أُوتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ

### مُنالًا اَمَٰذِينَ بِلَ يَسْتَدُمُ وَ مُنالًا اَمَٰذِينَ بِلَ مِسْتَدَا إِنْ هُرَيُرة وَعَيْنَهُ ﴾

مِنْ ذَهَبٍ فَكُبُرًا عَلَى وَأَهَمَّانِي فَأُوحِي إِلَى أَنْ انْفُخُهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَلَهَبَا فَأَوَّلَتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا يَنْفُخُهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَلَهَبَا فَأَوَّلَتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا يَنْفُخُهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ [صححه البحاري (٤٣٧٥)، ومسلم (٢٢٧٤)].

(۸۲۳۲) اور نبی علیا نے فرمایا ایک مرتبہ میں سور ہاتھا، اسی دوران میرے پاس زمین کے نزائے لائے گئے، اور میرے دونوں ہاتھوں پرسونے کے دوکنگن رکھ دیئے گئے، مجھے وہ بڑے گراں گذرے چنانچہ مجھے پر دحی آئی کہ انہیں پھونک مار دو، چنانچہ میں نے اس کی تعبیران دو کذابوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں چنانچہ میں نے اس کی تعبیران دو کذابوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں لیعنی صنعاء والا (اسودعنسی) اور بمامہ والا (مسلمہ کذاب)

( ٨٢٣٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ وَاحِدٌ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ وَلَكِنُ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَنَفَمَّذَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ

(۸۲۳۳) اور نی ملینا نے فر مایاتم میں ہے کسی شخص کواس کا ممل نجات نہیں دلاسکتا ،البتہ سید ھے اور قبریب رہو، صحابہ کرام شکانیا

نے پوچھایارسول اللہ! آپ کوبھی ٹہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ،الا یہ کدمیرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحت سے ڈھانپ لے۔

( ATRE ) وَقَالَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِىَ أَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَنَهَى عَنْ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ

(۸۲۳۴) اور نبی علیلائے وقتم کی خرید و فروخت اور دوقتم کے لباس سے منع فرمایا ہے، لباس توبیہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑا نہ ہواور یہ کہ نماز پڑھے وقت انسان اپنے از ارمیں لپٹ کر نماز پڑھے، اللہ یہ کہ وہ اس کے دو گنار بے مخالف ست سے اپنے کندھوں پر ڈال لے اور بھے ملامسہ اور نجش سے منع فر مایا ہے۔

۔ فائدہ: بیج ملامسہ کا مطلب سے ہے کہ خریدار سے کہدوے کہ میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دوں وہ استے روپے کی میری ہوگئ اور مجش سے مراد دھو کہ ہے۔

( ٨٢٣٥ ) وَقَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِيْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ

(۱۲۳۵) اور جناب رسول الله مَنَّ الْقَالِمَ فَر ما يَح فِي عَارَخُم رائيگال ہے، كؤكيل ميں مَن كرم نے والے كاخون رائيگال ہے، كوئيل ميں مَن كرم نے والے كاخون رائيگال ہے، اور وہ وفينہ جوكسى كے ہاتھ لگ جائے ، اس مِن مَن (پانچوال حصہ) واجب ہے۔ (۱۲۳۸) مَحَدَّ ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُورِيِّ عَنْ آبِي هُورَيْرَةً قَالَ أَنَّا أَشْبَهُكُمُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وصحه قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ [صححه البحاری (۷۹۰)] [انظر: ۹۸۳۲].

(۸۲۳۱) حضرت ابوہریرہ را الله فرماتے ہیں کہ نماز کے اعتبارے میں تم سب سے زیادہ نبی علیا کے مشابہہ ہوں، نبی علیا جب

### 

( ۸۲۲۷ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ بَنِي آدَمَ يَمَشُّهُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا [راحع: ٢٨٦٦].

(۸۲۳۷) حضرت ابو ہر میرہ ڈاٹٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا ہر پیدا ہونے والے بچے کوشیطان اپنی انگلی سے کچوکے لگا تا ہے کیکن حضرت عیسیٰ علیکا اوران کی والدہ حضرت مریم میٹٹا اے ساتھ اییا نہیں ہوا۔

( ۱۲۳۸ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَٱنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِى كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَأَخْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ [راجع: ١٩٨]

(۸۲۳۸) اور نبی طینا نے فرمایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں اپنے بیچے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے اور سامنے کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں ، اس لئے تم اپنی صفیں سیدھی رکھا کرواور اپنے رکوع وجود کوخوب اچھی طرح اداکیا کرو۔

( ٨٢٣٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ مِنْ حَوْلِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ أَوْ لَأَحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمُ بِحُزَمِ الْحَطَبِ [انظر: ٧٧].

(۸۲۳۹) اور گذشته سندی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیکائے فر مایا مجد کے اردگر در ہنے والے جولوگ نما زعشاء میں نہیں آتے ، وہ نما زترک کرنے سے باز آ جا ئیں ، ورنہ میں ان کے گھر وں کے پاس کٹریوں کے گھے جع کر کے انہیں آگ لگا دوں گا۔ (۸۴٤۰) حَدَّثُنَا هَاشِمْ عَنِ ابْنِ آبِی ذِنْ بِ عَنِ الْاَسُودِ بْنِ الْعَلَاءِ النَّقَفِیِّ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حِینِ یَخُوجُ آحَدُکُمْ مِنْ بَیْتِهِ اِلَی مَسْجِدِهِ فَرِجْلٌ تَکُتُبُ حَسَنةً وَالْلُحْوَى تَمْحُو سَیِّنَةً اِنظر: ۲۰۲۰، ۹۰، ۲۰۲۱.

(۸۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ رہائیئے سے مروی ہے کہ بی ملینا نے فرمایاتم میں سے جوشخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لئے نکلے تو اس کے ایک قدم پر ٹیکی کھی جاتی ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہ مٹا تا ہے۔

(٨٢٨) حضرت ابو ہریرہ والتفاور ابوسعید خدری والتفاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سیمناوی

هي مُنالًا اَعَدُرُنَ بِلِي اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کردی جائے گی کہتم زندہ رہو گے، بھی نہ مروگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، بھی بیار نہ ہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، بھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ نعتوں میں رہو گے، بھی غم نہ دیکھو گے بیرچارانعا مات منا دی کر کے سنا کیں جا کیں گے۔

( ٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُّو كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَرَيْرَةً وَقَالَ لَنَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي قُلْتُ وَمَا عِلْمُكَ بِلَالِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ أُمِّي كَانَتُ امْرَأَةً مُشُرِكَةً وَإِنِّي كُنْتُ أَدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ تَأْبَى عَلَىَّ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكُرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَدْعُو أُمِّى إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ تَأْبَى عَلَيَّ وَإِنِّي دَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَٱسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكُرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهُدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَحْتُ أَعْدُو أَبُشِّرُهَا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ٱتَيْتُ الْبَابَ إِذَا هُوَ مُجَافٍ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ وَسَمِعُتُ خَشْفَ رِجُل يَعْنِي وَقُعَهَا فَقَالَتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَمَا أَنْتَ ثُمَّ فَتَحَتُ الْبَابَ وَقَدْ لَبِسَتُ دِرْعَهَا وَعَجلَتُ عَنْ خِمَارِهَا فَقَالَتُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي مِنْ الْفَرَح كَمَا بَكَيْتُ مِنْ الْحُزْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱبْشِرْ فَقَدُ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَائِكَ وَقَدْ هَدَى أُمَّ آبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّنِي أَنَا وَأُمِّى إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبُهُمْ إِلَيْهِمَا فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِناً يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي أَوْ يَرَى أُمِّي إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّنِي (۸۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ بخدا! اللہ جس مؤمن کو پیدا کرتا ہے اوروہ میرے متعلق سنتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے تو مجھ ہے محبت کرنے لگتا ہے، راوی نے یو چھا کہ اے ابو ہریرہ! آپ کو اس کاعلم کیسے ہوا؟ فرمایا دراصل میری والدہ مشرک عورت خمیں ، میں انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا تھالیکن وہ ہمیشہ اٹکار کر دیتی خمیں ، ایک دن میں نے انہیں دعوت دی تو میرے کا نوں کو نبی علیلا کے متعلق ایسی بات سننا پڑی جو مجھے نا گوارگذری، میں روتا ہوا نبی علیلا کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیایارسول اللہ! میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت ویتا تھا اور وہ ہمیشہ اٹکار کر دیتی تھیں ، آج میں نے انہیں دعوت دی تو میرے کا نوں کوآپ کے متعلق ایسی بات سنزاری جو جھے نا گوارگذری، آپ اللہ سے دعاء کر دیجے کہ وہ ابو ہریرہ واٹنڈ ک ماں کو ہدایت عطاءفر مادے۔

نبی علیا نے دعاء فرما دی کہ اے اللہ ابو ہریرہ ڈاٹیو کی ماں گوہدایت عطاء فرما، میں دوڑ تا ہوا نکلا تا کہ اپنی والدہ کو نبی علیا کہ دروازے پر کہنچا تو وہ اندر سے بندتھا، مجھے پانی گرنے کی آواز آئی اور پاؤں کی دعاء کی بیثارت دوں، جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ اندر سے بہن چکی آئی میں میں میں میں بہن چکی اور ہے میں میں بہن چکی اور ہے ہو، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ اپنی قبیض بہن چکی

### الله المرابي ا

تھیں اور جلدی سے دو پٹہ اوڑھ لیاتھا، مجھے دیکھتے ہی کہنے گئیں اِنٹی اُشھادُ اُنْ لَا اِللَّهُ اِللَّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِهِ سنتے ہی میں نبی طالِقا کی خدمت میں دوبارہ خوشی کے آنسو لیے حاضر ہوا جیسے پہلے غم کے مارے رور ہاتھا، اور عرض کیا یا رسول اللہ! مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعاء قبول کرلی، اور ابو ہریرہ کی مال کو ہدایت نصیب فرمادی۔

پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اللہ ہے دعاء کرو یجیئے کہ وہ اپنے مؤمن بندوں کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت پیدا فر ماوے اوران کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال دے، چنانجیہ نبی ملیکانے دعاءفر مادی کہاے اللہ! اپنے مؤمن بندوں کے دل میں اپنے اس بندے اور اس کی والدہ کی محبت پیدا فر ما اور ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فر ما، اس کے بعد الله نے جومؤمن بھی بیدا کیااوروہ میرے بارے سنتایا مجھے دیکھتا ہے یامیری والدہ کودیکھتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ( ٨٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُوَدِ يَتِيمُ عُرُوةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةً هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخَوْفِ فَقَالَ أَنُو هُرَيْرَةَ نَعَمُ فَقَالَ مَتَى قَالَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَكَعَتْ مَعَّهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَحَدَ وَسَجَدَتُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتُ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَٱقْبَلَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتُ تُقَابِلُ الْعَدُوَّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ تَبعَهُ ثُمَّ كَانَ التَّسْلِيمُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَانَ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ رَكُعَتَانِ رَكُعَتَانِ

(۱۲۳۳) ایک مرتبه مروان بن هم نی دهنرت ابو بر کی و فی ان کیا آپ نے بی علیہ کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا بال اوروہ اس طرح کہ بی علیہ نماز عصر کے لئے کھڑے نے فرمایا بال اوروہ اس طرح کہ بی علیہ نماز عصر کے لئے کھڑے ہوئے ، ایک گروہ آپ کا فی ایک کے بیچے کھڑا ہو گیا اور دوسرا دیمن کے مدمقابل ، جس کی پیشت قبلہ کی طرف تھی ، نبی علیہ نے تکبیر کبی اور سب لوگوں نے ''جو نبی علیہ نہیں تھی تمریک میں شریک تھے یا دیمن سے قبال کررہ ہے تھے'' تکبیر کبی ، بھر نبی علیہ نے ایک رکوئی کیا' پیچے والے گروہ نے بھی بجدہ کیا ، دوسرا گروہ دیمن کے سامنے کھڑا رہا۔

کیا' پیچے والے گروہ نے بھی رکوئ کیا ، بھر بجدہ کیا تو پیچے والے گروہ نے بھی بجدہ کیا ، دوسرا گروہ دیمن کے سامنے کھڑا رہا۔

بھر نبی علیہ کھڑے ہوئے اور ساتھ والا گروہ بھی کھڑا ہو گیا ، بیلوگ دیمن سے جا کرلڑنے گے اور دیمن کے مدمقابل جو

### هِي مُنلِهُ المَّهُ وَيَّنِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ اله

گروہ کڑرہا تھا وہ یہاں آ گیا، انہوں نے سب سے پہلے رکوع سجدہ کیا اور نبی ٹائیٹا کھڑے رہے، جب وہ کھڑے ہوئے تو نبی ٹائیٹا نے انہیں دوسری رکعت پڑھائی اور انہوں نے نبی ٹائیٹا کے ساتھ رکوع سجدہ کیا، پھر دشمن کا مدمقابل گروہ بھی آ گیا اور اس نے پہلے رکوع سجدہ کیا، نبی ٹائیٹا اور دیگر مقتدی بیٹھے رہے، پھر سلام پھیر دیا گیا، نبی ٹائیٹا نے سلام پھیرا تو سب نے اسمٹے ہی سلام پھیر دیا، اس طرح نبی ٹائیٹا کی بھی دور کعتیں ہوئیں اور ہرگروہ کی بھی دودور کعتیں ہوئیں۔

( ٨٢٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِيءٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْغِفَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْحَرِيرَ مِنْ الثِّيَابِ فَيَنْزِعُهُ

(۸۲۳۴) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکاریثمی کپڑوں کا پیچھا کرتے تھے اور انہیں اتار دیتے تھے۔

( ٨٢٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَتُ عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً فَقَدْ أَعُذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُورِ (راحع: ٢٦٩٩).

( ۸۲۴۵ ) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے فر مایا جس شخص کواللہ نے ساٹھ سال تک زندگی عطاء فر مائی ہو،اللہ اس کاعذر یورا کردیتے ہیں۔

( ٨٢٤٦ ) حَلَّاثُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ حَلَّاثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِمِّى سَمِغْتُ أَبِى يُحَلِّثُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرُوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ مَا فِى رَجُلٍ شُخَّ هَالِعْ وَجُبْنُ خَالِعٌ [راجع: ٧٩٩٧].

(۸۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ نگائنگئے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرے بن کے ساتھ بنل اور حدسے زیادہ برول ہونا ہے۔

( ۱۶۵۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَوٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّا إِنْحَةِ ( ٨٢٣٤ ) حضرت ابو بريره التَّاشُ سے مروى ہے كہ نبى طيئا نے فرمایا جس شخص كے سامنے خوشبو پیش كى جائے ، اسے وہ رونہیں كرنى چاہئے كيونكما آس كا بوجھ بلكا اور مبك عمده ہوتى ہے۔

( ٨٢٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ وَنُ أَبِى هُوَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُرْمُزُ مَوْلِي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُذُكُرُ عَنْ أَبِي هُويُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلُوهَا وَحَمَلَ فِي قَبْرِهَا وَقَعَدَ حَتَّى يُؤُذَنَ لَهُ آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنْ الْأَجْوِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحُدٍ [انظر: ١٠٨٨٧].

### الله المرافيل المناسل المناسل

(۸۲۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیقائے فرمایا جو شخص کسی جنازہ کے ساتھ شریک ہو،اسے کندھا دے،قبر میں مٹی ڈالے اور فن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہے'اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا،جن میں سے ہر قیراط احد بہاڑ کے برابر ہوگا۔

( ٨٢٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ مِنُ كِتَابِهِ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَمُرِو الْمَعَافِرِيُّ عَنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّهُ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمُ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّأَ مَفْعَدَهُ مِنُ النَّارِ وَمَنُ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشُدٍ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مِفْتَيَا عَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ فَقَدْ خَانَهُ وَمَنْ أَفْتَى بَفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

(۸۲۴۹) حضرت ابو ہریرہ مُنگافئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو محض میری طرف الیی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو، اسے اپناٹھکا نہ جہنم میں بنالینا چاہئے ، جس محض سے اس کا مسلمان بھائی کوئی مشورہ مائے اور وہ اسے درست مشورہ شد سے تو اسے نہائے اور جس محض کوغیر مستندفتوی دیے داروہ اس کا گناہ فتوی دینے والے پر ہے۔

( . ٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ حُمَيْدُ بَنُ هَانِيءٍ النَّعَوُلَانِيُّ عَنْ آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمُ تَسْمَعُوا بِهِ ٱنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمُ

(۸۲۵۰) حفرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا عنقریب آخر زمانے میں میری امت میں پچھا یسے لوگ آئیں گے جوتمہارے سامنے الی احادیث بیان کریں گے جوتم نے تنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آبا وُاجداد نے ، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ان سے دورر ہنا۔

( ٨٢٥١ ) حَلَّثَنَا ٱبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ حَلَّثِنَى جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ أَصُواتَ الدِّيكَةِ فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلكًا فَاسْأَلُوا اللَّهُ وَادْغَبُوا إِلَيْهِ وَإِذَا سَمِغْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ فَإِنَّهَا رَآتُ شَيْطانًا فَاسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا رَآتُ آراجع: ٥٠٥٠].

(۸۲۵۱) حضرت البو ہر کرے ہٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جب تم (رات کے وقت) مرغ کی ہا نگ سنوتو یا در کھو کہ اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہوگا اس لئے اس وقت سے اللہ اس کے فضل کا سوال کرو، اور جب (رات کے وقت) گدھے کی آواز سنوتو اس نے شیطان کو دیکھا ہوگا اس لئے اللہ سے شیطان کے شرسے بناہ مانگا کرو۔

( ٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ حَرُبٍ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٥٠٥٠].

(۸۲۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هي مُنالاً المَيْرِينَ بل سِيدِ مِنْ اللهُ اللهُ وَيَنْ اللهُ الله

( ۸۲۵۳ ) حَدَّثَنَا ٱبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ٱخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا

(۸۲۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا جو خص رات کو ہم پر تیراندازی کرے،وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔

( ١٦٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ عَنِ اَبُنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيمُ وَيُشَمِّتَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيمُ وَيُشَمِّتَهُ وَيُشَمِّتَهُ وَيُشَمِّتُهُ وَإِذَا مَرْضَ أَنْ يَعُودَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا غَابَ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ إِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا عَامَ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ

( ۱۲۵ مرت ابو ہریرہ دفائن سے مروی ہے کہ نی طالیا اس نے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیوجی ہیں ﴿ ملاقات ہوتو سلام کرے ﴿ جِینِکَ تُواس کا جواب دے ﴿ وعوت دے تو قبول کرے ﴿ بیار ہوتو عیادت کرے ﴿ جائے تو جنازے میں شرکت کرے ﴿ بیٹے بیچے اس کی خیرخواہی کرے ۔

( ٨٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام يُرِيدُ أَنْ يَمُنحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمَنَ تَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ وَتَدُعُو بِهِنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ صِحَّةَ إِيمَان وَالنَّهَارِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ صِحَّةً إِيمَان وَإِيمَاناً فِي خُلُقٍ حَسَنٍ وَنَجَاحًا يَتُبَعُهُ فَلَاحٌ يَعْنِي وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرضُواناً قَالَ أَبِي وَهُنَّ مَرْفُوعَةً فِي الْكِتَابِ يَتُبَعُهُ فَلَاحٌ وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرضُواناً

(۸۲۵۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے حضرت سلمان فاری ڈاٹوؤ کو' جوسلمان الخیر کے نام سے مشہور تنے' وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی تہمیں چند کلمات کا تحفہ دینا چاہتے ہیں جن کے ذریعے تم رحمان سے سوال کرسکو، اس کی طرف اپنی رغبت ظاہر کرسکواور رات دن ان کلمات کے ذریعے اسے بگارا کرو، چنا نچیتم یوں کہا کرو کہ اے اللہ! میں جھے سے ایمان کی درخواست کرتا ہوں ، ایمان کے ساتھ حسن اخلاق اور ایس کا میابی' جس میں دارین کی فلاح میں جھے ہے اپنا ہوں ، اور آپ سے آپ کی رحمت ، عافیت ، مغفرت اور رضا مندی کا طلب گار ہوں۔

( ٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبُنَّ مُصَلَّانَا

(۸۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جس شخص کے پاس سنجائش ہواوروہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید کا ہ کے قریب بھی نہ آئے۔

( ٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ لِهَذَا الْأَمْرِ أَوْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَّابَةٌ عَلَى

# المَ الْمُرْانُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْحَقِّ وَلَا يَضُرُّهُمُ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ

(۸۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک جماعت دین کے معاملے میں ہمیشہ حق پررہے گی اور کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔

( ۱۲۵۸) حَدَّقَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّقَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِى أَبُو خَيْرَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ قَالَ أَبُو خَيْرَةَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِى فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِعْنَز وَمَنْ كَانَتُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِى فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ أُمَّتِى فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ أُمِّتِى فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ اللهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْمَعْلِي اللّهِ وَالْمَتِي فَلَا تَدُخُولُ الْحَمَّامُ اللهُ وَالْمُومِ وَاللّهُ وَالْمُومِ الللهِ وَالْمُومِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُومِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

( ٨٢٥٩ ) حَلَّاثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَيى شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْحُشَمِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلُكُ [راحع: ٧٩٦٢].

(۸۲۵۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا قرآن کریم میں تمیں آیات پر مشتل ایک سورت الی ہے جس نے ایک آ دمی کے حق میں سفارش کی جتی کہ اس کی بخشش ہوگئی اور وہ سور وَ ملک ہے۔

هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِيُّ أَيُّهَا الشَّيْحُ حَدَّثَنِي يُونُسُ بِنُ يُوسُفَ عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِيُّ أَيُّهَا الشَّيْحُ حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلُ اسْتَشْهِدَ فَاتُونَى بِهِ فَعَرَفَهَا فَقَالَ وَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلُتُ فِيكَ حَتَّى قُبِلُتُ قَلَمْ الْقِيامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلُ اسْتَشْهِدَ فَاتَكُتُ بِهِ فَعَرَفَهَا فَقَالَ وَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ ثَالَتُ فِيكَ حَتَّى قُبِلَتُ قَلَمْ الْعَلْمَ وَكَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَمْهُ وَعَرَفَهَا فَقَالَ وَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمُ الْعَلْمَ وَوَجُلْ الْعَلْمَ وَعَلَمْهُ وَعَلَمُهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْ الْعِلْمَ وَعَلَمْهُ وَعَلَمُهُ وَعَرَفُهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمُتُ فِيكَ الْعِلْمَ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْ الْعِلْمَ وَعَلَمْهُ وَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَمُتُ الْقُرُ آنَ فَقَالَ هُو قَارِى عُقَلَ فَعَلَ فَيلَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصَافِ الْمَالِ كُلِهِ فَقَالَ هُو عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْطُاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِهِ فَقَالَ مُو عَلَى الْعَلَى مُوعِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِهُ فَقَالَ هُو جَوَادٌ فَقَلْ قِيلَ ثُمَّ آمِن سِيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا لِكَ الْقَلْ عُلَى وَجُهِهِ حَتَّى أَلْقِى فِيهَا لِكَ الْقَلْ عَلَى وَالْعَلْ مُو اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا لَكَ مَنْ سَيلِ تُحِبُّ عَلَى وَجُهِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ أَنْ يُنْفَى فِيهَا لِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

### الله المراق الله الله المراق المراق الله المراق الله المراق المراق الله المراق الله المراق الله المراق الله المراق المر

ناتل شامی نام کے ایک شخص نے حضرت ابو ہر یرہ وٹاٹھ سے عرض کیا کہ حضرت! ہمیں کوئی ایسا حدیث سنا ہے جو آپ نے خود
نی ایسا سے بی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نی علیہ اس کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا
فیصلہ ہوگا' وہ تین شم کے لوگ ہوں گے ، ایک تو وہ آ دئی جو شہید ہوگا ، اسے لا یا جائے گا ، اللہ تعالی اس پر اپنے انعامات گوائے
گا، وہ ان سب کا اعتر اف کرے گا ، اللہ پو چھے گا کہ پھر تونے کیا عمل سرانجام دیا ؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں
جہاد کیا حتی کہ میں شہید ہوگیا ، اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے ، تونے اس لئے قال کیا تھا کہ تھے ''بہاور'' کہا جائے سودہ کہا
جاچکا ، اس کے بعد تھم ہوگا اور اسے چرے کے بل تھیئے ہوئے لے جا کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

دوسراوہ آدمی جس نے علم سیکھا اور سکھایا ہوگا اور قر آن پڑھ رکھا ہوگا ، اسے لا یا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنے انعامات شار کروائے گا اور وہ ان سب کا اعتراف کرے گا ، اللہ پوچھے گا کہ تونے کیا عمل سرانجام دیا؟ وہ کہ گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور تیری رضاء کے لئے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضاء کے لئے قر آن پڑھا ، اللہ فرمائے گا کہ توجھوٹ بولتا ہے ، تو نظم اس لئے حاصل کیا تھا کہ تجھے ''قاری ''کہا جائے ، سووہ کہا جا چکا ، اور تونے قر آن اس لئے پڑھا تھا کہ تجھے ''قاری ''کہا جائے ، سووہ کہا جا چکا ، اور تونے قر آن اس لئے پڑھا تھا کہ تجھے ''قاری ''کہا جائے ، سووہ کہا جا چکا ، اور تونے کے جا کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

تیسراوہ آدمی ہوگا جس پراللہ نے کشادگی فرمائی اورائے ہرفتم کا مال عطاء فرمایا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالی اس
کے سامنے اپنے انعامات ثمار کروائے گا اور وہ ان سب کا اعتراف کرے گا، اللہ پوچھے گا کہ پھر تو نے ان میں کیا عمل سرانجام
دیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے کوئی ایساموقع نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا آپ کو پہند ہواور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو،
اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولٹا ہے، تو نے بیکام اس لئے کیا تھا کہ تجھے بڑائی کہا جائے ، سووہ کہا جا چکا، اس کے بعد تھم ہوگا اور
اے بھی چبرے کے بل کھیٹے ہوئے جہنم میں جھوٹک دیا جائے گا۔

( ٨٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفُ حَيْثُ ثَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ

(۸۲۶۱) حضرت ابو ہر رہے وہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طالیقانے ارشا دفر مایا کل ہم ان شاءاللہ فتح ہونے کی صورت میں خیف بن کنانہ میں پڑا ؤکریں گے جہاں قریش کے لوگوں نے کفریرا یک دوسرے کے ساتھ قشمیں کھائی تھیں۔

( ٨٢٦٢ ) حَلَّاثُنَا عَلِيُّ بْنُ حَفُصٍ ٱخُبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْٱغْرَجِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُفِرُ اللَّهُ لِلُوطِ إِنَّهُ أَوَى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ

(۸۲۷۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا اللہ تعالی حضرت لوط ملیلا کی مغفرت فرمائے ، وہ ایک ''مضبوط ستون'' کی پناہ ڈھونڈر ہے تھے۔

( ٨٢٦٣ ) حَدََّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ ٱخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا جَاءَ اللَّدُبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْ فَتَحَاكُمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ هَاتُوا السِّكِينَ آشُقَّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتُ الصَّغُرَى يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنَهَا لَا تَشُقَّهُ فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ عَلِمُنَا مَا السِّكِينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا اللَّهُ هُوَ ابْنَهَا لَا تَشُقَّهُ فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ عَلِمُنَا مَا السِّكِينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا اللَّهُ هُوَ ابْنَهَا لَا تَشَعَيْنُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا لَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَة [صححه البحارى (٣٤٢٧)، ومسلم (٧٧٠٠)]. [انظر: ٢٦١٨].

(۸۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا دوعور تیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے،
اجا تک کہیں سے ایک بھیڑیا آیا اور ایک لڑکے کواٹھا کر لے گیا، وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ کی خدمت بیں حاضر ہوئیں، انہوں نے بیہ فیصلہ فرما دیا کہ جو بچہرہ گیا ہے وہ بڑی والی کا ہے، وہ دونوں وہاں سے نکلیں تو حضرت سلیمان علیہ فیصلہ فرما دیا کہ جھری لے کرآؤ، میں اس بچے کو دوحصوں میں تقسیم کر کے تہمیں وے دیتا ہوں، بیمن کر چھوٹی والی کہنے کی کہ اللہ آپ پر تم فرمائے، بیاس کا بچہ ہے (کم از کم زندہ تو رہے گا) آپ اسے دوحصوں میں تقسیم نہ کریں، چنا نچہ حضرت سلیمان علیہ نے کھوٹی والی کے حق میں فیصلہ کردیا۔

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹو کہتے ہیں کہ بخدا! حچری کے لئے عربی میں'' تکالفظ ہمارے علم میں اسی دل آیا ، اس سے پہلے ہم اسے'' مدریہ'' کہتے تھے۔

( ٨٦٦٥) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَلَّقَنَّ اللَّيْلَةَ صَدَقَةً فَأَخْرَجَ صَدَقَتَهُ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيةٍ وَقَالَ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْرَجَ صَدَقَتَهُ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقِ ثُمَّ قَالَ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْرَجَ الصَّدَقَةَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقِ ثُمَّ قَالَ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْرَجَ الصَّدَقَةَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَاصَبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقِ ثُمَّ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَيْقً يَعْفَى اللَّيْلَةَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَيْقً لَى اللَّهُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَى عَنِي قَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۸۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ تعاقظ کہتے ہیں حضور مُنافِیْ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ دول گا چنانچہوہ صدقلا کا مال لے کر نکلا اور انجانے میں ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے آیا صبح کولوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات

مَنْ الْمُ اَمَرُ مِنْ بِلِ مِنْ اللَّهِ الْمَرْ مِنْ بِلِ مِنْ اللَّهِ الْمَرْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ایک ذانی عورت کوخیرات ملی، وہ خص کہنے لگا کہ آج رات میں پھرصد قد دول گا چنا نچدوسری رات کو پھر وہ صدقہ کا مال لے کر انکا اورا یک چورکو فیرات کا مال ملا ، اس خص نے کہا کہ میں انکا اورا یک چورکو فیرات کا مال ملا ، اس خص نے کہا کہ میں آج پھرصد قد دول گا چنا نچر ( تیسری رات کو ) وہ صدقہ کا بال لے کر پھر نکلا اورانجائے میں ایک دولت مندکو دے آیا جس کو کو کو لے نظر کرہ کیا کہ آج رات ایک مال دارکوصد قد ملا ، وہ خص کہنے لگا کہ اللی تیراشکر ہے کہ چورکو زانیہ کو اور دولت مند خص کو اور اصدقہ کا مال دلوایا ، ہا تف کے ذریعہ ) اس سے کہا گیا کہ تیراصد قد قبول ہو گیا تو نے جو چورکوصد قد دیا تو اس کی وجہ سے شاید وہ چوری سے دست کش ہوجائے ، اور زانیہ کو جو تو نے صدقہ دیا تو ممکن ہے اس کی وجہ سے وہ زنا کاری چھوڑ دے ، باتی دولت مند بھی ممکن ہے کہ اس سے فیحت حاصل کرے اور اللہ تعالی نے جو مال اس کوعطا فر مایا ہے اس کوراہ خدا میں خرج کرے ۔ دولت مند بھی ممکن ہے کہ اس سے فیحت حاصل کرے اور اللہ تعالی نے جو مال اس کوعطا فر مایا ہے اس کوراہ خدا میں خرج کرے ۔ دولت مند بھی مُکن ہے کہ اس سے فیحت حاصل کرے اور اللہ تعالی نے جو مال اس کوعطا فر مایا ہے اس کوراہ خدا میں خرج کرے ۔ مسکن علی اللّه عَلَیْ مُن ہے کہ اس سے فیحت حاصل کرے اور اللہ تعالی نے جو مال اس کوعطا فر مایا ہے اس کوراہ خدا میں خرج کرے ۔ مسکن علی اللّه عَلَیْ مُن مُن ہے کہ اُل قالَ وَان وَدُ مَن أَبِی اللّه عَلْم نے اللّه مِن اُلَیْ مُن مُن ہے کہ اُل قالَ وَان وَدُ مَن أَبِی اللّه مُن مُن مُن ہے کہ اُل قالَ وَمُن اُلُون مُن اِلّا عَمْ جَان اللّه مُن اُلُون وَ مَن اُلُون وَدُ مَن اُلُون وَدُ اللّه مُن اللّه مُن اُلُون وَدُ مَن اُلُون مُن اِللّا عَمْ مَن اللّه مُن اُلُون وَدُ مُن اُلُون وَدُ مَن اُلُون وَدُ اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اُلُون وَدُ مَن اُلُون وَدُ اللّه اللّه مُن اللّه مُن اُلُون وَدُ مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اُلُون وَدُ مُن اللّه مُن ا

(۸۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فرمایا زمین ابن آ دم کا ساراجسم کھاجائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے کہاسی سے انسان پیدا کیا جائے گا اور اس سے اس کی ترکیب ہوگی۔

( ٨٦٦٧ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ أَنْ كَأْنَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ أَنْ كَأْنَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَقَدُ احْتَبَسَ آدُرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَى وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صَنُو أَبِيهِ [انظر: ٢٦٨]:

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ایک مرتبہ حضرت عمر ڈاٹھئ کوز کو قا وصول کرنے کے لئے بھیجا، کسی نے بارگا و نبوت میں عرض کیا کہ ابن جمیل ،حضرت خالد بن ولید ڈاٹھئا اور نبی علیقائے بھیجا میں بڑاٹھئا نے زکو قا دانہیں کی ، نبی ایلیقائے فر مایا ابن جمیل سے بہی چیز تو نا راض کرتی ہے کہ وہ پہلے تنگدست تھے، پھر اللہ نے انہیں مال و دولت عطاء فر مایا (اور اب علیقائے فر مایا ابن جمیل سے بہی چیز تو نا راض کرتی ہے کہ وہ پہلے تنگدست تھے، پھر اللہ نے انہیں مال و دولت عطاء فر مایا (اور اب وہ ذکو قا دانہیں کررہے ) باقی رہے خالد، تو تم ان پرظلم کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو اپنی زر ہیں بھی را وخدا میں وقف کر رکھی ہیں ، اور باقی رہے عباس ڈاٹھ تو وہ میرے ذمے ہیں، پھر فر مایا گیا ہیا ہے بات تمہا رہے علم میں تہیں کہ انسان کا بچا اس کے باپ کے مرہے میں ، ہوتا ہے۔

( ٨٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍو الصَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ( ٨٢٦٨ ) گذشته خديث اس دومرى سندسے جمى مروى ہے۔

### هي مُنالًا أَخْرُن بِلَ يَسْدُ مُرَّم اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ هُرِيرُة مِنْ اللهُ اللهُ

( ۱۲۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعَفَرِ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي مَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْوَى مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِيدِهِ رَايَتَانِ رَايَةٌ بِيدِ مَلَكٍ وَرَايَةٌ بِيدِ شَيْطَانِ فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اتَبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ بَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ بَيْكِ مِنْ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهَ النَّهَ النَّهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ بَيْكِ مِنَا بَعِينَ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّبَعُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ لَكَهُ الشَّيْطَانُ عَرَايَةِ الشَّيْطَانِ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ الْمَاكِ مَنْ اللَّهُ الْمَعْرَالِ عَلَيْهُ اللَّهُ النَّبَعُ الشَّيْطَانُ مِرَاتِ عِلْمُ الْمَعْ مِلْ اللَّهُ اللَّه

( ٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

( ٨٢٧٠) حضرت ابو جريره الله عنصروى م كه في علياً في حلاله كرف والماور كرواف والمدونون برلعنت فرما كى بهد ( ٨٢٧١) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَمَّاءُ مِنُ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آراحِم: ٢٧٢٠٣.

(۱۸۲۷) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن حفد اروں کوان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری سے'' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ [صححه مسلم (٢٥٥٦)، وابن حبان (٦٨٧)] [انظر ٢٩٣،٩٠٤، ٩٠٤٣].

(۸۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا دنیا مؤمن کے لئے قید خانداور کا فرے لئے جنت ہے۔

( ٨٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيْرٍ عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ الْمُفَرِّدُونَ قَالَ الَّذِينَ يُهْتَرُونَ فِي ذِكُر اللَّهِ

(۸۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسلامی میں میں میں میں میں میں میں اور مفردون 'سبقت لے گئے ، صحابہ تن آلہ نے بوجھا یا رسول اللہ! مفردون کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا جواللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔

### 

( ٨٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي هُرَيِّ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَا أَدْرِى حَدَّثَنَا بِهِ أَمُ لَا

(۸۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ نے حضرت آ دم علیہ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے (میرے والدصاحب کی کتاب میں یہ بھی تھا کہ'' حضرت آ دم علیہ کا قد ساٹھ ہاتھ تھا'' اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے ہم سے بیبیان کیا تھایانہیں؟)۔

( ٨٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنْ ضَمْضَمْ بُنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ يَا يَمَامِيُّ لَا تَقُولَنَ لِرَجُلٍ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْحِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَخَدُنَا لِأَحِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا غَضِبَ قَالَ فَلَا تَقُلْهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ كَانَ فِي الْحَدُنَا لِأَحِيه وَصَاحِبِهِ إِذَا غَضِبَ قَالَ فَلَا تَقُلْهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ كَانَ فِي لَنِى إِشْرَائِيلَ رَجُلَانِ كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْتَهِدًا فِي الْعِيادَةِ وَكَانَ الْآخَوُ مُشْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَا مُتَاجِينُ فَكَانَ الْمُحْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى الْآخَوَ عَلَى ذَنْبٍ فَيقُولُ يَا هَذَا أَفْصِرُ فَيقُولُ خَلِينِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَى رَقِيبًا قَالَ فَكَانَ اللَّهُ لِكَ أَوْلًا يُعْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْلًا يُدْجِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ابُدًا قَالَ أَحَدُهُمَا قَالَ فَلِعَتْ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَصَ فَقَالَ لِلْمَا فَلَى اللَّهُ الْمُحْتَةِ وَقَالَ لِلْآخِرِ اللَّهُ لِلْ الْمُولُ وَلَيْ لِللَّهُ لِلْ الْمَوْلُ اللَّهُ لِلْ الْمُدُولِ اللَّهُ لَلْ الْمُحْتَةُ اللَّهُ الْمُحْتَةِ وَقَالَ لِلْآخِو لَكُولَ اللَّهُ إِلَى النَّارِ قَالَ فَوَالَّذِى نَفُسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ لَتَكَلَّمَ بِالْكُلِمَةِ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآلَذِى نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ لَتَكَلَّمَ بِالْكُلِمَةِ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآلَولَ اللَّهُ إِلَى النَّارِ قَالَ فَوَالَذِى نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ لَتَكَلَّمَ بِالْكُلِمَةِ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآلَذِى نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ لَتَكَلَمَ بِالْكُلِمَةِ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآلَذِى الْفَالِمُ وَالَالِي الْعَرِالَةُ وَالْمُولَ لِهُ إِلَى الْمُولَالِي فَلَ الْمُولُ الْمُعْولُ لَكُولُولُ الْقُولُ لِلْقُولُ لَيْنَا الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الَ

(۱۲۷۵) ضمضم بن جوس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے حضرت ابو ہریرہ دفائیڈ نے فر مایا اے بما ہی ایسی آدی کے متعلق میہ ہرگز انہ کہنا کہ بخدا! تیری بخش بھی نہیں ہوگی، یا اللہ تھے بھی جنت میں واخل نہیں کرے گا، میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ ! بی تو ہم میں سے ہر شخص خصہ کے وقت اپنے بھائی اور ساتھی سے کہد دیتا ہے؟ فر مایا لیکن تم پھر بھی نہ کہنا کیونکہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں دوآ دمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گذار اور دوسرا بہت گنا ہ گار تھا، دونوں میں بھائی چارہ تھا، عبادت گذار جب بھی دوسر فرض کو گناہ کرتے ہوئے ویکھا تو اس سے کہنا کہ اس سے باز آ جا ہیکن وہ جو اب ویتا کہ تو بھے اور میرے رہے کہ دیا تو میرا گران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عبادت گذار نے یہ کہد دیا کہ بخد ال تیری بھی جفش نہ ہوگی ، یا اللہ کھے بھی جنت میں واخل نہیں کرے گا۔

اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور اس نے دونوں کی روح قبض کرلی ، اور وہ دونوں اللہ کے حضورا تحقے ہوئے ، اللہ نے گنا ہگار سے فر مایا کہا تو میر سے جا اور جنت میں داخل ہو جا ، اور دوسرے سے فر مایا کیا تو میر سے

### هي مُنالاً اَمَانُ مِنْ لِيَدِيمَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا تو میرے قبضے میں موجود چیزوں پر قادر ہو گیا تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ ، نبی علیہ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابوالقاسم (مُنَّالَّیْنِم) کی جان ہے، اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا جس نے اس کی دنیاو آخرت کو تاہ و بربا دکر دیا۔

( ٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ آهْلِ قُبَاءَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ طَالَتْ بِكُمْ مُدَّةٌ أَوْشَكَ أَنْ تَرَوْا قَوْمًا يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ فِي آيْدِيهِمْ مِثْلُ آذُنَابِ الْبَقَرِ

(۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئے ہمروی ہے کہ میں نے نبی علیثیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تمہاری عمر کمبی ہوئی تو عنقریب تم ایک الیی قوم کودیکھو گے جس کی صبح اللہ کی ناراضگی میں اور شام اللہ کی لعنت میں ہوگی ،اوران کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح ڈیڈے ہوں گے۔

( ٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُرِضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ [راحع: ٣٩٠٨].

( ۱۲۷۷ ) حضرت ابو ہر کیرہ ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیل نے فر مایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ بن مائے کچھ مال و دولت عطاء فر ما دے تواسے قبول کرلینا جا ہے ، کیونکہ بیرز ق ہے جواللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔

(۸۲۷۸) حَدَّثَنَا عَفَانُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةً عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتُ نَفْسِي وَقَرَّتُ عَيْنِي فَأَنْبِيْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ قَالَ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطُعِمُ الطَّعَامَ وَصِلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمَاءِ قَالَ أَنْبِينِي بِأَمْوٍ إِذَا أَخَذُتُ بِهِ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطُعِمُ الطَّعَامَ وَصِلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمَاءِ قَالَ أَنْبُونِي بِأَمْوٍ إِذَا أَخَذُتُ بِهِ دَحَلُتُ الْجَنَّةُ بِسَلَامٍ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ وَٱلْبِينِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ [راجع: ٢٩١٩] وصِلْ اللَّهُ عَلَى عَنْ كُلِّ شَيْءٍ [راجع: ٢٩١٩] وصِلْ اللَّهُ عَلَى مَرْدِي وَلِي اللَّهُ عَلَى مَرَدِي وَلَيْنَ عَمْ كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالنَّاسُ نِيامٌ ثُمَّ اذْخُلُ الْجَنَّةُ بِسَلَامٍ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَٱلْبِينِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ [راجع: ٢٩١٩] وصِلْ اللَّهُ وَالنَّاسُ نِيامٌ ثُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

( ٨٢٧٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ أَبِي مَيْمُونَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتُ نَفْسِي وَقَرَّتُ عَيْنِي فَأَنْبُنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٩١٩].

(۸۲۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هُ مُنلاً احَدُّنَ بَل يَعَدُّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِى حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ أَوْ تَنَخَّمَ أَوْ تَنَخَّعَ فَلْيَحْفِرُ فِيهِ وَلْيُنْعِدُ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخُرُجُ بِهِ [راحع: ٢٥٢٧].

(۸۲۸۰) حفرت ابو ہریرہ نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوکرنا ک صاف کرنایا تھو کنا جا ہے تواسے جا ہے کہ وہ دور چلا جائے اورا سے دفن کر دے ،اگر ایسانہ کر سکے تواسینے کپڑے میں تھوک لے۔

( ٨٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَعُطَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلْتُهُ فِى مِكْتَلٍ لَنَا فَعَلَّقْنَاهُ فِى سَقُفِ الْبَيْتِ فَلَمُ نَزَلُ نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى كَانَ آخِرُهُ أَصَابَهُ أَهْلُ الشَّامِ حَيْثُ أَغَارُوا عَلَى الْمَدِينَةِ

(۸۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٰلا نے مجھے پچھ کھجوریں عطاء فر ہائیں، میں نے اسے ایک تھیلی میں رکھ لیا، اور اس تھیلی کو اپنے گھرکی حصِت میں لٹکا لیا، ہم اس میں سے مجبور ٹکال کرکھاتے رہنے (لیکن وہ کم نہ ہوتیں) لیکن جب شام والوں نے مدینہ منورہ برحملہ کیا تو وہ ان کے ہاتھ لگ گئی۔

( ٨٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَغْنِى الْمُعَلِّمَ حَدَّثَنَا عَمُروُ بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِي الْمَجُلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ

(۸۲۸۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ آبِي هُرُيْرَةً سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَلَحْنُ عِنْدَ حُجُرَةِ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا لَنَا قِيَابٌ إِلَّا الْبِرَادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ هُرَيْرَةَ سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَلَحْنُ عِنْدَ حُجُرَةِ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا لَنَا قِيابٌ إِلَّا الْبِرَادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ هُرَيْرَةً سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَلَحْنُ عِنْدَ حُجُرَةِ عَائِشَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا لَنَا قِيابٌ إِلَّا الْبِرَادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ لَكُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَنَا لَيْكُولُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَنَا تَمُرًا فَأَصَابَ بَعْنِي فَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَنَا تَمُرًا فَأَصَابَ بَعْنِي فَيْ مِنْ اللَّهُ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَنَا تَمُرًا فَأَصَابَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنَّا سَبْعَ تَمَرَاتٍ فِيهِنَّ حَشَفَةٌ فَمَا سَرَّنِي أَنَّ لِي مَكَانَهَا تَمْرَةً جَيِّدَةً قَالَ قُلُتُ لِمَ قَالَ تَشُدُّ لِي مَا لَهُ فَقَالَ لِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ تَشُدُّ لِي مِنْ أَيْنَ ٱفْعَلَى إِنْ الشَّامِ قَالَ لِي هَلُ رَأَيْتَ حَجَرَ مُوسَى قُلْتُ وَمَا حَجَرُ

### 

مُوسَى قَالَ إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ قَالُوا لِمُوسَى قَوُلًا تَحْتَ ثِيَابِهِ فِى مَذَاكِيرِهِ قَالَ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْوَةٍ وَهُو يَغْتَسِلُ قَالَ فَسَعَتُ ثِيَابُهُ قَالَ فَتَبِعَهَا فِى أَثَرِهَا وَهُو يَقُولُ يَا حَجَرُ ٱلْقِ ثِيَابِى حَتَّى أَتَتُ بِهِ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ فَرَأُوْا مُسْتَوِيًا حَسَنَ الْخَلْقِ فَلَجَبَهُ ثَلَاتَ لَجَبَاتٍ فَوَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْ كُنتُ نَظُرْتُ لَرَأَيْتُ لَجَبَاتٍ مُوسَى فِيهِ

(۸۲۸۳) عبداللہ بن شقیق میر اللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک سال تک حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کی رفاقت میں رہا ہوں،
ایک دن جب کہ ہم ججرہ عائشہ ڈاٹٹو کے قریب تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ پروہ وقت بھی دیکھا ہے کہ
ہمارے پاس سوائے بھٹی پرانی چا دروں کے کوئی دوسرے کپڑے نہ ہوتے تھے، اور ہم پرکئی گئی دن ایسے گذر جاتے تھے کہ اتنا
کھانا بھی شمانا تھا جس سے کمرسیدھی ہوجائے ، جی کہ ہم لوگ اپنے پیٹ پر پھر باندھ لیتے تھے اور اس کے او پر کپڑ اباندھ لیتے
تھے اور اس کے او پر کپڑ اباندھ لیتے
تھے تا کہ اس کے ذریعے کمرسیدھی ہوجائے۔

ایک دن نبی طینا نے ہمارے درمیان کچھ مجوری تقسیم فرمائیں اور ہم میں ہے ہرایک کے جھے میں سات سات سات میں آئیں جن بیں ایک مجورگدر بھی تھی ، مجھے اس کی جگہ عمدہ محجور ملنے کی کوئی تمنانہ پیدا ہوئی ، میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے چبانے میں وشواری ہوتی ، پھر مجھے سے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا شام سے ، فرمایا کیا تم نے حضرت موٹی طینا کا کیسا پھر؟

فر مایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موکی علیہ کی شرمگاہ کے متعلق انتہائی نازیبا باتیں کہیں ، ایک دن حضرت موکی علیہ موسی علیہ نے مسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کرایک پھر پررکھے، وہ ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، حضرت موکی علیہ اس کے چیجے '' اے پھر! میرے کپڑے دے دے ، اے پھر! میرے کپڑے دے دے دے' کہتے ہوئے دوڑے ، یہاں تک کہ وہ پھر بنی اسرائیل کے پاس پہنچ کررک گیا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موکی علیہ تو بالکل تندرست بیں اور ان کی جہامت بھی انتہائی عمدہ ہے ، حضرت موکی علیہ نے دست قدرت میں انتہائی عمدہ ہے ، حضرت موکی علیہ نے دعشرت موکی علیہ کی ضربوں کے نشان بھی نظر آ جاتے۔ ابو ہریرہ کی جان ہے ،اگریس اسے دیکھ یا تا تو حضرت موکی علیہ کی ضربوں کے نشان بھی نظر آ جاتے۔

( ٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَوْقَدٌ عَنْ آبِي الْعَلاءِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ٱكُذَبَ النَّاسِ الصَّوَّاغُونَ وَالصَّبَّاغُونَ

(۸۲۸۵) حَشَّرَتَ ابُو ہُرِيهُ وَلَّنْ َ عِمُ وَى ہے كہ بِى عَلَيْهَا فِي فَرِهَا بِاسب سے بُرْ هَ کُرجُو فِي لُوگ رَكَّر بِرَ اور زرگر ہوتے ہیں۔ ( ۸۲۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادٍ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبَادَرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبَادَرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبَادَرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالَ اللَّهِ وَلَا قَالَ وَالدَّجَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ قَتَادَةً إِذَا قَالَ وَآمُو

## مَن المَارَةُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

الْعَامَّةِ قَالَ وَأَمُّرَ السَّاعَةِ [انظر: ٩٦٢٧].

(۸۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا چھ واقعات رونما ہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کامغرب سے طلوع ہونا ، د جال کا خروج ، دھواں چھا جانا ، دابۃ الارض کا خروج ،تم میں سے کسی خاص آ ومی کی موت ، یا سٹ کی عموی موت ۔

(۱۲۸۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُمْيَةً عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ أَرْجَرَنِي جَدِّى سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَلَاكُ أُمْتِى عَلَى يَدِ غِلْمَةٍ مِنْ قُرُيْشٍ قَالَ مَرُوانُ وَهُو مَعْنَا فِي الْحَلْقَةِ قَبْلَ أَنْ يَكِي شَعْنًا اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً وَمَنْ يَبَايِعُ وَمَا اللَّهِ فَي خَرُقَةٍ قَالَ لَنَا هَلُ عَسَى اَصْحَابُكُمْ وَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَشَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْحَلْقَةِ فَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهِ لَي الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَي الْحَدُى اللَّهُ عَلَى الْحَدْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْحَدُمُ وَمَا اللَّهِ لَوْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْحَدْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْحَدْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْحَدْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْحَدُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَلَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( ٨٢٨٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنُ سُمَى مَوْلَى آبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْعَرُقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٥٣)، ومسلم (١٩١٤)]. [انظر: ١٠٩١٠].

(۸۲۸۸) حفرت ابو ہریرہ واقع تو سے مروی ہے کہ نی مایش نے فر مایا شہداء پانچ طرح کے لوگ ہیں ، طاعون میں مبتلا ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، دریا میں غرق ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، گر کر مرنا بھی شہادت ہے ، دریا میں غرق ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، گر کر مرنا بھی شہادت ہے ، دریا میں غرق ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ۔ گر کر مرنا بھی شہادت ہے ۔ جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جانا بھی شہادت ہے ۔

( ٨٢٨٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَلِي نُعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ

### هي مُنالَمَ الْمَرْافِيلِ يَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُوبُ بِشِمَالِهِ [اخرجه النسائي في الكبري (٦٧٤٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد محتمل للتحسين]. [انظر: ١٩٧٤].

(۸۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ بی الیا نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص جب بھی کھانا کھائے تو وائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے اسلامان کھائے اور دائیں ہاتھ سے شیطان کھائے اور دائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا بیتا ہے۔

( ١٩٦٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَذُبِكُرُونَ الْكُمَّاةَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَّاةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَّاةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَّاةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ السَّمِ الْمَالَةُ مَنْ السَّمِ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمُالَةُ مِنْ الْمُنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمُالَةُ مِنْ الْمَالِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمُالَةُ مِنْ الْمَنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْمَعْمِ عَنْ السَّمِ الْمَالِقُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَالَ مَا عَلَمُ اللّهُ مُعْمَلًا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَاد ضعيف. ثم هو منقطع [راحم: ٢٠٩٨].

(۸۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بار سے اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اسرے اپنی اپنی رائے کا اظہار کررہے تھے جوسطے زمین سے ابھرتا ہے اور اسے قرار نہیں ہوتا، چنا نچہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنی ہے، نبی علیہ نے فرمایا کھنی تو ''دمن' (جو بنی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آئیکھوں کے لئے شفاء ہے، اور مجود جنت کی مجبور ہے اور وہ زہر کی شفاء ہے۔

( ٨٢٩١) حَلَّثُنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ الْعَلْمُ وَالْقُرُونَ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا فَعَلَتُ فَارِسُ وَالرُّومُ قَالَ وَهَلُ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ [صححه البحارى (٣١٩)]. [انظر: رَسُولَ اللَّهِ كَمَا فَعَلَتُ فَارِسُ وَالرُّومُ قَالَ وَهَلُ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ [صححه البحارى (٣١٩)]. [انظر: ٨٣١٤]. وانظر:

(۸۲۹) حضرت ابو ہریرہ ظافؤے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت گذشتہ امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بھراور گز گر مجر جتلا نہ ہوجائے ،صحابہ ٹٹائٹی نے بوچھایار سول اللہ! کیا جیسے فارس اور روم کے لوگوں نے کیا؟ ٹبی مالیا نے فرمایا تو کیاان کے علاوہ بھی پہلے کوئی لوگ گذرے ہیں؟

( ٨٢٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو سَلَمَةَ قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لَبُسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لَبُسَةَ الرَّجُلِ إِقَال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٨ ٤٠)].

(۸۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مردی ہے کہ نبی طیلانے عورتوں کالباس پہننے والے مردوں اور مردوں کالباس پہننے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

### 

( ۱۲۹۲) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ازُو لَهُ الْأَرْضَ وَهُوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ [صححه اس حان وَلَى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ازُو لَهُ الْأَرْضَ وَهُوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ [صححه اس حان والى الرَّبُقُ عَلَيْهِ السَّفَرَ [صححه اس حان عان الألباني: حسن (الترمذي: ٢٢٩٥، ابن ماحة ٢٧٧١)]. وحسنه الترمذي: حسن (الترمذي: ٢٢٤٥، ابن ماحة ٢٧٧١)]. وانظر: ٢٧٧١) من المن المرادي المر

(۱۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پر جانا چاہ رہا تھا، کہنے لگایار سول اللہ الجھے کوئی وصیت فر ما و بیجئے ، نبی طینا نے فر مایا میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تبہیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں، جب اللہ اس شخص نے واپس کے لیے بیٹت بھیری تو نبی طینا نے فر مایا سے اللہ اس کے لئے زمین کو لبیٹ دے اور خرکوآ سان فر ما۔ (۱۳۹۸) حَدَّ ثَنَا رَوْحٌ حَدَّ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّلَةِ وَاللَّلَةِ وَاللَّلَةِ وَاللَّلَةِ وَاللَّلَةِ وَاللَّلَةِ وَالْمَولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَالْعَالَ وَلُكُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(۸۲۹۳) حضرت ابو ہر مرہ ہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ ہید دعاء کیا کرتے تھے کہا ے اللہ! میں فقر وَ فاقہ ، فلت اور ذکت سے آ پ کی پناہ میں آتا ہوں ،اوراس بات سے کہ میں کسی پرظلم کروں یا کوئی مجھ پرظلم کرے۔

( ٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ [صححه البحاري ٦٢٣٣)، ومسلم (٢١٦٠)]. [انظر ٢٣٢٠].

(۸۲۹۵) حضرت ابو ہریرہ طالفہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جا ہے کہ سوار پیدل کو، چلتے والا بیٹھے ہوئے کواور تھوڑے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔

(۸۲۹۲) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلا جب فجر کی نمازے فارغ ہوگر صحابہ ٹاٹٹا کی طرف رخ کر کے بیٹے تو فرماتے کہتم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ میرے بعد نبوت کا کوئی جزو ' سوائے اچھے خوابوں کے' باقی

سى رام -( ٨٢٩٧) كَذَّتَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي لَبِيدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطَبٍ

## 

قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى جِبْرِيلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِى الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ

( ۸۲۹۸ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ لَمُ تُحْبَسُ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ لِيَالِى سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقَّدِسِ

(۸۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈالنٹی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرا مایا سوائے حضرت بوشع ملیکائے اور کسی کے لئے سورج کومحبوں نہیں کیا گیا ،ان کے ساتھ یہ واقعہ ان دنوں میں چیش آیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش فقد می کی تھی ۔

( ٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ آنُحَبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْأَصْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سِّهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْحَنَّةِ [راحع: ٧٤٢١].

(۸۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ رفاقت مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جو مخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لئے جنت کاراستہ آسان فرمادیتا ہے۔

( ..٨٢) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثِنِي آبُو بَكُو عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزُورًا فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ فَنَادِيهِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ النَّهْبَةِ فَجَاءَ \ النَّاسُ بِمَا أَخَذُوا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمُ

(۸۳۰۰) حَفَرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشا ایک اونٹ ذیح کیا، لوگ اسے چھین چھین کرلے گئے، اس پر نبی علیقا کے مناوی نے بیمناوی کردی کہ اللہ اور اس کے رسول تہمیں لوٹ مار سے منع کرتے ہیں، چنا نچہ لوگوں نے جو گوشت لیا تھا، وہ سب واپس لے آئے اور نبی علیقانے اسے ان کے درمیان تقسیم فرما دیا۔

( ٨٣٠٨ ) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ قَالَ ٱخْبَرَنَا ٱبُّو بَكُرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ

(۸۳۰۱) حضرت ابو ہریرہ نگائیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا ہر ہند جسم شالگاہے ، اسی طرح کوئی مردد وسرے مرد کے ساتھ الیبان کرے۔

( ٨٣٠٢) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا كَامِلْ يَعْنِى أَبَا الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ مُؤَذِّنًا كَانَ يُؤَذِّنُ لَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ مُؤَذِّنًا كَانَ يُؤَذِّنُ لَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ أَبَا هُمَا يَكُ مَنْ مَا يَا مَرُولُ عَلَيْهِ مَنْ مَا يَا مَرُولُ عَلَيْهِ مَنْ مَا يَا مَرُولُ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا يَا مَرُولُ عَلَيْهِ مَنْ مَا يَا مَرُولُ عَلَيْهِ مَنْ مَا يَكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا يَا مَرُولُ مَنْ مَا يَا مَا يَكُولُونُ مَا يَا

### ٠ هي مُنلاا اَخْرُنْ بِل بِيَنَا مِنْ اِنْ فِي مِنْ اِنْ هُرَيْرَة رَبَّنَانُ اللهُ عَلَيْنَانُ اللهُ هُرَيْرَة رَبِينَانُ اللهُ عَلَيْنَانُ اللهُ عَلَيْنَانُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنَانُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنَالُ اللّهُ عَلَيْنُ لِلللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلِيلُوا عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلِيلُوا عَلَيْنُ اللّهُ عَلِيلُوا عَلَيْنُ اللّهُ عَلِيلُوا عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْ

( ٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَمَنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَان

( ۱۳۰۳ ) حضرت ابو ہریرہ و ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایاسٹر کی دہائی اور بچوں کی حکومت ہے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔

( ٨٣.٣ م ) وَقَالَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكُعِ ابُنِ لُكُع

(۸۳۰۳م) اور فر مایا و نیااس وقت تک فناء نه ہوگی جب تک که زمام حکومت کمیندا بن کمیند کے ہاتھ میں نہ آجائے۔

( ٨٣٠٤ ) حَدَّثَنَا الْٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا كَامِلٌ عَنُ أَبِى صَالَحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَغَارُ قَالَ وَاللَّهِ إِنَّى لَأَخَارُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى وَمِنْ غَيْرَتِهِ نَهَى عَنْ الْفَوَاحِشِ

(۸۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ کس نے نبی طیکا سے بوچھا کیا آپ بھی غیرت کھاتے ہیں؟ فرمایا بخدا! میں سب سے زیادہ غیرت کھا تا ہوں ،اور اللہ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے ،اور اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے۔

( ٨٣٠٥ ) حَلَّاثَنَا الْأَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَأَبُو الْمُنْلِرِ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا كَامِلٌ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ الثَّنْيَا حَتَى تَصِيرَ لِلُكَعِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَتَّى تَصِيرَ لِلُكَعِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَتَّى تَصِيرَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكِعِ ابْنِ لَكِيعِ وقَالَ أَسُودُ يَغْنِى الْمُتَّهُمَ ابْنَ الْمُتَّهُمِ [راحع: ٣٨٠ ٣] تَصِيرَ لِلْكَعِ ابْنِ لُكِعِ وقَالَ أَسُودُ يَغْنِى الْمُتَّهُمَ ابْنَ الْمُتَّهُمِ [راحع: ٣٨٠ ] تَصِيرَ لِلْكَعِ ابْنِ لُكِعِ وقَالَ أَسُودُ يُغْنِى الْمُتَّهُمَ ابْنَ الْمُتَّهُمِ [راحع: ٣٨٠ ٢] مَرْدَ الْمُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَرْدُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ر کلف ۱۸۷۷) مسترے اور ہر ریون ان موسے سروی ہے کہ ہی چیز اے سروایا دیا آن وقت تک قاء ند ہوی جب تک ریر وام معلومت نمین این کمپیذے ہاتھ میں شرآ جائے۔

( ٨٣.٦) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ حَدَّثَنَا كَامِلٌ حَدَّثَنَا آبُو صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَرْذَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ كَامِلٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَكَنْهِ [انظر: ٨٦٨٣/ ٩٤١٧].

(۸۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئو سے مروی ہے کہ نبی طلیق نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی ذکیل ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جوایئے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تشیم کریں۔

( ٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتٍ عَنُ عَطَاءٍ بَنِ قُرَّةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ضَمُرَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا آغَلَمُ شَكَّ مُوسَى قَالَ ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ يَكُفُلُهُمُ إِبْرَاهِيَمُ عَلَيْهِ السَّلَام

(۸۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فر مایا جنت میں مسلمانوں کے بچوں کی کفالت حضرت ابراہیم ملیا افرات ہیں۔ فر ماتے ہیں۔

( ٨٣.٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي سَوْدَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَادَهُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَادَهُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَادَهُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبْتَ وَتَبُوّأُتَ مِنْ الْجَنّةِ مَنْزِلًا [صححه ابن حبان (۲۹۹۱). وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ١٤٤٣) الترمذي: ٨٠٠٨). [انظر: ٢٥٥١، ٨٥١١].

(۸۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ وہانٹیئے مروی ہے کہ نبی طالیقانے فر مایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات یا بیار پڑی کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں تو کامیاب ہو گیا اور تونے جنت میں اپناٹھ کا نہ بنالیا۔

( ٨٣.٩) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هَرُورَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ حُذَّافَةَ السَّهْمِيَّ قَامَ يُصَلِّى فَجَهَرَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبْنَ حُذَافَةَ لَا تُسْمِعْنِي وَأَسْمِعُ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ [احرجه البيهقي: ٢ / ٢ ٢ . اسناده ضعيف].

(۸۳۰۹) حضرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن حذافہ مہی فائن نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تواس میں اونچی آواز سے قراءت کرنے گئے، نبی مالیا اے ابن حذافہ! مجھے نہ سناؤ، اپنے پروردگارکوسناؤ۔

( ٨٣١٠) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِ فِي عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسُتَسْقِى فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسُتَسْقِى فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ نَحُو الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَهُ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْسَرِ

(۱۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی الیا اور اللہ سے دعاء کرتے رہے، اور اپنا چرہ قبلے کی جانب پھر لیا، ہاتھ بلند کر لیے، ہمیں دور کعتیں پڑھا کیں، پھر خطبہ ارشا دفر مایا اور داکیں کونے کو با کیں کنا چرہ قبلے کی جانب پھر لیا، ہاتھ بلند کر لیے، تھوڑی دیر بعد آپ کا ٹیٹو نے اپنی چادر باکیں کا در داکیں کونے کو باکیں کنا کے پراور باکیں کونے کو داکیں کندھے پر دکھ لیا۔ مقور ٹی دیر کھٹ بن جویر حدقتا آبی قال سَمِعْتُ یُونُس عَنِ الزَّهُرِیِّ عَنْ سَعِید بْنِ الْمُسَیَّبِ وَآبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرُیْرَقَ آبَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَحْنُ آحَقُ بِالشّکَ مِنْ إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السّکام إِذْ قَالَ رَبِّ آرِیٰی کَیْفَ تُحْیی الْمَوْتَی قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَی وَلَکِنْ لِیَطْمَئِنَ قَلْبِی قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَلَی وَلَکِنْ لِیَطْمَئِنَ قَلْبِی قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَرْخَمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَرْخَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَرْخَمُ اللّهُ لُوطًا لَقَدْ کَانَ یَا وَی اِلِی رُکُنِ شَدِیدٍ وَلُو لِبِشْتُ فِی السّجْنِ مَا لَبِتَ یُوسُفُ لَآجَبْتُ اللّهُ عَلَیْهِ السّادری (۳۲۸۷)، ومسلم (۱۰۲) ہُر اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْهِ السّادری (۳۲۸۷)، ومسلم (۱۰۲) ہُر

(۱۱۳۹۸) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئے مروی ہے کہ ٹی مالیٹانے فر مایا حضرت ابراہیم ملیٹاسے زیادہ شک کرنے کے ہم حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے فر مایا تھا کہ پروردگار! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زیدہ کرے گا؟ اللہ نے فر مایا کیاتم ایمان نہیں لائے؟ عرض کیا کیوں نہیں ،کی Com بیان کی کی کا کو کا کا کیا Arring Ctybook کے اللہ کا کا کانٹریں نازل ہوں حضرت لوط

الله المرابط ا

علی<sup>نی</sup>ا پر ، و ہ ایک' مضبوطستون' کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے، اورا گرمیں اتناعرصہ جیل میں رہتا جتناعرصہ حضرت یوسف علی<sup>نی</sup>ارہے تو میں آنے والے کی پیشکش کوقبول کرلیتا۔

( ٨٣١٢) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ قَالَ ثَنَا أَبُو هُرُيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌّ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُنَجِّيهِ مِنْ النَّارِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ وَهُبٌ يَقُبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا [راجع: ٢٠٢٠].

(۸۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہیں دلاسکتا،صحابہ کرام ڈٹائٹڈ نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ،الاّ بیہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور دحمت سے ڈھانپ لے ، یہ جملہ کہہ کرآپ میٹائٹیٹرانے اپنے دست مبارک سے اشارہ فر مایا۔

( ٨٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويَوْةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابٍ الْقَبُرِ فِي الْبَوْلِ [وحكى الترمذي في ((العلل المفردة)) عن البحاري: انه حديث صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٤٨)]. [انظر: ٩٠٤٧،٩٠٢١].

(۸۳۱۳) حفرت ابوہریرہ ٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فر مایا اکثر عذابِ قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ( ۸۳۱٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا رُزَیْقٌ یَعْنِی ابْنَ آبِی سُلْمَی حَدَّثَنَا ٱبُو الْمُهَرِّمِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَقُرَأُ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالسَّمَاءِ یَعْنِی ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ

(۸۳۱۴) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ است مروی ہے کہ نچی علیظ عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق کی تلاوت فر ماتے تھے۔

( ٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبَّادٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَزِّمِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُقُرَأُ بِالسَّمَوَاتِ فِي الْعِشَاءِ

( ٨٣١٥ ) حفرت ابو ہریرہ وفاقتۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا عشاء کی نماز میں لفظ ساء سے شروع ہوئے وال سورتوں کی تلاوت کا حکم دیتے تھے۔

( ٨٣١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَرَضِى لَكُمْ ثَلَاثًا وَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشُورُ كُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنْ تَنْصَحُوا لِوُلَاةِ الْأَمْرِ وَكُرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ [صححه

مسلم (۱۷۱۰)، وابن حبان (۳۳۸۸)] . آانظر: ۵۷۸۰، ۸۷۰۳]. ۱۱ سلم (۱۷۱۰) وابن حبان (۳۳۸۸) آانظر: ۸۳۱۷) انظر: ۵۷۸۰، ۸۷۰۳]. (۸۳۱۲) حضرت ابو ہر یا منگان کے مرکز کے کہ بی طبیعات کے فرمایا اللہ کے کمہارے کیے بین باتوں کو ناپینداور تین باتوں کو پیند

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُرَيْدُ وَ مَنْ اللَّهُ مُرَيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرَيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرَيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرْكِدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرَادُ مِنْ اللَّهُ مُرَادُ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّا لِللَّا مِ

کیا ہے، پیندتواس بات کوکیا ہے کہتم صرف اس ہی کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی کوشریک ندکھ ہراؤ،اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھا ہے رکھو،اور حکمرانوں کے خیرخواہ رہو،اور نالپنداس بات کوکیا ہے کہ زیادہ قبل وقال کی جائے، مال کوضا کع کیا جائے اور کشرت سے سوال کیے جائیں۔

- ( ٨٣١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ آيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَعَنُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَآنُ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ [راجع: ٧١٥٣، ١٥٤].
- (۸۳۱۷) حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی علیا نے کھڑے ہوکر پانی چینے سے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی چینے سے اور پڑوسی کواپنی دیوار پرککڑی رکھنے سے رو کنے کی ممانعت فر مائی ہے۔
- ( ۸۳۱۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفَدُ عَنْدِ قَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ امْرِىءِ حَسِيبٌ نَفْسِهِ لِيَشْرَبُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ [راحع ٣٨٠٨] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ امْرِىءِ حَسِيبٌ نَفْسِهِ لِيَشْرَبُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ [راحع ٣٨٠٨] (٨٣١٨) حضرت ابو بريه وَلَيْظَ عروى ہے كہ جب بنوعبدالقيس كا وفد آيا تو نبى طَيْه نے فرمايا برخص اپنے اپنے اسے نفس كا خودمحاسب ہے، اور برقوم ان برتنوں ميں نبيذ بناسكتى ہے جوانميں مناسب معلوم ہوں۔
- ( ٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راحع: ٥٥٥].
- (۸۳۱۹) حفرت الوبريره رُفَّاتُؤَسِيم وى بِكُرنِي عَلِيَّا نِ فرمايا اس قافلے كے ساتھ فرشتے نہيں رہے جس ميں كايا گھنٹياں ہوں۔ ( ۸۳۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَان [راحع: ۲۹-۸].
- (۸۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ والنفؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا عاص بن وائل کے دونوں بیٹے (صفام اور عمرو) مؤمن ہیں۔
- ( ٨٣٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمْ آخَاهُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ [صححه مسلم (٢٦١٢)]. [انظر: ٨٤٢٢]. (٩٧٩٨، ٩٧٩٨].
- (۸۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چبرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔
- ( ٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَبَّعُنَّ سُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا فَبَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا فَبَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ

هي مُنالِهَ اَفَيْنَ لِيَهِ مِنْ اِنْ هُولِيُرة سَّمَالُهُ اللهِ مِنْ اِنْ هُولِيُرة سَّمَالُهُ اللهِ

قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آهُلُ الْكِتَابِ قَالَ فَمَنْ [راجع: ٨٢٩١].

(۱۳۲۲) حضرت ابو بريره الله الشت بالشت بالشت بالشت بحراه الله الله وجاد كريم به الله بالله بالمناد بالمدين والمحادي والمحادي والمحادي المحدد المناد بالمدين والمحادي والمحادي المحدد بالمدين والمحادي والمحادي المحدد بالمدين والمحادي المديد بالمدين والمحادي المحدد بالمدين والمحادي المحدد بالمدين والمحادي المحدد بالمدين والمحادي المحدد بالمدين والمحدد بالمحدد بالمدين والمحدد بالمدين والمحدد بالمدين والمحدد بالمدين والمحدد بالمدين والمحدد بالمديد بالمديد بالمديد بالمديد بالمديد بالمديد والمحدد بالمديد بالمديد والمحدد بالمديد بالمديد

(۸۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقانے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا اللہ نے ہفتہ کے دن مٹی کو پیدا فر مایا، اتو ار کے دن پہاڑ وق کو، پیر کے دن درختوں کو،منگل کے دن ٹاپندیدہ اموراور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا اور جمعرات کے دن اس میں جانداروں کو بسایا، جمعہ کے دن نمازعصر کے بعد حضرت آ دم طلیقا کی تخلیق فر مائی، بیرآ خری تخلیق تھی جو جمعہ کی آخری ساعتوں میں عصراور رات کے درمیان وجود میں آئی۔

( ٨٣٢٤) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثِنِي آبُو زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلُبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلُبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهُمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كُلُبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهُمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السِّنَوْرَ سَبُعُ

(۸۳۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک انصاری کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ان کے چیچے بھی ایک گھر تھا، ان لوگوں پریہ بات گراں گذری اوروہ کہنے گئے یا رسول اللہ! آپ فلاں کے گھر تو تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے ؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تہمارے گھر میں کتا ہے، وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے گھر میں بھی تو بلی ہے، نبی علیہ نے فرمایا بلی (ایما) درندہ ہے (جورحمت کے فرشتوں کو آنے سے نہیں روکتا)

( ٨٣٢٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شُبُرُمَةً عَنْ آبِي زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْدِى شَيْءٌ شَيْنًا لَا يُعْدِى شَيْءٌ شَيْنًا لَا يُعْدِى شَيْءٌ شَيْنًا لَا يُعْدِى شَيْءً شَيْنًا لَا يُعْدِى شَيْءً شَيْنًا لَا يُعْدِى شَيْءً شَيْنًا فَكَانَ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّقْبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِعَجْبِهِ فَتَشْمَلُ الْإِبِلَ جَرَبًا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً

# المناه المؤرن بل مستند الله المؤرن بل مستند الله المؤرن بل مستند الله المؤرن الله الله المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن ا

فَقَالَ مَا أَعُدَى الْأُوَّلَ لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزُقَهَا [احرحه الحميدي (١١١٧). قال شعيب: صحيح].

(۸۳۲۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے تین مرتبہ فرمایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ، ایک دیہاتی کہنے لگا کہ پھراونٹوں کا کیا معاملہ ہے جو صحراء میں ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہیں ، اچا تک ان میں ایک خارثی اونٹ شامل ہوجا تا ہے اور سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے؟ نبی طلیقانے کچھ دیر خاموش رہ کراس سے پوچھا کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ کوئی متعدی نہیں ہوتی ہوتی اور کھو پڑی سے کیڑا نکلنے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہوتی اور رزق سب کھو دیا ہے۔ پیدا کیا ہے ، اور اس کی زندگی موت ، مصیبت اور رزق سب کھو دیا ہے۔

( ٨٣٢٦) حَلَّتَنَا هَاشِمٌ حَلَّنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شُبُرُمَةَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّى بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثَبَهِ مِحْسُنِ الصَّحْبَةِ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثَبَهِ مِحْسُنِ الصَّحْبَةِ فَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثَالَكَ [صححه المخارى (٩٧١) ومسلم (٨٤٥)]. [انظر: ٩٢٠٧،٩٠٧، ٩٤].

(۸۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ خاشئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ رسالت خاشئے میں بیسوال پیش کیا کہ لوگوں میں عمدہ رفاقت کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ ،اس نے پوچھااس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ ،اس نے یوچھااس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ ،اس نے یوچھااس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارے والد۔

( ٨٣٢٧ ) حَلَّاثَنَا رِبْعِیٌّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّخُمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ آبِی سَعِیدٍ عَنْ آبِی هُویْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْکَافِرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِثْلُ اُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْکَافِرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِثْلُ اُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَقَالَ رَسُولُ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْکَافِرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِثْلُ الْکَافِرِ مَعْلُ مَا بَیْنی وَبَیْنَ الرَّبَذَةِ [صححه الحاکم فی ((المستدرك)) ٤/٥٥ ه قال شعیب: اسناده حسن].

(۸۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نہی ﷺ نے فر مایا قیامت کے دن کا فر کی ایک ڈاڑھ احدیباڑ کے برابر ہوگی، اوراس کی کھال کی چوڑ ائی ستر گز ہوگی ،اوراس کی ران' ورقان' بہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ریذہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔

( ٨٣٢٨) حَدَّثَنَا رِبْعِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَطَسَ رَجُكُان عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنْ الْآخَو فَعَطَسَ الشَّوِيفُ قَلَمُ يَحْمَدُ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ الْآخَوُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ الْآخَوُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ الشَّوِيفُ عَطَسُتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتُهِ وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ فَشَمَّتُهُ قَالَ إِنَّ هَذَا ذَكَرَ اللَّهَ فَذَكُونُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَّكُ نَصِيتَ اللَّهَ فَنَسِيتُكَ

المناه المؤرن المناه المؤرن المناه ا

(۸۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملی کی ایک مجلس میں دوآ دمیوں کو چھینک آئی، ان میں ہے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ معزز تھا، لیکن اس نے چھیک کے بعد ''الحمد لللہ'' نہیں کہا لہذا نبی علیہ نے اسے جواب نہیں دیا، اور دوسرے نے الحمد للہ کہا، لہذا نبی علیہ نے اسے جواب دے دیا، وہ آدمی کہنے لگا کہ جھے چھینک آئی تو آپ نے جواب نہیں دیا اور اسے چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دے دیا؟ نبی علیہ نے فرمایاس نے اللہ کویاد کیا تھا چنا نجے میں نے بھی اسے یا در کھا اور تم نے اسے بھلادیا۔

( ٨٣٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرُوانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِى عَلَى رُؤُوسٍ غِلْمَةٍ أُمْرَاءَ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشِ [راجع: ٧٥٥٨].

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ نے ایک مرتبہ مروان بن حکم کوحدیث سناتے ہوئے فر مایا کہ میں نے ابوالقاسم''جو کہ صادق و مصدوق تھ''منافیٹیز کے بیرحدیث سن ہے کہ میری امت کی تا ہی قریش کے چند بے وقو ف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔

( ٨٣٣٠) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُو حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ مَوْزُوقٍ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنْ آبِى حَازِمٍ عَنْ آبِى هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمُو مَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبُ لِا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقُناكُمُ ثُمَّ ذَكْرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ آشُعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَهُ إِلَى النَّهُ الرَّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيْبَاتِ مَا رَزَقُناكُمُ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ آشُعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَرَ آشُعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَكُو إِلَيْ اللَّهُ عَلَى السَّفَرَ آشُعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُ يَهُ وَلَا يَكُو السَّفَرَ آشُعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُ يَهُ إِلَى السَّفَرَ آشُعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُ يَكُوا مِن وَعَلَى السَّفَرَ آشُعَتَ أَغْبَرَ وَمَا لَكُوا مِن الطَّيْسِلُ السَّفَرَ آشُعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُ يَالِكُ وَاللَّهُ عَلَى السَّفَرَ آشُعَتَ أَغْبَرَ ثُمَّ يَعُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ حَرَامٌ وَمَلْكُمُ مُوا وَمَنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

پھرنی طایشانے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جوطویل سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال بھرے ہوئے ہوں، گردوغبار سے وہ اٹا مواہو، اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا گر' یارب، یارب' کرر ہاہو، جبکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہو، پینا بھی حرام کا ہو، لباس بھی حرام کا ہواور اس کی غذا بھی حرام کی ہو، تو اس کی دعاء کہاں سے قبول ہو؟

(۸۳۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْوِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُضُلُ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَحُدَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ ذَرَجَةً [انظر: ٩٨٦٠ ، ١٠٨١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُضُلُ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَحُدَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ ذَرَجَةً [انظر: ٩٨٦٠ ، ١٠٨١] (٨٣٣١) حضرت ابو بريره اللَّيُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي مَا اللَّهِ عَلَى فَسَلِت اللَّهِ مَا وَي مِن مَا وَي مِن مَا عَلَيْهِ فَي فَسَلِت اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْكُونُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ مِنْ عَلِيهُ وَمِن عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمُنْ لَكُونُ وَالْمُعَالِقُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُوالِمُونَا وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْلُونُ وَمِن مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُوالِمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ وَالْمُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِ

### 

( ٨٣٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ وَابْنُ أَبِي بُكْيُرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي فَلْ ابْنُ أَبِي بَكُرٍ لَا يُوطَّنُ رَجُلَّ مُسُلِمٌ هُرَيْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي بَكُرٍ لَا يُوطِّنُ رَجُلَّ مُسُلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشَبَشَ اللَّهُ بِهِ حَتَّى يَخُرُجَ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْعَائِبِ بِغَائِبِهِمُ إِذَا قَدِمَ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ حَتَّى يَخُرُجَ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْعَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ [راجع: ١٥٠٥].

(۸۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیظہ نے فرمایا جومسلمان مبجد کواپنا وطن بنائے اور اس کا مقصد صرف ذکر کرنا اور نماز پڑھنا ہی ہوتو اللہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اپنے گھر چینچنے پر اس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ٨٣٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ إِ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَا قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهُلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُحَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ [راجع: ٧٩٩٧].

(۸۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیا آنے فرمایا حجرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی ہے بیعت لی جائے گی ، اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کردیں ، پھر کی جائے گی ، اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کردیں ، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرنا ، بلکہ جبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ بھی آباد نہ ہوسکے گا در یہی لوگ اس کا خزانہ نکا لنے والے ہوں گے۔

( ٨٣٣٤) حَلَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ شَبْحَ اللِّرَاعَيْنِ أَهْدَبُ أَشُفَارِ الْعَيْنَيْنِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ يُقْبِلُ جَمِيعًا وَيُدْبِرُ جَمِيعًا بِآبِي هُوَ وَأُمِّى لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسُواقِ [انظر ٢٨٧٦]

(۸۳۳۳) حفرت الو برره النائذ بى عليه كا حليه بيان كرتے ہوئے فرماتے سے كه آپ بَالَيْهُ اَكُم باتھ بهرے بهوئ ، آكھوں كى پليس لمى اور گفنى اور دونوں كندهوں كے درميان فاصله تها ، آپ بَالَيْهُ الورى طرح متوجه ہوتے اور پورى طرح رخ پيرتے ، ميرے ماں باپ آپ پر قربان بوں ، و الحش گويا بن كلف بے حيانہ بنتے ہے ، اور نه بى بازاروں بيس شور چاتے پھرتے ہے۔ ميرے ماں باپ آپ پر قربان بوں ، و الحش گويا بن كلف به حيانہ بنتے ہے ، اور نه بى بازاروں بيس شور چاتے پھرتے ہے۔ أن مدر من مال باپ آپ پر قربان بوں ، و الحق كو عن النه كائية و سَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَلُوكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَلُوكُ الله عَلَيْهِ عَنْ صَلَابِي فَعَلُولُ قَدُ رَأَيْدُكُ تَسُرِقُ مِنْ مَالِهِ لِنَفُسِكَ فَهَلَّا سَرَقَتَ لِنَفُسِكَ مِنْ عَمَلِكَ أَوْ مَنْ مَالِهِ لِنَفُسِكَ فَهَلَّا سَرَقَتَ لِنَفُسِكَ مِنْ عَمَلِكَ أَوْ عَمَلِكَ الله عَمَلِه قَالَ فَيَتَّخِذُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخُجَّةَ

### هُ مُنْ لِلْمَ اَمَرُونَ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ لِلْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۸۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمانیا جب عبد مملوک سے نماز کا حساب ہوگا اور اس میں پچھ کی واقع ہوگی تو اس میں کوتا ہی کیوں کی؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگا را تو نے مجھ پر ایک مالک مسلط کر رکھا تھا جس نے مجھے نماز سے روئے رکھا ، اللہ فرمائے گا کہ میں نے مجھے اس کے مال میں سے اپنے لیے پچھ چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا اسپنے لیے اس کا ممل نہیں چوری کرسکتا تھا؟ اس طرح اس پر جمت تمام ہوجائے گی۔

( ٨٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فُضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ حِينَ يُصْبِحُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَلَامَكَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتَكَ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَإِنَّ أَمْرَكَ اللَّهِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتَكَ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَإِنَّ أَمْرَكَ بِالْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيَكَ عَنْ الْمُنْكُو صَدَقَةٌ وَحَدَّثَ أَشْيَاءَ مِنْ نَحْوِ هَذَا لَمُ أَخْفَظُهَا وانظر ٢٨٧٦]

(۸۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا انسان کے ہر جوڑ پرشج کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے، مسلمانوں کو یہ بات بڑی مشکل معلوم ہوئی ، نبی ملیٹا نے فر مایا تمہارا اللہ کے بندوں کوسلام کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرنا بھی صدقہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بیان فرما ئیں جو مجھے یا ذہبیں رہیں۔

( ٨٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ الْحَسَنُ فَمَا بَالُ ٱقْوَامِ يَنْلُغُهُمْ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ فَيَجْعَلُونَ حَرِيرًا فِى ثِيَابِهِمْ وَفِى بُيُوتِهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْقِ فَيَجْعَلُونَ حَرِيرًا فِى ثِيَابِهِمْ وَفِى بُيُوتِهِمُ

(۸۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائڈے مروی ہے کہ میں نے نی طالیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے دنیا میں تو وہی شخص ریشم پہنتا ہے جے آخرت میں اسے پہننے کی امید نہ ہو، اور دنیا میں وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

( ۸۳۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ النَّعِنُ النَّعُورُ وَزِنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّي وَالْفَوْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ فَالَ الْعَيْنُ النَّطُورُ وَزِنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّي وَالْفَوْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ (۸۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے عالبًا مرفوعًا مروی ہے کہ آئھ جی زنا کرتی ہے اور دل بھی ، آٹھوں کا زنا دیکھنا ہے ، ول کا زناتمنا اور خواہش کرنا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٨٣٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْمُبَّارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُرٍ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [راحع: ٧١٣٨]. الْجُمُعَةِ [راحع: ٧١٣٨].

(۸۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل ابوالقاسم مالیڈ اپنے نین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں

### 

مرتے دم تک ندچیوڑوں گا۔ ① مہینے میں تین دن روزہ رکھنے کی۔ ۞ سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ۞ جمعہ کے دہن عنسل کرنے کی۔

( . ٨٣٤ ) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ الْجُعُفِيُّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَلْمَ الْحَمْنِ الْحُمْنِ الْحُمْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ الصَّكَرَةِ الْمُحَمِّنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّيْلِ قَالَ الصَّكَرةِ الْمُحَرِّمَ الْمُحَرِّمَ وَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راحع: ١٣ - ٨].

( ۱۳۲۸ ) حضرت ابو ہر برہ و گانٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ اسے کی نے بؤچھا فرض نمازوں کے بعد کون می نماز سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی علیہ است کے درمیان صحیعیں بڑھی جانے والی نماز سائل نے بوچھا کہ ماہ رمضان کے روزہ کے بعد کس دن کاروزہ سب سے زیادہ افضل ہیں )

روزہ کے بعد کس دن کاروزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ فر مایا اللہ کا مہینہ جے تم محرم کہتے ہو (اس کے روز نے افضل ہیں )

( ۱۹۳۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم اَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَا اللهُ عَنْ فَرِمایا بُوضِی ہمارے فلا ف اسلحہ اٹھائے ،وہ ہم میں سے بیس ہے۔ حَمَلَ السّمَلاح عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ وَمِمایا بُوضِی ہمارے فلا ف اسلحہ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی سَلَمَةً عَنْ أَبِی سَلَمَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ أَحَبُ عِبَادِی إِلَیْ أَعْجَلُهُمْ فِطُراً الراحِع: ۱۲۰ کا جروف میں سب سے زیادہ لیک معرف ہوائے کے بعدروزہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔

پہدیدہ وہ ہے جوافطار کا وقت ہوجائے کے بعدروزہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔

( ٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ الْنَيْنِ وَخَمِيسٍ أَيْغُفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ فَيَقُولُ أَخْرُهُمَا [راحع: ٧٦٢٧].

(۸۳۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اکثر پیراور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی علیہ نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی علیہ اور اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کو بخش دیتے ہیں، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ رہے آپس میں صلح کرلیں۔ آپس میں صلح کرلیں۔

( ٨٣٤٤ ) حَلَّاثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ الضَّمْرِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شَلَمَةَ

### 

يَقُولُ شَمِعُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَّا مِنْ عَبُدٍ أَوْ أَمَةٍ يَحُلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ [صححه النحاكم (٢٩٧/٤). قال الْلباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٢٦)]. [انظر: ٢٠٧٢٢].

(۸۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے نبی علیہ کویفر ماتے ہوئے ساہے جومردو عورت اس منبر کے قریب جمو ٹی فتم کھائے ،اگر چا کیک ترمسواک ہی کے بارے کیوں ندہو،اس کے لئے جہنم واجب ہوگی۔ (۸۳٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَو حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بُنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُورَكُ مُؤْمِنَ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُورَكُ مُؤْمِنَ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُورَكُ مُؤْمِنَ أَبِي أَنْ كَرِهَ مِنْهَا حُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفُرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا حُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ السَّرِهِ مِنْهَا حُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ السَّرِهِ مِنْهَا حُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

(۸۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کوئی مسلمان مردکسی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگراس کی ایک عادت نالپند ہوگی تو دوسری عادت پیند بھی تو ہوسکتی ہے۔

( ٨٣٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيِّ عَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمُلِكَ رَجُلٌ مِنُ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ [صححه مسلم ( ٢٩١١)، وقال الترمذي حسن غريب]

(۸۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا ان اور رات کا چکر اس وقت تک ختم نہیں ہو گا جب تک موالی میں ہے' جہجا ہ'' نامی ایک آ دمی حکمر ان نہ بن جائے۔

( ٨٣٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ حَدَّثِنِي بُكَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ أَنَّ صِكَاكَ التَّجَّادِ خَرَجَتُ فَاسْتَأْذَنَ التَّجَّارُ مَرُوانَ فِي بَيْعِهَا فَآذِنَ لَهُمْ فَذَخَلَ أَبُو هُرَيُرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ السَّادِ أَنَّ صِكَاكَ التَّجَادِ مَرَوَانَ فِي بَيْعِهَا فَآذِنَ لَهُمْ فَذَخَلَ أَبُو هُرَيُرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ آذِنَتُ فِي بَيْعِ الرِّبَا وَقَدُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يَبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى أَذِنَ سُلَيْمَانُ فَرَأَيْتُ مَرُوانَ بَعَتَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ آيْدِى مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ وَالسَّكَمَانُ فَرَأَيْتُ مَرُوانَ بَعَتَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ آيْدِى مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ يُعْتَى الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى السَّعْمَانُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَرَالُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُونَ الْمُلْكَالُولُ الْمُعَلِّلَ الْعَلَالَ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولَى الْمُلْكِولُولُ الْمُعَلِّقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۸۳۳۷) سلیمان بن بیار و ان سے ان کے ایک مرتبہ تجار کے درمیان چیک کارواج پڑگیا، تاجروں نے مروان سے ان کے ذریع خرید وفروخت کی اجازت ما تکی، اس نے انہیں اجازت دے دی، حضرت ابوہریہ ڈاٹٹنا کو معلوم ہواتو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہتم نے سودی تجارت کی اجازت دے دی جبکہ نبی علیا نے قبضہ سے تبل غلہ کی اگلی تھے سے منع فرمایا ہے؟ سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ مروان نے محافظوں کا ایک دستہ جیجا جو غیر مزاحم لوگوں کے ہاتھوں سے چیک چھیننے گئے۔

### مُنلُهُ امْرُنَ بِلِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

(۸۳٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بَنُ عُثْمَانَ عَنُ بَكِيْوِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْأَشَجَّ عَنُ سَلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ عَنُ أَبِي هُوَيُوَّةً أَنَّهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَةً صَلَاةً بِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فُلَانِ لِإِمَامٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ بَنُ يَسَادٍ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولِيَيْنِ مِنْ الظَّهْرِ وَيَخَفِّفُ الْأُخُويَيْنِ وَنُ الْمَغُوبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَيَقُولُ فِي الْأُولِيَيْنِ مِنْ الْمُفَصَّلِ وَسَطِ وَيَخُولُ فِي الْأُولِينِ مِنْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ الْمُفَصَّلِ وَلَيْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْنِ مِنْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْنِ وَلَيْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْ الْمُفَصَّلِ وَلَيْ الْمُفَصِّلِ وَلَيْكُ مِنْ الْمُعْدَاقِ بِطُوالِ الْمُفَصَّلِ قَالَ الصَّنَّعَ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَر بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَر بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَر بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَر بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي وَلَا لَكُولِي الْعَلِي وَلَا الْمُعْرِينِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ هَا لَا سُلَيْمَانُ بُنْ يُسَادٍ إِلَاحِقَى عُمْولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولِي الْمُعْلَى مُنْ اللّهُ عَلَى سُلَمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ الْمُعْلَى مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ اللللْفَى الللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَ

( ٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّنَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ حَدَّنِنِي عَمِّى سَعِيدٌ أَبُو الْحُبَابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبُا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْحَلْقَ قَامَتُ الرَّحِمُ فَالَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ فَطَعَكِ اقْرَوُوْ ا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ فَطَعَكِ اقْرَوُوْ ا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلِّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا

(۸۳۳۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی بایشا نے فرمایا اللہ نے جب کلوق کو پیدا فرمایا تو ''رم'' نے کھڑ ہے ہوکر عرب کرش میں مراب کے باللہ نے بار اللہ نے بار اللہ کے بار اللہ کہ بار اللہ کا یہ مقام ہے، اللہ نے فرمایا کیا تو اس کی تقدیق کے لئے یہ جو تجھے جوڑ ہے میں اس سے اپنا ناطر تو ر لوں؟ اگرتم چا ہوتو اس کی تقدیق کے لئے یہ آئے سے بڑھوا فیک اللہ میں اس سے اپنا ناطر تو ر لوں؟ اگرتم چا ہوتو اس کی تقدیق کے لئے یہ آئے ہو کہ بار کے بیار کی تقدیق کے لئے یہ کہ بیار کی تو بیار کی تو کہ بیار کی بیار کی تو کہ بیار کی تو کہ بیار کی کے کہ بیار کی تھے کو کہ بیار کی کے کہ بیار کی کے کہ بیار کی کرنے کو کہ بیار کی کے کہ بیار کی کو کہ بیار کی کو کہ بیار کی کرنے کی کو کہ بیار کی کرنے کے کہ بیار کی کو کہ بیار کی کو کہ کی کو کہ بیار کی کو کہ بیار کی کو کہ بیار کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ بیار کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کی کو کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ

### 

صححه ابن خزيمة: (١٨٨٤)، وقال البخاري: فيه نظر]. [انظر: ١٠٧٩٣،٨٨٥٧].

(۸۳۵۰) حضرت ابو ہر برہ رہ النظامے مروی ہے کہ مسلمانوں پر ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ ساید مکن نہیں ہوتا ، اور منافقین پر رمضان سے زیادہ سخت کوئی مہینہ نہیں آتا ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں عبادت کے لئے طاقت مہیا کر نتے ہیں اور منافقین لوگوں کی غفلتوں اور عیوب کو تلاش کرتے ہیں ۔

( ٨٣٥١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُوِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْوَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَاتَتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضُرَطَ بَيْنَ ٱلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَوِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ

(۸۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے اس طرح چیکارتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو چیکارتا ہے ، جب وہ اس کے قابو میں آجا تا ہے تو وہ اس کی دونوں سرینوں کے درمیان ہوا خارج کر دیتا ہے تا کہ اسے نماز سے بہکا دے ، اس لئے تم میں سے کوئی شخص اگر ایسی کیفیت محسوس کر ہے تو جب تک آوازندین لے یا بد بومحسوس نہ ہونے گئے ، اس وقت تک نماز تو ڈکر نہ جائے۔

( ٨٣٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِی الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّحُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِی الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّحُلُ بِدَابَيْهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ زَنَقَهُ أَوْ الْمَجْمَهُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَأَنْتُمْ تَرَوُنَ ذَلِكَ آمَّا الْمَزْنُوقُ فَتَرَاهُ مَائِلًا كَذَا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈناٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی محف نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے اس طرح چکارتا ہے جیسے کوئی محف اپنے جانور کو چکارتا ہے، جب وہ اس کے قابو میں آجاتا ہے تو وہ اس کا جبڑا باندھ دیتا ہے بامند میں لگام دے دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ ڈناٹھ کہتے ہیں اسی وجہ سے تم پہلے آ دمی کو دیکھو گے کہ وہ ادھر ادھر وہ کے اس کا مندکھلا ہوا ہے اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کررہا، اور دوسرے آ دمی کو دیکھو گے کہ اس کا مندکھلا ہوا ہے اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کررہا۔

( ٨٣٥٣) حَدَّثَنَا عُثُمَّانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعُفَرٍ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَوْحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَيْ اللَّهِ صَلَيْ مُنْ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مَعْمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عُيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مَعْمَ لَكُنْ قُلْتَ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُعْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُعْمَلًا عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُعْتَلِى اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُعْتَلِى اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ

## 

مُقُبِلٌ عَيْرَ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعُمْ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ سَارَّنِى بِذَلِكَ [راحع ٢٦، ١٩].

(۸۳۵۳) حضرت آبو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک ون نبی طیفالوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے ، اس میں آپ شاکھ نی اللہ اور جہاد فی سیل اللہ کو اللہ کے نزدیک افضل اعمال میں سے قرار ویا، ایک آدمی کھڑے ، اس میں آپ نگا پارسول اللہ کا فیٹا ہے کہ اگر میں راہ خدامیں شہید ہوجاؤں ، میں اپنے وین پر ثابت قدم رہا ہوں اور پیٹے نہ چھری ہوتو کیا اللہ میر کے گنا ہوں کو معاف فرما واب کی نیت سے جہاد میں شریک ہوں ، میں آگ برطتا رہا ہوں اور پیٹے نہ پھیری ہوتو کیا اللہ میر کے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا؟ نبی طیفانے فرما بیاں ، اس نے بہی سوال تین مرتبہ کیا اور نبی طیفانے ہرمرتبہ بہی جواب دیا ، آخری مرتبہ ، نبی طیفانے فرما یا سوائے قرض کے ، کہ یہ بات مجھے حضرت جریل طیفان نے ابھی ابھی کان میں بتائی ہے۔

( ٨٣٥٤) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ الْمُمْلُوكِ أَجُوانِ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ أَجُوانِ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لَأَحْبَبُتُ أَنْ آمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ [صححه المحارى(٤٨٥٥)، ومسلم(١٦٦٥)] في سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لَأَحْبَبُتُ أَنْ آمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ [صححه المحارى(٤٨٥)، ومسلم(١٦٦٥)] وانظر: ١٩٢١)

(۸۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا نیک عبدمملوک کے لئے دہرااجر ہے،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ ڈاٹٹئو کی جان ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج بیت اللہ اور والدہ کی خدمت نہ ہوتی تو میں غلامی کی حالت میں مرنا پیند کرتا۔

( ٥٣٥٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعُدَ بْنَ مَالِكِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى مَدِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِى مَا يَعْهُمُ وَبَارِكُ لَهُمْ فِى صَاعِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِى مَدِينَتِهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبُدُكَ وَحَلِيلُكَ وَإِنِّى عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَكَ لِمَا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةِ كَمَا سَأَلْكَ إِبْرَاهِيمُ لِلْهُلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكُةٌ لِلْهُلِ مَكَّةَ وَإِنِّى أَسُألُكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كَمَا سَأَلْكَ إِبْرَاهِيمُ لِلْهُلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكُةٌ لِللَّهُ لِمَا لَكُ لِللَّهُ لِللَّهُ إِلَيْ الْمَدِينَةِ كَمَا سَأَلْكَ إِبْرَاهِيمُ لِلْهُلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكُةً لِللَّا لِمَا يَدُولُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ لَهُ عَلَى كُلِّ لَهُ مِنْ أَرَادَهَا بِسُوعٍ أَذَابَهُ اللَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوعٍ أَذَابَهُ اللَّا كُمَا يَلُولُ لَكُ لِلْهُ لِللَّهُ كُمَا يَذُوبُ الْمِلْمُ فَي أَلْمَاعِ [راحع: ١٥٥].

(۸۳۵۵) حضرت سعد ظافیزاور حضرت ابو ہریرہ بڑا فیؤسے مروی ہے کہ نبی طاق نے ایک مرتبد دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ!

اہل مدینہ کے لئے ان کا مدینہ مبارک فرماء اور ان کے صاح اور مدیس برکت عطاء فرماء اے اللہ! ابراہیم آپ کے بندے اور خلیل سے، اور میں آپ کا بندہ اور رسول ہوں ، ابراہیم نے آپ سے اہل مکہ کے لئے وعاء ما نگی تھی ، میں آپ سے اہل مدینہ کے لئے ویاء ما نگی تھی ، میں آپ سے اہل مدینہ کے لئے ویک ہی وعاء ما نگی تھی۔ میں ابراہیم نے اہل مکہ کے لئے ویک ہی اور اس کی اور اس کی اور ہی ۔

چرفر مایا که مدینه منوره ملائکه کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ہرسوراخ پُردوفر شتے اس کی حفاظت کے لئے مقرر

### هُ مُنلاً اعَدُن بَل مِنَا مُن مُنالِ اعْدُن بِل مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة عَنْ اللهُ هُرَيْرة عَنْ الله

ہیں ، یہاں طاعون اور د جال داخل نہیں ہو سکتے ، جواس کے ساتھ کوئی ٹاپاک ارادہ کر کئے گا ،اللہ اے اس طرح میکھلا دے گا جیسے نمک یانی میں پکھل جا تا ہے۔

( ٨٣٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو يَعْنِي الرَّازِيَّ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى أَحَدُنَا مُخْتَصِرًا [راحع: ٧١٧].

(٨٣٥١) حضرت ابو ہريره والتنا عمروي ہے كه بى اليا نے ہميں نماز ميں كو كھ ير ہاتھ ركھنے سے منع فر مايا ہے۔

( ٨٣٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُٰرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمُ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راحع: ٢٨٦١]

(۸۳۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ١٣٥٨) حَذَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمُؤَدِّبَ قَالَ أَبِي وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِم بُنِ أَبِي الْوَضَّاحِ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبِ قَالَ أَبِي وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ ثَنَا هِ شَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُورَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى وَابُو دَاوُدَ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ ثَنَا هِ شَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُورَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي ٱحَدَّكُم فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي ٱحَدَّكُم فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي ٱحَدَّكُم فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَي عَنْ هَذَا فَلَيْقُلُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبَرُسُلِهِ

(۸۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایاتم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اوراس سے
بوچھتا ہے کہ آسان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے ،وہ بوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے
اللہ نے ، پھروہ بوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جبتم میں سے کوئی شخص ایسے خیالات محسوس کرے تو اسے بوں کہہ لینا
جائے آمنٹ باللّه وَ ہو بُرُسُولِهِ (میں اللہ اوراس کے رسولوں پرایمان لایا)

( ٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الذِّرَاعَ [انظر: ٩٦٢١].

(٨٣٥٩) حضرت الوبريره والنظاع مروي عدني عليه كودى كالحوشت بسند قال

( ٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ قَالَ أَبِي السَّمُهُ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ [راحع: ١٩ ٧] أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ مَا يُصَدِّقُونَ بِهِ صَاحِبُكَ [راحع: ١٩٥] أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُورَيْهُ وَلَا كَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُونَ مَا يَتِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِيدُ مَا يَتُهَارِي فَتَم كَا وَبَي مَنْهُومَ مَعْتَرَبُوكًا جَسَلُ كَا وَمِي مَا وَبَي مَنْهُ وَمُعْتِرَ مُوكًا جَسُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا يَتُهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِينُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### هُ مُنْ لِمُ الْمُؤْرُنُ لِيَا مِنْ مُنْ لِيَا مِنْ مُنْ لِيَا مُنْ مُنْ لِيَا الْمُؤْرِثُ لِي اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

( ٨٣٦١) حُدَّثَنَا آبُو النَّصُّرِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بُنُ عُمَرَ الْيَشُكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ [صححه مسلم (٧١٠)، وابن حزيمة: ١١٢٣)، وابن حبان (٢١٩٠). واحرجه موقوفاً عبد الرزاق وابن ابي شبة والطحاوى وابن عدى. وقال الترمذي: والمرفوع اصح عندنا]. [انظر: ١٠٨٧، ١٠٧٠، ١٠٧٥، ١٠٨٥].

(۱۳۲۸) حضرت ابو بریزه و التّن مروی ہے کہ بی علیه اللّه بن آبی یزید عن نافع بن جبیر بن مُطعم عن آبی هُریْرة قال کُنْتُ مَع النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی سُوقِ مِنْ آسُواقِ الْمَدِینَةِ فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ مَعُهُ فَجَاءَ إِلَی فَرَیْرة قال کُنْتُ مَع النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی سُوقِ مِنْ آسُواقِ الْمَدِینَةِ فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَ فَخَاءَ إِلَی فِنَاءِ فَاطِمَةَ فَنَادَی الْحَسَنَ فَقَالَ آئی لُکع آئی لُکع آئی لُکع قَالَهُ ثَلَات مَرَّاتٍ فَلَمْ یُجِمْهُ آخَدٌ قَالَ فَانْتُ آنَ اللّهُ وَانْصَرَفَ وَانْصَرَفَتُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَیْرةَ ظَنَنْتُ آنَ اللّه حَلَی اللّه عَلیْهِ وَسَلّمَ وَالْتَزَمَ هُو رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْتَرَمَ هُو رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْتَرَمَ هُو رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمَّ إِنّی أُحِبّهُ فَاحِبّهُ وَاحِبَ مَنْ یُحِبّهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ [صححه المحاری (۲۱۲۲)، واس حان (۱۲۹۳)]. [راحع: ۲۳۹۲].

(۸۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کے کسی بازار میں نبی ملیٹیا کے ساتھ تھا، نبی ملیٹیا جب واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آگیا، نبی ملیٹیا حضرت فاطمہ ڈاٹھا کے گھر کے صحن میں پہنچ کر حضرت حسن ڈلٹنٹو کو آوازیں دینے لگے او بچے او بچے کیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اس پر نبی ملیٹا وہاں سے واپس آگئے اور میں بھی لوٹ آیا۔

نی ملینا وہاں سے آ کر حضرت عائشہ بڑا گا کے صحن میں بیٹھ گئے ، اتنی دیر میں حضرت حسن بڑا گئے ، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں گلے میں لونگ وغیرہ کا ہار پہنانے کے لئے روک رکھا تھا ، وہ آتے ہی نی ملینا کے ساتھ چیا لیا اور تین مرتبہ فر مایا اے اللہ! میں اس سے مجت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے مجت کرتا والوں سے مجت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے مجت کرتا والوں سے مجت فر ما۔

( ٨٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ وَجَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصُعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبُلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَقْبُلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَارِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَالَى اللَّهُ الْمَاكِمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمَالِمُ الْمُعَالِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَالَقُلُولُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُلْمُ الْمِلْ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْمِينِهِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعُلِّى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّه

(۸۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے ایک تھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور اسے اپنے وائیں ہاتھ سے بکڑلیتا ہے اور اللہ کی طرف حلال چیز ہی چڑھ کر جاتی ہے ، اور جس طرح تم

# 

میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے بیچے کی پرورش اورنشوونما کرتا ہے ،اسی طرح اللہ اس کی نشوونما کرتا ہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے بوٹھتے وہ ایک یہاڑ کے برابرین جاتا ہے۔

- ( ٨٣٦٤) حَلَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَلَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَقُوامٌ أَفْنِكَ تُهُمْ مِثْلُ أَفْنِكَةِ الطَّيْرِ [صححه مسلم (٢٨٤٠)]
- (۸۳۲۴) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹنٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جنت میں ایسی اقوام بھی داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔
- ( ٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلْدِ اللَّهِ وَهُوَ الطَّيْرِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْدِ اللَّهِ وَهُوَ الطَّيْرِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ وَهُوَ الطَّيْرِ
- (۸۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنت میں الیمی اقوام بھی داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔
- ( ٨٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بِنَوْمٍ عَلَى وِتُو وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إقال الألباني منكر بذكر الغسل (النسائي: ١٨/٤)
- (۸۳۲۲) حطرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ مجھے نبی اگر م ٹائٹیٹے کے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا)
  - 🛈 سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے کی۔ 🏵 جھہ کے دن عنسل کرنے کی۔ 🏵 ہر مہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔
- ( ٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راحع: ٩٣ ٢٨].
- (۸۳۶۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پر جانا چاہ رہا تھا، کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، نبی ملیٹانے فرمایا میں تنہیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تنکبیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں، جب اس شخص نے واپسی کے لیے پیٹ پھیری تو نبی ملیٹانے فرمایا اے اللہ! اس کے لئے زمین کو لیبیٹ وے اور سفر کو آسان فرما۔
- ( ٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِيْنَارًا وَلَا دِزْهَمًا فَقِيلَ لَهُ وَهَلُ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ

### الما المارين المارية المرابع ا

قُولِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ قَالُوا وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَيَشُدُّ اللَّهُ قُلُوبَ آهُلِ الدِّمَّةِ فَيُمُنَعُونَ مَا بِٱيْدِيهِمُ وَالَّذِى نَفُسُ آبِي هُرَيْرَةَ بِيَذِهِ لَيَكُونَنَّ مَرَّتَيْنِ

(۸۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ نظافی فرمایا کرتے سے کہ اس وقت کا کیاعالم ہوگا جبتم دیناراور درہم کے نیکس استھے نہ کرسکو گے؟
کسی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ! کیا آپ سیجھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس ذات کی ہم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، نبی علیہ نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ تو ڈریا جائے گا، پھراللہ بھی ذمیوں کا دل شت کردے گا اور وہ اپنے مال ودولت کوروک لیس گے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، ایسا ہوکرر ہے گا۔ (یہ جملہ دومر تیفر مایا)

( ٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ شَاذَانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌّ يُدَايِنُ النَّاسَ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًّا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِى اللَّهَ فَتَجَاوَزُ عَنْهُ [راحع: ٢٥٩٩].

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جولوگوں کو قرض دیا گرتا تھا اور اپنے نوجوان سے کہد دیتا تھا کہ جب تم کسی تنگدست سے قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر کررے ، چنا نچہ (موت کے بعد) جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فرمایا (اسے معاف فرمایا) درگذر کرے ، چنا نچہ (موت کے بعد) جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فرمایا (اسے معاف فرمایا) کہ درگذر کرے ، چنا نجہ کو نہ کہ موسی حَدَّ ثَنَا ذُهِیْ عَنْ سُهیلُ عَنْ آبیہ عَنْ آبیہ عَنْ آبیہ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَحْسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ مَبْلِ مِنْ ذَهَبٍ فَیَقْتَ لَ عَلَیْهِ النّاسُ فَیُقْتَ لَ مِنْ ذَهَبٍ فَیَقْتَ لَ عَلَیْهِ النّاسُ فَیُقْتَ لَ مِنْ خُلِّ مِاتَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ یَا بُنْیَ قَانِ أَذُرَ کُتَهُ فَلَا تَکُونَنَّ مِنَّ نُکُونِ مَنْ مُقَاتِلٌ عَلَیْهِ [راحع: ٤٨]

( ۸۳۷ ) حضرت ابو ہریرہ اللہ تا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے نہ مایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہے کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپیں میں لڑنا شروع کردیں گے، جی کہ ہرسومیں سے ننا نوے آ دمی مارے جائیں گے، بیٹا!اگرتم وہ زمانہ یا و تو اس کی خاطر لڑنے والوں میں سے نہ ہونا۔

( ۸۳۷۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثِنِي مُعَاوِيةَ الْمَهُوِيُّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ

يَا مَهُوِيٌّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّبِ وَكَسُبِ الْحَجَّامِ وَكُسُبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ

يَا مَهُوِيٌّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّبِ وَكَسُبِ الْحَجَّامِ وَكُسُبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ

كَسُبِ عَسُبِ الْفَحْلِ [احرحه الدارمي (٢٩٢٧) قال شعب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٩٣٦١]

كُسُبِ عَسُبِ الْفَحْلِ [احرحه الدارمي (٢٩٢٧) قال شعب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٩٣٦١]

( ٨٣٤١) حَرْتَ ابُو بَرِي جَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةِ عَلَيْهُ وَلِي الْعَرْدِي عَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَرْدِي عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْعَلْمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْعُلِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الل

( ٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفِ عَلِيمًا حَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا [راحع: ٧٩٧٦] (٨٣٧٢) حضرت ابو بريره تُنَّ تُنْسَ مروى ہے كہ بى مليكانے فرمايا قرآن كريم سات جرفوں پرنازل بواہے، مثلاً عليمًا حَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا۔

(۱۳۷۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ ٹی علیہ اے فر مایا شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف ، حفرت یوسف بین یعقوب بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ ہیں اور فر مایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حفرت یوسف علیہ رہتے ہی پھر بھے نکلنے کی چیکٹش ہوتی تو میں اس وقت قبول کر لیتا ، جب کہ ان کے پاس قاصد پہنچا تو انہوں نے فر مایا اپنے آقا کے پاس جاکر اس سے بیتو پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ، میر ارب ان کے مکرسے خوب واقف ہے ، اور حضرت لوط علیہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ، وہ کسی ' مضبوط ستون' کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کاش! کہ میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط ستون کا سہارا لے لیتا ، ان کے بعد اللہ نے جو نہی معبوث فر مایا ، انہیں اپنی قوم کے صاحب ثر وت لوگوں میں سے بنایا۔

( ٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَأْلُ الْحَسَنَ وَيَكُرَهُ الطَّيَرَةَ

(٨٣٧٣) حضرت ابو ہریرہ و گاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیا اچھی فال کو پینداور بدشگونی کونا پیندفر ماتے تھے۔

( ٨٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَحِيهِ قِطْعَةً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ

(۸۳۷۵) حضرت ابو ہر رہ والنو سے مروی ہے کہ بی طال نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں ممکن ہے کہتم میں

### هي مُنلاً احَذِينَ بل يَنظِ مِنْ اللهُ مُنظِينًا وَ اللهُ ال

سے بعض لوگ دومروں کے مقابلے میں زیادہ چرب نسان ہوں ،اس لئے جس شخص کو (اس کی چرب نسانی میں آ کر) میں اس کے بھائی کا کوئی حصہ کاٹ کردوں تو وہ سجھ لے کہ میں اسے جہنم کا کلڑا کاٹ کردے رہا ہوں۔

( ٨٣٧٦) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو وَ حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيُرَةَ قَالَ دَحَلَ آغَرَابِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ آخَذَتُكَ أُمُّ مِلْدَمٍ قَطُّ قَالَ وَمَّا أَمُّ مِلْدَمٍ قَالَ مَلَا مَعْ وَجَدُتُ هَذَا قَطُّ قَالَ فَهِلَ آخَذَتُ هَذَا الصُّدَاعُ قَطُّ قَالَ وَمَا أَمُّ مِلْدَمٍ قَالَ حَرُّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ قَالَ مَا وَجَدُتُ هَذَا قَطُّ قَالَ فَهِلَ آخَذَكَ هَذَا الصُّدَاعُ قَطُّ قَالَ وَمَا هَذَا الصُّدَاعُ قَطُ قَالَ مَنْ آحَبُ وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ قَالَ مَنْ آحَبُ وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ قَالَ عِرْقٌ يَضُوبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ قَالَ مَا وَجَدُتُ هَذَا قَطُّ فَلَمًا وَلَى قَالَ مَنْ آحَبُ وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ وَالدَى مَنْ آخَلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا [صححه ابن حان (٢٩١٦)، والحاكم (٢٤٧/١). قال شعب، اسناده حسن.

(۸۳۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نی علیدا کی خدمت میں حاضر ہوا، نی علیدا نے اس ہے بوچھا کہ کہیں تہمیں ''ام ملدم'' کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا جسم اور گوشت کے درمیان حرارت کا نام ہے، اس نے کہا کہ ''اس نے کہا کہ ''ام ملدم'' کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا جسم اور گوشت کے درمیان حرارت کا نام ہے، اس نے کہا کہ میں نے تواہی جسم میں بھی یہ چیز محسوں نہیں کی ، پھر نی علیدا نے بوچھا کہ کیا تہمیں بھی ''صداع'' نے پکڑا ہے؟ اس نے بہا کہ میں نے اماراد ہے؟ نبی علیدا نے فرمایا وہ رکیس جوانسان کے سرمیں چلتی ہیں (اوران کی وجہ سے سرمیں درد ہوتا ہے) اس نے کہا کہ میں نے اپ جسم میں بھی یہ تکلیف محسوں نہیں کی ، جب وہ چلا گیا تو نبی علیدا نے فرمایا جو خص کی جبنی کود کھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس خص کود کھنے۔

( ٨٣٧٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتَرَقَتُ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّنِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

(۸۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مردی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایا یہودی اے یا ۲ کفرقوں میں تقسیم ہو گئے تقے اور میری امت ۲ کفرقوں میں بٹ جائے گی۔

( ٨٣٧٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ وَإِجَابَةُ الدَّعُوةِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ وَإِجَابَةُ الدَّعُوةِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَوْمَ الْمُعْلِمِ الْمُعَالِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الَّالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

(۸۳۷۸) جھڑت ابو ہریرہ ڈاٹٹ مروی ہے کہ نبی مائٹانے فر مایا مسلمان کے مسلمان پر پانچے حق ہیں ، سلام کا بحواب دینا، دعوت کو قبول کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، مریض کی بیار پری کرنا، چھینک کا جواب دینا جبکہ چھینکنے والا الحمد للہ کے۔

( ٨٣٧٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ أَبِى هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبُرِيلَ قَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِلْهُلِهَا فِيهَا فَجَاءَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدُهُ فَيهَا فَرَجَعَ إِلَيْهِ

### هي مُنلهٔ اَمْرُانِ بَل مِيدِمتِهُ فِي مِن اللهِ الل

قَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُّ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَر بِهَا فَحُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ قَالَ ارْجِعُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ إِلَيْهَا وَإِذَا هِى قَدُ حُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ وَعِزَّتِكَ قَدْ خَشِيتُ أَنُ لَا عَدُدُتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِى يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا لَا يَدُخُلُهَا أَحَدُ قَالَ وَعِزَّتِكَ قَدْ خَشِيتُ أَنُ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدُ فَيَدُخُلَهَا فَأَمَر بِهَا فَحُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ فَلَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدُ فَيَدُخُلَهَا فَأَمَر بِهَا فَحُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ فَلَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدُ فَيَدُخُلَهَا فَأَمَر بِهَا فَحُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدُ فَيَدُخُلَهَا فَأَمَر بِهَا فَحُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَهَا [انظر: ٨٦٣٣، ٨٤٨].

(۱۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ ان جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا گیا تو حضرت جریل علیہ اس کے پاس بیہ پیغام بھیجا کہ جاکراہے و کیے کرآؤاور میں نے اس میں جو چیزیں تیار کی ہیں، وہ بھی دیکے کرآؤ، چنانچہ حضرت جریل علیہ گئے اور جنت اور اس میں مہیا کی گئ نعتوں کو دیکھا اور واپس آکر بارگا و خدا وندی میں عرض کیا کہ آپ کی عزت کی فتم ااس کے متعلق جو بھی سنے گا، اس میں واخل ہونا چاہے گا، اللہ کے حکم پراسے ناپندیدہ اور ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، اللہ نے فرمایا اب جاکراہے اور اس کی نعتوں کو دیکھ کرآؤ، چنانچہ وہ دوبارہ گئے، اس مرتبہ وہ ناگوارامورے ڈھانپ دی گئی ہی ، وہ واپس آکرع ض رسا ہوئے کہ آپ کی عزت کی قتم ابجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی وافل ہی نہیں ہو سکے گا

الله نے فرمایا کہ اب جا کرجہنم اور اہل جہنم کے لئے تیار کردہ سزائیں دیکھ کرآؤ، جب وہ وہ ہاں پہنچ تو اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھے جارہا تھا، واپس آ کر کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی قتم! کوئی شخص بھی''جو اس کے متعلق سنے گا''اس میں داخل ہونانہیں چاہے گا، اللہ کے تھم پراسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، اس مرتبہ حضرت جریل ملیٹا کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی قتم! مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آ دمی اس سے پہنیں سکے گا۔

( ٨٣٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ مِنْ قُضَاعَةَ آسُلَمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا وَأُخِّرَ الْآخِرُ سَنَةً قَالَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأُرِيتُ الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا وَأُخِرَ الْآخِرُ سَنَةً قَالَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأُرِيتُ الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدُّ حِلَ السَّهِ مِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ أَنُ وَلَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ ذَكُوتُ وَكُذَا وَكُذَا وَكُفَةً صَلَاةً السَّنَةِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ وَمَلَى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ وَمَنْ وَصَلَّى سِتَّةَ آلَافِ رَكْعَةِ أَوْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُعَةً صَلَاةً السَّنَةِ

(۱۳۸۰) گذشته سند بی سے حضرت ابو ہر رہ و ڈالٹواسے مروی ہے کہ قبیلہ قضاعہ کے ایک خاندان'' بلی'' کے دوآ دئی نبی طیال پر ایمان لے آئے ، ان میں سے ایک صاحب تو نبی طیالا کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب ان کے بعد ایک سال مزید زندہ رہے، حضرت طلحہ والٹو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنی طبعی موت مرنے والا اپنے دوسرے ساتھی سے پچھ عرصة بل ہی جنت میں داخل ہو گیا، حضرت طلحہ والٹون نے یہ بات نبی علیالا سے ذکر کی ، نبی علیالا نے فر مایا کہ کیا اس سے جھ جزار رکعتیں نہیں پڑھیں اور ماہ رمضان کے روز نے نہیں رکھے ، اور اتن سنتیں نہیں پڑھیں ؟

### ﴿ مُنْ لِمَا اَحْدُنُ لِيَا مِنْ لِيَالِيَا لَا مُؤْلِيْرُةُ مِنْ اللَّهُ مُنْ لِيَا اللَّهُ مُنْ لِينَا اللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ لِينَا اللَّهُ مُنْ لِينَا لِينَا لِينَا لِمُنْ لِينَا لِينَا لِمُنْ لِينَا لِينَا لِمُنْ لِينَالِينَا لِينَا لِينَالِكُونِ لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَالِينَا لِينَا لِينَالِينَا لِينَا لِينَالِينَا لِينَالِينَالِينَا لِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا لِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ

( ٨٣٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ طَلُحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ وَهُمْ حَيُّ مِنْ قُضَاعَةً فَذَكَرَهُ [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات وهو منقطع، قال الإلباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٩٢٥). قال شعيب: حسن وهذا الإسناد فيه انقطاع]

(۸۳۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ حَدَّثِنِى وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءِ عَنْ سَلَمَة بُنِ الْأَزْرَقِ قَالَ تُوُقِّى بَغْضُ كَنَائِنِ مَرُوانَ فَشَهِدَهَا النَّاسُ وَشَهِدَهَا أَبُو هُرَيْرَةً وَمَعَهَا نِسَاءٌ يَبُكِينَ فَأَمْرَهُنَّ مَرُوانُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً دَّعُهُنَّ فَإِنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةٌ مَعَهَا بَوَاكِ فَنَهُرَهُنَّ مَرُوانُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً دَّعُهُنَّ فَإِنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَ فَإِنَّ النَّفُسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَهُدَ حَدِيثٌ [راحع: ٧٦٧٧]

( ۸۳۸۲) عمرو بن ازرق مُتِنَّة کہتے ہیں کہ مروان کے خاندان میں کوئی خاتون فوت ہوگئی ،لوگ جنازے میں آئے ،حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ بھی تشریف لائے ، جنازے کے ساتھ روتی ہوئی کچھ خواتین بھی تھیں ،مروان انہیں خاموش کرائے کا تھم دینے ہی لگا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ نے اسے روک دیا ،اور فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی علیشا کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا جس کے ساتھ کے گھرو نے والیاں بھی تھیں ،حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے ''اللہ ان پر رحم فر مائے'' انہیں جھڑکا تو نبی علیشا نے فر مایا انہیں جھوڑ دو ، کیونکہ دل مصیبت زدہ ہے ، آئھوں سے آنسو بہدرہے ہیں اور زخم ابھی ہرائے۔

( ۱۲۸۸) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعُوْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جَعَلَ يَدُعُو بُطُونَ قُرَيْشٍ بَطْنًا بَطْنًا يَا بَنِي فُلَانِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ فِنُ اللَّهِ مِنْ النَّارِ كَتَّى الْتَهَى إِلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّارِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مَنْ النَّارِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ وَمِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ٨٣٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ عَنُ آبِى زُرْعَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاقِ الْفَجْرِيَا بِلَالُ اَخْبِرُنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ مَنْفَعَةً فِى الْإِسْلَامِ فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشُفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِى الْإِسْلَامِ عَمَلًا ٱرْجَى عِنْدِى مَنْفَعَةً

### 

مِنْ أَنِّى لَمْ أَتَطَهَّوْ طُهُورًا تَامًّا قَطُّ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَا إِلَّا صَلَّيْتُ بِلَاكِ الطُّهُورِ لِرَبِّى مَا كُتِبَ لِى أَنْ أَصَلَّى [صححه المحارى(١٤٩)، ومسلم(٥٥٤)) وابن حيات (٥٨٠٧)، وابن حزيمة: (١٢٠٨) [انظر: ١٩٥٠] أَصَلَّى [صححه المحارى(١٤٩)، ومسلم(٥٥٤) وابن حيات (٥٨٣٨) حضرت الو بريره والتُّوّن مروى ہے كہ ايك مرتبه نبي علياً ان نجر كے وقت حضرت بلال والتُّوّن ہے يو چھا بلال! مجھا نيا كوئى اينا عمل بتاؤ جوز مانة اسلام ميں كيا ہوا ورتم بيں اس كا تو اب طفى سب سے زياده اميد ہو؟ كيونكه ميں نے آئ رات جنت ميں تنہارے قدموں كى چاپ اپنے آگے تى ہے، انہوں نے عرض كيا يارسول الله! ميں نے زمانة اسلام ميں اس كے علاوہ كوئى اينا نيك عمل نہيں كيا 'دجس كا تو اب ملفى مجھے سب سے زيادہ اميد ہو' كرميں نے دن يا رات كے جس حصے ميں بھى وضوكيا ، اس وضو سے حسب تو في نماز ضرور پڑھى ہے۔

( ٨٣٨٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ يَعْنِى النَّوْفَلِيَّ عَنْ آبِيهِ ذَكَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

(۸۳۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹنگٹائے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جو شخص اپناہاتھ اپی شرمگاہ کی طرف لے جائے اور درمیان میں کوئی کیڑانہ ہوتو اس پروضواز سرنو واجب ہو گیا۔

( ٨٣٨٦ ) حَدَّثَنَا الْهَيْثَهُمْ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۸۳۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ٨٣٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

(۸۳۸۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا لا تحوٰلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ ہے۔

( ٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ نُفَيْلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَنُ الْجَرِيسَةِ حَرَامٌ وَأَكُلُهَا حَرَامٌ

(۸۳۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو سے مردی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا چوری کی ہوئی بکری کی قیت حرام ہے اورانے کھانا بھی حرام ہے۔

( ٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ وَأَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْتَهِيَنَّ أَقُواهٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الطَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصًارُهُمُ إصححه مسلم (٢٤).



(۸۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیا نے فر مایا لوگ دورانِ نماز آسان کی طرف آئیسیں اٹھا کر دیکھنے سے باز آجا ئیں، ورندان کی بصارتیں ساپ کرلی جائیں گی۔

( ٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَسُّ النَّضِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا مِنْ رَجُلِ يَأْخُذُ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَةً أَوْ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَيَجْعَلُهُنَّ فِى طَرَفِ رِدَائِهِ فَيَتَعَلَّمُهُنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَابُسُطُ ثَوْبِي إِلَى فَيَعَلِّمُهُنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَابُسُطُ ثَوْبِي إِلَى فَصَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى قَالَ فَبَسَطْتُ ثَوْبِي فَحَدَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ إِلَيْكَ فَصَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ إِلَيْكَ فَصَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ إِلَيْكَ فَصَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ إِلَيْكَ فَصَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ إِلَيْكَ فَصَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ضَمَّ إِلَيْكَ فَصَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ضَمَّ إِلَيْكَ فَصَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ضَمَّ إِلَيْكَ فَصَمَمْتُ ثَوْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

(۸۳۹۰) حضرت ابو ہر رہ ہن فی سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی مایشہ کو یے فرماتے ہوئے سنا کہ ہے کوئی ایسا آ دی جواللہ اور اس کے رسول کی جانب سے فرض کیا ہوا ایک کلمہ، یا دو، تین، چار، پانج کلمات حاصل کر ہے، انہیں اپنی چا در کے کوئے میں رکھے، انہیں سیکھے اور دوسروں کو سکھائے؟ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، نبی مایشا نے فرمایا پھر اپنا کپڑ ابچھاؤ، چنا نچہ میں نے اپنا کپڑ ابچھادیا، نبی مایشا نے حدیث بیان کی، اور فرمایا کہ اسے اپنے جسم کے ساتھ لگالو، میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگالیا، اس وجہ سے میں امیدر کھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے نبی مایشا سے جو حدیث بھی سنی ہے، اسے بھی نہیں بھولوں گا۔

( ۸۳۹۱ ) حَدَّقَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِوْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَحِدُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ وَمَكَّةً وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ [إسناده ضعيف وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ وَمَكَّةً وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ [إسناده ضعيف محتمل للتحسين وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. ولكن الأعمش ليس في اسناد هذا الحديث. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸)]. [انظر: ۱۰۹٤].

(۸۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا قیامت کے دن کا فرکی ایک ڈاڑھا حدیہاڑ کے برابر ہوگی، اوراس کی کھال کی چوڑ انی ستر گز ہوگی،اوراس کی ران''ورقان'' پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی چگہ قدیداور مکہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی اوراس کی کھال کی موٹائی جبار کے حساب سے بیالیس گز ہوگی۔

( ٨٣٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رُضُوانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُلْقِى لَهَا بَالًا يَرُفَعُهُ اللَّهُ بِهَا ذَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِى لَهَا بَالًا يَهُوى بِهَا فِي جَهَنَّمَ [صححه البحاري (٦٤٧٨)، ورواه موقوفاً ابن ابي الدنيا. وقال الدارقطني: وهو المحفوظ].

### مُنالًا اَمُوْرِينَ لِيَسْاسَوْمَ كُولِ مُنالًا اللهُ اللهُ

(۸۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی نائیوں نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ کی رضامندی والی کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتالیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے ختیج میں اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا اور بعض اوقات انسان اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا الیکن قیامت کے دن وہ اسی ایک کلمے کے منتیج میں بڑھکتا رہے گا۔

( ٨٣٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارٍ كَشَاكِشٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكُسُبِ كُسُبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ [انظر: ٨٦٧٦].

(۸۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا بہترین کمائی عزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیر خواہی سے کام کرے۔

( ١٣٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ أَنَّهُ رَقِّى إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَتَوَصَّا فَرَفَعَ فِي عَصْدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُصُوءِ فَمَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلُ مَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْمِ مِنْ قَوْلِ آلِهِ مِنْ قَوْلِ آلِهِ مِنْ قَوْلِ آلَهِ مِي اللهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْمِ مِنْ قَوْلِ آلِهِ الللهِ مَا اللهِ مَلْهُ وَلَيْهِ مَنْ السَعْطَاعِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ اللّهُ مِنْ قَوْلُ آلِهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۸۳۹۳) نعیم بن عبداللہ ایک مرتبہ مجد کی حجت پر پڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رفائٹڑ کے پاس پہنچ جو کہ وضوکر رہے تھے، انہوں نے اپنے بازو دُن کو کہنوں سے بھی او پر تک دھویا ہوا تھا، پھروہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے ٹبی طائلا کو یہ فرماتے ہوئے سناہے قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشانات سے روثن اور چیکدار پیشانی والے ہوں گے (اس لئے تم میں سے جو شخص اپنی چیک بڑھا سکتا ہو، اسے ایسا کر لینا جاہے)

( ٨٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاْمِهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا لَهُ دِرْهَمَ وَلَا دِينَارَ وَلَا مَتَاعَ قَالَ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَاللَّهِ مَنْ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَاللَّهُ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَأَكُنَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُقُعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُعْمَ فَعُلِرَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُوحَةً فِي النَّارِ و قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْلِكً فَي يَعْمِى مَا عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْلِيكً فَي النَّارِ و قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْلِيكً فَي النَّا و قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْلِكً

(۸۳۹۵) حضرت ابو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ و النظامے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیے پیسہ اور ساز وسامان نہ ہو، نبی علیا نے فر مایا میری

### 

امت کامفلس وہ آ دمی ہوگا جو قیامت کے دن نماز ، روزہ اور زکو ۃ لے کر آئے گا، کیکن کی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہت لگائی ہوگی اور کسی پر تہت لگائی ہوگی اور کسی پر تہت لگائی ہوگی اور کسی کا وار ہرایک کو اس کی نیکیاں دے کران کا بدلہ دلوایا جائے گا ، اگر اس کے گا ہوں کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں قو حقد اروں کے گناہ لے کر اس پر لا دوسیتے جا کیں گے، پھر اسے جہنم میں دھیل دیا جائے گا۔

( ٨٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَوْضَعَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلُقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ تِسْعَةً وَتَعْمَ وَكُمَةً وَصِحه مسلم (٧٥٥٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح] [انظر: ١٠٢٨٥، ٩١٥، ٢٨٥٥].

(۸۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا اگر بندہ مومن کو دہ مزائیں معلوم ہوجائیں جواللہ نے تیار کر رکھی ہیں تو کوئی بھی جنت کی طبع نہ کرے (صرف جہنم سے نیچنے کی دعا کرتے رہیں) اور اگر کا فرکواللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے ، تو کوئی بھی جنت سے ناامید نہ ہو، اللہ نے سورحمتیں پیدا فر مائی ہیں ، ایک رحمت اپنے بندوں کے دل میں ڈال دی ہے جس سے وہ ایک دوسرے بررحم کرتے ہیں اور باقی ننا نوے رحمتیں اللہ کے یاس ہیں۔

( ٨٣٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آسِيدِ بُنِ آبِي آسِيدٍ عَنْ نَافِع بُنِ عَيَّاشٍ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طَلْقِ الْفِفَارِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طُوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طُوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبَ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَبِيبَهُ حَبِيبَهُ حَبِيبَهُ مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِشَةِ الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا آمَال الألبانى: حسن (ابو داود: ٢٣٦٤). قال شعيب: رجاله ثقاتً]. [انظر: ٨٩٥].

(۸۳۹۷) حضرت ابو ہر پرہ دلائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص اپنے کسی دوست کوجہنم کی آگ کا طوق پہنا تا جاہے،
وہ اسے سونے کا ہار پہنا دے، اور جواسے آگ کے کنگن پہنا نا جاہے، وہ اسے سونے کے ننگن پہنا دے، اور جواسے آگ کا
چھلا پہنا نا جاہے، وہ اسے سونے کا چھلا پہنا دے، البتہ جائدی استعال کرلیا کرو، اور اس کے ذریعے ہی دل بہلالیا کرو (بیرجملہ
دوم تندفر ماما)

( ٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ٱبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ وَرُدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ ٱحَدُّكُمْ مَنْ يُخَالِلُ [راجع: ٥١٠٨].

(۸۳۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیائے فر مایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے تمہیں غور کر لینا جا ہے کہتم کے اپنادوست بنار ہے ہو؟

### مُنالًا اَخْرِينَ بِلِ يَسْتِهِ كُلِي مُنالًا اَخْرِينَ بِلِ يَسْتَمَا اَنْ هُرَيْرَة رَبَّنَالُهُ كَا

( ١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَسُرَيْجٌ قَالَا ثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ هَلَكَ وَتَوَكَ مَالًا فَلْيَوِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ هَلَكَ وَتَوَكَ مَالًا فَلْيَوِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَوِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَرِنُهُ عَلَيْهِ فَلِي إِلَيْ مَوْلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ ذَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَوْنُهُ وَلَاهُ وَمَنْ مَوْلَاهُ وَمَنْ تَرَكَ ذَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلُورُ مُوالِي وَالْمَالُولُولُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلُولُوا مِنْ مَوْلَاهُ وَمَالَعُوا وَمَنْ مَوْلَاهُ وَمَنْ مَوْلَاهُ وَمُنْ مَوْلَاهُ وَالْمَوْلُومُ وَالْمَالِمُولُومُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ إِلَيْ مَوْلِكُ مَا لَيْ الْمُؤْمِنِ هَلَا لَهُ مَا مُؤْمِنِ هَلُولُومُ وَلَاهُ وَلَاهُ إِلَى مَوْلِكُ مَا مُؤْمِنِ هَلَاكُ وَلَوْلُومُ إِنْ مُؤْمِنِ هَلَيْ مُنْ كَانُوا وَمَنْ مَوْلَاهُ وَلَيْهُ مَالْمُؤْمِنِ مَا لَا لَا لَعُولُومُ اللّهُ فَلَكُ مَا لَا لَيْهُ مُ فَعَلَيْهُ مُنْ كَانُوا وَمَعْمَ لَوْلُومُ وَلَاهُ وَلَيْكُومُ فَلَا لَا لَهُ مُولِينَا مُولِي اللّهُ فَلَا لَهُ مُنْ كُولُومُ إِلَى مُؤْمِنَا مُولِي مُولِيْكُ فَلَيْلًا مُؤْمِنِ مُولِلْكُومُ لِلللّهُ فَلِي مُؤْمِنَا مُولِي مُؤْمِنِ مُولِي اللّهُ مُنْ كُولُومُ إِلَاهُ لَوْلِي مُؤْمِلُولُومُ إِلَيْكُولُومُ إِلَيْكُومُ لَالْمُولُولُومُ إِلَا لَا مُؤْمِلُولُومُ إِلَا لَا لَاللّهُ مُولِي إِلَيْكُولُومُ لَاللّهُ وَالْمُولُولُومُ إِلَيْكُولُومُ إِلَا لَا لَاللّهُ وَالْمُولِقُومُ إِلَا لَا لَا مُعْلَى مُولِلًا لَا لَا مُعْلِي مُولِلْكُولُولُومُ إِلَيْكُولُومُ لَا لَهُ لَلْمُولُومُ لَا لَاللّهُ مُنْ أَلِي مُعْلَمُ لِلللّهُ مُنْ مُولِمُ لِل

(۸۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا میں و نیاد آخرت میں مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ، اگرتم چا ہوتو بیر آیت پڑھالو 'النہ یی اولمی بالمؤمنین من انفسہ ہ'' اس لئے جو شخص قرض چھوڑ کر جائے ،اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے،اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے ،وہ اس کے ورثاء کا ہے ،خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔

(۸۴۰۰) حضرت ابو ہریرہ فاہ اللہ پراس کاحق ہے کہ ہی اللہ ان فر مایا جو خص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ، نماز قائم کر ہے اور رمضان کے روز ہے رکھے ، اللہ پراس کاحق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر ہے ، خواہ وہ راو خدا ہیں ہجرت کر ہے یا اپنے وطن مولود میں ہی بیشار ہے ، صحابہ کرام فائد نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو یہ بات نہ بتا دیں؟ نبی علیہ نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور فرمایا کہ جنت میں سو در جے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کر نے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے ۔ دو درجول کے درمیان زمین و آسان کے درمیان جن فاصلہ ہے ، جب تم اللہ سے جنت ما نگا کروتو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کامر کر اور سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے ، اس کے اوپر رحمان کاعرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں ۔ کیونکہ وہ جنت کامر کر اور سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے ، اس کے اوپر رحمان کاعرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں ۔ (۸٤۸) حَدَّفَنَا یُونُسُ حَدَّفَنَا فَلَیْحٌ عَنْ هِلَلِ بُنِ عَلِیٌ عَنْ عَطَاء بُنِ یَسَادِ أَوْ اَبْنِ آبِی عَمْرَةَ قَالَ فَلَیْحٌ وَلَا اَنْکُ قَالَ مَطَاء بُنُ یَسَادِ آر احمٰ ۱۸۶۰ کے اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کو قالَ اَفَلَا نُسَتِیءُ النَّاسَ بِدَلِكَ قَالَ وَحُدَهُ فُمْ حَدَّفَنَا بِهِ فَلَمْ یَشُكُ یَعْنِی فُلْیُحًا قَالَ عَطَاءُ بُنُ یَسَادِ [راحمٰ ۱۸۶۰].

(۸۴۰۱) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٨٤.٢ ) حَدَّثَنَاهُ سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ بُنِ عَلِيٌّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

### المستقالة والمستقالة المستقالة والمستقالة وا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ [صححه البحاري (۲۷۹۰)، والحاكم (۸۰/۱)]. [راجع: ۸۶۰۰].

(۸۴۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٨٤.٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ يَكُبَرُ وَيَضَعُفُ جِسُمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْعُمُرِ وَالْمَالِ [انظر: ١٤٤٥ - ٨٤٤].

(۸۴۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا نے فر مایا انسان بوڑ ھا ہوتا جا تا ہے،اس کاجسم کمز ورہوتا جا تا ہے کیکن اس میں دوچیز ول کی محبت جوان ہو جاتی ہے، کمی زندگانی اور مال و دولت کی فراوانی۔

( ١٤٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْحَنَّةِ لَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا قَالَ سُرَيْجٌ لَيَتَرَاوُرُنَ فِيهَا كَمَا تَرَاؤُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْحَنَّةِ لَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا قَالَ سُرَيْجٌ لَيَتَرَاوُرُنَ فِيها كَمَا تَرَاؤُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُوسَلِينَ وَقَالَ أُولِئِكَ النَّبَيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَقُواهٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُوسَلِينَ وَقَالَ أُولِئِكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَقُواهٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُوسَلِينَ وَقَالَ شَعِيبَ مَتَن سُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَالُوالِي وَصَدَّقُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّ

(۸۴۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیا الل جنت ایک دوسرے کو جنت میں اسی طرح دیکھیں گے جسے تم لوگ روشن ستارے کو ہشرتی اور مغربی ستارے کو مختلف درجات میں کم وہیش دیکھتے ہو، صحابہ ٹٹائٹی نے بوچھا یارسول اللہ!
کیا یہ لوگ ا نبیاء کرام میکی ہوں گے؟ فرمایا نہیں ، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مُلَّاتُیْکِم) کی جان ہے ، یہ وہ لوگ ہوں گے جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور دیگرا نبیاء میکی کی قصد بق کی۔

( ٨٤٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمَوْءَ الْمُسُلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلَا هَمِّ وَلَا حُدُّنِ وَلَا خَدِّ وَلَا خَدُّ وَلَا أَذَى حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُها إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨].

(۸۴۰۵) حفز ت ابو ہریرہ و اللہ الموسید خدری واللہ اللہ اسے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا کسی مسلمان کو جو پر بیٹانی اور تکلیف، و کھاور عُم ، مشکل اور ایذ اء پہنی ہے جی کہ جو کا ٹا بھی چیستا ہے ، اللہ اس کے بدلے اس کے گنا ہوں کا کفارہ فر ماویتے ہیں۔ (۲۰۶۸) حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ الْلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَاْوَائِهِنَّ وَصَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ اَذْ خَلَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ الْلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَاْوَائِهِنَّ وَصَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ اَذْ خَلَهُ اللَّهُ

### ﴿ مُنْ الْمَانُونِ مِنْ لِيَوْمِوْمُ لِيَوْمِوْمُ لِيَوْمِوْمُ لِيَوْمِوْمُ لِيَوْمِ وَمِنْ اللَّهُ اللَّ

الْحَنَّة بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يُنْتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ يُنْتَانِ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ وَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ وَاحِدَةٌ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ١٧٦/٤ قال شعيب: حسن ليبره. وهذا اسناد ضعيف]. اللَّهِ قَالَ أَوْ وَاحِدَةٌ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ١٧٦/٤ قال شعيب: حسن ليبره. وهذا اسناد ضعيف]. (٨٠٠٦) حضرت ابو بريره الله الله عمروى ہے كہ بى عليها نے فرمایا جس شخص كی تین بیٹیاں بوں اور وہ ان كی مشكلات، تكالیف اور خوشیوں پرصر شكر كر ہے، الله ان بچوں پراس كی مهر بانی كے سبب اس شخص كو جنت میں اپنے فضل سے داخلہ عطاء فرمائے گا، كسى نے بوچھا يارسول الله! اگر دو بیٹیاں بوں تو؟ فرمایا تب بھی يہى حكم ہے، كسى نے بوچھا يارسول الله! اگر ايك بيئى بوتو؟ فرمایا تب بھی يہى حكم ہے، كسى نے بوچھا يارسول الله! اگر ايك بيئى بوتو؟ فرمایا تب بھی يہى حكم ہے، كسى نے بوچھا يارسول الله! اگر ايك بيئى بوتو؟ فرمایا تب بھی يہى حكم ہے، كسى ہے بہت كل ہے ہوئے ایک مشکلات بیٹی بوتو؟ فرمایا تب بھی يہى حكم ہے، كسى ہے بہت كسى ہے۔

( ٨٤.٨ ) حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى كَلِمَةٍ كُنْوِ مِنْ كُنُو الْحَنَّةِ تَحْتَ الْعَوْشِ قَالَ فَلُتُ نَعَمْ فِذَاكَ أَبِى وَأُمِّى قَالَ أَنْ تَقُولَ لَا قُونَّ إِلّا بِاللّهِ قَالَ آبُو بَلْجٍ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ يَقُولُ أَسْلَمَ عَبْدِى وَاسْتَسْلَمَ قَالَ أَنْ تَقُولُ لَا قُونَّ إِلّا بِاللّهِ قَالَ عَمْرُو قُلْتُ لِلّهِ عَلَى عَمْرُو قُلْتُ لِلّهِ عَلَى عَمْرُو قُلْتُ لِلّهِ عَلَى عَمْرُو قُلْلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّا بِاللّهِ فَقَالَ لَا إِنَّهَا فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَلُولًا إِذْ ذَخَلْتَ جَنَتَكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُونَّ إِلّا بِاللّهِ إِرَاجِع: ٧٩٥ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْرُو قُلْلَ عَلَى عَمْرُو قُلْلَ اللّهُ عَلَى عَمْرُو وَلَا أَلْهُ عَلَى عَمْرُو وَلَا اللّهُ وَقَالَ لَا إِنَهَا فِي سُورَةِ الْكَهُفِ وَلُولًا إِذْ ذَخَلْتَ جَنَتَكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُونَّ إِلّا بِاللّهِ إِلللّهُ إِللّهُ إِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۸۴۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا ایک آ دمی تجارت کے سلسلے میں شراب لے کر کشتی پرسوار ہوا، اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، بندر نے اس کے پیسوں کا بٹوہ پڑا اور ایک ورخت پر پڑھ گیا، اور ایک ایک دینار سمندر میں اور دوسرا اپنے مالک کی کشتی میں چھیکنے لگا، حتی کہ اس نے برابر برابر تقسیم کردیا (بیبیں سے مثال مشہور ہوگئی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کایانی ہوگیا)

( ٩.٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهِيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ



حسن صحيح]. [انظر: ٨٧٨٤، ٨٧٨٤].

(۹ ۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے منقول ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صرف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے اورعور توں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِآبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لَآبِي هُرَيْرَةَ أَنْ أَهُكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِكُمْ قَالَ وَمَا أَنْكُوتَ مِنْ صَلَاتِى قَالَ قُلْتُ أَرَدُتُ أَنْ أَلْمُؤَدِّنَ مِنْ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفَّ أَسُأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ نَعُمْ وَأَوْجَزُ قَالَ وَكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَدِّنُ مِنْ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفَّ

رانظر: ۸۸۷۵، ۱۰۰۹، ۹۹۳۳، ۱۰۶۷، ۱۱۰۱۱

(۸۴۱۰) ابو خالد مُینَافَۃ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹئے سے پوچھا کہ کیا نبی مالیا بھی ای طرح آپ کونماز پر صایا کرتے تھے؟ (جیسے آپ ہمیں پڑھانے ہیں) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹئے نے فر مایا تہمیں میری نماز میں کیا چیز او پری اوراجنبی محسوس ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کے متعلق آپ سے بوچھنا چاہ رہا تھا، فر مایا ہاں! بلکہ اس سے بھی مختصر، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹ کا قیام صرف اتنا ہوتا تھا کہ مؤذن مینارسے نیچے از کرصف تک پہنچ جائے۔

( ٨٤١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَأُذُنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا وَلُمُصَوِّرِينَ وَلُسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ فَيَقُولُ إِنِّى وُكُلُّتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ اذَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالْمُصَوِّرِينَ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ فَيَقُولُ إِنِّى وُكُلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ اذَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالْمُصَوِّرِينَ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ فَيَقُولُ إِنِّى وَكُلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ اذَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالْمُصَوِّرِينَ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُنْ اللهُ الله

(۱۸۴۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک کھوپڑی برآ مدہوگی جس کی دو آئٹسیں ہوں گی ، جن سے وہ دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگ اور وہ کہے گی کہ جھے تین قتم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے ، ہر سرکش ظالم پر ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر اور تصویر بنانے والوں پر۔

( ٨٤١٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِنْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ نَافِع مَوْلَى آبِي قَتَادَةً عَنْ آبِي هُوَيْرَةً أَنَّ البَنُ آبِي فِرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَرَاحِعْ: ٢٦٦٦]. النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَرَاحِعْتَ ٢٦٦]. (٨٣١٢) حضرت ابو بريره اللَّيْ سے مروى ہے كہ جي طفيق ارشاد فرا ما يا تبارى آس وقت كيا كيفيت ہوگي جُفْ حضرت سيلى عليق تم مِن زول فرمائيں كے اور تبارى امامت تم بى ميں كا ايك فردكرے گا۔

( ٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالَهُ المَدِينَ بل يَنْ مِنْ اللهِ ا

( ٨٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتِلَ أَحَدُّكُمُ أَخَاهُ فَلْيَجْتِنِبُ الْوَجْهَ [راحم: ٢٢٨].

(۸۴۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چیرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔

( ٨٤٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمُ فِي الْجَدُبِ فَأَسُرِعُوا الْبِيلَ حَقَّهَا وَإِذَا سَافَرْتُمُ فِي الْجَدُبِ فَأَسُرِعُوا السَّيْرَ وَإِذَا أَرَدُتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنُ الطَّرِيقِ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَنَّا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحِ [انظر ٥٠٥٨] وابن حان (٢٧٠٣)، وابن حان (٢٧٠٣). وابن حان (٢٧٠٣)، وابن حان (٢٧٠٣).

(۸۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طایٹانے فر مایا جب تم کسی سرسبز وشا داب علاقے میں سفر کروتو اونٹول کوان کا حق دیا کرو (اور انہیں اطمینان سے چنے دیا کرو)اورا گرخشگ زین میں سفر کروٹو تیز رفتاری سے اس علاقے سے گذر جایا کرو،اور جنب رات کو بڑاؤ کرنا جا ہوتو راہتے ہے ہٹ کر بڑاؤ کیا کرو۔

( ٨٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو جُمَيْعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ كَانَ يُقِيمُ خُلَّةَ حَرِيرٍ فَلُوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا إِذَا جَاءَكَ وُفُودُ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ [راحع: ٨٣٣٧]

(۸۳۲۵) حَضرت ابو ہریرہ ٹُٹاٹُٹُؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ٹٹاٹٹؤنے بارگاہ نبوت میں عرض کیایار سول اللہ! عطار دمتیمی کھڑ ارلیٹمی حلے ﷺ رہاہے،اگر آپ ایک جوڑاخرید لیتے تو جب وفود آپ کے پاس آتے تو آپ بھی اسے پہن لیتے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا دنیا میں وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصد نہ ہو۔

( ٨٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ عَنْ يَخْتَى عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَآقُرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ آبُو هُرَيْرَةً يَقُنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاقِ الصَّبْحِ بَعُدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ [راحع: ٧٥٧].

(۸۴۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ بخدا! نماز میں میں تم سب سے زیادہ نبی ملیا کے قریب ہوں ، ابوسلمہ کہتے ہیں

### هي مُنلها مُؤرَّفِيل يَنْ مِنْ اللهُ هُوَيْ اللهُ اللهُ هُوَيِّهُ اللهُ هُوَيْرَة عَيْنُهُ اللهُ هُوَيْرة عَيْنُهُ اللهُ

كەحفرت ابو ہرىرە ڈاڭ ئى زعشاءاورنماز فجرى آخرى ركعت ميں "سمع الله لمن حمده" كہنے كے بعد قنوت نازلد پڑھتے تھے جس ميں مسلمانوں كے لئے دعاءاور كفار برلعنت فرماتے تھے۔

( ٨٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ بِلَالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَالدَّابَّةَ وَخَاصَةَ أَحَدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ [صححه مسلم (٢٩٤٧)]. [انظر: ٨٨٣٦].

(۸۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا چھوا قعات رونما ہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کراو، سورج کامغرب سے طلوع ہونا، د جال کا خروج، دھواں چھا جانا، دابۃ الارض کا خروج، تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سب کی عمومی موت۔

( ٨٤٢٨ ) حَلَّثَنَا مَنْصُورٌ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَكَانًا [صححه مسلم (٩٧ ٥ ٢)]. [انظر: ٨٧٦٨].

(۸۳۲۸) حضرت ابو ہر میرہ اٹا ٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ ان فر مایا صدیق یا دوست کے لئے منا سب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔

( ٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعِّرُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرُفَعُ وَيَخْفِضُ وَلَكِنِّى لَأَرُجُو أَنْ ٱلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لِأَحَدِ عِنْدِى مَظْلِمَةٌ [انظر: ٨٨٣٩].

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ چیزوں کے نرخ مقررکر دیجئے ، نبی علیا نے فرمایا نرخ مینکے اور ارز ال اللہ ہی کرتا ہے اور میں چاہتا ہول کہ اللہ سے اس حال میں ملول کہ میری طرف کسی کا کوئی ظلم نہ ہو۔

( .٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ [صححه ابن حبان (١٧٨ ٣). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن(ابن ماحة: ٧٦ ٥ ١ ) الترمذي: ٥ ٦ ٠ ١)]. [انظر: ٨٢٥ ٥ ٥ ٨٤ ٨].

مُنلُهُ احْدِينَ بِلِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنلِهُ احْدِينَ بِلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللّل

﴿ ٨٤٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بَنِ آبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعُهُ وَلَوْ بِنَشِّ يَعْنِى بِنِصْفِ أُوقِيَّةٍ [انظر: ١٤٢]. فَقَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعُهُ وَلَوْ بِنَشِّ يَعْنِى بِنِصْفِ أُوقِيَّةٍ [انظر: ١٤٨]. فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْمِعْدِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ بِنَصَّ يَعْنِي بِنِصُفِّ أُوقِيَّةٍ [انظر: ١٤٨٠]. فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ إِنَّالَامُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَلْلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَامُ وَلَا عَلَامُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَ

( ٨٤٣٣ ) حَدَّثُنَا

(۱۳۳۳ م) کاتبین کی غلطی سے یہاں احادیث کی سنداور متن میں گڑ بر ہوگئی ہے، ہمارے پاس دستیاب نسخے میں اس نمبر پرکوئی حدیث درج نہیں ہے، بلکہ صرف لفظ ' حدثنا'' کھا ہوا ہے۔

( ٨٤٣٤ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَنْزِلَنَّ الدَّجَّالُ خُوزَ وَكُرْمَانَ فِى سَبْعِينَ ٱلْفًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطُرِقَةِ

(۸۴۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ بیں نے نبی طائِظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے د جال ستر ہزار آ دمیوں کے ساتھ خوز اور کر مان میں ضرورا تر ہے گا ،ان لوگوں کے چیر ہے چیٹی ہوئی کمانوں کی طرح ہوں گے۔

( ٨٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ [صححه ابن حبان (١٨١٥)، وابن حزيمة: (١٤٦٨)، والحاكم]

(۸۳۳۵) حضرت الو جريره تُكَافِئَت مروى بِ كُه بِي عَلِيَهِ جب عيدين كَ لِنَے نَظِيّ نُوواليسى پردوسر راست كوافتيار فرمات تھے۔ ( ٨٤٣٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ آيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّى يَوْمَ

لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى [راحع: ٧٢٣٠].

(۸۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ والنظ نبی طیا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں کے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی فتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جَبُد میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی ساینہیں'' جُدعطاء کروں گا۔

( ٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْخَ قَالَ يُونُسُ أَظُنَّهُ قَالَ يَهْرَمُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ [راجع: ٨٤٠٣].

### 

(۸۴۳۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے،اس کاجسم کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن اس میں دوچیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے،کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٤٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيُحُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا فُلْنَحْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آبِي طُوالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُرَيْحٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رِيحَهَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُرَيْحٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رِيحَهَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرُفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُرَيْحٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رِيحَهَا وَصَحَهُ ابن حبان (٧٨)، والحاكم (١/٥٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٦٤)، ابن ماحة: ٢٥٢). قال شعب: اسناده حسن اسناده حسن ا

(۸۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے عروی ہے کہ بی علیہ ان فرمایا جو محض ایساعلم''جس کے ذریعے اللہ کی رضاء حاصل ہوتی ہو' صرف اس لئے حاصل کرے کہ دنیاوی ساز دسامان حاصل کر سکے گاتو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ (۸۶۲۹) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُورُيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُمَيْدِ بُنِ السَّبَاقِ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تُفْتَحُ الْبِلَادُ وَالْآمُصَارُ فَيَقُولُ الرِّجَالُ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَى الرِّيفِ وَالْمَدِينَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تُفْتَحُ الْبِلَادُ وَالْآمُصَارُ فَيَقُولُ الرِّجَالُ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَى الرِّيفِ وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا وَصِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا وَصِدَّ وَالْمَدِينَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ وَسُولُوا اللَّهُ عَلَلْهُ وَالْعَامِ وَسِدَ (۲۳۷۹)، وابن حالا (۲۳۷۹).

(۸۴۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤسے مردی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فرمایا جب مختلف مما لک اور شہر فتح ہونے لگیں گے تو لوگ اپ ابھائیوں سے کہیں گے کہ آؤ! سرسبز وشاداب علاقوں میں چل کررہتے ہیں، حالانکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے بہتر تھااور جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور تختیوں پر مبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گااور سفارش بھی کروں گا۔

( ٨٤٤٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرِيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّنَاقِ عَنْ أَبِى هُرِيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ السَّاعَةِ سِنُونَ حَدَّاعَةٌ يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُحَوَّنُ فِيهَا السَّاعِةِ اللَّوَيُبِطَةُ وَيُنظُرُ فِيهَا السَّادِقُ وَيُنظُرُ فِيهَا الرُّويَبُطَةُ الرُّويَبُطَةُ قَالَ سُرَيْجٌ وَيَنظُرُ فِيهَا الرُّويَبُصَةُ

(۸۴۴۰) حفرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ نی طائیا نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں پر آیسے سال آئیں گے جودھو کے کے سال ہوں گے ،ان میں جھوٹے کو چھوٹا سمجھا جائے گا، فائن کو امانت داراورامانت دارکوفائن سمجھا جائے گا، اور اس میں ''رویبضہ'' کے سال ہوں گے، ان میں جھوٹے کو چھا کہ''رویبضہ'' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بیوقو ف آ دمی بھی عوام کے معاملات میں بولنا شروع کرد ہے گا)۔

( ٨٤٤١ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتُهُمَا فَرُفِعَا فَأَوَّلْتُ أَنَّ أَنَّ أَتَّ الْحَدَهُمَا مُسَيِّلْمَةُ وَالْآخَرَ الْعَنْسِيُّ [انظر: ٢٥٥١].

(۸۴۴) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں پرسونے کے دوکنگن رکھ دیتے گئے، میں نے انہیں پھونک مار دی اوروہ غائب ہو گئے، میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے کی لیعنی اسو عنسی اور مسیلمہ کذاہے۔

( ٨٤٤٢) حَدَّقَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ وَحَدَّثِنِي بُكُيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا وَفُلانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ فَأَخْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُخْرِقُوا فَلَانًا وَفُلانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا [راجع: ١٥٠٨].

(۸۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اس کے مروی ہے کہ نی علیہ نے ایک مرتبہ ہمیں ایک کشکر کے ساتھ بھیجااور قریش کے دوآ دمیوں کا نام لے کرفر مایا اگرتم ان دونوں کو پاؤ تو انہیں آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے ارادے سے نکلنے لگے تو نبیس آگ میں جلا دینا، کیمن آگ میں جلا دینا، کیمن آگ کا عذاب صرف نبیس ایک اگرتم انہیں قلال قلال آ دمیوں کے متعلق بیتھم دیا تھا کہ انہیں آگ میں جلا دینا، کیمن آگ کا عذاب صرف اللہ بی دے سکتا ہے اس لئے اگرتم انہیں یا و تو انہیں قل کر دینا۔

( ٨٤٤٣ ) حَكَّثَنَا يُونُسُ حَكَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ آيُّوبَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ يَعْقُوبَ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنُ افْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ [انظر: ٢٧١].

(۸۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے نداٹھائے ، بلکہ کشادگی پیدا کرلیا کرو،اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔

( ٨٤٤٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَضُبِّ عَلَيْهَا تَمُرُّ وَسَمْنٌ فَقَالَ كُلُوا فَإِنِّى أَعَافُهَا

(۸۴۴۴) حضرت ابو ہریرہ مٹانٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیک کی خدمت میں ایک مرتبہ سات عدد کوہ پیش کی کئیں، جن پر مجوریں اور کھی بھی تھا، نبی علیکھانے صحابہ ٹٹاکٹی سے فر مایاتم لوگ اسے کھالو، میں اس سے پر میز کرتا ہوں۔

( ٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَرِّمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَخْلَةٍ جَرُبَاءَ قَدْ أَخُرَجَهَا أَهُلُهَا فَقَالَ أَتَرَوُنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهُلِهَا قَالُوا نَعَمُ قَالَ لَللَّانُيَا أَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ بِسَخْلَةٍ جَرُبَاءَ قَدْ أَخُرَجَهَا أَهُلُهَا فَقَالَ أَتَرَوُنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهُلِهَا قَالُوا نَعَمُ قَالَ لَللَّانِيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى آهُلِهَا

## 

(۸۳۳۵) حضرت ابوہریرہ طاقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طاقیا ایک بکری کے پاس سے گذر ہے جس کی کھال اتری ہوئی سے اوروہ خارش زوہ تھی اوروہ خارش زوہ تھی ،اسے اس کے مالکوں نے نکال بھینا تھا ، نبی طاقیا نے فر مایا کیا تمہارا خیال ہے کہ بیا ہے مالکوں کی نظر میں حقیر ہوگئی ہے؟ صحابہ نکافی نے عرض کیا جی ہاں! فر مایا اللہ کی نگا ہوں میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنی ریمری اپنے مالکوں کی نگاہ میں حقیر ہے۔

( ٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِى بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ ٱهْلِهِ سَٱلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ لَهُ هَدِيَّةٌ ٱكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ وَاحِمَ : ١٠٠٨].

(۸۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ منافظ کا اس کے متعلق دریافت فرماتے ،اگر بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ کا کا لیٹے اور اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تولوگوں سے فرمادیتے کرتم کھالواورخود نہ کھاتے۔

(٨٤٤٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتُ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِى مُصَلَّاهُ وَانْتَظُرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَمَكُثْنَا عَلَى هَيْنَتِنا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ وَقَدْ اغْتَسَلَ [راحع: ٧٢٣٧]

(۸۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھئے ہم وی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گی اورلوگ فیس درست کرنے لگیے، نبی مالیگا بھی تشریف لے آئے اوراپنے مقام پر کھڑے ہو گئے، ہم نبی علیظا کی تبییر کے منتظر تھے کہ نبی علیظانے فرمایا کہتم لوگ بہیں تھہرو، اور نبی علیظا تشریف لے گئے، ہم لوگ اس طرح کھڑے رہے، نبی علیظا جب واپس آئے تو عسل فرمار کھا تھا اور سرسے پانی کے قطرات فیک رہے تھے۔

( ٨٤٤٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ إِرَاحِع: ٢٥٦٩].

(۸۳۸۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آ دی تھا جولوگوں کو قرض دیا گرتا تھا اور اسپنے نوجوان سے کہد دیتا تھا کہ جب تم کسی تلکدست سے قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر کر سے ، چنا نچہ (موت کے بعد) جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فرمایا (اسے معاف فرمایا) (۸٤٤٨) حَدَّثَنَا فَزَارَةُ بُنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

### هُ مُنْ الْمُ اَمَدُّنَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ نَاسٌ يُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِى هَذِهِ مِنْهُمُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ

(۸۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا گذشتہ امتوں میں سے پچھ لوگ محدّث (ملھم من الله) ہوتے تھے،اگرمیری امت میں کوئی شخص ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ ٹاٹٹؤ۔

( ٨٤٥٠ ) وحَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ مُوْسَلًا

(۸۳۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مرسلاً بھی مروی ہے۔

( ٨٤٥١) حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ حَلَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَلَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَنَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَّا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْحَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ فَقُلُتُ لِمَنْ هَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَّ نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْحَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ فَقُلُتُ لِمَنْ هَلَا اللَّهِ صَلَّى هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ فَيَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ فَيَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعَلَيْكِ بِأَبِي أَنْتَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ [صححه البحاري ٢٤٤٣)، ومسلم (٢٣٩٥)]

(۱۳۵۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیک ایک ون میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں ایک عورت ایک کی جانب وضو کر رہی تھی ، میں نے پوچھا کہ بیکل کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو کا ہے، مجھے تمہاری غیرت یا دآ گئی اور میں واپس پلٹ آیا، جس وقت نبی ملیک ہیں بات فر مار ہے تھے، اس وقت حضرت عمر بڑاٹٹو بھی من اللہ ان پر حسین نازل فر مائے 'لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے ، ویس کر رو پڑے اور کہنے گئے یا رسول اللہ (منافیلیم کی ایس کے ایس کے ایس کی ایس کی ایس کی ایس کو اللہ (منافیلیم کی ایس کے ایس کی میر کے بیار تر بیان ہوں ، کیا میں آپ یر غیرت کھاؤں گا؟

( ٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى فُلَيْحٌ عَنُ هِلَالٍ يَعْنِى ابْنَ عَلِمٍّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِى الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ أَوْ تَرَوْنَ الْكُوْكَبَ اللَّرِّحَّ الْفَارِبَ فِى الْجَنَّةِ وَالطَّالِعَ فِى تَفَاضُلِ النَّرَجَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَأَغْوَامٌ الْمُؤْوَا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ [راحع: ٤٠٤].

(۸۳۵۲) حضرت ابو ہر ہرہ رہ اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اہل جنت ایک دوسر ہے کو جنت میں اسی طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ روشن ستارے کو بختلف در جات میں کم وبیش دیکھتے ہو، صحابہ مٹائٹا نے پوچھایا رسول اللہ! کیا بیلوگ انبیاء کرام میلیہ موں گے؟ فر مایانین ،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مٹائٹا کیا کیان ہے، بیدہ الوگ ہوں گے جواللہ اوراس کے دست قدرت میں محمد (مٹائٹا کیا) کی جان ہے، بیدہ الوگ ہوں گے جواللہ اوراس کے دست قدرت میں محمد (مٹائٹا کیا کی جان ہے، بیدہ الوگ ہوں گے جواللہ اوراس کے دست قدرت میں محمد (مٹائٹا کیا کیا کیا کیا کہ اللہ کے اور دیگرانبیاء بیٹل کی تقید لق کی۔

### 

( ٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةُ أَخْبَرَنَا فُلَيْحٌ وَسُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ يَكُبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابَّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ وَقَالَ سُرَيْجٌ حُبِّ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ [راحع: ٨٤٠٣].

(۸۴۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے،اس کاجسم کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن اس میں دوچیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے،لمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

(۸۴۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بال ملانے والی اور طوانے والی پر،جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پراللہ کی لعنت ہو۔

( ٥٤٥٥ ) حَلَّثَنَا فَزَارَةُ بْنُ عَمْرِو آخُبَرَنِى فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ آبِى عَمْرَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ فَإِنَّ حَقَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّة هَاجَرَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِى آرْضِهِ الَّتِى وُلِلَا فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ عَلَى اللَّهِ أَفَلَا نُنَبِّءُ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ أَعَدَّهَا لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِهِ مَا بَيْنَ كُلِّ ذَرَجَةً مَا اللَّهِ أَفَلَا نُنْبُءُ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ أَعَدَّهَا لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِهِ مَا بَيْنَ كُلِّ ذَرَجَةً وَاعْلَى الْبَعَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَةُ وَلَوْلُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهُ الْمُخَاقِدِ [راحع: ١٨٥٠]

(۸۳۵۵) حضرت الوہریہ ڈٹائٹوے مروی ہے کہ بی علیہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ، نماز قائم کرے اور مضان کے روز ہے دکے ، اللہ پراس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے ، خواہ وہ راہ خدا میں ہجرت کرے یا اپنے وطن مولود میں ہی جیٹا رہے ، صحابہ کرام ٹھائٹہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو یہ بات نہ بتا دیں؟ نبی علیہ نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور فرمایا کہ جنت میں سوور ہے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے ، دو ورجول کے درمیان زمین و آسان کے درمیان بھن و آسان کے درمیان بھننا فاصلہ ہے ، جبتم اللہ سے جنت مانگا کروتو جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ درجول کے درمیان زمین و آسان کے درمیان بھننا فاصلہ ہے ، جبتم اللہ سے جنت مانگا کروتو جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ کیونکہ وہ جنت کا مرکز اور سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہا اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ کیونکہ وہ جنت کا مرکز اور سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہا فیفار تی قبل آبو کہ کہ آبو ایک کے گئٹ آبو ایک کے گئٹ آبو ایک کے گئٹ آبو ایک کو گئٹ آبو ایک کے گئٹ آبو ایک کے گئٹ آبو ایک کی کو گئٹ گئٹ کو گئٹ آبو ایک کے گئٹ آبو ایک کو گئٹ گئٹ کو گئٹ آبو ایک کی گئٹ آبو ایک کے گئٹ آبو ایک کی گئٹ آبو ایک کے گئٹ آبو ایک کی گئٹ گئٹ کو گئٹ گئٹ کو گئٹ گئٹ کو گئٹ گئٹ کی گئٹ آبو ایک کو گئٹ گئٹ کو گئٹ کو

### 

(۸۳۵۲) حضرت ابو ہر میرہ نگانٹائے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگایار سول الله (مَانَائَیْلِمُ)! بیہ بتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے مال پر دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ نبی علیہ نے فرمایا اسے الله کا واسطہ دو، اس نے بوچھا اگر وہ نہ ہانے تو؟ فرمایا پھر اللہ کا واسطہ دو، چوتھی مرتبہ آپ مُنَائِیُّا نے فرمایا کہ اس سے قال کرو، اگرتم مارے گئے تو جنت میں، اور اگرتم نے اسے ماردیا تو جہنم میں جاؤگے۔

( ٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٥ ٥ ٨٤].

(۸۴۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سُمَىٌّ مَوْلَى أَبِى بَكُرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ شَكَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَشَقَّةَ الشُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا قَالَ اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ قَالَ ابْنُ عَجُلَانَ وَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى رُكْبَتْيُهِ إِذَا أَطَالَ الشَّجُودَ وَأَعْيَا [النظر: ٩٣٩٢].

(۸۴۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ چند صحابہ ٹھٹھ نے نبی علیہ کی خدمت میں بید شکایت کی کہ جب وہ کشادہ ہوتے ہیں تو سجدہ کرنے میں مشقت ہوتی ہے، نبی علیہ نے فرمایا کہ اپنے گھٹنوں سے مددلیا کرو۔

راوى حديث ابن مجلان كہتے ہيں كرجب بحده طويل ہوجائے اور آ دى تھك جائے تو اپنى كہنياں گھٹنوں پرركھ لے۔ ( ١٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ٱلْمُ تَرَوْا كَيْفَ يَصُوفُ اللَّهُ عَنِّى لَفَنْ قُرَيْشٍ وَشَتْمَهُمْ يَسُبُّونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ

(۸۴۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا کیا تمہیں اس بات پرتعجب نہیں ہوتا کہ س عجیب طریقے سے اللہ قرلیش کی دشنام طرازیوں کو مجھ سے دور کر دیتا ہے؟ وہ کس طرح '' ندمم' پرلعنت اور سب وشتم کرتے ہیں جبکہ میرانام تو محمہ ہے (ندم نہیں)

( ٨٤٦٠) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا لَيْكُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَجْلَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويُورًا ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدَهُمَا مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ آوْ قَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْ عَبْدٍ الْمِيمَانُ وَالشَّكُ [صححه مسلم وصححه ابن حبان (٦٠٠٦)، والحاكم (٢٢/٢). قال الألباني: حسن (النساني: ٢٧٢/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [راجع: ٢٥٥٥].

(۱۰ ۸ ۸ ) حضرت ابو ہریرہ رفائظ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا دوآ دمی جہنم میں اس طرح جمع نہیں ہوں گے کہ ان میں سے ایک، دوسرے کو فقصان بہنچائے، وہ مسلمان جو کسی کا فر کوفل کرے اور اس کے بعد سیدھا راستہ اختیار کر لے اور ایک مسلمان

هی مُنلاً اَمَهُ مِنْ بِلِ مِینَّهِ مِنْ مِی مِینَّهِ مِنْ مِی مِینَّهِ مِینَّهِ مِینَّهِ مِینَّهِ مِینَّهِ مِی کے نقنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا گردوغبار اور جہنم کا دھواں اکتھے نہیں ہوسکتے ، ای طرح ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل استھے نہیں ہوسکتے۔

﴿ ( ٨٤٦١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتُ امْرَأْتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ فَعَدَا الذِّنُبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَخَذَتَا يَخْتَصِمَانِ فِى الصَّبِيِّ الْبَاقِي فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَوَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَكَيْفَ أَمَرَكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ الْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُ الْعُلامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَكَيْفَ أَمَرَكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ الْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُ الْعُلامَ بَيْنَكُمَا فَقَالَتُ الصَّغُورَى أَتَشُقَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَتُ لَا تَفْعَلُ حَظِّى مِنْهُ لَهَا فَقَالَ هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا

( ٨٤٦٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ وَغَيْرِهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَكْثَرُونَ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا

(۸۳۶۳) حفزت ابو ہریرہ ڈھاٹئے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فر مایا مال وروات کی ریل پیل والے لوگ ہی قیامت کے دن تجلے درج میں ہوں گے ہوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کردائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں۔

( ٨٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ الْعَجْلَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْنُ فَقَالَ أَنَا وَالَّذِينَ مَعِى ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ ثُمَّ كَانَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِيَ [راجع: ٧٩٤٤].

### الله المرافين المنظمة المرافية المرافية

(۸۴۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ٹالیٹا سے پوچھایا رسول اللہ! سب سے بہتر انسان کون ہے؟ نبی ٹالیٹا نے فر مایا میں اور میرے ساتھی ،اس کے بعد وہ لوگ جو ہمار سے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جوان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد نبی ٹالیٹا نے انہیں چھوڑ دیا۔

( ٨٤٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَزَالَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَالِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمُ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ٢٥٧]

(۸۳۲۲) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو وہ یا در کھے کہ کھھی کے ایک پر میں شفاءاور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے اور وہ اپنے بیاری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے (پہلے اسے برتن میں ڈالتی ہے) اس لئے اسے چاہئے کہ اس کھی کو اس میں تممل ڈبو دے (پھپراسے استعمال کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہے)

( ٨٤٦٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ( ٨٣٧٤) حفرت ابو بريه وَ الرِّخَالِ أَوَّلُهَا عَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَمَا يَامِرُونَ كَلَّهُ مَا يَامِرُونَ عَنْ المَرَةَ فَرَمَا يَامِ وَلَى عَفُولَ مِن يَهِلَى صَفْسَبَ سِي بِهِ مِن اور آخرى صَفْولَ مِن يَهِلَى صَفْسَبَ سِي بِهُمْ بِنَ اور يَهِلَى صَفْسَ سِي سِي حَدْ يَا وه شَرِكَ قَرْيَبِ بُوتَى سِي اور عورتوں كى صَفُولَ مِن آخرى صَفْسَ سِي عَبْمَ بِنَ اور يَهِلَى صَفْسِ سِي عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ

زیادہ شرکے قریب ہوئی ہے۔

( ١٤٦٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَجَّاجٌ قَالًا حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارِ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُيْرَةَ يَتُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّا أَحَدُّكُمُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَ فَ وَيُسْبِعُهُ ثُمَّ يَأْتِي السَّعِ أَبَا هُرُيْرَةَ يَتُولُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كُمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راحع: ١٥ ٥٨] الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كُمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راحع: ١٥ ٥٨] الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كُمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راحع: ١٥ ٥٨] (٨٣٦٨) حفرت ابو بريه وَلِي اللهُ عَلَيْهِ فَرْما يا جُوْضُ وضوكر اورخوب الحِي طرح اوركمل احتياط سے كرے، پھرمجد مِن آئے اوراس كا مقصد صرف نماز پڑھنا ہى بوتو الله تعالى اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے كى مسافر ك

### 

اپنے گھر بینچنے پراس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ١٦٦٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنُ لَيْثٍ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ آخِيهِ عَبَّادِ بْنِ آبِى سَعِيدٍ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُوَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَغُ وَمِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَغُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّارِ بَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَغُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَمِنْ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قُلْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ا

(۸۴۲۹) حضرت ابو ہریرہ رفائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیظا مید دعاء ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں چار چیز وں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، ایسے علم سے جونفع نہ دے ، ایسے دل سے جوخشیت اور خشوع سے خالی ہو ، ایسے نفس سے جو بھی سیراب نہ ہو، اور ایسی دعاء سے جو قبول نہ ہو۔

( ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ إِلَّهُ مُنْ أَقِهُ مُسُلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا [راحع: ٢٢١]

( ۸ ۵/۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہی ٹائیٹا نے فر ما یا کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہا پنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحُدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ [راحع: ٥٣ - ٨]

(۱۷٬۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی علیظا فر ما یا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نبیس، وہ اکیلا ہے، اسی نے اینے لشکر کوغالب کیا، اینے بندے کی مدد کی اور تما م کشکروں پر تنہا غالب آگیا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔

( ١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِي إِلَّا وَقَلْ أُعْطِى مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْآنِبِيَاءِ نَبِي إِلَّا وَقَلْ أُعْطِى مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَخُيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى وَٱرْجُو آنُ ٱكُونَ ٱكْثَرَهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البخارى (٤٩٨١)، ومسلم (٢٥٠)]. [انظر: ٩٨٢٧]،

(۸۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹئٹ مروی ہے کہ بی ملیلانے فرمایا ہر نبی کو پچھانہ پچھم مجزات ضرور دیئے گئے جن پرلوگ ایمان لاتے رہے اور مجھے جوم مجزہ دیا گیا ہے، وہ اللہ کی وی ہے جو وہ میری طرف بھیجنا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء سے زیادہ قیامت کے دن میرے بیروکار ہوں گے۔

( ٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

## 

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ عَبْدِى الْمُؤْمِنَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَحْمَدُنِي وَأَنَا ٱنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ [انظر: ٨٧١٦].

(۸۴۷۳) حضرت ابو ہریرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میری نگا ہوں میں اپنے بندہ مومن کے لئے ہرموقع پر خیر ہی خیر ہے، وہ میری حمد بیان کررہا ہوتا ہے کہ میں اس کے دونوں پبلوؤں سے اس کی روح تھینچ لیتا ہوں۔ (مرتے وقت بھی وہ میری حمد کررہا ہوتا ہے)

( ۱۷۷۸ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً [راحع: ١٨٧٠] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكُومٍ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً [راحع: ١٨٧٠] مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُّو سَعِيدٍ هَ رُلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَّامَةِ

(۸۴۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ نے فر مایا جو شخص قرآن کی ایک آیت سنتا ہے، اس کے لئے بڑھا چڑھا کرنیکی کھی جاتی ہےاور جواس کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس کے لئے قیامت کے دن باعث نور ہوگی۔

( ٨٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عِسْلُ بُنُ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ النَّجُمُ ذَا صَبَاحٍ رُفِعَتْ الْعَاهَةُ [انظر: ٢٧ . ٩].

(۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ و النفاعے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب صبح والاستارہ طلوع ہوجائے تو ( تھیتوں کی )مصبتیں مل جاتی ہیں۔

( ٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَ حَمَّادٌ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّدُل يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ [راحع: ٧٩٢١].

(۷۲۷۸) حضرت الو ہریرہ و النفظ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے نماز میں کیٹر الفکانے سے منع فرمایا ہے۔

( ٨٤٧٨ ) حَلَّاثُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّاثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْفَضْلِ عَنِ الْآعُوجِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ [صححه ابن عزيمة: (٢٦٢٣ و ٢٦٢٣)، قال كان مِنْ تَلْبِيةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ [صححه ابن عزيمة: (٢٦٢١ و ٢٦٢١)، والحاكم (٤٤٩/١). قال البوصيرى: ﴿ لا اعلم احدا استده عن ابن فضل الا عبد العزيز. وقال: رواه اسماعيل بن المية مرسلا. قال الألباني: ضحيح (ابن ماحة: ٢٩٢١، ١٩٢١). [انظر: ٢٦١٨، ٨٦١٤].

### هي مُنلا اَعَيْنَ لِيَنْ مِنْ اللهِ اَعَلَىٰ اللهُ مُنْ اللهُ اَعَلَىٰ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

(٨٧٧٨) حضرت ابو بريره والنواح مروى بركم بي عليها كالبيدية قا"لبيك اله الحق"

( ٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا لَعَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُمِبُ حَدَّثَنَا سُهَيُلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّ رَجُلًا وَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِجِذُلِ شَوْلٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَأُمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ عَنْ الطَّرِيقِ أَنْ لَا يَعْقِرَ رَجُلًا وَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِجِذُلِ شَوْلٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَأُمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ عَنْ الطَّرِيقِ أَنْ لَا يَعْقِرَ رَجُلًا وَمُنْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ بِجِذُلِ شَوْلٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَأُمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ عَنْ الطَّرِيقِ أَنْ لَا يَعْقِرَ رَجُلًا مُنْ مُسُلِمًا قَالَ فَعُفِرَ لَهُ [صححه البحارى (٢٥٢)، ومسلم (١٩١٤)، وابن حبان (٤٠٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح]. [راجع: ٢٨٨٧].

(۸۴۷۹) حضرت ابو ہریرہ نگافتئے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فرمایا ایک آ دمی نے گذرتے ہوئے مسلمانوں کے راستے سے ایک کا ننظ دارٹبنی کو ہٹایا، تاکہ کوئی مسلمان زخمی نہ ہوجائے ،اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٨٤٨ ) حَدَّثَنَاه عَفَّانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقَنَّ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَيْتِهِنَّ الْبَرَكَةُ [صححه مسلم (٢٠٣٥)].

(۸۳۸۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیٰظ نے فرمایا جب تم میں سے کو کی شخص کھانا کھا چکے تو اسے اپنی انگلیاں جاٹ لینی جا ہمیں کیونکہ اسے معلوم نہیں کہان میں سے کس جھے میں برکت ہے۔

(۱۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی طلیٹانے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو جبریل سے بلا کر کہتا ہے کہ بیس فلال بندے سے محبت کرتا ہوں ، تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسان والے والوں سے کہتے ہیں کہ تبہارا پروردگارفلاں شخص سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ سارے آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ، اس کے بعد زمین والوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے ، اور جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تب بھی اس طرح ہوتا ہے۔

( ٨٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ [صححه البحارى (٣٣٤٧)، ومسلم (٣٨٨١)]. [انظر: ٥٦٨٥].

(۸۴۸۲) حضرت ابو ہریرہ رفی تنظیر سے مروی ہے کہ نبی علیا اے ایک دن فرمایا آج سدّیا جوج ماجوج میں اتنا برا سوراخ ہو گیا ہے، راوی نے انگو مٹھے سے نوے کاعد دبنا کر دکھایا۔

### هي مُنلاً امَيْن فيل يَسِنَدُ مَرْم اللهِ مَن اللهُ اللهُ مُنظر اللهُ هُرَيْرة المِنْ اللهُ الله

( ٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُضْعَبُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يَرُكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تُحَمِّدُوا وَلَا تَدْكُعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَشْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدُ وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ [صححه مسلم (١٥٤٥)، وابن حزيمة: وَانْ حَلَى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ [صححه مسلم (١٥٤٥)، وابن حزيمة: (١٥٧٥)]. [انظر: ١٩٤٨، ٩٤٤٠].

(۸۲۸۳) حفرت ابو ہریزہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا امام کوتو مقررہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، اس لئے جب وہ تکبیر کہنو تم بھی تکبیر کہنے سے پہلے تکبیر نہ ہو، جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کرو، اس کے رکوع کر نے سے پہلے رکوع کر نے سے پہلے رکوع نہ کرو، جب وہ سیم اللّه لیمن حمیدہ کہ تو تم ربّنا و لک المحمد کہو، جب وہ سجدہ کر بے تو تم ربّنا و لک المحمد کہو، جب وہ سجدہ کر بے تو تم بھی سے رکوع نہ کرو، اور اس کے سجدہ کر نے سے پہلے تم بجدہ نہ کرواور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اللّه عُنَّ اَبِي هُو یُوتَم اللّه عَلَيْه وَ مَنْ اللّهِ عَنْ اَبِي هُو یُوتَم اللّه عَلَيْه وَ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اَبِي هُو یُوتَم اللّه عَلَيْه وَ مَنْ اللّهِ عَنْ اَبِي هُو یُوتَم اللّه عَلَيْه وَ مَنْ اللّهُ عَلَيْه وَ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّه عَلَيْه وَ مَنْ اللّه عَلَى كُلِّ مَنْ اللّه عَنْ وَ جَلَّ لَهُ فَعَدًا لِلْیَهُ وَ وَ مَنْ اللّه عَلَیْ وَ اللّه عَلَیْ وَ اللّه عَلَیْ وَ اللّه عَلَیْ وَ مَنْ اللّه عَلَیْ وَ مَنْ اللّه عَلَیْ کُلِّ مُسْلِم اَنْ یَعْتَسِلَ فِی کُلِّ سَبْعَةِ آیّام یَعْسِلُ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ [صححه المحاری (۲۹۸ و ۲۳۸) و مسلم (۹۸ و ۸۹۸) و وسلم (۹۸ و ۸۹۸) و وابن حزیمة: (۷۲۱ و ۲۷۱) [راجع: ۲۳۰۸].

(۱۸۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طیٹائے فرمایا ہم یوں تو سب ہے آخریں آئے ہیں کیکن قیامت کے دن سب پرسبقت لے جائیں گے، فرق صرف اتناہے کہ ہرامت کوہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعدیش کتاب لی ، پھر یہ جعد کا دن اللہ نے ان پر مقرر فرمایا تقالیکن وہ اس میں اختلافات کا شکار ہوگئے ، چنا نچہ اللہ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دی ، اب اس میں لوگ ہمارے تالح ہیں، اور یجودیوں کا اگلا دن (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پرسوں کا دن (اتوار) ہے، پھر کی دریے خاموش رہ کرفر مایا ہر مسلمان پر اللہ کاحق ہے کہ ہرسات دن میں تو اپنا سراورجسم دھولیا کرے۔

( ٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ إِنْ أَلُكُهِ لِمُنْ اللَّهِ إِنْ عَلَيْهِ وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنْ وَانَّ [صححه البحاري (٢٤٧٥)]. [انظر: ١٠٩٦٢].

(۸۴۸۵) حضرت ابو ہریرہ ولائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

### هُ مُنْ لِلْمَ اَمَارُونَ بِلَ يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ لِلْمَ اللَّهُ مُنْ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٨٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَدَّى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَنْ أَلَا مَنْ أَطَاعَ فَالَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا لَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۸۴۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا جومیری اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جوشخص میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔

( ۸۶۸۷ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَمَ الْمُعْتُ أَبَا هُوَيْكَ الْرَّجُلِ الْمُسْلِمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْغِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّ قِ [راحع: ١٦٨ ٧] هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبُوَّ فَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوُيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْغِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَقِ [راحع: ١٦٨ ٧] هُرَيْرَة بَا بِهِ مِرِيهُ وَلِيَّةً سَهُ مُروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ فَالِيَّا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَال بَرُوبِ الرَّاء نبوت مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَال بَرُوبِ الرَّاء نبوت مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَال بَرُوبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ وَمُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَاللْمُؤْمِنِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَلَيْنَا لَكُولُونَ اللْمُعُلِي مُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا مُعْلَى اللْمُعْلَقِي وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللللْمُ الْمُؤْمِنِي مُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

( ٨٤٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْفَضَلُ الصَّلَاقِ بَعْدَ الْمَفُرُ وضَةِ صَلَاقٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَٱفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راحع: ١٣ - ٨] صَلَاقٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَٱفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راحع: ١٣ - ٨] صَلَاقٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَٱفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راحع: ١٣ ٨] مَلَاقًا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَافْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ مَعْضَانَ شَهْرُ اللَّهِ اللَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُعْرَمَ المَعْدَرِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي مَا اللَّهُ الْعَلَى وَالْمَعْرَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَنِي اللَّهُ الْمُعْرَامِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْرَامُ الْمُعْرَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَ عَلِي اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَالُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُصَلِّ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُولِلَّةُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُو

( ٨٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِقِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي قَالَ عَاصِمٌ قَالَ أَبِي فَحَدَّثِنِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدُ رَأَيْتُهُ قَالَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ قَالَ فَلَكَ رَأَيْتُهُ قَالَ الْمَعَنَ بُنَ عَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ قَالَ فَذَكُرْتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ قَالَ فَذَكُرْتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلَى وَاللَّهِ قَدْ ذَكُورُتُ وَنَعَتُّهُ فِي مِشْيَتِهِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ [راحع: ٢١٦٨].

(۸۴۸۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیؤسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلِاللَّهُ اُرشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( . ٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيُّلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلَامٌ فَقَامَ الْعُلامُ فَقَعَدْتُ فِي مَقْعَدِ الْغُلامِ فَقَالَ لِي أَبِي قُمْ عَنْ مَقْعَدِهِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْبَأْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ غَيْرَ أَنَّ سُهَيْلًا قَالَ لَمَّا أَقَامَنِي تَقَاصَرُتُ فِي وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ غَيْرَ أَنَّ سُهَيْلًا قَالَ لَمَّا أَقَامَنِي تَقَاصَرُتُ فِي نَهُ مَالَهُ الْعَامِدِي اللهِ فَهُو آحَقٌ بِهِ غَيْرَ أَنَّ سُهَيْلًا قَالَ لَمَّا أَقَامَنِي تَقَاصَرُتُ فِي نَهُ مَعْلِسِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو آحَقٌ بِهِ غَيْرَ أَنَّ سُهَيْلًا قَالَ لَمَّا أَقَامَنِي تَقَاصَرُتُ فِي

### 

(۸۴۹۰) سہیل بن ابی صالح میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدصاحب کے پاس بیٹیا ہوا تھا ،ان کے پاس ایک غلام بھی بیٹیا ہوا تھا ، وہ غلام کھڑا ہوا اور میں اس کی جگہ جا کر بیٹھ گیا ، والدصاحب نے مجھ سے کہا کہ اس کی جگہ سے اٹھو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑنے ہمیں بتایا ہے کہ نبی علیلانے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کا سب سے زیادہ حقد اروہ ہی ہے۔

( ٨٤٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ [راحع: ٣٥٨].

(۸۴۹۱) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹٹاسے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>نلا</sup>نے فر مایا غلام کاحق ہے کہ اسے کھانا اور لباس مہیا کیا جائے اور تم انہیں کسی ایسے کام کام کلّف مت بناؤ جس کی وہ طافت ندر کھتے ہوں۔

( ٨٤٩٢ ) حَلَّاثُنَا عَفَّانُ حَلَّاثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ لَيْسَ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا مَطُرٌ وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنُ تُمُطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ لَيْسَ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا مَطُرٌ وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنُ تُمُطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتَ النَّارُضُ [صححه مسلم (٢٩٠٤)، وابن حبان (٩٩٥)] [انظر: ٨٦٨٨، ٨٧٣٩]

(۸۴۹۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیا سے فرمایا قط سالی پینیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قحط سالی ہیہ ہے کہ آسان سے بارشیں تو خوب برسین، کیکن زمین سے پیذا وارنہ نکلے۔

( ٨٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ صَفُوانَ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ اللَّهِ حَدَّةُ بَنِ اللَّهِ حَلَيْ اللَّهِ حَدَّالًا عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَسُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ اللَّهِ حَدْرُعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ شُعَّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٌ وَلَا يَجْتَمِعُ عُبُرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ شُعْ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٌ وَلَا يَجْتَمِعُ عُبُرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ مُعَلِّ وَإِيمَالًا فِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَا تَعْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

( ١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ [صححه ابن حبان اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ [صححه ابن حبان (٦٠٧٨) والحاكم (١٠٤٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٥٧، ابن ماحة: ٣٤٧٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٩٤٦].

(۸۴۹۴) حضرت الو ہریرہ و اللفظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جن چیزوں کے ذریعے تم علاج کرتے ہو،اگران میں سے

( ٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ قَدْ هَلَكُ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ [راجع: ٧٦٧١].

(۸۳۹۵) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا جب تم کسی آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے توسمجھ لو کہ وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔

( ١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَهُوَ آبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ آبِى زُرْعَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ آغْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلِنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ ذَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَغْبُدُ اللَّهَ لَا تُشُوكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ الْجَنَّةَ قَالَ تَغْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ الْجَنَّةَ قَالَ البَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا [صححه البحارى(١٣٩٧) ومسلم(١٤)].

(۸۴۹۲) حضرت ابو ہریرہ دلائٹو سے مروگی ہے کہ ایک دیہاتی، نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول الله (۱۳۹۸) جھے ایساعمل بتا ہے جس پرعمل پیرا ہونے کے بعد میں جنت میں داخل ہوجاؤں؟ نبی علیہ نے فر مایا الله کی عبادت کرو، شرک مت کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوۃ ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو، وہ دیہاتی کہنے لگا بخدا! میں اس میں اپنی طرف سے بھی کوئی کی بیشی نہیں کروں گا، جب وہ چلاگیا تو نبی علیہ نے فر مایا جو محض کسی جنتی آ دمی کود کھنا چا ہتا ہے، وہ اسے دکھے لیے۔

( ٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٧٥٥٢].

(۸۲۹۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جوشخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور تختیوں پرصبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دول گااور سفارش بھی کروں گا۔

( ۸۶۹۸ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ [راجع: ١٧٦٥] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ [راجع: ١٧٥٥] (١٢٩٨) حضرت ابو بريه والله مركب مردى به كه ني اللَّهُ عَنْ الله الله عنها الله عنها الله عنه الله الله عنها الله الله الله عنها الله الله عنها الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله

( ٨٤٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

# 

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ[راحع: ٨٠٠٤] (٨٩٩٩) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جس خطبے میں تو حید ورسالت کی گواہی نہ ہو، وہ جذام کے مارے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے۔

( ٨٥٠٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْمُؤْمِنُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَاللَّهُ يَعَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي اللَّهُ أَنِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٢٢٦) [انظر: ٢٠٩٦،١٠١، ٢٤،١٠١، ١٩٤١، ١٠٩٦، ١٩٤١، ١٠٩٦] انظر: ٨٥٠٠) عن الله أن يَعْرَبُ مَن غَيْرَة مِن عَيْرَة مِن عَيْرَة مِن عَيْرَة مِن عَيْرَة مِن عَيْرَة مِن عَيْرَة مَن عَيْرَة مَن عَيْرَة مَن عَيْرَة مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيْرَة مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُونَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَيْرَة مِن عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمَا عَلَوْمُ وَمُعْلَى وَاللّهُ مُوالِمُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَا عَلَى مُوالِمُونَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْمُ وَالْ عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَالْكُونُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الم

(۸۵۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حُمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ شَجَرَةٌ تُؤْذِى أَهُلَ الطَّرِيقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَاهَا عَنْ الطَّرِيقِ فَلَهُ حَلَ الْحَتَّةَ (راحع ٢٦٠٨)
وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ شَجَرَةٌ تُؤْذِى أَهُلَ الطَّرِيقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَاهَا عَنْ الطَّرِيقِ فَلَهُ حَلَ الْحَتَّةَ (راحع ٢٦٠٨)
(٨٥٠١) حضرت ابو بريه تَا تُنْ سَعَم وى بِهُ كَهُ بَي عَلِيَهِ فَعَ مُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا كَانَتُ شَجَرَةً تُؤْذِى أَهُلَ الطَّرِيقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَاهَا عَنْ الطَّرِيقِ فَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا كَانَتُ شَجَرَةً تُؤْذِى أَهُلُ الطَّرِيقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَاهَا عَنْ الطَّرِيقِ فَلَهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

( ٨٥.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ آغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ آغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامِ المَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ آغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِمُعَالِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ آغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُو عَمْسُ مِائَةِ عَامِ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُونَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمِ وَهُو عَمْسُ مِائَةِ عَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَالُهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعَلِّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِلَيْفِي مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَقُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا إِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَالِكُونَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عُولُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَالِمُ عَلَيْكُونَا عُلَالِكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَاءُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عِلَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عُلَالِكُونَا عَلَيْك

(۸۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا فقراءِ مؤمنین مالدارمسلمانوں کی نسبت پاپنچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٨٥.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلُ كَأَنَّكَ تُرَى وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعُوةَ الْمَظُلُومِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلُ كَأَنَّكَ تُرَى وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعُوةَ الْمَظُلُومِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمُ اعْمَلُ كَأَنَّكَ تُرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّكُ عُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَومُ لَكُولُومُ لَكُولُكُومُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ عَلَى الْعُلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ الْ

( ٨٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بَنِ خَالِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَا ذِلِهِمُ حَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَا ذِلِهِمُ جَاءَ فُلَانٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ الْمُلِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْقُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُمُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُعُوالِكُولُ الْمُعْمُعَةَ إِذَا لَمُ عُدُولُكُ الْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ

## 

(۸۵۰۴) حضرت ابو ہریرہ و طالفتات مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جمعہ کے دن معجد کے دروازے پرفرشتے لوگوں کے مراتب کھتے ہیں کہ فلاں آ دمی فلاں وقت آیا، فلاں آ دمی فلاں وقت آیا، فلاں آ دمی اس وقت آیا جب امام خطبہ وے رہا تھا، فلاں آ دمی آیا تواسے صرف نماز ملی اور جمعے نہیں ملا، یہ اس وقت لکھتے ہیں جبکہ کسی کوخطبہ نہ ملا ہو۔

( ٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ اللَّهِ عَلَّانًا عَلَيْ بَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ أَيْدِ

(۵۰۵) حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چٹے رنگ والے ہوں گے، گھنگھریالے بال، سرمگیں آئکھوں والے ہوں کے بسس سال کی عمر ہوگی ، حضرت آ دم ملیئلا کی شکل وصورت برساٹھ گز لیے اور سات گزیوڑے ہوں گے۔

( ٨٥.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَيْسٍ وَحَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاقٍ

يُقُوا أَفَهَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٩٤]

يُقُوا أَفَهَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٩٤]

كفر ٢٥٥٩) حضرت الوہریرہ ڈٹا ٹھئے سے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں ہم بھی سرأ قراءت کی دریعے ) قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سہم ہی سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

کو دریعے ) قراءت سائی ہے اس میں ہم بھی سہم ہی سے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظَّ مِنْ الزِّنَا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظُرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْفَمُ يَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْى وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْفَبُلُ وَالْقَلْبُ يَهُوَى وَيَتَمَنَّى وَالْفَرْ جُ يُصَدِّقُ فَلِكَ أَوْ يُكَلِّبُهُ [صححه مسلم (٢٦٥٧)]. [انظر: ٨٩١٩، ٩٣٣، ١]

(٥٥ مه) حَضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہرانسان کا بدکاری میں حصہ ہے چنا نچر آسمیں بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا چل کرجانا ہے، ہیں اوران کا زنا و کھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا چل کرجانا ہے، منہ بھی زنا کرتا ہے اوراس کا زنا بوسد دینا ہے، دل خواہش اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ منہ بھی زنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ (٨٥٨) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ وَعَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ يَهُودِي فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِي فَقَالَ إِنَّ لِلْمَوْتِ فَوَى اللّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِي فَقَالَ إِنَّ لِلْمَوْتِ فَوَى اللّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِي فَقَالَ إِنَّ

(۸۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ زلائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گذرا، نبی علیہ کھڑے ہو گئے ،کسی

# 

فعرض کیایارسول الله! بیتوایک یبودی کاجنازه ب، نبی علیظ فرمایا کیونکه موت کی ایک گھبراہث ہوتی ہے۔

- ( ٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلْبٌ أَوْ جَرَسُّ
- (۸۵۰۹) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ تا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گفتیاں ہوں۔
- ( ٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْ أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْ أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْ أَبِيهِ عَمْلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْ أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْ أَبِيهِ عَمْلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْ إِلَا أَنْ إِلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْ أَبِي إِلَيْهِ فَالَ وَلَا أَنْ إِلَالِهِ فَالَ وَلَا أَنْ إِلَالِهُ مِنْ أَنْ إِلَالِهِ مُنْ أَنْ إِلَالِهُ مِنْ أَنْ إِلَالِهُ مِنْ أَنْ إِلَالِهِ مَا أَنْ إِلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَاللَهُ مِنْ أَنْ إِلَالِهُ إِلَيْهِ مَا أَنْ إِلَالِهُ إِلَا أَنْ إِلَالِهُ إِلَاللَهِ مُنْ أَنْ إِلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَيْهُ إِلَالِهُ إِلَى أَلِهُ إِلَالِهُ إِلَالُ
- (۱۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نی ملیٹانے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابهٔ کرام ٹاکٹیزنے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا جھے بھی نہیں، الایہ کہ میرا رب جھے اپنی مغفرت اور رحمت سے فرھانپ لے۔
- ( ٨٥١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي يَدِى سِوَارَيْنِ فَنَفَخْتُهُمَا فَرُفِعَا فَأُوَّلُتُ أَنَّ آحَدَهُمَا مُسَيِّلُمَةُ [راجع: ٨٤٤١]
- (۸۵۱۱) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھئا سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں پر سونے کے دوکٹکن رکھ دیئے گئے، میں نے انہیں پھونک مار دی اوروہ غائب ہو گئے، میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے کی بعنی اسو جنسی اور مسیلمہ کذاب۔
- ( ٨٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَعُمَرٌ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
- (۸۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگائن سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جس شخص کے ہاتھ پر چکنائی کے اثر اَت ہوں اور وہ انہیں وھوئے بغیر ہی سوچائے جس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہن جائے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کوملامت کرے ( کہ کیوں ہاتھ دھو کرنے سویا)
- ( ٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَدَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا [راحع: ٧٦٧].
- (۸۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ بنائن سے مروی ہے کہ بی ملیا نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے پاس پیچلی شرمگاہ میں آتا ہے،اللداس

# 

( ۸۵۱٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بُنِ الْحَكَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٥٦١] اللَّهُ عَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٥٩] اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٥٥] ( ٨٥١٣) حضرت الوبريه اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَنْ فَرِما يَا جَسُخْصَ سَعَمَ كَنُ فَي بات بُوجِي جائِ اور وه استخواه مؤواه بي جميائة الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه ع

( ٨٥١٥ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي بِشُوعَنْ حُمَّيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ آوُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ آوُ اللَّهِ مَلَاةُ اللَّهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ [راحع: ١٣ - ٨]

(۸۵۱۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلینا نے فر مایا فرض نمازوں کے بعدسب سے زیادہ افضل نماز رات کے درمیان جھے میں پڑھی جانے والی ہے اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعدسب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے اس مہینے کا ہے جھے تم محرم کہتے ہو۔

( ٥٥١٦ ) حَلَّتُنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَلَّثَنَا لَيْكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ عَلُودًا فَلا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بُنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ خُلُودًا فَلا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بُنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذُكُرُ مِثْلَهُ عَنْ جَابِرٍ وَعُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْهُمَا أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الشَّفَاعَاتِ وَمَنْ يُخْرَجُ مِنْ النَّارِ الطَر: ٨٩٨٨]. [صححه المخارى (٥٥ ٢٥)، وابن حبان (١٦) ٧٤٤٩)]

(۸۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نی طیکھانے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنی جہنم میں چلے جائیں گے توایک منادی آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت! تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم! تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی۔

( ٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي سِنَانِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي سَوُدَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسُلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَهَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنُولًا [راجع: ٨٣٠٨].

(۸۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالع نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات یا بیار پری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں تو کا میاب ہوگیا، تیرا چلنا بہت اچھا ہوا اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنالیا۔ (۸۵۱۸) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ ٱخْبِرَنَا قَامِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# 

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ أَجُرَانِ قَالَ فَلَمَّا أُعْتِقَ أَبُو رَافِعٍ بَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ كَانَ لِي أَجُرَان فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا

(۸۵۱۸) حضرت ابو ہر رہ و مخالف سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہر عمل پر د ہرا اجر ماتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ جب ابورافع کو آزاد کیا گیا تو وہ رونے گئے، کسی نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے گئے کہ مجھے دواجر ملتے تھے، اب ان میں سے ایک ختم ہوگیا۔

( ٥٥١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱلْحَبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا عَرَجَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا عَرَجَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ عَنْدَ عِبَادِكَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجُنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجُنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجَنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجَنْنَاكَ وَهُمْ يُصَلُّونَ

(۸۵۱۹) حضرت ابو ہر برہ ڈائٹوئے مردی ہے کہ بی علیا نے فر مایا رات اور دن کے فرشتے نما نے فجر اور نما نے عصر کے وقت اکشے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالی ان سے بوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بندوں کے فرشتے آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ان سے بوئے وہ تب بھی نما زیڑھ رہے تھے اور جب بیں کہ آپ کے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نما زیڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نما زیڑھ رہے تھے، پھر جب رات کے فرشتے آسانوں پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے بھی بوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آرہے ہو؟ وہ جو اب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں، جب ہم ان کے پاس گئے ، وہ تب بھی نما زیڑھ رہے تھے۔

( ٨٥٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَبِي رَافِع عَنُ أَبِي هُرَيْوَةً أَنَّ دِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكُذِّبُهُ [انظر: ٢٠٩٢٤،١٠٨٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكُذِّبُهُ [انظر: ٢٠٩٢٤،١٠٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْفَرَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ فَرَايَا لَا مَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُعْلِيهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُعَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْفَيْدَ فَي وَالْفَوْرُ جُيصُدُقَ فَرَايَا لِهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْفَيْرَانِ وَالْفَارُ مُ يُعْتَلِقُ مِنْ اللَّهُ مُلِكَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْفَيْمُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى

( ٨٥٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً أَنَّ أَبَا حُصِينٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ذَكُوانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُوَيُرَةً حَدَّثَهُ قَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي عَمَلًا يَعْدِلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي عَمَلًا يَعْدِلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا آجِدُهُ قَالَ هَلُ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَذُخُلَ مَسْجِدًا فَتَقُومَ لَا تَفْتُرُ وَتَصُومَ لَا تُفُطِو قَالَ لَا آجُدُهُ قَالَ هَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَاهِدِ يَسْتَنُّ فِي طَوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ [صححه البحارى السُولَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## هي مُنلاً احَدُرَى بَل مِنظِ مِنْ اللهُ وَيَرَا وَ مَنْ اللهُ اللهُ وَيَرَا وَ مَنْ اللهُ وَيَرَا وَ مَنْ الله

(۸۵۲) حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایارسول اللّٰه عَلَیْمَ اللّٰهِ بجھے کوئی ایساعمل بتا ہے جو جہاد کے برابر ہو؟ نبی علیہ نے فرمایا مجھے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا، کیاتم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ جس وقت کوئی مجاہدروانہ ہوتو تم مسجد میں داخل ہو کر قیام کرلواور اس میں کوتا ہی نہ کرو، اور اس طرح روزہ رکھو کہ بالکل افطار نہ کرو؟ اس نے کہا کہ میرے اندراتی طاقت نہیں۔

حضرت البو بريره وَ النَّا عُلَى مَا مَنْ عُلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعُنْمَانُ مَحْصُورٌ فِيهَا وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنّكُمْ تَلْقُونَ بَعْدِى فِيْنَةً وَاخْتِلَافًا أَوْ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنّكُمْ تَلْقُونَ بَعْدِى فِيْنَةً وَاخْتِلَافًا أَوْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنّكُمْ تَلْقُونَ بَعْدِى فِيْنَةً وَاخْتِلَافًا أَوْ قَالَ الْحَيْدُ وَمِنْ النَّاسِ فَمَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِاللَّمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بَذَيْكُ مُ بِاللَّمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بَذَيْكُ مُ بِاللَّمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بَذَيْكُ مُ بِاللَّهِ فَالَ عَلَيْكُمْ بِاللَّمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بَذَيْكُ مُ بِاللَّمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عَمْنُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِاللَّمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عَلَى اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِاللَّمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عَمْنُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِاللَّمِينِ وَأَصْحَابِهِ وَهُو يُشِيرُ إِلَى عَلْمَانَ بَذَيْكُ

(۸۵۲۳) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی علینانے فر مایا اہل جنت میں سے ہرایک کی دودو بیویاں ہوں گی ، ہرایک کے اوپرستر جوڑ ہے ہوں گے ،اور جن کی پنڈلیوں کا گودا کپڑوں کے باہر سے نظر آجائے گا۔

( ٨٥٢٤) حُدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتَبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً [صححه ابن حبان (٨٧٤). قال الألباني: حسن ا ( ٨٥٢٣) حفرت ابو بريره رُقَافِيَّ مِروى ہے كہ نِي النِّانِ في ايك آ دن كواك كبورى كے بيچے بھا گئے ہوئے و يكھا تو فر مايا كما يك شيطان، دوسرى شيطان كا بيچھا كرم ہاہے۔

( ٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححال عزيمة: (٢٤٨)، والحاكم (٣٨٧/١). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۸۵۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ٹی ملیکانے فر مایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے برابراس وقت تک قال کرتا رہوں جب تک وہ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ كاا قرار نہ کرلیں ، نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں ، اس کے بعد سمجھ لیس کہ انہوں نے مجھ سے اپنی جان مال کومخوظ کر آیا ، اوران کا حساب کتاب اللہ کے ڈے ہوگا۔

( ٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُلَاسِ عُقْبَةُ بُنُ يَسَارٍ حَدَّثِينِي عُثْمَانُ بُنُ شَمَّاحِ قَالَ شَهِدْتُ مَرُوانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ مَعَ الَّذِي قُلْتُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ الْجِنَازَةِ فَقَالَ مَعَ الَّذِي قُلْتُ قَالَ نَعُمْ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتُهَا وَٱنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسُلَامِ وَٱنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَآنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا

(۸۵۲۱) عثان بن شاخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے میری موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ پوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ میں بی طالیا کوکون میں دعاء پڑھتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نمی طالیا کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہ اے اللہ! آپ ہی اس کی رہنمائی فر مائی اور آپ ہی اے اللہ! آپ ہی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فر مائی اور آپ ہی نے اس کی روح قبض فر مائی ، آپ اس کے بوشیدہ اور ظاہر سب کوجانتے ہیں ، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، آپ اس کے معافی فر ما دیجئے۔

( ۸۵۲۷ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ فِى ذَلِكَ مِثْلَكُمُ إِنِّى آبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَلَا تُكَلِّفُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ [راحع: ٢٦٦]

(۸۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، بیربات نبی طالیا نے دومر تبہ فرمائی، صحابۂ کرام ٹٹاٹٹا نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی طالیا نے فرمایا اس معالے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خودی مجھے کھلا یلادیتا ہے، اس لئے تم اسپنے اویو کمل کا انتابوجہ ڈالوجے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًاطٌ قَالَ سُلَيْمٌ وَأَحْسَبُهُ قَدُ قَالَ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ [راجع: ٧٦١،]

# هُ مُنْ لِمُ الْمُؤْنِ لِي عَيْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ لِلْمَ الْمُؤْنِ لِي عَيْدُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللّ

(۸۵۲۸) حضرت ابو ہریرہ نگائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جوشن شکاری کتے اور کھیت یا رپوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے پالے ،اس کے ثواب میں سے روزانہ ایک قیراط کے برابر کمی ہوتی رہے گی (اورایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے)۔

، ٨٥٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَرْقَدٌ عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَكُذَبُ أَوْ مِنْ أَكُذَبِ النَّاسِ الصَّبَّائِينَ وَالصَّوَّاخِينَ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً إِنَّ مِنْ أَكُذَبِ [راحع: ٧٩٠] (٨٥٢٩) حضرت الوهريه المُنْ سِيم وى ہے كه نِي عَلِيَّا نِه فرماياسب سے برھ كرجھوٹے لوگ رنگريز اور ذرگر ہوتے ہيں۔

( ٨٥٢ ) حَلَّنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُن كَثِيرٍ حَلَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَ 'حِدٍ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ تَوْبَيْنِ [راحع: ٥٥٥].

(۸۵۳۰) حضرت ابو ہر رہ د دلائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی علیٹانے فرمایا کیا تم میں سے ہرایک کودود و کپڑے میسر ہیں؟

( ٨٥٣١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ و حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرِّحَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرِّحَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرِّحَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرِّحَةً وَ انظر: ١٠٥١، ١٠٩٥].

(۸۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوثی حاصل ہوتی ہے، چٹانچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ایک خوثی آخرت میں ہوگی۔

( ٨٥٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٱنْبَأَنَا عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٧٩٢١].

(۸۵۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیقانے ٹماز میں کپڑ ااس طرح لفکانے سے منع فر مایا ہے کہ وہ جسم کی ہیئت پرننہ ہواوراس میں کوئی روک نہ ہو۔

( ٨٥٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خُثَيْمٌ يَعْنِى ابْنَ عِرَاكٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةِ فَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَوْمِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ وَقَدُ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرُفُطَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي بُ كهيعص وَفِي النَّانِيَةِ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِنَفْسِى وَهُو يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي بُ كهيعص وَفِي النَّانِيَةِ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِنَفْسِى وَيُلْ لِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْرَ قَالَ فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ الْهَبُوعُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَالَ فَكُلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَالَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَالَمُ فَكُولُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمِينَ فَالَ فَكُلُّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا فِي سِهَامِهِمُ

# 

(۸۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوئے مروی ہے کہ جب وہ قبول اسلام کے لئے اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ مدیند منورہ پہنچ تو نبی علیا خیبر گئے ہوئے ہیں کہ جب میں نبی علیا کہ خیبر گئے ہوئے ہوں کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیا کی خدمت میں خیبر پہنچا تو نبی علیا نما زفجر پڑھارہے تھے، آپ تا گاؤ کا نہا کہ رکعت میں سورہ مریم اوردوسری میں سورہ مطففین کی خدمت میں خیبر پہنچا تو نبی علیا نما زفجر پڑھارہے تھے، آپ تا گاؤ کا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ قلال آدی تو ہلاک ہوگیا کیونکہ جب وہ دوسروں سے ماپ کر لیتا ہے تو پورا پورا لیرا کہ تا ہے اور جب دوسروں کو ماپ کردیتا ہے تو گھٹا کردیتا ہے۔

بہر حال! نی علیہ جب نمازے فارغ ہوئے تو ہمیں کھ ذاوراہ مرحت فر مایا، یہاں تک کہ ہم خیبر پہنی گئے ،اس وقت تک نبی علیہ جب نمازے فارغ ہوئے تو ہمیں کھ ذاوراہ مرحت فر مایا، یہاں تک کہ ہم خیبر پہنی گئے ،اس وقت تک نبی علیہ خیبر کو فتح فر مایکے تھے ، نبی علیہ نے مسلمانوں سے بات کر کے ہمیں بھی مال غنیمت کے حصے میں شرکی فرمالیا۔ ( ۸۵۲٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمانِ بُنُ اِسْ لَحْقَ عَنْ سَعِیْدٍ الْمَقْبُوتِی عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النّبِیّ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَعَوَّذُو ا بِاللّهِ مِنْ شَرِّ حَادِ الْمُقَامِ فَاِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ اَنْ یُزَایِلَ زَایلَ وَایلَ

(۸۵۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی عالیا نے فر مایا مقامی پڑوی کے شرسے اللہ کی بناہ ما نگا کرو، کیونکہ مسافر پڑوی سے تو آ دمی جس وقت جدا ہونا جا ہے، ہوسکتا ہے (مقامی اور رہائش پڑوی سے نہیں ہوسکتا)

( ٨٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لِرَسُولِهِ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ الكَّرْتِي قَطَّعْنَ آيْدِيَهُنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَآسُرَعْتُ الْبُحَابَةَ وَمَا ابْتَعَيْتُ الْعُذُرَ [راحع: ٨٣٧٣]

(۸۵۳۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیائے آیت قرآنی ''ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کا ف لیے بیخے'' کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر میں اتناعرصہ جیل میں رہتا جتناعرصہ حضرت یوسف ملیا رہے تھے، پھر جھے نکلنے کی پیشکش ہوتی تو میں اس وقت قبول کر لیتا،اورکوئی عذر تلاش نہ کرتا۔

( ٨٥٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آمَنَ بِي عَشْرَةً مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي كُلُّ يَهُودِيٍّ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ[صححه السحارى (٣٩٤١)، ومسلم (٢٧٩٣)]. [انظر: ٩٣٧٧، ٨٧٣٥].

(۸۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی علیا اسنے فرمایا اگر جھ پریبودیوں کے دس بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہریبودی جھ پرایمان لے آئے۔

( ٨٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُطُرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ شُرَيْحُ بْنُ هَانِ بَيْنَمَا أَنَا فِى مَسْجِدِ الْمَهِ مِنَا عَفَّانُ جَدَّثَنَا عَفَّانُ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِبُّ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَائَهُ فَٱتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَئِنْ كَانَ مَا ذَكَرَ أَبُو أَبُعُ اللَّهُ لِقَائَهُ وَلَا أَبْغَضَ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَائَهُ فَٱتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَئِنْ كَانَ مَا ذَكَرَ أَبُو

### الله المرافية من المائة الله المرافية من المرافية المرافي

هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا لَقَدُ هَلَكُنَا فَقَالَتُ إِنَّمَا الْهَالِكُ مَنُ هَلَكَ فِيمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِبُّ رَجُلَّ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِبُّ رَجُلَّ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ قَالَتُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِللَّهِ إِلَّا أَبْعَضَ رَجُلَّ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ قَالَتُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَلَى اللَّهُ إِلَّا أَبْعَضَ رَجُلَّ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْعَضَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَخِيبًا اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَبْعَضَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحْبَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَبْعَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ وَمَنْ أَبْعَضَ لِقَاءَ اللَّهِ أَبْعَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ وصحه مسلم (٢٦٨٥).

(۸۵۳۷) شریخ بن ہانی میلیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سجد نبوی میں تھا، وہاں حضرت ابو ہر یہ وہ گاٹیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سجد نبوی میں تھا، وہاں حضرت ابو ہر یہ وہ گاٹیہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، یہ من کر میں حضرت عائشہ خالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت ابو ہر یہ وہ خالیہ کہ حوالے سے جو بات ذکری ہے، اگر وہ صحح ہے تو ہم ہلاک ہو گئے، حضرت عائشہ فی اللہ فی مونی نہوں کہ مور بات کیا ہے؟ میں نے حضرت ابو ہر یہ وہ گاٹھ سے من ہوئی روایت ذکری، انہوں نے فر ہایا میں گواہی وی ہوں کہ میں نے بھی نبی علیہ کو بیڈر ماتے ہوئے سنا ہے، کہا تم جانے ہو کہ ایسا وقت ہوئے اس وقت ہوئے اس کہ کی کھال کا بھنے گئے، اور انگلیوں میں شنج کی کیفیت پیدا ہو کہ اس کے جب دل و مبنے گئیں، آجائے اس وقت جو آ دمی اللہ سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند کرتا ہے ، اللہ بھی سے میں میں سے مطنے کو پہند کرتا ہے ، اللہ بھی سے میں میں سے میں

( ٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذُرَكُ وَالِدَيْهِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عِنْدَهُ الْكِبَرُ لَمْ يُدْخِلُهُ الْمُحَنَّةَ [اخرجه البحارى في الأدب المفرد (٢١) و مسلم: ٨/٥]

(۸۵۳۸) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے تین مرتبہ فرمایا اس آ دمی کی ناک خاک آلودہ ہوجس کے والدین میں سے ایک یا دونوں پراس کی موجود گی میں بڑھا پا آیا اوروہ اسے جنت میں داخل نہ کراسکیں (خدمت کر کے انہیں خوش نہ کرنے کی وجہ ہے)

( ٨٥٣٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآوُدِى عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

(۸۵۳۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیپٹا ب نہ کرے کہ پھر اس سے غسل کرنے لگے۔

# مُنْ الْمُ الْمُرْفِينَ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

( . ٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَلُ عَلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ تِسْعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ [راحع: ٥٤٥].

(۸۵۴۰) حضرت ابو ہریرہ دلالٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طلیکانے فر مایا عنقریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے جتی کہ ہر دس میں سے نو آ دمی مارے جا کیں گے،اور صرف ایک آ دمی بیچے گا۔

( ٨٥٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بَنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱرْنَبِ قَدْ شُوَاهَا وَمَعَهَا صِنَابُهَا وَأَدُمُهَا فَوضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا فَأَمْسَكَ الْأَعُرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا فَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُ قَالَ إِنْ كُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَأْكُلُ قَالَ إِنِّى آصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُو قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمْ أَيَامَ الْغُرِّ وَالحَم: ٥ ٩٤١].

(۸۵۴) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤے مروی ہے کہ ایک دیباتی آ دمی نبی طلیقا کی خدمت میں ایک بھنا ہوا خرگوش لے کرآیا، اس
کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا، اس نے بیسب چیزیں لا کر نبی طلیقا کے سامنے رکھ دیں، نبی طلیقانے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور اس
میں سے چھ بھی نہ کھایا، اور صحابہ دکالیم کو کھانے کا تھم دے دیا، اس دیباتی نے بھی ہاتھ روکے رکھا، نبی طلیقانے اس سے بوچھا
کہتم کیوں نہیں کھارہے؟ اس نے کہا کہ میں ہر مہینے تین روزے رکھتا ہوں، نبی طلیقائے فرمایا اگرتم روزے رکھنا ہی چاہتے ہوتو
پھرایا م بیض کے روزے رکھا کرو۔

( ٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى سُهَيْلُ بُنُ آبِى صَالِحِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِى إِلَى الشَّامِ فَكَانَ أَهُلُ الشَّامِ يَمُرُّونَ بِأَهْلِ الصَّوَامِعِ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعْتُ آبِى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّكَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ [راحع: ٧٥٥٧].

(۸۵۴۲) مهل بن ابی صالح میشه کتیم بین کدایک مرتبه میں اپنے والد کے ساتھ شام کی طرف رواند ہوا، (یس نے ویکھا کہ)
شام کے لوگ جب کسی گرج کے لوگوں پر گذرتے تو انہیں سلام کرتے، میں نے اس موقع پر اپنے والد کویہ کہتے ہوئے سنا کہ
میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ نبی علیہ کا پیفر مان سنا ہے کہ انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

( ٨٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ اللَّذَانِ يُهَوِّذَانِهِ وَيُنْصَّرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُونَ

أَنْعَامَكُمْ هَلُ تَكُونُ فِيهَا جَدْعَاءُ حَتَّى تَكُونُوا آنَتُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالَ رَجُلٌ وَآيْنَ هُمْ قَالَ اللَّهُ آعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قَالَ قَيْسٌ مَا أَرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا كَانَ قَدَرِيًّا [راجع: ٢٧٨٢].

(۸۵۳۳) حضرت الو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نی الیا نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے بہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تبہارے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میں کوئی مکھا محسوں کرتے ہو؟ بعد میں تم خود ہی اس کی ناک کا ف دیتے ہو، ایک آ دی نے پوچھا کہ یہ نیچ کہاں ہوں گے؟ نی علیہ فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ ہوے ہو کرکیا کرتے؟

( ٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوُّا

(۸۵۴۴) حفرت ابو ہریرہ ڈلٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا مردہ لوگوں کی جو تیوں کی آ ہٹ ٹک سنتا ہے، جب وہ واپس جار ہے ہوتے ہیں۔

( ٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِى مُحْرَمٍ

(۸۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ نگافتا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کوئی عورت اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیر تین دن کاسفر نہ کرے۔

( ٨٥٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا آعُنَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ [راحع: ٧٤٦٢].

(۸۵۳۲) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے کسی غلام کو اپنے تھے کے بقدر آزاد کر دیا، نبی علیہ نے اس آزادی کونا فذ فرمادیا اور اسے بقیہ قیمت کا ضامن مقرر فرمادیا۔

( ٨٥٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضُرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [صححه مسلم (٥٥٥ )]. [انظر: مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [صححه مسلم (٥٥٥ )]. [انظر: ٨٩٨٣ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [صححه مسلم (٥٥٠ )].

(۸۵۴۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا گھڑانے ارشاد فرمایا جس آ دی کو مفلس قر آر دے دیا گیا ہو آورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ قَالَ لِى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَا تَقُولُ فِى الْعُمْرَى قُلْتُ حَدَّثَنَا النَّصُرُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى

( ٨٥٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ يَعْنِى الْآخُولَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشُقَ ثَلَاثًا وَخَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَوَضَّا قَدَمَيْهِ تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشُقَ ثَلَاثًا وَخُسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ وَوَضَّا قَدَمَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَرْتَبَا فَاسَعَ بَرَا أَسِهِ وَوَضَّا قَدَمَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَرْتَهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَرْتَهِ فَالْآلُونَ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ مَرْتَهُ فَلَاثًا وَمُعْمَقُ فَلَاثًا وَمُعْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمُعْمَلُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَلُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ مَنْ مُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْمَلُ وَمُعُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْلَى مُ مُعْمِولَ مُعْمِولِهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَلَا مَعْمَالُ وَمُعْمَلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا مَعْمَلُونُ وَا مُعْمَلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْمَلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمَلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمِلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ والْمُوالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَ

( ٨٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [قال الألباني: صحيح(ابن ماحة: ٤٣٥). قال شعيب: صحيح ....لكنه منقطع]. [راجع: ٢٧١،٤٧٢].

(۸۵۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت عثمان غنی نگانی ہے بھی مروی ہے۔

( ٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةٌ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَهُجُرُ امْرَأَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا إِلَّا لَعَنتُهَا مَلَاثِكَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٣٤٦٥].

(۸۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ہ ڈاٹیئا سے مروی ہے کہ نبی ملیا سے فرمایا جوعورت (کسی نارافسکی کی بنایر) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر

(دوسرے بستر پر)رات گذارتی ہے اس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں (تا آ نکدوہ والیس آ جائے)۔

( ٨٥٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَنْفَ عَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَغَزُو لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّ مَبْرُورٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكَفِّرُ الْعَالَ اللَّهُ عَلُولُ وَعِهِ وَخَجَّ مَبْرُورٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكَفِّرُ الْعَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللَّلِمُ الللللَّالَةُ الللَ

(۸۵ ۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی الیکا سے بوچھایا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی ملیکا نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہا دہ جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جس میں خیانت نہ ہوا ورجے مصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ جج مبر وراس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جا تا ہے۔ خیانت نہ ہوا ورجے محفوظ عن آبان حکا تن الله علی مردور ہے محفوظ عن آبان حکا تن ایک تعمیر قال حکا تنی آبو جعف الله عمل عن آبی هریر آ آن نہی الله صلی الله عمل الله عمل و کہ ان نہ تعمیر الله علی و کہ اللہ اللہ علی و کیدہ وراحد: ۲۰۰۷).

(۸۵۲۳) حضرت ابو ہربرہ وٹاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک وشبہ نہیں ،مظلوم کی وعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

( ٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي اَبْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ [راحع: ٢٩٢١].

ا (٨٥١٥) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے نماز میں کیڑااس طرح افکانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ جسم کی ہیئت

( ٨٥٦٦ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَعَهُ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَوْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَكُهُ مَوْتُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّا عَلَيْهُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَ

( ٨٥٦٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَلَّثَنِى عَطَاءٌ آنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

(٨٥٦٧) حفرت ابو بريره الله عمروى ب كرى كاشدت جنم كى تيش كالثر بوتى ب،اس لئ نماز كو تُعندُ اكر عنه ماكرور (٨٥٦٨) فِي كُلِّ صَلَاقٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا أَنْ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا أَنْ أَعْلَيْكُمْ أَوْا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَعْلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا أَنْ أَعْلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَا أَنْ أَنْ أَسْ لَكُونَا أَنْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنْ أَمْ أَنْ أَنْفُولُونَا أَنْ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَسْمَاعُنَا كُمْ وَمَا أَخْفَلَى عَلَيْكُمْ أَوْلِوا عَلَيْكُونُونَا أَنْ أَلْمُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعُنَا كُمْ أَنْ أَنْ أَلْمُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَ

(۸۵۷۸)اور ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی ایکھنے ہمیں (جرکے ذریعے) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی شہیں سنا کیں گے اور جس میں سرأ قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٨٥٦٩ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ٱدُرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبُحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ ٱدُركَ وَمَنْ ٱدْركَ رَكْعَةً أَوْ رَكُعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ ٱدْرَكَ [راحع: ٢٤٥١].

(۸۵۲۹) حضرت ابوہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ بی الیائے نے فرمایا جو شخص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جو شخص غروب آفتاب سے قبل نما زعصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔

( ٨٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَلَمَةٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظُ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفُوغُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ [راحعني ٢٢٨].

(۸۵۷۰) حضرت ابو ہریرہ رافظیا سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ تین مرتبد دھولے۔

( ٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَغْنِى ابْنَ سَغَدٍ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ذَكُو أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِى إِسُوائِيلَ سَأَلَ بَغْضَ بَنِى إِسُوائِيلَ سَأَلَ بَغْضَ بَنِى إِسُوائِيلَ اللَّهِ صَهِيدًا قَالَ اثْتِنِى بِكَفِيلِ قَالَ إِسُوائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ ٱللَّهَ دِينَارٍ قَالَ اثْتِنِى بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ اثْتِنِى بِكَفِيلٍ قَالَ كِفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَلَوْعَهَا إِلَيْهِ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى فَخَرَجَ فِى الْبَحْرِ فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتُمَسَ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَلَوْعَهَا إِلَيْهِ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى فَخَرَجَ فِى الْبَحْرِ فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتُمَسَ

مَرْكَبًا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِى كَانَ أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدُ مَرُكَبًا فَأَحَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا وَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مُعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمُتَ أَنِّى اسْتَلَفْتُ مِنْ فَكُن أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِى كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا فَرَضِى بِكَ وَسَأَلِنِى شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ مَنْ فَكُن أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِى كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ مَنْ فَكُن أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِى كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ مَنْ فَكُن أَلْفَ وَبِنِي قَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالَّذِى لَهُ فَلَمُ أَجِدُ مَرُكَبًا وَإِنِّى اسْتَوْدَعَتُكَهَا وَمَعَى بِهَا فِى الْبَحْرِحَتَى وَلَجَتْ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَف يَنظُرُ وَهُو فِى ذَلِكَ يَطْلُبُ مَرْكَبًا يَخُوجُ إِلَى بَلَدِهِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اللِّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ يُنظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا يَجِىءُ بِهَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشَيَةِ الَّتِى فِيهَا الْهَالُ فَاخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا الرَّجُلُ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ يُنظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا يَجِىءُ بِهَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشَيَةِ النِّي فِيهَا الْهَالُ فَاخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَ أَلَذِى كَانَ أَسْلَفَهُ يُنظُلُ لَا عَلَى مَلْ مُلْكَ بَعُرُح اللَّهِ مَا اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهِ مَا لَوْ فَلَ وَاللَّهِ مَا وَخَذَتُ مَنْ كُن تَسَلَّفَ مِنْهُ فَأَتَاهُ بِٱلْفِي دِينَارٍ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا وَلَدِى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ أَنْ اللَّهُ قَلْ أَنْ اللَهُ قَلْ أَنْ اللَهُ فَلْ أَلْفِي وَاللَّهُ اللَّهِ فَلَ اللَّهُ فَلُ أَنْ اللَّهُ فَلْ أَنْ اللَّهُ فَلُ أَنْ اللَّهُ فَلُ أَنْ اللَّهُ فَلُ أَنْ اللَهُ فَلْ أَلْفِى وَالْمُولُ وَالْمُلُكُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُكُ وَالْوَلَ وَاللَهُ لَلْ اللَّهُ مَلْ أَلَى اللَّهُ فَلَ أَلْفَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلْ أَلْفَا لَلْهُ وَلُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا أَلْفَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ أَلُولُ وَاللَّه

(۸۵۷۱) حضرت ابو ہریرہ نگائلا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا گئے اوال کہنے امرائیل میں سے ایک شخص نے دوسر مے شخص سے ہزارد ینار قرض مائے ، اس شخص نے گواہ طلب کیے ، قرض مائلے والا کہنے لگا کہ خدا تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے وہ کہنے لگا کہ ہزار عالیٰ نظام اور کی ہے اس نے کہا کہ تم بچ کہتے ہو اچھائسی کی ضانت وے دو قرض ما تکنے والے نے جواب دیا کہ خدا ہی صفانت کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ تم بچ کہتے ہو یہ کہرکراکی معین مدت کے لیے اس نے اسے ایک ہزار اشرفیاں دے دیں۔ روپیہ لینے والا روپیہ لیے واکور کو لکا اور اپنا کی حرار ایک کو لکا اور اپنا کی حالی کہ مقررہ مدت کے اندر قرض اواکر دے ، لیکن جہاز نہ طلا مجبورا ایک کا موری کے واپس ہونے کے لیے جہاز کی تلاش کی تاکہ در اس نے اشرفیاں ہریں اور قرض خواہ کے نام ایک خط بھی اس میں رکھ کرخوب مضوط منہ بند کر کے دریا علی کو کئی اور کہنے لگا کہ الی تو واقف ہے کہ میں نے قلال شخص سے ہزار انشرفیاں قرض ما تی تھیں اور جب اس نے طانت ما تی تھی تو ہوں نے کہ دیا تھا کہ خدا تعالی ضانت کے لیے کافی ہے وہ تیری صفانت پر راضی ہوگیا تھا بھراس نے گواہ طلب سے تھے اور میں نے کہد دیا تھا کہ خدا تعالی ضانت کے لیے کافی ہے اس نے تیری شہادت پر رضا مند ہوکر جمھے دو بیر دے دیا تھا اب میں نے کہد دیا تھا کہ خدا تعالی کہ کہ وہ بیری شہادت پر رضا مند ہوکر جمھے دو بیر دی تھی جہاز کی تلاش میں بہت کوشش کی تا کہ روپیداس کو بہنچا دول کی تی جہاز کی تلاش میں بہت کوشش کی تا کہ روپیداس کو بہنچا دول کی تو جہاز کی تلاش میں بہت کوشش کی تا کہ روپیداس کو بہنچا دول کی تو بہ کہ کراس نے وہ کوئی جائے ہے۔

اتفا قا ایک روز قرض خواہ دریا پریہ دیکھنے کو گیا کہ شاید کوئی جہاز میرا مال لایا ہو (جہاز تو نہ ملا وہی اشرفیاں بھری ہوئی کٹڑی نظر پڑی) یہ گھر کے ایندھن کے لیے اس کو لے آیا،لیکن اسے تو ڑنے کے بعد مال اور خط برآ مدہوا پچھ مدت کے بعد قرض دار بھی آگیا اور ہزارا شرفیاں ساتھ لایا اور کہنے لگا خدا کی تئم میں برابر جہاز کی تلاش میں کوشش کرتا رہاتا کہ تمہا را مال تم کو

# هُ مُنْ لِمَا اَمْرُانَ بِلِ مِينَا مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهُ مُرْتِدُونَ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن الهُ مُن اللهُ مُن

پہنچا دوں کیکن اس سے پہلے جہاز نہ ملا ، قرض خواہ نے دریا فت کیا کہتم نے مجھے کچھ بھیجا تھا؟ قرض دار کہنے لگا کہ ہاں بتا تا ہوں چونکہ اس سے پہلے مجھے جہاز نہ ملا تھا اس لیے میں نے لکڑی میں بھر کررہ پہنچ دیا تھا ، قرض خواہ کہنے لگا تو بس جو مال تم نے لکڑی میں بھر کر بھیجا تھا وہ خدا تعالی نے تہاری طرف سے مجھے بہنچا دیالہٰ ذاتم کا میا بی کے ساتھ اپنے یہ ہزار دینارواپس لے جاؤ۔

( ٨٥٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِىءُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا الْأَسُودِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى شَمِعُ أَبَا الْأَسُودِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى شَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي شَمَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا [صححه مسلم (٦٥٥)، وابن حزيمة: الْمَسْجِدِ ضَاللَّةً فَلْيَقُلُ لَهُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا [صححه مسلم (٦٥٥)، وابن حزيمة: (١٣٠١)، وابن حيان (١٦٥١). [انظر: ٩٤٣٨].

(۸۵۷۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیاں کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جو مخص کسی آ دمی کو مسجد میں کمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سا جد (اس فتم کے اعلانات کے لئے) نہیں بنائی گئیں۔

( ۸۵۷۳) حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُ ومِنَّ بِمَكَّةَ حَدَّثِنِى الضَّحَّاكُ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْآشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَازِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرُوانَ أَحُلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرُوانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحُلَلْتَ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَى فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحُلَلْتَ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَى يَسْتَوْفِى قَالَ فَكَوْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَى يَسْتَوْفِى قَالَ فَخَطَبَ النَّاسَ مَرُوانَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظُرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرُوانَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ آيْدِى النَّاسِ [راحع: ٨٣٤٧].

(۸۵۷۳) سلیمان بن بیار مُنظیه کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ تجار کے درمیان چیک کاروائی پڑگیا، تا جروں نے مروان سے ان کے ذریعے خرید وفر وخت کی اجازت ما تکی، اس نے انہیں اجازت دے دی ، حضرت ابو ہریرہ رُٹاٹیُوْ (کومعلوم ہواتو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور) فرمایا کہتم نے سودی شجارت کی اجازت دے دی مروان نے کہا کہ پٹس نے تو ایبانہیں کیا، حضرت ابو ہریرہ رُٹاٹیوُ نے نے فرمایا تم نے چیکوں کے ذریعے تجارت کی اجازت دے دی ہے جبکہ نی عالیہ نے قبضہ سے قبل غلہ کی اگل تھے سے منع فرمایا ہے؟ چنانچے مروان نے لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں اس سے منع کر دیا، سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ مروان نے فافوں کا ایک دستہ بھیجا جولوگوں کے ہاتھوں سے چیک چھینئے گئے۔

( ٨٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُويْحٍ قَالَ ٱنْحَبَرُنِى نُعْمَانُ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدِ الْجَزَرِيَّ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَّ أَحَدُكُمُ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَيَشْرَبُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ [راحع: ٩ ٨٢٨].

(٨٥٧٣) حضرت ابو ہررہ و فاتق سے مروى ہے كہ نبى عليات فرماياتم ميں ہے كوئي شخص جب بھى كھانا كھائے تو دائيں ہاتھ

# هي مُناا اَمَٰوَى بَنْ اِنْ مُورِيرُة عِنْ اللهِ اللهِ

ہے کھائے اور داکیں ہاتھ سے پینے ، کیونکہ باکیں ہاتھ سے شیطان کھا تا پیتا ہے۔

- ( ٨٥٧٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بُنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمُ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا اللَّهُمَ [صححه مسلم (٤٧٠)]. [انظر: ٨٥٨١].
- (۸۵۷۵) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹھا سے مردی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اگر حضرت حواء نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔
- ( ٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُودِ عَنْ يَحْيَى بُنِ النَّضُوِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ الْأَرْيَافُ فَيَأْتِى نَاسٌ إِلَى مَعَارِفِهِمْ فَيَذُهَبُونَ مَعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قَالَهَا مَرَّتَيْن
- (۸۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ نی علیا نے فر ما یا عنقریب سرسبز وشا داب زمینیں فتح ہوں گی ،لوگ اپنے اپنے ساز وسامان کو لے کریباں سے وہال منتقل ہوجا کیں گے،حالا تکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔ یہ جملہ آپ مکا گھٹا کہنے دومرتبہ دہرایا۔
- ( ٨٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْٱسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِي قَلْبِ امْرِيءٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا وَلَا تَجْتَمِعُ الْجِيَانَةُ وَالْآمَانَةُ جَمِيعًا
- (۸۵۷۷) حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ایک آ دی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے ، جھوٹ اور بچ ایک جگدا کمضنہیں ہو سکتے ،اور خیانت اور امانت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ۔
- ( ٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيَّ قِيلَ وَمَنْ الشَّقِيُّ قَالَ الَّذِى لَا يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ وَلَا يَتْرُكُ لِلَّهِ مَعْصِيَةً
- (۸۵۷۸) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوے مردی ہے کہ نبی علیٹانے فرمایا جہنم میں صرف وہی داخل ہوگا جو' دشقی'' ہوگاء کسی نے بوچھا کہ' دشقی'' کون ہے؟ فرمایا جونیکی کا کوئی کام کر نے ہیں اور گناہ کا کوئی کام چھوڑ نے ہیں۔
- ( ۸۵۷۹ ) خَّدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى عَمْرٌو يَعْنَى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُخُدَكُمْ هَذَا ذَهَبًا أَنْفِقُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ فَيَمُرُّ بِى ثَلَاثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْعًا آرُصُدُهُ لِدَيْنٍ

## 

(۸۵۷۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگر میرے پاس احد بہاڑ بھی سونے کا بن کر آجائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راہ خدامیں خرچ کردوں اور تین دن بھی مجھ پر ندگذر نے پائیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باقی نہ بچے ،سوائے اس چیز کے جومیں اپنے او پرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( .٨٥٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا سَلَامَانُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ آبِى عُثْمَانَ الْأَصْبَحِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيكُونُ فِى أُمَّتِى دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يُحَدِّثُونَكُمُ إِبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيكُونُ فِى أُمَّتِى دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يُحَدِّثُونَكُمُ بِيدَع مِنْ الْحَدِيثِ بِمَا لَمُ تَسْمَعُوا ٱنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمُ لَا يَفْتِنُونَكُمْ

(۸۵۸) حضرت ابو ہر برہ ڈالٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا عنقریب میری امت میں پچھ د جال اور کذاب لوگ آئیں کے جو تمہارے سامنے الی احادیث بیان کریں گے جوتم نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آبا دَاجداد نے ، ایسے لوگوں سے آیئے آپ کو بچانا اور ان سے دور رہنا ، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلانہ کردیں۔

( ٨٥٨١ ) حَلَّثَنَا حَسَنٌّ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُينِدٍ مَوْلَى أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجَهَا [راحع: ٥٥٥]

(۸۵۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>نین</sup>انے فر مایا اگر حضرت حواء نہ ہونتیں تو کو کی عورت اپنے شو ہر سے خیانت نہ کرتی ۔

( ۸۵۸۲ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنْ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظُرُ وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمُسُ وَالنَّفُسُ تَهْوَى وَتُحَدِّثُ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَدِّبُهُ الْفَرْجُ

(۸۵۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملائٹا نے فر مایا اللہ نے ہرانسان پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھے چھوڑا ہے، جسے وہ لامحالہ پاکر ہی رہے گا، آئکھوں کا زنا و کیفنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، انسان کانفس تمنا اورخواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا محکذیب کرتی ہے۔

( ٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْأَعُرَجُ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ آمَنَ الْمَغْرِبِ آمَنَ السَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا وانظر: النَّاسُ كُلُّهُمْ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا وانظر: ١١٨٧٠ ١٠٨٧١ .

(۸۵۸۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اللہ پرایمان لے آئیں گے کیکن اس وقت کسی ایسے خض کو

# ﴿ مُنْلِهُ الْمُرْبِينِ لِيُسْتِدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ الله اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهُ مُرْيُرُةُ مِنْ اللهُ اللَّهِ مِنْ اللهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالَّا الللَّاللَّا اللَّالِي اللَّاللَّاللَّا الللَّاللّ

اس کاایمان نفع نه دے گا جو پہلے ہے ایمان نہ لایا ہویا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔

( ٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْلَفُوا مِنُ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ ٱدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

(۸۵۸۴) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اپنے او پراتے عمل کا بوجھ ڈالا کروجس کی تمہارے اندر طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو دائمی ہو،اگر چہ مقدار میں تھوڑ ابی ہو۔

( ٨٥٨٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنُ اللَّهِ يَا أُمَّ الزَّبَيْرِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيا أَنْفُسَكُمْ مِنُ اللَّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنُ اللَّهِ شَيْئًا وَاسْأَلَانِي مَا شِئْتُمَا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنُ اللَّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَاسْأَلَانِي مَا شِئْتُمَا إلا عَرحَهُ اللهِ فَيْنًا وَاسْأَلَانِي مَا شِئْتُمَا إلا عَرحَهُ اللهِ اللهِ فَيْنًا وَاسْأَلَانِي مَا شِئْتُمَا إلا عَرحَهُ اللهِ فَيْنَا وَاسْأَلَانِي مَا شِئْتُمَا إلا عَرحَهُ اللهِ فَيْنَا وَاسْأَلَانِي مَا شِئْتُمَا إلا عَلَيْهِ اللّهِ فَيْنَا وَاسْأَلَانِي مَا شِئْتُمَا إلا اللهِ فَاللهِ فَيْلُولُ لَكُمَا مِنَ اللّهِ فَيْنَا وَاسْأَلَانِهِ وَاللّهِ فَيْنَا وَاسْأَلُولُولُ اللّهِ فَيْتُولُ اللّهُ مَنْ اللّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّهِ فَيْنَا وَاسْأَلَا لَا إِللّهُ فَيْ إِلَيْهُ وَاللّهُ فَلْمُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَاللهُ فَاللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۸۵۸۵) حضرت الو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیظانے بوعبدالمطلب سے فرمایا کہ اے بنی عبدالمطلب! اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، اے بنی عبد مناف! اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، اے پیغبر خداکی سے خریدلو، اے بنی عبد مناف! اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، اے پیغبر خداکی پھوچھی، ام زبیر! اور اے فاطمہ بنت مجمد (مَنَّ اللَّیْمُ) اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نبیس رکھتا، البت تم جو چا ہو، مجھ سے (مال ودولت) ما مگ سکتی ہو۔

( ٨٥٨٦) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ التَّاسَيَةِ ثُمَّ لَاتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِمَالِي فَخَرَجَ بِهِ فَوضَعَهُ فِي يَدِ زَانِيةٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى فُلانَةَ الزَّانِيةِ ثُمَّ خَرَجَ بِمَالٍ فَقَالَ أَيْضًا فَوَضَعَهُ فِي يَدِ سَارِقِ فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى فُلانِ السَّارِقِ خَرَجَ بِمَالٍ فَقَالَ أَيْضًا فَوَضَعَهُ فِي يَدِ سَارِقِ فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى فُلانِ السَّارِقِ وَخَرَجَ بِمَالٍ أَيْضًا فَوَضَعَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ غَنِيٍّ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَقُلُتُ لَا يَدْرِى حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى وَخَرَجَ بِمَالٍ أَيْضًا فَوَضَعَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ غَنِيٍّ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَقُلُتُ لَا يَدْرِى حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى فَاللَّهُ اللَّالِيَ يَتُعَلِّمُ وَضَعَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ غَنِيٍّ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَقُلُتُكُ لَا يَدْرِى حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَجَعَ الرَّالِي لَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَ السَّرِقُ فَي الْمَنَامِ أَنَّ صَدَقَتَكَ قَدُ قُبِلَتُ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَعِفُّ عَنُ زِنَاهَا وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ يَغُولُهُ النَّالِقُ وَاكُنَّ الْسَرَقَةِ وَأَمَّا الْعَنِيُّ فَلَعَلَهُ لَعَلَمُ السَّرِقَةِ وَأَمَّا الْعَنِيُّ فَلَعَلَهُ يَعْتَبُو فِي مَالِهِ [راحع: ٢٥٥٥].

(۸۵۸۷) حصرت ابوہریرہ فاقت کہتے ہیں حضور کا گیا گئے۔ ارشاد فر مایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کہا کہ بین آج کی رات صدقہ دوں گا چنانچہ وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا اور انجانے میں بدکار عورت کے ہاتھ میں دے آیا ہے کولوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات ایک بدکار عورت کو خیرات کی ، دوسری رات کو پھر وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں رکھ آیا ہے کو لوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات ایک چور کو خیرات کا مال ملا ، تیسری رات کو وہ صدقہ کا مال لے کر پھر نکلا اور انجانے میں ایک دولت مندکودے آیا ہے کو لوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات ایک مال دار کوصد قہ ملا ، و شخص کہنے لگا کہ چور کوز اندیکواور دولت

# هُ مُنْ لِلْمُ الْمُؤْرِينَ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا ال

مند خف کومیں نے صدقہ کا مال دے دیا، پھراس نے خواب دیکھا کہ اس سے کہا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا تونے جو چورکو صدقہ دیا تواس کی وجہ سے شایدوہ چوری سے دست کش ہوجائے ،اور زانیہ کو جوتو نے صدقہ دیا تو ممکن ہے اس کی وجہ سے وہ زنا کاری چھوڑ دے ، باتی دولت مند بھی ممکن ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔

( ٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَخُو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيتَعَلَّمَ خُيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرٍ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ولا أعلم له علة. وقد أعله الدارقطني. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢٧). قال شعيب: ضعيف]. [انظر: ٩٤،٩٢،٩٤، ١٩٨٦].

(۸۵۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایا جو شخص ہماری اس مسجد میں خبر سیکھنے سکھانے کے لئے داخل ہو، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے،اور جو کسی دوسرے مقصد کے لئے آئے ، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسی چیز کو دیکھنے لگے جسے دیکھنے کا سے کوئی حق نہیں۔

( ٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِى هُرَيْرَةَ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجُرِى فِى جَبْهَتِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِى مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوَى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ [انظر: ٨٩٣٠].

(۸۵۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹوئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ سے زیادہ حسین کمی کونہیں دیکھا، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ گویا سورج آپ کی پیشانی پر چک رہا ہے اور میں نے نبی علیہ سے زیادہ کسی کو تیز رفارنہیں دیکھا، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ گویاز مین ان کے لئے لپیٹ دی گئی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑی مشقت میں ڈال کر نبی علیہ کے ساتھ چل پاتے ، کیکن نبی علیہ پر مشقت کا کوئی اثر نظر نہ آتا تھا۔

( ٨٥٨٩ ) وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

(۸۵۸۹) اور نبی علیه نے فرمایا مزدور کواس کی مزدوری دے دیا کرو، کیونکداللہ کامزدور رسوانہیں ہوتا۔

( ۸۵۹۰) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَأْوِى إِلَى رَّكُنِ شَدِيدٍ ( ۸۵۹۰) اور گذشته سندی سے مروی ہے کہ نی ملیکا نے فرمایا حضرت لوط ملیکا پر اللہ کی رحتیں نازل ہوں ، وہ کسی''مضبوط ستون'' کا سیارا وُھونڈر ہے تھے۔

( ٨٥٩١ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَفُرَ حُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ بِحَلِفَتَيْنِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَايَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَيَخُورُجُ بِهِمَا إِلَى أَهْلِهِ خَيْزٌ لَهُ مِنْ خَلِفَتَيْنِ

## 

(۸۵۹۱) اور نبی طلیسے نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آ دمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل خاند کے پاس دو حاملہ اونٹیاں لے کرلوٹے؟ صحابہ خانڈا نے عرض کیا جی ہاں! (ہر شخص چاہتا ہے) نبی طلیسے نے فرمایا جوآ دمی قرآن کریم کی دوآ بیتی لے کر اپنے گھر لوٹنا ہے،اس کے لئے وہ دوآ بیتیں دو حاملہ اونٹیوں سے بھی بہتر ہیں۔

( ٨٥٩٢) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُو بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ قَدُ وَيْقَ بِعَمَلِهِ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا يَأْتِيهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدُ وَيْقَ بِعَمَلِهِ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا لَا يَكُمُ الْوَرْمِنَ عَمْرُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا يَتِهُ إِللَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا تَتَ مِن مِن صَافِقَ مِن صَافَقُونَ فَلَا يَعْمُ مِن صَافَقَعُ مِوجًا مَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا مَنْ عَلَيْهِ وَمِا مِنْ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا مَا عَلَى يَا مُنْ عَلَى مُن صَافَقَعُ مِوجًا مَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ وَمِا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ مِن عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ عَمْلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

(۱۹۵۳) اور نی ملیگانے فرمایا برخض پر ہراس دن میں ''جس میں سورج طلوع ہو''صدقہ کرنالازم قرار دیا گیا ہے، اس کی صورت سے کہ دوآ دمیوں کے درمیان انساف کرناصدقہ ہے، کس آ دمی کی مدد کر کے اسے سواری پر بٹھادینا اور اس کا سامان اسے پکڑا دیناصدقہ ہے، رائے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور نماز کے لئے اٹھنے والا برقدم بھی صدقہ ہے۔

( ۸۵۹٤) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِى أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤُمِنُ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ [صححه مسلم(١٥٢)] يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤُمِنُ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ [صححه مسلم(١٥٥٠)] (٨٥٩٣) اور بي اليهان ان نه الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الرَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالًا وَأَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالًا إِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى إِنَّا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ

(۸۵۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے قرمایا اللہ تعالی فرمائے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے

حالانکہ اسے ایسانہیں کرنا چاہئے اور جھے ہی برا بھلا کہتا ہے حالانکہ بیاں کاحق نہیں ، تکذیب تواس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے ہمیں جس طرح پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے ہمیں جس طرح پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے زیادہ آسان نہیں ہے ( دونوں برابر ہیں ) اور برا بھلا کہنا اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولا دینار کھی ہے، حالانکہ میں تو وہ صد (بے نیاز) ہوں جس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنم دیا۔

( ٨٥٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَيَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالاً حَدُّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُوَّا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُوَّا [انظر: ١٨٨٢٥ - ٨٨٢].

(۸۵۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص سرمہ لگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آئکھوں میں پھیرے،اور جب پقروں سے استنجاء کرے تب بھی طاق عدد میں پھر استعمال کرے۔

( ٨٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْآَغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكْفَحَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُرًا

(۸۵۹۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص سرمہ لگائے تو طاق عدد میں سلائی اینی آئکھوں میں پھیرے۔

( ٨٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ جَمِيعًا فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ

(۸۵۹۸) حضرت ابو ہریرہ ٹراٹنٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جب تین آ دمی اکٹھے ہوں تو ایک کوچھوڑ کرصرف دوآ دمی سرگوشی نہ کریں۔

( ٨٥٩٨) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبُعُونَ ٱلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

(۸۵۹۹) اور گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار آوی بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، حضرت عکاشہ ڈاٹٹلانے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ ججھے بھی ان بیل شامل فرما، پھر دوسرے نے کھڑے ہو کہ بھی کہی عرض کیا، کیکن نبی علیہ نے فرمایا عکاشہ تم پرسبنفت لے گئے۔
فرمایا عکاشہ تم پرسبنفت لے گئے۔

( ٨٦٠٠ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْقَوْمُ الْأَزْدُ طَيِّبَةٌ أَفُواهُهُمْ بَرَّةٌ أَيْمَانُهُمْ نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ

(۸۷۰۰) اور نبی ملیلانے فرمایا قبیلہ از دے لوگ کتنی بہترین قوم ہیں ، ان کے مند پاکیڑہ ، ایمان عمدہ اور دل صاف ستھرے ہوتے ہیں۔

( ٨٦٠١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آبِي لَمْ يَرُفَعُهُ قَالَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَقَالَ آبِي لَمْ يَرُفَعُهُ قَالَ آبِي لَمْ يَرُفَعُهُ قَالَ آبِحِ الْمَلَكُ إِلَى اللّهِ عَزَّ إِلَى اللّهِ عَزَّ إِلَى اللّهِ عَزَّ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللّهِ عَزَّ اللّهُ إِلْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ إِلَى وَجَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ بَعُشِنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَلْ فَقَا عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ إِلَى عَبْدِي فَقُلُ لَهُ الْحَيَاةَ تُويِدُ فَلَ لَهُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْ ثَوْرٍ فَمَا دَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعَرَةٍ فَإِنَّكَ عَلَى مَنْ ثَوْرٍ فَمَا دَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعَرَةٍ فَإِنَّكَ تَعْدَ اللّهُ الْمَوْتُ وَلَا اللّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَالَ الْمُوتُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَوْتُ عَلَى مَنْ ثَوْرٍ فَمَا دَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعَرَةٍ فَإِنّكَ عَلَى مَنْ ثَوْرٍ فَمَا دَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعَرَةٍ فَإِنّكَ تَعْرِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْ اللّهُ الْمَوْتُ قَالَ ثُمُ الْمَوْتُ قَالَ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

(۸۲۰۱) حضرت ابوہریہ وہ الفظامے مروی ہے کہ ملک الموت حضرت موئی الیقائے باس جب ان کی روح قبض کرنے کے لئے پہنچ اور ان سے کہا کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیے تو حضرت موئی ولیقائے ایک طمانچہ مارکر ان کی آ کھے پھوڑ دی، وہ پروردگار کے پاس واپس جا کر کہنے لگے کہ آپ نے بخصے ایسے بندے کے پاس جوج دیا جو مرتانہیں جا ہتا؟ اللہ نے ان کی آ کھوا پس لوٹا دی اور فر مایا ان کے پاس واپس جا کر ان سے کہو کہ اگر آپ زندگی جا ہتے ہیں تو ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، ان کے ہاتھ کہ دی اور فر مایا ان کے بدلے ان کی عربی ایک سال کا اضافہ ہوجائے گا، حضرت موئی واپھانے پوچھا کہ اے پروردگار! پھر کیا ہوگا؟ فر مایا پھر موت آئے گی، انہوں نے کہا تو پھر ابھی سہی۔

( ٨٦٠٢) حَدَّثَنَا سُرَیْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُو خَاطِيءٌ ( ٨٦٠٢) حَرْت ابو بريه رُنَاتُنْ سے مروی ہے کہ نِی عَلِیْا نے فرمایا جو محض مسلمانوں پر گرانی کی نیت سے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ، وہ گنا بھارے۔

( ٨٦٠٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَآخُبَرَنِي ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ الْوَدِينَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهِ مَلْكُونَ عَنْ الْمُسْعِدِ إِقَالَ الأَلِمَانِي: صحيح (ابو داود: ٢٥٥، ابن ماجة: ٢٨٧). قال شعب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف ٢. وانظر: ٢٥٥ ؟.

(۸۲۰۳) حضرت ابوہریرہ تالی سے مروی ہے کہ بی طالیا نے فرمایا جو شخص معجدے جتنے زیادہ فاصلے سے آتا ہے،اس کا اجراتنا بی زیادہ ہوتا ہے۔

( ٨٦٠٤) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَشْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهُلُهُ فَإِذَا

(۸۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جمرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دمی ہے بیعت لی جائے گی، اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں، پھر کی جائے گی، اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرنا، بلکہ عبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کر دیں گے کہ دوبارہ وہ کبھی آ باد نہ ہو سکے گا اور یہی لوگ اس کا خزانہ ذکا لیے والے ہوں گے۔

( ٨٦.٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ النُّعْمَانِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حُرِّمَتُ الْخَمْرُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ٱكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ النَّاسُ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا إِنَّمَا قَالَ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ مِنْ الْأَيَّامِ صَلَّى رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغُرِبِ خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آيَةً أَغْلَظَ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَغْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَكَانَ النَّاسُ يَشُرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ أَحَدُهُمْ الصَّلَاةَ وَهُوَ مُفِيقٌ ثُمَّ أُنْزِلَتُ آيَةٌ أَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكَنْصَابُ وَالْكَزْلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَقَالُوا النَّهَيْنَا رَبَّنَا فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ رِجُسًا وَمِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوْا وَآمَنُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْحُرِّمَتُ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا تَرَكُتُمْ (۸۲۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئے سے مروی ہے کہ شراب کی حرمت تین مختلف درجوں میں ہوئی ہے، نبی ملیکی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ شراب بھی پیتے تھے اور جوئے کا پیسہ بھی کھاتے تھے ،انہوں نے نبی ملیکھا ہے ان چیزوں کے متعلق سوال کیا توالله نے بیآیت نازل فرمائی که' بیاوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں ، آپ فرما دیجے کہ ان دونوں میں گناہ بہت زیادہ ہے،اورلوگوں کے پچھمنافع بھی ہیں' لوگ کہنے لگے کہ اس آیت میں شراب حرام تونہیں قرار دی گئی ،اس میں تواللدنے صرف میفر مایا ہے کہان میں گناہ بہت زیادہ ہے، چنانچہوہ شراب پیتے رہے۔

حتیٰ کرایک دن مہاجرین میں سے ایک صحابی نے مغرب کی نماز میں لوگوں کی امامت کی تو (نشے کی وجہ سے ) انہیں قراءت میں اشتباہ ہو گیا، اس پراللہ نے پہلے سے زیادہ سخت آیت نازل فرمائی که 'اے اہل ایمان! نشے کی حالت میں نماز کے

# و المنظمة المن

قریب بھی نہ جایا کرو، تا آ نکہ تھیں سے بھا نے گئے گئے کیا کہدر ہے ہو'اوگ پھر بھی شراب پیتے رہے، البتہ نماز کے لئے اس
وقت آئے تے جب اپنے ہوش وحواس میں ہوتے ، اس کے بعد تیسرے درجے میں اس سے بھی زیادہ مخت آیت نازل ہوئی کہ
"اے اہل ایمان! شراب، جوا، بت اور پانے کے تیر گندی چیزیں اور شیطانی کام بیل، ان سے بچو، تا کہ تم کامیاب ہوجاؤ۔"
اس آیت کے نازل ہونے پرلوگ کہنے گئے کہ پروردگار! اب ہم باز آگئے، پھر پچھلوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

کچھلوگ جوراہ خدا میں شہید ہوئے یا طبعی طور پرفوت ہو گئے اور وہ شراب بھی پیتے تھے اور جوئے کا پیسے بھی کھاتے تھے (ان کا
کیا ہے گا) جبکہ اللہ نے ان چیزوں کو گندگی اور شیطانی کام قرار دے دیا ہے؟ اس پر اللہ نے بیآیت نازل فرمائی کہ "جولوگ
ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لئے ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں جو وہ پہلے کھا چکے، بشر طیکہ اب متی اور
ایمان والے رہیں' اور نی مالیا گران کی موجودگی میں شراب ترام ہوتی تو وہ بھی تہماری طرح اسے چھوڑ ہی دستے
(اس لئے گھرائے کی کوئی بات نہیں)

( ٨٦.٦) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْآسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدُرَكَ زَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَتُقَبَّلُ مِنْهُ وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ

(۸۲۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے ہے مروی ہے کہ نبی الیکیانے فرمایا جوشن ماہ رمضان کو پائے اوراس پر گذشتہ رمضان کے پچھ روزے واجب ہوں جنہیں اس نے قضاء نہ کیا ہوتو اس کا موجودہ روزہ قبول نہ ہوگا ،اور جوشخص نفلی روزے رکھنا شروع کردے جبکہ اس کے ذمیے رمضان کے پچھروزے واجب ہوں جن کی وہ قضاء نہ کر سکا ہوتو اس کا وہ نفلی روزہ قبول نہ ہوگا تا آ نکہ وہ فرض روزے ممل کرلے۔

( ٨٦.٧) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْفِرُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ [صححه البحارى (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨)، وابن حزيمة: (١٤٩)].

(۷۰۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو ناک کو اچھی طرح صاف کر لے ، کیونکہ شیطان اس کی ٹاک کے بانسے پر دات گذارتا ہے۔

( ٨٦٠٨) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ آبِي تَمِيمِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتُ ﴿ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتُ ﴿

(٨٧٠٨) حضرت ابو ہریرہ نُٹُائِئے کے مروی ہے کہ نِی عَلِیا کَ فَر مایا آقامت ہونے کے بعد وَثَّی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ ( ٨٦.٩ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُونٍ و قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ قَالَ

# الم المرابعة المرابعة

أَخُبَرَنِى عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكُيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّقَهُ أَنَّ عَلِى بْنَ خَالِدٍ الدُّوَلِيَّ حَدَّقَهُ أَنَّ النَّصُرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلَعَاتِ الْيَمَنِ فَقَامَ بِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ يُنَادِى فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا ذَخَلَ الْجَنَّة

(۸۲۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی ملیٹا کے ساتھ یمن کے کسی بالائی جھے میں تھے کہ حضرت بلال ڈٹاٹٹڑا ڈان دینے کے لئے کھڑے ہوئے، جب وہ اذان دے کرخاموش ہوئے تو نبی ملیٹا نے فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح یقین قلب کے ساتھ پہ کلمات کیے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائده: سند كى علاوه متن كى اعتبار سے بھى يردوايت نا قابل فهم بے كوتك سيرت كى كتابيں نى اليّه كَ سفر يمن سے خاموش ہيں۔ ( ٨٦١٠ ) حَدَّثَنا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ وَهْبٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِى أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ بُنِ سُلَيْهَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مُنْتَظِرُ الصّلاقِ مِنْ بَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مُنْتَظِرُ الصّلاقِ مِنْ بَعْدِ الصَّلاقِ مَا لَمْ يُخدِنُ أَوْ يَقُومُ الصَّلاقِ كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِى سَبِيلِ اللّهِ عَلَى كَشْجِهِ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللّهِ مَا لَمْ يُخدِنُ أَوْ يَقُومُ وَهُو فِى الرّبَاطِ الْأَكْبَرِ

(۸۲۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا آدمی اس مجاہد کی طرح ہوتا ہے جس کا گھوڑ اراہ خدا میں اپنے پہلو پر تیار کھڑ امو، اس کے لئے اللہ کے فرشتے اس وقت تک دعاءِ مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے ، یا دہاں سے کھڑ انہ ہو جائے ، اور وہ''ر باط اکبر''سب سے اہم چوکیداری میں شار ہوگا۔

( ٨٦١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ عَنُ عَمُوو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى هُرَيُّرُةَ قَالَ جَاءَ آعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا نَكُونُنُ بِهَذَا الرَّمْلِ فَلَا لَهُ سَيْبِ عَنْ آبِى هُرَيُّرَةً قَالَ جَاءَ آعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا نَكُونُ بِهَذَا الرَّمْلِ فَلَا نَجِدُ الْمَاءَ قَالَ عَلَيْكَ نَجِدُ الْمَاءَ وَيَكُونُ فِينَا الْحَائِضُ وَالْجُنَبُ وَالنَّفَسَاءُ فَيَأْتِي عَلَيْهَا ٱرْبَعَةُ آشُهُمْ لِلاَ تَبِجِدُ الْمَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالنَّوْابِ يَغْنِى النَّيَمُّمَ [راجع: ٧٧٣٣].

(۱۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی ٹبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگایارسول اللہ! میں چار پانچ مہنئے تک مسلسل صحرائی علاقوں میں رہتا ہوں، ہم میں جیض ونقاس والی عور تیں اور جنبی مرد بھی ہوتے ہیں (پانی نہیں ملتا) تو آپ کی کیارائے ہے؟ نبی طینانے فرمایا مٹی کو اپنے اوپرلا زم کرلو ( لینی تیم کرلیا کرو)۔

( ٨٦١٢ ) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ الرَّاسِبِيُّ حَلَّثَنَا هِنَشَامٌ عَنُ عَبَّادٍ بُنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلْأُمْرَاءِ وَيُلُّ لِلْعُرَفَاءِ وَيُلُّ لِلْأُمْنَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ ٱقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمُ كَانَتُ مُعَلَّقَةً بِالثُّرِيَّا يَتَذَبُذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ [انطر: ١٠٧٤٨ ، ٢٠٧١ ].

# هي مُنلهُ امَانُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

(۸۲۱۲) حضرت ابو ہرریہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا امراء، چوہدریوں اور حکومتی اہلکاروں کے لئے ہلاکت ہے، پہلوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ ان کی چوٹیاں ٹریاستارے سے لئکی ہوتیں اور بیا سان وزمین کے درمیان تذبذ ب کا شکار ہوتے الیکن کسی ذمہ داری پر کام نہ کیا ہوتا۔

( ٨٦١٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ آبِى الْغَالِيَةِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ لِى فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَصَفَّهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ دَعَا فَقَالَ لِى اجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدٍ وَآدُخِلُ يَدَكَ وَلَا تَنْثُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَلَا تَنْشُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَلَا تَنْشُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَلَا تَنْشُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَنَا لَكُونَ لَا يُفَارِقُ حَقُوى فَسَقَطَ [صححه ابن حبان وَنُطُعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقُوى فَلَمَّا قُبِلَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ انْقَطَعَ عَنْ حَقُوى فَسَقَطَ [صححه ابن حبان والترمذي: ٣٨٣٩].

(۱۹۱۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک دن میں پھی مجھوریں لے کرنی طابق کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ
ان میں برکت کی دعاء کرد ہے ، نی طابق نے انہیں بھیرکرا پنے ہاتھ پر کھااور دعاء کر کے فرمایا کہ انہیں اپنے تو شددان میں ڈال
لواور ہاتھ ڈال کراس میں تھجوریں نکالتے رہنا، اسے الٹا کر کے جھاڑ نانہیں، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں
سے کتنے ہی وسق نکال نکال کرراہ خدا میں دیئے ، ہم خود بھی کھاتے کھلاتے رہے ، اور میں اس تھیلی کواپنے سے بھی جدانہ کرتا تھا،
لیمن حضرت عثان غنی وٹاٹٹؤ کی شہادت کے بعدوہ کہیں گر کر گم ہوگئی۔

﴿ ٨٦١٤) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُون عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ [راجع: ٨٤٧٨].

(٨٦١٣) حضرت ابو بريره والنواس مروى ب كدنى عليه كا تلبيدية فا البيك الله الحق"

( ٨٦٨٥) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ أَبُو عُمَرَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أُذَيْنِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتُرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ وَيَتُوكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا [انظر: ٢٥٧٨].

( ۱۱۵ ۸ ) حضرت ابو ہر رہ و اللہ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک نداق میں بھی جموٹ بولنا چھوڑ نددے،اور سچا ہونے کے باوجود جھگڑ اختم نہ کردے۔

( ٨٦١٦) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ آبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ الْهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ [صححه البحاري (٢٢٤٤)].

# هي مُنالِه اَوْرُينَ لِيَنْ مِنْ اللَّهُ مُنَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنَالِهِ اللَّهُ اللَّ

(١١٤) حفرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ بی ملیلانے مشکیزے کے منہ سے مندلگا کر پانی پینے سے منع فر مایا ہے۔

( ٨٦٨٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ فَرُّوخَ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ تَضَيَّفُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبُعًا فَكَانَ هُو وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْنَقْبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا يُصَلِّى هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ هَذَا وَيُصَلِّى هَذَا ثُمَّ يَرُقُدُ وَيُوقِظُ هَذَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَلَا قَالَ قَلْتُ وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَلَا قَالُ وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيهِنَّ شَيْءً أَعْجَبُ إِلَى مِنْهَا عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَكُ وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيهِنَّ شَيْءً أَعْجَبُ إِلَى مِنْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيهِنَ شَيْءً أَعْجَبُ إِلَى مِنْهَا فَلَا شَدَّتُ مَضَاغِى [راجع: ٢٩٥].

(۸۲۱۸) ابوعثان نہذی مُنظیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سات دن تک حضرت ابو ہریرہ دفائی کے بہاں مہمان رہا، انہوں نے
اپنی بیوی اورخادم کے ساتھ رات کو تمین حصوں میں تقلیم کررکھا تھا، پہلے ایک آ دمی نماز پڑھتا، پھر وہ دوسرے کو جگا دیتا، وہ نماز
پڑھ لیتا تو تئیسرے کو جگا دیتا، ایک دن میں نے بوچھا اے آبو ہریرہ! آپ روزہ کس تر تیب سے رکھتے ہیں؟ فرما یا کہ میں تو مہیئے
کے آغاز میں ہی تین روزے رکھ لیتا ہوں اور اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو مہیئے کے آخر میں رکھ لیتا ہوں، اور میں نے حضرت
ابو ہریرہ ڈٹائٹو کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ ایک مرتبہ نی مائیس نے سحابہ ڈٹائٹو کے درمیان کچھ مجبوریں تقلیم فرمائیں، جھے
سات مجبوریں ملیں، جن میں سے ایک مجبور گدر بھی تھی، میرے نز دیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے تی سے جھے
جیانا بڑر ہاتھا (اور میرے مسوڑ ھے اور دانت حرکت کررہے تھے)

( ٨٦١٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سُوْدًاءَ أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَدَّهُ أَلُولُهُ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَحَمَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَوْهُ فَأَتَى قَبْرُهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَلَكُوهُ فَأَتَى قَبْرَهُ فَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعْلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمُ وَجُولُوا مَاتِعَ عَلَيْهُ وَعِلَى عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَلَهُ فَقَالُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَالًا وَلَالًا وَلَالَهُ وَلَا لَا لَعُلُوا وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا مُعْلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ وَلَوْلًا عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ أَلَالًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(۸۷۱۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھئے مروی ہے کہ ایک ساہ فام عورت یا مردم عبد نبوی کی خدمت کرتا تھا (مسجد میں جھاڑو دے کر صفائی سخرائی کا خیال رکھتا تھا) ایک دن نبی ملیٹھ کو وہ نظر نہ آیا، نبی ملیٹھ نے صحابہ بھائٹھ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہوگیا، نبی ملیٹھ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ بھائٹھ نے عرض کیا کہ وہ ایک عام آ دمی تھا (اس کئے

### 

( ٨٦٢٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ سَعُهِ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُر [راحع: ٢٣٩]. ( ٨٢٢٠) حضرت ابو بريره وَلِيَّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَ بَي عَلَيْهِ فَ إِنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَ سَلَمَ مَنْزِلْنَا عَلَيْهِ فَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْرَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

آ۱۲۸ ) حَدَثنا عَبِد الوَهَابِ الخفاف حَدَثنا مَحَمَد بَنَ عَمْرِو عَنَ أَبِي سَلَمَة عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةً جَاءَتُ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ تَطُلُبُ مِيرَاثُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا لَهُا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُولُ إِنِّ مِنْ كَا أُورَاثُ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألناني: صحيح (الترمذي: ١٦٠٨ و ١٦٠٩) قال شعيب اسناده حسن]. [راحع: ٧٩]

(۸ ۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ وٹائٹا ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر وٹاٹٹا اور فاروق اعظم وٹائٹا کے پاس نبی علیقا کی میراث طلب کرنے آئیں تو ان دونوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے میری ورا ثت میرے مال میں جاری نہ ہوگی۔

( ۱۹۲۲ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّادِ اجْتِمَاعًا يَضُوهُ مُوْمِنْ قَتْلَ كَافِوا فَمْ سَدَّدَ بَعْدَهُ [راحع: ٢٥٦٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّادِ اجْتِمَاعًا يَضُوهُ مُوْمِنْ قَتْلُ كَافِوا فَمْ سَدُومِ بِي مَنْ وَمِر بِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ

( ۸٦٢٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَثَمَهُ ٱلْجَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ [راحع: ٧٥٦١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَثَمَهُ ٱلْجَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ [راحع: ٧٥٦١] اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَثَمَهُ ٱلْجَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ [راحع: ٧٥٦] ( ٨٦٢٣) مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَيْ مَا مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ مَا مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَيْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَيْ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَلَى مَنْ سُؤَلِ عَلَى مَا عَلَى مَا مُنْ عَلَيْهِ وَلَا مَلَ عَلَى مَن مُن مَنْ عَلَمْ وَلَهُ مَا مُنَا مُ اللَّهُ عَلَى مَا مَنْ عَلِي مُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا مَا عَلَى مَا مَا عَلَى مَا مُنْ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ مَا مُنْ عَلَمْ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ مَا عَلَى مَا مُنْ عَلَى مَا مُنْ عَلَيْكُولُولُ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا مُنْ عَلَى مَا عَلَى مَالْمُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَا مُوا عَلَى مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا عَلَا مَا عَلَى مُنْ عَلَمُ عَلَى مَا عَلَمُ عَلَى مَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا عَلَم

( ٨٦٢٤ ) حَذَّتُنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَوْسٍ بُنِ خَالِدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَمَدَّلُ مَنَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَجُلِسُ فَيَسْمَعُ الْجُكُمَة ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَجُلِسُ فَيَسْمَعُ الْجُكُمَة ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا سَلَمَ مَثَلُ اللّهِ عِنْ عَنَمِكَ قَالَ اذْهَبُ فَحُدُ بِأَذُنِ خَيْرِهَا فَلَهَبَ مَا سَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الرَّاعِي اجْزُرُ لِي شَاةً مِنْ عَنَمِكَ قَالَ اذْهَبُ فَحُدُ بِأَذُنِ خَيْرِهَا فَلَا مَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَالًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَنَمِكَ قَالَ اذْهُبُ فَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

## الله المرابي ا

(۱۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نی مالیا اس خص کی مثال '' جو کسی مجلس میں شریک ہوا وہ وہاں حکمت کی باتیں سے لیکن اپنے ساتھی کو اس میں سے چن چن کر غلط باتیں ہی سنا ہے' اس خص کی ہی ہے جو کسی بچر وا ہے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے چروا ہے! اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری میرے لیے ذی کر دے، وہ اسے جواب دے کہ جاکران میں سے جو سب سے بہتر ہو، اس کا کان پکڑ کرلے آؤ اور وہ جاکر دیوڑ کے کئے کا کان پکڑ کرلے آئے۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَقَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّنَا حَمَّادٌ اَنْبَانَا عَلِي بْنُ وَيَدٍ وَقَالَ عَفَّانُ حَمَّادٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآفِتُ لَيْلَةَ أَسْرِى بِي لَمَّا النَّهَ عَنْ أَبِى الصَّلَةِ عَنْ أَبِى الصَّابِعَةِ فَنظَرُتُ فَوْقَى قَالَ عَفَّانُ فَوْقِى فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَصَوَاعِقَ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلَى النَّهَ عَنْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنظَرُتُ فَوْقَى قَالَ عَفَّانُ فَوْقِى فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرُقٍ وَصَوَاعِقَ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونَهِمْ فَلُتُ مَنْ هَوْلًا ءِ يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَوْلُاءِ أَكَا السَّمَاءِ الشَّيْطِينُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظُرْتُ أَسْفَلَ مِنِّى فَإِذَا أَنَا بِرَهْجٍ وَدُخَانٍ وَأَصُواتٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَوْلُاءِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظُرْتُ أَسْفَلَ مِنِّى فَإِذَا أَنَا بِرَهْجٍ وَدُخَانٍ وَأَصُواتٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَعُومُونَ عَلَى آغَيْنِ بَنِى آدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلُولَا قَالَ هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى آغَيْنِ بَنِى آدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلُولَا فَلَا اللهَانِي: ضعيف (ابن ماحة: ٢٧٣ ٢)]. [انظر: ٢ ٤٧٤]. فَلِكَ لَولُولَ الْعَجَائِبُ وَقِلْتُ مِن عَلَى الْمَالِي شَاعِهُ مِن عَلَى بَهُ عَلَى الْمَالِقُ مِن عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِقُ مِن عَلَى الْمَالِقُ مِن عَلَى اللهِ عَلَى الْمَلْمُ مَن عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَن عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تی بھر جب میں آسانِ دنیا پر واپس آیا تو میری نگاہیں نیچ پڑ گئیں، وہاں چیخ و پکار، دھواں اور آواز کیں سنائی دیں، میں نے پوچھا جریل! میکیا ہے؟ انہول نے بتایا کہ بیشیاطین ہیں جو بنی آدم کی آتھوں میں دھول جمو تک رہے ہیں تاکہ وہ آسان وزین کی شہنشاہی میں خور وفکر نہ کر کئیں، اگر ایبانہ ہوتا تو لوگوں کو بڑے جا تبات نظر آتے۔

( ٨٦٢٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَأَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَلْقَمَةً عَنُ آبِى سَلَمَةً عَنُ أَبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ يَعْنِى هِشَامٌ وَعَمْرٌو سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرُةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ يَعْنِى هِشَامٌ وَعَمْرٌو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ يَعْنِى هِشَامٌ وَعَمْرٌو اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ يَعْنِى هِشَامٌ وَعَمْرٌو

(۸۲۲۷) حَطْرت الوَيْرِيرِه وَ الْمُثَاتِ عَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْهَا أَنْ عَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَا مِحْمَدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَحُوهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ [راحع: ۲۹ - ۸].

(١٦٢٨) حضرت ابو ہريره والتفائية سے مروى ہے كہ نبى عليا فرماياعاص بن وائل كے دونوں بيليے (حشام اور عمرو) مؤمن ميں۔

# هي مُنلهُ احَدُن شِل مِينَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنلهُ اللهُ هُرَيْرة سَمَالُهُ لَهُ اللهُ الله

( ٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنُ الْفَقُرِ وَالْقِلَّةِ وَاللَّلَّةِ وَٱعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ آوُ أُظْلَمَ [راحع: ٨٠٣٩].

(۸۲۲۸) حفرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا میددعاء کیا کرتے تھے کہا ہے اللہ! میں فقر و فاقہ ، قلت اور ذلت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اور اس بات سے کہ میں کسی پڑکلم کروں یا کوئی مجھ پڑگلم کرے۔

( ٨٦٢٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُؤَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ [راجع: ٨٤٠٩]

(۸۲۲۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے منقول ہے کہ نبی طائیا نے فر ما پا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صرف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے مہترین اور پہلی صف سب سے مرف سب سے دیارہ شرکے قریب ہوتی ہے اور عور توں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔
زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٨٦٣٠ ) حَدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُوَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

(۸۲۳۰) حضرت ابو ہریرہ ولائٹو سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کچھ کھی ہے۔

( ٨٦٣١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ أُغْطِى آبُو مُوسَى مَزَامِيرَ دَاوُدَ [وصحح اسناده البوصيرى. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٣٤١) النسائي: ١٨٠٠/). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠٨٨، ٥٠٨، ].

(۸۲۳۱) حضرت ابو ہر آیہ و ٹائٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا ابوموٹی اشعری کوحضرت داؤ د ملیکی جبیبائسر عطاء کیا گیا ہے۔

( ١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَوُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَائَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ مُشَاهٌ وَصِنْفٌ رَحُبُوهِ فَالَ إِنَّ اللَّذِي آمُشَاهُمُ رَحُبُوهِ عَلَى وَجُوهِ فِي مُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وَجُوهِ فِي مُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وَجُوهِ فِي مُ قَالَ إِنَّ الَّذِي آمُشَاهُمُ عَلَى وَجُوهِ فِي مُ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوجُوهِ فِي مُ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ [قال الله عَلَى أَبُولِهُ إِنَّا اللهِ اللهِ مَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوجُوهِ فِي مُ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ إِقَال اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوجُوهِ فِي مُ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ إِقَال اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ يُمُشِيهُمْ عَلَى وَجُوهِ فِي أَمَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوجُوهِ فِي مُ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ إِقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٨٩٣٢) حضرت الوهريره والفؤس مروى بيك نبي مليلات فرمايا قيامت كدن لوگ تين اصناف كي صورت مين جمع مون

## هُ مُنْ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

گے، ایک تنم پیدل چلنے والوں کی ہوگی، ایک تنم سواروں کی ہوگی اور ایک تنم چروں کے بل چلنے والوں کی ہوگی ، صحابہ تفاقیۃ نے پوچھا یا رسول اللہ! لوگ اپنے چیروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو ذات انہیں پاؤں پر چلاتی ہے وہ انہیں چیروں کے بل چلا نے پہروں کے بل چلا نے پر بھی قادر ہے، اس لئے انہیں ہر پھلن اور کانٹے سے اپنے چیروں کو بچانا جا ہے۔

( ٨٦٣٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِى هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ يَا جِبُرِيلُ اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَلَهَبَ فَنَظَرَ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَقَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ فَانُظُرُ إِلَيْهَا فَلَهَبَ فَنَظُرَ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَهَا أَحَدُ فَلَمَ خَلَقَ النَّارَ قَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَلَمَ اللَّهُ عَلَقَ النَّارَ فَلَا يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَلَدَ خُلَقَ النَّارَ فَالَ يَا جَبُرِيلُ اذْهَبُ فَانُظُرُ إِلَيْهَا فَلَقَلَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَلَدَ خُلُقالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَلَدُخُلُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَلَدُخُلُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَلَهُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَتِكَ لَقَدُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَتِكَ لَقَدُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَتِكَ لَقَدُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَتِكَ لَلَهُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِرَتِكَ لَقَدُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَتِكَ لَلَهُ لَعَلَى اللَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَتِكَ لَقَدُ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدُ إِلَّا وَحَلَهَا إِراحِم: ٢٧٩٩ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا فَقَالَ يَا رَبِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۸۶۳۳) حفرت ابو ہر یہ ہو گائی ہے مردی ہے کہ نبی مالیں نے فرمایا جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو حفرت جبریل مالیں کے پاس میں مہیا کی گئی تعتوں کو دیکھا اور والی آکر میں مہیا کی گئی تعتوں کو دیکھا اور والی آکر بیٹام بھیجا کہ جاکراسے دیکھ کرآؤ چنا نچے حضرت جبریل مالیں گئی تعتوں کو دیکھ کرآؤ کر جاتا ہے گا ،اللہ کے حکم پراسے بارگا و خداوندی بیسی عرض کیا کہ آپ کی عزت کی تم اللہ نے فرمایا اب جاکراسے اور اس کی تعتوں کو دیکھ کرآؤ ، چنا نچے وہ ناپندیدہ اور ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ، اللہ نے فرمایا اب جاکراسے اور اس کی تعتوں کو دیکھ کرآؤ ، چنا نچے وہ دوبارہ گئے ،اس مرتب وہ ناگوار امور سے ڈھانپ دی گئی ہی ، وہ واپس آکر عض رسا ہوئے کہ آپ کی عزت کی قسم الجھے اندیشہ ہو ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سے گا۔

اس طرح جب الله نے جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جریل طلیگا سے فر مایا کہ اے جریل! جا کر جہنم اور اہل جہنم کے لئے تیار کردہ سزائیں دیکھ کرآؤ، وہ وہ ہاں پنچے اور دیکھ کرواپس آکر کہنے لگے گہ آپ کی عزت کی تنم! کو کی شخص بھی ''جواس کے متعلق سنے گا''اس میں واخل ہونانہیں چاہے گا، اللہ کے تھم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، اس مرتبہ حضرت جریل طیا ہا کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی قتم! مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدی اس سے پہنیں سکے گا۔

(٨٩٣٨) حضرت الوهريره التأثيُّات مروى ب كه نبي اليِّها صبح كوفت بددعاء كرتے تف كدا ب الله الهم في آپ ك نام ك

### کی منظ اَفَهُ اَنْ بَا اِسْ مِنْ اَنْ اَلَیْ اُلْمِیْ اِسْ مِنْ اِلْمَ اَلَیْ اُلَمْ اَلَیْ اُلَمْ اَلَیْ اُلْم ساتھ سے کی اُن کے نام کے ساتھ ہی شام کریں گے، آپ کے نام ہی ہے ہم زندگی اور موت پاتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

( ٨٦٣٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَصَالِحٍ بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ وَكَانِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَإِ أَكْثَرَ مِنْهُمُ وَأَطْيَبَ [انظر: ٩٢٤٣].

(۸۶۳۵) حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طایشائے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے بندہ اگر جھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ،اگروہ جھے کی مجلس میں بیٹھ کریا دکرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یا دکرتا ہوں۔

( ٨٦٣٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا آبُو سِنَانِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي سَوْدَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ آخَاهُ أَوُ زَارَهُ قَالَ حَسَنٌ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ عَفَّانُ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا قَالَ حَسَنٌ فِي اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُهُ عَفَّانُ [راحع: ٨٠٣٨]

(۸۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات یا بیار پری کے لینے جاتا ہے تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں تو کامیاب ہو گیا، تیرا چلنا بہت اچھا ہوا اور تونے جنت میں ابنا ٹھکا نہ بنالیا۔

( ٨٦٣٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ طَعَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآَسُوَدَانِ التَّمُرُ وَالْمَاءُ وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَرَى سَمُوَائِكُمْ هَلِهِ وَلَا نَدُرِى مَا هِيَ وَإِنَّمَا كَانَ لِبَاسُنَا مَعَ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّمَارَ يَعْنِي بُرُدَ الْآعُرَابِ

(۸۲۳۸) حضرت ابو ہمریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی تالیگا کے دورِ باسعادت میں ہمارا کھانا صرف دو کائی چیزیں'' مجود اور پانی'' ہوتے تھے، بخدا ہم نے تمہارے یہ گیہوں کبھی دیکھے تھے اور نہ ہمیں اس کا پیتہ تھا، اور نبی تالیگا کے دور باسعادت میں ہمارا لباس دیباتیوں کی جا دریں ہوا کرتی تھیں۔

# 

( ٨٦٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ زَعَمَ أَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ [راحع: ٢ - ٨٣].

(۸۶۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایاستر کی دہائی اور بچوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔

( ٨٦٤ ) حَلَّثَنَا أَسُوكُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شَوِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمُتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُتَلِىءَ شِعْرًا [راحع: ٧٨٦١].

(۸۷۴۰) حضرت ابو ہرریہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>قیا</sup> نے فر مایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ٨٦٤١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا سُكَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثِنِى شَهْرُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى هُوَيُرةَ قَالَ إِنِّى لَشَاهِدٌ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا فِى هَذِهِ النَّاهِ عَنْ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَا اللَّوْعِيَةِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَا ظُرُوفَ لَهُمْ قَالَ فَوَالَ الشَّرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ ظُرُوفَ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ اشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَإِذَا خَبُثَ فَذَرُوهُ

(۸۶۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں ہوعبدالقیس کے وفد کا عینی شاہد ہوں، وہ لوگ نبی ملیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی ملیہ ان ہیں صفتم ، دباء، مزفت اور نقیر نامی برتنوں میں مشروبات پینے سے منع فر مایا، اس پران میں سے ایک آ دمی نے کھڑ ہے ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں؟ میں نے نبی ملیہ کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کولوگوں پرافسوس ہور ہا ہے، پھرفر مایا اگر بیربرتن صاف ہوں تو ان میں پی لیا کرو، اور اگر گذرہے ہوں تو جھوڑ دیا کرو۔

( ١٦٤٢م ) قَالَ حَمَّادٌ وَحَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٤: ٩٠٢٤].

(۸۲۴۲م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### 

( ٨٦٤٣ ) حَدَّثُنَا ٱسُوَّدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُوِى بِهَا فِي النَّارِسَبُعِينَ خَرِيفًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُوى بِهَا فِي النَّارِسَبُعِينَ خَرِيفًا [راحع: ٧٤١٤].

(۸۷۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے،اورا سے انداز ہمیں ہوتا کہ وہ بات اس حد تک پہنچ سکتی ہے لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے نتیج میں ستر سال تک جہنم میں لڑھکتا رہےگا۔

( ٨٦٤٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُوَلُ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ الْوَزَعَ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا خَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُهَيْلٌ الْأُولَى أَكْثَوُ [صححه مسلم (٢٢٤٠]].

(۸۲۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی ملیٹ نے فرمایا جوشن پہلی ضرب میں ہی چھکلی کو مار ڈالے، اسے اتن نکیاں ملیس گی، جود وسری ضرب میں مارے، اسے اتن نکیاں ملیس گی، اور جو تیسری ضرب میں مارے اسے اتنی نکیاں ملیس گی۔ سہبل کہتے ہیں کہ ہر پہلی مرتبہ نکیوں کی تعدا دزیا دہ ہوگی۔

( ٨٦٤٥ ) حَذَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمَّ فِذَاكَ أَبِى وَأُمِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمَّ فِذَاكَ أَبِى وَأُمِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً أَلَا أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمَّ فِذَاكَ أَبِى وَأُمِّى قَالَ عَلَى كَلُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَلُولُ لَا قُولًا لَا أَنْ اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ ال

(۸۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ بی طیان نے مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ! کیا میں تہمیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کا خزانہ ہے اور عرش کے بیچے ہے آیا ہے، میں نے کہا ضرور، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نبی علیا نے فرمایا ہوں کہا کرولا قُوَّةً إِلَّا باللَّهِ۔

( ٨٦٤٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَكِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا ٱقْرَعَ لَهُ زَبِينَانِ يَأْخُذُ بِلِهُ مِتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ آنَا كُنُوكَ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةَ [راحع: ٢٤٧٤].

(٨٦٣٦) حظرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طابعہ نے فرمایا جس شخص کواللہ نے مال ودولت دیا ہواوروہ اس کاحق ادانہ کرتا ہو، قیامت کے دن اس مال کو گئیا سانپ ''جس کے منہ میں دودھاریں ہوں گی' بنا دیا جائے گا اوروہ اپنے مالک کا پیچھا کرتا ہو، قیامت کے دن اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کراسے چیانے لگا اور اس سے کہ گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، کیم نبی میں تیرا خزانہ ہوں، کیم نبی میں جن کرتے ہیں، وہ ہوں، کیم نبی میں جن کرتے ہیں، وہ ہوں، کیم نبی میں جن کرتے ہیں، وہ

# الم المارين الماريز المراق الم

نت مجھیں

( ٨٦٤٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِى حَصِينٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ عَشُرَةً أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قَبُضَ فِيهِ اعْتَكُفَ عِشْرِينَ يَوُمًا [راجع: ١٦٤٨].

(۸۲۴۷) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علیظا ہر سال رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف فر مایا کرتے تھے اور جس سال آپ مَاکٹیٹیٹم کا وصال ہوا، آپ مُکٹاٹیٹم نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔

( ٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ [صححه البحارى (٢٩٤)]. [انظر: ١٠٩٤]

(۸۶۲۸) حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹاسے مروی ہے کہ بی ملیٹانے فر مایا جولوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں ،اگرنتیج پڑھاتے ہیں تو تمہیں بھی ثواب ملے گااورانہیں بھی ،اورا گرکوئی غلطی کرتے ہیں تو تمہیں ثواب ہوگا اوراس کا گناہ ان کے ذمیے ہوگا۔

( ٨٦٤٩) حَلَّاثُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [صححه مسلم (١٣٣٧)] [انظر: ١٠٤٣٤].

(۸۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میں تمہیں جس چیز سے روکوں ،اس سے رک جا وَاور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق بورا کرو۔

( .٨٦٥ ) حَدَّثَنَا أَشُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَا ثِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُؤُوْسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمُ أَسُواطٌ كَأَذْنَابِ الْبُقَرِ يَضُوبُونَ بِهَا النَّاسَ [انظر: ٢٧٨].

(۱۵۰) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جہنے ہوں کے دوگردہ ایسے ہیں جہنیں میل نے اب تک نہیں دیکھا، ایک تو دعور تیں جو کپڑے کہنیں گائیکن پھر بھی ہر ہدنہ ہوں گی ، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی ، ان کے سروں پر بختی اونٹوں کی کو ہانوں کی طرح چیزیں ہوں گی ، بیعورتیں جنت دیکھ سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشہو پاسکیں گی ، اور دوسرے وہ آ دمی جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح لیے ڈیٹرے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے۔

# 

( ٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَيسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ حَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ الْمَشْىَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ

(۱۵۱ ۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلا کا گذر ایک ایس و یوار کے پاس ہے ہو جو گرنے کے لئے جھک گئی تھی، نبی ملیلانے اپنی رفنار تیز کر دی، کسی نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ میں نا گہانی موت نہیں مرنا جا ہتا۔

( ٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ أَنْ آمُوتَ غَمَّا أَوْ هَمَّا أَوْ هَمَّا أَوْ أَنْ آمُوتَ غَرَقًا أَوْ أَنْ الْمُوتَ غَرَقًا أَوْ أَنْ الْمُوتَ لَذِيغًا يَتَخَطَّفِنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ آوْ أَنْ أَمُوتَ لَذِيغًا

(۸۲۵۲) حضرت ابو ہر برہ و والٹھئے مروی ہے کہ بی طلیقائید دعاء فرماتے تھے کداے اللہ! میں غم یا پریشانی کی موت ہے، یا دریا میں ڈوب کرمرنے سے یا موت کے وقت شیطان کے حملے سے یا کسی زہر سلیے جانور کے ڈٹک سے مرنے ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ٨٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَكُو حَدَّثَنِهَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجُوةُ مِنُ الْجَنَّةِ وَهِىَ شِفَاءٌ مِنُ الشَّمِّ وَالْكُمُّأَةُ مِنُ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ [راحع: ٧٩٨٩].

(۸۲۵۳) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا انے فرمایا عجوہ محجور جنت کی محجور ہے اور وہ زبر کی شفاء ہے اور کھنسی مجھی"من" (جو بنی اسرائیل پرٹازل ہواتھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آئموں کے لئے شفاء ہے۔

( ٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِى الْأَسُودِ عَنْ أَبِى الْحَلْبَسِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كُلْبِ

(۸۷۵۴) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹوئے مروی ہے کہ میں نے نی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ وہ خض محروم ہے جوقبیلہ کلب کے مال غنیمت مے حروم رہ گیا۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ [راحع: ٢٤٣].

(٨٧٥٥) حضرت الو بريره رفائق سے مروى ہے كه في عليه في تبرستان جاكر (غير شرى حكتين كرنے والى) خواتين پرلعنت فرمائى ہے۔

( ٨٦٥٦ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ عَبُدُ أَحَدِ كُمْ فَلْيَبِعُهُ وَلَوْ بِنَشِّ [راحع: ٢٠٠].

# هُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

(۸۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھئاسے مروی ہے کہ نجا طالبا نے فر مایا جب تم میں سے کسی کا غلام چوری کرے تو اسے جاہیے کہ اے فروخت کرد نے خواہ معمولی قیت پر ہی ہو ۔

( ٨٦٥٧) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْفُوا اللَّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى [راجع: ٢١٣٢].

(۸۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگائیؤے مروی ہے کہ نبی تالیگانے فرمایا مونچیس خوب تر اشا کرواور داڑھی کوخوب بڑھایا کرواور ایپنے بالوں کاسفیدرنگ تبدیل کرلیا کرو،البتہ یہودونصار کی کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔

( ٨٦٥٨) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِٱنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِى عَصَيَتِهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِٱنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِى عَصَيَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ صَيَاعًا أَوْ كَلَّا فَأَنَا وَلِيَّةٌ فَلَا دَاعِي لَهُ [صححه البحاري (٥ ٢٧٤)].

(٨٧٥٨) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا میں مؤمنین پڑان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ،اس لئے جو خص قرض یا نیچے چھوڑ کر جائے ، وہ میرے ذہ ہے ،اور جو خص مال جھوڑ کر جائے ، وہ اس کے ورثاء کا ہے۔

( ٨٦٥٩ ) و قَالَ ٱسُوْدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَفُسُقُ وَلَا يَخْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ [راحع: ٢٥٩٦].

(۸۲۵۹) حضرت ابو ہریرہ نگافٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فر مایا جب تم میں سے کسی شخص کا کسی دن روزہ ہوتو اسے چاہئے کہ ''بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نڈکرے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت وکھائے تو اسے کہہ دے کہ میں روز ہے ہوں۔

( ٨٦٦.) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٨٣٧٨].

(۸۷۲۰) حضرت ابو ہریرہ والتخاصے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا بین چیزیں ایسی ہیں جو ہر صلمان پر دوسرے مسلمان کاحق بین، مریض کی بیار پری کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور چھینک والے کو'' جبکہ وہ اللّح مُدُلِلّٰهِ کَجُ' چھینک کا جواب (یَرُ حَمُكَ اللّٰهِ کہدکر) دینا۔

( ٨٦٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَأَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي كَالُ مَرَدُو الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ حَبِيبٍ عَنْ لَهِيعَةَ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْوَرُدِ قَالَ إِسْحَاقُ الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُناهَ امَيْنَ فَبِلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ مُنَالًا امْرُنَ فَبِلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ هُوَيُرَةً وَمَنَالُ اللَّهُ هُوَيُرَةً وَمِنْ اللَّهُ هُوَيُرِةً وَمِنْ اللَّهُ هُوَيُرَةً وَمِنْ اللَّهُ هُو يُعْرِقُونَ مِنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَيْلَ الْمُنفِّلَةَ فَإِنَّهَا إِنْ تَلْقَ تَفِرَّ وَإِنْ تَغْنَمُ تَغُلَّ [انظر: ٩٢٠٠].

(۸۲۲۱) حضرت ابو ہر آیہ ہوگئائے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے خوشبودار گھاس کھا کرموئے ہوئے والے گھوڑوں کے استعال سے بچو، کیونکہ اگر ان کا دشن سے سامنا ہوتو وہ بھاگ جاتے ہیں اور اگر مال غنیمت مل جائے تو خیانت کرتے ہیں۔

( ٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِي يُونُسَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُرًا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُرًا [راجع: ٩٦ ٥٨].

(۸۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھٹاسے مروی ہے کہ بی علیٹانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص سرمہ لگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آ تکھوں میں پھیرے،اور جب پھروں سے استجاء کرے تب بھی طاق عدد میں پھراستعمال کرے۔

( ١٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَصَابَهُ مِنْ سَهُمِهَا فِي يَنَازَانِ فَأَخَذَهُمَا الْأَعْرَابِيُّ فَجَعَلَهُمَا فِي عَبَاءَتِهِ وَخَيَّطُ عَلَيْهِمَا وَلَفَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّهِ عَالَيْ فَلَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّهِ عَالَيْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُّوا اللَّهِ عَالَيْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُّوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِي فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَى عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَل

( ٨٦٦٤ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

(۸۲۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا عیدین میں سات تکبیرات قراءت سے پہلے (پہلی رکعت میں) ہیں ،اور یا پنچ تکبیرات قراءت کے بعد دوسری رکعت میں ہیں۔

( ٨٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي يُونُسَ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ رَشُحُهُمُ الْمِسْكُ وَوُقُودُهُمْ الْٱلُوَّةُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَا الْٱلُوَّةُ قَالَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ الْجَيِّدُ

(۸۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل جنت کا پیدنہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا ،اوران کی انگیٹےوں میں عود ہندی ڈالا جائے گا (جس سے ہرچار سوفضا معطر ہوجائے گی)

( ٨٦٦٦ ) قَالَ حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَاكَرُوا الْكَمَأَةَ فَقَالُوا هِيَ جُدَرِيٌّ الْأَرْضِ وَمَا نَرَى أَكُلُهَا

# ﴿ مُنْلَا اَمَرُنَ ثِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكُمَّاةُ مِنُ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ يَصُلُحُ فَلَكُ وَلَكُو مَا اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكُمَّاةُ مِنُ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مُنْ

يُصَلِّحُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكُمَّأَةَ مِنْ الْمَنِّ وَمَاوَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ [راجع: ٩٨٩]

(۸۲۲۲) حضرت ابو ہرئیرہ وٹائٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بارٹ اپنی دائے کا اظہار کررہے متے جوسطے زمین سے ابھرتا ہے اور اسے قرار نہیں ہوتا، چنانچہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنی ہے، نبی علیہ نے فرمایا کھنے تو ''من' (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آ تھوں کے لئے شفاء ہے، اور بجو تھے ورجنت کی مجبور ہے اور وہ زہر کی شفاء ہے۔

( ۱۹۱۷ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ أُبَيُّ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ أُبَيُّ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي النَّهُ وَالْمَالِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَغْطِيتُ إِنظَ ١٩٣٤] فِي الْفُرْقَانِ مِنْلُهَا إِنَّهَا السَّبُعُ الْمَعَلَى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُغْطِيتُ إِنظَ ١٩٣٤] فِي الْفُرْقَانِ مِنْلُهُا إِنَّهَا السَّبُعُ الْمَعَلَى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُغْطِيتُ إِنظَ ١٩٣٤] وفي الْفُرْقَانِ مِرَاكُ فِي الْفُرْقَانِ مِنْلُهُا إِنَّهَا السَّبُعُ الْمَعَلَى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اللَّذِي أُغْطِيتُ إِنظَ ١٩٣٤] (١٤ عَنْ الْعَرَاتُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُولِ وَلَا فِي اللَّهُ مُنْ الْعَرْقَ مَنْ الْعَرْقَ مَنْ الْوَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٨٦٦٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَو آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ فَقُلْتُ وَإِنْ شَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّانِيَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَالْ شَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّانِيَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنَّنَانِ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ شَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِعَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مَنَّانِ فَقُلْتُ الثَّالِعَةَ وَإِنْ شَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ الْعَمْ وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ آبِى الدَّرُدَاءِ [قال مَعْمُ وَإِنْ وَعُرَانُ وَلَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَعَمْ وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ آبِى الدَّرُدَاءِ [قال معنه معيد].

(۸۲۲۸) حضرت ابودرداء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ انہوں نے دورانِ وعظ نبی علیا کومبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ 'جواپنے رب کے سامنے کھڑ اہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لئے دوبنیں ہیں ' میں نے عض کیایا رسول اللہ! خواہ وہ ذیا اور چوری ہی کرتا پھرے؟ نبی علیا نے پھروہی آ بت پڑھی کہ ' جواپنے رب کے سامنے کھڑ اہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لئے دوجنتیں ہیں ' تین مرتبہ ای طرح سوال جواب ہوئے، تیسری مرتبہ نبی علیا نے فرمایا ہاں! اگر چہ ابودرداء کی ناک خاک آلودہ ہوجائے۔ مرتبہ ای طرح سے من آئی سکھٹل نافع بن مایلی بن آبی عامر عن آبیہ عن آبیہ عن آبیہ عن آبیہ مرتبہ ای طرح آن النبی صلّی اللّه عکیٰ وسلّم قال إذا جاء رَمَضَانُ فَتَحَتُ آبُوابُ النّبادِ وَعُلَقَتُ آبُوابُ النّادِ وَصُفّدَتُ الشّیاطِینُ آراحہ: ۲۷۷۷.

# الله المراق المر

(۸۲۲۹) خضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٨٦٧٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلِ نَافِعُ بُنُ مَالِكِ بُنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرُيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْتُمِنَ خَانَ [صححه البحاري (٣٣)، ومسلم (٩٥)].

(۸۷۷۰) حضرت ابو ہررہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی طیابی نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔

( ٨٦٧١) حَلَّاتُنَا سُلَيْمَانُ حَلَّاتَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّاتِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُو لَهُ [قالُ الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٣٧٩، النسائي: ٢٧٧٧)].

(۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا عمر بھر کے لئے کسی چیز کو وقف کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ،جس شخص کوالیسی چیز دی گئی ہو، وہ اس کی ہوگئی۔

( ٨٦٧٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ آخُبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنِي مُحَمَّدٌ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَصِيحُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ ٱخْبَرَنِي آبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوعِ آذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ [راحع: ٧٤٤].

(۸۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹاسے مروی ہے کہ بی علیٰہ نے فر مایا جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گاءاللہ اسے اس طرح پکھلا دے گاجیسے نمک یانی میں پکھل جاتا ہے۔

( ٨٦٧٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٧٣٧٨].

(۸۷۷۳) حفرت الو ہریرہ والتی سمروی ہے کہ نبی مالیا نفین چیزیں الیمی ہیں جو ہرمسلمان پردوسرے مسلمان کاحق بیں، مریض کی بیار پری کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور چھینکنے والے کو'' جبکہ وہ اکْتحمُدُلِلّٰہ کہے'' چھینک کا جواب (اَنْ حَمُلُكَ اللّٰهِ کَلِمْرً) دینا۔

( ٨٦٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثِنِي أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَبُعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أَمُنِيَّتِهِ [انظر: ٢ ٩٠] صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أَمُنِيَّتِهِ [انظر: ٢ ٩٠]

(۸۷۷ منرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص تمنا کر ہے تو و بکھے لے کہ مس چیز کی تمنا کررہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی تمنا میں سے کیا لکھا گیا ہے۔

( ۱۹۷۵ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَوِيفًا [راجع: ١٩٧٧] رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَوِيفًا [راجع: ١٩٧٧] (١٤٥ عَرْبَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَال

( ٨٦٧٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْكَسْبِ كَسُبُ يَذَى عَامِلٍ إِذَا نَصَحَ [راجع: ٨٣٩٣]

(٨٧٤٣) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنے سے مروی ہے کہ نبی طینانے فر مایا بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیر خواہی سے کام کرے۔

( ٨٦٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بُنَ أُمْيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَعْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثُةٌ أَنَا خَصْمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثُةٌ أَنَا خَصْمُهُمُ يَوُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثُةٌ أَنَا خَصْمُهُمُ يَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(۸۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیگانے فر مایا اللہ تعالی فرماتے ہیں تین قسم کے آ دمی ایسے ہیں قیامت کے دن جن کا حصم میں ہوگا اور جس کا خصم میں ہوں، میں اس پر غالب آجاؤں گا، ایک تورہ آ دمی جومیرے ساتھ کوئی وعدہ کرے، پھر مجھے دھو کہ دے (وعدہ خلافی کرے) دوسراوہ آ دمی جو کسی آزاد آ دمی کو بھی ڈالے اور اس کی قیمت کھا جائے اور تیسراوہ آ دمی جو کسی شخص سے مزدوری کروائے، مزدوری تو پوری لیکن اس کی اجرت پوری نہ دے۔

( ٨٦٧٨ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ السَّبْقِ فَقَالَ حَلَّثَنِى أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا سَبْقَ إِلّا فِي خُفْلٌ أَوْ حَافِرِ [انظر: ٧٤٧٦].

(۸۷۲۸) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیق کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ صرف اوسٹ یا تھوڑے میں ریس لگائی جاستی ہے۔

( ٨٦٧٩ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُوْبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرُدَانَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

# هُ مُنلاً امَرُانَ بل يَنْ مِنْ الْ يَصْلُونُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَدَّعَ أَحَدًا قَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينكَ وَأَمَانَتُكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ [وقد تكلم في اسناده البوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ر ٢٨٢). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٩٢١٩].

(۸۷۷۹) حضرت ابو ہریرہ نظافت مروی ہے کہ نبی علیا جب کسی کورخصت کرتے تو یوں فر ماتے کہ میں تنہا را دیں ،امانت اور اعمال کا خاتمہ اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔

( ٨٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ حَدَّثَنِى مَوْلَى لِأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَّنْنِى فَأَتَيْنَهُ بِوَضُوءٍ فَاسُتَنْجَى ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّرَابِ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجُلَاكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا قَالَ إِنِّى آذْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَان

(۸۲۸) حضرت البو بریره الله استخاء کیا، پھرا ہے ہا تھ مروی ہے کہ نبی مالیہ سے ایک مرتبہ بھے سے فرمایا کہ جھے وضوکراؤ، چنا نچہ میں وضوکا پائی الله انہی مالیہ نبی مالیہ نبی مالیہ نبی مالیہ استخاء کیا، پھرا ہے ہا تھ کی میں وال کران پر شی می ، پھرانہیں دھویا، پھر کمل وضوکیا، آخر میں موزوں پر پھی مستح فرمایا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے پاؤل نہیں دھو ہے؟ فرمایا میں نے وضوکی حالت میں یہ موزے پہنے ہے۔ مستح فرمایا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے پاؤل نہیں دھو ہے؟ فرمایا میں نے وضوکی حالت میں یہ موزے پہنے میں اللہ عَد الله الله عَد الله الله عَد عَد الله عَد الله عَد الله عَد الله الله عَد الله الله عَد الله الله الله الله عَد الله الله الله الله الله الله الله عَد الله عَد

(۸۷۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طیٹھانے فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے اے ابن آ دم! میری عبادت کے لئے اپنے آپ کوفارغ کر لے، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے آگے بند بائدھ دوں گا،اگر تونے ایسانہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا اور تیرافقرزائل نہ کروں گا۔

( ٨٦٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا كَامِلٌ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذُهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكُعِ ابْنِ لُكُعِ رَرَاحُع: ٢٠٨٣٠].

(۸۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا دنیا اس وقت تک فناءند ہوگی جب تک کہ زیام حکومت کمیینہ ابن کمپیڈے ماتھ میں نیآ جائے۔

( ٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ يَعْنِي هُمُ الْاَقَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

### هي مُنالاً اَمَٰرُانِ لِيُنَا مِنْ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۸۶۸۳) حضرت ابو ہر یوہ رہائی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی قلت کا شکار ہوں ۔ کے ،سوائے ان لوگوں کے جوابیے ہاتھوں سے بحر بحر کر دائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں۔

( ٨٦٨٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْآَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ [صححه اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ [صححه مسلم (٢٤٤٠)، والحاكم (٣٢٨/٤)]. [انظر: ٩٧١٥، ٩٧١٨، ٩٧١٥].

(۸۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بوڑ ھے آ دمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے ، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِى غَلَبَتْ غَلَبَتْ غَلَبَتْ عَلَيْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِى غَلَبَتْ غَلَبَتْ غَلَبَتْ عَلَيْتُ وَالْحَرِ ٢٢٩٧]

(۸۷۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا اللہ نے جب قلوق کو دجود عطاء کرنے کا فیصلہ فر مایا تو اس کتاب میں' جواس کے باس عرش برہے'' ککھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٨٦٨٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِٱجْدٍ وَتَرُوحُ بِٱجْدٍ وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْآخُمَرِ وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الْٱسْوَدِ

(۸۷۸۷) حضرت آبو ہریرہ ڈٹائٹوسے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایاسب سے بہترین صدقہ وہ دود درجہ والی بکری ہے جو مجھ شام اجر کا سبب بنتی ہے، دود درجہ والی اونٹنی کا صدقہ کسی سرخ رنگت والے کو آزاد کرنے کی طرح ہے، اور دود درجہ والی م بکری کا صدقہ کسی سیاہ فام کو آزاد کرنے کی طرح ہے۔

( ٨٦٨٧ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ يَخْيَى بُنِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِى هُوَيُوَّةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَآبُدَأُ بِمَنْ تَغُولُ [صحح ابن حبان (٣٣٤٦)، والحاكم ( ٤ / ٤١٤)، وابن حزيمة: (٤٤٤ ). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٦٧٧).

(۸۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ دائشے مروی ہے کدانہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کون ساصد قد سب سے افضل ہے؟ نبی علیہ ان فر مایا مالی طور پر قلت کے شکار آدی کا محت کر کے صدقہ ٹکالنا (سب سے افضل ہے) اور (یا در کھو!) صدقہ میں ابتداءان لوگوں سے کرو جوتمہاری ذمہ داری میں ہیں۔

( ٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

# 

هُرِّيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمُطُرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمُطُرُوا ثُمَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمُطُرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمُطُرُوا ثُمَّ عَنْ رَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمُطُرُوا فَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا [راجع: ٨٤٩٢].

(۸۲۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قط سالی پنہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قط سالی ہے کہ آسان سے بارشیں تو خوب برسیں الیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔

( ٨٦٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلاَئِكَةً فُضُلًا يَتَبِعُونَ مَجَالِسَ اللَّكُو يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَهُو أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَيَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ عَبِيدٍ لَكَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ وَيَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنْ النَّارِ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيقُولُ مِنْ أَيْنَ جَنْتُم فَيُقُولُونَ مِنْ عَبْدِ لَكَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ وَيَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنْ النَّارِ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيقُولُ مِنْ أَيْنَ جَنَّتُم فَكَيْفَ لَوْ رَاوْهَا فَإِنِّى قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ فَهُولُ يَسُأَلُونِى جَنَتِي هَلُ رَأَوْهَا فَكَيْفَ لَوْ رَاوْهَا وَيَتَعَوَّذُونَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَاوْهَا فَإِنِّى قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ فَهُولُ كَيْمُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولِئِكَ فَيقُولُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ [راحع: ١٦٤].

(۸۱۸۹) حضرت ابو ہر بر ہ و گائٹ سے مروی ہے کہ نبی طینائے فر مایا اللہ تعالیٰ کے پچھفر شتے''جولوگوں کا نامہ اعمال کھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں''اس کام پرمقرر ہیں کہ وہ زمین میں گھومتے پھریں، بیفر شتے جہاں پچھلوگوں کوذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سب استھے ہوکر آجاتے ہیں اور ان لوگوں کوآسان دنیا تک ڈھانی لیتے ہیں۔

(پھر جب وہ آسان پر جاتے ہیں تو) اللہ ان سے پوچھتا ہے'' حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے'' کہتم کہاں سے آئے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ لوگ جن طلب کررہے تھے، جہنم سے آپ کی پناہ مانگ رہے تھے اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اگر وہ مانگ رہے تھے اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ ہیں نے ان سب کے گنا ہوں کو جنت کو دیکھے لیتے تو کیا ہوتا؟ ہیں نے ان سب کے گنا ہوں کو معاف فرما دیا، فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں تو فلاں گنہگار آ دی بھی شامل تھا جوان کے پاس خود نہیں آیا تھا بلکہ کوئی ضرورت اور مجوری اسے لے آئی تھی ، اللہ فرما تا ہے کہ بیا ای جماعت ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

( ٨٦٩.) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَاثِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَذَكَرَ نَحُوهُ

(۸۷۹۰) گذشته مدیت آس دوسری سند ایسی مردی سهد

( ٨٦٩١) حَدَّثَنَا يَعُحَيَى بُنُ آبِي بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُّ ضَالِحٍ مَوْلَى التَّوْ أَمَةِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَى عَضَلَهُ سَاقِهِ مِنْ تَحْتِ إِزَارِهِ إِذَا اتَّزَرُ

( ٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَالُتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَوَعَدَنِى أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ الْفًا عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ فَاسْتَزَدْتُ فَزَادَنِى مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا فَقُلْتُ أَى رَبِّ إِنْ لَمْ يَكُنُ هَؤُلَاءِ

مُهَاجِرِى أُمَّتِي قَالَ إِذَنْ أُكْمِلَهُمْ لَكَ مِنْ الْأَعْرَابِ

(۸۲۹۲) حضرت ابو ہر یہ و ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا میں نے اپنے رب سے درخواست کی تو اس نے مجھ سے
وعدہ کرلیا کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمیوں کو چودھویں رات کے چائد کی طرح جبکتا دمکتا جنت میں داخل کر ہے گا،
میں نے اپنے پرورد گار سے اس میں مزیداضا فدکی درخواست کی تو اس نے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کا اضا فدکر دیا، میں نے
بوچھا پروردگار! اگر بیلوگ میری امت کے مہا جرنہ ہوئے تو؟ (اگرمہا جرین کی تعداد کم ہوئی تو؟) اللہ نے فر مایا کہ پھر میں سے
تعداد دیہا تیوں سے بوری کروں گا۔

( ۱۹۹۳ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَعْنِى الطَّيَالِسِىَّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى السُّلَمِیُّ الدَّقِیقِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ عَنْ شُتَیْرِ بُنِ نَهَادٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَنَّ عِبَادِی آطَاعُونِی لَاَسْقَیْتُهُمْ الْمُعَلِی بِاللَّیْلِ وَاَطْلَعْتُ عَلَیْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَادِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ عِبَادِی آطَاعُونِی لَاَسْقَیْتُهُمْ الْمُعَلِی بِاللَّیْلِ وَاَطْلَعْتُ عَلَیْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَادِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ عِبَادِی آطَاعُونِی لَاَسْقَیْتُهُمْ اللَّمُ عَلَیْهِ وَاللَّیْلِ وَاَطْلَعْتُ عَلَیْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَادِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّغِدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُولِي مِولِي مِ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ إِدَاحِعِ ١٩٤٤] لَكُولُ وَالْ وَمِنْ عَبَادَةِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ إِنَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ إِنَّ الْمَعْتُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ إِنْ الْمَالِمُ مَا عَلَمُ مُولِولِ مُعْمَلِهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُسْنَ الطَّقِي بُولِهُ مَلْ عَلَيْهِ وَمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى مُولِولِ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو الْمُعْمَى الْمُعْلِقُولُ وَلَولُولُ مَا عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعْلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعْلَقُولُولُولُولُولُولُولُ مُولِي مُعْلِقُولُ وَالْمُولُولُولُ مُولِي مُولِي مُنْ مُولِي مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُولُ مُعْلِي اللَّهُ عَالِمُ وَالْمُولُولُ مُولِي مُولِي مُولِي مُولِي مُعَلِي اللَّهُ م

( ٨٦٩٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا قَالَ ٱكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(۸۲۹۵) اور نبی ملیدانے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو یکی نے پوچھایار سول اللہ! ہم اپنے ایمان کی تجدید کیے کر سکتے ہیں؟ فرمایا کا إِلَّه اللَّهُ کی کثرت کیا کرو۔

و دے اللہ تعالی اسے قیامت کے دن اسیع عرش کے سائے میں جگہ عطاء فرمائے گا۔

( ٨٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنُ قُرَّةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكُو سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكُو اللهِ وَاحْرَحَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَهُو آبْتُورُ أَوْ قَالَ ٱلْقُطْعُ [صححه ابن حيان (١). وذكر ابو داود والمنذري رواية يا رساله، واحرحه النسائي مسنداً ومرسلاً. قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٤٨٤٠)، ابن ماحة: ١٨٩٤].

(٨٩٩٧) حضرت ابوہریرہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نی ملیساتے فرمایا ہروہ کام یا کلام جس کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہ کیا جائے، وہ وم بریدہ رہتا ہے۔

( ٨٦٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفُو الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ حَبِيبِ الْأَذُدِيُّ عَنُ أَبِيهِ حَبِيبِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ شُيَلٍ بَنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِثَوْبَانَ كَيْفَ آنْتَ يَا تَوْبَانُ إِذْ تَنَاعَتُ عَلَيْحُمُ الْأُمْمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنْهُ قَالَ ثَوْبَانُ بِآبِي وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنُ تَدَاعَتُ عَلَيْكُمُ الْأُمْمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنْهُ قَالَ ثَوْبَانُ بِآبِي وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنُ قَلَم اللَّهُ أَمِنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّكُمُ الْوَهَنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّكُمُ اللَّهُ أَيْدَ وَكَرًاهِيَتُكُمْ الْقِعَالُ وَكَرَاهِيَتُكُمْ الْقِعَالُ اللَّهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ الْوَهَنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّكُمْ الْوَهَنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّكُمْ الْقَامِ وَكَرًاهِيَتُكُمْ الْقِعَالُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ الْوَهُمُ لَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ وَمَا الْوَهِنُ لَا اللَّهُ الْوَالَ لَهُ الْمَالُولُ وَمَا الْوَالِمَا وَمَا الْوَهُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُكُمْ الْوَالِمُ لَوْمُ الْوَالُولُ وَمَا الْوَهُنُ لِلَا لَا لَهُ اللَّهُ الْوَالُولُ وَمَا الْوَالُولُ وَمَا الْوَهُولُ وَالْعَالَ اللَّهُ الْوَالُولُ وَلَا الْوَالُولُ وَلَا الْمَالُولُولُ وَاللَّهُ الْوَلَالُ الْوَالُولُولُ وَاللَّهُ الْوَلَالُولُولُ وَلَى اللَّهُ الْوَالُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْوَالُولُ وَاللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْوَالِقُولُ الْمُقَالُ الْمُولِي اللَّهُ الْوَالُولُولُولُ وَلَا الْمُولِي الْمُقَالُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْلِولُولُ وَلَولُولُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَا الْمُولُولُولُ الْمُلْمُ الْمُولُولُولُ وَلَا الْمُعَلِيلُولُولُولُ الْمُعَلِيلُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّيِ اللْمُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَالُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَالِيلُولُ

(۸۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیق کو حضرت ثوبان ڈٹائٹ سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ثوبان! اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کوایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے؟ حضرت ثوبان ڈٹائٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان موں ، کیا اس وقت ہماری تقداد کم ہونے کی بناء پر ایسا ہوگا؟ فر مایانہیں ، بلکہ اس وقت تمہاری تقداد بہت زیادہ ہوگی ، لیکن تمہارے دلوں میں ''وہن' ڈال دیا جائے گا بھے اب دنائیں نے بوجھایار سول اللہ! وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا سے مجت اور جہاد سے نفر ت

( ٨٦٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ كَانَ يُقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ

(۸۲۹۹) حفرت الو بريره وللوس مروى بكرنى طيس مرية ول فرما ليت سيم، اپن دات كے لئے صدقہ بول دفر ماتے ہے۔ (۸۲۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو آخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللهِ جَعْفَو آخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا الْجَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا الْجَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا الْجَمْسُ وَالْجُمْعَةُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخُمُسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۸۷۰۰) حضرت ابوہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا گفارہ ہے بشر طیکہ کمبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔

# 

( ٨٧٠١) حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَو حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَبِيبِ الْأَذْدِى عَنْ آبِيهِ حَبِيبِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ شَبَيْلِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَنُ كَانَ ٱصْبَحَ مِنْكُمُ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصَابَ مِنْ غَدَاءِ أَهْلِهِ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

(۱۰۵۸) حفرت الو بريره دُلْاَنْوَ سے مروى ہے كہ ايك مرتب يوم عاشوراء كونى عليه فير دوزه ركھا تو صحاب تُلَقَّمَ سے فرماياتم ميں سے جس نے روزه ركھا ہو، اسے اپناروزه كمل كرنا چاہئے ، اور جس نے صح كونت كھا شة كرليا ہوتوه بقيدون كھ فاكسا ہے ہے۔ (۸۷.۲) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ شُبَيْلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَوَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا مِنْ الصَّوْمِ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ اللَّذِى نَجَى اللَّهُ مُوسَى وَبَنِى إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَرَقِ وَعَرَّقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَهَذَا يَوْمُ اسْتَوَتُ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ مُوسَى وَبَيْنَ إِلَيْ مَعْلَى فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصَوْمٍ هَذَا الْيُومِ فَلَا الْيُومُ الْكَوْرَقِ هَذَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى وَأَحَقُ بِصَوْمٍ هَذَا الْيُومِ فَلَا الْيُومُ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى وَأَحَقُ بِصَوْمٍ هَذَا الْيُومِ فَلَا الْيُومُ الْمَائِقُ مِنْ الْعَوْمِ هَذَا الْيُومُ الْمَائِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَاحْقُ بِعَلَى وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَآحَقُ بِعَلَى وَالْمَالُ الْيَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَلَا الْيَوْمِ الْمُؤَلِّ الْقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَاحْقُ بِعَالَى الْقَالُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُ بِعُومِ مَالِكُومِ الْعَالَ الْيَوْمِ الْمَائِولَ فَيْ السَّوْمِ الْمَالَةُ الْمَائِلُ الْمَائِولُ الْمَائِقُ مِيْهِ الْمَوْمِ الْوَالِ الْمَائِقُونَ الْوَيْهِ الْمَائِينَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِقُ الْمَائِيةُ وَالْمَالِقُ الْمَائِقُ الْمَوْمَ الْمَائِقُ مِيْ الْمَالِمُ الْمَائِقُ مُولَى اللَّهُ الْمَائِقُ مَالَ الْمَائِقُ مَالَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّوْمِ الْمَائِقُ مَالَالُهُ الْمَائِقُ مِيْ الْمَائِقُ مَالَالُهُ الْمَائِقُ الْمَالَقُ مَالَ الْمَائِلُ الْمَائِقُ مَالِمُوا الْمَائِقُ مَالِمُ الْ

(۸۷۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹ کا گذر کھے یبود یوں کے پاس سے ہوا ،ان لوگوں نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہوا تھا، نبی ملیٹ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیساروزہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے اس دن حضرت موئی ملیٹا اور بنی اسرائیل کوغرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون کوغرق فر مایا تھا ، اس دن حضرت نوح ملیٹا کی شتی جودی پہاڑ پر جا کرد کی تھی ، تو حضرت نوح ادر موئی میں اللہ کا شکر اداکر نے کے لئے روزہ رکھا تھا، نبی ملیٹا نے فرمایا میرا موئی پرزیادہ حق بنتا ہے اور میں اس دن کاروزہ رکھنے کا زیادہ حقد ار ہوں ، چنا نچے نبی ملیٹا نے محابہ کواس دن کاروزہ رکھنے کا تھے دیا۔

( ٣٠.٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِىَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَكِرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَكُوهَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَكُوهَ وَلَا تُعْبُدُوهُ وَلَا تُفَرَّقُوا وَكُوهَ تُشْوِكُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَكُرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [راجع: ٣١٦].

(۳۵۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا اللہ نے تہمارے لیے تین باتوں کو ناپینداور تین باتوں ک پند کیا ہے، پندتواس بات کو کیا ہے کہ تم صرف اس ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشریک نظیراؤ، اللہ کی ری کومضوطی سے تمامے رکھو، تفرقہ بازی مت کرواور حکمرانوں کے خیرخواہ رہو، اور ناپینداس بات کو کیا ہے کہ ذیادہ قبل وقال کی جائے ، مال کوضا کئے کیا جائے اور کشرت سے سوال کے جا کیں۔

( ٨٧.٤) حَدَّثَنَا مَكَّيٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ سُمَىٌّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

# الله المرابط المناسل المناسل المناسلة ا

عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بِهَا مِاثَةُ خَسَنَةٍ وَمُجِى عَنْهُ بِهَا مِاثَةُ سَيِّعَةٍ وَكُنِ مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بِهَا مِاثَةُ سَيِّعَةٍ وَكُنُوطَ بِهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِى وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ اللهَ عَلَى اللهَ مِثْلُ ذَلِكَ اللهَ عَدْلَ رَقِبَةٍ وَخُفِظٌ بِهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِى وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمُسِى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ا

تو یہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس مخص کے لئے سوئیکیاں کھی جائیں گی،سوگناہ مٹادیئے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے اس کی حفاظت کا سبب ہوں گے اور جو مخص شام کو بیٹمل کرے تو اس کا بھی بہی حکم ہے۔

( ٥٠٠٥) حَدَّثَنَا مَكَّى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمِ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا تَحْتَ ثَنِيَّةٍ لِفُتٍ طَلَعَ عَلَيْنَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ مِنُ التَّذِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ انْظُرْ مَنْ هَذَا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ انْظُرْ مَنْ هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُمَ عَبُدُ اللَّهِ هَذَا

(۸۷۰۵) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ نکلے، جب ثنیہ ''لفت'' کے پنچے تو سامنے سے حضرت خالد بن ولید وٹائٹؤ طلوع ہوئے ، نبی علیا نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خالد بن ولید رٹائٹؤ ہیں ، نبی علیا نے فرمایا بیداللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے۔

( ٨٧.٦) حَدَّثَنَا مَكَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَحِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي سَلَّمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ [احرحه النَّسَائَيْ فَي الْكَرى (٢٨٨٤) قال شعيب: اسْناده صَحْيَح] [انظر: ١١٨ أَقَ].

# هي مُنالاً اَعَذِينَ بل يَيْدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ هُرَيْرَة بِيَّانِيْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پرظم نہیں کرتا، اسے بے یاروید دگا زمیں چھوڑتا، اس کی تحقیز نہیں کرتا، ہر مسلمان پردوسرے مسلمان کی جان، مال اورعزت وآبر وقابل احترام ہے، تقویلی بیمال ہوتا ہے، یہ کہدکر نبی طینگانے تین مرتبدا پیخ سینئر مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، کسی مسلمان کے شرکے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کوحقیر سمجھ۔

( ٨٧.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا [راحع: ٨٤٦٢].

( ٨ - ٨٨) حضرت ابو بريره النائية سے مروى بَ كَد ( بِي طَلِينا كَ فَر ما يا مِين الْآ بَين بَهَ ابول) ، كسى صحالي النائية نے عرض كيا كه يارسول الله ! آ بِ تو بمارے ساتھ الله الله عَيْل كَ بَيْل ؟ بِي طَلِينا نے فرما يا خداق مِيں بھي بميشه تن بات بى كہتا بول - ( ٨٠٠٨) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ مُطَرِّفِ الْعِفَادِي عَنْ أَبِي اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

( ٨٧١٠ ) حَدَّلُنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا السَّعَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا السَّعَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَخِدِكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَخَدِكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَخَدِكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَخَدِكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَمْ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ أَحَدِكُمْ فَلْيُولِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وَرُدِهَا [صححه البخارى (٢٣٧٨)]. [انظر: ٢٠٧٧].

(۱۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ نٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص پھر سے استنجاء کر بے تو طاق عدد میں پھر استعال کر ہے، جب کوئی کتاتم میں سے کسی کے برتن میں منہ مارد بے تو وہ اسے سات مرتبہ دھوئے، اور زائد پانی استعال کرنے سے کسی کوروکا نہ جائے کہ اس کے ذریعے زائد گھاس روکی جاسکے، اور اونٹ کاحق ہے کہ جب اسے پانی کے گھاٹ پرلایا جائے تب اسے دو ہا جائے۔

( ٨٧١٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَٰنُ عَمَٰرُو ۚ قَالَ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيْرٍ عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَٱنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْٱقْرَبِينَ دَعًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَعَمَّ وَحَصَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ٱلْقِذُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنُ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بُنِ لُوَكِّ ٱلْقِذُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنُ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بُنِ لُوَكِّ ٱلْقِذُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنْ

# 

النَّادِ يَا مَعْشَرَ يَنِي عَبُدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّادِ يَا بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنْ النَّادِ فَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبلالِهَا

(۱۱۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مردی ہے کہ جب یکم نازل ہوا کہ''اپنے قربی رشتہ داروں کو ڈرایئے'' تو نی مالیا نے ایک ایک کر قریش کے ہونطن کو بلایا اور فرمایا اے گروہ قریش البنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنو کعب بن لؤی! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنو عبد مناف! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنوعبد المطلب! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے لیے گئے تارہوں گا۔ بچاؤ، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، البتہ قرابت داری کا جوتعلق ہے اس کی تری شرح تک پہنچا تارہوں گا۔

( ٨٧١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ ضَوَّا وَلَا يَفْعًا يَغْنِي فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ [راجع: ٨٣٨٣].

(۱۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٧١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالًا حَدَّثَنَا فُلَيُحٌ عَنُ هِلَال بُنِ عَلِيٍّ عَنُ عَطَاء بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ امْتِى يَذْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا وَمَنْ يَأْبِى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنُ أَطَاعَنِي ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ أَبَى

(۱۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قائ</sup>ے فرمایا میرا ہرامتی قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اٹکارگرنے والوں کے سحابہ ٹٹائٹئانے پوچھایا رسول اللہ! اٹکا<del>رکرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جومیری اطاعت کرے گا</del> وہ جنت میں داخل ہوگا اور جومیری نافر مانی کرے گا،وہ اٹکارکرنے والا ہوگا۔

( ٨٧١٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ بَيُنَمَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يُحَدِّثُ انْقُومَ فِي مَجْلِسِهِ حَدِينًا جَاءَ آغَرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ بَعْضُ الْقُومِ سَمِعَ فَكُرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ السَّاعَةُ قَالَ بَعْضُ الْقُومِ سَمِعَ فَكُرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ السَّاعَةُ قَالَ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ سَمِعَ فَكُرِهُ مَا قَالَ وَقَالَ السَّاعَةُ قَالَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَيْكُولُ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَيْكُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا صَالَحَتُهُا قَالَ إِذَا تَوسَّدَ الْأَمُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَوْ قَالَ مَا إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا تُوسَّدَ الْأَمُولُ اللَّهِ عَيْرُ أَهْلِهِ فَانَتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَوْ قَالَ مَا إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا تُوسَّدَ الْأَمُولُ اللَّهِ عَيْرُ أَهْلِهِ فَانَتَظِرُ السَّاعَةَ إِذَا وُسِّدَ الْامُرُ إِلَى غَيْرُ أَهْلِهِ فَانَتَظِرُ السَّاعَةَ [قال سُرَيخ: إذا وُسِّدَ الأَمُرُ إِلَى غَيْر أَهْلِهِ فَانَتَظِرُ السَّاعَةَ [قال سُرَيخ: إذا وُسِّدَ الأَمُولُ اللَّهِ فَانَتَظِر السَّاعَةَ [قال سُرَيخ: إذا وُسِّدَ الأَمُولُ اللَّهِ قَالَتَظِر السَّاعَةَ [قال سُرَيخ: إذا وُسِّدَ الأَمْرُ عَيْر أَهْلِهِ فَانَتَظِرُ السَّاعَةَ [قال سُرَيخ: إذا وُسِّدَ الأَمُولُ اللَّهُ عَلْمَ الْمَالِقَةُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُقَالِ الْعَلْمُ الْمُولِ السَّاعَةُ إِلَا لَاللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةُ إِلَا لَا الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيةُ الْسُلِهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

(۸۷۱۷) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیا اپنی مجلس میں بیٹھے احادیث بیان فرمار ہے تھے کہ اس اثناء

( ٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ فَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتُرُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لَا وَاتُرُكُ مَا عَسُرَ وَاتَحُاوَزُ لَعَلَّ اللَّه عَنْ وَجَلَّ فَذَ تَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَدُ تَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّه عَنْ وَاتُولُكُ مَا عَسُرَ وَاتَحُاوَزُ كَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَذُ تَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَذَ تَجَاوَزُ لَكُ مَا عَسُرَ وَاتُولُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَكُ لَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَذَ تَجَاوَزُ لَتُ عَنْكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَذُ تَجَاوَزُ لَتُ عَنْكَ

(۸۷۱۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ بی طینیا نے فر مایا ایک آ دمی تھا جس نے بھی نیکی کا کوئی کام نہ کیا تھا، البتہ وہ لوگوں کو قرض ویتا تھا، اور اپنے قاصد ہے کہد دیتا تھا کہ جوآ سانی ہے دے سکے، اس ہے واپس لے لینا اور جو تنگدست ہو، اسے چھوڑ دینا اور اس سے درگذر کرنا، شاید اللہ ہم ہے بھی درگذر فر مالے، جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے اس سے بوچھا کہ تونے کہمی کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نیس، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرا ایک غلام تھا اور میں لوگوں کو قرض ویا کرتا تھا، جب میں اپنے غلام کو قرض کا تقاضا کرنے کے لئے بھی بھی تا تھا تو اس سے کہد دیتا تھا کہ جوآ سانی ہے دے سکے، اس سے واپس لے لینا اور جو تنگدست ہو، اسے چھوڑ وینا اور درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر فرمالے، اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تھی سے درگذر کرنا۔

( ٨٧١٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّارَاوَرْدِيٌّ عَنْ عَمْرِو بَنِ أَبِي عَمْرِو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَخْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيُّهِ [راحع: ٨٤٧٣].

(۸۷۱۲) حضرت الوہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نگا ہوں میں اپنے بندہ مومن کے لئے ہرموقع پر خیری خیر ہے، وہ میری حمدیمیان کررہا ہوتا ہے کہ میں اس کے دونوں پہلوؤں سے اس کی روح تھنچ کیتا ہوں۔ (مرتے وقت بھی وہ میری حمد کررہا ہوتا ہے)

( ٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَقُومُ

# 

اللَّيْلُ وَيَصُومُ النَّهَارَ [صححه البحاري (٥٣٥٣)، ومسلم (٢٩٨٢)، وابن حبان (٢٤٥)].

(۱۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے یا اس مخص کی طرح ہے جوساری رات قیام اور سارا دن صیام میں رہتا ہے۔

( ٨٧١٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتَّلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٣٨٧)]. [انظر: ٩٣٩٧].

(۸۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جو شخص لوگوں کا مال ( قرض پر) اداء کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ وہ قرض اس سے اداء کر وادیتا ہے، اور جوضائع کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ اسے ضائع کروادیتا ہے۔

( ٨٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ آخِبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيُفْعَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٦٥٠)، وابن حبان (٤٣٤٩)].

(۸۷۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظائے فرمایا جو محض کسی بات پرتسم کھالے، بعد میں اس کام میں بھلائی نظر آئے توایق قسم کا کفارہ دے دے اور جس کام میں بہتری ہو، وہ کرلے۔

( ٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَذْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ الْمَاءِ بُنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَذْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ أَبِى بُرُدَةَ وَهُو مِنْ بَنِى عَبُدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشُنَا أَفَنَتَوضَّا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ [راحع: ٢٣٢].

(۸۷۲۰) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بی علیہ سے بیسوال پوچھا کہ ہم لوگ سمندری سفر کرتے ہیں، اوراپنے ساتھ پینے کے لئے تھوڑ اسایانی رکھتے ہیں، اگر اس سے وضو کرنے لگیں تو ہم پیاسے رہ جائیں، کیاسمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایاسمندر کا پانی پاکیزگی بخش ہے اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

( ٨٧٢٠) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ الْمَعْدِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذُهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَهَ هُوَ مُونَ وَفَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيَّ وَفَاجِرٌ شَقِيًّ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُواهُ فَخُرَهُمُ بِرِجَالٍ أَوْ لَيَكُونُنَّ آهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِدَّتِهِمْ مِنْ الْجِعُلَانِ الَّتِي تَدُفَعُ بِأَنْهِهَا النَّتَنَ [انظر: ٨٧٧٨، ٨٩١].

(۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ و اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جاہلیت کا تعصب اور اپنے

# آبا واجداد پر فر کرنا دورکردیا ہے، اب یا تو کوئی شخص شمی مسلمان ہوگا یابد بخت گنا ہگار ہوگا، سب لوگ آدم علیہ کا اولاد ہیں اور آدم علیہ کی پیدائش کی ہے۔ اب یا تو کوئی شخص شمی مسلمان ہوگا یابد بخت گنا ہگار ہوگا، سب لوگ آدم علیہ کا اولاد ہیں اور آدم علیہ کی پیدائش کی ہے۔ اب یا تو کوئی شخص می مسلمان ہوگا یابد بخت گنا ہگار ہوگا، سب لوگ آدم علیہ کا اولاد ہیں اور اس بھی زیادہ وہ سے بھی زیادہ تقیر ہوں گے جس کے جسم سے بد ہوآ نا شروع ہوگئ ہواوروہ اس اٹھانے کے لئے پہنے دینے پر تیار ہوں۔ سے بھی زیادہ تقیر ہوں گے جس کے جسم سے بد ہوآ نا شروع ہوگئ ہواوروہ اس اٹھانے کے لئے پہنے دینے پر تیار ہوں۔ الله عَلَیْه وَسَلّم مَنْ لَقِیّ اللّه لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَآدًی وَكُو مَا لَهِ عَلَیْهُ وَسَلّم مَنْ لَقِیّ اللّه لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَآدًی وَکُو مَا لَهِ عَلَیْهُ وَسَلّم مَنْ لَقِیّ اللّه لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَآدًی وَکُو مَا لَهِ عَلَیْهُ وَسَلّم مَنْ لَقِیّ اللّه لَا يُشْرِكُ بِهِ مَنْ اللّهِ عَلَى وَاللّه عَلَى وَ وَجَلّ الْمُعْتَقِع بِهَا مَالًا بِهُ مُنْ وَجَلّ الْمُعْتَقِع بُولُ مِنْ اللّهِ عَلَى وَاللّه عَلَى وَحَلّ الْمُعْتَقِع بِهَا مَالًا بِهُ مُنْ وَجَلّ اللّهُ عَلَى وَاللّه مَنْ وَجَلّ اللّه عَلَى وَحَلّ اللّه عَلَى وَحَلّ اللّه عَلَى وَحَلّ اللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَحَلّ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى وَحَلّ اللّه عَلَى اللّه عَلَى وَحَلّ اللّه عَلَى اللّه عَلَى وَحَلّ اللّه عَلَى وَحَلّ اللّه عَلْ اللّه عَلْه وَسَلّم قَالَ حَدٌ يَقَامُ فِي اللّهُ عَلْهُ وَاللّه اللّه عَلْه عَلْهُ وَسَلّم قَالَ حَدٌ يَقَامُ فِي اللّه وَاللّه عَلْه عَلْهُ اللّه عَلْه عَلْهُ عَلْه عَلْهُ وَلَا لَعْنُ وَلُو اللّهُ عَلْهُ اللّه عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّه عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُو

شعیب: اسنادہ ضعیف]. [انظر: ٩٢١٥]. (٨٤٢٣) حضرت ابو ہرریہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیلا نے فر مایا زمین میں نافذ کی جانے والی ایک سز الوگوں کے حق میں تعمیں جالیس دن تک مسلسل بارش ہونے سے بہتر ہے۔

أَرْبَعِينَ صَبَاحًا [صححه ابن حبان (٤٣٩٨). قال الألياني: حسن (ابن ماجة: ٢٥٣٨)، النسائي: ٧٥/٨). قال

( ٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ هُوَ ابْنُ مَعُرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرُوا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُوكَبُ رَبِّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُوكَبُ كُبُ وَمِحه مسلم (٧٧)]. [انظر: ٨٩٩٧].

(۸۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا دیکھوتو سہی کہ تمہارے رب نے کیا فر مایا ہے، وہ فر ما تا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر جتنی بھی نعتیں برسائیں، ہمیشہ ایک گروہ نے ان کی ناشکری ہی کی، اور یہی کہتے رہے کہ یہ فلاں ستارے کی تا خیرہے اور یہ فلاں ستارے کی وجہسے ہوا۔

﴿ ٨٧٢٥ ) حُدَّثَنَا رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ وَهُوَ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

# هي مُنلهُ امْرِينَ بل يَنظِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَاءِ الذَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ [راحع: ٧٥١٧]. (٨٧٢٥) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیٹا ب نہ کرے کہ پھر اس سے شمل کرنے لگے۔

( ٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ كَعْبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آثَارِ الظَّهُورِ فَمَنَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ قَلْيَفْعَلْ

# 

الْفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمْسِكُهُ فَهُوَ شَرَّ لَكَ وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَلَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ الْيَدِ السَّفُلَى

(۸۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو سے بیار شادنبوی منقول ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آ دم! اگر تو اپی ضرورت سے ذاکد چیز کسی کودے دیتو وہ تیرے تن میں بہتر ہے، اور اگر اپنے پاس روک کرر کھے تو تیرے تن میں بی براہے، اور ان لوگوں سے ابتداء کرجو تیری فرمداری میں ہیں، اور اللہ بقدر کفایت روکنے پر ملامت نہیں کرتا اور اوپر والا ہاتھ نیچوا لے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ (۸۷۲۹) وَبِاسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هُرُیْرَةَ قَالَ أَتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ مُرْنِی بِاَمْرٍ وَلَا تُکُیْرُ عَلَیْ فَاعَادَ عَلَیْهِ فَاعَادَ عَلَیْهِ فَالَ لَا تَغْضَبُ آلفظ : ۲۱۰۱۲

(۸۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائن سے مردی ہے کہ ایک آ دی نے بار گاہِ رسالت مُٹائنٹی میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ جھے کسی ایک بات پڑ مل کرنے کا حکم دے دیجئے ، زیادہ باتوں کا نہیں ، تاکہ میں اسے اچھی طرح سمجھ جاؤں ، نی علینا نے فر ما یا غصہ نہ کیا کرو۔ (۸۷۳۰) حَلَّ فَنَا آسُوَ دُ بُنُ عَامِرِ حَدَّ فَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِی حَصِینِ عَنْ آبِی صَالِحٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْیَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَیْهِمُ الشَّحُومُ فَاعُوهَا وَاکلُوا اَثْمَانَهَا

(۸۷۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فرمایا یہودیوں پراللہ کی لعت ہو، ان پر چر بی کوحرام قرار دیا گیا کیکن وہ اسے پچ کراس کی قیت کھانے لگے۔

( ٨٧٣١ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي مِرَايَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلِّى الْمَلَائِكَةُ عَلَى نَائِحَةٍ وَلَا عَلَى مُرِنَّةٍ

(۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی نوحہ کرنے والی یا آہ و بکاء کرنے والی عورت کے لئے فرشتے دعاءِ مغفرت تبیں کرتے۔

( ٨٧٣٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَلَوِيِّ الْعَلَوِيِّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنَاءُ الْجَنَّةِ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ

(۸۷۳۲) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا جنت کی ممارت میں آیک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جاندی کی ہے۔

( ٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ

(۸۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ ظَائَفَ سے مروی ہے کہ نبی عَلِیّا نے فر مایا الله کے زدیک دعاء سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ ( ۸۷۲٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِنْحِرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ الْهِفَانِيُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

# 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْآخَرُ مُسُرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَا مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى عَلَى الْآخِرِ ذَنْبًا فَيَقُولُ وَيُحَكَ ٱقْصِرُ فَيَقُولُ الْمُذْنِبُ خَلِّنِي وَرَبِّي فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ [راحع: ٥٢٧٥].

(۸۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کویہ فرمائے ہوئے ساہے کہ بنی اسرائیل میں دوآ دمی تھ، ان میں سے ایک بڑا عبادت گذار اور دوسرا بہت گنا ہگارتھا، دونوں میں بھائی چارہ تھا،عبادت گذار جب بھی دوسر فے محض گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہتا کہ اس سے بازآ جا، کیکن وہ جواب دیتا کہ تو مجھے اور میرے رب کوچھوڑ وے ۔۔۔۔ پھر رادی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ٨٧٣٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ آمَنَ عَشَرَةٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ آمَنُوا بِي كُلُّهُمْ [راحع: ٨٥٣٦]

(۸۷۳۵) حضرت ابو ہر رہوہ ڈاٹٹنٹ مروی ہے کہ نی علیظانے فر مایا اگر بھی پر یبود یوں کے دس بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہریبودی مجھے پرایمان لے آئے۔

( ٨٧٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنِى أَبُو الْجُلَاسِ عُقْبَةُ بُنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَلِيٌّ بُنُ شَمَّاخٍ قَالَ شَهِدْتُ مَرُوانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جَنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا [راحع: ٧٤٧].

(۸۷۳۲) عثان بن شاخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے میری موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا سے بوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ میں نبی علیظا کو کون می دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ (میں نے نبی علیظا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ) اے اللہ! آپ ہی اس کے رب ہیں، آپ ہی نے اسے بیدا کیا، آپ ہی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی اور آپ بی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی ور مائی اور آپ بی نے اس کی روح قبض فرمائی، آپ اس کے بوشیدہ اور ظاہر سب کو جانے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آٹ ہیں، آپ اس معاف فرماد ہیں کے درماد ہیں۔

( ۸۷۳۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثِينِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطْفِئُوا الشَّرُجَ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَخَمَّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ

(۸۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی ملیائی نے فر مایا رات کوسوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرواور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ دیا کرو۔

# ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٨٧٣٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي بَلْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَذُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(۸۷۳۸)حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے جھے فر مایا ابو ہریرہ! کیا میں تنہیں جنت کا ایک فز اند نہ بتا وَل؟ بول کہا کرو'' لا قوق الا باللہ''۔

( ٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ السَّنَةُ أَنْ لَا يَكُونَ مَطَرٌ وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمُطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ [راحع: ٤٩٢].

(۸۷۳۹) حفرت ابوہر آرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا قط سالی پنہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں ، قیط سالی یہ ہے کہ آسان سے بارشیں تو خوب برسیں ، کیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔

( ۱۷۷۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاهً وَصِنْفًا رُكُبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي آمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمُشِيهُمْ وَسُولُ قَالَ إِنَّ اللَّذِي آمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمُشِيهُمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَولُ قَالَ عِفَّالُ إِنَّ اللَّذِي آمُشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ عَلَى أَكُو عَلَى أَنْ يُمُشِيهُمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَولُ قَالَ عَفَّانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَولُ إِنَّا اللَّهِ عَلَى وَهُوهِهِمْ مُلَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَولُ قَالَ عَفَّانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَولُ إِنَّالَهِمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَولُ إِنَّالَ عَقَالَ إِنَ اللَّذِي الْمَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ إِلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ إِلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالُول كَى مُولَى اللِي اللَّهُ اللَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالُول كَى مُولَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ ا

( ٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتَصُّ الْنَحَلْقُ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى الْجَمَّاءُ مِنْ الْقَرْنَاءِ وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنْ الذَّرَّةِ

(۸۷ ۲۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا قیامت کے دن مخلوقات کو ایک دوسرے سے قصاص دلایا جائے گا جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری سے اور چیونٹی کو چیونٹی سے بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( AVET ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي الصَّلَتِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ وَصُوَاعِقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظُونُتُ فَإِذَا آنَا فَوْقِى بِرَعُدٍ وَصَوَاعِقَ ثُمَّ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظُونُتُ فَإِذَا آنَا فَوْقِى بِرَعُدٍ وَصَوَاعِقَ ثُمْ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ الرِّبَا فَلَمَّا نَزَلُتُ وَانْتَهَيْتُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا آنَا بِرَهْجٍ وَدُخَانٍ وَأَصُواتٍ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْم

# مَنْ مُنْ الْمُونَ مِنْ الْمُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللّلِلْمُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّالِمُ اللَّا لِللَّا

الشَّيَاطِينُ يَحْرِفُونَ عَلَى أَغْيُنِ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَرَأَتُ الْعَجَائِبَ [راحع: ٨٦٢٥].

(۸۷۳۲) حفرت ابو ہریرہ اللہ اللہ ہریرہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معراج کے موقع پر جب ہم ساتویں آسان پر پہنچے تو میری نگاہ او پرکواٹھ گئی، وہاں بادل کی گرج چک اورکڑک تھی، پھر میں الیی قوم کے پاس پہنچا جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے جن میں سانپ وغیرہ ان کے پیٹ کے باہر سے نظر آرہے تھے، میں نے پوچھا جریل علیظ ہیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ پیسودخور ہیں۔

پھر جب میں آسانِ دنیا پر واپس آیا تو میری نگاہیں نیچ پڑ گئیں، وہاں چیخ و پکار، دھواں اور آواز کمیں سنائی دیں، میں نے پوچھا جریل! میرکیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیشیاطین ہیں جو بنی آدم کی آتھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تا کہ وہ آسان وزمین کی شہنشاہی میں غور وفکر نہ کرسکیں، اگر ایبانہ ہوتا تو انہیں بڑے بچائیات نظر آتے۔

( ٨٧٤٣ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَلِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوةً أَنَّ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقِنْطارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقِينَاءُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَلِهانِي: حسن (ابن ماحة: ٣٦٦٠). قال شعيب: حديث مضطرب سنداً ومتناً، فقد اختلف في رفعه ووقفه إلى [انظر: ٢١٨٨].

(۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا ایک قبطار میں بارہ ہزاراو قیے ہوتے ہیں ،اور ہراو قیرز مین و آسان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے۔

( AVEL ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا ٱبُو كَثِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا

(۸۷۳۳) حضرت البو ہریرہ نگاٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے یکنے سے پہلے پھل کی خرید وفروخت ہے منع فر مایا ہے۔

( ٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِمِ قَائِدُ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَصَبُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً قَالَ انْبَسِطُوا بِهَا وَلَا تَدِبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ بَجَنَائِزِهَا

(۸۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملی جب کسی جنا زے میں شرکت کرتے تو فرماتے کشادگی کے ساتھ چلو، اس طرح مت چلوجیسے یہودی اپنے جنازوں کے ساتھ چلتے ہیں۔

( AVET ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثِنِى آبُو مَزُيَمَ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وَلاَيْسَ وَالْآنُصَارِ وَالْآذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالسُّرُ عَدُّ فِي وَالْسَّرُ عَدُّ فِي

# هُ مُنْلِاً اَمَوْرُنَ بِلِ مِنْ مِنْ الْمَارَةُ فِي الْمُرَادِ

(۸۷۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا ہے مروی ہے کہ بی طالبانے فر مایا حکومت کی صلاحیت قریش میں ہے،عہد ہ قضا کی صلاحیت افضار میں ہے،اذان کی صلاحیت حبشہ میں ہے،اور تیز رفتاری اہل یمن میں ہے (راوی حدیث زیدنے ایک مرتبہ ریم بھی کہا کہ امانت اہل از دمیں ہے)

( ٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصْلِ عَنِ الْآَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ [راجع: ٢٨٦٤].

(۸۷ ۴۷) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیٹانے ایک مرتبہ وضوکرتے ہوئے اپنے اعضاءِ وضوکو صرف دود ومرتبہ دھویا۔

( ٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَأْسِى ضُرِبَ فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَطُرُقُ ٱحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغْدُو يُخْبِرُ النَّاسَ

(۸۷۴۸) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹئا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی ٹبی طابقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے ویکھا کہ کسی نے میرے سر پرضرب لگائی اور میں نے اسے لڑھکتے ہوئے دیکھا، نبی طابقا مسکرانے لگے، پھر فر مایا کہتم میں سے کسی کے سامنے رات کے وقت شیطان آتا ہے اور اسے ڈراتا ہے، پھروہ آدمی شنج کولوگوں کے سامنے پینجر بیان کرتا پھرتا ہے۔

( ۱۷٤٩) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو صَالِحٍ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلَكًا إِرَاحِعَ: ٥ ٥ ٨]

شَرِّهَا فَإِنَّهَا وَأَتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ اللَّذِيكَةِ بِاللَّيْلِ فَاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلَكًا إِراحِعَ: ٥ ٥ ٨]

( ١٩٩٨ ) حفرت الوبريه و اللَّهُ عَلَى عَرُ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ فَرَائِ اللهُ مِنْ اللهِ مِن اللهُ مِنْ فَصَلِهِ فَإِنَّهَا وَالرَّعْوَالِ لَنَالُوا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا وَالرَّعْوَالِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ فَاللهُ مِنْ فَعْلِهُ فَاللّهُ مِنْ فَصَلِهِ فَإِنَّهَا وَالْمَالُ وَالرَحِيْدِ وَمُعَلِّمُ وَالْمَ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَصَلِهِ فَإِنّهُ وَلَا لِللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَلُولُوا لِهُ مِنْ فَاللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ مِنْ فَصَلِهُ وَلَا الللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ فَاللّهُ اللّهُ مَنْ فَاللّهُ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ اللّهُ مَا مُواللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَا مُؤَلّالًا لِللللّهُ مَا الللللّهُ مِنْ فَاللّهُ اللّهُ اللللللهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللللهُ مَا مُؤَلّالُ مُعْلِلًا الللهُ اللّهُ مِنْ الللللّهُ اللللهُ مَنْ الللللهُ مِنْ اللللهُ مَا مُؤَلِّلُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللهُ مَا مُؤلِّلُ مِنْ الللللهُ مُنْ اللللهُ مَا مُؤلِّلُ مِنْ الللللهُ مِنْ اللللهُ مَا مُؤلِّلُ مُنْ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللللهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللهُ الللللّهُ مُنْ الللللللّهُ الللللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللللّهُ اللللللّهُ مُنْ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ مُنْ ا

( . ٨٧٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِعِصِيِّنَا وَسِيَاطِنَا فَسُقِطَ فِى أَيْدِينَا وَقُلْنَا مَا صَنَعْنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَالُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ [راحع: ٨٠٤٦].

(٨٤٥٠) حضرت أبو بريره والتا عمروي ب كمايك مرتبه بملوك عج ياعر ي كموقع يرني اليا كساته عف كراسة من

لگے، ہم نے سوچا کہ ہم تو محرم ہیں، ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی علیا سے دریافت کیا تو نبی علیا نے فرمایا سمندر کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَّانِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ أُذَيْنِ عَنْ مَكُحُولِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤُمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتُرُّكَ الْكَذِبَ فِى الْمُزَاحِ وَالْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا [راحع: ٥٨٦١].

(۸۷۵۱) حضرت ابو ہر ریہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>ناں</sup> نے فرمایا کوئی شخص اس وفت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک نداق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے،اور سیا ہونے کے باوجود جھگڑ اختم نہ کر دے۔

( ٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّىُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرِ عَنُ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَكِهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتُ يَا رَسُولَ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَخُرُجُ آثَرُهُ قَالَ يَكُفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ [انظر:٢٦ ٢ ٨].

(۸۷۵۲) حضرت آبو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ خولہ بنت بیار ڈٹائٹا ٹی نالیکا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوکر کہنے لگیس یا رسول اللہ! میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اس میں مجھ پر نا پاک کے ایام بھی آتے ہیں؟ نبی نالیک نے فرمایا جب تم پاک ہو جایا کروٹو جہال خون لگا ہو، وہ دھوکر اس میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگرخون کے دھے کا نشان ختم نہ ہوتے ہے گؤ فرق نہیں پڑتا۔

( ٨٧٥٣ ) حَلَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفَرِ الْمَدِينِيُّ وَذَلِكَ قَبْلُ الْمِحْنَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَلَمْ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْهُ بَعْدَ الْمُحِيدِ يَعْنِي الثَّقْفِيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي الْمُحِيدِ يَعْنِي الثَّقْفِيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي الْمُحْبُومُ وَالْمُحْبُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْبُومُ وَقَالَ البوصيري عن حديث ابن ماحة: هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْبُومُ وَقَالَ البوصيري عن حديث ابن ماحة: هذا اسناد منقطع، قال الإلباني: صحيح (ابن ماحة: ١٦٧٩ ). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۸۷۵۳) حضرت ابو ہر برہ اللَّهُ عَدَّمَةٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی ذِنْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَدِى دِنْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَدِى دِنْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتِ تَحْصُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالَحُ أَبِى فَالُوا الْحَرُجِي النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَيِّبِ الْحَرُجِي حَمِيدَةً وَٱلْمَشِوى بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ قَالُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْحَسِدِ الطَّيِّبِ الْحَرُجِي حَمِيدَةً وَٱلْشِرِى بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَرَبِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسِدِ الطَّيِّبِ الْحَرُجِي حَمِيدَةً وَٱلْشِرِى بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلِيْبِ الْحَرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَعْدِي عَمْرِ عَلَى الْمَعْوِي اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعَلِيْفِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَالَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمَعْلَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُلْلُولُ الْمُؤْمِ عَلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفَعَتُ لَهُ الْمُعْرَاقِ الْمَلِي السَّمَاءِ فَيُسْتَفَعَتُ لَهُ الْمُعَلِي السَّمَاءِ فَيُسْتِعِيلُولُ الْمُؤْمِ عَلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفَعَتُ لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعَلِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْم

# هُمُ مُنْكُمَا مُؤْرُضُ لِيَنَا مُثَمِّى اللهِ مُثَمَّى اللهُ مُنْكُمَا اللهُ هُرِيْرَةً مِثَنَالًا اللهُ مُنْكُلًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ ا

هَذَا فَيُقَالُ فَلَانٌ فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا بِالنَّفُسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بَرَوْحِ وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرٍ غَصْبَانَ قَالَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّمَاءِ الْقَيْرِ عَلَى الْجَسِيثِ الْحَرِيثِ الْحَرْجِي وَمِيمَةً وَٱبْشِرِي كَانَ الرَّجُلُ السَّمَاءِ فَالُوا الْحُرْجِي أَيْتُهَا النَّفُسُ الْحَبِيثَةِ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ الْحَرْجِي وَمِيمَةً وَٱبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ فَلَا يَزَالُ حَتَّى تَخُوجَ ثُمَّ يُعْرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفُتَحُ لَهَا فَيَقَالُ مَنْ السَّمَاءِ فَيُسْتَفُتَحُ لَهَا فَيُقَالُ فَلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفُسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْجَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ فَيقَالُ مَا فَيقَالُ فَلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتُ فِي الْجَسِدِ الْخَبِيثِ الْآولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُعِي لَمُ السَّمَاءِ فَيُوسَلُ مِنْ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُحْلَسُ الرَّجُلُ الطَّالِحُ فَيُقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ لَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيْقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيْقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيْقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيْقَالُ لَهُ اللَّالَى الْعَدِيثِ الْآولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّالِي وَالْمُولِ الْمَلِيلُ فَي الْحَدِيثِ الْآولِ وَيُحْلَسُ الْحَرَالِ مِلْ الْمُلِانِي: صحيح (ابن ماحة ٢٦٦٠٤ و٢٦٦٤) و ١٤٦٤ إلى الطَرْبُهُ مَا فِيلُ فَي الْحَدِيثِ الْآولِ وَيُحْلَى الْمُولُ الْعَلَالُ مَنْ فَيلُ فِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِي وَلِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُولُوا الْمُولُولُولُوا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

(۸۷۵۳) حفرت ابو ہریرہ نگاتئ سے مروی ہے کہ ٹی طایا نے فرمایا قریب المرگ آدی کے پاس فرضتے آتے ہیں،اگروہ نیک آدی ہوتواس سے کہتے ہیں کدا نے نس طیب!"جو پاکیزہ جسم میں رہا" یہاں سے نکل ، قابل تعریف ہوکرنکل اور روح ور بحان کی خوشخری قبول کر اور اس رب سے ملاقات کر جو تجھ سے نا راض نہیں ،اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہراتے جاتے ہیں حتی کہ اس کی روح نکل جاتی ہو ان کی بعد اسے آسان پر لے جایا جاتا ہے، دروازہ کھکھٹایا جاتا ہے، آواز آتی ہے کون ؟جواب دیا جاتا ہے '' فلال'' آسان والے کہتے ہیں اس پاکیزہ نفس کو جو پاکیزہ جسم میں رہا، خوش آ کہ بدا قائل تعریف ہوکر داخل ہو جاؤ، اور روح ور بحان اور نا راض نہ ہونے والے رب سے ملاقات کی خوشخری قبول کرو، یہی جملے اس سے ہرا سان میں کہے جاتے ہیں، یہاں تک کدا سے اس آسان میں بے جہاں یہوردگار عالم خود موجود ہے۔

اوراگروہ گنا ہگارآ دی ہوتو فرضتے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح ''جوخبیث جسم میں رہی' کل ، قابل ندمت ہوکرنگل،
کھولتے ہوئے پانی اور کانے دار کھانے کی خوشخری قبول کر ، اوراس کے علاوہ دیگر انواع واقسام کے عذاب کی خوشخری بھی
قبول کر ، اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے ، فرشتے اے لے کرآسانوں
پرچڑھتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ، پوچھا جاتا ہے کون؟ بتایا جاتا ہے کہ'' فلاں'' وہاں سے جواب آتا ہے کہ اس خبیث
روح کو جو خبیث جسم میں رہی ، کوئی خوش آ مدید نہیں ، اس حال میں قابل فرمت واپس لوٹ جا، تیزے لیے آسان کے
دروازے نبیں کھولے جا کیں گے ، چنانچے وہ آسان سے واپس آگر قبر میں چلی جاتی ہے۔

پھرنیک آ دی کوقبر میں بھایا جاتا ہے اور اس سے وہی تمام بھلے کے جاتے ہیں جو پہلی مرتبہ کے گئے تھے اور گنا بھار آ دی کوبھی اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے بھی وہی پھے کہا جاتا ہے جو پہلے کہا جا چکا ہوتا ہے۔ ( ۸۷۵۵ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ كَفْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُنلهُ امَرُن بن بِينِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَكُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا ذَرَجَةٌ فِى أَعَلَى الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلُّ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ [راحع: ٨٨٥٧].

(۸۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئٹ مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا تم مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ میے تمہمارے لیے باعث تزکیہ ہے اور اللہ سے میرے لیے ' وسیلہ''مانگا کرو، یہ جنت کے سب سے اعلیٰ ترین دراجے کا نام ہے جو صرف ایک آ دمی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔

( ٨٧٥٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ يَعْنِى ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِى الْزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُوَيْنَةَ عَنْ آبِى الْزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُوَيْنَةَ عَنْ آبِى الْزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُوَيْنَا هُوَيْنَا مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوْنَ قِبْلَتِى هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَى شَيْءٌ مِنْ خُشُوعِكُمُ وَكُنْ وَبُلِتِي هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَى شَيْءٌ مِنْ خُشُوعِكُمُ وَرَاحِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَى شَيْءٌ مِنْ خُشُوعِكُمُ وَوَايَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوْنَ قِبْلِتِي هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَى شَيْءٌ مِنْ خُشُوعِكُمُ وَوَايَةً أَنَّ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَى هَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهُ مِنْ خُشُوعِكُمُ وَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوْنَ قِبْلِتِي هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ وَلِي لَا اللَّالُ عَلَى الْوَلَاقِي الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولِي عُلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَ

(۸۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے فرمایا کیاتم میرا قبلہ یہاں جمجھتے ہو؟ بخداا مجھ پرتمہاراخشوع مخفی ہوتا ہےاور ندرکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے چیھے ہے دیکھا ہوں۔

( ٧٥٧٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي الْأَوْبَرِ قَالَ آتَى رَجُلَّ أَبَا هُوَيْرَةً فَقَالَ آنْتَ الَّذِى تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا وَعَلَيْهِمْ نِعَالُهُمْ قَالَ لَا وَلَكِنْ وَرَبِّ هَذِهِ الْحُوْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ وَانْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ وَانْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آيَّامٍ [انظر: (ابو الاوبر، او محهول، او رحل من بنى الحارث، او زياد الحارثي): ١٠٩٥، ١٩٤٤، ١٩٤٥، ١٩٩٥، ١٩٩٥، ١٩٩٥، ١٩٩٥.

(۸۷۵۷) ابوالا وہر بیٹیٹ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ وہی ہیں جولوگوں کو جوت پہنے ہوئے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں ،اس حرم کے رب کی شم ایس نے نبی ملیلیا کوخو داس جگہ پر کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اور والیس جاتے دیکھا ہے ،البتہ نبی ملیلیا نے صرف جعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ،اللہ کہ وہ اس کے معمولات میں شامل ہو۔

( ٨٧٥٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمُرِو الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهُم عَنْ آبِي هُرَوْقً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَآقٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ لَمْ يَقْبَلُ لَهَا صَلَاةً هُرَوْقً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَآقٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ لَمْ يَقْبَلُ لَهَا صَلَاةً حَدَّى تَغْسِلَهُ عَنْهَا اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَة [راجع: ٢٥٥٠].

(۸۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر مائے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے خوشبولگا کرمسجد کے ارادے سے نکلے ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے گھرواپس جا کراہے اس طرح وعوئے جیسے ناپاکی کی حالت میں عسل کیا جاتا ہے۔

# 

( ٨٧٥٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَمُرُونَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ

(۸۷۵۹) حضرت الوہریرہ رکا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا انسان کی سخاوت اس کا دین ،اس کی مروت اس کی عقل اور اس کا حسب اخلاق ہوئے ہیں۔

( ٨٧٦.) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ غَيْلَانَ وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ فِى حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ

(۸۷ ۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی عالیّا نے فر مایا خراسان سے سیاہ حضد نے تکلیں گے، انہیں کوئی چیز لوٹا نہ سکے گی، یہاں تک کہوہ بیت المقدس برجا کرنصب ہوجا ئیں گے۔

( ٨٧٦١) حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثِنِي بَكُرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِوْ بْنِ آبِي نَعِيمَةَ عَنْ آبِي عُمْمَانَ جَلِيسِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ عَلَى مَنْ قَالَ عَلَى مَنْ قَالَ مَنْ قَالَ عَلَى مَنْ الْفَتَهُ وَمَنْ اسْتَشَارَ آخَاهُ فَآشَارٌ عَلَيْهِ بِآمْمِ وَهُوَ يَرَى النَّشَارُ آخَاهُ فَآشَارٌ عَلَيْهِ بِآمْمِ وَهُوَ يَرَى الرُّشُدَ غَيْرٌ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُ

(۸۷ ۲۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا جو محص میری طرف الی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کی جو، اسے اپنا محکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے، جس فحض کوغیر مشتدفتوی دے دیا گیا ہو، اس کا گناہ فتوی دینے والے پر ہے، اور جس شخص سے اس کا مسلمان بھائی کوئی مشورہ مانکے اوروہ اسے درست مشورہ نہ دیتو اس نے خیانت کی۔

( ٨٧٦٢ ) حَذَّتَنَا الْمُحْزَاعِيُّ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ[راجع: ٤٥ ٢١].

(۸۷۲۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جس شخص کولوگوں کے درمیان نجے بنا دیا جائے ، گویا اسے بغیر چھری کے ذراع کرویا گیا۔

( ٨٧٦٣ ) حَدَّثَنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي الْحُزَاعِيَّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْرَجِ وَالْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

(۸۷۲۳) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٧٦٤ ) حَدَّثُنَا مَنْصُورٌ بُنُ سَلَمَةَ أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

# هُ مُنالًا اَمُرِانَ بِلِ يُسْتَادِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاغْفُوا اللَّحَى [صححه مسلم(٢٦)][انظر: ١٧٧١] (٨٤ ١٨) حضرت الوهريه وللنُّوْسة مروى بي مايِّان فرمايا موچيس خوب رَّاشا كرواوردا رُهي كوخوب برُهايا كرو

( ٨٧٦٥) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بَنُ سَعُدٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَبَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ [راجع: ٢٩٤].

(۸۷۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی ملیکا یہ دعاء ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں چار چیز وں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، ایسے علم سے جو نفع ند دے ، ایسے دل سے جو خشیت اور خشوع سے خالی ہو ، ایسے نفس سے جو بھی سیراب نہ ہو ، اور ایسی دعاء سے جو قبول نہ ہو۔

( ٨٧٦٨ ) حَلَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَذْنَاهُمْ

(۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ رٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹی ملیکانے فر مایا میرا ایک ادنیٰ امتی بھی کسی کوامان دے سکتا ہے (اور پوری امت پراس کی پابندی ضروری ہوگی )

( ٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ الْآغَرِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى لِذِى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ آمِينًا [احرحه المحارى في الأدب المفرد (٣١٣). اسناده قوى]. [راحع: ٧٨٧٧].

(٧٤ ٨٨) حضرت ابو ہر رہ ہ والفؤے مروى ہے كه نبي الله نے فر ما ياكسى دو غلے آ دمى كا مين ہوناممكن نہيں ہے۔

( ٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الْحُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَعِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا [راجع: ٨٤٢٨].

(۸۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا صدیق یا دوست کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔

( ٨٧٦٩ ) حَكَثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢١١٤)، وابن حريمة: (٤٥٥٥)، وابن حبان (٤٧٠٤)، والحاكم (٤٤٥/١)]. [انظر: ٨٨٣٨].

(٨٧٦٩) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی النا نے فر مایا تھنٹی شیطان کا باجا ہوتی ہے۔

( ٨٧٧. ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

# هُ مُنْ الْمَالَ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ [صححه ابن حبان (٩١٠ه)، والحاكم (١٠١/٤). قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٩٥ه)].

( + ۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان سلح نافذ ہوگی۔

( ٨٧٧١) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللَّحَى وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ [راحع: ٢١٨٥].

(۱۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلانے فرمایا مونچیس خوب تراشا کرواور داڑھی کوخوب بڑھایا کرواور مجوسیوں کی مخالفت کیا کرو۔

( ۸۷۷۲ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُّ فَلَا إِذْنَ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٧٣ه). قال شعيب: اسناده حسن]

(۸۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا جب آ تھیں اندر داخل ہو گئیں تو اجازت لینے کی کوئی حیثیت ندرہی۔

( ۱۷۷٤) حَدَّثَنَا الْمُحْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُكَمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا ثِهِمُ مَسَاجِدَ [راحع: ۷۸۱۳]
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا ثِهِمُ مَسَاجِدَ [راحع: ۷۸۱۳]
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُولَ الْمُعَلِيمِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّ

( ٨٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَالْمُنْجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ [حسنه اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَالْمُنْجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ [حسنه الترمذي: ١٤٧٩ و ١٤٧٩). قال شعيب: صحيح وهذا استاد جسن].



ٔ [انظر: ٩٤١٢].

(۸۷۷۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی علیا نے کچل سے شکار کرنے والے ہر درندے جمعنی پر باندھ کرنشانہ سیدھا کیے ہوئے جانوراور یالتو گدھوں کو حرام قرار دے دیا۔

( ۸۷۷٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِى الْفَزَارِى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَنْفَقَ زَوْجًا أَوْ قَالَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ أُرَاهُ قَالَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ هَلُمَّ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبُو بَكُو هَذَا رَجُلٌ لَا تُودَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَفَعَنِى مَالٌ قَطُّ إِلَّا مَالُ أَبِى بَكُو قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُو وَقَالَ وَهَلُ نَفَعَنِى اللَّهُ إِلَّا مِلَ وَهَلُ نَفَعَنِى اللَّهُ إِلَّا مِلْ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَى مَالُ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلْ اللَّهُ إِلَا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَى مَالُ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَ مَنْ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَّا مِلَ اللَّهُ إِلَا مِلَ اللَّهُ إِلَى مَالُ اللَّهُ إِلَا مِلْ اللَّهُ إِلَا مِلْ اللَّهُ إِلَّا مِلْ اللَّهُ إِلَا مِلْ اللَّهُ إِلَى مَالُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا مِلْ اللَّهُ إِلَّا مِلْ اللَّهُ إِلَا مِلْ الللَّهُ إِلَّا مِلْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ إِلَا مِلْ الللَّهُ إِلَى اللللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَا مِلْ الللَّهُ إِلَا مِلْ اللللَّهُ إِلَا مِلْكُولُولُ الللَّهُ الللَّهُ إِلَا اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۸۷۷) حفرت ابو ہریرہ فاٹن سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا جو محض اپنے مال میں سے ایک یا دو جوڑے والی چیزیں اللہ کے راستے میں خرج کرے، اسے جنت کے دارو فہ بلاتے ہیں کہ اے مسلمان! پیر جبرہ اس کی طرف آگے بڑھ، حضرت صدیق اکبر وفائن نظر ہے میں کہ اے مسلمان! پیر جب اس کی طرف آگے بڑھ، حضرت صدیق اکبر وفائن نظر بہنچایا ہے صدیق اکبر وفائن کے مال نے جھے جتنا نفع بہنچایا ہے اتناکسی کے مال نے نفع نہیں بہنچایا، بیس کر حضرت ابو بکر وفائن دو پڑے اور عرض کیایا رسول اللہ! میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، اللہ نے جھے آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے (تین مرتبہ)۔

( ٨٧٧٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجَزُ فَإِنْ غَلَبَكَ آمُرٌ فَقُلْ قَلْرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوَ فَإِنَّ اللَّوَ يُفْتَحُ مِنْ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢٦٦٤) وابن حبان (٧٢٢٥)][انظر: ٥٨٨١٥].

(۷۵۷۷) حضرت ابو ہریرہ رہ گاٹھ سے مروی ہے کہ بی طلیقانے فرمایا اللہ کی نگاہوں میں طاقتور مسلمان، کمزور مسلمان کی نسبت زیادہ بہتر، افضل اور محبوب ہے، اور ہرا یک ہی بھلائی میں ہے، ایس چیزوں کی حرص کروجن کا تنہیں فاکدہ ہواور تم اس سے عاجز خدا جاؤ، اگرکوئی معاملہ تم پر غالب آنے گئے تو یوں کہ لوکہ اللہ نے اس طرح مقدر فرمایا تھا اور اللہ جو چاہتا ہے، کر گذرتا ہے، اور ''اگرگر'' سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ''اگرگر'' شیطان کا دروازہ کھول ہے۔

( ٨٧٧٨) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَوِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيَدَعَنَّ النَّاسُ فَخُرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَبْغُضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْخَنَافِسِ [راحع: ١٧٢١]
( ٨٧٧٨) حفرت ابو جريره ثَلَّمُ عَمروى ہے كہ نِي طَيِّها نے فرمايا لوگ آ ہا وَاجداد پرفخر كرنے سے باز آ جائيں، ورنہ اللهُ كَانُول مِن وہ كريلے سے بھى زيادہ حقير ہوں گے۔

# مُنلُا احَدُن شِلِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ٨٧٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبَّسٍ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بَنِ مَكْرَزِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجَهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبُتَغِي مِنْ عَرَضِ اللَّهُ نَيا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آجُرَ لَهُ فَأَعُظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ يَبُعِي مِنْ عَرَضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آجُرَ لَهُ فَأَعُظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عَدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ لَمْ يَفْقَهُ فَأَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَجُرَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ لَمْ يَفْقَهُ فَأَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَجُرَ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ لَمْ يَفْقَهُ فَأَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَعُولُ لَا

(۸۷۷۹) حضرت الوہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آدی نے بار گا ور سالت میں عرض کیایار سول اللہ کا ٹھٹے ایک آدی جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کا مقصد دنیاوی ساز وسامان کا حصول ہے؟ نبی علیہ ان فرمایا اسے کوئی توابن سے گا، لوگوں پر سے چیز بڑی گراں گذری، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ نبی علیہ سے دوبارہ سے مسئلہ پوچھو، ہوسکتا ہے کہ نبی علیہ بات اچھی طرح نہ سمجھ سکے ہوں، اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، نبی علیہ انے پھروہی جواب دیا، اس نے سہ بارہ وہی سوال کیا لیکن نبی علیہ نے پھروہی جواب دیا۔

( .٨٧٨) حَدَّنَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُرَابِيٌّ أَعُجَبَهُ صِحَّتُهُ وَجَلَدُهُ قَالَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى أَحْسَسْتَ أُمَّ مِلْدَمٍ قَالَ سَحَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَ أَحْسَسْتَ أُمَّ مِلْدَمٍ قَالَ سَحَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَ الْحَمْقِي قَالَ وَأَيْ شَيْءٍ الصَّدَاعُ قَالَ سَحَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَ الْحِلْدِ وَالْعِظَامِ قَالَ مَا بِلَالِكَ لِى عَهْدٌ قَالَ فَمَتَى آخَسَسْتَ بِالصَّدَاعِ قَالَ وَأَيْ شَيْءٍ الصَّدَاعُ قَالَ ضَرَبَانٌ يَنْظُرَ إِلَى يَكُونُ فِى الصَّدُغَيْنِ وَالرَّأْسِ قَالَ مَا لِى بِذَلِكَ عَهْدٌ قَالَ فَلَمَّا قَفًا أَوْ وَلَى الْأَعْرَابِيُّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَيْهِ

(۸۷۸۰) حضرت الو ہریرہ ڈاٹھ نے مردی ہے کہ ایک صحت مند دیہاتی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھی تہمیں'' ام ملدم'' نے اپنی گرفت میں لیا ہے؟ اس نے کہا کہ'' ام ملدم'' کس چیز کا نام ہے؟ فر مایا بخار، اس نے کہا کہ'' ام ملدم'' کس چیز کا نام ہے؟ فر مایا بخار، اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم میں پوچھا بخار کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم میں کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی ، پھر نبی علیہ نے پوچھا کہ کیا تہمیں بھی''صداع'' نے پکڑا ہے؟ اس نے پوچھا کہ''صداع'' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا وہ رکیس جو انسان کے سر میں چاتی ہیں (اور ان کی وجہ سے سر میں ورد ہوتا ہے) اس نے کہا کہ میں مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا جو شخص کی جہنمی کود کھنا چا ہتا ہے، اسے چاہیے نے اس خواہی کود کھے لے۔

( ٨٧٨١ ) حَدَّثَنَا حَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَقُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ

# هي مُناا) اَمَٰ نَظْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوكِيرُة وَعَنَانُ اللهُ هُوكِيرَة وعَنَانُ اللهُ

(۸۷۸) حضرت آبو ہریرہ بڑا تھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا مظلوم کی بدوعاء ضرور قبول ہوتی ہے، اگر چہوہ فاسق و فاجر ہی ہو، کیونکہ اس کے فتق وفجو رکا تعلق اس کی ذات ہے ہے۔

- ( ٨٧٨٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا فِى الْبَيُوتِ مِنُ النِّسَاءِ وَاللَّرِيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرُتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِى الْبَيُوتِ بِالنَّارِ
- (۸۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹگاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بیچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء کھڑی کرنے کا تھم دے کراپنے نو جوانو ں کو تھم دیتا کہ ان گھروں میں جو پچھ ہے،اسے آگ لگادیں۔
- ( ۸۷۸۳ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِى أُحُدًّا ذَهَبًا وَيَمُرُّ بِي ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْنًا أَغْدَدْتُهُ لِغَرِيمِي
- (۸۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ نظائفت مروی ہے کہ نبی طینا کے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آ جائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راہِ خدامیں خرج کردوں اور تین دن بھی مجھ پرنہ گذرنے پائیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باقی نہ بچے ،سوائے اس چیز کے جومیں اپنے او پرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔
- ( ٨٧٨٤) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِیُّ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ أَبِی صَالِحِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَرُهَا وَخَرُهَا وَخَرُها وَخَرُها وَخَرُها وَخَرُها وَخَرُها وَخَرُها وَسَرَّهَا أَوَّلُها [راجع: ٩٠٤٨].
- (۸۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے منقول ہے کہ نبی طیا نے فر مایا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صرف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے اور عور توں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔
- ( ٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَوْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَوْضَى لَكُمْ أَنْ تَغْبُدُوهُ وَلَا تُشْوِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ ثُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلً وقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَفُورَةَ السُّؤَالِ [راجع: ٨٣١٦].
- (۸۷۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے بین باتوں کو ناپنداور تین باتوں کو پندکیا ہے، پندتواس بات کو کیا ہے کہتم صرف اس ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کونٹر یک نہ تھہراؤ، اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھا ہے رکھواور تفرقہ بازی نہ کرو، اور حکمر انوں کے خیرخواہ رہو، اور ناپنداس بات کو کیا ہے کہ زیادہ قبل و قال کی جائے،

# ال كوضا كع كيا جائے اور كثر ت سے سوال كے جائيں۔

( ٨٧٨٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ خَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْطِيةِ الْوَضُوءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ [صححه ابن حزيمة: (١٢٨)، وصحح اسناده البوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٤١١)].

(۸۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے ہمیں رات کوسوتے وقت وضو کا پانی ڈھانپ دینے ،مشکیزے کا منہ باندھ دینے اور برتنوں کواوندھا کر دینے کاتھم دیا ہے۔

( ٨٧٨٧) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَوِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًّا مِنْكُمْ أَتَاهُ عَنِّى حَدِيثٌ وَهُوَ مُتَكِّىءٌ فِى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اتْلُوا عَلَى بِهِ قُرْآنًا مَا جَائكُمْ عَنِّى مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلُهُ فَأَنَا أَقُولُهُ وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّى مِنْ شَرِّ فَأَنَا لَا أَقُولُ الشَّرَّ [انظر: ٢٧٤]

(۸۷۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی الیٹانے فر مایا میں تم میں سے کسی ایسے آ دمی کے متعلق نہ سنوں کہ اس کے سامنے میری کوئی حدیث بیان کی جائے ،اوروہ اپنی مسہری پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہواور کھے کہ میر بے سامنے تو قرآن پڑھو( حدیث نہ پڑھو) تمہارے پاس میرے حوالے سے خیر کی جو بات بھی پہنچے ' خواہ میں نے کہی ہویا نہ کہی ہو' وہ میری ہی کہی ہوئی ہے اور میرے حوالے سے خیر کی جو بات نہیں کہتا۔

( ۸۷۸۸) حَدَّثَنَا حَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ وَأُرَاهُ ذَكُرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوَامٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْلَيَخُطِفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمُ إِراحِيَ ١٩٨٩] ( ٨٧٨٨) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئ سے مروی ہے کہ نی طیک مولی دورانِ نماز آسان کی طرف آسکھیں اٹھا کردیکھنے سے باز آجائیں، ورندان کی بصارتیں سلب کرلی جائیں گی۔

( ٨٧٨٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ آبِى ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ إِلَى النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قَالَ بَرْبَوِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ عَنِّى قَالَ بِمِرْفَقِهِ هَكَذَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَقْبَلَ أَنْتَ قَالَ بَرْبَوِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ

(۸۷۸۹) حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابھ کی مجلس میں ایک شخص شریک تھا، نبی علیھ نے اس سے پوچھا کہتم کہاں کے دہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بربری ہوں، نبی علیھ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، جب وہ چلا گیا تو نبی علیھ نے فرمایا بمان ان لوگوں کے گلے سے بھی نیج نہیں اترے گا۔

( ٨٧٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# ﴿ مُنلِهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَخِذُوا قَبْرِى عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبُورًا وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَصَلُّوا

عَلَىَّ فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ تَبْلُغُنِي [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٤٢].

(۹۷ م۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا میرے قبر کوجشن منانے کی جگہ نہ بنانا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور جہاں کہیں بھی ہو، مجھ پر درود پڑھتے رہنا، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتار ہے گا۔

( ۸۷۹۱) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذُ أُمَّتِي بِمَأْخَذِ الْأُمَمِ وَالْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا فَعَلَتُ فَارِسُ وَالرُّومُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ النَّاسُ إِلَّا أُولِئِكَ [راحع: ۸۲۹۱].

(۸۷۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت گذشتہ امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بھراور گز گز بحر مبتلا نہ ہو جائے ، صحابہ جھائٹی نے پوچھا یارسول اللہ اکیا جیسے فارس اور روم کے لوگوں نے کیا؟ نبی طینا نے فرمایا تو کیاان کے علاوہ بھی پہلے کوئی لوگ گذرے ہیں؟

( ٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ يَغْنِي مِثْلَهُ [راجع: ١٩٢٩].

(۸۷۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٧٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُّرَ أَوَاقِ وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ وَذَٰلِكَ أَرْبَعُ مِانَةٍ

(۸۷۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنئے سے مروی ہے کہ جب تک ٹی طلیفاہمارے در میان موجود رہے، ہمارا مہر دی اوقیہ جاپاندی ہوتا تھا،اورانہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر دکھائے ، یہ کل جا رسودرہم کی مقدار بنتی ہے۔

( ٨٧٩٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُّرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ أَنْزِعُ بِلَا وِ ثُمَّ أَخَذَهَا أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوُ ذَنُوبَيْنِ فِيهِمَا ضَغْفٌ وَاللَّهُ يَرْحَمُهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَإِنْ بَرِحَ يَنْزِعُ حَتَّى اسْتَحَالَتْ غَرْبًا ثُمَّ ضَرَبَتُ بِعَطَنٍ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ فَنُع عُمَرَ [راجع: ٢٢٢]

(۸۷۹۳) حفرت الو ہریرہ ڈاٹٹ مروی ہے کہ نی علیات فرمایا ایک مرتبہ خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک حوض پر ڈول کی کے کراوگوں کو پانی بلار ہا ہوں، پھر حفرت الوبکر ڈاٹٹٹ میرے پاس آئے اور مجھے راحت پہنچانے کے لئے میرے ہاتھ سے ڈول کے ایک دو ڈول کھنچ کیکن اس میں پھے کمزوری کے آثار تھے،اللہ ان پر رحم فرمائے پھر حضرت عمر ڈاٹٹٹ میر کے پاس آئے ،انہوں نے وہ ڈول لیا،اوروہ ڈول ان کے ہاتھ میں آ کر بڑا ڈول بن گیا،لوگ اس سے سیراب ہو گئے اور میں نے پاس آئے ،انہوں نے وہ ڈول لیا،اوروہ ڈول ان کے ہاتھ میں آئے میزاڈول بن گیا،لوگ اس سے سیراب ہو گئے اور میں نے

### 

( ٨٧٩٥) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ عُتُبَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرِ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ اللَّهُ مَّ الْفَهْمَ الْفَهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ الْفَهْ الْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَلَيْتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَأَنْفَانَا اللَّهُمَّ مَنُ أَخْيَيْتَهُ مِنَّا فَآخِيهِ عَلَى الْإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا فَتُولَّةً وَعَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَأَنْفَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتُهُ مِنَّا فَآخِيهِ عَلَى الْإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتُولَقَهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ مِنَا وَكُبِيرِنَا وَ ذَكُونَا وَأَنْفَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتُهُ مِنَّا فَآخِيهِ عَلَى الْإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَيْهِ وَسُواهِ وَمُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللَّهُ مَنْ الْعَلَيْمُ وَمُولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُولُولُولُولَا وَالْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُواهِ وَمُولَا اللَّهُ الْمُولِي وَالْودَ: ٢٠١١، ابن ماحة: ١٤٩٨ الله الرابي عَلَى الْإِيمَانِ [وصححه الحاكم (٢٥٩٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠١١، ابن ماحة: ١٤٩٨)، الترمذي: ٢٠١٤). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده وهذا اسناد ضعيف].

(۸۷۹۵) حضرت ابو ہریرہ نظافؤے مروی ہے کہ نبی طلِیا جب نمازِ جنازہ پڑھاتے توبید دعاء پڑھتے کہا۔اللہ! ہمارے زندہ اور فوت شدہ ،موجود اور غائب ، چھوٹوں اور بڑوں ،مردوں اورعورتوں کی بخشش فریا ، اےاللہ! تو ہم میں سے جسے زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دیے ،ایمان پرموت دے۔

( ٨٧٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُونَ

(۸۷۹۲) حضرت ابو ہر رہ دفائشے سے مروی ہے کہ نبی طالیق نے فر ما یا شیطان اس بات سے مایوں ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرز مین عرب میں دوبارہ اس کی بوجا کی جائے گی ،البتہ وہ ایسی چیزوں پر ہی خوش ہو گیا ہے جنہیں تم حقیر سیجھتے ہو۔

( ۱۷۹۷) حَدَّثَنَا هَيْشُمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَوِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَرُوا مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَ جَلَّ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَرُوا مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَ جَلَّ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُوْكِ وَبِالْكُوْكِ وَبِالْكُوْكِ وَبِالْكُوْكِ وَبِالْكُورُ كَبِ وَمِلْ اللهِ يَعْمَلُوا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوعِي وَبِالْكُورُ كَبِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوعِي وَبِيلًا فَي مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُوا وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ فَلَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ الْمُعْرَالُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُومِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

( ٨٧٩٨) حَلَّثَنَا هَيْثُمُّ حَلَّثَنَا حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةً يَغْنِى الصَّنْعَانِى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِحَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ فَسَكَّتَ الْقُوْمُ فَآعَادَهَا فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ وَشَرَّكُمْ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ وَشَرَّكُمْ مَنْ لَا يُورَاقُ وَيَوْمَنُ شَرَّهُ وَشَرَّكُمْ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ وَالطَر: ٧ . ٩ ٨ ].

(۸۷۹۸) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹوئے مروی ہے کہ ایک جگہ بچھلوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیشان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا میں تنہیں بتاؤں کہتم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ لوگ خاموش رہے، نبی علیشانے تین مرتبداپی

# هُ مُنْ لِمُا اَمَٰذِنْ بِلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْكُاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

بات دہرائی ،اس پران میں ہے ایک آ دی بولا کیوں نہیں ، یا رسول اللہ! فرمایاتم میں سب سے بہتر دہ ہے جس سے خیر کی امید ہواور اس کے شرسے امن ہواور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی تو قع نہ ہواور اس کے شرسے امن نہ ہو۔

( ٨٧٩٩) حَدَّثَنَا هَيْثُمَّ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِى وَمَالِى وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوُ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَأَقْنَى مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ [صححه مسلم (٢٩٥٩)، وابن حبان (٢٤٤٣)]. [انظر: ٣٢٨٩].

(۸۷۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا انسان کہتا پھرتا ہے میرا مال ، میرا مال ، حالا نکہ اس کا مال تو صرف بیتین چیزیں ہیں ، جو کھا کرفتاء کر دیا ، یا پہن کر پرانا کر دیا ، یا راہ خدا میں دے کرکسی کوخوش کر دیا ، اس کے علاوہ جو پچھ بھی ہے ، وہ سب لوگوں کے لئے رہ جائے گا۔

( ..٨٨) حَدَّثَنَا هَيْتُمٌ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ عَنُ عَمْرٍو عَنْ بُكْيُرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ

(۸۸۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیقائے فر مایا کوئی شخص الیی عورت سے مباشرت نہ کرے جو کسی دوسرے سے حاملہ ہو۔

( ٨٨.١) حَدَّثَنَا هَيْشُمْ قَالَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانِ تَلِدُهُ أُمَّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ وَابْنِهَا أَلَمُ تَرُوا إِلَى الصَّبِيِّ حِينَ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ تَرَوُا إِلَى الصَّبِيِّ حِينَ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ تَرَوُا إِلَى الصَّبِيِّ حِينَ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ تَرَوُا إِلَى الصَّبِيِّ حِينَ يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ وَمُولُ اللَّهِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ وَمُولُ اللَّهِ قَالُ فَذَاكَ حِينَ يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ وَمُولُ اللَّهِ قَالُ فَذَاكَ حِينَ يَلْكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ وَمُولُ اللَّهِ قَالُ فَذَاكَ حِينَ يَلْكُونُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ وَمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالُ فَذَاكَ حِينَ يَلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ يَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْوَلِمُ الْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ الْمَا عَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتِلِي الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتِلِيَّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعِلِي الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْتَ

( ٨٨.٢ ) حَدَّثَنَا هَيْثُمَّ أَخْبَرَنَا حَفُصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْكَافِرُ وَقَاتِلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّارِ أَبَدًا [صححه مسلم(١٨٩١)].[انظر:٨٠٨،٢٥٨، ٢٠٨٩، ٩٣٣].

(۸۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ دلافٹاسے مروی ہے کہ بی ملیا نے فرمایا کا فراوراس کامسلمان قاتل جہنم میں بھی جمع نہیں ہوسکتے۔

( ٨٨.٣ ) حَدَّثَنَا هَيُثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (ح) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُورَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطُلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يُقَالُ أَلَا تَتَبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَتَمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ

# الله المرابع المنظمة المرابع المنظمة ا

صليبه وَلِصَاحِبِ الصَّورِ صُورَهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارَهُ فَيَتَبِعُونَ مَا كَانُوا يَغَبُدُونَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالِمِينَ فَيَقُولُ أَلَا تَتَبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا وَهَلَ مَلَاكُ مِنْكَ اللَّهُ مِنْكَ اللَّهِ مِنْكَ اللَّهِ مِنْكَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ وَيَثَنَّعُهُمْ وَيَثَنِّهُمْ وَيَثَنِّعُهُمْ وَيَثَنِّهُمْ وَيَثَنِّهُمْ ثَمَّ يَتُوارَى ثُمَّ يَطُلُعُ فَيقُولُ أَلَا تَتَبِعُونَ النَّاسَ فَيقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ وَيَلْ اللَّهِ قَالُ وَهَلَ مَنْكَ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهِ قَالُ وَهَلَ مَنْكَ اللَّهُ وَيَنْهُمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْفُوهُ اللَّهُ وَيَعْفُولُ اللَّهُ وَيَعْفُولُ اللَّهُ وَيَعْفُولُ اللَّهُ وَيَعْفُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثْلُ بِعَلْكُعُ فَيعُولُ اللَّهُ وَيَعْفُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثْلُ عَلَيْكُمْ النَّعِولُ اللَّهُ وَيَعْفُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثْلُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَيُعْتُولُ مَنْ اللَّهُ وَيَعْفُومُ الْمَسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصَّرِعِيْقُ وَهُولُ أَنَّا وَكُولُهُمْ عَلَيْهُ مَا لَمُعْلَقُولُ مَنْ اللَّهُ وَيَعْلُومُ وَيَعْلُ عَلَى اللَّهِ فَيَعْلُومُ وَالْمُ وَالْرَعْ وَهُولُ اللَّهُ وَالْمُونَ مُنْهُ فِيهَا فَوْجٌ فَيْقَالُ هَلُ النَّارِ فَيَطُولُونَ هَلَا اللَّهُ وَلَمْ النَّارِ فَي النَّارِ فَي النَّارِ أَنَى بِالْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى النَّارِ أَنَّ الْمَلُ النَّارِ فَي النَّارِ فَي النَّارِ أَنِي الْمُولِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَلْ النَّارِ فَي النَّارِ فَي عَلْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّولِ اللَّهُ وَلَى النَّارِ فَي النَّارِ أَنْ مَنْ الْمَولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

(۸۸۰۳) حفرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک ٹیلے پر جمع کیا جائے گا، پھر رب العالمین انہیں جھا نک کر دیکھے گا، پھر اعلان کیا جائے گا کہ ہرقوم ان کے پیچھے چلی جائے جن کی وہ عبادت کرتی تھی، چنانچے صلیب کے پچاری کے لئے تصویر اور آگ کے پچاری کے لئے آگ کی تمثیل بیش چنانچے صلیب کے پچاری کے لئے تصویر اور آگ کے پچاری کے لئے آگ کی تمثیل بیش کردی جائے گی، اور وہ اپنے معبودوں کے پیچھے چل پڑیں گے، اور صرف مسلمان رہ جائیں گے، پھر رب العالمین انہیں بھی جھا نک کردیکھے گا اور فرمائے گا تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تچھے سے اللہ کی بناہ میں آتے ہیں، اللہ جھا نک کردیکھے گا اور فرمائے گا تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں دہیں رہیں گے، وہ انہیں تھم دے گا اور ثابت قدم رکھے گا، (پھروہ جھے جائے گا اور دوبارہ ظام ہوکر کہی سوال جو اب کرے گا)

صحابہ نتائی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے پروردگارکود کھے سکیں گے؟ نبی علیہ نے فرمایا کیا تہمیں چودہویں رات کا چاند دیکھنے میں کسی قتم کی مشقت ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، نبی علیہ نے فرمایا پھراس وقت تہمیں اسے دیکھنے میں بھی کوئی مشقت نہیں ہوگی، بہرحال! تیسری مرتبہ پوشیدہ ہونے کے بعد جب وہ ظاہر ہوگا تو آنہیں اپنی معرفت عطاء فرمادے گا، اور آنہیں بتادے گا کہ میں ہی تہمارارب ہوں، تم میرے پیچھے آجاؤ، چنا نچہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بل صراط قائم کردیا

### جائے گا ،اورمسلمان اس پربہترین گھوڑوں اورعمہ ہشہواروں کی طرح گذرجا ئیں گےاور کہتے جائیں گے ' دسلم سلم' ، جہنمی رہ جائمیں گے اورانہیں فوج درفوج جہنم میں بھینک دیا جائے گا ،اوراس سے یو چھاجائے گا کہ کیا تو بھرگئی؟ اوروہ کھے گی کہ پچھاور

بھی ہے؟اس میںایک اورفوج کیھنک دی جائے گی اور پھریمی سوال جواب ہوں گے جتی کہ رحمان اس میں اپنا قدم رکھ دے گا

اورجہنم کے حصے سکڑ جا ئیں گے اور وہ کیے گی بس،بس۔

پھر جب جنتی جنت میں ٹیلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں ،تو ' مموت'' کولا کر پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو یکار کر بلایا جائے گا، وہ خوفز دہ ہو کر جھانگیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تونہیں دیا جائے گا، پھران سے بوچھا جائے گا کہ کیاتم اسے پیچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی پرور دگار! پیموت ہے، پھراہل جہنم کو پکار کرآ واز دی جائے گی ، وہ اس خوشی ہے جھا تک کردیکھیں گے کہ شایدانہیں اس جگہ ہے نکلنا نصیب ہو جائے ، پھران ہے بھی یو چھا جائے گا کہ کیاتم اسے بہجانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! بیموت ہے، چنانچہ اللہ کے تھم پراہے مل صراط پرنزنج کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں ہے کہا جائے گا کہتم جن حالات میں رہ رہے ہو،اس میں تم بمیشہ بمیش رہو گے،اس میں بھی موت نہآ ئے گی۔

( ٨٨.٤ ) حَدَّثْنَا هَيْفَمٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٤٣٣)]. [انظر: ٢٠٤٢٠].

(۸۸۰۳) حضرت ابوہریرہ وٹائٹا ہے مروی ہے کہ ہی ملیکانے فرمایا کفارہ مجلس یہ ہے کدانسان مجلس ہے اٹھتے وقت یول کہدلے "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ"

( ٨٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [صححه مسلم (۲۲۶۳)ع. رانظر: ۶۹۲۵۵.

(۸۸۰۵)حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا اچھا خواب اجز اء نبوت میں سے جیسے کیسواں جزوہے۔ ( ٨٨.٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةً قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ يَقُرَأُ فَقَالَ لَقَدُ أُعْطِىَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام [راجع: ٨٦٣١].

(٨٨٠٧) حضرت ابوہریرہ ڈالٹئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے حضرت ابوموی اشعری ڈالٹنا کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرما یا ابوموی اشعری کوحضرت دا وُ وعلیکا جیساسُر عطاء کیا گیاہے۔

( ٨٨.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْجَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# مَن المَا اَمْرُن بَل مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُنَّبُنكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ هُمْ الضَّعَفَاءُ وَالْمَظُلُومُونَ آلَا أُنَّبُنكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ شَدِيدٍ جَعْظرِيِّ [انظر: ٢٠٦٠].

( ٥ - ٨٨) حضرت ابو ہر کرہ وہ النظامے مروی ہے کہ بی طائیلانے فر مایا کیا میں تنہیں اہل جنت کے بارے نہ بناؤں؟ جنتی کمزوراور مظلوم لوگ ہوں گے، کیا میں تنہیں اہل جہنم کے بارے نہ بناؤں؟ جہنمی ہر بیوتو ف اور متکبر آ دمی ہوگا۔

( ٨٨.٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسُحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَهُمُ اللَّهِ بُنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمْ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمْ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أَنْبَنْكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمْ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أَنْبَنْكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمْ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمْ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أَنْبُنْكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمْ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أَنْبُنِكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمْ الشَّرْتُونَ الْمُقَالَ فَلَالًا أَنْبُونَا أَلَا أَنْبَعْكُمْ أَنْ الْمُعَرِقِينَ أَلَا أَنْبُنْكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبُنُكُمْ أَنْسُولُ أَنْهُ فَالَ هُمْ اللَّوْرُقُونَ اللَّهُ مِنْ أَلَا أَلْا أَنْبُنُكُمْ أَنْ أَلْلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْفُلُ أَلْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللل

(۸۰۰۸) حضرت ابو ہریرہ و واقتی ہے مروی ہے کہ نبی الیا کیا عمل تمہیں بدترین لوگوں کے بارے نہ بتاؤں؟ وابی عباری کیا عبال کیا عبار کے بارے نہ بتاؤں؟ وابی عباری کینے والے اورلوگوں کا فداق اڑانے والے لوگ ، کیا عبل تمہیں بہترین لوگوں کے بارے نہ بتاؤں؟ جوتم عیں سے بہترین افلاق والے ہوں۔

( ٨٨.٩) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى خَلِيلِى الصَّادِقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يَكُونُ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْثُ إِلَى السِّنْدِ وَالْهِنْدِ فَإِنْ آنَا آذُرَكُتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَلَلِكَ وَإِنْ آنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً رَجَعْتُ وَآنَا آبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ قَدْ آعْتَقَنِى مِنُ النَّارِ

(۸۸۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے خلیل وصادق پیغیبر خدائٹائٹیٹی نے بیان فر مایا کہ اس است میں ایک لشکر سندھاور ہند کی طرف بھی جائے گا،اگر میں نے وہ زمانہ پایا اور شہید ہو گیا تو بہت اچھا اوراگر میں زندہ واپس آگیا تو میں ابو ہریرۃ المحرر ہوں گا جوجہنم کی آگ سے آزاد ہوچکا ہوگا۔

( ٨٨١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقُوبُهُمَا بَيْنَهُمَا لَا يَطُويَانِهِ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ حَلَبَ لِيَعْمَا بَيْنَهُمَا لَا يَطُويَانِهِ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ حَلَبَ لِيعُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَطُعَمُهَا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِيطُ لِقُحْتَهُ لَا يَطُعَمُهَا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِيطُ حَوْضَةً لَا يَشْعَى مَنْهُ [صححه البحاري(٢٥٠٥)، ومسلم(٢٩٤٣)، وابن حبان (٢٩٤٥)].

(۸۸۱۰) حضرت ابو ہر کی وظافظ سے مردی ہے کہ نبی طابیہ نے فرمایا دوآ دمیوں کے درمیان فرید وفروخت ہور ہی ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی، ابھی کپڑا ان دونوں کے درمیان ہی ہوگا، انہوں نے اسے لیمیٹا ہوگا اور نہ ہی خرید وفروخت کمل ہوگی، اس طرح ایک آ دمی نے آپ جانور کا دودھ دوہا ہوگا کیکن ابھی پینے کی ٹوبت نہ آئی ہوگی کہ قیامت قائم ہوجائے گی، ایک آ دمی نے لقمہ الله الله کا کہ قیامت قائم ہوجائے گی اور ایک آ دمی اپنے حوض کی لیائی کر رہا ہوگا، ابھی کھانے نہیں پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی اور ایک آ دمی اپنے حوض کی لیائی کر رہا ہوگا، اسے سیراب نہ کر سکے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔

# 

( ٨٨١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَفْصِ قَالَ ٱنْبَأْنَا وَرُقَاءُ عَنُ آبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يُصُرَفُ عَنِّى شَتْمُ قُرَيْشٍ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ [راجع: ٧٣٢٧].

(۸۸۱۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کیا تنہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ س عجیب طریقے سے قریش کی دشنام طرازیوں کو مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے؟ وہ کس طرح ''ندم'' پر لعنت اور سب وشتم کرتے ہیں جبکہ میرانام تو محمہ ہے(غدم نہیں)

( ۱۸۸۲) حَدَّثَنَا عَلِیٌ قَالَ آخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنْ الْآغُوجِ عَنْ آبِی هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِی نَفْسِی بِیکِهِ لَآسُلَمُ وَغِفَارٌ وَجُهَیْنَةُ وَمَنْ کَانَ مِنْ مُزَیْنَةً أَوْ مُزَیْنَةً أَوْ مُزَیْنَةً وَمَنْ کَانَ مِنْ جُهَیْنَةً وَمَنْ کَانَ مِنْ جُهیْنَةً وَمَنْ کَانَ مِنْ جُهیْنَةً وَمَنْ کَانَ مِنْ جُهیْنَةً وَمَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُنْ مُولَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

( ۱۸۸۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ قَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَنْفُسُ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَنْفُسُ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ وَالْمَا وَلَا يَفْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة يَنْعُمُ لَا يَنْفَسُ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْوَى الْجَنَّة مَا لَا عَيْنٌ وَلَا خُطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوِ [صححه مسلم (۲۸۳۳)]. [انظر: ۲۰۵۸، ۲۰۵، ۲۰۹۰] ورَأْنُ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خُطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَو [صححه مسلم (۲۸۳۳)]. [انظر: ۲۰۵۸، ۲۰۹، ۲۰۹۵] ورائد و مُن والله عَنْ مَا يَعْدُونُ عَلَى مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ مِنْ مِنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُلُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٨٨١٤) حَدَّنَنَا سُرِيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتُ سَحَابَةٌ فَقَالَ أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَنَانُ وَرَوَايَا الْاَرْضِ يَسُوقُهُ اللهُ إِلَى مَنْ لَا يَشْكُرُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَدْعُونَهُ أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ فَوْقَكُمْ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَكُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ أَتَدُرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قُلْلَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قُلْلَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عُلُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَا

### هي مُنالاً اَعَارَانَ لِيُومَ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ لِمِيْدِمَرُمُ الْمُعَالِمُ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

أَرْضُ أَتَكُرُونَ مَا تَخْتَهَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَرْضُ أَخْرَى أَتَكُرُونَ كُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَسِيرَةُ سَبْعَ أَرْضِينَ ثُمَّ قَالَ وَايْمُ اللهِ لَوْ دَلَيْنُمُ أَحَدَكُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفُلَى السَّابِعَةِ لَهَبَطَ ثُمَّ قَرَأً هُوَ الْآوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّفُلَى السَّابِعَةِ لَهَبَطَ ثُمَّ قَرَأً هُوَ الْآوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(۸۸۱۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسان پر سے ایک بادل گذرا، نبی علیہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہیں ، فرمایا ہدر میں کا گذرا، نبی علیہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہیں ، فرمایا ہدر عنان ' ہے ، جوز مین کی تر اوٹ کوان لوگوں کے پاس ہا تک کر لے جار ہا ہے جواللہ کاشکرادا نہیں کرتے اور اسے بھی نہیں پکارتے ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ تم ہارے اور پر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے دسول مالیہ گلے ہی دیان کا فاصلہ ہے؟ اس کا نام' در تین ' ہے ، یہ ایک لپٹی ہوئی موج اور محفوظ جھت ہے ، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتافا صلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درمیان کتافا صلہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درمیان کتافا صلہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درمیان کتافا صلہ ہے۔

پھر فرمایا کیاتم جانے ہوکہ اس کے او پر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم ہر جانے ہیں، فرمایا دور اس سے مرمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی نیادہ جانے ہیں؟ فرمایا پانچے سوکہ اس کے رسول ہی نیادہ جانے ہیں؟ فرمایا پانچے سوکہ اس کے رسول ہی ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم جانے ہو کہ اس کے اور کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہو کہ اس کے اور سال کا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، فرمایا پانچے سو اس کی درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہی بہتر جانے ہیں، فرمایا رسول ہی بہتر جانے ہیں، فرمایا دور سے کہ درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم جانے ہو کہ اس دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم جانے ہو کہ اس دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم جانے ہو کہ اس دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم خوض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم خوض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم خوض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور دو ہر چیز کو جانے وال ہے۔ اور دو ہر چیز کو جانے والا ہے۔ ''

( ٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغُرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَبِيعَةَ فَلَمْ أُنْكِرُ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِثُ خَيْرٌ أَوْ أَنِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَكُلُّ خَيْرٌ اخْرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَلَا تَغْجِزُ فَإِنْ أَوْ فَالَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَكُلُّ خَيْرٌ اخْرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَلَا تَغْجِزُ فَإِنْ عَلَيْكُ أَمْرٌ فَقُلُ قَدْرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوَّ فَإِنَّ اللَّوْ يُفْتَحُ مِنُ الشَّيْطَانِ [راجع: ٧٧٧٨].

(٨٨١٥) حضرت ابو بريره ر الله الله على عليه في عليه في مايا الله كى نكابون مين طاقتو رمسلمان ، كمز ورمسلمان كي نسبت

# الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع

زیادہ بہتر،افضل اورمحبوب ہے،اور ہرا یک ہی بھلائی میں ہے،ایس چیزوں کی حرص کروجن کا تنہیں فائدہ ہواورتم اس سے عاجز نہ آجاؤ،اگرکوئی معاملہ تم پرغالب آنے گے تو یوں کہ لوکہ اللہ نے اس طرح مقدر فرمایا تھا اور اللہ جو چاہتا ہے، کر گذرتا ہے، اور''اگر مگر'' سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ''اگر مگر''شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔

( ٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ وَحَدَّثَنِى آبِى عَنْ بَرَكَةً عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ قَالَ آبِى وَهُوَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ لَا أَظُنَّهُ إِلَّا فِى الِاسْتِسْقَاءِ [راجع: ٢٢١٢].

(۸۸۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ نبی نلیٹا دعاء میں اس طرح ہاتھ پھیلاتے تھے کہ میں آپ مُٹاٹٹٹٹا کی مبارک بغل کی سفیدی دیکھ لیتا تھا، راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق بینماز استبقاء کاموقع تھا۔

( ۸۸۱۷) حَدَّتُنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّتُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّتَنَا نَعُيْمُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَقِّرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ أَظْهُرٍ كُمْ قَالَ فَقِيلَ نَعُمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى يَمِينًا يَخُلِفُ بِهَا لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَيْتِهِ أَوْ لَأَعُقِّرَنَّ وَجُهَهُ فِي التَّرَابِ قَالَ فَآلَى وَسُلَى يَعْقِيمُ وَيَتَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلَّى وَعَمَ لَيَطانًا عَلَى رَقَيْتِهِ قَالَ فَمَا فَجَأَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنكُصُ عَلَى عَقِيمُهِ وَيَتَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصَلَّى وَيَعْمَ لَيطانًا عَلَى رَقَيْتِهِ قَالَ فَمَا فَجَأَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنكُصُ عَلَى عَقِيمَهُ وَيَتَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَمُو يَنكُصُ عَلَى عَقِيمَهُ وَيَتَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَمُو يَنكُمُ مَ يَعْمَلُوا عَضُوا عَضُوا قَالَ فَمَا فَجَأَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَنَا مِنْ يَكُولُ اللَّهُ عَلَى الْهَاكِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَنَا مِنْ يَنْ يَخْطَفَتُهُ الْمَلَامِكَةُ عُضُوا عَضُوا قَالَ فَالَ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ عَلَى الْهُدَى الْوَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى الْهُدَى الْوَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمَاكِنَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاكِنَ عَلَى الْهُدَى الْوَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمَاكِونَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاكُولُولُكُولُولُولُولُكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلَامُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمَكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَكُولُ لَكُولُولُكُولُكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلَامُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمَلَامُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلَامُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۸۸۱۷) حضرت الو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں سے ابوجہل کہنے لگا کیا محمہ (منٹائٹیٹم) تمہاری موجودگی میں اپنا چیرہ زمین پررکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس پروہ کھنے لگا کہ لات اور عزیٰ کی قتم ! اگر میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے ویکھا تو ان کی گردن کو اپنے یا دُن سلے روند دوں گا اور ان کا چیرہ مٹی میں ملا دوں گا، یہ کہر نبی مائیٹا کی طرف آیا، آپ مائٹیٹا اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، وہ نبی مائیٹا کی گردن پر اپنا نا پاک پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھا لیکن پھرا ھا تک بارک پاؤں دکھنے کے لیے آگے بڑھا لیکن پھرا ھا تک بی اللہ کی اور ان دائے یا دُن واپس بھاگ پڑا اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز سے بہنے لگا۔

سردارانِ قریش نے اس سے بوچھا کہ تھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل ہوگی ، اور مختلف ہاتھ میری طرف بڑھنے گئے ، نی مالیا نے فرمایا اگروہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضوا چک کر

### 

كَ جائة ،اوراى موقع پرسوره علق كى بيراً خرى آيات نازل موئين"ان الانسان ليطغي" الى آخر في

( ٨٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَاَّبُون بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي [راجع: ٢٣٣٠].

(۸۸۱۸) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ نی ملیلا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرما کیں گے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی فتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سارینہیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

( ٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ زَكِرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرُضُ الْعَرَبِ مُرُّوجًا وَأَنْهَارًا وَحَتَّى يَكُنُو الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيقِ وَحَتَّى يَكُنُو الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ يَسِيرَ الرَّاكِ الْقَوْلُ وَصحه مسلم وصححه ابن حبان (٦٦٨١)]. [انظر: ٩٣٨٤].

(۸۸۱۹) حضرت ابو ہریرہ ظائنے سے مروی ہے کہ نبی طائنا نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرز مین عرب در یا وَل اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے اور جب تک ایک سوارع اق اور مکہ کے در میان سفر کرے اور اس سفر میں سوائے راہ بھنگنے کے کوئی اور اندیشرنہ ہو، اور جب تک کہ'' ہرج'' کی کثر ت نہ ہو جائے ،صحابہ ڈی ڈیٹانے نے پوچھا یا رسول اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قبل۔

( ٨٨٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ زَكِرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِى دُبُو كُلُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِى دُبُو كُلُّ صَلَّةٍ ضَلَاقًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ قَالَ تَمَامُ صَلَاقٍ ثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ قَالَ تَمَامُ اللَّهُ وَلَاقِينَ وَكَبَّرَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ قَالَ تَمَامُ اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِورَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحُورِ [انظر: (عطاء بن يسار أو عطاء بن يزيد): ٢٧٢].

( ٨٨٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكُوِيًّا عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# هِ مُنْ الْمُ اَمَّهُ مِنْ لِيَسْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ هُولِيُولَا مِنَّالًا اللهُ هُولِيُولَا مِنَّالًا اللَّهُ هُولِيُولَا مِنَّالًا اللَّهُ هُولِيُولَا مِنَّالًا اللَّهُ اللَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمُ يَأْتِ
آحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا آحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ [صححه مسلم (٢٦٩٢)، وابن حبان (٥٥٨)، والحاكم (١٨/١٥)].

(۸۸۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی الیگانے فر مایا جو مخص صبح وشام سومر تبہ ''سبحان الله و بحمدہ'' کہدلے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل والانہیں آئے گا الا میر کہ سی اور نے بھی بیکلمات اتنی ہی مرتبہ یااس سے زیادہ مرتبہ کے ہوں۔

( ۸۸۲۲ ) حَدَّثْنَا

(۸۸۲۲) کاتبین سے اس مقام پر غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک حدیث کی سنداور دوسرے کامتن خلط ملط کر دیا ہے، ہمارے نیخے میں یہاں صرف لفظ'' حدثنا'' ککھا ہوا ہے۔

( ٨٨٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكِمِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ الْجَمَّدِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنُ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ أَبِي حَالِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنُ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَبِي عَنْ الشَّلُطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنُ اللَّهُ بُعُدًا [انظر: ٩٦٨١].

(۸۸۲س) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا جو محض دیہات میں رہتا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو شخص شکار کے پیچھے پڑتا ہے، وہ غافل ہوجاتا ہے، جو باوشاہوں کے دروازے پر آتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور جو شخص باوشاہ کا جتنا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ سے اتناہی دور ہوتا جاتا ہے۔

( ٨٨٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى أَبَا أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيَّ قَالَ آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرُنِى عَمِّى عُبَيْدُ اللَّهِ مِنْ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُشِي بَيْنَ يَدَى أَخِيهِ مُغْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِى رَبَّهُ كَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ أَحَدُّكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَخْطُو

(۸۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا اگر کسی مخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے نمازی بھائی کے آگے سے گذرنے کی کیاس اہے تواس کی نظروں میں وہاں سے گذرنے کی نسبت سوسال تک کھڑار ہنا زیادہ بہتر ہوگا۔

( ٨٨٢٥) حَدَّثَنَا سُرَيُجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ عَنْ ثُوْرٍ عَنِ الْحُصَيْنِ كَذَا قَالَ عَنْ آبِي سَعْدِ الْحَيْرِ وَكَانَ مِنُ أَصُحَابٌ عُمَرَ عَنْ آبِي سَعْدِ الْحَيْرِ وَكَانَ مِنُ أَصُحَابٌ عُمَرَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الجُتَحَلَ فَلْيُوتِرُ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدُ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكُلَ فَمَا تَحَسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَمَنْ السَّتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدُ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكُلَ فَمَا تَخَطَّلُ قَلْيَطْقِطُ وَمَنْ لَا فَلا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَيْرُ

# هي مُنالاً اعْدُن بن يَسَدِّ مَرَّم كَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة رَبَّنَالُهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ

فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا فَلْيَسْتَدُبِرُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آذَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ آخْسَنَ وَمَنْ لَا لَهُ فَكُ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا فَلْيَسْتَدُبِرُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آذَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ آخْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَّجَ عَلَيْهِ [صححه أبن حبان (١٤١٠)، والحاكم (١٣٧/٤). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٥، ابن ماحة: ٣٣٧ و ٣٣٨ و ٣٣٨ و ٣٤٨)].

(۸۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی الیّلا نے فرمایا جو خفس مرمدلگائے، وہ طاق عدد کا خیال رکھے، جو خیال رکھ لے تو بہت اچھا، ورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اور جو خض پھروں سے استجاء کرے وہ طاق عدد کا خیال رکھے، جو خیال رکھ لے تو بہت اچھا، ورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اور جو خض کھانا کھائے تو خلال کو پھینک و سے اور جو زبان سے چبالیا ہو، اسے نگل لے جو خیال رکھ لے تو بہت اچھا، ورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، جو خض بیت الخلاء آئے تو ستر کا خیال رکھے، اگر اسے ملیلے کے علاوہ پھے خیال رکھ اورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، جو ایسا کر لے تو بہت اچھا، ورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حرج بھی نہیں ہے۔

( ٨٨٣٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَفٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَسَمِعْنَا وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَسَمِعْنَا وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۸۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی ملیٹا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک دھا کے کی آ وازئ ، نبی ملیٹا نے فر مایا کیاتم جانتے ہو کہ یہ بسی آ واز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول مُکاٹیٹے ہی زیادہ جائے ہیں ، فر مایا بیا یک پھر کی آ واز ہے جے ستر سال پہلے جہنم میں لڑھکا یا گیا تھا، وہ پھر اب اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔

( ٨٨٢٧) حَكَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَكَّثَنَا حَلَفٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِى حَاذِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِى حَاذِمٍ قَالَ يَا كُنْتُ خَلْفَ أَبِى هُرَيْرَةً مَا هَذَا الْوُضُوءُ قَالَ يَا كُنْتُ خَلْفَ أَبِى هُرَيْرَةً مَا هَذَا الْوُضُوءُ قَالَ يَا بَيْ فَوْلَ تَبُلُغُ الْحِلْيَةُ بَيْنَ فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنْكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ إِنِّى سَمِعْتُ خَلِيلِي يَقُولُ تَبُلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ [صححه مسلم (٢٥٠)، وابن حبان (١٠٤٥)، وابن حزيمة: (٧)].

# هي مُنلِهِ اَمْرُانِ بِلِيَّةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكُفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ فَقَالَ لَعُمْ [صححه مسلم (١٦٣٠)، وابن حزيمة: (٢٤٩٨)].

(۸۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹُلُنُوْ ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نی الیہ سے بوچھا کہ میر ہوالدصا حب کا انتقال ہوگیا ہے، انہوں نے مال تو چھوڑا ہے کی کوئی وصیت نہیں کی ، کیا میر اان کی طرف سے صدقہ کرنا سی حج ہے؟ نی الیہ اس اس حج ہے۔ (م۸۲۹) حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ قَالَ آخْبَرَنِی الْعَلاءُ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُویُووَ عَنْ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَدُرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِی عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِی یَوْمَ الْقِیامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِیَامٍ وَزَکَاةٍ وَیَاتُتِی قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَآکُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَیُقْضَی هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِیتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ آنْ یَقْضِی مَا عَلَیْهِ أُحِذَ مِنْ خَصَنَاتِهِ فَالْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فَلَا عَنْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ آنْ یَقْضِی مَا عَلَیْهِ أُحِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَالْ وَقَدَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا فَطُر حَتْ عَلَيْهِ ثُمّ طُرحَ فِی النّادِ [راحع: ١٦٠]

(۸۸۲۹) حضرت آبو ہر رہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ تفلیہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے در میان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیہ اورساز وسامان شہو، نبی علیہ نے فر مایا میری امت کامفلس وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے دن نماز ، روزہ اورز کو ہ لے کرآئے گا، لیکن سی کوگا کی دی ہوگی ادر کسی پر تہمت لگائی ہوگا ور کسی کو اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے کر ان کا بدلہ دلوایا جائے گا، اگر اس کے گنا ہوں کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو حقد اروں کے گناہ لے کر اس پر لا ددیئے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جا گئے گا۔

( ٨٨٣٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَیْنَانِ تَزُنِیَانِ وَاللِّسَانُ یَزُنِی وَالْیَدَانِ یَزُنِیَانِ وَالرِّجُلَانِ یَزُنِیانِ یُحَقِّقُ ذَلِكَ الْفَرُجُ أَوُ یُکَدِّبُهُ انظر: ٣٣٢٠].

(۸۸۳۰) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا (ہرانسان کابدکاری میں حصہ ہے چنانچہ) آتھ تھیں بھی زنا کرتی ہیں ، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں ، یا دُل بھی زنا کرتے ہیں اورشر مگاہ اس کی تقیدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٨٨٣١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَانَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَلٍ صَالِح يَدُعُو لَهُ [صححه مسلم (١٦٣١)، وابن حان (٢٠١٦)، وابن حزيمة: (٢٤٩٤)].

(۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے سارے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں،ایک توصد قد جاریہ، دوسرانفع بخش علم، تیسرانیک اولا دجوابے والدین کے لئے دعاء کرے۔

### مُنلُهُ احَدِينَ بل يَعِيدُ مِن اللهُ احْدِينَ بل يَعِيدُ مِن اللهُ الله

( ٨٨٣٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ فِي آهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ وَالْخَيْلُ وَالْوَبَرُ [صححه مسلم (٢٥)]. [انظر: ٩٨٩٧، ٩٢٧٥ )

(۸۸۳۳) حضرت ابو ہر پرہ دخانشے سے مروی ہے کہ نبی علیات فر مایا ایمان یمن والوں کا بہت عمدہ ہے، کفرمشرق کی جانب ہے، سکون واطمینان بکری والوں میں ہوتا ہے ،فخر وریا کاری گھوڑ وں اوراونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

( ٨٨٣٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُؤَدُّنَ النَّاةِ الْقَرْنَاءِ [راحع: ٣٠٠٣].

(۸۸۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا نے فرمایا قیامت کے دن حقدار دں کوان کے حقوق ادا کیے جا کیں گے جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری ہے'' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٨٨٣٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخُبُونِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا فِتَنَّا كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصُبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنُ اللَّذُنْيَا [راحع: ١٧ . ١٨].

(۸۸۳۵) حضرت ابو ہریرہ نگافڈے مردی ہے کہ نبی طالیا نفتوں کے آنے سے پہلے''جوتاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے''اعمال صالحہ کی طرف سبقت کراہ، اس زمانے میں ایک آ دمی صبح کومؤمن اور شام کو کا فر ہوگایا شام کومؤمن اور شنج کو کا فر ہوگا، اور اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے ساز وسامان کے عوض فروخت کر دیا کرےگا۔

( ٨٨٣٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَغْمَالِ سِنَّا طُلُوعَ الشَّمُسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَالدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ آمْرَ الْعَامَّةِ [راحع: ٢٧٤].

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۸۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ دائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا چھوا قعات رونماہونے سے بل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا خروج، دھواں چھا جانا، دابة الارض کا خروج، تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سب کی عموی موت۔

( ٨٨٣٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ آمَنَ النَّاسُ حِينَئِدٍ أَجْمَعُونَ وَيَوْمَئِدٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [صححه مسلم (٥٥٧)].

(۸۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طایق کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے ، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیس کے ، تو اللہ پر ایمان لے آئیں گے کہ ایمان نسل میں کوئی ایمان نے ایمان نہ لایا ہویا اپنے ایمان میں کوئی ایمان ہو۔

ایمان ہو۔

( ٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيُطَان [راجع: ٨٧٦٩].

(۸۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فر مایا تھنٹی شیطان کا با جا ہوتی ہے۔

( ٨٨٣٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ سَغَرْ يَا رَسُولَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِى مَظْلَمَةٌ قَالَ آخَوُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِى مَظْلَمَةٌ قَالَ آخَوُ سَعِّرُ فَقَالَ ادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٨٤٢٩].

(۸۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! چیزوں کے نرخ مقرر کر دیجئے، نبی طائیلانے فرمایا نرخ مہنگے اور ارزاں اللہ ہی کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میری طرف کسی کا کوئی ظلم نہ ہو۔

( ٨٨٤. ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّقَانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلْهِمُ

(۸۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نی ملیسانے فرمایا دولعنت زدہ کاموں سے بچو، صحابہ ٹائٹٹانے پوچھا یارسول الله ٹائٹٹٹا وہ کام کون سے ہیں؟ فرمایالوگوں کی گذرگاہ میں یاسا بیک جگہ (آرام گاہ) میں اینے پیٹ کا بوجھ لماک کرنا۔

( ٨٨٤١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرًا [راحع: ٧٥٥١].

### الم منالا اَمَان شَال اَيْنَ مَرْم اللهُ ا

(۸۸۴۱) حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی طالِقانے فر مایا جو مخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پر دس رحمتیں جھیتیج ہیں۔ پہ

( ٨٨٤٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَ إِنْقَهُ

(۸۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا وہ محض جنت میں نہیں جائے گا جس کی ایذاء رسانی سے دوسرایر وسی محفوظ ندہو۔

( ٨٨٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنِى عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ آبِى عَمْرِو عَنْ آبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِى هُورُو عَنْ آبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِى هُورُو عَنْ آبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِى هُورُو عَنْ آبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَوْ فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْمُعُوثُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

(۸۸۴۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طائلانے فرمایا کتنے ہی روزہ دارا یسے ہوئٹے ہیں جن کے جھے میں صرف بھوک ہیاس آتی ہے،اور کتنے ہی تراوت میں قیام کرنے والے ہیں جن کے جھے میں صرف شب بیداری آتی ہے۔

( ٨٨٤٤ ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱلْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ الْقَرُنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ [صححه البحاري (٣٥٥٧)]. [انظر: ٩٣٨١].

(۸۸۳۳) حفرت ابو ہریرہ داالئوسے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایا مجھے زمانے کے تسلسل میں بنی آ دم کے سب سے بہترین زمانے میں منتقل کیاجا تارہا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں مبعوث کردیا گیا۔

( ٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَآنَا إِسُمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيُرَةَ أَلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ آوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرُصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصَةً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ [صححه البحاري (٩٩)].

(۸۸۴۵) جفرت ابو ہریرہ فالفئے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ سے بیسوال بو چھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے بارے سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ نبی علیہ ان فرمایا میرا بہی گمان تھا کہ اس چیز کے متعلق میری امت میں سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے کیونکہ میں علم کے بارے تمہاری حرص دیکھ رہا ہوں، جو شخص خلوص دل کے ساتھ آلا إِلّٰه إِلّٰا اللّٰهُ کی گواہی دیتا ہو۔
اللّٰہُ کی گواہی دیتا ہو۔

( ٨٨٤٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

# 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ مُتَوَكِّنَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا النَّيْخِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا النَّيْخِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنُ نَذُرِكَ قَالَ الْهُ ارْكُبُ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنُ نَذُرِكَ قَالَ اللَّهُ الْهُ ارْكُبُ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجِلَّ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنُ نَذُرِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَزَى وَجَلَّ عَنِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَى اللَّهُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ عَلَا الللَّهُ ع

( ٨٨٤٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنُ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذُرَ مُوَافِقُ الْقَدَرَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آذَهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنُ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْوِجَ [راجع: ٢٩٥].

(۸۸۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر ما یا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا فیصلنہیں کیا ، ابن آ دم کی منت اسے وہ چیز نہیں دلا علق ، البنتہ اس منت کے ذریعے نبوس آ دمی سے پیسہ نکلوالیے جاتے ہیں ، وہ منت مان کروہ پچھ دے دیتا ہے جو 'اسپے بخل کی حالت میں بھی نہیں دیتا۔

( ٨٨٤٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْوٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَا اللَّهُ جَبُرِيلَ فَآرُسَلَهُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُو إِلَيْهَا وَمَا آغَدَدُتُ لِآهُلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا آغَدَدُتُ لِآهُلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِلْهُ لِللّهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَلَّا يَدُخُلُهَا أَحَدٌ ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ اذْهَبُ فَانُطُرُ إِلِيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِلْهُلِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِلْهُلِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِللّهُ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَلَّ لَكُ مُنْكُولُهُا أَحَدٌ يَسْمَعُ بِهَا فَحُجِبَتُ بِالشَّهُواتِ ثُمَّ قَالَ عُدْ إِلَيْهَا فَانْظُرُ إِلِيْهَا فَانُطُرُ إِلَيْهَا فَانْطُرُ إِلَيْهَا فَانُطُرُ إِلَيْهَا فَانُطُرُ إِلَيْهَا فَانُطُرُ اللّهُ وَعَلَى النَّارِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَكُهُ لِللّهُ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَكُ لَا يَدُخُلُهَا أَحَدٌ يَسْمَعُ بِهَا فَحُجِبَتُ بِالشَّهُواتِ ثُمَّ قَالَ عُدْ إِلَيْهَا فَانُطُرُ إِلَيْهَا فَانُطُرُ اللّهُ فَوَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْقَى آحَدٌ إِلّا دَخَلَهَا [راحع: ١٣٥٩].

(۸۸۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا (جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو) حضرت جریل علیہ کے باس میں جو چیزیں تیار کی ہیں، وہ بھی دیکھ کرآؤ، چنا نچہ حضرت جبریل علیہ گئے اور جنت اور اس میں مہیا کی گئی نعتوں کو دیکھا اور واپس آ کر بارگاہ غداوندی میں عرض کیا کہ آپ کی حضرت جبریل علیہ گئے اور جنت اور اس میں مہیا کی گئی نعتوں کو دیکھا اور واپس آ کر بارگاہ غداوندی میں عرض کیا کہ آپ کی عزت کی تئم اس میں داخل ہونا چاہے گا، اللہ کے تھم پراسے ناپندیدہ اور ناگوار چیزوں کے ساتھ و حانب و یا گیا، اللہ نے توں کو دیکھ کرآؤ، چنا نچہوہ دوبارہ گئے، اس مرتبہوہ ناگوار امور سے و حانب دیگ تھی، وہ واپس آ کر عرض رسا ہوتے کہ آپ کی عزت کی تئم ! بھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو مانے گئے۔

هُ مُنْ اللهُ اَمَرُن مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة عَنْ اللهُ هُرَيْرة عَنْ اللهُ هُر

اللہ نے فرمایا کہ اب جا کرجہنم اور اہل جہنم کے لئے تیار کردہ سزائیں دیکھ کرآؤ، جب وہ وہاں پینچے تو اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھے جارہا تھا، واپس آ کر کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی تنم! کوئی شخص بھی''جواس کے متعلق سنے گا''اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا، اللہ کے تکم پراسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، اس مرتبہ حضرت جریل ملیٹھ کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی تنم! مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس سے زیم نہیں سکے گا۔

( ٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي عُمْرٌو يَغْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ الصُّبْحِ يَوْمًا فَأَتَى النّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ وَدِينٍ ٱذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِى الْٱلْبَابِ مِنْكُنَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُنَّ ُ أَكُثَرَ آهُلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقَرَّبُنَ إِلَى اللَّهِ مَا اشْتَطَعْتُنَّ وَكَانَ فِي النّسَاءِ امْرَأَةُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَٱتَتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَتُ حُلِيًّا لَهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ فَقَالَتْ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ وَيُلَكِ هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِى فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ فَقَالَتُ لَا وَاللَّهِ حَتَّى ٱذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ فَقَالُوا امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ اثْذَنُوا لَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَقَالَ لِي ابْنُ مَسْعُودٍ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَىَّ عَلَى وَلَدِي فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ فَقُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَيْنَا مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ وَلَا دِينِ ٱذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِى الْٱلْبَابِ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعُقُولِنَا فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكُرْتُ مِنُ نُقْصَان دِينِكُنَّ فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ تَمْكُثُ إِخْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَمْكُثَ لَا تُصَلَّى وَلَا تَصُومُ فَلَلِكَ مِنْ نُقُصَانِ دِينِكُنَّ وَأَمَّا مَا ذَكَرُتُ مِنْ نُقُصَانِ عُقُولِكُنَّ فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ يِصْفَ شَهَادَةٍ

(۸۸۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ آیک دن نبی علیا نماز فجر پڑھ کر واپس ہوئے تو مسجد میں موجود خواتین کے قریب سے گذرتے ہوئے وہاں رک گئے اور فر مایا اے گروہ خواتین! بڑے بڑے تقلندوں کے دلوں پر قبضہ کرنے والی ناقص انعقل والدین کوئی مخلوق میں نے تم سے بڑھ کرنہیں دیکھی، اور میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن اہل جہتم میں تمہاری اکثریت ہوگی، اس لئے حسب استطاعت اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لئے صدقہ خیرات کیا کرو۔

ان خواتین میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کی اہلیہ بھی تھیں ، انہوں نے گھر آ کر حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کو نبی تالیق کا ارشا دستایا اور اپنازیور لے کر چلنے لکیس ، حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو نے پوچھا یہ کہاں کے جارہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول مُلٹیٹو کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں ، تا کہ اللہ جھے جہنیوں میں سے نہ کر دے ، انہوں نے فر مایا بھی ! بیریرے پاس لا وَاور مجھ پراور میرے بچ پراسے صدقہ کردو ، کہ ہم تو اس کے ستحق بھی ہیں ، ان کی اہلیہ نے کہا بخدا! ایسا نہیں ہوسکتا ، میں اسے لے کرنبی علیق ہی کے پاس جاوں گی۔

چنانچدوه چلی گئیں اور کاشانہ نبوت میں داخل ہونے کے لیے اجازت چاہی ، لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! بیدندنب اجازت چاہتی ہیں؟ نبی طالیہ نے پوچھاکون می زینب؟ ( کیونکہ یہ کئی عورتوں کا نام تھا) لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسود ڈاٹٹو کی اہلیہ، فرمایا آئیں اندرآنے کی اجازت دے دو، چنانچہ دو اندرداخل ہوگئیں اور کہنے گئیں یا رسول اللہ تا اللہ اللہ اللہ تا ہیں ہے۔ ایک حدیث نی کی اجازت دے مور براین مسعود ڈاٹٹو کے پاس واپس پہنی تو آئیں ہی وہ حدیث سنائی اور اپنا زیور لے کرآنے نے گئی کہ اللہ اور اس کے رسول تا لیڈی کی آئی کہ اللہ اور اس کے رسول تا لیڈی کی آئی کہ اللہ اور اس کے رسول تا لیڈی کی اور میرے نیچ پرصد قد کردو کیونکہ ہم اس کے ستی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں ٹی علیا سے اجازت اوں گی، نبی علیا ہے اس کے ستی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں ٹی علیا سے اجازت اوں گی ، نبی علیا نے فرمایا تم بیان پراوران کے نیچ پرصد قد کردو، کیونکہ وہ واقعی اس کے ستی ہیں۔

پھروہ کہنے لگیس یارسول الله مَا الله م

( . ٨٨٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطُوِى السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَّا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ [صححه البحاري (٩ ١ ٥٥)، ومسلم (٢٧٨٧)].

(۸۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹیئا سے مروی کہ ہی مائیٹانے فریایا قیامت کے دن اللہ زمین کواپی مٹی میں لے لے گا اور آسان کواپنے داکیں ہاتھ میں لیپیف لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہوں باوشاہ، کہاں میں زمین کے باوشاہ؟

( ٨٨٥١) حَلَّاثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَكَّنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ آبِي السَّمْحِ عَنْ الْبَرَمْدَى: حسن صحيح جَوْفِهِ فَيَسُلُتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمُرُقَ مِنْ قَلَمَيْهِ [صححه الحاكم (٢٨٧/٢). وقال الترمذي: حسن صحيح

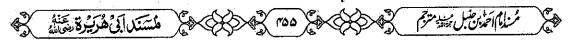

غريب. قال الألباشي: ضعيف (الترمذي: ٢٥٨٢)].

(۸۸۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اہل جہنم کے سروں پر کھولٹا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جوان کی کھوپڑی میں سوراخ کرتا ہوا پیٹ تک پنچے گا اور اس میں موجود ساری آنتوں کو باہر نکال دے گا، یہاں تک کہ پیروں کے راستے باہر نکل آئے گا۔

( ٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنُ وُهَيْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَزُو مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ نِفَاقِ [صححه مسلم (١٩١٠)، والحاكم (٧٩/٢)].

(۸۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص اس حال میں مرجائے کہ جہاد کیا ہواور نہ ہی اس کے دل میں بھی جہاد کا خیال آیا ہو'وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔

( ٨٥٥٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ آبِي سَعِيدٍ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِمَوْعُودِهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيَّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٢٨٥٣)، وابن لِمَوْعُودِهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيَّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٢٨٥٣)، وابن حبان (٢٧٣) عنه والحاكم (٢/٢٥)].

(۸۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ ظافلائے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو شخص اپنے گھوڑے کو راہِ خدا میں رو کے رکھے اللہ پ ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے دعدے کو سچا جھتے ہوئے تو اس کا کھانے سے سیر اب ہونا، پینے سے سیر اب ہونا، پیٹا ب اورلید قیامت کے دن اس شخص کے زاز ویس نیکیاں بن جائیں گی۔

( ٨٨٥٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي اَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي شُكَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى عَنْ أَبِي هُكَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ أَتَدُرُونَ مَا أَخْبَارُهَا قَالَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى أَتَدُرُونَ مَا أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلُتَ عَلَى كُذَا وَكَذَا قَالَ فَإِنَّ آخَبَارُهَا

(۸۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ والنظاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیسانے یہ آیت طاوت فرمائی درجس ول زمین اپنی ساری خبریں بیان کردے گئ 'اور فرمایا کیا تم جانے ہو کہ' زمین کی خبروں ' سے کیا مراد ہے؟ صحابہ بی الشادراس کے رسول طالنے ہی اور وہ جائے ہیں، فرمایا زمین کی خبروں سے مراد یہ ہے کہ زمین ہر مرد وعورت کے متعلق ان تمام اعمال کی گواہی دے گئروں نے اس کی پشت پردہ کر کیے ہوں گے، اور وہ کہ گی کہ تونے فلاں دن فلال عمل کیا تھا، یہ مراد ہے ذمین کی خبروں سے۔

### هي مُنلاً امَّهُ رَضِل مِنْ مِنْ اللهُ مُنظاً اللهُ هُرَيْدُ وَمِنْ اللهُ هُرَيْدُو مِنْ اللهُ هُرَيْدُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْدُ وَمِنْ اللهُ الله

( ٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِيسَى الثَّقَفِيِّ عَنْ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي أَثْرِهِ

(۸۸۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا پنا سلسلۂ نسب اتنا تو سکھ لوکہ جس سے صلہ رحی کرسکو، کیونکہ صلہ رحی سے اس شخص کے ساتھ محبت بردھتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مصائب ٹل جاتے ہیں۔

( ٨٨٥٦ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ [راجع: ٨٠٩٦].

(۸۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نام</sup> نے فر مایا اچھی بات بھی صدقہ ہے اور جوقدم نماز کی طرف اٹھاؤ ، وہ مجی صدقہ ہے۔

( ٨٨٥٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا لَمَجْلُوثُ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَرَّ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهْرٌ شَوَّ لَهُمْ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَكُتُ بُ أَجْرَهُ وَنَوَ افِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدُخِلَهُ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَكُتُ بُ أَجْرَهُ وَنَوَ افِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدُخِلَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ لِلْعِبَادَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَيُعِدُ الْمُؤْمِنَ يَعْدُونَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ لِلْعِبَادَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَيُعِدُ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ لِلْعِبَادَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَيُعِدُ اللَّهُ عَنْ النَّفَقَةِ وَيَعْدُ اللَّهُ عَنْ النَّفَقَةِ وَيَعْدُ اللَّهُ عَنْ النَّفَقَةِ وَيَعْدُ الْمُؤْمِنَ يَعْدَيْهُ الْفَاجِرُ [راحع: ٢٥٥٠]

(۸۸۵۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظام موں ہے کہ نبی علیشانے فر مایا ہے ہمبینہ تم پر سامیقن ہوا، پینمبر خدافتم کھاتے ہیں کہ سلمانوں پر ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ سامیقان اس کے ہیں کہ سلمانوں کر مضان سے بہتر کوئی مہینہ نبیس آتا ، اللہ تعالی اس کے آنے سے بہلے اس کا اجراور نوافل کھنا شروع کر ویتا ہے اور منافقین کا گناہوں پر اصرار اور بدبختی بھی پہلے سے لکھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کا گناہوں پر اصرار اور بدبختی بھی پہلے سے لکھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کو گوں کی خفلتوں اور دیتا ہے ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں عباوت کے لئے طاقت مہیا کرتے ہیں اور منافقین لوگوں کی خفلتوں اور عیوب کو تلاش کرتے ہیں، گویا یہ مہینہ مسلمان کے لئے خانیمت ہے جس پر گناہ کا راوگ رشک کرتے ہیں۔

(۸۸۸۸) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرةَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقُبَلَنَا رِجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِ بُهُنَّ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا فَنَقْتُلُهُنَّ فَسُقِطَ فِي وَسَلَّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٢٠٤] آيْدِينَا فَقُلُنَا مَا نَصْنَعُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَالُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٢٠٤] آيْدِينَا فَقُلْنَا مَا نَصْنَعُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَالُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٢٠٤] (٨٨٥٨) حضرت ابوبريه فَيُّونَت مروى ہے كہ ايك مرتبهم لوگ في ياعرے ہموقع پر نبي الله على ماتھ تھے كرائے مِن الله عَدْن ول كا ايك غول نظر آيا، ہم أنبين اپن كورُوں اور لا خيوں سے مارنے گے اور وہ ايك ايك كرے ہمارے سامن كرنے شكار لئے الله عنون نبي عَلِيْهِ نِي مَانِي اللهُ عَلَيْهِ مِن نبي مان كاكيا كرير؟ پهر ہم نے نبی علیہ سے دریا فت كيا تو نبی علیہ نے فرما يا (سمندر كے شكار

# ﴿ مُنلِهَ الْمُرْفِينِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

میں) کوئی حرج نہیں۔

( ٨٨٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ شُمَىًّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَيْمِةِ وَالصَّبْحِ لَاتُوهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَيْمَةِ وَالصَّبْحِ لَاتَوْهُمَا وَلَوْ عَبُوا اللهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَيْمَةِ وَالصَّبْحِ لَاتُوهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَيْمَةِ وَالصَّبْحِ لَاتَوْهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَيْمَةِ وَالصَّبِ

(۸۸۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا اگر لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ اذان اور صف اوّل میں نماز کا کیا تواب ہے اور پھر انہیں یہ چیزیں، قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو سکیس تو وہ ان دونوں کا تواب حاصل کرنے کے لئے قرعہ اندازی کرنے لئیس اور اگر لوگوں کو یہ پیتہ چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا تواب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے لئیس اور اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرورت شرکت کریں خواہ انہیں گھٹ گھٹ کربی آنا بڑے۔

( ٨٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى ٱنْبَآنَا مَالِكُ عَنْ سُمَىًّ عَنْ آبِى صَالِح عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا امْرُو عَمِلَ ٱكْثَوَ مِنْ ذَلِكَ (داحع: ١٩٥٥) الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا امْرُو عَمِلَ ٱكْثَوَ مِنْ ذَلِكَ (داحع: ١٩٥٩) الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ ٱحَدُّ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا امْرُو عَمِلَ ٱكْثَوَ مِنْ ذَلِكَ (داحع: ١٩٥٥) مَرْت ابو بريه وَلَيْ الْمَارُقُ عَمِلَ الْحَدَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُ مَالِحَ عَلَى الْمَالُولُ عَلَلْ الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَى اللْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَمِلُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمَالُ مَالِمُ الللَّهُ الْمَالُ مَالَى الْمَالُ عَلَى الْمَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَيْكَ اللْهُ الْمُؤْلُقُ عَلَى الْمَالُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمُؤْلُولُ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ عَلَى اللْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمِعَ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِكَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُرْولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تو یہ دس غلاموں کوآ ز اوکر نے کے برابر ہوگا، اور اس شخص کے لئے سوئیکیاں لکھی جائیں گی، سوگناہ مثادیئے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے اس کی حفاظت کا سبب ہوں گے اور کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں پیش کر سکے گا، سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ عمل کرے۔

( ١٨٨٠م ) وَمَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [راجع: ٧٩٩٦].

(۸۸۷۰م) اور نبی ملی این فرمایا جوشن ون میں سومرتبہ سُنکان الله و بِحمده کهدیے، اس کے سارے گناه منا دیئے جائیں گے،خواہ سندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہوں۔

ُ ( ۸۸٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَىًّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي وَهُوَ بِطَوِيقٍ إِذْ الشُتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِنُوًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِّبَ ثُمَّ خَرَجَ هُ مُنْ الْمَاكُونُ مِنْ الْمُؤْنِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

فَإِذَا كُلُبٌ يَلُهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنُ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلُبَ مِنُ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى بَلَغَنِى فَنَزَلَ الْمُثَلَّ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمُسَكُهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِى بِهِ فَسَقَى الْكُلُبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِهٍ رَطُبَةٍ آجُرٌ [انظر: وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَالِمِ لَآجُرًا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِهٍ رَطُبَةٍ آجُرٌ [انظر: 1 / ۲ / ۲ ) . ۲۹۲

(۸۸۷۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نی ملیا آنے فر مایا ایک آدی رائے میں چلا جارہا تھا کہ اسے پیاس نے شدت سے ستایا، اسے قریب بی ایک کنواں مل گیا، اس نے کنوئیں میں انز کراپی پیاس بھائی اور با ہرنگل آیا، اچا تک اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو پیاس کے مارے کچڑ چاٹ رہا تھا، اس نے اپ ول میں سوچا کہ اس کتے کو بھی اس طرح پیاس لگ رہی ہوگی جسے جھے لگ رہی تھی ، چنا نچہ وہ دوبارہ کنوئیں میں انز ا، اپ موزے کو پانی سے بھرا، اور اسے اپ مندے پڑلیا اور با ہرنگل کر جسے بھے لگ رہی تھی ، چنا نچہ وہ دوبارہ کنوئیں میں انز ا، اپ موزے کو پانی سے بھرا، اور اسے اپ مندے پر لیا اور با ہرنگل کر کتے کووہ پانی بلا دیا، اللہ نے اس کے اس محل کی قدروائی فرمائی اور اسے بخش دیا، صحابہ ٹولٹی نے یس کر پوچھایا رسول اللہ کا اللہ تا اس کے اس کے اجرد کھا گیا ہے؟ نی ملیا ہے نے فرمایا ہمرز جگرر کھے والی چیز میں اجرد کھا گیا ہے۔

( ٨٨٦٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاتَهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَكَيْهِ مَدًّا [انظر: ٤٩٦].

(۸۸۷۲) حطرت ابو ہریرہ بھائٹا سے مروی ہے کہ ٹبی علیظا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کررفع یدین فرماتے تھے۔

( ٨٨٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَاثِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ [راحع: ٣٢٣٣].

(۸۸ ۱۳ ) حضرت ابو ہریرہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایا مدینہ منورہ کے سوراخوں پر فرشنوں کا پہرہ ہے، اس لئے بہال د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔

( ٨٦٤ ) حَلَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَلَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخُفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّى لَآرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي [راجع: ١١ ٨٠١].

(۸۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی طائیائے فرمایا کیاتم میرا قبلہ یہاں سجھتے ہو؟ بخداا بھی پرتمہاراخشوع مخفی ہوتا ہےاور ندرکوع ، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے ہے دیکھتا ہوں۔

( ٨٨٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### هي مُنالِهَ اَمَارِينَ بل يَنِيْ مَرْمُ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَسَلَّمَ حَرَجَ إِلَى الْمَقَابِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ذَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَكُمْ لَاحِقُونَ [راحع: ١٩٨٠] (٨٨٦٥) حفرت ابو ہریہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نی مَلِیْ قبرستان تشریف کے گئے، وہاں بَنْ کُح کر قبرستان والول کوسلام کرتے ہوئے فرمایا اے جماعت مؤمنین کے کمینوائم پرسلام ہو،ان شاءاللہ ہم بھی تم سے آکر ملنے والے ہیں۔

( ٨٨٦٦) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَوِبَ الْكَافِرُ حِلابَهَا ثُمَّ أَخُرَى فَشَوِبَهُ ثُمَّ أَخُرَى فَشَوِبَهُ حَتَّى شَوِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسُلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّه

(۸۸۲۷) حفرت ابوہریہ ہن قائدے مروی ہے کہ ایک مرحبہ نبی طینا کے یہاں آیک مہمان آیا جو کہ کافرتھا، نبی طینا کے علم پرایک بحری کا دودھ دو ہا گیا، اس نے وہ سارادودھ فی لیا، نبی طینا نے دوسری بحری کودو ہے کا تھم دیا، وہ اس کا بھی دودھ فی گیا، اس طرح کرتے کرتے کو مسات بحریوں کا دودھ فی گیا، اس نے اسلام قبول کرلیا، نبی طینا کے تھم پراس کے لئے بحری کا دودھ دو ہا گیا، اس نے پی لیا، دوسری بحری کودو ہے کا تھم ویا تو وہ اسے پورانہ کرسکا، اس پر نبی طینا نے فر مایا مسلمان ایک آئت میں بیتا ہے اور کا فرسات آئتوں میں بیتا ہے۔

( ٨٨٦٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱلْبَالَنَا مَالِكُ عَنْ سُهَيُلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيَّوَةَ أَنَّ وَجُلَا مِنْ أَسُلَمُ قَالَ لَمَّا بِمُتَّ هَذِهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَّا لَوْ قُلْتَ خِينَ ٱلْسَلَمَ قَالَ لَمُعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَّا لَوْ قُلْتَ خِينَ ٱلْسَيْتَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَّا لَوْ قُلْتَ خِينَ ٱلْسَيْتَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٢٠٠١)، وابن حبان (٢١٠١).

(۸۸۷۷) حضرت ابو بریره و التخطی مروی م که تعبیلهٔ اسلم کے ایک آدی نے بارگاه رسالت میں عرض کیا که آج رات جب میں سور باتھا تو مجھے ایک بچھونے وس لیا، بی عالیہ فی عالیہ نے فرمایا اگرتم نے شام کو رہے جملے کے ہوئے "اعود بکلمات الله التامات من شر ما خلق" تو وہ تمہیں بھی نقصال نہ پہنچا تا۔

( ٨٨٦٨ ) حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ ٱنْبَأَنَا مَالِكَ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْغَيْثِ يُتَحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ وَأَشَارَ مَالِكٌ بالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى [صححه مسلم (٢٩٨٣)].

(۸۸۷۸) حضرت اَبو ہریرہ رُفائِناہے مروی ہے کہ بی علیانے فر مایا اپنے یا کسی دوسرے کے پیٹم بنچ کی پرورش کرنے والا، پس اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، بشر طیکہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو۔ امام ما لک پُنائٹ نے شہادت والی اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا۔

### 

- ( ٨٨٦٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَّيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةً يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرةً [راحع: ٧٥٧١].
- (۸۸۷۹) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا اپنے فرمایا جوشخص مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پردس رحمتیں جھیجے ہیں۔
- ( ٨٨٧.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنُ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا [راجع: ٢٨٢].
- (۸۸۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جو مض کسی بھی نماز کی ایک رکعت پالے، گویاس نے پوری نمازیالی۔
- ( ٨٨٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الزَّهْرِ مِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَوْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ [راحع: ٥ . ٧٤].
- (۸۸۷۱) حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹبی عالیہ آنے کنگریاں مارکر تھے کرنے سے اور دھوکہ کی تنجارت سے منع فرمایا ہے۔
- ( ٨٨٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْدٍ يَغْنِى آبُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوُضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرى عَلَى حَوْضِى [راجع: ٢٢٢٢].
- (۸۸۷۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے دوش پر نصب کیا جائے گا۔
- ( ٨٨٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتُ آمَةُ آحَدِكُمْ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ فَى الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَوٍ أَوْ صَفِيرٍ مِنْ شَعَوٍ [راحع: ٧٣٨٩]. فَلْيَبُعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَوٍ أَوْ صَفِيرٍ مِنْ شَعَوٍ [راحع: ٧٣٨٩]. هَمْ صَالِ اللهِ مِرِيهُ ثَلَيْتُ مِنْ مَا يَا الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَوٍ أَوْ صَفِيرٍ مِنْ شَعَوٍ [راحع: ٧٣٨٩]. هَمْ صَالِهُ مِرْدِهُ ثَلَيْتُ مِنْ مَا يَا الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَوٍ أَوْ صَفِيرٍ مِنْ شَعَوٍ [راحع: ٧٣٨٩].
- ہو جائے تو اسے کوڑوں کی سزا دیے ،لیکن اسے عار نہ دلائے ، پھر تیسری یا چوٹھی مرجبہ بہی گناہ سرز د ہونے پر فرمایا کہ اسے پچ دےخواہ اس کی قیت صرف بالوں سے گندھی ہوئی ایک رہی ہی ملے۔
- ( ٨٨٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِى مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جَاءَ بَنُو فَكُانِ فَقَالَ مَا أَرَاكُمْ إِلَّا قَدُ خَرَجُتُمْ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ بَلْ ٱنْتُمْ فِيهِ بَلْ ٱنْتُمْ فِيهِ قَالَ أَبِى قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثُمَّ جَاءَ أَرَاكُمْ إِلَّا قَدُ خَرَجُتُمْ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ بَلْ ٱنْتُمْ فِيهِ بَلْ ٱنْتُمْ فِيهِ قَالَ أَبِى قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثُمَّ جَاءَ

# الاس المائية من المائي

بُّنُو جَارِيَةً وَإِنَّمَا هُمْ بَنُو حَارِثَةَ [راحع: ٧٨٣١].

(۸۸۷۴) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹوے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا میری زبانی مدیدہ منورہ کے دونوں کناروں کا درمیانی علاقہ حرم قرار دیا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد بنوحار شدکے پھولوگ آئے ، نبی علیا نے ان سے فر مایا میراخیال ہے کہ تم لوگوں کی رہائش حرم سے باہرنکل ربی ہے، پھرتھوڑی دیرغور کرنے کے بعد فر مایانہیں ،تم حرم کے اندر بی ہونہیں'' تم حرم کے اندر بی ہو۔''

( ٨٨٧٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ وَكَانَ نَازِلًا عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَآيْتُهُ يُصَلِّى صَلَاةً قَيْسِ بُنِ آبِي خُازِمٍ قَالَ فَرَآيْتُهُ يُصَلِّى صَلَاةً قَيْسِ بُنِ آبِي خُازِمٍ قَالَ فَصَلَّتُهُ يُصَلِّى فَالَ وَمَا أَنْكُرُتَ مِنْ صَلَاتِي قَالَ فَقُلْتُ لِآبِي هُرَيْرَةَ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ وَمَا أَنْكُرُتَ مِنْ صَلَاتِي قَالَ قَلْتُ خَيْرًا أَخْبَتُتُ أَنْ آسْأَلُكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ أَوْ أَوْجَزَ [راحع: ١٤٨].

(۸۸۷۵) ابو خالد مُوَتَّهُ ''جو مدیند منوره پس ایک مرتبه حضرت ابو بریره انگاتئ کے مہمان سے ' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پس نے حضرت ابو بریره انگاتئ کے مہمان سے ' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پس حضرت ابو بریره انگاتئ کونماز پڑھتے ہوئے ویکھا جو بہت مختصرتی اور نہ بہت کہی ، پس نے ان سے بوچھا کہ کیا نبی علیا ہمی ای طرح نماز پڑھایا کرتے تھے؟ (جیسے آ بہمیں پڑھاتے ہیں) حضرت ابو ہریره انگاتئ نے فرمایا تہمیں میری نماز میں کیا چیز او پری اور اجنبی محسوس ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں یوں ہی اس کے متعلق آ ب سے بوچھا چاہ رہا تھا، فرمایا ہاں! بلکہ اس سے متعلق آ ب سے بوچھا چاہ در ہا تھا، فرمایا ہاں! بلکہ اس سے متعلق آ

( ٨٨٧٦) حَلَّثَنَا آبُو سَعْدِ الصَّاعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُيسَّرٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَٱنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الصَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْ كَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا آجْمَعُونَ

(۸۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ نظائظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا امام کوتو مقرر ہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، اس لئے جب وہ "سمع الله لمن حمده" جائے ، اس لئے جب وہ "سمع الله لمن حمده" کہاتہ تم "دبنا ولك الحمد" كہو، اور جب وہ بیشر کرنما زیر مصرفی تم سب بھی بیشر کرنما زیر عوب

( ٨٨٧٧) حَدَّثُنَا أَبُو سَعُدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا حَطَّبًا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمْ وَايُمُ اللَّهِ لَوْ يَعُلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّ لَهُ بِشُهُودِهَا عَرُقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَشَهِدَهَا وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِيهَا لَآتُوهًا وَلَوْ حَبُواً [صححه ابن حزيمة: (١٤٨٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيفًا. [راحع: ٩٨٢٣٩، ٢٩٠٩].

# الله المؤلِّف المنظمة المنظمة

(۸۸۷۷) حضرت الوہریرہ وٹائٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے فرمایا میراارادہ ہوا کہ میں اپنے جواٹوں کو حکم دوں ،وہ لکڑیاں تی کریں، پھر میں ایک آوی کو حکم دوں جو لوگوں کی امامت کرے ،اور میں چیجے سے ان لوگوں کے پاس جاؤں جونماز میں شریک نہیں ہوتے اوران پران کے گھروں کو آگ لگا دوں ، بخدااگران میں ہے کسی کو پنہ چل جائے کہ نماز میں آنے سے اسے ایک موفی تازی ہڈی یا دوعمرہ کھر ملیں گے تو وہ ضروراس میں شرکت کرے ،حالا تکہ اگر انہیں اس کے تو اب کا پنہ ہوتا تو وہ نماز میں ضرور شرکت کرے ،حالا تکہ اگر انہیں اس کے تو اب کا پنہ ہوتا تو وہ نماز میں ضرور شرکت کرتے خواہ انہیں گھٹنوں کے ہل گھس کر آٹا ہو تا۔

- ( ٨٨٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَّعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [انظر: ٢٥٤].
- (۸۸۷۸) حفرت ابو ہریرہ واللہ عام وی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا امام کو یاد ولانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہاورتالی بجاناعور توں کے لئے ہے۔
- ( ٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَقَتِى دِينَارًا مَا تَرَكْتُهُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِى وَمَنُونَةٍ عَامِلِى يَعْنِى عَامِلَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَقَتِى دِينَارًا مَا تَرَكْتُهُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِى وَمَنُونَةٍ عَامِلِى يَعْنِى عَامِلَ آرْضِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ [راحع: ٢٠٣٠].
- ( ۱۹۷۹ ) حضرت ابو ہر مرہ در ٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میر بے در ثاء دینار و در ہم کی تقسیم نہیں کریں گے ، میں نے اپنی بیو بوں کے نفقہ اور اپنی زمین کے عامل کی تخوا ہوں کے علاوہ جو پچھے چھوڑ اسے ، وہ سب صدقہ ہے۔
- ( ٨٨٨. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ [راحع: ٣١٤٣].
- (۸۸۸۰) جفرت ابوہریہ وٹائنے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا کوئی اولا داپنے والد کے جرم کابدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی (باپ کے جرم کابدلہ اس کی اولا د سے نہیں لیا جائے گا) البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کوغلامی کی حالت میں یائے تواسے فرید کرآزاد کردے۔
- ( ٨٨٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْسَّائِبِ عَنِ الْآغُرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى قَالَ اللَّهُ الْكِبُرِيَاءُ رِذَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا ٱذْخَلْتُهُ جَهَنَّمَ [راحع: ٧٣٧].
- (۸۸۸۱) حضرت آبو ہریرہ والنوسے مروی ہے کہ جی علیہ انے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی عیاور ہے اورعزت میری نیچ کی چا در ہے، جو دونوں میں سے کسی ایک کے بارے مجھ سے جھٹڑا کر سے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا (۸۸۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ قِ قَالَ ٱنْبَأْنَا سُفْیَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَکُوانَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا یَزْنِی الزَّانِی

#### مَنْ الْمُ الْمُرْسِنِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَنْ مُنْ الْمُ الْمُرْسِنِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرُبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرُبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرُبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مُغُرُّوضٌ يَعْدُ [صححه البحاري (٢٤٠)، ومسلم (٧٥)، وابن حبان (٤٥٤)]. [انظر: ٢٢٠ . ١].

(۸۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مردی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جس وقت کوئی شخص بدکاری کرتا ہے وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کوئی شخص چوری کرتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کوئی شخص شراب پیتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا اور تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے۔

( ٨٨٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ الْمَطُلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتُهُعُ [راجع: ٧٣٣٢].

(۸۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ نظافی سے مروی ہے کہ نبی طیاب نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دی کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اسے اس ہی کا پیچیا کرنا چاہیے۔

( ١٨٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَانَا سُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيُوهَ قَالَ جَاءَ آغُرَابِيُّ يَعَلَمُ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَوسُوا لَهُ مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَوسُوا لَهُ مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَوسُوا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ فَأَعْظُوهُ قَوْقَ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّعُوابِيُّ الْوَفَاتِ اللَّهُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٠٢٠) ومسلم (١٠٢٠). [انظر: النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ جَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً [صححه البحاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٠٢١)]. [انظر: النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ جَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً [صححه البحاري (٩٨٥)، ومسلم (١٠٢١)].

(۸۸۸۴) حضرت الو ہریرہ ڈٹا ٹھ سے مروی ہے کہ ایک دیباتی شخص نی طابھ کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے کے لئے آیا، نبی طابھ نے صحابہ شکھ آتھ سے فر مایاس کے اونٹ جشنی عمر کا ایک اونٹ تلاش کرکے لے آؤ، صحابہ شکھ آتھ سے فر مایاس کے اونٹ جسٹنی عمر کا ایک اونٹ دے دو، وہ دیباتی مطلوبہ عمر کا اونٹ نہل سکا، ہراونٹ اس سے بری عمر کا تھا، نبی طابھ نے فر مایا کہ پھراسے بری عمر کا ہی اونٹ دے دو، وہ دیباتی کہنے لگا کہ آپ نے جھے پورا پورا اور اور اکیا، اللہ آپ کو پورا پورا پورا عطاء فر مائے، نبی طابھ نے فر مایاتم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اداءِ قرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ٨٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٤١/٤). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٠١٨٨].

(۸۸۸۵) حفرت ابو بریره النافز سے مروی ہے کہ نی علیان فرمایا سحری کھایا کروکیونکہ سحری کھانے اس برکت ہوتی ہے۔ (۸۸۸۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا سُفْیَانُ حَدَّثِنِی عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَیْرٍ حَدَّثِنِی مَنْ سَمِعَ آبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ رَآیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی فِی نَعْلَیْهِ [راجع: ۸۷۵۷].

# هي مُنالِهُ المَّيْنِ بَلِيَ عَنْ اللهُ هُرِيدُوة سِيَّالُهُ فُرِيدُوة سِيَّالُهُ هُرِيدُوة سِيَّالُهُ وَلَيْن

(٨٨٨١) حفرت ابو ہریرہ را اللہ علی مروی ہے کہ میں نے نبی علی کوجوتے بہنے ہوئے نماز برا صنے و یکھا ہے۔

( ٨٨٨٧ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(۸۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھائے فر مایا ظہر کی نماز شدنڈی کرکے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ٨٨٨٨) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ قَالَ لِمَرْوَانَ هَذَا ٱبُو هُرَيُرَةً عَلَى الْبَابِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْبَابِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَمَنَّى ٱللَّهُ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَمَنَّى ٱللَّهُ حَرَّ مِنْ الثَّرَيَّ وَاللَّهُ لَمْ يَتَوَلَّ أَوْ مَلْ الرَّجُلُ أَنْ يَتَمَنَّى ٱللَّهُ حَرَّ مِنْ الثَّرَيِ وَاللَّهُ لَمْ يَتَوَلَّ أَوْ مَلْ الرَّجُولُ أَنْ يَتَمَنَّى اللَّهُ حَرَّ مِنْ الثَّرِي وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ الْعَرَبِ بِيَدَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَالَ مَلْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ الْعَرَبِ بِيَدَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَالَ مَرْوَانُ بِنُسَ وَاللَّهِ الْفِتُيَةُ هَوُلَاءٍ [انظر: ٢٤٧٤].

(۸۸۸۸) ایک مرتبہ مروان کو بتایا گیا کہ اس کے دروازے پر حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کھڑے ہیں، اس نے کہا کہ انہیں اندر
بلاؤ، جب وہ اندرآ گئے تو مروان نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اہمیں کوئی ایک حدیث سنا ہے جوآپ نے خود نبی طیاب سے ٹی ہو،
انہوں نے کہا کہ میں نے نبی طیاب کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان بی تمنا کرے گا کاش! وہ ثریا
ستارے کی بلندی سے نیچ گرجا تالیکن کاروبار حکومت میں سے کوئی ذمہ داری اس کے حوالے نہ کی جاتی اور میں نے نبی طیاب کو
بیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ عرب کی ہلاکت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی، مروان کہنے لگا بخدا! وہ تو بدترین
نوجوان ہوں گے۔

( ٨٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا آبُو بَكُرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويُوَةً قَالَ نَهَى وَسُولُ اللَّهِ مِثَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَظُلُّ عِنْدَ وَسَلَّى اللَّهُ عِنْدَ وَيَسْقِينِي وَيَسْقِينِي وَرَاحِع: ٧٤٣١].

(۸۸۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیائے فرمایا ایک ہی سحری سے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، صحابۂ کرام می گفتانے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تشکسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی علیائے نے فرمایا اس معالمے میں میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلایلا ویتا ہے۔

( ٨٩٩٠) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ ٱلْبَانَا ٱبُو بَكُرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَآهُمْ عِزِينَ مُتَفَرِّقِينَ قَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا زَأَيْنَاهُ غَضِبَ عَضَبًا آشَدَّ مِنْهُ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنُ آمُرَ رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ ثُمَّ ٱتَتَبَعَ هَوُلًا عِ الَّذِينَ يَتَحَلَّفُونَ عَنُ الصَّلَاةِ

# 

فِي دُورِهِمْ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ وَرُبَّمَا قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ صَلاةَ الْعِشَاءِ

(۸۸۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو مفرق گروہوں میں دیکھا، نبی علیہ کا کوالیا شد یکھا تھا، اور فر مایا بخدا! میں دیکھا، نبی علیہ کا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کٹاٹٹو کوالیسے شدید غصے میں بھی نہ دیکھا تھا، اور فر مایا بخدا! میں نے یہ ارادہ کرلیا تھا کہ ایک آ دمی کولوگوں کی امامت کا تھم دوں اور جولوگ نماز سے بٹ کراپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی تلاش میں نکلوں اور ان کے گھروں کو آگ دوں۔ (بعض اوقات رادی' نماز عشاء' کی قید بھی لگاتے تھے)

( ٨٨٩١) حَدَّثَنَا أَسُودُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمْوَ الَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمْوَ الَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ وَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ [صححه مسلم (٢١)]

(۸۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئٹ مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے برابراس وفت تک قال کرتا رہوں جب تک وہ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار نہ کرلیں ، جب وہ پیکلمہ پڑھ لیس توسمجھ لیس کہ انہوں نے مجھ سے اپنی جان مال کومحفوظ کرلیا ، سوائے اس کے قش کے اوران کا حساب کتاب اللہ کے ذہے ہوگا۔

( ۸۸۹۲) حَدَّثَنَا أَسُودُ أَخْبَرَنَا أَبُو بِكُوعِنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اثْنَانِ هُمَا كُفُو النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ [صححه مسلم(۲۷)]. [انظر: ۲۸،۹۲۸] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اثْنَانِ هُمَا كُفُو النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ [صححه مسلم(۲۷)]. [انظر: ۲۸،۹۲۸] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يُعَلِّمُ اللَّهُ مَلْ إِلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِكُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِلِكُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ

( ٨٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَبْشًا أَمْلَحَ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَطَّلِعُونَ خَاتِفِينَ مُشْفِقِينَ قَالَ يَقُولُونَ نَعَمُ قَالَ ثُمَّ يُنَادَى أَهْلُ النَّارِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ قَالَ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ خَنُوفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ قَالَ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ خَلُودٌ فِي النَّارِ ﴿ رَاحِع: ٧٥٣٧].

(۸۸۹۳) حصرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی عالیہ النے فرمایا قیامت کے دن ''موت'' کوایک مینڈھے کی شکل میں لاکر بل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا ، وہ خوفز دہ ہو کر جھا نکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا ، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ تی (پرورد کار! یہ موت ہے) ، پھراہال جہنم کو پکار کرآ واز دی جائے گی کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! (بیہ موت ہے)، چنا نچہ اللہ کے تھم پراسے پل صراط پر ذرج کر دیا جائے ااور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیش رہوگے۔

### مَنْ الْمَا أَمْنِ مَنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَنْ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَنْ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ

( ٨٨٩٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ يُؤْتَى به عَلَى الصِّرَاطِ فَيُذْبَحُ [انظر: ٢٠٦٦، ٢٦٦. ].

(۸۸۹۴) گذشتهٔ خدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ أَنْبَأَنَا أَبُو حَصِينِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ آبِى هُرَوْ مَوْقٍ مَنْ أَبِى هُرَوْ مَوْقٍ مَوْقً إِنَّا الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِقَالَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ آوَال

(۸۸۹۵) حضرت اُبو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلیا نے فر مایا کسی مالداریا ہے کئے صحیح سالم آ دمی کے لئے زکو ۃ کا پیسہ حلال نہیں ہے۔

( ۸۸۹۸) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنِينَ [راجع: ١٦٩] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنِينَ [راجع: ١٦٩] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنِينَ [راجع: ١٦٩] مَنْ اللَّهُمَّ آرْشِدُ الْأَيْمَةُ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَدِّنِينَ [راجع: ١٦٩] (٨٩٩٦) حضرت ابو بريه طُالِمُنَّ عروى عبي كُهُ بِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنَا عَمِونَ المَاتِ وَارَهُ السَّهُ المَامُولِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنِينَ الْمُؤْمِنَ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مَنْ أَمُولَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَمْ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَلِيهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَلِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلُولُولُهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلُولُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَوْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِي مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

( ۸۸۹۷) حَلَّتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّتَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آسِيدِ بْنِ آبِي آسِيدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبَّاسٍ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طُلُقٍ الْفِفَارِيَّةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ عَنِيهِ عَنْ أَجِبَ أَنْ يُحَلِّقَ مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوقَهُ طُوقًا مِنْ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيَطُوقَهُ طُوقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطُوقً مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوقَهُ طُوقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبُ أَنْ يُطَوِّقُ مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوقَهُ طُوقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبُ أَنْ يُسَوِّرَ خَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِطَّيةِ فَالْعَبُوا بِهَا [راحع: ٣٩٧].

(۸۸۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جا کیں گے تو ایک منادی آ واز لگائے گا کہا ہے اہل جنت! تم ہمیشہ اس میں رہو گے ، یہاں موت نہیں آئے گی ، اورا سے اہل جہنم! تم بھی ہمیشہ اس

# هُ مُنْ الْمُ الْمَرْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی۔

( ٨٩٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ لَيْتٍ عَنْ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةَ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا نَبْعُدُ فِي الْبَحْرِ وَلَا نَحْمِلُ مِنُ الْمَاءِ إِلَّا الْإِدَاوَةَ وَالْإِدَاوَتَيُنِ لِأَنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْدَ حَتَّى نَبْعُدَ أَفَنَتُوضَّا بِمَاءِ الْبُحْرِ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ [راحع: ٧٢٣٢].

(۸۸۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مردی ہے کہ پچھلوگوں نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر نبی ملیا سے بیسوال پو ٹیھا کہ ہم لوگ سمندری سفر کرتے ہیں ،اوراپنے ساتھ پینے کے "لئے تھوڑ اسا پانی رکھتے ہیں ،اگر اس سے وضوکر نے لکیس تو ہم بیاسے رہ جائیں ، کیاسمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نبی ملیا نے فرمایاسمندر کا پانی پاکیزگی بخش ہے اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

( . . ٩٥ ) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ آبِى الْغَيْثِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَيُقَالُ هَذَا آبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّنَا ٱخْوِجُ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَكُمْ فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَقُولُ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِى فِى الْأُمْمِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِى فِى الْأُمْمِ فَعَلْلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِى فِى الْأُمْمِ

(۱۹۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو کے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو بلایا جائے گا،اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ متمہارے باپ آ دم علیا ہیں، حضرت آ دم علیا عرض کریں گے کہ پر دردگار! بیس حاضر ہوں پر دردگارا کتا؟ ارشاد ہوگا ہر سویس سے نانوے، ہم پر دردگارا کتا؟ ارشاد ہوگا ہر سویس سے نانوے، ہم نے عرض کیا یا رسول الله مُلِّ اللّٰ بی ہتا ہے کہ جب ہر سویس سے ہمارے نانوے آ دی لے جائیں گے تو چھے کیا بچگا؟ نبی علیا نے فرمایا دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی مثال کا لے بیل میں سفید بال کی ہوگ ۔

( ٨٩.٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَّ رَمَضَانُ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَفُتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَصُفِّدَتُ الشَّيَاطِينُ [راجع: ٧٧٦٧].

(۸۹۰۱) حضرت ابوہریرہ رفائش ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ،جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٨٩.٢ ) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سُهَيْلِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقُرَّأُ فِيهِ سُورَةُ الْبُقَرَةِ لَايَدُخُلُهُ الشَّيْطَانُ [راحع: ٨٠٨٠]

### هي مُنالِهِ امْرِينْ بل يَدِينَ فَر يَدِي اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۸۹۰۲) حضرت ابو ہر رہے دلائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے فر مایا اپنے گھروں کوقبرستان مت بناؤ ، کیونکہ شیطان اس گھر ہے بھا گتا ہے جس میں سور ۂ بقر ہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔

- ( ٨٩.٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى قَالَ لِنِسُوةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتُ الْجَنَّةَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَان يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ اثْنَان [راجع: ٢٥٣٥].
- (۸۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے کچھ انصاری خواتین سے فرمایاتم میں سے جوعورت اپنے تین بچ آ کے بیچے ( فوت ہوجا کیں ) اور وہ ان پرصبر کرے، وہ جنت میں داخل ہوگی ،کسی عورت نے پوچھا اگر دو ہوں تو کیا تھکم ہے؟ فرمایا دو ہوں تب بھی یہی تھکم ہے۔
- ( ٨٩.٤) وَبِهَٰذَا الْإِسۡنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكُةٌ لَا يَدُحُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ
- (۸۹۰۴) اور گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا مدیند منور ہ کے درواز وں پر فرشتوں کا پہر ہ ہے ،اس لئے یہاں د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔
- ( ٨٩.٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرُتُمْ فِى الْحَصِيبِ فَٱعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَبَادِرُوا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرُقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ [راحع: ٢٣ ٤٨].
- (۹۰۵) اور گذشته شدی سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا جبتم کسی سرسنر وشاداب علاقے میں سفر کروتو اونٹوں کوان کاحق دیا کرو، اور اگرخٹک زمین میں سفر کروتو تیز رفناری سے اس علاقے سے گذر جایا کرو، دیا کرو، اور جب رات کو پڑاؤ کرنا چاہوتو راستے سے ہٹ کر پڑاؤ کیا کرو، کیونکہ وہ رات کے وقت چو پاؤں کا راستہ اور کیڑے مکوڑوں کا طمکانہ ہوتا ہے۔
- ( ٨٩.٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هِجُرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ
  - (۸۹۰۲) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹٹا سے مر دی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا تین دن کے بعد بھی قطع تعلقی رکھنا صحیح نہیں ہے۔
- ( ٨٩.٧) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ فِي اللَّهِ أَخْبِرُنَا بِخَيْرِ نَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرُكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ فَالَ فَعَالَ ذَجُلُ كَا نَبِي اللَّهِ أَخْبِرُنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ وَرَاحِع: ٨٩٧٨].

### ﴿ مُنْ لِمَا اَمَٰذِنْ لِيَدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمَنْ اللَّهُ مُرَايِدُ وَمَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَايِدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرَايِدُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِهُ مُنْ اللَّهُ مُ

(۸۹۰۷) اور گذشته سندی سے مروی ہے کہ ایک جگہ کچھالوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی ٹالیٹا ان کے پاس جا کر کھڑ ہے ہو گئے اور فرمایا کیا میں تہمیں بناؤں کہتم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ لوگ خاموش رہے، نبی ٹالیٹا نے تین مرتبہ اپنی بات دہرائی ، اس پران میں سے ایک آ دمی بولا کیوں نہیں، یار سول اللہ! فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہواور اس کے شرسے امن ہواور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہواور اس کے شرسے امن نہ ہو۔

( ٨٩.٨ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْكَافِرُ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا [راحع: ٢ - ٨٨] ( ٨٩٠٨ ) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کا فراوراس کا مسلمان قاتل جہنم میں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔

( ٨٩.٩ ) حَدَّثَنَا قُتُيبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ عَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ [راحع: ٢٢١٤]

(۸۹۰۹) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹے مروئی ہے کہ انہوں نے نبی علیا اکو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے منتیج میں مشرق سے مغرب تک کے درمیا تی فاصلے میں جہنم میں لڑھکٹا رہےگا۔

( ٨٩١٠ ) حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ النَّارُ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ مِنْ جَهَنَّمَ

( ٨٩١٢ ) حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ حَلَّاثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَلَّاثَنَا أَبُنُ الْهَادِ فَلَاكُرَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُلُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[واحِع: ١ ١ ٩٩].

### هي مُنلهُ امَّرُانَ بل يَنظِ سَرْمَ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

(۸۹۱۲) گذشته جدیث اس دوسری سندست بھی مروی ہے۔

( ٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا أَرْفَعُهَا وَأَعُلَاهَا قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ [انظر: ٥٩٣٠، ٩٧٠، ٩٧٠]. الطَّرِيقِ [انظر: ٥٩٣٠، ٩٧٠، ٩٧٠، ٩٧٠].

(۸۹۱۳) حفزت ابو ہریرہ ڈلٹیئے سے مروی ہے کہ نی ملیکانے فرمایا ایمان کے چونسٹھ شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل اور اعلیٰ لا إلله إلّا اللّهٔ کہتا ہے اور سب سے ہلکا شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔

( ٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا قُسِيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ ٱحْسِنُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِٰنُ خَلْفِيْ كَمَا أَرَاكُمْ أَمَامِي [راحع: ١٩٨].

(۸۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤے مردی ہے کہ نبی ملائلانے لوگوں سے فر مایا میں اپنے پیچھے بھی اس طرح دیکیتا ہوں جیسے اپنے آ گے اور سامنے کی چیزیں دیکھ کہ رہا ہوتا ہوں ، اس کیے تم خوب اچھی طرح نماز ا داکیا کرو۔

( ۸۹۱۵ ) حَلَّثَنَا قَتَيْبَةً حَلَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلْدَعُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ [صححه البحاری(٦١٣٣)، ومسلم(٩٩٨)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلْدَعُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ [صححه البحاری(٢١٣٥)، ومسلم(٩٩٨)] ( ٨٩١٥ ) حضرت ابو بريره رُقَافِئُ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللَّمُنَّ فَيْمِ نِي ارشاد فرمايا مسلمان کوابيک ہی سورا رُحْ سے دومر تبد نہيں و ساحا سکتا۔

( ٨٩١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى وَالْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمَّ دِرْهَمَيْنِ قَانُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ فَتَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا فَانْطَلَقَ رَجُلٌّ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ ٱلْفِ دِرْهَمَ فَتَصَدَّقَ بِهَا

(۸۹۱۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَٹائٹیائے ارشاد فرمایا ایک درہم دودرہموں پرسبقت لے گیا، صحابہ ٹٹائٹی نے پوچھایارسول اللہ! وہ کیے؟ فرمایا ایک آ دمی کے پاس صرف دودرہم تھے، اس نے ان میں ہے بھی ایک صدقہ کر دیا، دوسرا آ دمی اینے لمجے چوڑے مال کے پاس پہنچا اور اس میں سے ایک لاکھ درہم نکال کرصد قہ کردیئے۔

( ٨٩١٧) حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ الْقَعُقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَزَالَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمُ خَلَافُ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ [راجع: ٢٥٧].

( ۱۹۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا ایک جماعت دین کے معاطع میں ہمیشہ فل پررہے گی اور کس مخالفت کرنے والے کی مخالفت اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے اوروہ اسی پر قائم ہوگی۔

# مُنْ الْمَا اَمَٰهُ مِنْ لِيَا اَمُرُ مِنْ لِي مِنْ الْمَا اَمُنْ مِنْ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللّ

( ۸۹۱۸ ) حَدَّثَنَا قُتِيَنَةُ حَدَّثَنَا لِيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمُو الهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمُو الهِمْ ( ۱۹۱۸ ) حضرت ابو بريره اللَّيْ عَسَم وى جهد ني اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَمايا مسلمان وه بوتا جهس كى زبان اور باته سے ووسر سے مسلمان محفوظ ربین اورمؤمن وہ بوتا ہے جس كى طرف سے لوگوں كوا بى جان اور مال كا امن ہو۔

( ٨٩١٩) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ بَنِى آدَمَ كُتِبَ حَظُّهُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ بَنِى آدَمَ كُتِبَ حَظُّهُ مِنْ الرَّخُلُ وَنَاهَا الرِّالْ اللَّهُ وَالْكُونُ وَاللَّحُلُ وَنَاهَا اللَّطُسُ وَالرِّجُلُ وِنَاهَا الْمَشْيُ وَالْمَدُّ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ [راحع: ٧ . ٥٥].

(۸۹۱۹) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی مالیا اللہ نے ہرانسان پرزنا میں سے اس کا حصہ لکھے چھوڑا ہے، جسے وہ لامحالہ پاکر ہی رہے گاء آئھوں کا زنا و کھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، ہاتھ کا زنا کپڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے،انسان کانفس تمنااورخواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق پا تکڈیپ کرتی ہے۔

( ٨٩٢٠) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقُرَعَ ذَا زَّبِيبَتَّيْنِ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ وَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعُهُ [راحع: ٢٤٧٤].

(۸۹۲۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیا است فرمایا (جس شخص کے پاس مال ودولت ہواوروہ اس کاحق ادانہ کرتا ہو)، قیامت کے دن اس مال کو گنجا سانپ''جس کے منہ میں دو دھاریں ہوں گی'' بنا دیا جائے گا اور وہ اپنے مالک کا پیچھا کرے گا یہاں تک کداس کا ہاتھا ہے منہ میں لے کراہے چہانے لگا۔

( ٨٩٢١) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُ فِي حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكُثُوةِ الْمَالِ آقال الْترمذى: حسن صحيح (الترمذى: ٢٣٣٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [انظر: ٨٩٣٣].

(۸۹۲۱) اور بِي النِّلِائِ فرما يا بوڑ هے آدى ميں دو چيزوں كى محبت جوان ہوجاتى ہے، لجى زندگانى اور مال ودولت كى فراوانى يە ( ۸۹۲۱ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ يَعْنِى الشَّافِعِيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ وَٱلِي الزِّنَادِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ [انظر: عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ [انظر: ١٠٨٥، ١٧٢، ٩٩٨٣).

(۱۹۲۲) حفرت ابو ہر برہ اللَّمُ عَمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ عَلَيْهِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ أَنَّ (۱۹۲۸) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ أَنَّ (۱۹۲۸) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً أَنَّ (۱۹۲۸) وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّيْنَارُ بِاللَّيْنَارِ وَاللَّرْهُمُ بِاللَّرْهَمِ لَا فَضُلَ بَيْنَهُمَا [صححه مسلم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّيْنَارُ بِاللَّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِاللَّرْهَمِ لَا فَضُلَ بَيْنَهُمَا [صححه مسلم



(۸۸۵۱)]. [انظر: ۲۹۸۸].

(۸۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا ایک دینار ایک دینار کے بدلے میں اور ایک درہم ایک درہم کے بدلے میں ہوگا اوران کے درمیان کمی بیشی نہیں ہوگی۔

( ۱۹۲۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدُرِيسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُويُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا يَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَنْ جَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقُوا السِّلَعَ [انظر:٥٠٠٥] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُ مُولِ بَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلِي عِ فَلْيَتُمْ وَاللَّهِ مِلْ اللَّهُ عَلَى مَلْ اللَّهُ وَإِذَا أَنَّهُ عَلَى مَلِي عِ فَلْيَتُهُ فَي وَالْحَدَ ٢٥٠٥].

(۸۹۲۵) اور نبی ملیک نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدارآ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں ہے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کردیا جائے تواسے اس ہی کا چیچھا کرنا جاہیے۔

( ٨٩٢٦) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ حَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِى إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا آحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ آصُنعُ فَقَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ الدَّمُ قَالَ يَكُفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ

(۸۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنؤے مروی ہے کہ خولہ بنت بیار ٹاٹنا نبی الیا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوکر کہنے لگیں یا رسول اللہ! میرے پاس صرف ایک کپڑ اہے اور اس میں جھے پرنا پاکی کے ایام بھی آئے ہیں؟ نبی الیا نے فرما یا جہتم پاک ہو جایا کروتو جہاں خون لگا ہو، وہ دھوکر اس میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگرخون کے دھیے کا نشان ختم نہ ہونے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

( ٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِى شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِى أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِى السَّفْرِ

(۸۹۲۷) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹنو سے مروی ہے کہ نبی علیات نے فرمایا مؤمن اپنے چیچے لگنے والے شیاطین کواس طرح دبلا کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص دوران سفراینے اونٹ کو دبلا کر دیتا ہے۔

( ٨٩٢٨ ) حُدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ الصُّورِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا يُعُذَّبُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ آخُيُوا مَا خَلَقُتُمْ

### هي مُنلِهَ الْمَدُن بَلِيَ مِنْ اللَّهُ مُنلِهِ اللَّهُ مُنلِهِ اللَّهُ مُنلِهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ مُنالِهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِهُ مُنلِهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ مُنالِمُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّا مُنالِمُ مُنالِمُ اللَّا مُنالِمُ مُنالِمُ اللَّا مُنالِمُ اللَّال

(۸۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قیامت کے دن مصوروں کو'' جوتصویر سازی کرتے ہیں'' عذاب دیا جائے گااوران سے کہا جائے گا کہتم نے جن کی تخلیق کی تھی ،انہیں زندگی بھی دو۔

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ ثَابِتِ بُنِ الْحَارِثِ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَّهُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِينَةٌ أَتَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ فَهُمْ أَرَقُ أَفْنِدَةً وَٱلْيَنُ قُلُوبًا وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْحُيلَاءُ فِى أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْفَذَادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِى آهُلِ الْغَنَمِ [راجع: ٢٤٢٦]

(۸۹۲۹) حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ نرم دل ہیں اور ایمان ،حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے اور کفرمشر قی جانب ہے ،غرور تکبر گھوڑ وں اور اونٹوں کے مالکوں میں ہوتا ہے اور سکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔

( ٨٩٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِي يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَحُسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِى فِي وَجْهِهِ وَمَا رَآيْتُ آحَدًا آسُرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوَى لَهُ إِنَّا لَتُجْهِدُ ٱنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ

(۸۹۳۰) حضرت الو ہر رہ و اللہ اللہ عمروی ہے کہ میں نے نبی الیکا سے زیادہ حسین کی کونہیں و یکھا، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ گویا سورج آپ تان اللہ ایسامحسوں ہوتا تھا کہ گویا سورج آپ تان نجی پیشانی پر چک رہا ہے اور میں نے نبی علیک سے زیادہ کئی کو تیز رفارنہیں دیکھا، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ گویا زمین ان کے لئے لپیٹ دی گئی ہے، ہم اپنے آپ کو بری مشقت میں ڈال کر نبی علیکا کے ساتھ چل پاتے ، کیکن نبی علیکا پر مشقت کا کوئی اثر نظر ند آتا تھا۔

( ٨٩٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الْأَسُودِ عَنْ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُفَّتُ الْحَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

(۸۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جہنم کوخواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ (مشکل) امور سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔

( ٨٩٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا

(۸۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ٹُن ٹُوٹے مروی ہے کہ نی علیہ فرمایا سفر کیا کرو بھت مندر ہو گے، اور جہادکیا کرو بستغنی رہا کرو گے۔ (۸۹۳۲) حَدَّثَنَا قُسُیْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا کَیْتُ عَنْ اَبْنِ عَجُلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّیْخِ شَابٌ فِی حُبِّ اثْنَیْنِ طُولِ الْحَیَاةِ وَکَثُرَةِ الْمَالِ

### 

(۱۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائنڈ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا بوڑھے آ دمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، کمی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٩٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ طَحُلَاءَ عَنْ مُحُصِنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَوْفِ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَأَخُسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ وَلِي بِنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَأَخُورِهِمُ شَيْتًا. رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ آجُرِ مَنْ صَلَّاهَا أَوْ حَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمُ شَيْتًا.

[صححه الحاكم (۲۰۸/۱) قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۰۵۰ النسائی: ۱۱۱/۲) قال شعیب: اسناده حسن]. (۸۹۳۳) حضرت ابو هریره تالثونست مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو شخص وضوکر ہے اور اچھی طرح کریے، پھرنكل كرم بحد پنچے، ليكن وہال پنچنے پرمعلوم ہو كہ لوگ تو نماز پڑھ بچے، اللہ تعالی اسے باجماعت نماز كا ثواب عطاء فرمائيں گے اور پڑھنے والول كي في منہوگا۔

( ۱۹۲۵) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَلُحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الطَّيْفُ مَخْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْدٍ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الطَّيفُ مَخْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْدٍ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ( ۱۹۳۵) حضرت ابو بريه وَلَّ فَنَا صَرَوى ہِ كَد بِي عَلَيْهِ فَ فَر ما يا جُوْصَ كَى قُومٍ كَي يَهال مِهمان بِن المَيْسَ مَعْ مَدَى كَى سِي جَمَعَ لَهُ كَامَ اللَّهِ عَلَى كُومَ بَى رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهمان نِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَيْهِ وَمَ عَلَيْهِ وَمَ عَلَيْهِ وَمَا لَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ فَلَاهُ أَنْ يَا عَلَيْهُ وَلَا عَرَاهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ وَمُعَمَالُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُعْمَالُ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

(۸۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹ مردی ہے کہ نبی ٹائیٹانے دوقتم کی خرید وفروخت اور دوقتم کے لباس سے منع فرمایا ہے، لباس تو بیہ ہے۔ انسان تو بیہ کہ کرنسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑانہ ہواور بیر کہ نماز پڑھتے وقت انسان ایپ ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے، اور دوقتم کی بھے سے منع فرمایا ہے، ﴿ ملامیہ یعنی مشتری یوں کیے کہتم میری طرف کوئی چیز ڈال دو میا میں تباری اور ﴿ پھر میں کئیے کہ بھر میں کہا کہ بھر میں کئیے کہتم میری طرف کوئی چیز ڈال دو میا میں تباری طرف ڈال دیتا ہوں اور ﴿ پھر میں کئیے کہ بھر میں کہا کہ کہتا ہے۔ اور دو میا میں تباری طرف ڈال دیتا ہوں اور ﴿ پھر میں کئیے کہ بھر میں کا میں کر میں کھر کیا ہے۔

( ٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ٱلْبَآنَا ٱبُو زُبَيْدٍ عَنْ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ سَأَلَهُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ قَالَ تَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ [انظر: ١٧٤]،

(٨٩٣٧) حضرت ابو ہريره اللفظام مروى ہے كه بى عليه ك پاس جب كوئى جنازه لا يا جاتاتو آپ مَالْقَيْمُ بِهل بيسوال بوچھتے كه

### 

( ٨٩٣٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ حَنْطَبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ وَكَانَ مِنْ الْهَائِمَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَلْتُ نَاوِلْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَلْتُ عَلَيْهِ قُلْتُ نَاوِلْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذَى اللَّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ نَاوِلْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ غَيْرَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ قَالَ خُذْ غَيْرَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَإِنَّهُ لَا عَيْشُ الْآخِرَةِ

(۸۹۳۸) حضرت ابو ہریرہ نظافت مروی ہے کہ صحابہ کرام خلکتہ تغمیر مجد کے لئے اینٹیں اٹھا اٹھا کرلا رہے تھے، نبی علیقا بھی اس کام بٹن ان کے ساتھ شریک تھے، اس اثناء میں میرا نبی علیقائے آ منا سامنا ہو گیا تو دیکھا کہ نبی علیقانے اپنے پیٹ پر اینٹ رکھی ہوئی ہے، میں سمجھا کہ شایدا ٹھانے میں دشواری ہوری ہے، اس لئے عرض کیا یارسول اللہ اید جھے دے دیجئے، نبی علیقانے فرمایا ابو ہریرہ! دوسری اینٹ لے لو، کیونکہ اصل زندگانی تو آخرت کی ہے۔

( ٨٩٣٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَجْدِهِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَنْتُمْمَ صَالَحَ النَّاخُلَقِ [صححه الحاكم (٦١٣/٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى].

(۸۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا مجھے تو مبعوث ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ عمدہ اخلاق کی تنجیل کردوں۔

( . ٨٩٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى حَازِمِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسُرِكَ وَيُسُرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسُرِكَ وَيُسُرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَآثَرَةٍ عَلَيْكَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ الطَّاعَةُ وَلَمْ يَقُلُ السَّمْعَ [صححه مسلم (١٨٣٦)].

(۸۹۴۰) حَفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا تنگی اور آسانی، نشاط اور ستی اور دوسروں کوتم پرتر جیج و یے جانے کی صورت میں ، بہر حال تم امیر کی بات سنااور اس کی اطاعت کرنا اپنے او پر لازم کرلو۔

( ٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بُنِ نَمَيْلَةَ الْفَوَّارِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكُلِ الْقُنْفُذِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا إِلَى آجِرِ الْآيَةِ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَبِيثٌ مِنْ الْخَبَائِثِ فَقَالَ

### 

اَبْنُ عُمُورَ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَّ كَمَا قَالَهُ [قال الترمذي: عريب قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٤٨ و ٨٤١، الترمذي: ٩٢٦، النسائي: ٧/٢). قال شعيب: اسناده قوي].

(۱۹۳۸) نمیله فزاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر وٹائی کی خدمت میں حاضر تھا کہ کسی نے ان سے سہی (ایک خاص فتم کا جانور) کے متعلق پوچھا، انہوں نے اس کے سامنے بدآیت الاوت فرما دی "قل لا اجد فیما او حی الی معرما" الی آخرہ تو ایک بزرگ کہنے گئے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقہ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو نبی علیقہ نے فرمایا کہ یہ گندی چیزوں میں سے ایک ہے، اس پر حضرت ابن عمر ڈٹائٹ نے فرمایا کہ اگر اگر واقعی نبی علیقہ نے فرمائی۔

( ۱۹۲۲ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي الْمُعَنِ بَنَ مُحَمَّدٍ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا عَنُ أَبِي الْرَفَادِ عَنُ الْكَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْرُكُ كُمَا يَبُرُكُ الْمُحْمَلُ وَلَيْصَعْ يَدَيْهُ ثُمَّ رُحَبَتَهِ [احرحه الدارمي (۱۳۲۷) وابوداود (٤٤٠) والترمذي (٢٦٩) يَبُوكُ كُمَا يَبُرُكُ كُمَا يَبُرُكُ الْمُحَمَّلُ وَلَيْصَعْ يَدَيْهُ ثُمَّ رُحَبَتَهُ [احرحه الدارمي (١٣٢٧) وابوداود (٤٤٠) والترمذي (٩٩٣٢) مَنْ مِن يَمْ عَنْ مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

( ۱۹٤٣ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَا إِنْسَانًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارُكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلَى خَيْرٍ [صححه ابن حبان (٤٠٥٢). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: بَيْنُكُمَا عَلَى خَيْرٍ [صححه ابن حبان (١٠٩١). قال شعيب: اسناده قوى].

(۸۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ مُنْ تُنْفِی عروی ہے کہ نبی ملی جب کسی آ دمی کوشادی کی مبارک با ددیے تو یوں فر ماتے کہ اللہ تعالی تمہارے لیے مبارک فرمائے ، اللہ تم یراینی برکتوں کا نزول فرمائے اور تم دونوں کو بہترین طریعے برجمع رکھے۔

( ٨٦٤٤ ) حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويُوهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَقًا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْدٍ

(۱۹۳۳) حفرت ابو ہریرہ نظافی سے مردی ہے کہ نبی طابیہ جب کی آ دبی کوشادی کی مبارک باددیے تو یوں فرماتے کہ اللہ تعالی مہارے کے مبارک فرمائے ، اللہ تم پراپنی ہر کتوں کا مزول فرمائے اورتم دونوں کو بہترین طریقے پر جمع رکھے۔

( ٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلِيْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رُسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهُ كَتَبَ غَلَبَتْ أَوْ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي

## هُ مُنلُا اَمُرِينَ بِلِ مِينَا مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ مُرْسُلُ مِنْ اللهُ الل

(۸۹۳۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں''جواس کے پاس عرش پر ہے'' لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٨٩٤٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعُوتِتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعُوتِتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُولٌ فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعُوتِتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي [صححه البحاري (٢٤٧٤)، ومسلم (١٩٨)]. [انظر: ٩١٣٢].

(۸۹۳۲) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹا ہے مروئی ہے کہ جناب رسول اللّمثاثین کم ایا ہر نبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چپوڑی ہے۔

(۸۹۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیکا جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے آتے تو یوں فرماتے کہ اے ساتوں آسانوں، زمین اور ہر چیز کے رب! دانے اور تھلی کو پھاڑنے والے اللہ! تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے! میں ہر شریر کے شرسے''جس کی بیشانی آپ کے قبضے میں ہے''آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ اقال ہیں، آپ سے پہلے ہجھ نہیں، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ سے اوپر پچھ نہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے بیچے پچھ نہیں، میرے قرضوں کوادا فرمائے اور مجھے فقر وفاقہ سے بے نیاز فرماد ہے۔

( ٨٩٤٨) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّتُنَا وُهَيْبٌ حَلَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّ إِنَّ آحَدَكُمُ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ مِنْ الْكَسْبِ الطَّيْبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا فَيلِيهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ مَا يَبُرُحُ فَالُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ [صححه البحارى فَيُربِّيهَا كَأْحُسَنِ مَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ [صححه البحارى (١٤١٠)، ومسلم (١٤١٠)].

( ۸۹۳۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور اسے اپنے وائیں ہاتھ سے پکڑلیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے

### هُي مُنلِهِ امْرِينَ بِي سِيْرَ مِن اللهِ اللهِ

بے کی پرورش اورنشو ونما کرتا ہے، اس طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، اور انسان ایک لقمہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں برجتے برجتے وہ ایک لقمہ یہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔

( ٨٩٤٩ ) وحَدَّثَنَا أَيْضًا يَعْنِي عَفَّانَ عَنْ خَالِدٍ أَظُنَّهُ الْوَاسِطِيَّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيَقْبَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بيَومِينِهِ [راجع: ٨٩٤٨].

(۸۹۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( . ٨٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَّ إِلَيْهِ فَقَالَتُ إِنِّى لَمْ أُخُلَقُ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِفْتُ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ بُكُو وَعُمَرُ قَالَ وَأَخَذَ الذِّنُبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ الذِّنُبُ مَنْ لَهَا لِلْحِرَائِةِ قَالَ فَآمَنْتُ بِهِ آنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي يَوْمَ السَّبِعِ يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي قَالَ فَآمَنْتُ بِهِ آنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ [راحع: ٧٣٤٥].

( ۱۹۵۰) حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹٹ مروی ہے کہ نی طالیانے فرمایا کرایک آ دمی ایک بیل پرسوار ہوگیا اور اسے مارنے لگا، وہ بیل قدرت خداوندی ہے گویا ہوا اور کہنے لگا مجھے اس مقصد کے لیے پیدائیس کیا گیا، مجھے تو ہل جو تنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، نبی طالیا نے فرمایا میں، ابو بکرا ورعمر تو اس پرایمان رکھتے ہیں۔

(پھرفرمایا کہ ایک آدی اور کی اور کے دورجا کراہ جالیا اور اپنی بحری کو چھڑ الیا) ، یدد کھے کروہ بھیڑ یا قدرت خداوندی سے وہ آدی بھیڑ ہے کے پیچے بھا گا (اور پھردورجا کراہ جالیا اور اپنی بحری کو چھڑ الیا) ، یدد کھے کروہ بھیڑ یا قدرت خداوندی سے گویا ہوا اور کہنے لگا کہ اے فلال! آج تو تو نے جھ سے اس بحری کو چھڑ الیا، اس دن اسے کون چھڑ الے گا جب میرے علاوہ اس کا کوئی چروا ہاند ہوگا؟ نبی علیہ اوب کر اور عمرتو اس پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود در شتے۔ کا کوئی چروا ہاند ہوگا؟ نبی علیہ ایک شخبا تا گئا تا شخبا تا گئا تا اللہ کا استحد بن ایک سیمفٹ آبا سکمة یک قدث عن آبی ھریڑ قات میں اللہ علیہ وسکھ تا آئہ قال انتوا الصّلاة و عَلَیْکُمُ السّکِینَةُ فَصَلُوا مَا اَدُرَکُتُمُ وَاقْضُوا مَا صَبَقَکُمُ السّکِینَةُ وَسَلّمَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ اللّه مُن اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ اللّه اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ اللّه مَن اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ اللّه مُن اللّه وَ السّکینَةُ اللّه اللّه وَسَلّمَ اللّه مَن کُورُ اللّه مَن کُورِ اللّه مُن کُورُ اللّه مَن کُور اللّه مَن کُور اللّه و اللّه اللّه اللّه مَن کُور اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَیْه و سَلّمَ اللّه و اللّه و اللّه اللّه و ا

(۸۹۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا نماز کے لئے اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جنٹی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔

( ٨٩٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَطُ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفْرِغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَطُ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى النَّهُ مِنْ شَرِّكَ يَا أَيَا هُرَيْرَةً فَكَيْفَ إِذَا جَاءً مِهْرَاسُكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ يَا أَيْ هُرَيْرَةً فَكَيْفَ إِذَا جَاءً مِهْرَاسُكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ يَا

### 

(۸۹۵۲) حضرت ابوہریرہ نگائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نبیندسے بیدار ہوتو اپنا ہا تھے کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے اسے تین مرتبہ دھولے کیونکہ اسے خبرنہیں کہ دات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ۸۹۵۲ ) حَدَّثُنَا

(٨٩٥٣) يهال صرف لفظ "حدثنا" كلها مواج، ديگر شخول مين كاتبين كي غلطي پريهال اس طرح متنبه كيا كيا ہے۔

( ٨٩٥٤) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوُفْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوُنَ وَلَكِنُ امْشُوا مَشْيًا عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا آذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَاقْضُوا

(۸۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ ہے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے فر مایا جب نماز کے لئے اذان ہوجائے تو دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جنٹی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اے کمل کرلیا کرو۔

( ٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ النَّرِيِّ مَا لَيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ النظر: ١٩٥١.

(۸۹۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنْبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَآتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقَلْتُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنْبٌ فَكِرِهْتُ أَنْ أَجْلِسَ إِلِيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ شَبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ [راجع: ٢٢١٠].

(۸۹۵۲) حضرت ابوہریرہ نگائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ناپا کی کی حالت میں میری ملاقات نی ملیٹا سے ہوگئی، میں نی ملیٹا کے ساتھ چلنارہا، یہاں تک کہ نبی ملیٹا ایک جگہ بیٹھ گئے، میں موقع پاکر چھے سے کھیک گیا، اور اپنے خیے میں آ کرخسل کیا اور دوبارہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، نبی ملیٹا اس وقت بھی ویہیں تشریف فرما تھے، مجھے دکھے کر پوچھنے لگے کہتم کہاں چلے گئے تھے؟
میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ سے ملاقات ہو گئے تھی، میں ناپا کی کہ حالت میں تھا، مجھے ناپا کی حالت میں آپ کے ساتھ ہوئے اچھانہ لگا اس لئے میں چلا گیا اور خسل کیا (پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں) نبی ملیٹا نے فرمایا سجان اللہ!

( ٨٩٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ جُحَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ لَهَى عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ [راجع: ٨٣٨].

### هي مُنالِهِ اَمْرُانَ بل يَيْدُ سَرُم الْمُحَالِقُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

(٨٩٥٧) حضرت الوهرره والتواسيم وي بيك نبي عليه في بانديون كي جسم فروشي كي كما كي منع فرمايا ب

( ۸۹۵۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمُيْرٍ عَنِ الْآعُمُشِ قَالَ حُدِّفُتُ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدُ سَمِعْتُهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللَّهُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْآئِمَةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٢١٦٩] عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِن اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْآئِمَةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٢١٦٩] (٨٩٥٨) حضرت ابو بريزه وَلَيُّوْتِ عِمروى ہے كہ نِي طَيِّهِ نِي فَر ما يا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار، اے الله! امامول كى رہنمائى فرما اور مؤذنين كى مغفرت فرما ہ

( ١٩٥٨ ) حَكَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَكَّثَنَا آبُو جَعْفَو يَعْنِى الرَّازِيَّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِعُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَاذِ الْخُمْسُ [احرجه الحميدي ( ١٠٨٠) والدارمي (٢٣٨٤) قال شعيب: صحيح].

(۸۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹؤسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَالْلِیْنَائِم نے ارشاد فر مایا جانورسے مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کنو کئیں میں گر کر مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کاخون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کس کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں شمس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُمُبُ حَدَّثَنَا سُهُيْلُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَنْتَفُونَ مَجَالِسَ اللَّكُو وَإِذَا وَجَدُوا مَجُلُسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ فَخَضَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِآجُنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمُلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا أَوْ صَعِدُوا فَحَضَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِآجُنِحتِهِمْ حَتَّى يَمُلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا أَوْ صَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسُأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ آعْلَمُ مِنْ آيَنَ جَنْتُمْ فَيَقُولُونَ جَنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي اللَّهُ عَلَى وَيَحْمَدُونَكَ وَيُعَلِّلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ مِنْ أَيْنَ مَعْنَاكُ مَنْ عَنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي اللَّهُ عَلَى وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ مَا سَأَلُوا وَيَسْتَجِيرُونِكَ قَالُ وَيَسْتَخِيرُونِكَ قَالُوا وَيَسْتَغِيرُونِكَ قَالَ وَيَسْتَغِيرُونِكَ قَالَ وَهَلُ وَلَا لَهُ عَلَوْهُ لَو قَالُوا وَيَسْتَغِيرُونِكَ قَالَ وَيَسْتَعِيرُونِكَ قَالَ وَيَعْلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُونَ لَكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْ فَالُوا وَيَسْتَغِيرُونِكَ قَالَ فَيَقُولُ قَلَ مَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْهُمْ قَالَ وَيَعْمُ وَالَ فَيَقُولُ قَلْ وَعَلَى اللَّهُ عُمْ الْقَوْمُ لَا يَشَعَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ وَالْوَا وَيَسْتَغُونُونَ لَكَ عَلَى اللَّهُ وَلَ عَلَى اللَّهُ مُنْ الْقَوْمُ لَا يَشُقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ وَالَتَعَ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۸۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے پچے فرضتے ''جولوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں' اس کام پرمقرر ہیں کہ وہ زین میں گھوضتے پھریں ، بیفر شتے جہاں پچھلوگوں کو ذکر کرتے ہوئ د کھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے کر کہتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آؤ، چنا نچہ وہ سب ایکھے ہوکر آجاتے ہیں اور ان لوگوں کو آسان دنیا تک ڈھانی لیتے ہیں۔

(پھر جب وہ آسان پر جاتے ہیں تو) اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے

مرانا اکھرون کی اس سے انہیں اس حال میں چھوڑ کرآئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف و تبحید بیان کررہ سے انہیں اس حال میں چھوڑ کرآئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف و تبحید بیان کررہ سے تھے اور آپ کا ذکر کررہ سے میں اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز کوطلب کررہ سے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنت طلب کررہ سے تھے، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جت کود کھاہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ،اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ جنت کود کھے لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دکھے لیتے تو وہ اور زیادہ کے ساتھ اس کی حرص اور طلب کرتے ،اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کسے بناہ ہا مگ کرم ہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کسے بناہ ہا مگ کرد کھے لیتے تو اور زیادہ کے ساتھ اس کے دور بھا گئے اور خوف کھائے ،اللہ فر ما تا ہے کہ ہم ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان میں تو فلاں گنہگار آدی بھی شامل تھا جوان کے ہوتا وہ وہ بیٹے ہیں کہ ان میں تو فلاں گنہگار آدی بھی شامل تھا جوان کے ہاس خوذ نہیں آیا تھا بلکہ کوئی ضرورت اور مجبوری اسے لے آئی تھی ،اللہ فر ما تا ہے کہ بیا کہ بیا یہ کہ میا تھا بلکہ کوئی ضرورت اور مجبوری اسے لے آئی تھی ،اللہ فر ما تا ہے کہ بیا لی جماعت ہے جن کے ساتھ بیھنے والا میں خوذ نہیں رہتا۔

( ٨٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ يَا فُلَانُ أَسَرَقْتَ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا سَرَقُتُ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرى

(۸۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیظ نے ایک آ دمی کو چوری کرتے ہوۓ د یکھا تو اس سے کہا کہ چوری کرتے ہو؟ اس نے حجبٹ کہا ہر گزنہیں ، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ، حضرت عیسیٰ علیظ نے فر مایا میں اللہ پرائیان لا تا ہوں (جس کی تونے قسم کھائی) اوراپنی آ تکھوں کوخطاء کا رقر اردیتا ہوں۔

( ١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمُهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمُهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمُهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهَ يُمُهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَهُبِطُ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغُفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ و قَالَ عَفَّانُ وَكَانَ أَبُو ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَهُبِطُ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغُفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ و قَالَ عَفَّانُ وَكَانَ أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا بِأَحَادِيتَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغِنِي بَعُدُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ إِسْرَائِيلَ وَأَحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغَنِي بَعُدُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ إِسْرَائِيلَ وَأَحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْهُ إِللْمَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيلُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الل

(۹۹۲۳) حضرت ابو ہری و طائق اور ابوسعید خدری طائق سے مروی ہے کہ بی طیسانے فرمایا جب رات کا آیک جہائی جھتا ہے جہ اللہ تعالی آ شان و نیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو جھ سے دعاء کرے کہ شن اسے بخش دوں؟
(۱۹۹۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ آخِبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ رَجُلٌ مِنُ الْاَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ رَجُلٌ مِنُ الْاَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ رَجُلٌ مِنُ الْاَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ رَجُلٌ مِنُ الْاَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ بُنُ كُعْبِ الْقُورَظِيَّ يُحَدِّثُ آنَةُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْدَةً مِنُ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّى قُطِعْتُ يَا رَبِّ إِنِّى أُسِيءَ إِلَى يَا رَبِّ إِنِّى أَسِيءَ إِلَى يَا رَبِّ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَ مَا رَبِّ إِلَى يَا رَبِّ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ إِلَى عُلِمْتُ يَا رَبِّ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ يَا وَلَا يَا رَبِّ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ إِلَى الْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَلَدُ وَالْمَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمُوعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الرَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَامُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ عَلَى الْمَالِيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِقُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالِمِ الْمَالِمُ

### هُ مُنالِهُ الْمَدِينَ لِيَوْمِنْ اللَّهِ مُنَالِهِ اللَّهِ مُنَالِهِ اللَّهِ مُنَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ [راجع: ٧٩١٨]

(۸۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ نافی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فرمایار محرحان کا ایک بزوہ ہوتیا مت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگار! مجھے تو ڑا گیا، مجھ پرظلم کیا گیا، پروردگار! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا، اللہ اے جواب دے گا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کا ٹوں گا جو تجھے کا ٹے گا۔

( ٨٩٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي هُرَيْزَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ جَالِسًا فِي الشَّمْسِ فَقَلَصَتْ عَنْهُ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجُلِسِهِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٨١). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد منقطع].

(۸۹۲۴) حضرت ابو ہر رہے و دلائٹو سے مردی ہے کہ نبی علیا اسے فر مایا اگرتم میں سے کو کی شخص دھوپ میں بیٹھا ہوا ہو،اور وہاں سے دھوپ ہٹ جائے ، تو اس شخص کو بھی اپنی جگہ بدل لینی جا ہے۔

( ٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ كُنْزٍ لَا يُؤَكِّى زَكَاتَهُ إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِكَنْزِهِ فَيُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكُوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِإِبِلِهِ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فَيُبْطِحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كُلَّمَا مَضَى أُخْرَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَخْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمَ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ وَبِغَنَمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَوْفَوِ مَا كَانَتْ فَيُنْطَحُ لَهَا بِقَاعِ قَرُقَرٍ فَتَطَوُّهُ ۚ بِٱظْلَافِهَا وَتَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا مَضَتْ أُنحُرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجُرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتُرٌ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ قَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجُرٌ الَّذِي يَتَّخِذُهَا وَيَحْبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا غَيَّبَتُ فِي بُطُونِهَا فَهُوَ لَهُ آجُرٌ وَإِنُ اسْتَنَّتُ مِنْهُ شَرَفًا أَوْ شَرَقَيْنِ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ خُطُوةٍ خَطَاهَا أَجُرٌ وَلَوْ عَرَضَ لَهُ نَهُرٌ فَسَقَاهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ فَطُرَةٍ غَيَّبَتْهُ فِي بُطُولِهَا ٱجُرْ حَتَّى ذَكَرَ الْٱجْرَ فِي أَرُواثِهَا وَٱبْوَالِهَا وَأَمَّا الَّذِى هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا تَعَفُّفًا وَتَجَمُّلًا وَتَكَرُّمًا وَلَا يَنْسَى حَقَّهَا فِي ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسُرِهَا وَيُسُرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزُرٌ فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَبَذَخًا عَلَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

### هي مُنله اعَٰرِينَ بل يَنظِ مَنْ أَن يَا يَا يُعْرِيرُ فَا مَنْ اللهُ هُولِيرُ فَا مَنْ اللهُ هُرِيرُ فَا مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَّهُ

(۸۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ٹی مالیکانے فر مایا جو شخص خزانوں کاما لک ہواوراس کا مق ادانہ کرے،اس کے سارے خزانوں کو ایک تخط کی جیشانی، سارے خزانوں کو ایک تخط کی حدال سے اس شخص کی چیشانی، پہلواور پیٹے کو داغا جائے گاتا آئکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فر مادے، یہوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شار کے مطابق بچیاس ہزار سال کے برابر ہوگی،اس کے بعداسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

اس طرح وہ آ دمی جواونٹوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکو ۃ ادانہ کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مندحالت میں آئیں گے اوران کے لئے سطح زمین کونرم کر دیا جائے گا چنانچہ وہ اسے اپنے کھر وں سے روند ڈالیس گے، جول ہی آخری اونٹ گذرے گا بہلے والا دوبارہ آ جائے گا بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہندوں کے درمیان فیصلہ فرماوے، یہ وہ دن ہوگا جس کی مقد ارتبہاری شارکے مطابق بچاس ہزار سال ہوگی ، پھراسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دی جو بکریوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکو قادا کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گی اوران کے لئے سطح زمین کوزم کر دیا جائے گا، پھر وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اوراپ بھر وں سے روندی گی ، ان میں سے کوئی بکری مڑے ہوئے سینگوں وائی یا بے سینگ نہ ہوگی ، جوں ہی آخری بکری اسے روندتے ہوئے گذرے گی ، ان میلے والی دوبارہ آ جائے گی تا آ ٹکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے ، بیروہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارکے مطابق بچیاس ہزار سال ہوگی ، اس کے بعداسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

پھرنی علیشاہے کسی نے گھوڑوں کے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیراز کھ دی گئ ہے، گھوڑوں کی تین تسمیں ہیں، گھوڑ ابعض اوقات آدمی کے لئے باعث اجروثو اب ہوتا ہے، بعض اوقات باعث ستروجمال و ہوتا ہے اور بعض اوقات باعث عقاب ہوتا ہے، جس آدمی کے لئے گھوڑ اباعث ثو اب ہوتا ہے، وہ تو وہ آدمی ہے جواسے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے پالٹا اور تیار کرتار ہتا ہے، ایسے گھوڑ ہے کہ پیٹ میں جو کچھ بھی جاتا ہے وہ سب اس کے لئے باعث ثو اب ہوتا ہے، اگروہ کسی نہر کے پاس سے گذرتے ہوئے پانی لی لے تو اس کے پیٹ میں جانے والا پانی بھی باعث اجر ہے اور اگروہ کہیں سے گذرتے ہوئے بچھ کھالے تو وہ بھی اس شخص کے لئے باعث اجر ہے اور اگروہ کسی گھائی پر چڑھے تو اس کی ہرٹا پ اور ہرقدم کے بدلے اسے اجرع طاء ہوگا، یہاں تک کہ نبی علیشائے اس کی لیداور پیشاب کا بھی ڈ کرفر مایا۔

اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث سنر و جمال ہوتا ہے تو بیاس آ دمی کے لئے ہے جواسے زیب و زینت حاصل کرنے کے لئے رکھے اور اس کے پیٹے اور چیٹے کے حفوق، اس کی آسانی اور مشکل کوفراموش نہ کرے، اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث وبال ہوتا ہے تو بیاس آ دمی کے لئے ہے جوغرور و تکبراور نمود و فماکش کے لئے گھوڑے پالے، پھرنی علیہ سے گھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو ہی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں تو یہی ایک جامع مانع آ بت نازل فرما

کی مُنلاً اَعَدُن بَن بِلِ مِینَّهِ مِنْ مِی کی کی است کی کی مُسَنَدِ اِن هُرِیرُوق وَ اَنْ اُن اُلِی کی کی مستند اِن هُریرُوق وَ اَنْ اُن کُورِیرُوق وَ اَنْ اِن کُورِیرُوق وَ اِنْ اِن کِی مِن کِی لے گا۔ سرانجام دے گاوہ اسے بھی دیکھ لے گا۔

( ٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ هَذَا الْكَلَام كُلِّهِ

(۸۹۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۹۹۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَ أَبُو عُمَرَ الْغُدَانِيُّ قَالَ عَفَّانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ [انظر: ١٠٣٥] ( ٨٩٢٧) كُذشته حديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا آبُو زُرُعَةَ وَاسْمُهُ هَرِمُ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي أَنَّهُ عَلَى ضَامِنَّ أَنُ أُذُخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ آجُرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ [راحع: ٧٥٧٧]

(۸۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علینا نے ارشاوفر مایا اللہ تُعالی نے اس شخص کے متعلق اپنے ذہے یہ بات لے رکھی ہے جواس کے راستے میں نکلے کہا گروہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نبیت سے نکلا ہے اور مجھ پرایمان رکھتے ہوئے اور میرے پیٹیمبر کی تقیدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بیدذ مہداری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچا دوں کہ وہ ثواب یا مال غلیمت کو حاصل کرچکا ہو۔

( ٨٩٦٩ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ وَكُلْمُهُ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ [راحع: ١٥٧ ]

(۸۹۲۹) اور نبی طیان نے ارشاد فر مایا اللہ کے راہتے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ٨٩٧٠) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى مَا قَعَدُثُ حِلَافَ سَوِيَّةٍ تَغْدُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنُ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَبَعُونِى وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَغْدِى [راجع: ١٥٧٧]

(۸۹۷۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی الیگانے ارشاد فرمایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میں سمجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں تو میں راوخدا میں نکلنے والے کسی سریہ ہے بھی پیچیے ندر ہتا ،کیکن میں اتنی سواریاں نہیں یا تا جن پر انہیں سوار کرسکوں ،اور وہ اتنی وسعت نہیں یاتے کہ وہ میری پیروی کرسکیں اور ان کی دلی رضا مندی نہ ہواور وہ

کی مُنالًا اَمَدُون بَل مِنْ مَنْ اَلَ اُلَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللِّلِي اللللِي الللللِّهُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلِ

( ٨٩٧١) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغُرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أَغُرُو فَأَقْتَلَ أَراجِع: ٧٥ ٧]

(۱۹۷۱) اور نبی طینانے ارشا دفر مایا اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس بات کی تمناہے کہ راو خدامیں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کر لوں، پھر زندگی عطا ہواور جہاد میں نثر گت کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر جہاد میں نثر کت کروں اور شہید ہوجاؤں۔

( ۱۹۷۲) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يَخْبَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى وَتَنْفِى الْخَبَتُ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ [راحع: ٢٣١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى وَتَنْفِى الْخَبَتُ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ [راحع: ٢٣١] (١٩٤٣) حفرت ابو بريره ولَّنُون سے مروی ہے کہ بی طَیْفائن فرمایا مجھے ایی بستی میں جانے کا حکم ملاجود وسری تمام بستیوں کو کھا جائے گی ،اوروہ لوگوں کے گنا ہوں کو ایسے دور کرد نے گی جیسے لو ہار کی بھٹی لو ہے کے میل کچیل کورور کردیتی ہے۔

( ۱۹۷۳ ) حَلَّثَنَا عَقَانُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّقَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا الْفِيسَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكُوكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُونُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ وَالْ لَهُ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمَو يَهُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَو يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ صَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ صَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَا لَكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَخْفِيفِ اللَّهُ وَصَائِمٌ فِي اللَّهِ عَنْ وَجَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَوْمُ مَعَ الطَّعَامُ وَكَادُوا يَقُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَوْمُ مَعْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۸۹۷۳) ابوعثان مُیشنه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سفر میں تھے، لوگوں نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالاتو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ کو کھانا کھانے کے لیے بلا بھیجا، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے قاصد سے کہلا بھیجا کہ میں روز سے سے ہوں، چنا مچےلوگوں نے کھانا کھانا شروع کردیا، جب وہ کھانے سے فارغ ہونے کے قریب ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ

کی منافا اکرونی این میں بہتریم کی کی اس نے کہا مجھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا مجھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا تھے اور کھانا شروع کر دیا، لوگ قاصد کی طرف دیکھنے گئے، اس نے کہا مجھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں روزے سے ہوں، حضرت ابو ہر رہ دائی ٹائیڈ نے فر مایا یہ بچ کہدر ہا ہے، میں نے نبی ٹائیڈ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے ماو رمضان کے مکمل روزے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھ لینا پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، چنا نچہ میں ہر مہینے تین روزہ رکھتا رہا ہوں، میں جب روزہ کھولتا ہوں (نہیں رکھتا) تو اللہ کی تخفیف کے سائے تلے اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تخفیف کے سائے تلے اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تفعیف (ہمل کا مدل دگنا کرنے) کے سائے تلے اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تفعیف (ہمل کا مدل دگنا کرنے) کے سائے تلے اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تفعیف (ہمل کا

( ٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبَهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُهِ عَلَى إِلَى وَبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُولَ إِلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَالْمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَا عَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَه

(۸۹۷۵) حضرت الو ہریرہ رہافیئے سے مردی ہے کہ نبی علیا نے ''لوان لمی بکم قوق '' کی تفسیر میں فرمایا حضرت لوط علیا کسی''مضبوط سنون'' کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے، ان کے بعد اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فرمایا، انہیں اپنی قوم کے صاحب بڑوت لوگوں میں سے بتایا۔

( ٨٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ رَضِيتُ فَلَهَا رضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتُ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا يَعْنِي الْيَتِيمَةَ [راجع: ١٩ ٥٠].

(۸۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا ( کنواری بالغ لڑکی سے اس کے نکاح کے متعلق اجازت فی جائے گی)،اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی جانب سے اجازت تصور ہوگی اور اگروہ ا نکار کردیے تو اس پرزبرد تی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

( ۸۹۷۷ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهُلِ الْبَصُرَةِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُّلِمٍ يَمُوتُ يَشُهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ ٱبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَذْنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِى عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ الطَيْفِ ٢٩٢٨٤.

(۸۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہے جو بندہ مسلم فوت ہوجائے اور اس کے تین قریبی پڑوی اس کے لئے خبر کی گواہی دے دیں ، اس کے تعلق الله فرما تاہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کرلی اور اپنے علم کے مطابق جوجا نیا تھا اسے پوشیدہ کرکے اسے معاف کردیا۔

( ٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### 

وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَآَدُفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَمَا آخُبَبُتُ الْإِمَارَةَ قَبْلَ يَوْمَئِدٍ فَتَطَاوَلُتُ لَهَا وَاسْتَشُرَفُتُ رَجَاءً أَنْ يَدُفَعَهَا إِلَى فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَعَا عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامِ فَلَافَعَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ قَاتِلُ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى يُفْتَحَ عَلَيْكَ فَسَارَ قرِيبًا ثُمَّ نَادَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ أُقَاتِلُ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنعُوا حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنعُوا مِنِّى دِمَائِهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّها وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۹۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئئے مروی ہے کہ نبی علیا نے غزوہ خیبر کے دن فر مایا میں بیجھنڈ ااس مخص کو دوں گاجواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اوراس کے ہاتھ پر بیقلعہ فتح ہوگا، حضرت عمر ڈگائٹؤ فر ماتے ہیں کہ جھے اس سے قبل بھی امارت کا شوق نہیں رہا، میں نے اس امید پر کہ شاید نبی علیا ہم جھنڈ امیر سے حوالے کر دیں ، اپنی گردن بلند کرنا اور جھا نکنا شروع کر دیا ، لیکن جب اگلا دن ہوا تو نبی علیا ہے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو بلا کروہ جھنڈ اان کے حوالے کر دیا اور فر مایا ان سے قبال کرواور جب تک فتح نہ ہوجائے کسی طرف توجہ نہ کرو۔

(۸۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان قریب آتا تو نی علیہ فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آرہا ہے، یہ مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول مہینہ آرہا ہے، یہ مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں ایک رات الی بھی ہے جو ہزار مہینوں ہے، ہو شخص اس کی خیرو ہرکت سے محروم رہا، وہ مکمل طور پر تحروم ہی رہا۔
(۸۹۸) حَدَّفَنَا عَفَّانُ حَدَّفَنَا وُهَیْبٌ حَدَّفَنَا اَیُّوبُ بِهَذَا الْاِسْنَادِ مِنْلَهُ

(۸۹۸۰) گذشتهٔ حدیث این دومری سندست بھی مروی ہے۔

( ٨٩٨١ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ ٱوْ حَافِرٍ [راجع: ٧٤٧٦].

مَنْ الْمَا الْمَوْنَ بْلِ يُنْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٨٩٨١) حضرت ابو ہرمیرہ را النظام مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا صرف اونٹ یا گھوڑے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَبُانَا ثَابِتٌ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَاتَنَهُ أُمَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَاذَتُهُ فَقَالَتُ أَيْ عَلَى صَلابِهِ ثُمَّ عَرَيْجُ أَى بُنَيَّ أَشُوفُ عَلَيَّ قَالَ أَيْ رَبِّ صَلابِي وَأُمِّي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلابِهِ ثُمَّ عَادَتُ فَنَادَتُهُ مِرَارًا فَقَالَتُ أَي جُرَيْجُ أَى بُنَيَّ أَشُوفُ عَلَيَّ قَالَ أَيْ رَبِّ صَلابِي وَأُمِّي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلابِهِ ثُمَّ عَادَتُ فَنَادَتُهُ مِرَارًا فَقَالَتُ أَي جُرَيْجُ أَى بُنَيَّ أَشُوفُ عَلَيَّ قَالَ أَي رَبِّ صَلابِي وَأُمِّي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلابِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ حَتَى تُرِيعُ الْمُومِسَةَ وَكَانَتُ رَاعِيةً تَرْعَى غَنَمًا لِلْقَلِهَا ثُمَّ تَأُوى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تُمْوَى مَنْ وَنَى مِنْهُمْ قُتِلَ قَالُوا انْزِلُ فَابَى وَآقُبَلَ عَلَى صَلَابِهِ الصَّوْمَعَةِ فَقَالُوا أَي جُولِيحُ أَى مُرَاءٍ ثُمَّ قَالُوا انْزِلُ فَابَى وَآقُبَلَ عَلَى صَلَّاتِهِ يُصَلِّى فَاجُولُوا فَى عُنَهُمْ قُتِلَ قَالُوا انْزِلُ فَابَى وَآقُبَلَ عَلَى صَلَّالِهِ يُصَلِّى فَاخُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ إِلَى فَوْلَ أَي فَلَكُ مَلُ وَكَى مَنْ أَبُولُ قَلُوا انْزِلُ فَابَى وَآقُبَلَ عَلَى صَلَّاتِهُ بِيصَلِي فَاحُولُ فِي عَنْهِ وَعُنْقِهَا حَبُلًا وَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي النَّاسِ فَى عَنْهُ وَضَعَ أُولُوا إِنْ شِئْكَ بَنْ أَلُولُ إِنْ شِئْكَ بَنْ أَلُولُ إِنْ شَلْكًا وَلَا لَولُ الْمُولُولُ وَلَالُوا إِنْ شِئْكَ بَنْ السَّوْمُ مَعَةُ مِنْ ذَهِبِ وَفِطَعَ قَالَ أَي عُلَامُ مَنْ أَبُولُ قَالَ أَبِى فَلَانٌ رَاعِي الطَّأَنِ فَقَبَلُوهُ وَقَالُوا إِنْ شِئْكَ بَنَى السَّامِ وَالْمَا وَلَا الْمُولُ وَقَالُ أَلُولُ الْمُولُ وَلَى النَّاسِ فَعَيْهُ الْعَالُ مَا كُمَا كُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمَلْ وَالْمَعَةُ مِنْ ذَهِبُ وَفِطَعَةً قَالَ أَعِلَ الْمُؤَلِ أَيْ الْمُؤُلُولُ أَلُولُ الْمُؤَلِّ وَالْمُولُ الْمُؤَلِ الْمُولُ وَلَالُوا إِلَا الْمَالُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ أَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

(۸۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ کہتے ہیں حضوراقد س تکاٹیٹی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں آیک شخص کا نام جریج تھا، یہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں نے آ کرآ واز دی جریج بیٹا! میری طرف جھا تک کردیکھو، میں تنہاری ماں ہوں، تم سے بات کرنے کے لئے آئی ہوں، یہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھوں، آخر کار ماں کو جواب نہیں دیا گئی مرتبہ اس طرح ہوا، بالآخر ماں نے (بددعادی اور) کہا اللی! جب تک اس کابد کارعورتوں سے واسط نہ پڑجائے اس پرموت نہ بھیجنا۔

ادھرایک باندی اپنے آقا کی بحریاں چراتی تھی اور اس کے گرج کے نیچے آکر پناہ لینی تھی ، اس نے بدکاری کی اور امید ہے ہوگئی ، لوگوں نے اسے پکڑلیا ، اس وقت رواج پیقا کہ زانی کوئل کر دیا جائے ، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لڑکا جرتے کا ہے ، لوگ کہا ڑیاں اور رسیاں لے کر جرتے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہا ہے ریا کار جرتے ! بینی پروہ نیچا تر ہجرتے ! بینی کر دیا جس پروہ نیچا تر آیا ، یپنی از بینی ہوگئی رکھ کر اس سے لوگ جرتے اور اس عورت کی گرون میں ری ڈال کر انہیں لوگوں میں گھمانے لگے ، اس نے بیچ کے پیٹ پرانگی رکھ کر اس سے پوچھا اے لڑے ! تیرا باپ کون ہے؟ لڑکا بولا فلال چرواہا ، لوگ (میصدافت و کھے کر) کہنے گئے ہم تیرا عباوت خانہ سونے جاندی کا بنائے دیتے ہیں ، جرتے نے بواب دیا جیسا تھا و یہا ، کوگ (میصدافت و کھے کر) کہنے گئے ہم تیرا عباوت خانہ سونے جاندی کا بنائے دیتے ہیں ، جرتے نے بواب دیا جیسا تھا و یہا ، کوگ

( ٨٩٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّضُو بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُو آحَقُّ بِهُ وَسُلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُو آحَقُّ بِهِ [راحع: ٨٥٤٧].

### هُ مُنالًا مَرْنَ بل يَنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة وَمَنْ اللهُ هُرَيْرة وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

(۸۹۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹئئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکافیٹنے نے ارشا وفر مایا جس آ دی کومفلس قر اردے دیا گیا ہو اور کسی شخص کواس کے باس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٨٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِینُ آبِیُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَاسِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِیُ رَافِعِ یَغْنِیُ الصَّائِغَ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ نَبِیِّ اللَّهِ صَبَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَتَانِ یُرِی مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِمَا۔

(۸۹۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَالی کی اللہ جنت میں سے ہرایک کی دودو ہویاں ہوں گ جن کی پنڈلیوں کا گودا کپڑوں کے باہر سے نظر آجائے گا۔

( ۸۹۸۵) حَدَّثَنَا عَلِیٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثِنِی آبِی عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ بَهِيكِ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِی بَیْتِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْ بِهِمْ فَفَقَنُوا عَیْنَهُ فَلَا دِیةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ (۸۹۸۵) حضرت ابو بریره ڈاٹئوے مروی ہے کہ نی طیا نے فرمایا اگر کوئی آ دمی اجازت کے بغیر سی کے گھر میں جھا نک کر دیکھے اور وہ اسے کنگری دے مارے جس سے اس کی آ تھے پھوٹ جائے تو اس کی کوئی دیت اور قصاص نہیں۔

( ٨٩٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرٍةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [انظر: ١٣٥١].

(۸۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گفتال ہوں۔

( ٨٩٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفُوانَ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابِ قَالَ آخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
آنَّةُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ لَتَّرُّكَنَّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ مُذَلَّلَةً
لِلْمُدِينَةِ لَتَّرُّكَنَّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ مُذَلَّلَةً
لِلْمُوافِى يَغْنِى السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ [راجع: ٩٣].

(۸۹۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیّائے نے فر مایا لوگ مدینے منورہ کو بہترین حالت میں ہونے کے باوجود ایک وقت میں آ کرچھوڑ دیں گےاوروہاں صرف درندےاور پرندے رہ جائیں گے۔

( ۱۹۸۸) حَلَّانَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيٌ بُنِ زَيْدٍ قَالَ حَلَّانِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيُوةً يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُرْتَقِينَ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةٍ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبُرِى هَذَا [انظر: ٤٧٧٤] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُرْتَقِينَ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةٍ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبُرِى هَذَا [انظر: ٤٧٧٤] (١٠٧٨) حضرت ابو بريره رئاتُ سے مروی ہے کہ میں نے بی ایک میں ہے ایک ظالم قابض ہوجائے گا۔ امیرے ظالموں میں سے ایک ظالم قابض ہوجائے گا۔

( ٨٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

### مَنْ الْمُ الْمُرْتِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمَّادٌ وَثَابِتٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمُّضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ [راجع: ٧١٧٠].

(۸۹۸۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیئا سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روز بے رکھے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

( ۱۹۹۸) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [انظر: ١٠٠٦].

(۸۹۹۰) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنؤے مردی ہے کہ میں نے نبی طایقا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کسی شخص کواس کا تمل جنت میں داخل نہیں کراسکتا ،صحابۂ کرام ٹوٹلٹٹانے پوچھا یارسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ،الا میر کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحت سے ڈھانپ لے ،اور آپ مُلٹٹٹو نے اپنا ہاتھ ایسے سریرر کھ لیا۔

( ۱۹۹۸) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [صححه البعارى(٦٨١٨)]. [انظر: ٢٢،٩٢٩، ٢٢،١٠،١٠،١] ( ۱۹۹۱) حضرت ابو بريره وَلَا تَتَاور ابوسلم وَلَا تَتَا سِم وى مه كه نِي عَلِيْهِ فِر ما يا يَجِ بسر والع كا بوتا ہے اور زانی كے لئے پھر بوتے ہیں۔

( ۱۹۹۲) اَحَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۹۹۶). [انظر: ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶، ۱۹۹۶،

(۱۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹائٹیٹا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوشخص تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کوز مین پر کھینچتے ہوئے چلتا ہے،اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرما تا۔

( ١٩٩٣) حَلَّاثُنَا بَهُزَّ حَلَّاثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ [صححه البحاري ( ١٤٩٩)، ومسلم ( ١٧١)]. [انظر: وَالْبِثُورُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ [صححه البحاري ( ١٤٩٩)، ومسلم ( ١٧١)]. [انظر: ٥ مَنْ ١٩٥٥، ٩٣٥، ٩٣٥، ١٩٥٥، ١٩٥١)، ومسلم ( ١٧١٠)].

(۸۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا خون ہے رائد کا خون مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اوروہ دفینہ جوکسی

### هي مُنلا اَمَوْنِ فِيل يَنظِ مَرَّم الْهِ هِن اللهِ اللهِ اللهُ ال

کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں تمس (پانچوال حصد) واجب ہے۔

( ٨٩٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ النَّالِينِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَلِبانِي: النَّمَرِي شَاةً مُصَرَّاةً فَهُو بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥١)]. وانظر: ١٠٢٤٥). وانظر: ١٠٢٥٥).

(۸۹۹۳) حضرت ابوہریہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا جوشن (دھوکے کا شکار ہوکر) ایسی بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کر دے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع تھجور بھی دے۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْهِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْهِبُ حِينَ يَنْتَهِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْهِبُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْهِبُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْهِبُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْهِبُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَقَالَ عَطَاءٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نَهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُو مُؤْمِنٌ قَالَ بَهُزٌ فَقِيلَ لَهُ قَالَ إِنَّهُ يَنْتَوَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَقَالَ قَالَ بَهُزٌ فَقِيلَ لَهُ قَالَ إِنَّهُ يَنْتَوَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَقَالَ قَالَ قَتَادَةً وَقِي حَدِيثٍ عَطَاءٍ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُو مُؤْمِنٌ

(۱۹۹۵) حضرت الو برره الله التي مروى به كه بى عليه في الما جس وقت كوئى شخص چورى كرتا به وه مؤمن نهيس ربتا ، جس وقت كوئى شخص شراب بيتا به ، وه مؤمن نهيس ربتا اور جس وقت كوئى شخص بدكارى كرتا به وه مؤمن نهيس ربتا ، جس وقت كوئى شخص مال غيمت بيس خيانت كرتا به ، اس وقت و مؤمن نيش ربتا اور جس وقت كوئى شخص مال غيمت بيس خيانت كرتا به ، اس وقت و مؤمن نيش ربتا اور جس وقت كوئى شخص دُاكرةُ الله عَلَيْ الرَّحْمَنِ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٧٠].

(۸۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا صدقہ کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا ہے اور جوآ دمی کسی ظلم سے درگذر کر لے، اللہ اس کی عزت میں ہی اضافہ فر ما تا ہے، اور جوآ دمی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اے رفعتیں ہی عطاء

کرتاہے۔

( ٨٩٩٧ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَاللَّفُظِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا الْغِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكُوكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا وَكُولُ أَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا وَكُولُ أَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا وَكُولُ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَنَّهُ [راحع: ٢١٤١].

(٨٩٩٨) گذشته سند بى سے مروى ہے كه نبى عليا سے صحابہ بن الله ان دريافت كيايارسول الله افيبت كياہے؟ نبى عليا نے فرمايا

### هي مُنالَّا اَمَرُانُ بل يُنوسُومُ ﴾ (١٩٣ ﴿ ١٩٣ ﴿ مُسْتَنَا اَنْ هُرِيُرَة عَيْنُهُ ﴾

غیبت میہ کتم اپنے بھائی کا ذکر ایک ایسے عیب کے ساتھ کر وجواسے نا پیند ہوگئی نے پوچھا کہ بیر بتا ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہوجو میں اس کی غیر موجود گی میں بیان کروں تو کیا تھم ہے؟ نبی علیظ نے فر مایا اگر تمہار ابیان کیا ہوا عیب اس میں موجود ہوتو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر تمہار ابیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان با ندھا۔

( ٨٩٩٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ [انظر: ٨٥٤، ٢٤، ١٥].

(۸۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ دفائن سے مُروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائیلانے بھولے سے ظہر کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیر دیا، صحابہ کرام خائیز نے بوچھا کیا نماز میں کمی ہوگئ ہے؟ اس پر نبی نائیلا کھڑے ہوئے، دور کعتیں مزید ملائیں اور سلام پھیر کر بھوے دو سجدے کر لیے۔

( ۱۹۹۹ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انْتُوا الصَّلَاةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَذُرَكُتُمْ وَاقْضُولا مَا سَبَقَكُمْ [راحع: ٢٢٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَرِهِ وَلَيْقِي عَمْرِوى بَهِ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِي الْعَبْرِهِ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

( ...ه ) حَلَّثَنَا بَهُزَّ حَلَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَلَّثَنِي سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكُعْبَةَ [راجع: ٥٧٤٧].

( • • • 9 ) حضرت ابو ہر رہے ہ اللہ تا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے فر مایا میری متجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری نمام مجدوں سے ''سوائے متجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے۔

(۹۰۰۱) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بُنَ أَوْ فَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرُ أَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَهُا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ إِراحِع: ٢٤٥٥ (٩٠٠١) حفرت الوہریہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نی طیائے فرمایا جو مورت (کسی نارائش کی بنایر) اپ شوہر کا بسر چھوڑ کر (دومرے بسریر) رات گذارتی ہے اس برماری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ نکہ وہ وا اپس آ جائے۔

(٩٠.٣) حَلَّثَنَا بَهُزَّ قَالَ حَلَّثَنَا شُغِبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَّضَانَ فِي الْمُطُوّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَّضَانَ فِي عَيْرٍ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ اللَّهُمَرَ كُلَّهُ [صححه ابن حزيمة: (١٩٨٧ و ١٩٨٨)، وقال الترمذي:

### مَنْ الْمُ اَمِنْ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حديث أبي هريرة لا نعرفه الا من هذا الوحدقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٣٩٦ و ٢٣٩٧) ابن ماحة: ١٦٧٢، الترمذي: ٢٣٩٧). [انظر: ٤٩٧٤، ٩٧١، ٢٥٠٠].

(۹۰۰۲) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جوشخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ دے یا توڑ دے،اس سے ساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز ہے کے بدلے میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔

(۹۰.۳) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ ٱنْبَانًا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةً وَقَالَ ٱبُو عَوَانَةَ الْأَنْصَادِي عَنَى أَبِي هُويُوةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدُ عَصَانِى وَالْأَمِيرُ مِجَنَّ فَإِذَا كَبَرُ فَكَبُرُوا وَإِذَا رَكَعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدُ عَصَانِى وَالْأَمِيرُ مِجَنَّ فَإِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَكْرُوكَةِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قُولَ الْمَكْرِيكَةِ فَارْكُمُ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا [صححه مسلم (۱۸۳۵) وابن عزيمة (۱۰۹۷)][انظر: ۲۸،۹۳۷٤] غُلُولَ الْمَكْرِيكَةِ غُلُولَ الْمَكْرِيكَةِ عَلَى فَلُولُ اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا [صححه مسلم (۱۸۳۵) وابن عزيمة (۱۹۹۷)][انظر: ۲۸،۹۳۷٤] فَعُولُوا اللَّهُمُ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا [صححه مسلم (۱۸۳۵) وابن عزيمة والمؤرق والمؤرق الله والمؤرق الله والمؤرق الله والمؤرق المؤرق المؤرق المؤرق الله والمؤرق المؤرق ا

(ع.٠٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَ عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَتَبِعَهَا فَلَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَتَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ انْظُرُ مَا تُحَدِّثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَإِنَّكَ تُكُثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفَقُ فِي الْالسُواقِ مَا كَانَ يُهِمَّنِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفَقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهمَّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفَقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهمَّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفَقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهمَّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفَقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهمَّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفَقُ فِي الْآسُواقِ مَا كَانَ يُهمَّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفَقُ فِي الْمَالِقِ مَا كَانَ يُشْعَلِنِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ يُهمَّلَى مَا كَانَ يُهمَّانِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْمَةُ مُعَلِّيهُ وَسَلَّمَ الْكَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْكَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهُ مِنْ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالَقُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِيْهِ وَلَيْكُولُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۹۰۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نی طیسانے فرمایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر قواب ملے گااور جو محض فن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا' اے دوقیراط کے برابر ثواب ملے گا، یہ حدیث می کرحفرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھ نے ان سے کہا ابو ہریرہ اسوچ سمجھ کرحدیث بیان کرو، کیونکہ آپ نی علیس کے حوالے ہے بہت کثرت کے ساتھ احادیث نقل کرتے ہو، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ان کا ہاتھ بکڑ کر انہیں حضرت عائشہ ڈاٹھا کے پاس لے گئے، حضرت

### هِ مُنزِلُهُ الْمَذِينَ بْلِيَ يُسَدِّمُ وَ الْمُحْرِيدُ وَمِينَا اللهُ هُرَيْرُ وَمِينَا اللهُ وَمِينَا اللهُ هُرَيْرُ وَمِينَا اللهُ هُرَيْرُ وَمِينَا اللهُ هُرَيْرُ وَمِينَا اللهُ وَمِينَا اللهُ مُرِيْرُ وَمِينَا اللهُ وَمِينَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِينَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِينَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ ال

عا کشد گاگئا نے حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹا کی تقدیق کردی، پھر حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹائٹ نے فرمایا ابوعبدالرحل اللہ کی تتم الجھے بازاروں میں معاملات کرنا نبی ملیٹا سے اعراض نہیں کرنے دیتا تھا، میرا تو مقصد یہی تھا کہ نبی علیٹا کوئی بات مجھے سمجھا دیں یا کوئی لقمہ مجھے کھلا دس۔

( ٩.٠٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَزِيدِ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِي عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقُسَمَ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ [قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ٣٣٦٩). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

[انظر: ۲۰۹۰،۷۰۱۰۱،۸۰۱۰۱،۹۰۱۱]،

(۵۰۰۵) حضرت ابو ہر آرہ ہ ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ نبی ملیھ نے تقسیم ہے قبل مالی غنیمت اور ہر آفت سے محفوظ ہونے سے قبل پھل کی خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے، نیز کمر کنے سے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فر مایا ہے۔

(٩.٠٠) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُّلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُوةَ قَلْبِهِ فَقَالَ امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمُ الْمِسْكِينَ [راجع: ٢٥٦٦].

(۹۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ٹاٹیٹا کی خدمت میں اپنے دل کی تنی شکایت کی ، نبی ٹالیٹا نے اس سے فر مایا کہ (اگرتم اپنے دل کونرم کرنا چاہتے ہو) تومسکینوں کو کھانا کھلایا کرواور پنتیم کے سرپر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیم اکرو۔

١ - ١٠ عَلَّانَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ [انظر: ٩٠٣٢]

( ۱۰۰۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا چوشخص کسی کی ڈمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں سے اس کلڑے کا طوق بنا کراس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

( ٨.. ٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ آيَّامُ طُعْمِ قَالَ آبُو عَوَانَةَ يَغْنِي آيَّامَ التَّشْرِيقِ [راجع: ٧١٣٤].

(۹۰۰۸) حضرت الوہريه ملاقت مروى - ، كه نبى عليا فرايا ايام تشريق كھانے پينے كون بيل-

( ه.. ه ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الطَّيْرَةُ قَالَ لَا طَائِرَ ثَلَاتَ مَرَّاتِ وَقَالَ حَيْرُ الْفَأْلِ الْكَلِمَةُ الطَّيْرَةُ . ( ه. • ۹) گذشته سندی سے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی علیّا سے یو چھایا رسول اللہ! '' شکون بد' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیّا نے

ر را ما برشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ، البتہ بہترین فال اچھا کلمہ ہے۔ فرمایا برشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ، البتہ بہترین فال اچھا کلمہ ہے۔

( ٩٠١٠) حَكَّثَنَا عَقَّانُ حَكَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### منال اَمْنِينْ لِيَدِينَ مِنْ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَمَا أَذُرَكَ فَلْيُصَلِّ وَمَا فَاتَهُ فَلْيُتِمَّ [انظر:١٠٩٠] (٩٠١٠) حضرت الوہريرہ تُنَّ فَيُّ سے مروى ہے كہ نبى طيُّا نے فرما يا جب تم ميں سے كوئی شخص اقامت كي آ واز سے تواطمينان اور سنون كے ساتھ آيا كرے ، جتنى نمازل جائے وہ پڑھاليا كرے اور جورہ جائے اسے كمل كرليا كرے ۔

( ٩٠١٠ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ [صححه ابن حبان (٧٦ ) )، والحاكم (١٠٣٤). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٣٦) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٠١٩].

(۱۱۰۹) اور نِي عَلِيُّا فِي مَلْ فَي النَّهِ عَن النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَمَنَّى أَحَدُّكُمْ فَلْيَنْظُوْ مَا الَّذِى يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا (۹.۱۲) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَمَنَّى أَحَدُّكُمْ فَلْيَنْظُوْ مَا الَّذِى يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدُرى مَا الَّذِى يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أُمْنِيَّتِهِ [راحع: ۸٦٧٤]

(۹۰۱۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی طابق نے فرمایا جبتم میں ہے کو کی شخص تمنا کرے تو دیکھ لے کہ کس چیز کی تمنا کر مہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی تمنامیں سے کیا لکھا گیا ہے۔

( ٩٠١٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أُحُدًّا هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ قَالَ آبِي فِيهَا كُلِّهَا فَكَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ [راحع: ٨٤٣١].

(٩٠١٣) گذشته سند بَى سے مروى ہے كه نبى عَلِيَّا نے فر ما يا يہ احد پہاڑ ہم سے محبت كرتا ہے اور ہم اس سے محبت كرتے ہيں۔ (٩.١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ٱبْو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَأَعْفُوا اللَّحَى [راجع: ٧١٣٢].

(۱۹۰۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا مونچمیں خوب تر اشا کرواور داڑھی کوخوب بڑھایا کرو۔

( ٥٠٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ حَتَّى يُقَالُ هَذَا اللَّهُ حَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ هَذَا اللَّهُ خَلَقَنا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَجَالِسٌ يَوْمًا إِذْ قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ هَذَا اللَّهُ خَلَقَنا فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَجَعَلْتُ أُصْبُقَى فِي أَذُنَى ثُمَّ صِحْتُ فَقُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ [صححه مسلم (٣٥٥)].

(۱۹۰۵) اور نبی طینان فرمایا لوگ موالات کرتے کرتے یہاں تک جا پنجیس کے کہ میں تو اللہ نے پیدا کیا اللہ کوس نے پیدا کیا ہا کہ اللہ کوس نے پیدا کیا ہے؟

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ بخدا! میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عراقی آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کا سوال من کر میں نے اپنے کا نوب میں انگلیاں ٹھونس لیں اور زور سے چیخا کہ

### 

ٔ اللهٔ اوراس کے رسول کالٹیٹر نے بالکل سے فرمایا تھا ،اللہ یکٹا اور بے نیاز ہے ،اس نے کسی کوجنم دیا اور نہ کسی کوئی بھی اس کا ہم سرنہیں ۔

( ٩.١٦) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَا حُرَّمَ عَلَيْهِ [راجع: ٥٠٠٠].

(۹۰۱۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا اللہ تعالی غیرت مند ہے، اور اللہ کی غیرت بیہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے قریب جائے۔

(٩.١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَيسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ آحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ [راحع: ٨٧١٠]

(۹۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ایسانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص پھر سے استنجاء کریے تو طاق عدد میں پھر استعمال کرے۔

( ٩.١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا سَرَقَ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ [راحع: ٢٠ ٤٨].

(۹۰۱۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فرمایا جب کسی کاغلام چوری کرکے بھاگ جائے تو اسے جاہئے کہ اسے فروخت کر دیے خواہ معمولی قیت برہی ہو۔

( ٩٠،٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْجِ [راجع: ٩٠١١]

(۹۰۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹی سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا فیصلہ کرنے میں (خصوصیت کے ساتھ) رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پراللہ کی لعنت ہو۔

( .٩.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٨٣٧٨].

(۹۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ٹالیا نے فرمایا تین چزیں الی ہیں جو ہرمسلمان پردوسرے مسلمان کا حق میں، مریض کی بیار پری کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور چینئے والے کو''جبکہ وہ اَکْحَمْدُلِلَّهِ کیے'' چینک کا جواب (یَوْ حَمُكَ اللَّهِ کہدکر) دینا۔

(٩٠٢١) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ

### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ [راجع: ٨٣١٣].

(۹۰۲۱) حَضْرت الوہرريه وَ اللَّهُ عَرَفَى بِهِ كُرْبَى عَلَيْهِ فَ فَر مايا اکثر عذابِ قبر پيثاب كى چينوں سے ند بچنے كى وجہ سے ہوتا ہے۔ (۹۰۲۲) حَدَّقَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [راجع: ٥٤١].

(۹۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ رفی تفاق ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جولوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتا ، وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔

( ٩.٢٣) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسُلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَآشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ دُونَ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ مَوْلًى [راحع: ٧٨٩]

(۹۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ طالتہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکہ نے فرمایا قرکیش،انصار،جہینہ،مزینہ،اسلم،غفاراوراشح نامی قبائل میرےموالی ہیں،اللہ اوراس کے رسول کے علاوہ ان کا کوئی مولی نہیں۔

( ٩٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً قَالَ وَمَدَ بُنِ وَعَمْ ذَاكَ ثُمَامَةُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُغْمِسُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُغْمِسُهُ فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقَانُ مَرَّةً فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِيكُمْ فَلْيُغْمِسُهُ فَإِنَّ أَحَدُ جَنَاحَيْهِ وَالَعَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّامِ وَعَنْ عَنِي اللَّهُ عَلِيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ عَلَالَ عَقَالُ عَلَالُ عَلَيْهُ إِنَّ الْعَلَمُ فَلَيْعُمِسُهُ فَإِنَّ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعَ عَلَى اللَّالَةُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ مِلْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۹۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو وہ میا در کھے کہ کھی کے ایک پر میں شفاءاور دوسر سے میں بیاری ہوتی ہے، اس لئے اسے چاہئے کہ اس کھی کواس میں کممل ڈبود سے (پھراسے استعمال کرنااس کی مرضی پر موقوف ہے)

( ٩.٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ آبِي رَافِعِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ إِنْسَانًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجَدَ السُّوَدَ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْإِنْسَانُ الَّذِي كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجَدَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ قَالَ فَهَلًا آذَنُتُمُونِي بِهِ فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَيُلًا قَالَ فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا قَالَ فَاتَى الْقَبُو وَصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ فَاتَى الْقَبُو وَصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ ثَابِتُ عَنْدُ ذَاكَ آوُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورُ مَمْلُوءَةٌ ظُلُمَةً عَلَى آهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنُورُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهُمُ [راحع: ١٩٦٩].

(۹۰۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا مروم جد نبوی کی خدمت کرتا تھا (مبحد میں جھاڑو دے کر صفائی سخرائی کا خیال رکھتا تھا) ایک دن نبی علیہ کو وہ نظر نہ آیا، نبی علیہ نے صحابہ ٹھٹٹے سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہوگیا، نبی علیہ نے فرمایاتم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ ڈٹٹٹٹے نے عرض کیا کہ وہ رات کا وقت تھا (اس لئے آپ

### 

کوزحت دینامناسب نہ سمجھا) نبی ملیگانے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، صحابہ دہ آتھ نے بتا دی، چنانچہ نبی ملیگانے اس کی قبر پر جاکر اس کے لئے دعاءِمغفرت کی۔

اس حدیث کے آخر میں ثابت بیر جملہ مزید ُقل کرتے ہیں کہ بیقبریں اپنے رہنے والوں کے لئے تاریک ہوتی ہیں ،اللہ تعالی انہیں مجھ بر درود ریڑھنے کی وجہ سے روش اور منور کر دیتا ہے۔

(٩.٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ غَالِبِ اللَّيْقِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدِ الْمَقْبُوِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هَوَ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ ٱسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ فَآلُ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَيْعِينُ صَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ آسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ ال

(۹۰۲۸) حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیائے نے کوئی آ وازشی جو آپ کو انچھی لگی تو فر مایا کہ ہم نے تمہارے منہ ہے انچھی قال لی۔

### 

(۹۰۲۹) حضرت ابوہریرہ رٹائٹٹ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا کیکن وہ اس میں اختلاف کرنے گئے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فرمائی، چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تا بع ہیں ،کل کادن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

( ٩٠٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ [راحع: ٧٨٠٨].

(۹۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیل نے فر مایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھا گتا ہے جس میں سور ۂ بقر ہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔

(٩٠٣١) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ وَٱلْغَيْتَ

(۹۰۳۱) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ نبی طائیلانے فر مایا امام جس وفت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوا ورتم اپنے ساتھی ہے بات کروتو تم نے لفوکام کیا اور اسے بریکار کر دیا۔

(٩٠٣٢) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنُ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ [صححه مسلم (١٦١١)، وابن حبان (١٦١٥)].

(۹۰۳۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جوشخص کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں سے اس ککڑے کا طوق بنا کراس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

(٩.٣٣) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ [صححه مسلم (٢٥٩٠)]. [انظر: ٩٢٣٧].

(۹۰۳۳) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا جو تھی کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔

( ٩.٣٤) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فِيهَا كُلِّهَا حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ هَكَذَا قَالَهَا أَبِي [راحع: ٨٧٧٨].

(٩٠٣٣) كَدْشْتَ سَدَى سِي مروى بَ كَهُ بَى عَلِيْهَا فِي رَمَا يَا اِيرْ يول كَ لِيَحِبْمَ كَلَ آكَ سِي قَيامت كِون الماكت بِد (٩٠٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَوُهَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوْ أَحَقُ بِهِ [راجع: ٥٥٥].

(۹۰۳۵) حضرت ابوہریہ ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایاتم میں سے جب کوئی شخص آپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقد ارد بی ہے۔

### هُ مُنلُهُ الْمُرْسِيْنِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٩٠٣٧ ) وَبِهِ لَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ فَمَصْمَضَ وَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى

(٩٠٣٤) اور گذشته سندے ہی مروی ہے کہ نی الیّا نے بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا اور کلی کرکے ہاتھ دھوکر نماز پڑھادی۔ (٩٠٣٨) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ ثَوْرَ أَقِطٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ وَصَلَّى [صححه ابن حزيمة:

(٤٢). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۹۰ ۳۸) اور گذشته سند سے ہی مروی ہے کہ نبی علیا ہے پنیر کے کچھ کلڑے تناول فرمائے ، اور وضو کر کے عشاء برد صائی۔

( ٩٠٣٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَرُوا وَكُونُوا عِنَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [صححه مسلم (٣٥ ٢٥)]. [انظر: ٢٠٢٣].

(۹۰۳۹) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیظائے فر مایا ایک دوسرے سے بغض ، قطع رحی اور مقابلہ نہ کر ، واوراے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کرر ہا کرو۔

( ٩٠٤٠) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا كَانَّمَا تَفَوَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجُلِسُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً [صححه ابن حيا ( ٩٠)، والحاكم (١/١٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٥٥٥)]. [انظر: ١٠٨٣٧،١٦٩].

(۹۰۴۰) اور گذشته سند سے بی مروی ہے کہ نی علیہ فرمایا جب کھاوگ کسی جگدا کھے ہوں اور اللہ کاذکر کے بغیر بی جدا ہو جاکس توبیا لیے بی ہے جیے مردار گدھے کی لاش سے جدا ہوئے اور وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگ ۔ (۹۰٤١) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوا بُ السَّمَاءِ کُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَحَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فَلَكَ الْيَوْمَ لِكُلِّ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهِ شَیْنًا إِلَّا امْرَأً کَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ آجِیهِ شَحْنَاءُ فَیقَالُ آنظِرُوا هَذَیْنِ حَتَّی فَلِکَ الراحة: ٧٦٢٧].

(۱۹۰۴) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا ہر پیراور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور الله تعالیٰ ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہو،سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھٹڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کوچھوڑے رکھویہاں تک کہ بیآ پس میں صلح کرلیں۔

( ٩٠٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

### هي مُنالًا اَعَدُرُنَ بِل يُسَدِّم وَ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ هُرِيدُو وَيَعَالَدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّالِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْعُرَبَاءِ

(۹۰۳۲) حفرت ابو ہریرہ ظافلا سے مروی ہے کہ نبی طالبانے فرمایا دین کی ابتداء اجنبیت میں ہوئی تھی اور عنقریب بیاپی ابتدائی حالت پرلوٹ جائے گا، سوخو تنجری ہے کے لئے (جودین سے جمٹے رہیں گے)

(٩٠٤٣) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ [راحع: ٢٧٢] (٩٠٣٣) كَذْشَة سند بى سے مروى ہے كہ نبى طِيْلا نے فرايا دنيا مؤمن كے لئے قيد خاندا وركا فركے لئے جنت ہے۔

( ٩.٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامُ [صححه مسلم (٢٢١٥)]. [انظر: ٢٨٧].

(۹۰۳۳) حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہریماری کی شفاء ہے۔

( ٩.٤٥) حَذَّتَنَا عَفَّانُ حَدَّتَنَا وُهَيْتٌ حَدَّثَنَا عَهْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدُ اصْطُرَّتُ آيْدِيهِمَا إِلَى وَسَلَّمَ قَالَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّى آثَرَهٌ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبُخِيلُ بِصَدَقَةٍ انْقَبَضَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّى آثَرَهٌ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبُخِيلُ بِصَدَقَةٍ انْقَبَضَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى عَلَيْهِ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى يُقُولُ فَيَجْهَدُ آنْ يُوسِّعَهَا فَلَا تَتَسِعُ [راحع: ٣٣٣١]

(۹۰۳۲) حضرت ابو ہریرہ ظافئے سے مروی ہے کہ پھیلوگوں نے رسول الله ظافیاتی سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ظافیاً اکیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگارکودیکسیں گے؟ تورسول الله ظافیا نے فرمایا کیا نصف النہار کے وقت ' جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو' مورج کود مکھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا بی ہاں! نبی علیا نے پوچھا کیا تم رات کے وقت ' جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو' چود ہویں کا عیا ند

# کی منافا) اکورن بل مینید متر می کی در منافی کی در منافی این فرکیر و مینید کی منتک این فرکیر و مینانید کی در مند در مین میری جان ہے، تم اپ میک سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! نبی مالیا سے ذر مایا اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم اپ رور دگار کا دیدار ضرور کروگے اور تہمیں اے دیکھنے میں کہی تتم کی مشقت نہیں ہوگی جیسے جاندا در سورج کودیکھنے میں نہیں ہوتی۔

رِ ٩.٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ [راجع: ٨٣١٣].

(۹۰۴۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیّلانے فرمایا اکثر عذابِ قبریپیثاب کی چھینٹوں سے نہ بیخنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

( ٩.٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْوِ عَنُ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَاسُوعُتُ الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ [راحع ١٨٣٧]

(۹۰۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طلیقانے آیت قرآنی ''ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے'' کی تغییر میں فرمایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف طلیقار ہے تھے، پھر جھے نکلنے کی پیشکش ہوتی تو میں اسی وقت قبول کر لیتا ،اورکوئی عذر تلاش نہ کرتا۔

( ٩.٤٩) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِى حَصِينٍ وَيَحْيَى بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

(۹۰۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایاسی مالداریا ہے کھے تھے سالم آ دمی کے لئے زکو ۃ کا پیپہ حلال نہیں ہے۔

( .a.a ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ آبِي حَصِينٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كُثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

(۹۰۵۰) حضرت ابو ہر مرہ دلی نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا مالداری ساز وسا مان کی کثرت سے نہیں ہوتی ،اصل مالداری تو ول کی مالداری ہوتی ہے۔

( ١٥٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ أَتَى جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى جِنْتُ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمُنَعُنِى أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ [راحع: ٨٠٣٢].

(٩٠٥١) حفرت ابو ہریرہ والنظائے مروی ہے کہ ایک مرتب حضرت جریل علیہ بی علیہ کے پاس آئے ، اور کہنے لگے کہ میں دات

### کی منطا اکٹر نظا ایک فرکنٹر قان نظا ایک فرکنٹر قان نظا ن کوآپ کے پاس آیا تھا ، اور تو کسی چیز نے مجھے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے ندروکا ، البنتہ گھر میں ایک آدی کی تصویر تھی ، یا کا اتبا

( ٩٠٥٢) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ قَالَ آخُبَرَنِي أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يُدْحِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُنَجِّيهِ مِنْ النَّارِ إِلَّا بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ مِنْ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنْ اللَّهِ وَفَصْلِ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا [راحع: ٢٠٢٠].

(۹۰۵۳) جریر بن زید کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سالم بن عبداللہ مُواللہ مُواللہ کے پاس باب مدینہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا،
وہاں سے ایک قریشی نوجوان گذرا، اس نے اپنی شلوار ٹحنوں سے نیچے لاکا رکھی تھی، حضرت سالم مُواللہ نے اس سے فرمایا کہ اپنی شلوارا و نجی کرو، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ سے جونکہ کتان کی ہے اس لئے خود ہی نیچے ہوجاتی ہے، جب وہ چلا گیا تو حضرت سالم مُواللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ نے نبی طابق کا میفر مان سنا ہے کہ ایک آ دمی اپنے قیمتی حلے میں ملبوس اپنے او پر فخر کرتے ہوئے تکہ رہے چلا جار ہاتھا کہ اس اثناء میں اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا ہی رہے گا۔

( ٩٠٥٤) حَلَّثُنَا أَسُودُ بَنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا ذَوَّادُ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا هَجُرُتُ إِلَّا وَجَدُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ اشِكَمَتُ دَرُدُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ وَجَدُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى قَالَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ اشِكَمَتُ دَرُدُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الْعَلَى اللهُ لَا يَصَحَ. قَالَ الألباني: في الطّلَ انه لا يصح. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٨٥ ٢٤). [انظر: ٩٢٢٩].

(٩٠٥٣) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ میں جب بھی دو پہر کے وقت لکا تو نبی مالیہ کونماز ہی پڑھتے ہوئے پایا،

### هُ مُنلِهُ الصَّانِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(ایک دن میں حاضر ہوا تو) نبی طالیہ نے نماز سے فارغ ہو کر فار تی میں پوچھا کہ تبہارے پیٹ میں درد ہور ہاہے؟ میں نے کہا کٹنبیں ، فرمایا کھڑے ہوکرنماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفاء ہے۔

( ٥٠٥٥) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الْمُهَرِّمِ عَنْ أَبِي هُويَدُوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدَعَنَّ أَهُلُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ وَهِى حَيْرُ مَا يَكُونُ مُرْطِبَةٌ مُونِعَةٌ فَقِيلَ مَنْ يَأْكُلُهَا قَالَ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ وَسَلَّمَ لِيَدَعَنَ آهُلُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ وَهِى حَيْرُ مَا يكُونُ مُرْطِبَةٌ مُونِهُ وَهِ بَهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَرُهِ وَمَا كَاسِهُ وَمَا يَكُونُ مُرْطِبَةٌ مُونُ وَهُ بَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونُ وَيَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَّقَةً قُومِي وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَالِ يَعْنِي بَنِي تَمِيمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا كَانَ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَّقَةً قُومِي وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَالِ يَعْنِي بَنِي تَمِيمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا كَانَ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَّقَةً قُومِي وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَالِ يَعْنِي بَنِي تَمِيمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا كَانَ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلُولُ هَذَا [صححه الحارى (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٥٤٥)، وامن حمان (٨٠٥٥)، والحاكم (٤/٤)]

(۹۰۵۲) حفرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے بنوٹیم کے صدقات کے متعلق فر مایا بیمیری قوم کا صدقہ ہیں،اور بیہ لوگ د جال کے لئے سب سے زیادہ سخت قوم ثابت ہوں گے، حفرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹؤ کہتے ہیں کہ قبل ازیں مجھے اس قبیلے سے بہت نفرت تھی،کین جب سے میں نے نبی علیا کا بیارشاد سنا ہے میں ان سے محبت کرنے لگا ہوں۔

( ٩.٥٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ قَالَ كَفْبٌ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ [راجع: ٢٢ ٢٤].

(۹۰۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگائئے ہے مروی ہے کہ نی ملیا نے فر مایا وہ فلام کیا ہی خوب ہے جواللہ اور اپنے آتا کے حقوق دونوں کو اور کتا ہو کعب نے اس پراپی طرف سے بیاضا فہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچ فر مایا ، اس کا اور دنیا سے بے رغبت مؤمن کا کوئی حساب نہ ہوگا۔

( ٩.٥٨ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا مُسُلِمٍ لَعَنْتُهُ أَوْ أَذَيْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ زَكَاةً وَقُرُبَةً [صححه مسلم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا مُسُلِمٍ لَعَنْتُهُ أَوْ أَذَيْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ زَكَاةً وَقُرُبَةً [صححه مسلم (٢٦٠١)]. [انظر: ٩ ٥ ، ٩ ، ١٠٣٤ ، ٩ ، ١٠٣٤ ].

(۹۰۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئئے سے مروی ہے کہ نبی تالیگانے فر مایا اے اللہ! میں بھی ایک انسان ہوں ، میں نے جس شخص کو بھی (نا دانستگی میں ) کوئی ایذ اء پہنچائی ہویا اسے لعنت کی ہو، اسے اس شخص کے لئے باعث تزکیدو قربت بناوے۔ (۹۰۵۸) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَیْرٍ قَالَ ٱخْبَرَ نَا الْآغْمَشُ أَنَّهُ قَالَ زَسَحَاةً وَرَحْمَةً [راجع: ۸۰۰۹].

### هي مُنلاا آخْرَنْ بل يَوْمِ اللهِ مِنْ اللهُ وَيُولِعُ مِنْ اللهُ هُرِيُرِةً مِنْ اللهُ هُرِيُرةً مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيُرةً مِنْ اللهُ ال

(۹۰۵۹) گذشتە حدیث اس دوسر ئىسند سے بھی مروی ہے۔

( .٦. أَ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ذَرَّاحٍ أَبِى السَّمْحِ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى الشَّاتَان فِيمَا انْتَطَحَتَا

(۹۰۲۰) حفرت ابوہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن حقدار دن کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے جتی کہ بے سینگ بگری کوسینگ والی بگری سے'' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوا ما جائے گا۔

( ٩٠٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حدثنا ابُو يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ( ح ) وَ حَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا ابُو يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّقَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَوَضٍ مِنْ اللَّنُيَا الْمُثَمِّسِ كَافِرًا يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَوَضٍ مِنْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَوَضٍ مِنْ اللَّهُ فَكَ الْمُعْرَبِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَبِ اللَّهُ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنَ فِى حَدِيثِهِ حَبَطِ الشَّوْكَةِ قَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِولُ كَالْمَ عَلَى الْمُعْمِولُ كَاللَّهُ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنَ فِي عَدِيثِهِ حَبَطِ الشَّوْكَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ مَ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي

( ٩.٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّحِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ فَأَيُّمَا عَبْدٍ جَلَدْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَقُوْمَةً

(۹۰۶۲) حضرت ابو ہر پرہ ڈگاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طیلانے فر مایا اے اللہ! میں تجھ سے بیدوعدہ لیتا ہوں جس کی تو مجھ سے بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کوکوئی اذبت پہنچائی ہو، یااسے برا بھلا کہا ہو، یااسے کوڑے مارے ہوں یا اسے لعنت کی ہوتو تو اس شخص کے حق میں اسے باعث رحمت و تزکیہ اور قیامت کے دن اپنی قربت کا سیس بناد

( ٩.٦٣ ) حَدَّثُنَا

(٩٠٢٣) كاتبين كى على واضح كرنے كے لئے مارے پاس وسٹياب نسخ ميس يہاں صرف لفظ 'حدثنا' 'كلها مواہے۔ ( ٩٠٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكُثِرُونَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ يَحْيَى وَقَلِيلٌ مَا هُمْ قَالَ حَسَنٌ وَأَشَارَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَعَنْ يَصِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلَفِهِ

(۹۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹوئے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی قیامت کے دن قلت کا شکار ہول گے ،سوائے ان لوگوں کے جواپینے ہاتھوں سے بھر بھر کردائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں۔

( ٩٠٦٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى إِنْ ظَنَّ بِى خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرَّا فَلَهُ

(۹۰۲۵) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طین نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگروہ خیر کا گمان کرتا ہے تو خیر کا معاملہ کرتا ہوں اور شرکا گمان کرتا ہوں۔ (۹۰۲۶) حَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ اَنْحَبُرُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظُلَمُ مِثَنْ أَرَادَ أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَ خَلُقِى فَلْيَخُلُقُ ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ [راحع: ٢٥ ١٣].

(۹۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ بی علیٰ نے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں ،اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جومیری طرح تخلیق کرنے گئے ،ایسےلوگوں کو چاہئے کہ ایک ذرہ یا ایک دانہ پیدا کر کے دکھائیں۔

( ٩.٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِبَّتِهِ

(۹۰۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ٹی ملیٹانے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص قربانی کرے تواسے چاہئے کہ اپنی قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائے۔

( ٩٠٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا فِي اللَّهِنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَا يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَاهُ مَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ مَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ فِي اللَّهُ عِلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعْلِي وَالْعَلَى وَمُعْلِمُ وَعَلَيْهِ وَمَا عَمُولُولُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَالْعَيْدِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ وَالْعَلَامِ عُلِي عَلَيْكُولُ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ وَالْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ وَالْعُلِي عُلَالْ

( ٩.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ الْمُلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتُ ثُلَّةٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنْ الْآخِويينَ فَقَالَ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنْ الْآخِوِينَ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتُ ثُلَّةٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنْ الْآخِويينَ فَقَالَ آنْتُمْ ثُلُثُ آهْلِ الْجَنَّةِ بَلُ أَنْتُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتُقَاسِمُونَهُمُ النِّصْفَ الْبَاقِي

### 

(۹۰۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی "فلۃ من الاولین وقلیل من الآخوین" تو مسلمان پر بیہ بات بڑی شاق گذری ( کہ پچھلے لوگوں میں سے صرف تھوڑے سے لوگ جنت کے لئے ہوں گے ) اس پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ"ایک گردہ پہلوں کا اور دوسرا گردہ پچھلوں کا ہوگا"اور نبی ملیشانے فرمایاتم لوگ تمام اہل جنت کا ثلث بلکہ نصف ہوگے، اور نصف باقی میں وہ تہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔

( ٩.٧٠) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيُّرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبُنْنِى بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّى صُحْبَةً فَقَالَ نَعَمُ وَاللَّهِ لَتُنْبَآنَ قَالَ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ [راحم: ٢٢ ٢٨].

( ۹۰۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ آیک آ دمی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر بیسوال پیش کیا کہ لوگوں میں عمرہ رفاقت کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا تمہیں اس کا جواب ضرور ملے گا، اس نے کہا کون؟ نبی علیہ نے فرمایا تمہاری والدہ، اس نے والدہ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارے والد۔

( ٩.٧١ ) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ وَمَنْ آظُلَمُ مِمَّنْ حَلَقَ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخُلُقُوا مِثْلَ خَلْقِي ذَرَّةً أَوْ ذُبَابَةً أَوْ حَبَّةً [راحع: ٢١٦٦].

(۱۷۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹؤ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنے لگے ، ایسے لوگوں کو جائے کہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں ۔

(٩.٧٢) حَدَّثَنَا أَشُوَدُ حَدَّثَنَا شُوِيكٌ عَنْ ابْنِ عُمَيْرٍ يَغْنِى عَبْدَ الْمَلِكِ عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ آبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَشُّعَرُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الْعَرَبُ آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمْيَّةُ بْنُ أَبِى الصَّلْتِ أَنْ يُسُلِمَ [راحع: ٧٣٧٧].

(۹۰۷۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے برسر منبر فر مایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سپا شعر کہا ہے وہ سہ ہے کہ یا درکھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے اور قریب تھا کہا میہ بن ابی الصلت اسلام قبول کر آیتا۔

(٩.٧٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَرْفَعُهُ قَالَ لَا تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا أَلَا أَدُلَّكُمْ عَلَى رَأْسٍ ذَٰلِكَ أَوْ مِلَاكِ ذَٰلِكَ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَرُبَّمَا فَلْ شَوِيكَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [صححه مسلم (٤٥)، وابن قَالَ شَرِيكَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [صححه مسلم (٤٥)، وابن حبان (٣٣١)]. [انظر: ٧٠٤، ٩٠٧، ٢٥، ٧٥، ١٠٤،

(۹۰۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مرفوعاً مروی ہے کہتم جت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو

### هي مُنلاا مَدُن بن مِنظ مَن الله مَن الله من ا

جاوُ،اوركامل نبيس، وسكتے جب تك آپس ميس محبت نه كرنے لكو، كيا ميں تنهيں ان چيزوں كى جزئه بتادوں؟ آپس ميں سلام كو پھيلاؤ۔ ( ٩٠٧٤ ) و حَدَّثْنَاه ابْنُ نُهَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ مَعْنَاهُ [راجع: ٩٠٧٣].

(۹۰۷۴) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩.٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُأْعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راحع: ٧٨٦١].

(۹۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہتر ہے کہ دہ شعر سے بھر پور ہو۔

(۹۰۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے،''اور اللہ جا نتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے'' وہ قیامت کے دن اس طرح تروتا زہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ٩.٧٧ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْل عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَهُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْيُلِهِ بِالْحِنْطَةِ وَنَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ شِرَاءُ الشَّمَارِ بِالتَّمْرِ [راحع: ٩٣٦].

(۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ اللہ اسے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی علیہ نے تیج محا قلہ یعنی فصل کی تیج جبکہ وہ خوشوں میں ہی ہو، گندم کے بدلے کرنا۔ بدلے کرنے سے منع فر مایا ہے، اور تیج مزاہنہ سے بھی منع فر مایا ہے جس کامعنی ہے پھل کی تیج مجبور کے بدلے کرنا۔

( ٩.٧٨) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٦].

(۹۰۷۸) حضرت ابوہریرہ ڈلائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گھنٹیاں ہوں۔

(٩.٧٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بَنُ عَامِرِ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ مَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ وَرُبَّمَا قَالَ شَرِيكٌ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ وَرُبَّمَا قَالَ شَرِيكٌ يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ وَرُبَّهَا قَالَ شَرِيكٌ يُخْسَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْتَلِقُ لَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبْعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبْعَثُ النَّاسُ وَرُبُهُمَا قَالَ شَرِيكٌ يُخْسَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْ النَّاسُ وَرُبُهُمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ ع

### هي مُنالِهِ اعَدُرُنَ بِل يَعَدُدُ مِنْ اللهِ اعْدُرُنَ اللهِ اللهِي اللهِ اله

( ٩٠٨٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّتَ الْحَسَنُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً وَكَانَ نَبِيْ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام مِنْهُ الْحَيَاءُ وَالسَّتُرُ وَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام مِنْهُ اللَّهَ عَلَيْهِ السَّلَام يَغْتَسِلُ الْحَيَاءُ وَالسَّتُرُ وَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَرْبًا بِعَصَاهُ وَهُو يَقُولُ ثَوْبِي يَا يَوْمُ وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ فَانْطَلَقَتُ الصَّخْرَةُ بِشِيابِهِ فَاتَبَعَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ وَهُو يَقُولُ ثَوْبِي يَا عَجَرُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ خَتَى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَوسَّطُهُمْ فَقَامَتُ وَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ ثِيَابَهُ فَنَظُرُوا حَجَرُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ خَتَى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتُوسَّطُهُمْ فَقَامَتُ وَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ ثِيَابَهُ فَنَظُرُوا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَوْ بَقَى اللَّهُ مُورَةً فَقَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ قَاتَلَ اللَّهُ أَقَاكِى بَيَى إِسْرَائِيلَ فَكَانَتُ بَرَاءَتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا [صححه المحارى (٣٤٠٤)] [انظر: ١٠٩٧]

(۹۰۸۰) حضرت الوہریہ و فاتھ ہے مردی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ برہنہ ہو کرخسل کیا کرتے تھے جبکہ حضرت موسی طلیعہ شرم دحیاء کی وجہ سے جہا خسل فرمایا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ ان کی شرمگاہ میں عیب لگانے لگے، ایک مرتبہ حضرت موسی طلیعہ عنسل کرنے کے ، تو اپنے گیڑے حسب معمول اتار کرپھر پردکھ دیئے، وہ پھڑان کے گیڑے واپنے کر بھاگ گیا، حضرت موسی طلیعہ اس کے پیچھے چیچے ''اے پھڑا میرے کپڑے، اے پھڑا میرے کپڑے، کہتے ہوئے دوڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے قریب پہنچ کروہ پھراک گیا، ان کی نظر حضرت موسی طلیعہ کی شرمگاہ پر پڑگی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسی طلیعہ جسمانی اعتبار سے اورصورت کے اعتبار سے انتہائی حسین اور معتدل ہیں، اور وہ کہنے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسی طلیعہ جسمانی اعتبار سے اورصورت کے اعتبار سے انتہائی حسین اور معتدل ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے تہمت لگانے والے افراد پرخداکی مار ہو، اس طرح اللہ نے حضرت موسی طلیعہ کو بری کر دیا۔

( ٩.٨١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هِجْرَةَ فَوْلَيُّ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٩١٤). قال شعيبُ: رَجُاله ثقات]. [انظر: ٩٨٨٢].

(۹۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ رفائشے سے مروی ہے کہ نبی ملیے نے فرمایا تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں، جو شخص تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بول چال بندر کھے اور مرجائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ٩٠٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَمَّنُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرُقُدُنَّ جُنْبًا حَتَّى تَتَوَضَّا

(۹۰۸۲) حضرت الوهريه والثلاث مروى م كه نبي عليه ان فرمايا حالت جنابت مين مت مويا كرو، بلكه وضوكر ليا كرور

( ٩.٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي [راجع: ٧٣٧١].

(۹۰۸۳) حضرت ابو ہر پرہ نظافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا میرے نام پراپنا نام رکھ لیا کرو،کیکن میری کنیت پراپنی کنیت

### هُي مُنالِمُ المَّذِينَ لِيَنِيَةِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن خدر كها كرو-

( ٩.٨٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى اللَّهُ صَنَعْتَ مَا آدَمَ مُوسَى فَقَالَ أَنْتَ آدَمُ الَّذِى خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَٱسْكَنَكَ جَنَّتُهُ وَٱسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ ثُمَّ صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ آنَتَ آدَمُ لِمُوسَى ٱنْتَ الَّذِى كَلَّمَكَ اللَّهُ وَٱنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْ قَالَ أَنْ أُخُلَقَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْ قَالَ أَنْ أُخُلَقَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَجِدُهُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام [راحع: ٢٦٢٤].

(۹۰۸۴) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم وموی علیہ کی باہم
ملاقات ہوگئی، حضرت موی علیہ کہنے گئے کہ آپ وہی آ دم ہیں کہ اللہ نے آپ کواپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنی جنت
میں آپ کو شہرایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو تبدہ کروایا، پھر آپ نے بیکا م کرویا؟ حضرت آ دم علیہ نے فرمایا کیا تم وہی ہوجس
سے اللہ نے کلام کیا اور اس پر تو رات نازل فرمائی ؟ حضرت موی علیہ نے عرض کیا جی بال! حضرت آ دم علیہ محضرت موی علیہ پیدائش سے تبل میر تحکم کھا ہوائم نے تو رات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی بال! اس طرح حضرت آ دم علیہ، حضرت موی علیہ پیدائش سے تبل میر تحکم کھا ہوائم نے تو رات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی بال! اس طرح حضرت آ دم علیہ، حضرت موی علیہ پیدائش سے تبل میر تھم کھا ہوائم نے تو رات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی بال! اس طرح حضرت آ دم علیہ، حضرت موی علیہ علیہ علیہ تا ہوں۔

( ٩.٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ دَاوُدَ آبِي يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱكْثَرُ مَا يَلِحُ بِهِ الْإِنْسَانُ النَّارَ الْآجُوفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ وَٱكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُسُنُ الْخُلُقِ [راحع: ٤٩٨٤].

(۹۰۸۵) حفرت الو بریره تُنَّالُون سے مروی ہے کہ نی علیّا نے فرطایا دوجوف دار چیزیں لینی منداور شرمگاه، انسان کوسب سے زیادہ جہنم میں لے کرجائیں گی، اورلوگوں کوسب سے زیادہ کثر ت کے ساتھ جنت میں تقوی اور سن اخلاق لے کرجائیں گے۔ (۹۰۸۸) حَدَّثَنَا یُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْتُورُ یَعْنِی ابْنَ آبی عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْزُومِیُّ قَالَ لَقِی اَبْنَ الْمِی عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْورُ وَمِیُّ قَالَ لَقِی اَبْنَ اللهِ عَدْرُومِی قَالَ لَا وَرَبِّ مُرْدِرَةً اَنْتَ نَهَیْتَ النَّاسَ عَنْ صَوْم یَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا وَرَبِّ الْکَعْبَةَ وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْهُ

(۹۰۸۱) محمر بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اس وقت وہ خانہ کعبہ کا طواف کررہے تھے، اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ! کیا آپ نے لوگوں کو جمعہ کے دن روز ہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیت اللہ کے رب کی قسم! نہیں، بلکہ محمد مُثالِثْ اِسے منع کیا ہے۔

(٩.٨٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ فَيْرُوزَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتُرُ قَبْلَ أَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ ثَلَاثَةٌ حَفِظَتُهُنَّ عَنْ خَلِيلِي أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتُرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةً قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةً ثَلَاثَةً حَفِظَتُهُنَّ عَنْ خَلِيلِي أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتُرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَصَوْمُ أَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكُعَتَى الضَّحَى [صححه مسلم (٢٢١)].

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِّ لِي يَسُوْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(٩٠٨٧) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ میں نے اپنے خلیل ابوالقاسم عَالْیَا اُسے تین چیزیں محفوظ کی ہیں۔

(۹۰۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٩٠٩.) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٱنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ [راحع: ٧٦٧٢].

(۹۰۹۰) حضرت ابو ہر ریرہ ڈلٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیلانے فر مایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف پیکھو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

(٩.٩١) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ وَيُمَحِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ وَيُمَحِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ اللَّهِيمَةَ هَلْ تَكُونُ فِيهَا جَدُّعَاءُ [صححه البحارى (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨)].

(۹۰۹۱) خطرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیائے فر مایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر بیدا ہوتا ہے، بعد بیس اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجومی بنا دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور کے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میس کوئی فکا محسوس کرتے ہو؟

( ٩٠٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادٍ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٢٥١٧].

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ بِلِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۹۰۹۲) حضرت ابو ہزیرہ ٹٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ٹلیٹا سے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریافت کیا تو نبی ٹلیٹانے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔

( ٩.٩٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَمُتُمُ النَّاسَ فَحَفِّفُوا فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَمْرِو إِذَا أَمَمُتُمُ النَّاسَ فَحَفِّفُوا فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَمْرِو بُن خِدَاشٍ [راحع: ٢٤٦٨].

(۹۰۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے فرمایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ ، کمزوراور بچے سب ہی ہوتے ہیں۔

( ٩.٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ فَٱبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ [راحع: ٧٤٦٧]

(۹۰۹۴)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طابقائے فر مایا گری کی شدت جہنم کی ٹپش کا اثر ہوتی ہے ،للہذا نما ز کوشٹنڈا کر کے پڑھا کرو۔

( ٩.٩٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ آخِبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَطَلَبُوا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَطَلَبُوا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ وَطَلَبُوا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّهِ فَقَالَ آوُفَيْتَنِي آوُفَى اللَّهُ لَكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ سِنِّ مَنْ الْمُ لَكُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَخْصَاءً آراحِهِ: ٢٨٨٨٤.

(۹۰۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص کا نبی الیا کے ذیے ایک اونٹ تھا، وہ نبی الیا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا ایک اونٹ تھا، وہ نبی الیا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا نقاضا کرنے کے لئے آیا، نبی الیا نے صحابہ تفاقی سے فرمایا اس کے اونٹ جنتی عمر کا ایک اونٹ تلاش کرکے لئے آ وَ، صحابہ تفاقی نے تلاش کیا لئیکن مطلوبہ عمر کا اونٹ نہ مل سکا، ہراونٹ اس سے بڑی عمر کا تھا، نبی ملیا نے فرمایا کہ پھر اسے بڑی عمر کا بی اونٹ دے دو، وہ دیباتی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پورا پورا اوا کیا، اللہ آپ کو پورا پورا عطاء فرمائے، نبی ملیا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین ہو۔

﴿ ٩.٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ [راجع: ٧١٩٧].

(۹۰۹۲) حضرت ابوہریرہ ڈیاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فرمایا جب مرداپنی بیوی کے جاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے ادرکوشش کرلے تواس پرخسل واجب ہوگیا۔

( ٩٠٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### 

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تُجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تُكَلِّمُ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ [راحع: ٢٤٦٤].

(۹۰۹۷) حفرت ابو ہریرہ وٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی طالبانے فرمایا میری امت کو سے چھوٹ دی گئی ہے کہ اس کے ذہن میں جو

وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا بشرطیکہ وہ اس وسوسے پڑمل نہ کرے یا اپنی زبان سے اس کا ظہار نہ کرے۔

( ٩.٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا [راحع: ٧٨٦٢].

(۹۰ ۹۸) حضرت ابو ہرمیہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، دھو کہ اور حسد نہ کیا کرواور بند گانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہا کرو۔

( ٩.٩٩) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ السَّاعِرُ آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ السَّاعِرُ آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ السَّاعِرُ آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ السَّاعِرُ آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ السَّاعِرُ آلِي الصَّلْتِ آنُ يُسْلِمَ الراجع: ٧٣٧٧].

(۹۰۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے قرمایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچا شعر کہا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھو! اللہ کے علاوہ ہرچیز باطل (فانی) ہے اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

( . ٩١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُأْعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأَكْلَةَانِ أَوْ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنُ الْمِسْكِينُ الَّذِى لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يُفْطَنُ بِمَكَانِهِ فَيُعْطَى

(۹۱۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نی طیّھ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو کھوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیں، اصل مسکین وہ ہوتا ہے جولوگوں سے بھی کچھنہ مانگے اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہوکہ لوگ اس پرخرج ہی کردیں۔ (۹۱۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ أَبِی صَالِح عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِی وَأَنَا أَجْزِی بِهِ یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِی فَالصَّوْمُ جُنَّهُ وَسَلّمَ یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَعُمُونَهُ مِنْ أَجْلِی فَالصَّوْمُ جُنَّهُ وَلَلْكَائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِینَ یَلُقِی اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَحُلُوفٌ فِیهِ ٱطْیَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِیحِ الْمَصْلُ وَالْحَدَالِةِ وَلَ مَاللّهُ عَزَّ وَجَلّ وَلَحُدُونُ فِیهِ ٱطْیَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِیحِ الْمَصَلْفُ [راجے: ۲۶۰۷].

(۱۰۱۹) حضرت ابوہریرہ ٹٹائٹئے مروی ہے کہ بی علیہ انفر ما یا اللہ فرما تا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خودای کا بدلہ دول گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کوترک کرتا ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوثی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ داڑے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

### هي مُنالا اَفْرِينْ لِيَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

(٩١.٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيرُ نِسَاءٍ (٢٥٢٧). [انظر: ٩٧٩٦].

(۹۱۰۲) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا اونٹ پرسواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں۔ عورتیں قریش کی ہیں جو بچین میں اپنی اولا در شفق اوراپیے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بردی محافظ ہوتی ہیں۔

(٩١.٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَشْتُمُنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمُنِي وَيُكَدِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَنِي وَيُكَدِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي [صححه النحاري يُكَذِّبَنِي أَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ قَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًّا وَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ قَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي [صححه النحاري (٢٦٧)].

(۱۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے حالا تکداسے ایسانہیں کرنا چاہئے اور جھے ہی برا بھلا کہتا ہے حالا تکدیداس کاحق نہیں ، تکذیب تو اس طرح کدوہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا ہمیں جس طرح پیدا کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا مرح کمی پیدا نہیں کرے گا ، اور برا بھلا کہنا اس طرح کدوہ کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا کر کے میں بیدا نہیں کرے گا ، اور برا بھلا کہنا اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا کر کئی ہے۔

( ٩١.٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجُرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ [صححه ابن حزيمة: (٣٦). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٥/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٩٨٩].

(۹۱۰۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا سے مردی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا کوئی شخص کھڑے پائی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے غنسل کرنے لگے۔

( ٩١٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخُمَلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ

(٩١٠١) حضرت ابوہریرہ ڈائٹ سے مردی ہے کہ ہی علیا نے فرمایا جماعت انبیاء علیہ میں سے ایک نبی زمین پر لکیریں تھینجا

### هي مُنالِمًا اَمَرُنِ بَلِي عِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

كرتے تھے (جے علم رمل كہتے ہيں) جس مخص كاعلم ان كے موافق ہوجائے ، وہ اسے جان ليتا ہے۔

( ٩١.٧ ) حَدَّثَنَا آبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ غِرٌّ كَرِيمٌ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبٌّ لَئِيمٌ

(ے۹۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فرمایا مؤمن شریف اور بھولا بھالا ہوتا ہے جبکہ کا فردھو کے باز اور کمپینہ ہوتا ہے۔

(۹۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُويُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَالْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ [احرحه الدارمی (۱۶۱۶) قال شعب: صحیح وهذا اسناد حسن] وانظر:۲۷،۱] اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ [احرحه الدارمی (۱۶۱۶) قال شعب: صحیح وهذا اسناد حسن] وانظر:۲۷،۱] من موری ہے کہ نی علیا نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص جب تک نماز کا انظار کرتا رہتا ہے، اس فرق میں شارکیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیشار بتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ!اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے الله! اس کی بیشار بتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس کی بیشار بتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے الله! اس کی بخشش فرما، اے الله! اس کی بیش فرما، اے الله! اس کی بیش فرما، اے الله! اس کی بیش فرما، اس کی بیش فرما، اس کی بیش فرما، اس کی بیش فرما، اس کی بیشش فرما، اس کی بیش فرما، اس کی بیش فرما، اس کا کہ بیشار بتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اس کی بیش فرما، اس کی بیش فرما کی بیش فرما، اس کی بیش فرما کی بیش فرما، اس کی بیش فرما، بیس کی بیش فرما کی بیس کی بیش فرما کی بیش کی بیش فرما کی بیس کی بیش فرما کی بیش کی بی

( ٩١.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو آَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاعَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَذَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا لَا يَبِيعَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاعُ اللَّهُ إِخُوانًا لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَلَقُوا الرُّكُبَانَ بِبَيْعٍ وَآيُّمَا امْرِءٍ ابْتَاعَ شَاةً فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةً فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنُ تَمُو وَلَا يَشُولُ الْمَرْآةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا تَمُو وَلَا يَشُولُ الْمَرْآةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فَى إِنَائِهَا فَإِنَّ رَزُقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۹۱۰۹) حضرت ابو ہر پرہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نی طالیہ فرمایا ایک دوسرے سے بغض، حسد، دھوکہ بازی، اور قطع رحی نہ کیا
کرواورا ہے بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بھائی بن کررہا کرو، اور کوئی شہری کسی دیباتی کے مال کوفروخت نہ کرے، تا جرول
سے باہر باہر،ی مت مل لیا کرو، جوشخص کوئی بکری خرید ہے پھراسے پند چلے کہ اس کے قصن بند ھے ہوئے ہیں قو وہ اسے ایک
صاع مجوروں کے ساتھ والیس لوٹا سکتا ہے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ بھی وے، یا اپنے بھائی کی
جی پراٹی بھے نہ کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویا ویٹی) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پھواس کے بیالے یابرتن
میں ہے وہ بھی ایے لیسمیٹ لے، کیونکہ اس کارزق بھی اللہ کو نہ ہے۔

( ٩١١٠) حَدَّثَنَا ٱبُو آَخُمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ زَبَاحٍ عَنُ آبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوشِكُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آنُ يَنْزِلَ حَكَمًّا قِسْطًا وَإِمَامًا عَدُلًا فَيَقُتُلَ الْحِنْزِيرَ وَيَكُسِرَ الصَّلِيمِ الصَّلَمَ يُوشِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَكُسِرَ الصَّلِيبَ وَتَكُونَ الدَّعُونَ الدَّعُونَ وَاحِدةً فَاقْرِئُوهُ أَوْ آقُرِنُهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

## ﴿ مُنْ لِهُ اَمْرُنَ مُنِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

(۱۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈائنڈ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا عنقریب تم میں حضرت عیسی علیه ایک منصف حکر ان کے طور پر نزول فرما نیس کے ، وہ صلیب کو تو ٹر دیں گے ، خزر کو تو آل کر دیں گے ، اور ایک ہی دعوت رہ جائے گی ، تم انہیں نبی علیه کی طرف سے سلام کہد دینا ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈائنڈ نے اپنی وفات کے وقت اس کی تصدیق کی اور جھے بھی اس کی وصیت کی ۔ سے سلام کہد دینا ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈائنڈ نے نئے داللہ عن عظاء عن آبی ھُریُرہ قال قال رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ مَلّی اللّهُ عَلَیْ وَسُلّم الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهُو غِنَّی وَابْدُا فِیمُن تَعُولُ وَالْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنْ الْیَدِ السَّفُلَی [راحع: ٥٥٠٧].

(۹۱۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا اسٹی نے فر مایا اصل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے،اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھے سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتمہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔

( ٩١١٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ [راجع: ٨٦٨٤].

(۹۱۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا بوڑھے آ دمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٩١١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِي الْعَطَّارَ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَزَوَّجَ الْمُوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا [راحع: ٧١٣٣].

(۹۱۱۳) حفرت ابو ہریہ ہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩١١٤ ) حَلَّانَنَا يُونُسُ قَالَ حَلَّاثَنَا أَبَانُ يَعْنِى الْعَطَّارَ عَنْ يَحْيَى بَنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ جَهَنَّمَ اسْتَأْذَنَتُ رَبَّهَا فَنَقَّسَهَا فِى كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ فَشِلَّةُ الْحَرِّ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَشِلَّةُ الْبَرُدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا

(۱۱۱۴) حضرت الوہریہ دلائٹؤے مروی ہے کہ نی ملیٹانے فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگارے اجازت جاہی، اللہ نے اسے سال بیں دومرتبہ سائس لینے کی اجازت دے دی، (ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ گری میں)، چنانچے شدید ترین گری جہنم کی تپش کا بی اثر ہوتی ہے اورشد بدترین سردی بھی جہنم کی ٹھنڈک کا اثر ہوتی ہے۔

( ٩١١٥ ) قَالَ وَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبُرِ دُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(۹۱۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا جب گری کی شدت ہوتو نماز کو تصندا کر کے پڑھا کرو کیونکہ گری

### کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔ کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ٩١١٦ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةٌ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْم

(۹۱۱۲) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اسکیلے جمعہ کاروز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٩١١٧ ) حَلَّثَنَا هَوُذَةٌ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رُعَاةُ الشَّاءِ رُؤُوْسَ النَّاسِ وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْجُوَّعُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبِنَاءِ وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا

(۱۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیفی نے فرمایا علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکر یوں ک چروا ہے لوگوں کے حکمران بن جائیں ، بر ہندیا ننگے بھو کے لوگ بڑی بڑی ممارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کرنے لگیں اور لونڈی اپٹی مالکن کوجنم دینے لگے۔

( ٩١٨ ) حَلَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَبُشْرَى مِنْ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ

(۱۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا خواب کی تین قسمیں ہیں، اچھے خواب تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کو ممکن کرنے کے لئے موتے ہیں، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کو ممکن کرنے کے لئے ہوتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جواسے اچھا لگے تو اسے بیان کر دے بشر طیکہ مرضی ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جواسے ناپند ہوتو کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے بلکہ کھڑ اہوکر نماز پڑھنا شروع کردے۔

( ٩١١٩ ) حَلَّثَنَا هَوْذَةٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٧٦٩٧].

(۹۱۱۹) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی طالیانے فرمایا مغرب سے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو شخص بھی توبہ کرلے،اس کی توبہ قبول کرلی جائے گی۔

( ٩١٢٠) حَلَّثَنَا هَوْذَةُ حَلَّثَنَا عَوْفُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكُتَنُوا بِكُنْيَتِي [راحع: ٧٣٧١].

(۹۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھا کرو۔

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِّ بْلِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٩١٢٠ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ أَتُبَاعٌ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الشَّأْنِ كُقَّارُهُمُ ٱتُبَاعٌ لِكُفَّارِهِمْ وَمُسْلِمُوهُمْ أَتُبَاعٌ لِمُسْلِمِيهِمُ

(۹۱۲۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں اور عام کا فرقریش کا فرول کے تابع ہیں۔

( ٩١٢٢ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَغْضَاءِ بَنِي آذَمَ صَدَقَةٌ

(۹۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ والنظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ابن آ دم کے ہرعضو پرصد قہ ہے۔

( ٩١٢٣ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَآنُ يَأْخُذَ آحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَنْطَلِقَ إِلَى هَذَا الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ مِنْ الْحَطَبِ وَيَبِيعَهُ وَيَسْتَغْنِى بِهِ عَنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْآلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ حَرَّمُوهُ

(۹۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئے مروی ہے کہ ٹبی ملیا ان فرمایا بخدا! یہ بات بہت بہتر ہے کہ ٹم میں سے کوئی آ دمی ری پکڑے، پہاڑ کی طرف جائے ،کٹریاں کائے ،انہیں بیچے اور اس کے ذریعے لوگوں سے مستغنی ہو جائے، بنسبت اس کے کہ لوگوں کے پاس جاکر سوال کرے ،ان کی مرض ہے کہ اسے پچھویں یا شویں۔

(ع١٢٤) حَكَّنَا هَوْ ذَهُ قَالَ حَكَثَنَا عَوْفَ عَنْ حِلَاسِ هُو ابْنُ عَمُوو الْهَجَرِى فِيمَا يَحْسَبُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا فَارِسَ مُتَكَبِّرٌ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْفَرِسِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْفَرِسِ قَلَى مَثْلِ هَذَا الْفَرِسِ قَلَى مَثْلِ هَذَا الْفَرْسِ قَلَى فَلَ اللّهُمْ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَ هَذَا الْفَارِسِ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الثَّذِي يَرْضَعُ ثُمَّ مَوُّوا فَتَرَكَ الصَّبِيُّ الثَّذِي يَرْضَعُ ثُمَّ مَوُّوا بِحِيفَةٍ حَبَشِيَّةٍ أَوْ زِنْجِيَّةٍ تُحَرُّ فَقَالَتُ أَعِيدُ ابْنِي بِاللّهِ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةَ هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَتَرَكَ الثَّذِي وَقَالَ اللّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَسَالُتُ رَبَّكَ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةَ هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَتَرَكَ الثَّذِي وَقَالَ اللّهُمُ أَمِنُونَ عَلَيْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُمَّ أَمِنْ اللّهُمَّ أَمِنْ اللّهُمَّ أَمِنْ اللّهُمَّ أَمِنُونَ مِيتَةَ هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَقَالَتُ أَمَّهُ يَا بُنَيْ سَالْتُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ الثَّهُمَ اللّهُ مَا اللّهُمَ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَة وَسَالُتُ رَبَّكَ أَنْ يَمُعِلَى مِثْلَ وَالْ اللّهُمَ اللّهُ مَنْ أَهُلُ النَّارِ وَإِنَّ الْحَبَشِيَّة أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَسَالُتَ رَبَّكَ أَنْ يَمُعِنَى مِيتَةً هَذِهِ الْحَبَشِيَة أَوْ الزِّنْجِيَّة وَلَى السَّيْنَ وَإِنْ الْحَبَشِيَّة أَوْلُ السَّيْ وَإِنْ الْحَبَشِيَّة أَلْ اللّهُ حَشَيْنِ اللّهُ حَمْنِي اللّهُ حَمْنِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمِي اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلْمَا لَا اللّهُ عَلَى ا

(۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ولائٹ کہتے ہیں صنبوراقدی تالیا گیا ہے ارشادفر مایا بی اسرائیل میں ایک عورت تھی جوائی لڑے کودودھ پلارہی تھی ، اتفا قا ادھرے ایک سوار زردوزی کے کپڑے پہنے نکلا، عورت نے کہا اللی! میرے بچے کواس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں اسے اس شہسوار کی طرح گھوڑے پرسوار نہ دیکھالوں، بچہنے ماں کی چھاتی چھوڑ کرسوار کی طرف رخ کرکے

### هُ مُنْ لِمُ الْمُؤْرِينَ بِلِ يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ مُنْ لِللَّهِ مُنْ لِلِّهِ مُنْ لِللَّهِ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مُنْ لِلَّهُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِلِّلْمُ لِللَّهُ مُنْ لِلِّلْمُ لِللَّهُ مُنْ لِللّ

کہا الی اجھے ایبا نہ کرنا، یہ کہ کر پھر دود دھ پینے لگا، پچھ دیر کے بعد ادھر ہے لوگ ایک باندی کو لے کر گزرے (جس کورائے میں مارتے جارہے تھے)عورت نے کہا میں اپنے بچے کواللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ وہ اس مبشی عورت کی طرح مرے، پچہ نے فوراً دود دھ پینا چھوڑ کر کہا الی مجھے ایسا ہی کرنا، مال نے بچہ سے کہا تو نے یہ کیوں خواہش کی؟ بچہ نے جواب دیا وہ سوار ظالم تھا (اس لیے میں نے ویسا نہ ہونے کی دعا کی ) اور اس باندی کولوگ گالیاں دے دہ ہیں، اس پرظلم وستم کررہے ہیں اور وہ یہی کے جارہ ی ہے' اللہ مجھے کافی ہے'۔

( ٩١٢٥ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الْنَبِيِّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا فَنَسِيَ فَأَكُلُ وَشَرِبَ فَلُيْتُمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا فَنَسِي فَأَكُلُ وَشَرِبَ فَلُيْتُمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا الْحَدَى النَّهُ وَسَقَاهُ [صححه البحارى (٦٦٦٩)، ومسلم (١٠٥٥)، وابن حزيمة: (١٩٨٩)] [انظر: ٥٤٨٥) ومسلم (١٠٣٥ )، وابن حزيمة: (١٩٨٩)]

(۹۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الڈٹاٹٹٹٹی نے ارشادفر مایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے اور مجو لے سے پچھکھانی لے تواسے اپناروزہ پھرمجھی پورا کرنا جا ہے ، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔

( ٩١٢٦ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ [انظر: ٧٦٦٨].

(۹۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا زمانے کو برا بھلامت کہا کرو کیونکہ زمانے کا خالق بھی تو اللہ بی ہے۔

( ٩١٢٧) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ آبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُ الْحُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَنَّ وَجَلَّ عَبْدِى تَوَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَوَابَهُ ابْتِهَاءَ مُرْضَاتِي وَالصَّوْمُ لِي وَآنَا آجْزِى بِهِ [راحع: ٤ ٩ ٧].

(۹۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فر مایا روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نز دیک مثلک کی خوشبو سے زیادہ عمر اس میں میں ایندہ میری رضا حاصل زیادہ عمرہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلددوں گا، میرا بندہ میری رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی خواہشات اور کھانا بینائر ک کردیتا ہے۔

( ٩١٢٨ ) حَدَّثُنَا هَوْذَهُ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَطَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَطَ أَحَدُ كُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَآرَادَ الطَّهُورَ فَلَا يَضَعَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُورِى آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٨٧)]. [انظر: ٩٥٥ ، ١].

(٩١٢٨) حفرت الوہريره الله على مروى ہے كه في ماليكانے فرمايا جبتم ميں سے كوئي شخص اپني نيندسے بيدار ہوتو اپنا ہاتھ كسى

### هُ مُنالًا المَدْنِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

برتن میں اس وقت تک ندو الے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٩١٢٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ ٱنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَو قَالَ أَخْبَرَنِى شَوِيكٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِى نَمِو عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْوَةُ أَوْ التَّمْرَقُ إِنْ شِنْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا [صححه التَّمْرَقَانِ أَوْ اللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَقِّفُ اقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا [صححه مسلم (١٠٣٩)].

(۹۱۲۹) حفرت أبو بريره ظائن سيم وي به كه نبي اليَّا فرما يامسكين وه نبيل بوتا جه ايك دو مجود ين يا آيك دو لقي لوثا دي، اصل مسكين سوال سي نبخ والا آ دى بوتا به ، اگرتم چا بوتو به آيت پر حالو كه " وه لوگول سے لگ لپ كرسوال نبيل كرت " " " والا آ دى بوتا به ، اگرتم چا بوتو به آيت پر حالو كه " وه لوگول سے لگ لپ كرسوال نبيل كرت " " ( ٩١٣٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآعُرَ جِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلامِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَ ائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتُ فِي يَدِى

(۱۳۰۰) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹٹاسے مروی ہے کہ نبی طیائیانے فر مایارعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، جھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، اور الیک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خز انوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

(۹۱۲۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَو عَنْ أَبِي وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرةَ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ آخِدٌ بِعِنَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِنَحْيُرِ الْبُرِيَّةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا بَلَى قَالَ الرَّجُلُ فِي فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا كَانَتُ هَيْعَةٌ اسْتَوَى عَلَيْهِ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِاللَّذِي يَلِيهِ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا كَانَتُ هَيْعَةٌ اسْتَوَى عَلَيْهِ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِاللَّذِي يَلِيهِ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا كَانَتُ هَيْعَةٌ اسْتَوَى عَلَيْهِ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِاللَّهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ لَلَّهِ وَيَعْتِي الزَّكَاةَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ لَلَّهِ مِلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَعْفِى الزَّكَاةَ أَلَا أَنْجُورُكُمْ بِشَرِّ الْبَوْلَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْفِى بِهِ لَلَّهِ مِلَى اللَّهِ مَرْدِي مُنْ اللَّهُ وَلَا يُعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مِلَى اللَّهُ وَلَا يَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَلَا مُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْعِنْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقَ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُول

( ٩١٣٢ ) حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسِ قَالَ قَالَ الزَّهْرِيُّ أَخْبَوَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ

### هُ مُنَاكًا اَمَرُانَ بِلِ يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

أَخْتَبِيءَ دَعُورَتِي لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي [راحع: ٨٩٤٦]...

(۹۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹٹاٹٹٹٹ نے فرمایا ہرنی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ۹۱۳٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسِ قَالَ قَالَ الزُّهُوِيُّ سَمِعْتُ عَبُدَالرَّحْمَنِ بُنَ هُرُمُو الْآعُوجَ يَعُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَ حَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَنَةً يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُوهُ هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ إِراحِ ٢٧٧٦ فِي عِلَيْهِ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ إِراحِ ٢٧٦٠ فِي عَلِيهِ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمُ إِراحِ ٢٧٦ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

( ٩١٣٥ ) حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ ( ٩١٣٥ ) گذشته مديث اس دوسري سندسے بھي مروى ہے۔

( ٩١٣٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُويُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ فَقَدُ لَغَوْتَ [راجع: ٧٦٧٢].

(۹۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف پیکھو کہ خاموش رہو ہو تتم نے لغو کام کیا۔

(۹۱۳۷) حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو أُويُسِ قَالَ قَالَ الزَّهْرِيُّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمُ يَعْجَلُ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّى فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِي [صححه البحاري(١٣٤٠) ومسلم (٢٧٣٥)][انظر:٢١٨٧] (عات) حضرت الوہريه وَاللَّهُ سَعِمروي ہے كُونِي اللَّهِ الْهَ فَرَاياتِهاري دعاءضرور قبول ہوگي بشرطيك جلد بازي دري جائے ،

مُنلُ المَّهُ اللهِ مُنلُ المَّهُ اللهِ مِن المَّاسِرُوعَ مَن اللهِ صَلَّى اللهِ مَن عَلَيْهِ اللهِ مِن عَمَدُ اللهِ مِن المَّهُ اللهِ مِن اللهِ مِن عَمَدُ اللهِ مَن اللهِ عَمَدُ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ

حَدَّثَنِى أَبِى عَبَيْدُ بَنَ عَمَيْرِ عَنَ أَبِى هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى صَلَّاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْحِ الْوَلِيدِ بَنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ أَبِى رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَوَافَقَهُ الْقَاسِمُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَنتَ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَوَافَقَهُ الْقَاسِمُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَنتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَانظر: ٨٥٤٥]

(۹۱۳۸) حضرت آبو ہریرہ ٹٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیکا جب نما نے فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سرا ٹھاتے تو بیدوعاء فر ماتے کہ است اللہ اولید بن ولید بن ولید بن ولید بن مشام ،عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکر مدکے دیگر کمز وروں کوقریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فر ما،اس پرقاسم نے الن کی اس بات میں موافقت کی کہ نبی نے دعائے قنوت وتر کے بعد پڑھی ہے۔

( ٩١٣٩ ) حَدَّثَنَا إِنْرَاهِبِمُ بُنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيُسِ عَنُ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُ صَلَاقِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاقِ أَحَدِكُمُ وَحُدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ جُزُءًا [راحع: ٧١٨٥].

(۹۱۳۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اسکیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس در ہے زیادہ ہے۔

( ٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَصْرِ قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَيَصْعَدُ صَلَاةِ الْفَصْرِ قَالَ فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ قَالَ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكَّتُمْ عِبَادِى قَالَ فَيَقُولُونَ ٱتَيْنَاهُمْ وَهُمْ مَلَائِكَةُ النَّيْلِ قَالَ فَيَشَالُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكَّتُمْ عِبَادِى قَالَ فَيَقُولُونَ ٱتَيْنَاهُمْ وَهُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ فَيَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَوْمَ اللّهِ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الل

(۹۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا ہے مروی ہے کہ نی طائٹا نے فر مایا رات اور دن کے فرشتے نمازِ فجر اور نمازِ عصر کے وقت اکتے ہوئے ہیں، پھر جوفر شتے تمہارے درمیان رات رہ بچے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور دن والے فرشتے رہ جاتے ہیں، اس طرح عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں تو دن والے فرشتے آسان پر چڑھ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ''باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے''ان سے پوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ''باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے''ان سے پوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ بِلْ يُعِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رہے تھے۔

( ٩١٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُعِبُّ أَحَدُكُمُ إِذَا رَجَعَ إِلَى آهُلِهِ أَنْ يَجِدَ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قَالَ قُلْنَا نَعُمُ قَالَ فَعَنْ لَهُ مِنْهُنَّ [صححه مسلم (٢٠٨)]. [انظر: ١٠٤٥، ١٠١٥].

(۹۱۴۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا کیاتم میں سے کوئی آ دمی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل فانہ کے پاس تین صحت مند حالمہ اونٹنیال لے کرلوٹے؟ صحابہ ڈاٹٹٹانے عرض کیا جی ہاں! (ہر مختص چاہتا ہے) نبی علیا نے فرمایا جوآ دمی قرآن کریم کی تین آ بیتی نماز میں پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ تین آ بیتی تین حالمہ اونٹیول سے بھی بہتر ہیں۔

ریمیں دمور میں میں بیریں ہور میں دمور میں میں بر میں بر میں بر میں بر میں بر میں بر میں میں بر میں بر

( ٩١٤٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبِ الْأَنْصَادِيُّ عَنُ حَفْصٍ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْبُرِى عَلَى حَوْضِى وَإِنَّ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْنَ بَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا كَالْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راجع: ٢٢٢٢].

(۹۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیہ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پرنصب کیا جائے گا اور میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب'' مسجد حرام'' کے علاوہ دیگر تمام مساجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے کی طرح ہے۔

( ٩١٤٣ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَالْمِسُورِ بْنِ دِفَاعَةَ بْنِ آبِي مَالِكٍ الْقُرَظِىِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ حُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ لَمْ يَرْدُ وَلَمْ يَنْقُصُ

(۹۱۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٩١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ الطَّبِّيُّ الْآخُوَصُ بُنُ جَوَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ زُرَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

### هي مُنالًا اَعَٰذِنْ بِلِي اَعْلَى مُنَالًا اَعْدُنْ بِلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَال

عَنْ أَبِي هُوَيُّرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُخَدِّثُ نَفْسِى بِالْحَدِيثِ لَأَنُ أَخِرَّ مِنُ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنُ أَتَكُلَّمَ بِهِ قَالَ ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ [صححه مسلم (١٣٢)، وان حيان (١٤٨)]. [انظر: ٩٨٧٨، ٩٨٧٩].

(۹۱۴۵) حضرت ابوہریرہ ٹٹائٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوااور کہنے لگایار سول الله مُنْکَائِنْمُا میرے دل میں ایسے وساوس اور خیالات آتے ہیں کہ انہیں زبان پر لانے سے زیادہ مجھے آسان سے پنچے گر جانا محبوب ہے، (میں کیا کروں؟) نبی علیشانے فرمایا بیتو صرح ایمان ہے۔

( ٩١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَعْمَرَ عَنْ أَبُو اللَّهِ مُنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى ٱهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى وَسُلَّمَ مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى ٱهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى وَوْسَلَّمَ مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى ٱهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجَهَا فَلَيْسَ مِنَّا

(۹۱۳۲) حضرت ابو ہر رہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو شخص کسی نو کر کواس کے اہل خانہ کے خلاف بھڑ کا تا ہے، وہ ہم میں سے نبیں ہے اور جو شخص کسی عورت کواس شو ہر کے خلاف بھڑ کا تا ہے، وہ بھی ہم میں سے نبیں ہے۔

( ٩١٤٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فِي الْمُنَافِقِ وَإِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ [صححه مسلم (٥٥)]. [انظر: ١٠٩٣٨].

(۱۳۷۶) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹائے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں،خواہ وہ نماز روزہ کرتا ہواور اپنے آپ کومسلمان مجھنا ہو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے،اور جب امائت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔

( ٩١٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا بِيَدِهِ لِنَفُسِهِ قَبْلَ أَنْ يَخُلُّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَوَضَعَهُ تَحْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا بِيَدِهِ لِنَفُسِهِ قَبْلَ أَنْ يَخُلُّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَوَضَعَهُ تَحْتَ عَرَشِهِ فِيهِ رَحْمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِي [صححه البحاري (٧٤٠٤)]. [انظر: ١٠٠١٥].

(۹۱۳۸) حضرت ابوہریرہ مٹائنے مردی ہے کہ نی ملیکانے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں''جواس کے پاس عرش پر ہے'' کھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٩١٤٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ آخْبَرَنَا الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنْ الْآجْرِ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ يَنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ يَنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ الْمُؤْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ



(۹۱۲۹) حضرت ابو ہر رہ ڈگاٹئٹ مروی ہے کہ نبی علیہ ان فر مایا جو شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے، اسے اتنا ہی وہ جسے مطع گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے اجروثو اب میں کسی قتم کی کمی نہ کی کہ اور جو شخص لوگوں کو گر آئی گی کہ کی طرف دعوت دے، اسے اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے گناہ میں کسی قتم کی کمی نہ کی جائے گی۔ جائے گی۔

( .٩١٥ ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِلَّتِهَا أَحَدٌّ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا [صححه مسلم (١٣٧٨)]

(۹۱۵۰) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیئے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور تختیوں پرصبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گوائی بھی دول گااور سفارش بھی کرول گا۔

( ٩١٥١ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ التَّفَاؤُبَ مِنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَقَائَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَكُظِمُ مَا اسْتَطَاعَ [راجع: ٢٩٢٩].

(۹۱۵۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا جمائی شیطان کے اثر کی وجہ سے آتی ہے اس لئے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے وجہاں تک ممکن ہوا ہے رو کے۔

( ٩١٥٢ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًّا [راجع: ٢ - ٨٨] ( ٩١٥٢ ) گذشة سند بى سے مروى ہے كه نبى مليش نے فرمايا كافراوراس كامسلمان قاتل جہنم ميں بھى جمع نہيں ہوسكتے۔

( ٩١٥٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنُ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِهِ أَحَدٌ [راحع: ٨٣٩٦].

(۹۱۵۳) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا اگر بندہ مومن کو وہ سزائیں معلوم ہوجائیں جواللہ نے تیار کررکھی ہیں تو کوئی بھی جنت کی طبع نہ کرے (صرف جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہیں) اور اگر کا فرکواللہ کی رحمت کا اندازہ ہوجائے ہتو کوئی بھی جنت سے ناامید نہ ہو۔

( ٩١٥٤ ) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ. [صححه مسلم(٢٢٢٠)].

(۹۱۵۴) اور گذشته سند سے ہی مردی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا بیاری متعدی ہونے ، ماوصفر کے منحوں ہونے ، مرد ہے کی کھوپڑی کے کیڑے اور ستاروں کی تا ثیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

### ﴿ مُنالًا مَنْ مِنْ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

( ٩١٥٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِى الْمُسِيحُ الدَّجَّالُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمُهَدِينَةُ حَتَّى يَنُولَ دَائِرَ أُحُدِثُمَّ تَصُرِفُ الْمَكَرُثِكَةُ وَجُهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ قَالَ عَبْد اللَّهِ كَذَا قَالَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ قَالَ عَبْد اللَّهِ كَذَا قَالَ أَلْمَكِرِبَكَةُ حَتَّى يَنُولَ دَائِرَ أُحُدِثُمَّ تَصُرِفُ الْمَكَرِثِكَةُ وَجُهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ قَالَ عَبْد اللَّهِ كَذَا قَالَ أَلِي

(٩١٥٥) اور گذشته سند ہے ہی مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا سے د جال مشرق کی طرف ہے آئے گا اور اس کی منزل مدیند منورہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ احد کے پیچھے آ کر پڑاؤڈالے گا، پھر ملائکہ اس کا رخ شام کی طرف پھیردیں گے اور و مہیں وہ ہلاک ہو مائے گا۔

( ٩١٥٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ دِينَارِ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ عَنْ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُوَ مَعْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْلِى وَمَثَلُ اللَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَاللَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَالَا خَاتَمُ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۹۱۵۲) حضرت ابو ہر کیہ و ٹاکٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میری اور جھے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کی آدی اندیا ہوں مثال ایسے ہے جیسے کی آدی کے ایک نہایت سے میں ایک ایٹ کی جگہ چھوڑ دی ،لوگ اس کے گردچگر لگاتے ،تجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ عمارت کوئی نہیں دیکھی ،سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ،سودہ اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم اننہین ہوں۔

(٩١٥٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عُتْبَةً بُنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِى تَمِيمٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِى زَرَيْقِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ وَاعْدِ البَعَارِي (٣٣٢٠)].

(۹۱۵۷) حضرت اَبُو ہر یہ وہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر ما یا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ یا در کھے کہ کھی کے ایک پر میں شفاءاور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے اس لئے اسے چاہئے کہ اس کھی کواس میں کممل ڈبود سے (پھراسے استعال کرنااس کی مرضی پرموتوف ہے )

( ٩١٥٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبُعَ مَرَّاتٍ

(٩١٥٨) اور بي طِيَّا فِ فرمايا كرجب تم مِن سے كى كَرِيَّن مِن كَامنه ارد كُواس چا جِهُ كَدَّال بِرَن كُومات مرتبدهو ي -( ٩١٥٩) حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْمُنَادِي يِنَادِي بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَايسُمعَ الصَّوْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٣٨٩)]. [انظر: ٨٨٨ ].

### هي مُنالِهَ اَمَانُ مِنْ اللهِ اَمْنُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة سِكَالُهُ اللهِ اللهِ

(۹۱۵۹) حضرت ابوہریرہ مٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو زورز ورسے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نہیں سکے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھروا پس آجاتا ہے، اورانسان کے ول میں وسوسے ڈالتا ہے اورا قامت کے وقت بھی اسی طرح کرتا ہے۔

( ٩١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاء وَهَؤُلَاء وَهَؤُلاء وَهَؤُلاء وَهَؤُلاء وَهَؤُلاء وَهَؤُلاء وَهَؤُلاء وَهَؤُلاء وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاء بِبِحَدِيثِ هَؤُلَاء وَهَؤُلَاء وَهَؤُلَاء وَهَؤُلَاء وَهَؤُلَاء وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاء بِبَعْدِيثِ هَؤُلَاء وَهِ هَؤُلَاء وَهِ هَؤُلَاء وَهَؤُلَاء وَهَؤُلَاء وَهُ هَؤُلَاء وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاء وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهِي عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَل

(۹۱۷۰) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ است مروی ہے کہ نبی الیہ نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں میں سب سے بدترین مخض اس آدمی کو یاؤ کے جود وغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہو۔

( ٩١٦١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ ذَكُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَيُؤْمِنَ النَّاسُ أَجْمَعُونَ النَّاسُ أَجْمَعُونَ فَيَوْمَنِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ فَيَفِرَّ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولَ الْحَجَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولَ الْحَجَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى السَّاعَةُ حَتَى السَّاعَةُ حَتَى السَّاعَةُ حَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّالِمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَسَاعَةُ عَلَيْهِ الْمَعْرُ الْعَلَى الْعَلَى الْسَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلُولُولُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَا

(۹۱۲۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے ، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی ایسے خض کواس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے ہے ایمان نہ لا یا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہواور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہودی ہواگی جب تک تم یہودی ہوا گے گا تو وہ پھر کہ گا تو وہ پھر کے گا تو اس کا بندہ خدا! اے مسلمان! بیر میرے پیچھے ایک یہودی جھیا ہوا ہے ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک تو میں ہوں گی۔

(٩٦٦٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَنُ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذُن مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرُفًا وَالْمَدِينَةُ عَرَامٌ فَمَنُ أَخُدَتُ فِيهَا أَوُ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَغَيْةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَلَا صَرُفًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ فَمَنُ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَلَا صَرُفًا وَذِمَّةُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَلَا صَرُفًا وَحِده مسلم (٨٠٥)]. [انظر: وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَلَا صَرُفًا وَسَحه مسلم (٨٠٥)]. [انظر: والمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَلَا صَرُفًا وصَرُفًا وسَده مسلم (٨٠٥)]. [انظر:

لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض بانفلی عیادت قبول نہ کرے گا۔

کے منابا انٹی ہیں۔ میں اور تو ایس کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کا اور کو اپنا آتا کا کہنا شروع کر دے اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تو اپنا آتا کا کہنا شروع کر دے ، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کرے گا اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے ، ایک عام آ دمی بھی اگر کسی کو امان دے دے تو اس کا لحاظ کیا جائے گا ، جو شخص کسی مسلمان کی امان کو تو ڑے ، اس پر اللہ کی ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوگا ، مدید منورہ حرم ہے ، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکا نہ دے ، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام ہوگا ، مدید منورہ حرم ہے ، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکا نہ دے ، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام

( ٩٦٦٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْظِ امْرِيءٍ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَتَصُدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَنْتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَصُدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَنْتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ السَّعِلَ اللَّهِ وَتَصُدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَنْتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ وَصَالَحَ اللَّهِ وَتَصُدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَنْتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ وَسَلَم (٢١٢٣)، ومسلم (٢١٨٣)، وابن حيان (٢١١٠).

(۱۶۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حفاظت اپنے ذیبے لے رکھی ہوئے اور ہم جواس کے راستے میں نظے کہ اگر وہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نیت سے نکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پنجبر کی تصدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بیذ مہداری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال میں اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچا دوں کہ وہ ثواب یا مال غنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔

( ٩١٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِى صَالِح عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُلِمَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِى سَبِيلِهِ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ كَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ٧٦ - ٩) كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمْ وَرِيحُهُ رِيحٌ مِسْكٍ [راحع: ٧٦ - ٩]

(۹۱۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے،''اور اللّٰہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگاہے''وہ قیامت کے دن اسی طرح تروتا زہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا،اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بوشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

(٩١٦٥) حَلَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو وَحَدَّثَنَا رَائِدَةُ عَنِ الْآغَمَيْنِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيُّرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى قَالَ فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ أَغُويُتَ النَّاسَ وَآخُرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِي وَحِهِ أَغُويُتَ النَّاسَ وَآخُرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِي عَمَلٍ أَعُمَلُهُ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلُ أَنْ يَنْحُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [صححه ابن حان على عَمَلٍ أَعُمَلُهُ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلُ أَنْ يَنْحُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [صححه ابن حان

### هي مُنالِهُ امْرُينَ بل يَنِيَا سُرِّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۹۱۷۵) حضرت الوہریہ و النظاعة مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موی علیا میں مباحثہ ہوا، حضرت موی علیا کے کہ اے آ دم! آپ کواللہ نے اپنے دست قدرت سے بیدا کیا، اور آپ کے اندرا بی روح بھونکی، آپ نے لوگوں کوشر مندہ کیا اور جنت سے نکاوا دیا؟ حضرت آ دم علیا نے فرمایا اے موی! اللہ نے تہمیں اپنے سے ہم کلام ہونے کے لئے منتخب کیا، کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش سے بھی پہلے کر ایقا؟ اس طرح حضرت آ دم علیا، حضرت موئی علیا الب آگئے۔

(۹۱۲۱) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو وَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ ذَكُوانَ يُكُنَى أَبَا الزِّنَادِ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِى هَاشِمِ اشْتَرُوا الْاعْرُ جِعَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمْ الزَّيْمِ عَمَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا أَمَّ الزَّيْمِ عَمَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا [راحع: ٥٨٥] بِنْتَ مُحَمَّدِ الشَّرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا [راحع: ٥٨٥] بِنْتَ مُحَمِّدِ الشَّرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا [راحع: ٥٨٥] الله عَرْبِي وَمِي مَا اللهِ مَعْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٩١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكُمْ يُحَوَّلُ ذَهَبًا يَكُونُ عِنْدِى بَغْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُ شَىءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَكَيْهِ وَوَرَائَهُ [راجع: ٢٠٣٨].

(۹۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی طالبانے فر مایا مجھے یہ بات پہندئییں ہے کہ تمہارا یہ احد پہاڑسونے کا بنا دیا جائے اور تین دن گذرنے کے بعداس میں سے میرے پاس پھھ فئے جائے سوائے اس چیز کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھ لوں ، کیونکہ قیامت کے دن مال و دولت کی ریل پیل والے لوگوں کے پاس ہی تھوڑ ا ہوگا ، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آگے تقییم کریں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑ ہے ہیں۔

(۹۱۸۸) حَلَّقْنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَلَّقَنَا زَائِدَةُ عَنُ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي شَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَآمَوْتُهُمْ بِالشِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقِ (احد ٢٠٠٠) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَآمَوْتُهُمْ بِالشِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقًا (احد ٢٠٠٠) عَلَمُ مِن الْهِي مِر (١٢٨) حضرت الوجريه ولِيَّةُ سے مروی ہے کہ نبی عَلِیْهِ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشرنہ ہوتا تو میں انہیں ہر مناز کے وقت مواک کرنے کا حکم دیتا۔

### 

( ٩١٦٩ ) حَدَّثَنَّا عَبْدَةً وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو فَلَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْمَادِهِ

(۱۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩١٧. ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا [راجع: ٢١٧].

( ۱۵ مرت ابوہریرہ والنظامے مروی ہے کہ نبی ملیانے نماز میں کو کھیر ہاتھ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٩١٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ [٧١٧٦]

(۹۱۷) حضرت ابو ہر برہ دلائیؤے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص تہجد کی نماز کے لئے اٹھے تو اسے چاہئے کہ اس کا آغاز دوہلکی رکعتوں ہے کرے۔

( ٩١٧٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ ذَكْوَانَ آبُو الرِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدُرَكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَجْدَةً فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَدُرَكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَجْدَةً فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن حريمة: ٩٨٥). قال الألباني: صحيح أَدُرَكَ قَبْلَ خُرُوبِ الشَّمْسِ سَجْدَةً فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن حريمة: ٩٨٥). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٧٣/١).]. [انظر: ٢٧٣/).].

(۹۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ وہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا الے فرمایا جو شخص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیا لی اور جو شخص غروب آفتاب سے قبل نمازِ عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیا لی۔

( ٩١٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَغْنِى ابْنَ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى آخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطُعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ

(۹۱۷۳) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم میں کے کوئی شخص اینے مسلماً ن بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے کھانا کھلائے تو جانے والے کو کھالینا چاہئے ، البنتہ خود سے سوال نہیں کرنا چاہئے ، اسی طرح اگر پینے کے لئے کوئی چیز دے تو پی لیٹی چاہئے ، البنتہ خود سے سوال نہیں کرنا چاہئے۔

( ٩١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَنِيَ أَوْ مُرَّعَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ سَأَلَهُمْ هَلْ تَرَكَ دَيْنًا ۚ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

(٩١٧٣) حضرت ابو ہررہ و اللہ عمروی ہے كەنى عليا كے پاس جب كوئى جنازه لا يا جاتا تو آپ تالية الم يہلے بيا حوال بوچھتے كه

کی منطاه اکن بی بینیا مین این این مین مین کی بین است کی مستنگ این هور ترفظ بی بینیا کی است کی مستنگ این هور ای کی کی است کی است کی مستنگ این هور ای این مین برون این مین برون کرنے جی مال چیوز ایس ؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی مائیسا اس کی نماز جنازہ پر صادیتے اور اگروہ نال میں جواب دیتے تو نبی مائیسا فر مادیتے کہ این ساتھی کی نماز جنازہ خود بی پر صاو

( ٩١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ أَبَدًا اجْتِمَاعًا يَضُّرُّ أَحَدَهُمَا قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مُؤْمِنٌ يَقْتُلُهُ كَافِرٌ ثُمَّ يُسَدَّدُ بُعُدَ ذَلِكَ [راجع: ٢٥٥٥].

(۹۱۷۵) حضرت ابو ہر رہوہ ڈٹائٹڑے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا دوآ دمی جہنم میں اس طرح جمع نہیں ہوں گے کہ ان میں سے ایک، دوسرے کونقصان پہنچائے ،صحابہ ڈٹائٹڑنے پوچھایا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ فر مایا وہ مسلمان جوکسی کا فرکوئل کرے اور اس کے بعد سید ھاراستہ اختیار کرلے۔

( ٩١٧٦ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي أَنُ أُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسُكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ آجُوٍ أَوْ غَيْمَةٍ [صححه مسلم (١٨٧٦)]. [انظر: ٩٤٧٥، ٩٤٧١].

(۹۱۷۲) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی مالیہ ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس شخص کے متعلق اپنے ذیبے یہ بات لے رکھی ہوئے اور ہے جواس کے راستے میں نکلے کہ اگر وہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نبیت سے نکلا ہے اور جھے پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پیغیبر کی تصدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو جھے پر بیذ مہداری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال اس کے شمانے کی طرف واپس پہنچادوں کہ وہ وُ اب یا مال غنیمت کو حاصل کرچکا ہو۔

( ٩١٧٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنُ أَحَدٍ يُجُرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ وَ وَهَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمْ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسُلُ [راحع: ٩٠٧٦].

(۱۷۷۷) اور نبی طلِظانے ارشاد فر مایا اللہ کے رائے میں جس کمی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے،'' اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے رائے میں کسے زخم لگاہے'' وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ٩١٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُزَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ هَذَا الْحَلِّدِيثِ

(۹۱۷۸) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩١٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُرْ يَغْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

### 

هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُ آنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبُضَ فِيهِ عُرضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن

(۹۱۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ وہ (حضرت جبریل ملیہ) نبی ملیہ کے ساتھ ہرسال ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اور جس سال آیٹ مکاٹٹیٹا کا وصال ہوا، اس سال دومرتبہ دور فر مایا۔

( ٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حَصِينِ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُوُّ صَائِمٌ [راحع: ٧٩٦]

( ۹۱۸ ) حفرت ابو ہریرہ رٹائٹڑے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا کسی دن روزہ ہوتو اسے چاہئے کہ '' بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہہ دے کہ میں روز نہ بر سیر مول سے

( ٩١٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ فَيْحَهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ [راحع: ٨٨٨٧].

(۹۱۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروکی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا نماز کو ٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو۔

( ٩١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ قَالَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ ذَكُوانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلَمُ عَبُدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ يَجِيءُ جُرْحُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمِ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكِ [رااحع: ٩٠٧٦].

(۹۱۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس سی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے،''اور اللہ جا نتا ہے کہ اس کے راستے میں کئے زخم لگا ہے''وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتا زہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

(٩١٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ لُولًا أَنْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مَنِ الْمُعْدَ مَا أَلُونُوءِ و قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَبَعْدَ مَا أَسُتَيْقِظُ وَقَبْلَ مَا أَمُّتِي لَكُمْ تُعُدُ مَا آكُلُ حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قَالَ

(٩١٨٣) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنا ہے مردی ہے کہ نبی اللہ اے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشرنہ ہوتا تو میں اسے ہر

### 

وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی علیا کا یہ فرمان ساہے، میں سونے سے پہلے بھی مسواک کرتا ہوں ،سوکرا ٹھنے کے بعد بھی ، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی مسواک کرتا ہوں ۔

( ٩١٨٤) حَلَّاتُنَا أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ خَالِد بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ نُغَيْمِ الْمُجْمِرِ أَنَّهُ قَالَ رَقِيتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمُسْجِدِ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مِنْ تَحْتِ قَمِيصِهِ فَنَزَعَ سَرَاوِيلُهُ ثُمَّ تَوَضَّآ وَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ الْوُضُوءَ وَرِجُلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَخَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ الْوُضُوءَ وَرِجُلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلَيْفَعَلُ [راحع: ٤٩٣٩].

(۱۱۸۳) نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد کی جہت پر چڑھ کر حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوز کے پاس پہنچا، انہوں نے قیص کے نیچے شلوار پہن رکھی تھی، انہوں نے شلوارا تاری اور وضو کرنے لگے، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بازوؤں تک اور پاؤں ک پنڈلیوں تک دھویا اور فرمایا کہ بیں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشانات سے روثن اور چمکدار پیشانی والے ہوں گے، اس لئے تم میں سے جو خص اپنی چمک بڑھاسکتا ہو، اسے ایسا کر لینا جیا ہے۔

( ٩١٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَتَنُ سَلَمَةَ الْأَبْرَشِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بَنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبِّهِ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ

(۹۱۸۵) حضرت آبو ہریرہ وٹائٹوئے سے مروی ہے کہ نی علیا این فر مایا دشمن ہے آ منا سامنا ہونے کی تمنا مت کیا کرو، کیونگہ تم نہیں جانع کداس صورت میں کیا پچھ ہوسکتا ہے۔

(۹۱۸٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو صَخْوٍ حُمَيْدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُبِبَتُ الْكَائِرُ [صححه مسلم(٢٣٣)]. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُبِبَتُ الْكَائِرُ [صححه مسلم(٢٣٣)]. والْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُبِبَتُ الْكَائِرُ [صححه مسلم(٩١٨٣)].

رہ ۱۱۱۰ کے درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ ہے بشرطیکہ کمیرہ گنا ہوں سے اجتناب کرے۔ دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ ہے بشرطیکہ کمیرہ گنا ہوں سے اجتناب کرے۔

( ٩١٨٧ ) حَلَّثَنَا هَارُونُ بِنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ قَالَ أَنْمُؤُمِنُ أَبُو صَخْرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَنِي كُنْ أَبِي مُولَيْرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَعْرُ فِيمَنُ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلِفُ

(٩١٨٧) حضرت ابو ہرنےہ والفئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مؤمن الفت کا مقام ہوتا ہے، اس مخص میں کوئی خیرنہیں ہوتی

### هُ مُنْ الْمَامَرُانِ بِلِي مِنْ الْمُولِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ هُرِيْرِة وَيَنْ اللهُ هُرِيْرة وَيَنْ اللهُ هُرَيْرة وَيَنْ اللهُ هُرِيْرة وَيَنْ اللهُ هُرِيْرة وَيَنْ اللهُ هُرِيْرة وَيَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

جوکسی سےالفت کرےاور نداس سے کوئی الفت کرے۔

( ٩١٨٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ قُرِءَ عَلَى مَالِكِ عَنُ سُهَيْلٌ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَبُوابَ الْحَنَّةِ تُفْتَحُ يَوْمَ الِلاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا مَرَّتَيْنِ [راحع: ٢٦٢٧].

(۹۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا ہر پیراور جعمرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے میں اور اللہ تعالیٰ ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہراتا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن ک درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کوچھوڑے رکھو یہاں تک کہ بیآپس میں صلح کرلیس۔

سفرمیں دورکعتیں فرض قرار دی ہیں۔

( ٩١٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بُنُ آبِي صَالِحٍ مَوْلَي التَّوْآمَةِ
قَالَ أَخْبَرَنِي آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَحَمَّدَنَّ اللَّهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَنَاسٍ مَا
عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ قَطُّ فَيْخُرِجُهُمْ مِنُ النَّارِ بَعُدَمَا احْتَرَقُوا فَيُدُخِلُهُمْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ بَعُدَ شَفَاعَةِ مَنْ يَشْفَعُ

(۹۱۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ان لوگوں پر اپنا خصوصی کرم فرمائے گاجنہوں نے بھی کوئی نیکی نہ کی ہوگی ،اور انہیں جہنم سے نکال لے گا،اس وقت تک وہ جہنم کی آگ میں جل (کرکوئلہ بن) چکے ہوں گے،اس کے بعد سفارش کرنے والے کی سفارش سے اپنی رحمت کے سبب انہیں جنت میں واضلہ عطاء فرمائے گا۔

(٩٩٩) حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ قَالَ ٱلْجَبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهُوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ ٱلْفَا تُضِيءُ وُجُوهُهُمُ إِضَائَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرُفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ

(۹۱۹۱) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ مروی ہے کہ ٹیل نے نبی اکرم ٹاٹٹٹٹاکو یہ قرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیری امٹ میں سے ستر ہزار آ دمی جنت میں داخل ہوں گے، جن کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے، حضرت عکاشہ بن محصن ٹاٹٹٹا پی چا دراٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اورعرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کرد بیجئے کہ وہ جھے بھی ان میں شامل

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فر ما دے، نبی علیٰلانے دعاء کردی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرماء پھر ایک انصاری آ دمی کھڑے ہو کر بھی یہی عرض کیا، لیکن نبی علیٰلانے فیر مایا عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

( ٩١٩٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِينُم بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ وَعَلِيٍّ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ صَلَّى أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا قَبِيصَةٌ بْنُ ذُونِبُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [صححه البحارى (١١٥٠)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْآةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْآةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْآةِ وَخَالَتِهَا [صححه البحارى (١١٥٠)، ومسلم (١٤٠٨)]. [انظر: ٩٨٣٣ عُمَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْآةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْآةِ وَخَالَتِهَا وَسَلَّمَ الْمَوْلَةِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْآةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَوْلَةِ وَعَالَتِهَا إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَوْلَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمُولَةِ وَخَالَتِهَا إِلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَوْلَةِ وَعَمَّتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْمَعَ بَيْنَ الْمُولَةِ وَعَمَّتِهِا وَهُولَةً وَخَالَتِهَا وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاقِيْنَ الْمُولُونَةُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسُلَمَالَةً عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُولُونَ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُولُونَةُ وَالْمُعْرَاقِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقَاقِهُ الْمُعْرِقُ الْمُولِقُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُونُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۹۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیہ انے کسی عورت کواس کی چھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩١٩٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي ابْنُ آبِي أَنَسِ آنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتَّحَتُ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتُ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتُ الشَّيَاطِينُ (راحع: ٧٧٦٧).

(۹۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب ما و رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں ، جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٩١٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (ج) وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُلَانِ الْخَثْعَمِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ سَفَرًا الْخَثْعَمِى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ سَفَرًا فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي النَّهْلِ قَالَ وَأُرَاهُ قَالَ وَالْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْح وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ أَعُوذُ بَلِكَ مِنْ وَعْقَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ

(۹۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طیال جب بھی سنر کے ارادے سے نگلتے اور اپنی سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعاء پڑھتے کہ اے اللہ! تو ہی سفر میں میر اساتھی اور اہل وعیال میں میر اجائشین ہے، اور سواری کی پیٹھ پر بٹھانے والا ہے، اے اللہ! خیر خواہی کے ساتھ ہماری رفاقت فرما اور اپنی ذمہ داری میں واپس پہنچا، ہم سفر کی مشکلات اور واپسی کی پریشانی سے تیری بناہ میں آتے ہیں۔

( ٩١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَجُلَحُ أَنَّ أَبَا بُرُدَةَ بُنَ آبِى مُوسَى الْآشُعَرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً مَا دَعَا اللَّهَ فِيهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ

(١٩٥٥) حضرت ابو ہر یہ والتی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم مَالتین کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت

### هي مُنالًا اَمُرُن بَلِي عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الی بھی آتی ہے کہ بندہ مسلم اللہ سے جودعاء کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرمادیتا ہے۔

(٩١٩٦) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنُ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتُ فِيهِ الشَّمْسُ يَوُمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا [صححه مسلم (٨٥٤)]. [انظر ٩٩ / ٢٠٩٣، ٢٥٣].

(۹۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا وہ بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آ دم ملیٹا کی تخلیق ہوئی ،اس دن وہ جنت میں داخل ہوئے اوراسی دن جنت سے باہر نکالے گئے۔

( ٩١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ (ح) وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْأَعُرَجُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَقَالَ عَتَّابٌ حَتَّى تُفُرَّعَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ يَا لَعُظِيمَيْنِ [احرحه النحارى: ٢/١٠/٢] الْقِيرَاطَان يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ [احرحه النحارى: ٢/١٠/٢]

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نی طالبہ نے فر مایا جو خص کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اسے ایک قیراط کے برابر ثواب سلے گا اور جو شخص فن سے فراغت ہونے تک انظار کرتار ہا'اسے دوقیراط کے برابر ثواب ملے گا،صحابہ ٹنائشانے دوقیراط کی وضاحت دریافت کی تو نبی طالبہ نے فر مایا دو تظیم پہاڑوں کے برابر۔

( ٩١٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْبَحُولَانِيُّ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مَنْ تَوَصَّاً فَلْيَنْهُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ [ واحع: ٢٢٢] أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَصَّاً فَلْيَنْهُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ [ واحع: ٢٢٢] ( ١٩٩٩) حضرت ابو بريره وَاللَّهُ سَمروى ہے كہ بى اللَّهُ عَلَيْهِ فَرْ ما يا جُوثِ وضوكر ہے، اسے ناك بھى صاف كرنا جا ہے اور جُوثِ فَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجْوَلُونَ سِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوكر ہے، اسے ناك بھى صاف كرنا جا ہے۔ وَجُرِثُنَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ تَوَصَّلَا فَلْيَالِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( . ٩٢. ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ وَعَنْ يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيْتٍ عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ آبِي الْوَرْدِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِيَّاكُمْ وَالْخَيْلَ الْمُنْقِّلَةَ فَإِنَّهَا إِنْ تَلْقَ تَفِرَّ وَإِنْ تَغْنَمُ تَغْلُلُ [راجع: ٢٩٦٨].

( ۹۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ والتفاسے مروی ہے کہ میں نے تی علیہ کوفر ماتے ہوئے سا ہے خوشبود ارکھاس کھا کرموٹے ہونے

### هي مُنالِه اَمْرُانِ بَلِي عَرْقُ اللَّهُ مُنَالِهِ اللَّهُ مُنَالِهِ اللَّهُ مُرِيِّرةً مِنَانُهُ اللهُ هُرَيْرة مِنَانُهُ اللَّهُ اللهُ هُرَيْرة مِنَانُهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُرَيْرة مِنَانُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللَّالِي الللَّا ا

والے گھوڑوں کے استعمال سے بچو، کیونکہ اگر ان کا دشمن سے سامنا ہوتو وہ بھاگ جاتے ہیں اور اگر مال غنیمت مل جائے تو خیانت کرتے ہیں۔

( ٩٢٠٨ ) حَكَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِى حَصِينٍ عَنُ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَّضَانَ وَالْعَشُرَ الْأَوَّاسِطَ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَّضَانَ وَالْعَشُرَ الْأَوَّاسِطَ فَمَاتَ حِينَ مَاتَ وَهُوَ يَعْتَكِفُ عِشُرِينَ يَوْمًا [راحع: ١٦٤٨].

(۹۲۰۱) حضرت ابوہریرہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ رمضان کے آخری دس دنوں کا اور در تمیانے عشرے کا اعتکاف فر مایا کرتے تصاور جس سال آپ منافیقیم کا وصال ہوا، آپ منافیق نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔

( ٩٢.٢ ) حَدَّثَنَا نُوحُ مُنُ مَيْمُونِ قَالَ أَخْسَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ يَعْنِى الْعُمَرِيَّ عَنْ جَهْمِ مْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مِسْوَرِ مُنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

( ۹۲۰۴ ) حضرت ابو ہر پر ہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی عظیانے فر مایا اللہ نے عمر کی زبان اور دل پرحق کور کھ دیا ہے۔

( ٩٢.٣) حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ مَيْمُون قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَفْصِ بُنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُورَ عَبْرَ مَنْ رَعْنَ خُفُصِ بُنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةُ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةُ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةُ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةً مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةُ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةً مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةُ وَمِنْبَرِى وَبَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةً مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةُ وَمِنْبَرِى

(۹۲۰ m) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا زمین کا جوحصہ میر ہے گھر اور میر ہے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک ہاغ ہےاور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پر نصب کیا جائے گا۔

( ٩٣.٤ ) حَدَّثَنَا نُوحٌ حَدَّثَنَا عَهُدُ اللَّهِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْبَرَى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَع الْجَنَّةِ

(۹۲۰۴) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا میرا بیر مبنت کے درواز وں بیں سے کسی درواز سے پرہوگا۔
(۹۲۰۵) حَدِّنَنَا نُوحٌ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ
(۹۲۰۵) حَضْرَتَ الْوَهِرِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمُدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ عَنْ اللَّهِ مِرِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمُدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ بِسِلَاحِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَلَيْلُكُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيلًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيلُ مَا عَلَيْكُ وَلِيلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيلُكُ وَلِيلُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيلُولُ عَنْ اللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلُكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ ال

( ٩٢.٦) حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَنْمُونٍ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ الْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَّكُعَتَى الضَّحَى ( ٩٢٠٢) حضرت الوهرره وَ النَّيْ ہے مروی ہے كہ مجھے مير فليل مَاللَيْنَ النَّوْمِ وَسِينَ جِيْرُوں كَى وَصِيت كى ہے ( مِن انہيں مرت و م

## هي مُنالاً اعَدُرَانَ بِل مِينَةِ مَرَّمَ الْحَصَلَ مِن الْمَا اَعَدُرَانَ بِل مِينَةِ مِنَّ اللَّهُ هُرِيَّيْرَة مِنَّانَةً اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّالِ

(۷۰۰۷) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بار گاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کمیا کہ آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیہ اپنی والدہ ،اس نے بوچھا ہیں؟ نبی علیہ اپنی والدہ ،اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تنہاری والدہ ،اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ چوتھی مرتبہ فرمایا تنہارے والد۔

( ٩٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّى عُبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُشَاكُ بِشُوكَةٍ فِي اللَّانْيَا يَحْتَسِبُهَا إِلَّا قُصِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرجه البحاري في الأدب المفرد (٧٠٥). قال شعب: صحبح وهذا اسناد ضعيف].

(۹۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹڑا در ابوسعید خدری ڈلٹٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی علیشانے فر مایا کسی مسلمان کو جو کا نٹانھی چیھتا ہے، اور وہ اس پرصبر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گنا ہوں کا کفار وفر ما دیتے ہیں۔

( ٩٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ سَعِيدٍ فَذَكَرَ حَدِينًا عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَ صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يُضْعِكُ بِهَا جُلَسَانَهُ يَهُوى بِهَا مِنْ أَبْعَدِ هِنُ الثَّرَيَّ [انظر: ٢٢١].

(۹۲۰۹) حضرت ابو ہریرہ ٹراٹنؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه فَالْتَیْتُم نے ارشاد فر مایا بعض اوقات آ دمی اپنے دوستوں کو ہنمانے کے لئے کوئی بات کرتا ہے کیکن اس کے نتیجے میں ثریا ستارے ہے بھی دور کے فاصلے ہے گر پڑتا ہے۔

( ٩٢٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثِنِى سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ٱوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ [انظر: ٩٢٢١].

(۹۲۱۰) حَضَرت الله جریرہ واللہ است مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا پانچ وس سے کم میں زکو ہنہیں ہے، پانچ او قیہ چاندی سے کم میں زکو ہنہیں ہے،اور یانچ اونٹوں سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔

( ٩٢١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

### هُ مُنْ الْمُ احَدُرُ فِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِى عَنْ التَّلَقِّى وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِوٌ لِبَادِ اصححه البحارى (٢١٦٢) الله عَنْ التَّلَقِّى وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِوٌ لِبَادِ اصححه البحارى (٢١٦٢) الله (٩٢١١) حضرت ابو ہریرہ فُلْ تُنْ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے باہر باہر بی تا جروں سے ملنے اور کی شہری کودیباتی کا سامان (مال تجارت) فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٩٢١٢) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهُو غِنَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [صححه البحاري (٢٤٢٩)، وابن حزيمة: (٢٤٣٩)].

(۹۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا اصل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، اورتم صدقات و خیرات میں ان لوگوں ہے ابتداء کر دجوتمہاری ذیمہ داری میں آتے ہیں۔

(۹۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا نیک عبدمملوک کے لئے د ہراا جر ہے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کی جان ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج بیت اللہ اور والدہ کی خدمت نہ ہوتی تو میں غلامی کی طالت میں مرنا لیند کرتا۔

( ٩٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلَم قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنْ النَّارِ

(۹۲۱۴) حضرت ابو ہریرہ رٹی ٹیٹن سے مروی ہے کہ نبی علیلائے فر مایا روز ہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لئے ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔

( ٩٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنِى جَرِيرُ بُنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذُرُعَةَ بُنَ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّ يُعْمَلُ فِى الْأَرْضِ خَيْرٌ لِلَّهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا [راحع: ٤٣٧].

(٩٢١٥) حضرت ابو ہر آرہ فاللہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ان ان میں نافذی جانے والی ایک سر الوگوں کے ت میں تمیں دن تک مسلسل بارش ہونے سے بہتر ہے۔

( ٩٢١٦) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ثِفَالٍ الْمُرِّيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

### هُ مُناهَ اَمْرُائِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ الل

عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَلَعُ مِنُ الضَّأَنِ تَحَيُّرٌ مِنُ السَّيِّدِ مِنُ الْمَعْزِ قَالَ دَاوُدُ السَّيِّدُ الْجَلِيلُ (٩٢١٢) حضرت الوہريه التَّكُ عروى ہے كہ بى طِيُّانِ فرمايا بَعَيْرُ كاچِماه كا پِچ بَرى كے بڑے ہے بہتر ہوتا ہے۔

( ٩٢١٧ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نُوْفَلِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَافِعِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ وَلِكِنْ تُذْبَّحُ ثُمَّ لِيُرْمُوا إِنْ شَاؤُوا

(۹۲۱۷) حضرت ابوہریرہ رہ گائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے اس بات ہے منع فرمایا ہے کہ جانور کو پھریا تیر مار کرختم کر دیا جائے اور پھراہے کھالیا جائے ،اس لئے پہلے اسے ذرج کرنا چاہیے، بعد میں اگر اس پر تیر ماریں تو ان کی مرضی ہے۔

( ٥٢١٨) حَذَّتَنَا عَتَّابٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَلَدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبِيًّا مِنُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمُلَةٌ أَهُلَكُتَ أُمَّةً مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمُلَةٌ أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَنَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمُلَةٌ أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِن الْأَمْمَ تُسَبِّحُ [صححه النعارى (٣٠١٩)، ومسلم (٢٣٤١)].

(۹۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ دفائش سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک نبی نے کسی درخت کے نیچ پڑاؤ کیا، انہیں کسی چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چیونٹیوں کے پورے بل کوآگ لگادی، اللہ نے ان کے پاس وتی پیجی کہ ایک چیونٹی نے آپ کوکاٹا اور آپ نے تشییح کرنے والی ایک پوری امت کوشتم کردیا۔

( ٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُهٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ثَوْبَانَ أُرَاهُ عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِرَجُلٍ تَعَالَ أُوَدِّعُكَ كَمَا وَدَّعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَمَا وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْدَعُتُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا يُطَيِّقُ وَدَائِعَهُ [راجع: ٩٧٦٨].

(۹۲۱۹) مویٰ بن وردان سے غالبًا منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹٹا نے ایک آ دمی سے فر مایا میں تنہیں اس طرح رخصت کروں گا جیسے نبی علیظانے رخصت فر مایا تھا، بیل تنہیں اس اللہ کے سپر دکرتا ہوں جواپنی امانتوں کوضا نئع نہیں فر ماتا۔

( ٩٢٢٠) حَدَّثَنَا آَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْتٍ عَنُ مُجَاهِدٍ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةً قَالَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ مَا كَانَ أَحَدُ أَعْلَمَ يَعَمُّرِو بُنِ شُعَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةً قَالَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ مَا كَانَ أَحَدُ أَعْلَمَ بِيَدِهِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ وَيَعْدِهِ بِقَلْبِهِ وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِي وَلَا أَكْتُبُ بِيَدِى وَاسْتَأَذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ وَيَعْدِهِ بِقَلْبِهِ وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِهِ وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِي وَلَا أَكْتُبُ بِيدِى وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ

( ۹۲۲۰ ) حضرت ابو ہریرہ زائن سے مروی ہے کہ نی مالیلا کی احادیث مجھ سے زیادہ بکثرت جانے والا کوئی نہیں ، سوائے عبداللہ

### 

بن عمرو رفات کے ، کیونکہ وہ ہاتھ سے لکھتے تھے اور دل میں محفوظ کرتے تھے جبکہ میں صرف دل میں محفوظ کرتا تھا ، ہاتھ ہے لکھتانہیں تھا ، انہوں نے نبی ملیٹا سے لکھنے کی اجازت ما نگی تھی جو نبی ملیٹا نے انہیں دے دی۔

( ٩٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ قَالَ حَدَّثَنِى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيْسَ فِيمَا ذُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ [راحع: ٩٢١٥].

(۹۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیات فرمایا پانچ وس سے کم میں زکوۃ نہیں ہے، پانچ او قیہ چاندی سے کم میں زکوۃ نہیں ہے،اور یانچ اونٹوں سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔

( ٩٢٢٢) حَدَّثَنَا آَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بَلْجِ يَحْيَى بُنُ آبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرُو نُنِ مَيْمُونِ آنَهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ لِى آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَعَلَّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ فِذَاكَ آبِي وَأُمِّى قَالَ قُلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راجع: ٢٩٥٣]

(۹۲۲۲) حفرت الو ہر روہ ڈٹاٹنے ہے مروی ہے کہ نی الیا نے فربایا مجھ سے کیا میں تہمیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کا فرزانہ ہے میں نے عرض کیا ضرور، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، نی طیا نے فرمایا یوں کہا کرو۔ لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهِ عِلْلَهِ عِلْلَهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّقَهَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ مَوْهَبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَبْدِ نِقْمَةً إِلَّا وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَرَى اَثَرَهَا عَلَيْهِ [راحع ۲۰۹۲] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِقْمَةً إِلَّا وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَرَى اَثَرَهَا عَلَيْهِ [راحع ۲۰۹۲] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِقْمَةً إِلَّا وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَرَى اَثُورَهَا عَلَيْهِ [راحع ۲۰۹۲] مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِقْمَةً إِلَّا وَهُو يَبْحِبُ أَنْ يَرَى اَثُورَهَا عَلَيْهِ إِرَاحِعَ ٢٠٩٢] مَا وَلَا مُولِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلْمَ عَبْدٍ نِقْمَةً إِلَّا وَهُو يَبْعِبُ أَنْ يَرَى اَثُورَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلْمِ وَمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مُولَى عَبْدِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةً مَا مُولِى عَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

( ٩٢٢٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبِنُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا [راجع: ٢٢١١]

(۹۲۲۳) حضرت ابو ہر رہ و النظام سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا کیا جس تہمیں بین بناؤں کہ میں سب سے بہتر کون ہے؟
صحابہ مُعَالَّہُ نے عَرض کیا تی ارسول اللہ! نی علیہ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ بیں جن کی عرطویل ہوا ورا خلاق بہتر کی ان ہو۔
( ۹۲۲۵) حَدَّثُنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثُنَا عُبَدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبُوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُورُو قَالَ وَمَدُو عَنْ آبُوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُورُو قَالَ مَدَّثُنَا أَخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثُنَا عُبْدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبُوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُورُو قَالَ مَدُو اللّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُعَلَقَى الْجَلَبُ فَإِنْ ابْنَاعَ مُبْنَاعٌ فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ بِالْحِيَارِ إِذَا وَرَدَتُ السُّوقَ آراحع: ۲۸۸۱۲.

(۹۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ ملافقات مروی ہے کہ نبی علیا نے آنے والے تاجروں سے باہر باہر ہی مل کرخر یداری کرنے سے منع

# منالیًا اَمَدُن مِن اِلیَّا اَمَدُن مِن اِلیَّا اَمَدُن مِن اِلیَّا اَمْدُن مِن اِلیَّا اَمْدُن مِن اِلیَّا اَمْدُن اِلیَ اِلْمُ اِلْمَا اِلَیْ اِلْمَا اِلَیْ اِلْمَا اِلَیْ اِلْمَا اِلیَّا اِلیِّا اِلیَّا اِلیَّا اِلیَّا اِلیَّا اِلیَّا اِلیَّا اِلیَّا اِلیَّا اِلیِّا اِلیَّا اِلیِّا اِلیِّا اِلیَّا اِلیِّا اِلیَّا اِلیِّا اِلیِّا اِلیَّا اِلیِّا اِلیَّا اِلیِّا اِلیَّا اِلیِّا اِلیَّا اِلیِّا اِلِیِّا اِلِیِّا اِلْمِیْلِیِّ اِلْمِیْلِیِّ اِلْمِیْلِیِّ اِلْمِیْلِیِّ اِلْمِیْلِیِّ اِلْمِیْلِیِّ اِلْمِیْلِیِّ اِلِیْمِیْلِیِ اِلْمِیْلِیِّ الْمِیْلِیِّ اِلْمِیْلِیِّ اِلْمِیْ

- ( ٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ اللَّوْلُؤِيُّ وَأَبُو كَامِلَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سُرَيْجٌ فِي خَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَيْخُرُجُنَّ رَجَالٌ مِنْ الْمَدِينَةِ رَغَبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [راجع: ٢ - ٨٠٠].
- (۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹا سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مانا اللہ کا مواتے ہوئے سا ہے کہ پچھالوگ مدینہ منورہ سے بے رغبتی کے ساتھ نکل جا کیں گے ، حالانکہ اگرانہیں یہ ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔
- ( ٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْحِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرى فِيمَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٧٨)].
- (۹۲۲۷) حضرت ابو ہر رہ وہ النواسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک ندو الے جب تک اسے تین مرتبد دھونہ لے کیونکداسے خبرنہیں کدرات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔
- ( ۱۲۲۸) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِ يعَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ وَقَدُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ وَقَدُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ [راحع: ٢٦٧٤] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ [راحع: ٢٧٥٤] ( ٩٢٣٨) معرت ابو بريه خالفَيْ من وي عند في الكرمَ اللَّهُ الله عند الله الله عند ودعاء كرتا ہے الله اسے وہ چیز ضرور عطاء فرمادیتا ہے۔
- ( ٩٢٢٩ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بُنُ عُلْبَةَ عَنُ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَجِّرُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جِنْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اشِكَمَتْ دَرُدُ قَالَ قُلْتُ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً [راحع: ٤٥٠٥].
- (۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ بھی نے مروی ہے کہ میں جب بھی دو پہر کے وقت نگلاتو نبی ملیٹی کونماز ہی پڑھتے ہوئے پایا، (ایک دن میں حاضر ہواتو) نبی ملیٹی نے نماز نے قارع ہو کر قاری میں پوچھا کہ تمہارے پیٹ میں در دہور ہاہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، فرمایا کھڑے ہو کرنماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفاء ہے۔
- ( ٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَزُقَاءُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُذِبُ إِبُواهِمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ قَوْلُهُ حِينَ دُعِى إِلَى آلِهَتِهِمُ إِنِّى سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هَذَا وَقَوْلُهُ لِسَارَةَ إِنَّهَا أُخْتِى قَالَ وَدَخَلَ إِبْرَاهِيمُ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنُ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ

### هي مُنالِهُ امْرُونِ فِيلِ يُسِيْمَ فَرِي هِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرَيْرِةً رِيَّنَانُهُ كُونِ اللهُ الل

الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَحَلَ إِبُوَاهِيمُ اللَّيلَةَ بِامْرَاقٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيهِ الْمَلِكُ أَوْ الْجَبَّارُ مَنْ هَذِهِ مَعَكَ قَالَ أُخْتِى قَالَ أَرْسِلُ بِهَا قِالَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ وَقَالَ لَهَا لَا تُكَلِّبِى قَالِى فَإِنِّى فَإِنِّى قَالَ أَخْتِى إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ قَالَ فَلَمَّا دَحَلَتُ إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا قَالَ فَأَنْكَ تَوَضَّا وَتُصَلِّى وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِى إِلَّا عَلَى زَوْجِى فَلَا تُسَلِّطُ عَلَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِى إِلَّا عَلَى زَوْجِى فَلَا تُسَلِّطُ عَلَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى الْمَلْعُ عَلَى اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتُ يُقُلُ هِى قَتَلَتْهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَيُولَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى الْمَنْتُ بِلِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرُجِى إِلَّا عَلَى وَتَعْلَمُ أَنِى الْكَهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى الْمَالِقُ أَوْلُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ إِلَى الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِى الْمَالِقَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُومَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ إِنْ يَمُتَى الْمَالِقَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ مَا أَرْسَلَتُم إِلَى إِلَى إِلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى فَأَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۹۲۳۰) حضرَت اَبو ہریرہ رہ ٹائٹو کہتے ہیں حضورا قدس مَاٹیٹو کے ارشاد فر مایا کہ حضرت ابراہیم علیٹھ نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جوحقیقت میں تو بچی اور بظاہر جھوٹ معلوم ہوتی ہو، ہاں!اس طرح کی تین با تیں کہی تھیں۔

کیلی دونوں با تیں تو یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم طین نے فرمایا میں بیار ہوں اور یہ فرمایا تھا کہ بیغل (بت شکن) بڑے بت
کا ہے اور تیسری بات کی بیصورت ہوئی کہ حضرت ابراہیم طینا اور حضرت سارہ طینا کا ایک گاؤں سے گذر ہوا، وہاں ایک ظالم
بادشاہ موجود تھا، بادشاہ سے کسی نے کہا کہ بیہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین عورت ہے، بادشاہ نے ایک
آدمی حضرت ابراہیم طینا کے پاس بھیج کر دریافت کرایا کہ بیعورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم طینا نے فرمایا میری بہن ہے، پھر
حضرت سارہ طینا کے پاس آ کرفر مایا کہ روئے زمین پرمیرے اور تمہارے سواکوئی اور ایمان دار نہیں ہے، اور اس ظالم نے مجھ
سے تمہارے متعلق دریافت کیا تھا، میں نے اس سے کہ دویا کہ تم میری بہن ہو، الہٰذائم میری تکذیب نہ کرنا۔

اس کے بعد بادشاہ نے حضرت سارہ بیٹا گو بلوایا ،سارہ چلی گئیں ، بادشاہ غلط اراد ہے ہے ان کی طرف بڑھا، حضرت سارہ بیٹا ہوضوکر کے نماز پڑھے لکیس ، اور کہنے لکیس کہ اے اللہ! اگر تو جا نتا ہے کہ میں بچھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور ایپ شوہر کے علاوہ سب سے اپی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو اس کا فرکو مجھ پر مسلط نہ فرما، اس پر وہ زمین میں جسنس کیا، حضرت سارہ بیٹا نے دعاء کی کہ اے اللہ! اگر یہ اس طرح مرگیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اسے قبل کیا ہے ، چنا نچہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ، دوبارہ اس نے دست در ازی کرنا جا ہی ، کیکن پھر اس طرح ہوا ، وہ زمین میں دھنسا اور رہا ہوا۔

تیسری یا چوتھی مرتبہ بادشاہ اپنے دربان سے کہنے لگا گیاتو میرے پایس آ دمی کونہیں لایا ہے بلکہ شیطان کولایا ہے،اسے ابراہیم مالیاں ابراہیم مالیاں

کی اس والین آگئین، اور کہا خدا تعالی نے کافری وست درازی سے جھے تحفوظ رکھا اورائ نے بیصے خدمت کے لیے ہاجم ودی ہے۔

کے پاس والین آگئین، اور کہا خدا تعالی نے کافری وست درازی سے جھے تحفوظ رکھا اورائ نے بیصے خدمت کے لیے ہاجم ودی ہے۔

(۹۲۲۱) حَدِّقَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدِّثَنَا ابْنُ لَهِ بِعَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ بُنِ آبِی جَعْفَو عَنْ سَعِیدِ بُنِ آبِی سَعِیدِ عُنُ اللّهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنُ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلّ آللهُ قَالَ مَرِضَتُ فَلَمْ یَسُونِی ابْنُ آدَمَ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلّ آللهُ قَالَ مَرِضَتُ فَلَمْ یَسُونِی ابْنُ آدَمَ وَظَمْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلّ آللهُ قَالَ مَرِضَتُ فَلَمْ یَسُونِی ابْنُ آدَمَ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلّ آللهُ قَالُ مَرْضَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلّ آللهُ قَالُ مَرْضَتُ فَلَمْ یَسُونِی ابْنُ آدَمَ فَقُلْتُ اتّمُوضَ یَا رَبِّ قَالَ یَمُوضُ الْکَوْمِ فَلَا یُسُفِی فَلَوْ سُقِی کَانَ مَا سَقَاهُ لِی وَیَظُما فِی الْاَرْضِ فَلَا یُسُفِی فَلَوْ سُقِی کَانَ مَا سَقَاهُ لِی وَیَظُما وَی الْاَرْضِ فَلَا یُسُفِی فَلَوْ سُقِی کَانَ مَا سَقَاهُ لِی وَیَظُما وَی الْاَرْضِ فَلَا یُسُفِی فَلَوْ سُقِی کَانَ مَا سَقَاهُ لِی وَی الْاَرْضِ فَلَا یُسُفِی فَلَوْ سُقِی کَانَ مَا سَقَاهُ لِی وَی الْاَرْضِ فَلَا یُسُفِی فَلَوْ سُقِی کَانَ مَا سَقَاهُ لِی وَی اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

پانی پلاتا نواسے وہی نواب ملتا جو بھے پانی پلانے پر ہوتا۔ ( ۹۲۲۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى يُونْسَ عَنْ آبِى هُويْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَإِنَّ وَرَقَهَا لَيْحَمِّرُ الْجَنَّةَ ( ۹۲۳۲) حضرت ابو ہر یہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نی طیا نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ کوئی بہترین سواراس کے سائے میں سوسال تک چل سکتا ہے اور اس کے چوں نے جنت کوڑھانے رکھا ہے۔

( ٩٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرُدَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا وُقِى فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَأُومِنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَغُدِى عَلَيْهِ وَرِيحَ بِرِزْقِهِ مِنُ الْجَنَةِ وَكُتِبَ لَهُ آجُرُ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۹۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو جائے ، وہ قبر کے عذا ب سے محفوظ رہے گا، اور بڑی گھبرا ہٹ کے دن مامون رہے گا، صبح وشام اسے جنت سے رزق پہنچایا جائے گا اور قیامت تک اس کے لئے سرحدی محافظ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔

﴿ ٩٢٣٤ ﴾ حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ صِبْرَةَ وَعَبَّادُ بُنُ مَنْصُورِ أَنَّهُمَا سَمِعًا الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُويُرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَسَعًا الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الطَّيِّبَ يَقُبُلُهَا بِيَمِينِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُرَبِّهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ اللَّقُمَةَ وَجَلَّ يَقُبُلُ مِنْهَا إِلَّا الطَّيِّبَ يَقُبُلُهَا بِيَمِينِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُرَبِّهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ اللَّقُمَة وَجَلَّ يَقُبُلُ مِنْهَا إِلَّا الطَّيِّبَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُرَبِّهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ اللَّهُ مَا يُومَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

(۹۲۳۴) حفرت ابو ہریرہ زاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ

# 

اسے قبول فرمالیتا ہے اوراسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے بیچے کی پرورش اور نشو ونما کرتا ہے ، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے ، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اسے احد پہاڑ کے برابر ادا کر دیا جائے گا۔

( ٩٢٣٥) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِى إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ بِغُصْنِ شُولٍ عَلَى ظَهْرِ طُويقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَاطَهُ عَنْهُ [راحع: ٧٨٢٨].

(۹۲۳۵) حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک آ دمی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹے دارٹہنی کو ہٹایا ،اس کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

( ٩٢٣٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ النَّوْمِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ رَبِّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَالنَّوَى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الْقَاوِلُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُ لَيْسَ قَلْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآيْنِ لَلْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْقَالِمِ لُولِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْتَ الظَّاهِرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۹۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے آتے تو یوں فرماتے کہ اے ساتوں آسانوں، عرش عظیم اور ہمارے اور ہر چیز کے رب! دانے اور تصلی کو پھاڑنے والے اللہ! تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے! آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہر شریر کے شرہے''جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے' آپ کی بناہ میں آتا ہوں، آپ اوّل ہیں، آپ سے پہلے بچھنیں، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد پچھنیں، آپ ظاہر ہیں، آپ سے اوپر پچھ نہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے چیھے پچھنیں، میرے قرضوں کوا دافر ماسے اور جھے فقروفاقہ سے بے نیاز فرباد بچے۔

( ٩٢٣٧) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي اللَّهُ نِيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٣٣].

(۹۲۳۷) حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹوے مروی ہے کہ نبی طالِقائے فرمایا جو خص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔

( ٩٢٣٨) حَدَّثَنَا حَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً كَانَ يَمُرُّ بِآلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ لَا يُوقَدُ فِى شَيْءٍ مِنْ بَيُوتِهِمُ النَّارُ لَا لِخُبْزٍ وَلَا لِطَبِيخٍ فَقَالُوا بِأَى شَيْءٍ كَانُوا يَعِيشُونَ يَا أَبَا هُرَالُ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمُ مِنَائِحُ يُرُسِلُونَ هُرَانُهُ فَالَ بِالْأَسُودَيْنِ التَّمُ وَالْمَاءِ وَكَانَ لَهُمْ جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَجَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنَائِحُ يُرُسِلُونَ هُرَادًا فَاللَّهُ عَيْرًا لَهُمْ مَنَائِحُ يُرُسِلُونَ

### هُ مُنالًا اَمَٰذِرَ بَنْ لِهِ مِنْ لِهِ اللهِ مِنْ لَهُولِ مِنْ لَهُولِ مِنْ لَهُولِ مِنْ لَهُولِ مِنْ لَهُو اِلَيْهِمُ شَيْعًا مِنْ لَهُن

(۹۲۳۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیؤے مروی ہے کہ آل مصطفیٰ ٹاٹیٹیؤ پر دو دومہینے ایسے گذر جاتے تھے کہ ان کے گھروں میں آگ تک نہیں جاتی تھی، نہ روٹی کے لئے اور نہ کھانا پکانے کے لئے، لوگوں نے ان سے پوچھا اے ابو ہریرہ! پھروہ کس چیز کے سہارے زندگی گذارا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دو کالی چیزوں یعنی مجوراور پانی پراور پچھانصاری، اللہ انہیں جزائے خیرعطاء فرمائے، ان کے پڑوی تھے، ان کے پاس پچھ بکریاں تھیں، جن کاوہ تھوڑ اسادودھ بجوادیا کرتے تھے۔

( ٩٢٣٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادَوُا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَخَرَ الصَّدُرِ

(۹۲۳۹) حضرت ابو ہریرہ را اللہ است مروی ہے کہ نبی علیا است فر مایا آپس میں بدایا کا تبادلہ کیا کرو، کیونکہ مدیہ سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا حَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمَّرَ سِتِّينَ سَنَةً أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً فَقَدُ عُلِرَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُر [راجع: ٩٦٩].

(۹۲۴۰) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جسٹخص کواللہ نے ساٹھ ستر سال تک زندگی عطاء فرمائی ہو، عمر کے حوالے سے اللہ اس کاعذر پورا کردیتے ہیں۔

(٩٢٤١) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنِ الطَّهَوِيِّ عَنْ ذُهَيْلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنَّا فِي شَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآرْمُلُنَا وَأَنْفَضْنَا فَآتَيْنَا عَلَى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ فَابْتَدَرَهَا الْقُوْمُ لِيَحْلِبُوهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ فَابْتَدَرَهَا الْقُومُ لِيَحْلِبُوهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتُوا عَلَى مَا فِي أَزُوادِكُمْ فَأَخَذُوهُ ثُمْ قَالَ إِنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتُوا عَلَى مَا فِي أَزُوادِكُمْ فَأَخَذُوهُ ثُمْ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدُ فَاعِلِينَ فَاشُرَبُوا وَلَا تَحْمِلُوا [فال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة

٣٠٠٣). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۹۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ ان اُنٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی النا کے ساتھ سفر ہیں تھے، ہم مٹی اوڑھتے اور جھاڑتے چندا سے اونٹوں کے پاس سے گذر ہے جن کے تقن بندھے ہوئے تھے اور وہ درختوں میں چرر ہے تھے، لوگ ان کو دو دو دو ہے چندا سے اونٹوں کے پاس سے گذر ہے جن کے تقن بند ھے ہوئے تھے اور وہ درختوں میں چرر ہے تھے، لوگ ان کو دو دو دو ہے کے لئے تیزی سے آگے بڑھے، نبی علینا نے ان سے فر مایا کہ ہوسکتا ہے ایک مسلمان گھرانے کی روزی صرف ای میں ہو، کیا تم اس بات کو پہند کرو گے کہ وہ تمہار ہے تو شددان کے پاس آئیں اور اس میں موجود سب کچھ لے جائیں؟ پھر فر مایا اگر تم پچھ کرنا ہی جا ہے ہوتو صرف بی لیا کرو، لیکن اپنے ساتھ مت لے جایا کرو۔

( ٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيلانَ

# 

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدَعُوا رَكَعَتَى الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَ دَتْكُمْ الْحَيْلُ الْحَيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدَعُوا رَكَعَتَى الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَ دَتْكُمْ الْحَيْلُ الْحَيْلُ (٩٢٣٢) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نبی طیلانے فرمایا فجر کی دوسنیں نہ چھوڑا کرو،اگر چتہیں گھوڑے روندنے ہی کیوں نہلیں۔

( ٩٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِى نَفْسِى وَمَنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِى نَفْسِى وَمَنْ ذَكَرَنِى فِى مَلَإِ مِنْ النَّاسِ ذَكَرْتُهُ فِى مَلَإِ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ [راجع: ١٨٦٥].

(۹۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشادفر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یادکرتا ہوں ،اگر وہ مجھے کسی مجلس میں بیٹھ کریا دکرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے بادکرتا ہوں ۔ یا دکرتا ہوں ۔

( ع٢٤٤) حَدَّثَنَا عَقَانُ وَبَهَزُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي سَعُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْدُ الرَّحْمَنِ يَعْدُ الرَّحْمَنِ يَعْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ يَحُدِّتُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى [صححه البحاري (٣٤١٦)، ومسلم (٣٣٧٦)، وابن حبان (٦٢٣٨)]. [انظر: ٢٠٤٤، ١٠٥، ١٠٥٥].

(۹۲۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کسی بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ بوں کہتا پھرے ''میں حضرت بونس علیہ سے بہتر ہوں۔''

( ٩٢٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةً قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَاصَّ يُفَالُ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي عَمْرَةً قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنبًا فَقَالَ أَى رَبِّ أَذُنبَ ذَنبًا فَاغُفِرُ لِى فَقَالَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ أَى رَبِّ أَذُنبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ أَى رَبِّ أَذُنبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ أَى رَبِّ أَذُنبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ رَبُّهُ عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَعَفَرَلَهُ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اذُنبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ رَبُّهُ عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَعَفَرَلَهُ ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اذُنبَ ذَنبًا آخَرَ فَقَالَ رَبُّهُ عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ خَفَرْتُ لَعُلُم عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ خَفَرْتُ لَعُلُولُ الدَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ خَفَرْتُ لِعَلَى اللَّهُ مُنَا وَالْمَالُ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ خَفَرْتُ لِعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنَا عَلَى الْمَالَ وَيَالْمَا وَيَالُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ وَالْمَعْ مُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَا وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ

(۹۲۳۵) حضرت ابوہریہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلہ کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ ایک آ دمی گناہ کرتا ہے، چرکہتا ہے کہ پروردگار! مجھے گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کومعاف فرما تا یا ان پرمواخذہ فرما تا ہے، میں نے اپنے بندے کومعاف کر دیا، نبی ملیلہ نے اس بات کوئین مرتبہ مزید دہرایا کہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور حسب سابق اعتراف کرتا ہے اور اللہ حسب سابق

# مُنلُهُ المَرْبُونِ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

جواب دیتا ہے، چوتھی مرتبہ آخر میں نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے کویفین ہے کہ اس کا کوئی رہ بھی ہے جو گنا ہوں کومعاف فرما تا یا ان پرمؤاخذ و فرما تا ہے، میں نے اپنے بندے کومعاف کر دیا۔

( ٩٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ زَكْرِيَّا نَجَّارًا [راجع: ٧٩٣٤].

(۹۲۳۲) جعنرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فر مایا حفزت زکر یا مالیا پیٹے کے اعتبار سے بوطنی تھے۔ (۹۲۶۷) حکد تُنا

(۹۲۳۷) ہمارے پاس دستیاب ننے میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا' کھا ہوا ہے جو کہ کا تبین کی فلطی کو واضح کرنے کے لئے ہے۔ (۹۲۶۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ دَاوُدُ بُنُ فَرَاهِیجَ آخبرَنِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ مَا کَانَ لَنَا طَعَامٌ عَلَیْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْأَسُودَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ [راجع: ۲۹٤۹]

(۹۲۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ بی علیہ کے دور باسعًا دت میں ہمارے پاس سوائے دو کا فی چیز ول' بھجوراور یانی''کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

( ٩٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَسْمَعُ الْحِكُمَةَ وَيَتَّبِعُ شَرَّ مَا يَسْمَعُ كُمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا فَقَالَ لَهُ ٱجْزِرُنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ فَقَالَ اذْهَبُ فَحُذْ بِأُذُنِ خَيْرِهَا شَاةً فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كُلْبِ الْغَنَمِ [راحع: ١٢٤ ٨].

(۹۲۳۹) حضرت ابوہر میرہ ڈائٹ ہے مروی ہے کہ نبی الیک نے فر مایا اس شخص کی مثال' جو کسی مجلس میں شریک ہواور وہاں حکمت کی با تیں سنے لیکن اپنے ساتھی کواس میں سے چن چن کر خلط با تیں ہی سنا ہے' اس شخص کی ہے جو کسی چروا ہے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہا ہے جو اسے جو اب دے کہ جا کران میں اور اس سے کہا کہا ہے جو اب اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری میرے لیے ذرج کر دے ، وہ اسے جو اب دے کہ جا کران میں سے جو سب سے بہتر ہو ، اس کا کان پکڑ کرلے آؤ اور وہ جا کر ریوڑ کے کتے کا کان پکڑ کرلے آئے۔

( ٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُدُفَعُ عَنْهَا الْفُقْرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعُوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ٧٢٧٧].

(۹۲۵۰) حضرت الوہريه النظاف عروى ہے كہ بدترين كھانا اس وليم كا كھانا ہوتا ہے جس ميں مالداروں كو بلايا جائے اور غريبوں كوچھوڑ ديا جائے ،اور جوشخص دعوت ملنے كے باوجود ندآئے ،تواس نے اللہ اوراس كے رسول مَنْ النَّهُمْ كَى نافر مانى كى۔ (۹۲۵۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ

(۹۲۵) حضرت ابو ہریرہ گُلُّنْ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ برشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
البت ' فال' سب سے بہتر ہے، کسی نے بو چھایارسول اللہ!' فال' سے کیا مراو ہے؟ فرمایا اچھاکلمہ جوتم میں سے کوئی سنے۔
(۹۲۵۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُو ِیِّ عَنْ آبِی سَلَمَةً عَنْ آبِی هُرَیُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم لَا یُورَدُ مُمُوضٌ عَلی مُصِحِّ [صححه البحاری (۷۷۰)][انظر: ۹۲۱] قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم لَا یُورَدُ مُمُوضٌ عَلی مُصِحِّ [صححه البحاری (۷۷۰)][انظر: ۹۲۵۲) (۹۲۵۲) حضرت ابو ہریہ ڈاٹن عَلَی اللّه عَلیْهِ وَسَلّم کَانَ اِنْ اللّه عَلَیْه وَسَلّم عَلٰی مُحَمَّدِ بُنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةً یَقُولُ اِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم کَانَ إِذَا أَیْنَ بِطَعَامٍ مِنْ غَیْرِ آهٰلِهِ سَالَ عَنْهُ فَإِنْ قِیلَ هَدِیَّةٌ اَکُلُ وَإِنْ قِیلَ صَدَقَةٌ قَالَ کُلُوا وَلَمُ يَالُّهُ الرَاحِمَ اللّهِ مَلَقَةٌ قَالَ کُلُوا وَلَمُ يَالُكُولُ اِنْ الْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّم کَانَ إِذَا أَیْنَ بِطَعَامٍ مِنْ غَیْرِ آهٰلِهِ سَالَ عَنْهُ فَإِنْ قِیلَ هَدِیَّةٌ اَکُلُ وَإِنْ قِیلَ صَدَقَةٌ قَالَ کُلُوا وَلَمُ يَا اللّهُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللللّه اللّه ا

(۹۲۵۳) حفرت ابو ہریرہ بٹائٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیاں کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ مَنَّالْفِیْزَاس کے متعلق دریافت فرماتے ، اگر بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ کُلٹینِزَاس کے متعلق دریافت فرماتے ، اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تولوگوں سے فرمادیتے کتم کھالواور خود نہ کھائے۔

( ٩٢٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ رَأَى رَجُلًا مُبَقَّعَ الرِّجُلَيْنِ فَقَالَ أَخْسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلٌ لِلْأَعُقَابِ مِنُ النَّارِ [راحع: ٢١٢] أَخْسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُ لِلْأَعُقَابِ مِنُ النَّارِ [راحع: ٢١٢] ( ٩٢٥٣) محمد بن زياد كهت بين كدايك مرتبه حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ وَيُ وَيَعَلَى مِن وَحَدُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ لَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ لَكُونُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنُ وَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ لَيْنَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ فَقَالَ وَمِن وَحِنْ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مِن وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ فَعَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ مَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى الْمُعْتَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْعُلَالِقُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلِي الْعُلِي الْعُلَالِقُولُ الْعُلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُلَالِقُ الْمُعَلِي الللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

( 9700) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّابَةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ[راحع: ١٩٩٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّابَةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَانِ الْخُمُسُ [راحع: ١٩٩٨] ( ١٤٥٥) حضرت ابو بريه وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ مَلُولُ عَلَيْ مِنْ مَلِي عَنْ مَعْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَلَيْكُولُ عَلَيْ مِنْ مَلِي عَلَيْكُمُ وَالْمَعْدِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْدِي اللَّهُ وَالْمَعْلِي عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ مَعْمَدُولُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَالْعُولُ مَا عَلَيْكُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمِّلُ وَلَيْكُولُ عَلَى مِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَالْمُعَلِّمُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَالْمُ وَالْمُعْلِي عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ وَالْعَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِي عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا عَلَيْكُولُكُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُع

( ٩٢٥٥م ) وَمَنْ الْبَتَاعَ شَاةً فُو جَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْبِحِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ [راجع: ٩٩٨، ٨٩٩]. (٩٢٥٥م ) جُوْخُص (وهو کے کاشکار ہوکر) الیم بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تواسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے یا تواس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کردے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور

# هي مُنلِهُ اَمْنِينَ لِيهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّه

ساتھ میں ایک صاع تھجور بھی دے۔

( ٩٢٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ فِيهِ بِأَمْرِهِ فَحَمَلَ الْحَسَنَ آوُ الْحُسَيْنَ عَلَى عَلَى الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ فِيهِ بِأَمْرِهِ فَحَمَلَ الْحَسَنَ آوُ الْحُسَيْنَ عَلَى عَلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو يَلُوكُ تَمْرَةً فَحَرَّكَ خَدَّهُ وَقَالَ ٱلْقِهَا يَا بُنَى آمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَلَى آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ [راجع: ٤٤٧٤].

(۹۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے پاس صدقہ کی تھجوریں لائی سنیں، نبی علیا نے ان کے متعلق ایک عظم دے دیا اور حضرت حسن والٹو یا حسین والٹو کو اپنے کندھے پر بٹھالیا، ان کالعاب نبی علیا پر بہنے لگا، نبی علیا نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کے منہ میں سے وہ تھجور نکالی اور فر مایا کیا تنہیں اٹھا کر دیکھا تو ان کے منہ میں سے وہ تھجور نکالی اور فر مایا کیا تنہیں ہے تہیں ہے کہ آل محد (مثل اللہ علیا کہ منہ میں کھاتی۔

( ٩٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخْبَرَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ آجُرَان [راجع: ٢٥٧].

(۹۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوئو اسے ہمل پرد ہراا جرماتا ہے۔

( ٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخُبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ آبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ آحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كُفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدُهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ آحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كُفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدُهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنظر: ٩٩٨٥].

(۹۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی الیا ہے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی گرمی اور محنت سے کھانا کھانے ، اگر ایبانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لے کرہی اسے دے دے۔

( ٩٢٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَآنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيَاعُ إِخُوةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَآنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّدُ لَمُ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي وَبَيْنَهُ نَبِي وَإِنَّهُ نَاذِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلًا مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَّ مَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُّرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُّهُ بَلَلٌ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ وَيَصَّعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْجُو النَّاسَ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلٌ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ وَيَصَعْمُ الْجِزْيَةَ وَيَدْجُو النَّاسَ إِلَى الْمُعْرِينِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلٌ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْجَعْزِيرَ وَيَصَعْمُ الْجِزْيَةَ وَيَدْجُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمَصِيحَ الدَّجَالَ وَتَقَعُ الْمُنَادُ عَلَى الْإِسْلَامَ فَيُهُلِكُ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ وَتَقَعُ الْمُمَادُ عَلَى الْإَنْ مِ عَلَى الْأَرْضِ حَتَى تَرْبَعَ الْلُسُودُ مَعَ الْمِيلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقِرِ وَالذِّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلُعَبَ الصَّابِيلُ

### هُ مُنْ لِمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُوَّهُمُ فَيَمُكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتُوَفِّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ [انظر: ٩٦٣،٩٦٣،٩٦٩] ( ٩٢٥٩) حضرت الومريره رُفَّ فَنَ عَروى ہے كہ نبي طَيِّهًا نے فرمایا تمام انبیاء كرام عَيِّهُ علاقی بھائيوں ( جن كا باپ ایک ہو، مائيس مختلف ہوں ) كی طرح بیں، ان سب كی مائيس مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں حضرت عیسی علیا كسب سے زیادہ قریب ہوں، كوفكہ میرے اور ان كے درمیان كوئى نبی نبیس، اور عفریب وہ زمین پرنزول بھی فرمائیس گے، اس لئے تم جب آنہیں دكھنا تو مندر جد ذیل علامات سے انہیں بچیان لینا۔

وہ درمیانے قد کے آدی ہوں گے، سرخ وسفیدرنگ ہوگا، گیرو سے رنگے ہوئے دو کپڑے ان کے جہم پر ہوں گے، ان کے سرے پانی کے قطرے نکیتے ہوئے وی محسوس ہوں گے، گوکہ انہیں پانی کی تری بھی نہ پنچی ہو، پھر وہ صلیب کوتو ڑدیں گے، خزیر کوتل کردیں گے، ان کے ذمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام کوتل کردیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادبیان کومٹادے گا، اور ان بی کے زمانے میں میں ہوجائے گا حتی ادبیان کومٹادے گا، اور ان بی کے زمانے میں تھے اور بھیڑ ہے بر یوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے بر یوں کے، اور بے کہ ساتھ اور بھیڑ ہی ہو باکہ کروائے گا، اس طرح حضرت میسی علیقہ جول گے اور وہ سانی ان کی نماز جنازہ اداکریں گے۔

کرفوت ہوجا کیں گے اور وہ سانی نماز جنازہ اداکریں گے۔

( ٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَاسِلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَاسِلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَاسِلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَاسِلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَاسِلِ

(۹۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے مردی ہے کہ میں نے نبی اکرم ٹٹاٹٹیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے رب کواس قوم پر تعجب ہوتا ہے جسے زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم انہیں جنت کی طرف لے جارہی ہوتی ہے )

( ٩٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبُرٍ [راحع: ٩٦١٩].

(٩٢٦١) حَرِّتَ الِهِ بِرِيهِ وَ النَّوْتِ مِر وَى بِهِ كَهُ بِي النَّالِ فَا لَكُ مَكْمَلَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرْظِيَّ وَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرْظِيَّ وَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرْظِيَّ وَالَّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرْظِيَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنْ يَحُدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةً مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرْضَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرْضَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ [راجع: ١٩٢٨].

(۹۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلِیّا نے فر مایارحم رحمٰن کا ایک جزو ہے جو قیامت کے دن آئے گا اورعرض کرے گا کہ اے پرور دگار! مجھے تو ڈاگیا، مجھ پرظلم کیا گیا، پرور دگار! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا، اللہ اسے جواب دے گا کیا تو اس بات برراضی نہیں ہے کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کا ٹوں گا جو تجھے کائے گا۔

(٩٢٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ فِى بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُرَنُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَقَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيتُهُمْ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عِنْدَهُ وَمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَقَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيتُهُمْ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عِنْدَهُ وَمَا اللَّهُ لَهُ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ يُبْطِىءُ بِهِ عَمَلُهُ لَا يُسُوعُ مِنْ رَجُل يَسُلُكُ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ الْعِلْمَ إِلَّا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ يُبْطِىءُ بِهِ عَمَلُهُ لَا يُسُوعُ بِهِ نَسَبُهُ [راحع: ٢٤١]

(۹۲ ۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فرمایا جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوکر قرآن کر کیے کہ نبیل اس کا ذکر کر ہے، اس پرسکینہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت البی ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فرما تا ہے اور جو مخض طلب علم کے لئے کسی راستے پر چلا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کے مل نے اسے چھپے رکھا، اس کا نسب اے آ گے نہیں لے جاسکے گا۔

( ٩٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ٤٣].

(۹۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا روزہ وار کے مند کی بھبک اللہ کے نزد یک مشک کی خوشبو سے
زیادہ عمدہ ہے۔

( ٩٢٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا رِجُلٌّ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا لَقَتُلُهُنَّ فَسُوطً فِى أَيْدِينَا فَقُلْنَا مَا صَنَعْنَا وَنَحُنُ مُحْرِمُونَ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ صَيْدُ الْبَحْرِ [راحع: ٢١٤٨].

(۹۲۱۵) حضرت ابو ہریہ وہ فائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نج یا عمرے کے موقع پر نبی علیہ کے ساتھ تھے کہ راست میں ملا کا داری حضرت ابو ہریہ وہ فائٹ سے کوڑوں اور لاٹھیوں سے مارنے لگے اور وہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے گرنے لگے، ہم نے سوچا کہ ہم تو محرم ہیں، ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی علیہ سے دریا فت کیا تو نبی علیہ نے فرمایا سمندر کے شکار میں . کوئی حرج نہیں۔

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْرِينَ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

( ٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَمَّنُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاثْنَيْنِ يَكُفِى الْأَرْبَعَةَ

(۹۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آ دمی کا کھانا دو کے لئے ، اور دوآ دمیوں کا کھانا جارآ دمیوں کے لئے کفایت کرجا تا ہے۔

( ٩٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ زِيَادِ بُنِ رِيَاحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعُمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَالدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعُمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَالدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخُويُهَا وَالدَّجَالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَةَ الْأَرْضِ وَخُويُهَا وَالدَّجَالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَةَ الْأَرْضِ وَخُويُهَا وَالدَّجَالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَةَ الْأَرْضِ وَكَانَ قَتَادَةً يَقُولُ إِذَا قَالَ وَأَمْرَ الْعَامَّذِ قَالَ أَيُ أَمُو السَّاعَةِ [راجع ٢٨٦٠] وَخُويُهَا وَالدِّهُ الْعَالَ اللَّهُ وَالْمَرَ وَكَانَ قَتَادَةً يَقُولُ إِذَا قَالَ وَأَمْرَ الْعَامَّذِ قَالَ أَيُ أَمُو السَّاعَةِ [راجع ٢٨٦٠] وعَرْتَ اللهِ مِرْدِهِ مِلْقَالِ مِنْ عَلَى الْعَلَى الْعَالَ مَا لَهُ مِن سِبَقَت كُولُومَ وَعَالَ عَلَيْكُ فَعَلَى الْعَالَ مَا لَهُ مَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ مَا لَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَ مَا لَهُ مِنْ مَا عَلَى الْعَالَ مَا لَهُ مَا عَلَى الْعَلَالُ مَا لَمُ وَلَى اللَّهُ وَلَ عَلَى الْعَلَى الْعَلْلُومَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ مَا عَلَى الْعَلَالُ مَا عَرْدَ مَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ٩٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةً عَنْ اَلَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمْ وَلَا يَبُأْسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفُنَى شَبَابُهُ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ [راحع: ٨٨١٣]

(۹۲۷۸) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو گخص جنت میں داخل ہوجائے گا وہ نازونعم میں رہے گا، پریشان نہ ہوگا ،اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اور اس کی جوانی فنا نہ ہوگی اور جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں کسی آ تکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

( ٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسُنُ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةُ [راحع: ٣٩٤٣].

(۹۲۲۹) حطرت ابو ہریرہ رہافتؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا شانے فرما یا حسن ظن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

( ٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خُشَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي عَبْدِ الرَّجُلِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع: ٧٢٩٣].

( ۹۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مرفوعاً مروی ہے کہ سلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہنیں ہے۔

( ٩٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبِيعُ الْحَمْرَ فِي سَفِينَةٍ وَمَعَهُ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ فَكَانَ يَشُوبُ الْخَمْرَ بِالْمَاءِ قَالَ فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدُّورِ وَفَتَحَ الْكِيسَ

# مُنْ لِمُ الْمُرْسُ لِيَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ لِلَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَجَعَلَ يَأْخُذُ دِينَارًا فَيُلُقِهِ فِي السَّفِينَةِ وَدِينَارًا فِي الْبَحْرِ حَتَّى جَعَلَهُ نِصْفَيْنِ [راجع: ١٤٠].

(۱۷۲۱) حضرت ابو ہریرہ زلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا ایک آ دمی تجارت کے سلسلے میں شراب لے کرکشتی پرسوار ہوا، اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، وہ آ دمی جب شراب بیچنا تو پہلے اس میں پانی کی ملاوٹ کرتا، پھراسے فروخت کرتا، ایک دن بندر نے اس کے پییوں کا بٹوہ پکڑا اور ایک درخت پر چڑھ گیا، اور ایک ایک دینار سمندر میں اور دوسرا اپنے مالک کی کشتی میں سیسٹنے لگا جتی کہ اس نے برابر برابر تقسیم کردیا (بہیں سے مثال مشہور ہوگئی کہ دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہوگیا)

( ٩٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ رَأَى رَجُلًا مُبَقَّعَ الرِّجُلَيْنِ فَقَالَ أَحْسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ [راحع: ٢١٢٢]

(۹۲۷۲) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ دلانٹؤنے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے ایز بوں کوخٹک چھوڑ دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ دلانٹؤ کہنے لیگے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم مکانٹیؤ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایز بوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( ٩٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم الْجُمُعَةِ إِلَّا صَوْمًا مُتَتَابِعًا

(۹۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقیانے اسکیلے جعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے الا بیر کہ وہ تسلسل کے روزوں میں شامل ہو۔

( ٩٢٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ أَوُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ صَلَاةِ الشَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقُورِيقِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ صَلَاةِ الشَّهُ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الشَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَالْعَلَمَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَهُ عَلَيْهُ وَلَا يَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتَدُونَ سَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتَدُونَ سَالِمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۹۲۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ المار نظیر کے بعد بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی رہیداور مکہ کرمہ کے دیگر کزورول کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، جو کوئی حیار نہیں کر سکتے اور نہ راہ یا سکتے ہیں۔

( ١٢٧٥ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالسَّكِينَةُ فِى آهُلِ الْعَنَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِينَ يَأْتِى الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشُّوقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةَ حَتَّى إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ ضَرَبَتْ

## هي مُنالِم اَمَيْنَ بن بِيَدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ هُرَيْرة سِمَالُهُ اللهُ هُرَيْرة سِمَالُهُ لَهُ

الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ هُنَالِكَ يَهْلِكُ وَقَالَ مَرَّةً صَرَفَتُ الْمَلَائِكَةُ وَجُهَهُ [راحع: ٨٨٣٣، ٥٥ ٩١].

(۹۲۷۵) حضرت ابو ہریرہ رہائی کے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا ایمان (اور حکمت) یمن والوں کی بہت عمدہ ہے، کفر مشرقی جانب ہے، سکون واطمینان بکر بول کے مالکوں میں ہوتا ہے جبکہ دلوں کی تختی اونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

میں دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کی منزل مدینہ منورہ ہوگی ، یہاں تک کہ وہ احد کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈالے گا ، پھر ملائکہاس کارخ شام کی طرف چھیردیں گےاور دیمبیں وہ ہلاک ہوجائے گا۔

( ٩٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةً عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلُّ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٩٩ ٧].

(۹۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ ٹی علیا اپنے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے ندر کھا کرو، البتة اس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روز ہ رکھنے کا ہوکہ اسے روز ہ رکھ لینا جا ہے۔

( ٩٢٧٧ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّهُ يُغْفَوُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٧١٧].

( ٩٢٧ ) اور نبی ملینا نے فر مایا جو محض ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجائیں گے۔

( ۹۲۷۸ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( ۹۲۷۸ ) اور نبی طینا نے فرمایا جو تحص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

( ١٩٢٧٨م ) قَالَ عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبَانُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

(۹۲۷۸م) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ٩٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا حَكِيمٌ الْٱثْرَمُ عَنُ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَتَى خَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ فَقَدُ بَرَعَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلامُ [انظر: ١٠١٧].

(۹۲۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے مروک ہے کہ بی علیہ نے فرمایا جو محض کی حاکصہ عورت سے یا کسی عورت کی پیچیلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، یا کسی کا بن کی تقدیق کرے تو گویا اس نے محد (مَثَّلَا لَيُّا ) پرنازل ہونے والی شریعت سے براءت ظاہر کردی۔ ( ۹۲۸۰ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ

الله المؤرن المنظمة من الله المؤرن المنظمة الله المؤرن المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤ

ثُمَّ قَالَ حَمَّادٌ أُرَاهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مَنْ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ الْمَلَكُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِى فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلُ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ مِنْ مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ الْمَلَكُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِى فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلُ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنِّى آخَبَنْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى يَعْنِى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى يَعْنِى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلْ اللَّهِ إِلَيْكَ إِلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

(۹۲۸) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر قبرستان والوں کوسلام کرتے ہوئے فرمایا اے جماعت مؤمنین کے مکینو! تم پرسلام ہو، ان شاء اللہ بم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں، پھر فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دکھے تکیں، صحابہ کرام ڈوکھ نے خرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا تم تو میرے محابہ کرام ڈوکھ نیس ہوا جو بھی نہیں آئے، اور جن کا بیس حوض کو ٹر پر منتظر ہوں کا بھی اور جن کا بیس حوض کو ٹر پر منتظر ہوں کا بھی ان کرام ڈوکھ نے نبیس آئے، آپ انہیں کیسے بہچا نیس گے؟ نبی علیہ نے فرمایا یہ بناؤ کہ اگر کسی آ دمی کو کا سفید روثن بیشانی والا گھوڑ اکا لے سیاہ گھوڑ وں کے درمیان ہو، کیا وہ اسے گھوڑ ہے کوئیس پہچان سکے گا؟ صحابہ کرام ڈوکھ نے موض کیا کیوں نہیں، نبی علیہ نے فرمایا پھر وہ لوگ بھی قیامت کے دن وضو کے آ ٹار کی برکت سے روثن سفید پیشانی کے ساتھ عرض کیا کیوں نہیں، نبی علیہ نے فرمایا پھر وہ لوگ بھی قیامت کے دن وضو کے آ ٹار کی برکت سے روثن سفید پیشانی کے ساتھ آ کئیں گے اور میں حوض کو ٹریران کا انتظار کروں گا ( تین مرحبہ فرمایا )۔

## 

پھر فر مایا یا در کھو! تم میں سے پچھلوگوں کومیر ہے حوض سے اس طرح دور کیا جائے گا جیسے گمشدہ اونٹ کو بھگایا جاتا ہے، میں انہیں آواز دوں گا کہ ادھر آؤ، لیکن کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا، تو میں کہوں گا ہوں، دور ہوں۔

( ٩٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنُ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ اللهِ بُنِ عَمْرَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ بِالشَّوقِ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُمْ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بُنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ فَأَشْهَدُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ لَسَمِعْتُهُ وَتُوقِيَّتُ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَائِنِ مَرُوانَ فَشَهِدَهَا مَرُوانُ فَأَمَرَ بِالنِّسَاءِ اللَّارِي يَبُكِينَ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ لَسَمِعْتُهُ وَتُوقِيَّتُ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَائِنِ مَرُوانَ فَشَهِدَهَا مَرُوانُ فَأَمَرَ بِالنِّسَاءِ اللَّامِي يَبْكِينَ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ لَسَمِعْتُهُ وَتُوقِيِّتُ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ لَهُ لَيْكَى عَلَيْهَا وَأَنَ مَعَهُ وَمَعُهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَانَتَهَرَ عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ يَا أَبُا عَبُدِ الْمَلِكِ فَإِنَّهُ فَانَتَهُو عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ يَا أَبُو عَبُولُ اللَّهُ فَانَتَهَرَ عُمَو اللَّهُ فَانَتُهُو عُمَرُ اللَّهُ فَانَتُهُو مُعَمُ اللَّهُ فَانَتُهُو عُمَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَ الْعَيْنَ وَامِعَةً وَإِنَّ الْعَيْنَ وَامِعَةً وَإِنَّ الْعَهُ وَسَلَّمَ وَعَهُ عُمَرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْعَيْنَ وَامِعَةً وَإِنَّ الْعَيْنَ وَامِعَةً وَإِنَّ الْعَيْنَ وَامِعَةً وَإِنَّ الْعَمْ وَالْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَالَ لَهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّا عَلَى اللَّهُ وَالْعُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُولُ الْمُعْلَى وَالْمُ اللَّهُ وَرَسُولُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَرَسُولُوا اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَل

(۹۲۸۲) محد بن عمر و مُعَيِّنَة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلمہ بن ازرق حضرت ابن عمر واللہ کے ساتھ بازار میں بیٹے ہوئے تھے، اسے میں وہاں سے ایک جنازہ گذراجس کے پیچےرونے کی آوازیں آربی تھیں، حضرت ابن عمر واللہ نے اسے معیوب قرار دے کر انہیں ڈانٹا، سلمہ بن ازرق کہنے گئے آب اس طرح نہ کہیں، میں حضرت ابو ہریرہ واللہ کے متعلق یہ گوائی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ مروان کے اہل خانہ میں سے کوئی عورت مرگئ ، عورتیں اکھی ہوکراس پر رونے لگیس، مروان کہنے لگا کہ عبد الملک! جاؤاوران عورتوں کورونے سے منع کرو، حضرت ابو ہریرہ واللہ الموجود تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے خود سنا کہ ابوعبد الملک! رہنے دو، ایک مرتبہ نبی علیا کے سامنے سے بھی ایک جنازہ گذرا تھا جس پر روبیا جارہ اتھا، میں بھی اس وقت نبی علیا کے پاس موجود تھے اور حضرت عمر واللہ کے سامنے سے بھی ایک جنازہ گذرا تھا جس پر روبیا جارہ ہا تھا، میں بھی اس وقت نبی علیا کے پاس موجود تھے اور حضرت عمر واللہ کے ماتھ رونے والی عورتوں کوڈانٹا تو نبی علیا نے فر ما یا اے ابن خطاب! رہنے دو، کیونکہ آئی آئی آنسو بہاتی ہے اوردل مُلکین ہوتا ہے اورزخم ابھی ہراہے۔

انہوں نے پوچھا کیا بیدوایت آپ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤ سے خودی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں!اس پروہ کہنے لگے۔ کہاللہ اوراس کارسول ہی بہتر جاننے میں۔

( ٩٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ مِنْ النَّخُلَةِ وَالْعِنْبَةِ [راحم: ٢٧٣٩].

(۹۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کَاٹَیْڈُ انے فرمایا شراب ان دو درختوں ہے بنتی ہے ، ایک تھجور

### هي مُنلوا اَمَّهُ رَفَّنَا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ اورايك انگور

( ٩٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌ بَنُ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَيْحَ مِنْ أَهْلِ الْمِياتِ الْعِلْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشُهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهُلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدُنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدُ قَيِلْتُ شَهَادَةً عِبَادِى عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ وَالْحَعْ: ٩٨٩٧].

(۹۲۸۴) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے مردی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جو بندہ مسلم فوت ہوجائے اوراس کے تین قریبی پڑوی اس کے لئے خیر کی گواہی دے دیں ، اس کے متعلق اللہ فر ما تا ہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کر لی اورا پنے علم کے مطابق جوجانتا تھا اسے یوشیدہ کرکے اسے معاف کردیا۔

( ٩٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَزَادَنِي غَيْرُ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ

(۹۲۸۵) حضرت ابو ہر رہے وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹے صنعت کار (یا مزدور) ہوتے ہیں۔

( ٩٢٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنُ أَبِي كَثِيرٍ الْغُبُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخَلَةِ وَالْعِنبَةِ [راحى: ٢٧٣٩].

(۹۲۸ ۲) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹائٹیئز آنے فرمایا شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے ، ایک تھجور اورا یک انگور۔

( ٩٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتُ غُلَامًا أَسُودَ فَقَالَ هَلُ لَكَ مِنُ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْبَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُبَّمَا لَيْسَ جَاءَتُ بِالْبَعِيرِ الْأَوْرَقِ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا ٱلْوَانُهَا قَالَ رُمْكُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّيْعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّيْعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَا لَيْعُ عَرُقٌ (راحع: ١٨٥٩).

(۹۲۸۷) حضرت ابوہریہ و کا اللہ ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی امیری بیوی نے ایک سیاہ رنگت والا الرکا جنم دیا ہے (دراصل وہ نبی طیا کے سامنے اس بیچ کا نسب خود سے ثابت نہ کرنے کی درخواست پیش کرنا چاہ رہا تھا، ) نبی طیا نے اس سے بوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی طیا نے بوچھا کہ ای ان میں کوئی خاکستری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا رہے کہا سرخ، نبی طیان نے بوچھا کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا

### هُ مُنْ لِمُ الْمُ الْمُرْدِينَ بِلِ مُنْ لِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

جی ہاں! اس میں خاتستری رنگ کا اونٹ بھی ہے، نبی طالیہ نے فرمایا سرخ اونٹوں میں خاتستری رنگ کا اونٹ کیے آگیا؟ اس نے کہا کہ شاید سمی رگ نے بیرنگ تھینچ لیا ہو، نبی علیہ نے فرمایا پھر اس بچے کے متعلق بھی بہی سمجھ لوکہ شاید سمی تھینچ لیا ہو۔

( ٩٢٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ ثَابِتٍ الزُّرَقِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ کُنَّا مَعْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِطَرِیقِ مَکَّةَ إِذْ هَاجَتْ رِیحٌ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ الرِّیحَ قَالَ فَلَمْ یَرُدُّوا عَلَیْهِ شَیْنًا قَالَ فَمَا عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِطَرِیقِ مَکَّةَ إِذْ هَاجَتْ رِیحٌ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ الرِّیحَ قَالَ فَلَمْ یَرُدُّوا عَلَیْهِ شَیْنًا قَالَ فَاللهِ فَلَا تَسُلُعْنِی اَنَّکَ فَلَاتُ مَا اللهِ عَنْ الرِّیحِ وَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ الرِّیحُ مِنْ رَوْحٍ اللَّهِ فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا خَیْرَهَا وَالْسَتَعِیذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا [راحع: ٢٤٠٧].

(۹۲۸۸) حضرت الوہریہ و ڈائٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق وٹائٹوئی جی جارہے ہے کہ مکہ مکر مہ کے رائے میں تیز آئد میں نے لوگوں کو آلیا، لوگ اس کی وجہ ہے پریشانی میں جتلا ہوگئے، حضرت عمر وٹائٹوئے نے اپنی ساتھیوں سے فرمایا آئد می کے متعلق کون شخص ہمیں حدیث سنائے گا؟ کسی نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، مجھے پنہ چلا کہ حضرت عمر وٹائٹوئے نے لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی حدیث دریا فت فرمائی ہے تو میں نے اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی حتی کہ میں نے انہیں جالیا، اورع ض کیا کہ امیر المؤمنین! مجھے پنہ چلا ہے کہ آپ نے آئد می کے متعلق کسی حدیث کا سوال کیا ہے، میں نے نبی الیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ آئد میں بانی ہے، کہ اللہ کی میر بانی ہے، کہ رحمت لاتی ہے اور کبھی زصت، جب تم اسے دیکھا کر داتو اسے برا بھلانہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے اس کی خیر طلب کیا کرواور اس کے شرسے اللہ کی بناہ ما نگا کرو۔

﴿ ٩٢٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ وَآبِى هُرَيْرَةَ فَمَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُمْ مَرْوَانُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ مَرْوَانُ

(۹۲۸۹) یزید بن اصم پیکٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مروان بن حکم اور حضرت ابو ہریرہ رفائظ کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا، ان دونوں کے قریب سے ایک جنازہ گذرا، حضرت ابو ہریرہ رفائظ تو کھڑے ہو گئے، لیکن مروان کھڑا نہ ہوا، اس پر حضرت ابو ہریرہ رفائظ فر مانے گئے کہ میں نے نبی علیقا کو دیکھا ہے کہ آپ مالیقا کے میں سے جنازہ گذراتو آپ مالیقا کھڑے ہوگئے، یہ سن کرمروان بھی کھڑا ہوگیا۔

( ٩٢٩ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ مَعْمَو عَنِ الزَّهْوِيِّ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً عَنْ النَّهُ مَعْمَو النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ نَهَى عَنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مَعْمَو [راحع: ١٣٥] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ نَهِى عَنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مَعْمَو [راحع: ١٣٥] النَّبِيِّ صَلَى اللهِ مِرِيه وَلَيْنَا سَعِيدِ بَوْل كَ اللهِ مِرِيه وَلَيْنَا سَعِيدِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَلْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

# کی مُنلاً اَمَٰدُن مَنِ اِی اِی مُنظرِ اِی کی در ایک کی در ایک کی مُنتِ اِن هُریَرة رَبِی اَنْ هُریَرة رَبِی اَنْ اِی مُریَرة رَبِی اِنْ اِی مُریِرة رَبِی اَنْ اِی مُریِرة رَبِی اَنْ اِی مُریرة رَبِی اَنْ اِی مُریِرة رَبِی اَنْ اِی مُریِرة رَبِی اَنْ اِی مُریِرة رَبِی اِنْ اِی

- ( ٩٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٩٩١].
- (۹۲۹۱) جھزت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوبیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بچید بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔
- ( ٩٢٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ وَإِنِّي أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ وَإِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ وَاللَّهُ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ وَالْقَيَامَةِ [صححه مسلم (٩٩ ١)] [انظر: ٨٥ ٥]
- (۹۲۹۲) حضرت ابو ہر ریرہ دلائٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَلَائِیْوَ اللهُ مَلَائِیْوَ اللهُ مَلَائِیْوَ اللهُ مَلَائِیْوَ اللهُ مَلَائِیْوَ اللهِ مَلِی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی و و دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔
- ( ٩٢٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَوَضَّنُونَ فِي الْمَطْهَرَةِ فَيَقُولُ لَهُمْ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ آسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنُ النَّارِ [صححه البحارى (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢)، وابن حبان (١٠٨٨)]. [راجع: ٢١٢٢].
- (۹۲۹۳) محمہ بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اٹاٹھا کھی لوگوں کے پاس سے گذر سے جو وضو کررہے تھے، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھا کہنے لگے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم مُلاٹیٹی کو پیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لئے ہلاکت ہے۔
- ( ٩٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَسْتَعْمِلُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَكَانَ إِذَا رَأَى إِنْسَانًا يَجُوُّ إِزَارَهُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ ثُمَّ يَقُولُ قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا [راحع: ١٩٩٢].
- (۹۲۹۴) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ مروان حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹ کو مدیند منورہ پر گورنر مقرر کر دیا کرتا تھا، حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹ جب کسی آ دی کواپنا تہبندز میں پر گھیٹتے ہوئے دیکھتے تو اس کی ٹانگ پر مارتے اور پھر کہتے کہ امیر آ گئے، امیر آ گئے اور فرماتے کہ ابوالقاسم ٹاٹٹیٹر نے فرمایا ہے کہ جو تھیں تکبر کی وجہ ہے اپنے از ارکوز میں پر تھینچتے ہوئے چلتا ہے، اللہ اس پرنظر کرم نہیں فرما تا۔
- ( ٩٢٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخُفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ أَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا لَيِسْتَ فَابُدَأُ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعْتَ فَابُدَأُ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعْتَ فَابُدَأُ بِالْيُسْرَى [راجع: ٧١٧٩].

## هُ مُنلُا اَمَٰرُنَ بِلِيَا مَرْنَ اللَّهِ اللَّهِ مُنلِكًا اَمْرُنَ اللَّهُ اللَّ

(9198) حضرت ابوہریرہ ٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو، جبتم میں سے کوئی محف جوتی پہنے تو دائیں پاؤں کی اتارے۔

( ٩٢٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلُهُ أَكُلَةً أَوْ أَكُلَتَيْنِ أَوْ لُقُمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ شُعْبَةُ شَكَّ فَإِنَّهُ وَلِى عِلاَجَهُ وَحَرَّهُ [راجع: ٥٠٥٥].

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی کفایت کرے تواسے جاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکتا توایک دو لقمے ہی اے دے دے۔

( ٩٢٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ الْحَسَنَ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِى فِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ ٱلْقِهَا أَمَا شَعَرُتَ أَنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ [راحع: ٤٤٧٧]

(۹۲۹۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت امام حسن ڈاٹٹؤ نے صدقہ کی ایک تھجور لے کرمنہ میں ڈال لی، نبی ملیلانے فرمایا اسے نکالو، کیامتہیں پیزئبیں ہے کہ ہم آ لِمحمر (مَالِّتِیْمِ) صدقہ نبیں کھاتے۔

( ٩٢٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُ أَنُ الْفُصَارِ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكُ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَمِّي لَقَدُ آوَوُهُ وَلَكُولُو اللَّهُ مُرَى وَصححه البحارى (٣٧٧٩)]. [انظر: ٩٣٥٣، ١٥، ٥٠].

(۹۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تومیں انصار کے ساتھان کی وادی میں چلوں گا ،اگر ہجرت نہ ہوتی تومیں انصار کا ایک فر د ہوتا۔

( ٩٢٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ فَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْوِ قَالَ لَا تُصَرُّقُ الْعَرْآةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا صَاعًا مِنْ تَمْوِ قَالَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْآةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَانَّ مَالَهَا مَا كُتِبَ لَهَا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقُّوا الْأَجُلَابَ [انظر: ٣٧] 6].

(۹۲۹۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹ مرفوعاً مردی ہے کہ اچھے داموں فروخت کرنے کے لئے بگری یا اونٹنی کاتھن مت باندھا کرو، چوشخص (اس دھوکے کاشکارہوکر) ایسی اونٹنی یا بگری خرید لے تواسے دو میں ہے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے تق میں بہتر ہو، یا تواس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ

## هي مُنالاً امَرُن بَل مِنْ مَنْ اللهُ مَنْ فَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

میں ایک صاع مجور بھی دے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کی تھے پر بھے نہ کرے، کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے پیالے میں جو کچھ ہے وہ سمیٹ لے، کیونکداسے وہی ملے گا جواس کے لئے لکھ دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کو دھو کہ نہ دو، اور تاجروں سے باہر باہر ہی مل کرسودامت کیا کرو۔

( ... ٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرُفُثُ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَّتُهُ أُمَّةُ [راحع: ٧١٣٦].

(۹۳۰۰) حضرت ابو برنره و التي التي مروى ب كه بى ماين فرمايا جو خص اس طرح في كرے كداس مين اپى عورتوں سے به بجاب بحى ند به واوركوئى گناه كاكام بھى ند كرے ، وه اس دن كى كيفيت لے كرائين كھرلوئے گا جس دن اس كى مال نے اسے جنم ديا تھا۔ (۹۳.۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرةً عَنْ النَّبِيّ صَالِحٍ يَحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ هُرَيُرةً عَنْ النَّبِيّ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرةً عَنْ النَّبِيّ صَالِحٍ النظر: ٩٣٠١) مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ أَوْ رِيحٍ [انظر: ٩٦١٢، ٩٥، ٩٦١]

(۹۳۰۱) حضرت ابو ہر رہے دخافیٰ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا وضواسی وقت واجب ہوتا ہے جب حدث لاحق ہو یا خروج رتے ہو۔

( ٩٣.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرُفُثُ وَلَمْ يَفُسُقْ رَجَعَ كُمَا وَلَكَتْهُ أُمَّهُ [راجع: ٢١٣٦].

(۹۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیا ان فرمایا جو خض اس طرح ج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے جاب میں نہ ہواورکوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، وہ اس دن کی کیفیت لے کرایئے گھر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ (۹۳.۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِینَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِبْدِ اللَّهِ مَنْ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ وَلَا

(۹۳۰۳) حضرت ابوہریرہ ڈالٹئے ہے مرفوعاً مروی ہے کہ مسلمان پراس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ہ نہیں ہے۔

عَلَى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راجع: ٩٣ ٧٢].

(ع٣٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْوَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ آبِي الشَّعْفَاءِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ كُنَّا قُعُودًا مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَمَ آبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَمَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة: (١٥٦٠)]. [انظر: ١٩٣٧، ٩٣٧١].

### وي مُنلِهُ المَيْنِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

( ٩٣٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي فَرَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي

(۹۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالیقی نے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

(٩٣٠٥م) وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحارى (١١٠)، ومسلم (٣)]. [انظر:

(۹۳۰۵م) اور جو خص جان بوج مرمیری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اہے اپناٹھ کا نہ جہم میں بنالینا جا ہے۔

( ٩٢.٦ ) حَٰذَتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنْضِرانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ [راجَع: ٣٤٣].

(۹۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ہر بچہ فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یامشرک بنادیتے ہیں۔

( ٩٣.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عُنَ أَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرٌ كُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ لَا أَدْرِي ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يُحِبُّونَ الْسِّمَانَةَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ [راحع: ٢١٢٣].

(۱۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ظافر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طافی نے ارشاد فرمایا میری امت کاسب ہے بہترین زماندہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ سے بہتر ہے (اب یہ بات الله زیادہ جا نتا ہے کہ نبی طیفانے دومرتبہ بعد والوں کا ذکر فرمایا یا تین مرتبہ )اس کے بعد ایک الیم قوم آئے گی جوموٹا پے کو پیند کرے گیا اور گواہی کے مطالبے سے قبل ہی گواہی دیۓ کے لئے تیار ہوگی۔

( ٩٣.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُوِيَّ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسُفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ فَفِي النَّادِ يَعْنِي الْإِزَارَ [صحمه البحاري(٥٧٨٧)]. [انظر: ٩٩٣٦، ٩٩٣٦].

(۹۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ ظافی سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا شلوار کا جوحصہ نخوں کے نیچد ہے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ (۹۳.۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُو بُنِ أَنسِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً

# 

عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱلْلَسَ رَجُلٌ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ آحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [راحع: ١٧ -٨].

(۹۳۰۹) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا جس آدمی کومفلس قر اردے دیا گیا ہو اورکسی مخص کواس کے پاس بعینہ اپنامال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٩٣١٠ ) حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الزَّهْوِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ [راحع: ٧١٣٩].

(۹۳۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں ، ① ختنہ کرنا ④ زیریاف پال صاف کرنا © بغل کے بال نوچیا ⑥ ناخن کا ٹنا ⑥ موخچیس تراشنا۔

(۹۳۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُويُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْفَالِهَا وَالصَّوْمُ لِي وَآنَا أَجْرِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَوَابَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْفَالِهَا وَالصَّوْمُ لِي وَآنَا أَجْرِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَطْيَبُ مِنْ دِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ١٩٥٤] جَرَّاى الصَّوْمُ لِي وَآنَا أَجْرِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَطْيَبُ مِنْ دِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ١٩٥٤] و ١٩٣١] ومرت ابو بريه وَاللَّهُ عَن مُعَلَى مَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

( ٩٣١٢ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّنَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيَّا وَحَكَمًا عَذُلًا فَيَكُسِوُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحِزْيَةَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

(۹۳۱۲) حضرت ابو ہر پرہ دلائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ علیٹاا کیے مضف حکمران کے طور پر نزول فرمائیں گے، جوزندہ رہے گاوہ ان سے ملے گا، وہ صلیب کوتو ڑ دیں گے، خزر کوقتل کر دیں گے، جزیہ کوموقوف کر دیں گے اوران کے زمانے میں جنگ موقوف ہوجائے گی۔

( ٩٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي [صححه مسلم (٢٢٦٦)]. [انظر: ١٠١١٣].

(۹۳۱۳) حفرت ابو ہریرہ ظائفت مروی ہے کہ جناب رسول الله ظائفتان فرمایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت

# هي مُنالُهُ اَمَانِينَ بَلِي عَنْدِهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنِينُ اللهُ هُرِيْرَة رَبَّيَ اللهُ عَنْدُ اللهُ هُرِيْرَة رَبِينَ اللهُ عَنْدُ اللهُ هُرِيْرَة رَبِينَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَالِمُ عَلَا عَلَالِهُ عَنْدُ اللهُ عَلِي عَلَا عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

( ٩٣١٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنَّ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشُرُ ٱمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ وَسَبْعِ آمْثَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ [راحع: ١٩٥٥].

(۹۳۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فر مایا جو خص کسی نیکی کا ارادہ کر نے کین اس پڑمل نہ کر سکے تب بھی اس کے لئے دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں اس کے لئے دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اگر ممل نہ کر سکے تو فقط ایک نیکی کھی جاتی ہے ، اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کر لے کین اس پڑمل نہ کر بے تو وہ گناہ اس کے نامۂ اعمال میں درج نہیں کیا جاتا۔

( ٩٣١٥ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَفْقُو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مِمَّا مُسِخَ وَآيَةُ ذَلِكَ آنَّهُ يُوضَعُ لَهَا لَكُنُ اللَّقَاحِ فَلَا تَقُرَبُهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا لَكُنُ الْغَنَمِ أَصَابَتْ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَمْبٌ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْزِلَتْ عَلَى التَّوْرَاةُ [راجَ: ٢١٩٦].

(۹۳۱۵) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈلٹٹئے سے مردی ہے کہ چو ہا ایک سنے شدہ قوم ہے اور اس کی علامت سے ہے کہا گراس کے سامنے اونٹ کا دور صرکھا جائے تو وہ اسے نہیں پیتا اور اگر بکری کا دور صرکھا جائے تو وہ اسے پی لیتا ہے؟

کعب احبار پُولِیْنَ (جونومسلم یبودی عالم تھے) کہنے لگے کہ کیا بیر صدیث آپ نے خود نبی علیا سے بن ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مجھ پرتورات نازل ہوئی ہے؟

( ٩٣١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْبَهِيمَةُ عَقُلُهَا جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راجع: ٧١٢].

(۹۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمَثَائِیْجُ نے ارشاوفر مایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، کنوئیں میں گرکرمرنے والے کا خون رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں خمس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ۹۳۱۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرُيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدُّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ وَشَاهِدُ الصَّلَةِ يَكُتُبُ لَهُ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنةً وَيَكُفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا وانظر ١٩٣٥ م ١٩٣٧ ، ٩ مَنْ الله عَنْ مَوْنِ فَي كَالله عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا وانظر ١٩٣١ عَنْ مَوْنِ فَي كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا وانظر ١٩٣٥ عَنْ مَوْنِ فَي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْذِنَ فَي آواز جَهَالِ تَكَ بِهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَمُ عَلَيْهُ وَلَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ عَلْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا بَيْنَا مَعُونَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَالِ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْكُونُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ عَلَاهُ وَلَهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ مَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُولُولُ مُؤْلِقُولُ فَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُولُولُولُولُولُ وَلَهُ مُلِكُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُ وَلَعُولُولُ وَلَكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَ

## هي مُنالَهُ امْرُانَ بل يَيدُ مِنْ اللهُ ا

( ٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ [راحع: ١٤٤]

(۹۳۱۸) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ علیہ مروی ہے کہ بی الیہ فی الیہ ان ارشاد فر مایا امام اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لئے جب وہ تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہ وہ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ كَهواور جب وہ بیئة کرنماز پڑھو۔

( ٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ أَظْنَهُ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فِى كُلِّ الصَّلَوَاتِ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا ٱسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمُ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٤٩٤].

(۹۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نی طینو سے ہمیں (جبرکے ' ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تہمیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

(٩٣٢٠) حَضرت ابو بريره اللَّنَّ بِعروى بكن بِيَا النَّارِ فَر مايا (برانسان كابدكارى من حسب چنانچه) آسمس بحى زناكرتى بي باته بحد الله بحد الله بعن أبيه عَنْ أبيه عَنْ أبيه عَنْ أبيه هُرَيْرة قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَاتَى عَلَى جُمْدَانَ فَقَالَ هَذَا جُمْدَانُ سِيرُوا سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُ النَّاكِرُونَ اللَّهَ كَيْبِرًا

(۹۳۲۱) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹٹاسے مروی ہے کہ نبی طیلا ایک مرحبہ مکہ مکرمہ کے کسی راستے میں چل رہے ہے حتی کہ''جمدان'' نامی جگہ پر پہنچ کرفر مایا یہ جمدان ہے، روانہ ہو جاؤ ،اور''مفر دون''سبقت لے گئے ،صحابہ ٹٹلٹٹ نے بوچھایارسول اللہ!مفر دون کون لوگ ہوتے ہیں؟ فر مایا جواللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہتے ہیں۔

( ٩٣٢١م ) ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفَرُ لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَالَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

# هي مُنالهَ امَرُونَ بل يَسْدُ مُرْيِ وَقَالَيْ مُنالهَ اللهُ وَيُورِي وَقَالَيْ اللهِ اللهُ مُرَيِّر وَقَالَيْ اللهِ

(۹۳۲۱م) پھرٹی ملیشانے فرمایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کی بخشق فرما، صحابہ کرام ڈھکٹیے نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے منفرت فرما، تیسری مرتبہ نبی ملیشانے والوں کی مغفرت فرما، تیسری مرتبہ نبی ملیشانے والوں کو بھی اپنی دعاء میں شامل فرمالیا۔

( ٩٣٢٢) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَزْنَاءِ [راحع: ٣٠٠٣].

(۹۳۲۲) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت کے دن حقد آروں کوان کے حقوق ادا کیے جائیں گے جتی کہ بے سینگ بری کوسینگ والی بکری سے ''جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٩٣٢٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَخُطُّبُ عَلَى خِطْبَتِهِ [انظر: ١٠٨٦١،٩٩٦، ١٠٨٦].

(۹۳۲۳) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نی ملیک نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغام نکاح بھیج دے، یا اپنے بھائی کی بھے پر اپنی بھے کرے۔

( ٩٣٢٤) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَٱلْهِ دُوا بِالصَّلَاةِ (٩٣٢٣) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی طائِ انے فر مایا گری کی شدت جہنم کی ٹپش کا اثر ہوتی ہے، لہذا نماز کو شنڈ اکر کے پڑھا کزو۔

( ٩٣٢٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْآذَانَ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الصَّوْتَ

(۹۳۲۵) گذشته سند ہی سے نبی ملیگانے فر مایا شیطان اذان کی آواز سنتا ہے زورز ور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہاذان ندین سکے۔

( ٩٣٢٦) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلْتُ عَلَى الْآنُبِيَاءِ بِسِتِّ قِيلَ مَا هُنَّ أَىٰ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعُطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِيمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتُ لِى الْقَنَائِمُ وَجُعِلَتُ لِى الْآرُضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخُلْقِ كَافَّةً وَخُيمَ بِىَ النَّبِيُّونَ

(۹۳۲۲) اور گذشته سند سے بی مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا مجھے دیگر انبیاء علیہ پرچھ چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، کسی نے پوچھایا رسول الله منافی اور کی اللہ میں اور میں اور میں اور میں اور میں اللہ میں اور میں میں اور میں اللہ میں اور میں اللہ میں اور میں اللہ م

## مُنْ الْمُ اَمْرُونَ بِلِ يُسْتِرُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

( ٩٣٢٦م ) مَثَلِى وَمَثَلُ الْٱنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى قَصْرًا فَٱكُمَلَ بِنَانَهُ وَأَحْسَنَ بُنْيَانَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لِبَنَةٍ فَنَظَرَ النَّاسُ إِلَى الْقَصْرِ فَقَالُوا مَا أَحْسَنَ بُنْيَانَ هَذَا الْقَصْرِ لَوْ تَمَّتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ أَلَا اللَّبِنَةَ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ أَلَا اللَّبِنَةَ

(۹۳۲۹م) (حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا) میری اور جھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک نہایت سے جیسے کسی آدمی نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ،لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ،تعجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ عمارت کوئی نہیں دیکھی ،سوائے اس اینٹ کی جگہ ہے ،سو وہ اینٹ میں ہوں۔

( ٩٣٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابُنَ سَلَمَةَ عَنُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْمَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَمَا بَيْنَ مِنْمَرِى وَحُجْرَتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

(۹۳۲۷) حفرت ابو ہر رہ و ڈکاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا میر امیمنبر جنت کے درواز وں میں سے کسی درواز بے پر ہوگا اور میرے منبراور میرے حجرمے کے درمیان کا حصہ جنت کا ایک باغ ہے۔

( ٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِى وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى آوْ أَعْطَى فَأَقْنَى مَا سِوَى ذَلِكَ ذَهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ [راجع: ٩٩٨]

(۹۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طبیقائے فرمایا انسان کہتا پھرتا ہے میرا مال، میرا مال، حالا نکہ اس کا مال تو صرف بیڈین چیزیں ہیں، جو کھا کرفناء کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا راہ خدا میں دے کرکسی کوخوش کر دیا، اس کے علاوہ جو پچھ بھی ہے، وہ سب لوگوں کے لئے رہ جائے گا۔

( ٩٣٢٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَدِّمُ مِنْ الْقُلَدِرِ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَدِّمُ مِنْ الْقُلَدِرِ شَيْئًا وَالْعَالَةِ مَنْ الْبَخِيلِ [راجع: ٢٠٧].

(۹۳۲۹) گذشتہ سندی سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے منت مانے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے کوئی چیز وقت سے پہلے نبیں مال مکتی ،البتہ منت کے ذریعے بخیل آ دمی سے مال نکلوالیا جا تا ہے۔

( ٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عِلَى الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَآجِبُهُ وَإِذَا اللَّهَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَآجِبُهُ وَإِذَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَإِذَا مَعْلَمَ فَحَمِدَ اللَّه

# هي مُنْلِهِ امْرِينْ بل يَعِيدُ مِنْ اللهُ هُرِينَ وَ اللهُ اللهُ هُرِينَ وَ مِنْ اللهُ اللهُ هُرِينَ وَمِنْ اللهُ هُرِينَ وَ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ الله

فَشَمِّنُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ وَإِذَا مَّاتَ فَاصْحَبُهُ [راجع: ٨٣٢].

(۹۳۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھری ہیں، صحابہ تعالیہ نے پوچھایار سول اللہ مالیا ہوں ہوں جہ نہیں مسلمان پر چھری ہیں، صحابہ تعالیہ نے بی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اسے جواب دو، بھار ہوتو کی درخواست کرے تو نصیحت (خیرخوابی) کرو، جب چھینک کرالحمد للہ کہے تو (برجمک اللہ کہہ کر) اسے جواب دو، بھار ہوتو عیادت کرو، اور مرجائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔

( ٩٣٣١) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِيلَ فِي النَّارِ أَبَدًا [راحع: ٢ ٨٨٠]

(۹۳۳۱) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی مالیا افراوراس کامسلمان قاتل جہنم میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ۔

(٩٣٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبُدُوا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُوا كَمَا فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَيْقَ الطَّيْعَ وَالصَّلَمَة وَالصَّيَامَ وَالْحِيادَ وَالصَّلَمَة وَالصَّيَامَ وَالْحَيْدَة وَالصَّيَامَ وَالْحِيادَ وَالصَّلَمَة وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْقُ وَالصَّلَمَة وَالصَّيَامَ وَالْحَيْدَة وَالصَّلَمَة وَالصَّلَمَة وَالْمَالَةُ وَلَا نَطِيقُ الطَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْقُ الْوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالُوا اللَّهِ مَنْ وَالْمَعْنَا عُفُرانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا أَقَوْمُ وَذَلَتْ بِهَا الْقُومُ وَذَلَتْ بِهَا الْسِنَتُهُمُ آنُولَ اللَّهُ عَنْ وَجُلَّ فِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمُلائِكَتِهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ

جب انہوں نے اس کا افرار کرلیا اوران کی زبانوں نے اپنی عاجزی ظاہر کردی، تواس کے بعد ہی اللہ نے ہے آ یہ نازل فرما دی''آ من الرسول بما انزل الیہ' الی آخرہ کہ' نیٹیمراور مؤمنین اپ رب کی طرف سے نازل ہوئے والی وی پر ایمان لے آیا ور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کیان لے آیا ور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹیمرں میں سے کسی کے ورمیان تفریق نہیں روار کھتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے من لیا اور ما نیں گے بھی، پروردگار! ہمیں معاف فرما، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ تھم کو منسوخ کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمادی کہ 'اللہ تعالیٰ کی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، اس کے لئے وہ ہے جواس نے کما یا اور اس کی طاقت ہوگا اور برائی کا کا وبال ہے جواس نے کما یا اور اس کی طاقت میں کہ ہم بھول جا نمیں یا غلطی کر بیٹیس تو ہم سے مؤخذہ نہ فرما' اللہ نے جواب ویا کھیک ہے، ''پروردگار! ہم پر پہلے لوگوں جیسا یو جو نہ ڈال' اللہ نے جواب دیا ٹھیک ہے، ''پروردگار! ہم پر پہلے لوگوں جیسا یو جو نہ ڈال' اللہ نے جواب دیا ٹھیک ہے، ''پروردگار! ہم پر پہلے لوگوں جیسا یو جو نہ ڈال' اللہ نے جواب دیا ٹھیک ہے، ''بروردگار! ہم پر پہلے لوگوں جیسا یو جو نہ ڈال' اللہ نے جواب دیا ٹھیک ہے، ''بروردگار! ہم پر پہلے لوگوں جیسا یو جو نہ ڈال' اللہ نے جواب دیا ٹھیک ہے، ''بروردگار! ہم پر ایک فروں کے مقالے میں ماری مدفر ما۔''

### هُ مُنِلًا اَمَرُانَ بِلِ يَنِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّ

( ٩٣٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَكَاءُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي كُوبٍ وَهُو يُصَلِّى فَقَالَ يَا أَبَيُّ فَالْتَفَتَ فَلَمُ يُجِبُهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَيْ وَسُلَمَ عَلَيْكَ أَيْ وَسُلَمَ عَلَيْكَ أَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْ السَّكَرَةِ وَلَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِمُ قَالَ قَالَ بَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِي وَلَا فَي الْمُورَةِ وَلَا فِي النَّوْرَاةِ وَلا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلا وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيكِي مُنَ الْمُعْلَقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِي يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيكِي يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيكِي وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِي وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيكِي يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِي يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْرَفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِي يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيكِي يَكُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِي وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ أَنْ الْمُعْتَلِي وَلَا فَلَ اللَّهُ عِلْ الْوَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْفَوْرَاقِ وَلَا فِي الْوَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ فَقَرَاثُ عَلَى الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّرُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنْهَا وَإِنَّهَا وَالَّهُ اللَّهُ عِنْ الْمُعَلِي وَلَا فِي الْوَلَولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَا فَي النَّولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلَا فَي الْمُعَلِي وَلَا فَي الْوَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَا فِي الْفُرْافُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَا فَي الْمُعَ

(۹۳۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائیں حضرت ابی بن کعب ڈاٹھؤ کی طرف تشریف لے گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی نائیں نے انہیں ان کا نام لے کر پکارا، وہ ایک ملحے کومتوجہ ہوئے کیکن جواب نہیں دیا، اور نماز ہلکی کرکے فارغ ہوتے ہی ٹبی نائیں کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا"المسلام علیك ای دسول الله! نبی نائیں نے انہیں جواب دے کرفر مایا ابی! جب میں نے تمہیں آ واز دی تھی تو تمہیں اس کا جواب دینے ہے کس چزنے روکا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یارسول الله تائیل الله انبی ناز میں تھا، نبی نائیس بڑھی کہ" اللہ اللہ تائیل اللہ کہا کرو؟" انہوں جو وی نازل فرمائی ہے، کیا تم نے اس میں بید آ یہ نہیں بڑھی کہ" انہوں اور رسول جب تمہیں ایس کی خطرف بلا کیں جس میں تمہاری حیات کا راز پوشیدہ ہے تو ان کی پکار پر لبیک کہا کرو؟" انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ منائیل کیون نہیں، میں آ کندہ ایسانہیں کروں گا۔

پھرنی طیشانے فرمایا کیاتم چاہتے ہو کہ تہمیں کوئی ایس سورت سکھا دوں جس کی مثال تورات، زبور، انجیل اورخود قرآن میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول الله فالله نیا ایس نے فرمایا جھے امید ہے کہ آس دروازے سے نکلنے یا وکے کہ اس سیکھ چکے ہوگے، اس کے بعد نبی طیق میرا ہاتھ پکڑ کر جھے نے باتیں کرنے گئے، میں اس اندیشے سے کہ کہیں بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حضور کالٹیڈ کا دروازے تک نہ کا تی ہا ہت آ ہت چاہے گا، جب ہم لوگ دروازے کے قریب پہنچ تو میں نے عرض کیا یارسول الله فالٹیڈ کا وہ کون می سورت ہے جسے سکھانے کا آپ نے جھے وعدہ فرمایا تھا؟ نبی طیق نے فرمایا تم نماز میں کیا پڑھے ہو؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کرسنا دی، نبی طیف نے فرمایا کہ اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں تم نماز میں کیا پڑھے جو؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کرسنا دی، نبی طیف نے فرمایا کہ اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں

# هي مُنالا اَحَدُن بَل يَنظ مِنْ اللهُ هُرِيْدُة وَمَنْ اللهُ هُرَيْدُة وَمَنْ اللهُ هُرَيْدُة وَمَنْ اللهُ هُر

میری جان ہے، اللہ نے تورات، زبور، انجیل، اورخود قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں فرمائی، اور یہی سورت ' دسیع مثانی'' کہلاتی ہے۔

( ٩٣٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آبِي رَافِع آنَّ فَتَى مِنْ قُرُيْسٍ آتَى آبَا هُرَيْرَةً

يَتَبَخْتَرُ فِي حُدَّةٍ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ

يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ

يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ فَقُدُ آعُجَبَتُهُ جُمَّتُهُ وَبُرُدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُو يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ قَدُ آعُجَبَتُهُ جُمَّتُهُ وَبُرُدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُو يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَلَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

( ٩٣٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَوْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّحُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

(۹۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ التخاب مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا لیکھی ارشاد فرمایا جس آ دی کو مفلس قر اردے ویا گیا ہو اور کسی مخص کوائن کے یاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

(۹۳۳۷) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹٹو کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آپت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی علیہ کواس میں سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔

( ٩٣٣٨) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكُسْبِ [راحم: ٢٠٢١].

(۹۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جھوٹی فٹم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کین برکت مٹ جاتی ہے۔

( ٩٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ

سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَكَانَ يَبْتَدِىءُ حَدِيثَهُ بِأَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ
الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [احرجه الدارمي (٩٩٥). قال شعيب:
حديث متواتر، وهذا اسناد قوى].

(۹۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم صادق ومصدوق ٹاٹٹٹٹے نے فر مایا جوشض جان بو جھ کرمیری طرف کسی حجو ٹی بات کی نسبت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا جائے۔

(۹۲٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُورُنِى إِنْ ذَكُونِى إِنْ ذَكُونِى فِي مَلَا ذَكُونِى فِي مَلَا ذَكُونِى إِنْ ذَكُونِى فِي مَلَا ذَكُونِى إِنْ ذَكُونِهُ فِي مَلَا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَرَا اللَّهُ عَرَّ اللَّهُ عَيْرَ مِنْهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَي مَلَا وَمَنْ جَالِهُ فِي مَلَا عَمْهُ وَلَا إِلَى عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

(٩٣٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُوَيُورَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جِبُويلُ إِنِّى أُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّهُ فَلَانًا فَأَحِبُّهُ فَقَالَ يَا جِبُويلُ إِنِّى أُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُهُ فَلَانًا فَأَحِبُهُ فَقَالَ يَا جِبُويلُ إِنِّى أُحِبُّهُ فَلَانًا فَأَخِبُهُ عَبُويلُ إِنَّا اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ إِذَا أَبُعَضَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَالْوَضِ وَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ إِذَا أَبُعَضَ عَبُدًا دَعَا جِبُويلُ فَقَالَ يَا جِبُويلُ إِنِّى اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ إِذَا أَبُعَضَ عَبُدًا دَعَا جِبُويلُ فَقَالَ يَا جِبُويلُ إِنِّى اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ إِذَا أَبُعَضَ عَبُدًا دَعَا جِبُويلَ فَقَالَ يَا جِبُويلُ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيْبُغِضُهُ جَبُويلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيْبُغِضُهُ جَبُويلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيْبُغِضُهُ جَبُويلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبُغِضُهُ جَبُويلُ فَى الْأَرْضِ [راحع: ٢١٤٤].

(۹۳۴۱) حضرت ابو ہر یرہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیہ ان نے فرماً یا اللہ جب کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو جریل سے کہتا ہے کہ ہیں اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے بھتے ہیں، پھر آسان کہ میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ جریل اس سے محبت کرو، چنا نچہ سارے آسان والے والوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار فلال شخص سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ سارے آسان والے اس سے محبت کرنے بھتے ہیں ،اس کے بعد زمین والوں میں اس کی مقبولیت وال دی جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے نفرت

# هي مُنالِهَ امَيْنُ فِي اللهِ مَنْ اللهُ هُرَيُرة عِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل

کرتا ہے تب بھی جریل کو بلا کرفرما تا ہے کہ اے جریل! میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو، چنانچہ جریل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر آسان والوں میں بھی اس کی منادی کردیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال شخص سے نفرت کرتا ہے لہٰذاتم بھی اس سے نفرت کرو، چنانچہ آسان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھریہ نفرت زمین والوں کے ولوں میں ڈال دی جاتی ہے۔

( ٩٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا احْتَذَى النّعَالَ وَلا الْتَعَلَ وَلا رَكِبَ الْمَطَايَا وَلا لِيسَ الْكُورَ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ انْتَعَلَ وَلا رَكِبَ الْمَطَايَا وَلا لِيسَ الْكُورَ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بَنْ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي فِي الْجُودِ وَالْكُرَمِ [صححه الحاكم (٤١/٣)]. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: صحيح الاسناد موقوعاً (الرترمذي: ٣٧٦٤)]

(۹۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ دلائٹو فرماتے ہیں کہ نی علیا کے بعد جو دوسخاوت میں حضرت جعفر بن ابی طالب بٹائٹو سے زیادہ کسی افضل شخص نے جو تے نہیں پہنے یا پہنا ہے ، یا سواری پر سوار ہوا، یا بہترین لباس زیب تن کیا۔

(۹۳۲۳) حفرت ابو بریره النظاور ابن عمر النظار در بن میں سے ایک صاحب النظائے اس کی نسبت نبی علیا کی طرف کی ہے اور روسرے نے حفرت عمر النظا کی طرف ' کہ انہوں نے مشروبات کے لئے منکوں ، مزفت ، دباء اور صنتم کے استعمال سے فر مایا ہے ۔ (۹۳۶۶) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَعَلَی بُنُ اَبِی صَالِح عَنْ آبیہ عَنْ آبیہ عَنْ آبی هُرَیْرَةَ آنَ دَسُولَ اللّهِ صَلّتی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ فِی صَدَّتِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَا أَشْكُلَ عَلَیْهِ أَحُدَتَ أَوْ لَمُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ فِی صَدَّتِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَا أَشْكُلَ عَلَیْهِ أَحُدَتَ أَوْ لَمُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ فِی صَدَّتِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَا أَشْكُلَ عَلَیْهِ أَحُدَتَ أَوْ لَمُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ فِی صَدَّتِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَا أَشْكُلَ عَلَیْهِ أَحُدَتَ أَوْ لَمُ اللّه اللّه اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَوْدًا أَوْ یَجِدَ رِیحًا [صححه مسلم (۲۲۳)، وابن عزیمة: (۲۶)، وقال الترمذی: حسن صحبح].

(۹۳۲۴) حضرت البوہریرہ اللہ علیہ عروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں آئی ووٹوں سرینوں کے درمیان حرکت محسوں کرے اور اس مشکل میں پڑجائے کہ اس کا وضوٹو ٹا یانہیں تو جب تک آ واز ندس لے یا بد بومسوں ندہونے گئے ، اس وقت تک نماز تو ٹر کرنہ جائے۔

( ٩٧٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ الْمُعَلِّمُ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ

# مُنلاً المَّذِي فَيْل يُسْدِ مِنْم اللهِ اللهِ عَلَيْم اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كُفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتُ الْكَبَائِرُ [انظر: ١٨٧٠٠].

(۹۳۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا اپنے نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان میں ہونے والے گناموں کا کفارہ ہے بشرطیکہ کبیرہ گناموں سے اجتناب کرے۔

( ٩٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (۹۳۴۲) حضرت ابو ہرمیرہ ڈالٹیؤے مروی ہے کہ نبی علیظامید عاء فر مایا کر نتے تھے کہ اے اللہ! میں زندگی اور موت کی آ ز مائش سے اور ت وجال کے شرسے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ٩٣٤٧ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا وُهَيْبٌ حَلَّاثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُخْتِلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٨/٦)] (۹۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیّائے فر مایا بلا وجہ ضلع لے کرشو ہر سے اپنی جان چھڑانے والی عورتیں مناقق ہیں۔

( ٩٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّاثِبِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاثِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَلَفُتُهُ فِي النَّارِ [راجع: ٧٣٧٦].

(۹۳۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیکھنے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کبریائی میری اوپر کی چا در ہے اورعزت میری ینچی چا در ہے، جو دونوں میں سے کسی ایک کے بارے مجھ سے جھڑا کرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ( ٩٣٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ ٱمْشِي مَعَ آبِي فَاطَّلَعَ آبِي فِي دَارِ قُوْمٍ فَرَأَى امْرَأَةً فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ فَقَنُوا عَيْنِي لَهُدِرَتُ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ هُدِرَتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَيْنٌ [راجع:٥٠٠] (۹۳۴۹) سہیل بن انی صالح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ہمراہ چل رہا تھا کہ میرے والدنے ایک گھر میں جھا تک كرد يكها،ان كى نظرايك مورت يريز كئ،وه كينے لگے كه اگريه لوگ ميرى آئكھ پھوڑ ديتے توبيدائيگال جاتى، پھرفر مايا كه مجھے حصرت ابوہریرہ ڈٹھٹؤ نے بیرحدیث سنائی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹھ کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کو ٹی آ دی اجازت کے بغیر سمی کے گھر میں جھا تک کر دیکھے اور وہ اسے کنگری دے مارے جس سے اس کی آگھ چھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ( ٩٣٥٠ ) قَالَ جَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ ٱخْبَرَنَا سُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضُعٌ وَسَبُّعُونَ بَابًا أَفْضَلُهَا لَا

# 

إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ [صححه البحاري (٩)، ومسلم (٥٥)، وابن حبان (١٦٧)]. [راجع: ٨٩١٣].

(۹۳۵۰) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ نی طیات نے فرمایا ایمان کے ستر سے ذاکد شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل اوراعلی "لا الله الا الله" کہنا ہے اور سب سے ہاکا شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیزکو ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ (۹۳۵۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِ شَامِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راحع: ۸۹۸].

(۹۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گفتٹاں ہوں۔

( ٩٣٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ آخُبَرَنَا عَلِى بَنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ بِكُلِّ حَسَنةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ بِكُلِّ حَسَنةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائةِ صَعْفٍ إِلَى آضُعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ وَلَحُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ وَعَلَى عَلَى آجَذِى كُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ عَلَى آجَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ

(۹۳۵۲) حضرت ابوہریہ و ڈٹاٹنڈ اور ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ابن آدم! ہر نیکی کا بدلہ دس سے لے کرسات سونیکیاں یا اس سے دگنی چوگنی ہیں لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا، جہنم سے بچاؤ کے لئے روزہ ڈھال ہے، روزہ وار کے مندکی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ عمدہ ہے اور اگر کوئی شخص تم سے روزے کی حالت میں جہالت کا مظاہرہ کر بے تو تم یوں کہدو کہ میں روزے سے ہوں۔

( ٩٣٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ الْقَاسِمِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ الْمُوارِ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ الْمُوارُونُ وَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ قَالَ لَكُنْتُ الْمَرَأُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَمَا ظَلَمَ بِأَبِى وَأُمِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ قَالَ لَكُنْتُ الْمَرَأُ مِنْ الْأَنْصَادِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَمَا ظَلَمَ بِأَبِى وَأُمِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ قَالَ وَوَاسَوْهُ [راجع: ٩٢٩٨].

(۹۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ دلائٹڑ سے مروی ہے کہ بی علیٹانے فر مایا اگر لوگ ایک دادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی دادی میں چلوں گا ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔

( ٩٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مَرُثَدٍ ٱنْبَانِي قَالَ سَمِعُتُ أَبَا الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى لَنْ يَدَعُوهَا التَّطَاعُنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَمُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا اشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ٱجُورَبَ آوُ فَجَرِبَ فَجَعَلْتَهُ فِى مِائَةٍ بَعِيرٍ فَجَرِبَتْ مَنْ أَعُدَى الْأَوَّلَ [راحع: ٥ ٩ ٧٨].

مُنلُهُ احَدُرُن بل مَنظِ مِنْ اللهُ اللهُ

(۹۳۵۳) حفرت ابوہریرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا زمانۂ جاہلیت کی جارچیزیں الی ہیں جنہیں میرے امتی بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عار دلانا، میت پر نوحہ کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور بیاری کو متعدی سمجھنا، ایک اونٹ خارش زدہ ہوااوراس نے سواونٹوں کوخارش میں مبتلا کردیا، تو پہلے اونٹ کوخارش زدہ کسنے کیا؟

( ٩٣٥٥) حَدَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قاسِمُ بُنُ مِهْرَانَ آخْبَرَنِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ قَالَ كَانَ يَعُولُ مَرَّةً فَحَتَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ قُمْتُ فَحَتَيْتُهَا ثُنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ قَالَ كَانَ يَعُولُهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ عَنْ يَسَارِهِ وَجُهِدٍ أَوْ يُبْزُقَ فِي وَجُهِدٍ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنُ عَنْ يَسَارِهِ وَحُهِدٍ أَوْ يُبْوَقَ فِي وَجُهِدٍ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يُبْوَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنُ عَنْ يَسَارِهِ وَحُهِدٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ بِثُولِهِ هَكَذَا [راحع: ٩ ٣٧] فَلَا يَبُولُهُ مِن يَدِيهُ وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ وَحَدِي قَلْمَ يَعْمُ لِلْهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا [راحع: ٩ ٣٧] فَلَا يَبُولُ اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا [راحع: ٩ ٣٥] و وَمَا يَعْمُ لِلْهُ عَلَى مَا يَعْمُ لِكُمْ لِلْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْمُ لِكُمْ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

( ٩٣٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ [راخْع: ٥٤٥].

(۹۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ اللظ اسے مروی ہے کہ ٹی طالیہ نے فر مایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے
سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کردیں گے، حتی کہ ہردس میں سے نوآ دمی مارے جا کیں
گے اور صرف ایک آ دمی بچے گا۔

( ٩٣٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَاً أَهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مِلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكَعَيْنِ قَبُلَ صَلَاقِ الصَّبْحِ فَلْيَضُطِحِعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكَعَيِّنِ قَبُلَ صَلَاقِ الصَّبْحِ فَلْيَصُومِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ( ٩٣٥٤) حضرت ابو بريه اللَّهُ عَلَيْهِ عِروى ہے كہ نبى طَيِّا نے فرمایا جب تم الله سے كوئى شخص نما ز فجر سے پہلے كى دوسنتيں پڑھ الله على الله عل

( ٩٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ عُرُوةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَّابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَيِّ ذَٰلِكَ الْبَرَكَةُ

(۹۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا چکے تو اسے اپنی انگلیاں چاٹ لینی چاہئیں کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔

## هي مُنالِهَ اَمْرِينَ بل يَهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

( ٩٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِنْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ [راحع: ٩٩٣].

(۹۳۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاٹینے کے ارشاد فرمایا جانور سے مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں ٹمس (یانچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٩٣٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الرَّكَائِزُ [اراحع: ٧٢٠٣].

(۹۳۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ الْفَصْٰلِ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ مُعَاوِيَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا مَهْرِئُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَكَسُبِ الْمُومِسَةِ وَكَسُبِ الْحَجَّامِ وَكَسُبِ عَسِيبِ الْفَحُلِ [راجع: ٨٣٧١].

(۹۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوئے سروی ہے کہ نبی طینائے نے سینگی لگانے والے کی اورجسم فروشی کی کمائی اور کتے کی قیمت سے اور سانڈ کی جفتی پر دی جانے والی قیمت سے منع فر مایا ہے۔

(٩٣٦٢) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ تَضَيَّفْتُ آبَا هُرَيْرَةَ سَبُعًا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱصْحَابِهِ تَمُوّا فَأَصَابَنِى سَبْعُ تَمَوَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَعْجَبَ إِلَىَّ مِنْهَا شَدَّتُ مَضَاغِى [راجع: ٢٩٥٧].

(۹۳۷۲) ابوعثان نہدی رکھنے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سات دن تک حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کے یہاں مہمان رہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کو پیفر ماتے ہوئے بھی سنا کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے اپنے صحابہ ڈٹاٹٹؤ کو ریفر ماتے ہوئے بھی سنا کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے اپنے صحابہ ڈٹاٹٹؤ کے درمیان کچھ مجوری تقسیم فرما کیں، مجھے سات مجبوری میں سے ایک مجبور گدر بھی تھی، میرے نزدیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے تنی سے مجھے جانا پڑر ہاتھا (اور میرے مسوڑ ھے اور دانت حرکت کررہے تھے)

(٩٣٦٣) خُدُّنَنَا عَقَانُ خَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْفَظِرُ الصَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ الرَّحَمَةُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُخْدِبُ قُلْتُ وَمَا يُخْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضُرِطُ [صححه البحاري (١٧٦)، ومسلم (٦٤٩)، وابن حزيمة: (٢٣٦). [انظر: ٥٨٤٥].

(۹۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ وہ اللے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا انسان جب تک نماز کا انظار کرتار ہتا ہے،اے نماز ہی میں

### 

شار کیاجا تا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر ہیٹھار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ!اس کی بخشش فریا، اے اللہ!اس پررحم فریا، یہاں تک کہ وہ واپس چلاجائے یا بے وضو ہوجائے، راوی نے '' بے وضو' 'ہونے کا مطلب یو جھاتو فرمایا آ ہت ہے یاز ورسے ہوا ضارح ہوجائے۔

( ٩٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِىَّ بْنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذْرُعِ [راحع: ٧٩٢٠].

(۹۳ ۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چٹے رنگ والے ہوں گے، تھنگھر یالے بال، سرمکیس آئکھوں والے ہوں کے ۳۳ سال کی عمر ہوگی، حضرت آ دم ملیٹھ کی شکل وصورت پرساٹھ گز لیجے اور سات گزچوڑے ہوں گے۔

( ١٣٦٤م ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَتَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذْرُع [راجع: ٢٩٢٠].

(۹۳ ۲۳) م) حضرت ابو ہر ریم و وی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چنے رنگ والے ہوں گے، گفتگھریا لے بال، سرمگیں آئکھوں والے ہوں گے، سسسال کی عمر ہوگی، حضرت آ دم علیہ کی شکل وصورت پر ساٹھ گڑ لیجا ورسات گڑچوڑے ہوں گے۔

(۹۳۷۵) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنا ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹاٹٹیٹے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چاند د کھے کرروزہ رکھا کرو، چاند د کیے کرعید منایا کرو، اگر چاندنظر نہ آئے اور آسان پراہر چھایا ہوتو تئیں کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ٩٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَلِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

( ٩٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ ٱخْبَرَنَا أَبُو

# 

زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الضَّدَقَةِ أَغْظَمُ قَالَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِفُلَانِ [راحع: ٩ ٥ ٢١].

(۹۳۱۷) حضرت الوہریہ دی گئی سے مردی ہے کہ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! کس موقع کے صدقہ کا تواب سب سے زیادہ ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم تندر سی کی حالت میں صدقہ کر وجبکہ مال کی حرص تمہارے اندر موجود ہو، تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، اور تمہیں اپنی زندگی باتی رہنے کی امید ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خرات میں تاخیر نہ کرو کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے تو تم یہ کہنے لگو کہ فلاں کو اتنادے دیا جائے اور فلاں کو اتنادے دیا جائے اور فلاں کو اتنادے دیا جائے اور فلاں (ورثاء) کا ہو جائے۔

( ٩٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ شَجَرَةٌ تُؤُذِى أَهُلَ الطَّرِيقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌّ فَنَحَّاهَا فَلَخَلَ الْجَنَّةَ [راجع: ٨٠٢]

(٩٣٦٨) حفرت الوجريه و التنوي على المناه المناه المن المنوي المناه و المن المناه و المناه و المناه و الول كوتكيف موتى المناه و الول كوتكيف موتى المناه و الم

(۹۳۲۹) حفزت ابو ہریرہ اللہ عظیم سے مروی ہے کہ نبی مالیہ ان شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف، حضرت بوسف " بن یعقوب بن ابراہیم خلیل اللہ میلیم ہیں۔

( ٩٣٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ خَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا ٱلْاَسُوكَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ [راجع: ٩٤٩].

(۹۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مردی ہے کہ نبی طایقا کے دور باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دو کا لی چیزوں'' تھجوراور پانی'' کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

( ٩٣٧١) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِى هُرَيُرَةَ فِى مَسْجِدٍ فَخَرَجَ رَجُلٌ وَقَدْ أَذَنَ الْمُؤَدِّنُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ [راحع: ٤ - ٩٣].

(٩٣٧١) ابوالشعثاء عاربي بُهُ الله كتبع بين كدايك مرتبه بم لوگ حفزت ابو بريره رُفَافِيزُ كم ما ته مبحر مين بينجي بوئ تقع كدمؤذن

### هي مُنالُمُ الْمُرْزُمِيْنِ بِيَدِيهِ مِنْمِ كُولِ هِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ن اذان دى ، ايك آ دى الما او رسج سنكل كيا ، حضرت الوهري و المنظر في المنظر الله عن أبي صالح عَن أبي هُريُوة أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخَرَ الْعِشَاءَ الْآخِرة ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذُهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الْعِشَاءَ الْآخِرة ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذُهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الْعِشَاءَ الْآخِرة ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذُهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَفِي النَّاسِ وَقَةٌ وَهُمْ عِزُونَ فَعَصِبَ غَصَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَدَا النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَآجَابُوا لَهُ وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ وَهُمْ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورِ اللَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورِ اللَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورِ اللَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورَ اللَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورِ اللَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الطَّكُورِ اللَّذِينَ يَتَخَلَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْعَرْقُ الْعَلَاقُ عَلَى أَهُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ الطَّلَمُ وَالْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْمَالُولُ الْعَلَى الْعَلَاقِ اللْعَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ

(۹۳۷۲) حضرت ابو ہر پرہ ٹٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی طینا نے نماز عشاء کواتنا مؤخر کر دیا کہ قریب تھا کہ ایک تہائی
رات ختم ہو جاتی ، پھروہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا، نبی طینا کوشد یدغصہ آیا اور فر مایا اگر کوئی
آدمی لوگوں کے سامنے ایک ہڈی یا دو کھروں کی پیشکش کرے تو وہ ضروراہے قبول کرلیں ، لیکن نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے
رہیں گے ، میں نے بیارادہ کر لیا تھا کہ ایک آدمی کو تھم دوں کہ جولوگ نماز سے ہٹ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ، ان کی
تلاش میں نکلے اور ان کے گھروں کو آگ کہ لگاوے۔

( ٩٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ ٱخْبَرَنَا أَبُو المُهَزِّمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا ذِرَاعًا [راحع: ٢٥٦٣].

(۹۳۷۳) حفرت ابو ہریرہ ہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے حضرت فاطمہ ڈاٹھایا حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے کا دامن ایک گزتک لمبار کھ سکتی ہیں۔

( ٩٣٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنُ أَبِى عَلْقَمَةَ الْأَنْصَارِى قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنُ هُرُيْرَةً مِنُ فِيهِ إِلَى فِي إِلَى فِي قَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهُ مِلَ أَطَاعَ اللَّهُ عَلَى إِنَّمَا الْأَمِيرُ مِحَنَّ فَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَوْ فَعُودُا فَإِنْ مَلَى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَوْ فَعُودًا فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهُلِ الْأَرْضِ قَولُ آهُلِ اللَّهُ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٩٠٠٣].

(۱۳۷۳) حضرت ابو ہر یرہ والتی سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا جس نے میری اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس کی ، اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی ، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور امیر کی حقیت و حال کی یہ وتی ہے لہذا جب وہ تکبیر کہو تم بھی تکبیر کہو، نے امیر کی نافر مانی کی اور امیر کی حقیت و حال کی یہ وتی ہے لہذا جب وہ تم بھی تکبیر کہو، جب وہ سَمِعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اللّهُ مَر رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ كہو، كيونكه جس كا بي قول فرضتوں كے موافق ہوجائے تواس كی بخشش كردی جاتی ہے اور اگر وہ بیٹھ كرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ كرنماز پڑھے و تم بھی بیٹھ كرنماز پڑھے و

### هي مُنزامًا مَمْرِينَ بل يَهِيدُ مِنْ الْمُحالِينِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ٩٣٧٥ ) قَالَ وَيَهْلِكُ قَيْصًرُ فَكَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَيَهْلِكُ كِسُرَى فَلَا يَكُونُ كِسُرَى بَعْدَهُ [صححه ابن حزيمة:

(١٥٩٧). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٠٠٣٩].

(۹۳۷۵) اور فرمایا قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا اور کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں رہے گا۔

( ٩٣٧٦) وَقَالُ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٧٦/٨)]. [انظر: ١٠٠٤٠].

(۹۳۷۲) اور فرمایا پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، عذابِ جہنم سے، عذابِ قبرسے، زندگی اور موت کی آز مائش سے اور مسے دحال کے فتنے ہے۔

( ٩٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي كُلُّ يَهُودِيٍّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ كَعْبُ اثْنَا عَشَرَ مِصْدَاقُهُمْ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ [راجع: ٣٦٥].

(22سوم) حضرت ابو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اگر مجھ پر یہودیوں کے دس بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کاہر یہودی مجھ پرایمان لے آئے۔

( ٩٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخْبَرَنَا قَيْسٌ وحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ يُقُرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى عَنَا أَخْفَى عَنَّا أَنْهُ الْمُنْ وَاللّهُ فَيْ الْمُعْمَالُونَ الْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ وَسَلّمَ الْمُعْمَاكُمُ وَلَمَا الْعُمْ عَنَا أَنْهُ الْمُعْمَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْمَاكُمُ وَاللّمَ الْمُعْمَالُونُ وَلَيْعَا عَنْكُمْ وَاللّهُ الْعَلَمُ الْمُعْمَالُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمَ الْمُعْمَالُونُ وَالْمَا الْعَلَمْ الْعَلَيْمِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْعَلَمْ وَالْمَالِمُ الْعَلَيْمِ وَالْمَا الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَالِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمَالِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْمَالِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ

(۹۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی علیائے ہمیں (جہر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تہمیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٩٣٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱنْبَأْنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِمِنَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ قَالَ فَهُمَّ بِهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغُلَظَ لَهُ قَالَ فَهُمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا قَالَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ خَيْرِ كُمْ أَخْسَنَكُمْ قَضَاءً [راحع: ١٨٨٤].

(۹۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک دیباتی شخص نبی الیا کی خدمت میں اپنے اوٹ کا تقاضا کرنے کے لئے آیا،اوراس میں ختی کی محابہ ڈوٹٹو نے اسے مارنے کا ارادہ کیالیکن نبی الیان نے الیان نے مارنے کا ارادہ کیالیکن نبی الیان نے الیان کرسکتا ہے،

### هي مُنالِهَ المَرْزَيْنِ لِيَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ ال

پھر نبی علیہ اسے صحابہ ٹوکٹھ سے فر مایا اس کے اونٹ جتنی عمر کا ایک اونٹ خرید کر لے آئو ، صحابہ ٹوکٹھ نے تلاش کیالیکن مطلوبہ عمر کا اونٹ ندل سکا ، ہراونٹ اس سے بڑی عمر کا تھا ، نبی علیہ انے فر مایا کہ پھراسے بڑی عمر کا ہی اونٹ خرید کر دے دو ،تم میں سب سے بہترین وہ ہے جوا دا عِرْض میں سب سے بہترین ہو۔

( ٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخُبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْسَبُ حَمَّادٌ أَنَّهُ قَالَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشُو [راجع: ٩٨٨]

(۹۳۸۰) حضرت ابو ہر مرہ وظائفتہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایا جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نازونعم میں رہے گا، پریشان نہ ہوگا ،اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اوراس کی جوانی فنا نہ ہوگی اور جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں کسی آئکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

( ٩٣٨١ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْقَارِيُّ مِنُ قَبِيلَةٍ يُقَالُ لَهَا قَارَةٌ مِنُ الْأَنْصَارِ وَنَزَلَ الْإِسُكَنْدَرِيَّةَ بَلَدُ بَابٍ مِصْرَ فَقِيلَ لَهُ الْإِسُكَنْدَرَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بَنِ آبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِشْتُ فِي خَيْرٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرُنَا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ [راحع: ٤٤٨٨].

(۹۳۸۱) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مردی ہے کہ نبی الیہ نے فرمایا مجھے زمائے کے تسلسل میں بنی آ دم کے سب سے بہترین زمانے میں ختال کیاجا تارہا ہے، یہال تک کہ مجھے اس زمانے میں مبعوث کردیا گیا۔

( ٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَّاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ آهُلِ الدُّنُيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ [صححه البحارى (٢٤٢٤)].

(۹۳۸۲) حضرت ابو بریره ظُلَّتُ مرفوعاً مروی بے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہیں جس شخص کی دونوں پیاری آ تکھوں کا نورختم کردوں اوروہ اس پرصبر کرے اور ثواب کی امیدر کھے تو ہیں اس کے لئے جنت کے سواکسی دوسر بے ثواب پرداختی ہمیں ہوں گا۔ (۹۳۸۳) حَدَّنَنَا قُسِیَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا یَعُقُوبُ عَنُ آبِی حَازِمِ عَنُ سَعِیدِ بَنِ آبِی سَعِیدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ سِتَّینَ سَنَةً فَقَدْ آغَدُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِی الْعُمُو [راجع: ۲۹۹۹].

(۹۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ٹالیگانے فرمایا جس شخص کواللہ نے ساٹھ سال تک زندگی عطاء فرمائی ہو،اللہ تعالی نے عمر کے معالمے میں اس کے لئے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔

( ٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخُوُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقُبُلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا وَحَتَّى يَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَوْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ [راحع: ٨٨١٩].

(۹۳۸۴) حضرت ابو ہریرہ ہٹا گئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال کی اتن کثرت اور ریل پیل نہ ہو جائے کہ ایک آ دمی اپنے مال کی زکو ہ نکالے تو اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ملے، اور جب تک سرز مین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے اور جب تک کہ' ہرج'' کی کثرت نہ ہو جائے، صحابہ شکائیڈنے پوچھایا رسول اللہ! ہرج سے کیام اور ہے؟ فرمایاقل۔

( ٩٣٨٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا [صححه مسلم (١٠١)]

(۹۳۸۵) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ایٹا نے فر مایا جو شخص ہمارے خلاف اسلحہ اٹھائے ، وہ ہم میں سے نہیں ہے ، اور جو شخص ہمیں دھو کہ دے ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٩٣٨٦) وَقَالَ مَنُ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو [صححه مسلم (٢٤ه.)].

(۹۳۸۷) اور فرمایا بخوشخص الیی بکری خربید ہے جس کے تھن بائدھ دیئے گئے ہوں تو اسے تین دن تک اختیار رہے کہ یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کر دے) یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع تھجور بھی دے۔

( ٩٣٨٧) وَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِيءَ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ ﴿ الْحَجَرِ أَوْ الشَّجَرَةِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْعَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ [صححه مسلم (٢٩٢٢)].

(۹۳۸۷) اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نه ہوگی جب تک مسلمان یہود یوں سے قال نہ کرلیں ، چنانچی مسلمان انہیں خوب قل کریں گئے جی کہ کا تو وہ پھر اور درخت ہوگی کہ اے مسلمان!

قبل کریں گے جی کہ اگر کوئی یہودی کی پھر یا درخت کی آڑیں چھپتا چاہے گا تو وہ پھر اور درخت ہو لیے گا کہ اے مسلمان!

اے بندہ خدا! یہ میرے پیچے یہودی ہے ، آکرائے آل کر ، لیکن غرقد درخت نہیں ہولے گا کیونکہ وہ یہود یوں کا درخت ہے۔

(۹۲۸۸) وَقَالَ مِنْ آشَدٌ أُمْتِی لِی حُبًّا نَاسٌ یَکُونُونَ بَعُدِی یَوَدُّ آخِدُهُمْ لَوْ رَآنِی بِآهْلِهِ وَمَالِهِ [صححه مسلم (۲۸۳۲) وابن حبان (۲۲۳۷)].

(۹۳۸۸) اور فرمایا که میری امت میں مجھ سے سب سے سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جومیرے بعد آئیں

### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

- گے اور ان میں سے ہرا یک کی خواہش بیہ ہوگی کہ اپنے اہل خانداور مال و دولت کوخرج کرے کسی طرح میری زیارت کا شرف حاصل کر لیتا۔
- ( ٩٣٨٩ ) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَوْفًا وَلَا عَدُلًا [راجع: ٦١٦٢].
- (۹۳۸۹) اور فرمایا جو محض ایج آقاؤں کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے عقد موالات کرتا ہے، اس پر اللہ اور سارے فرشتوں کی العنت ہے، اللہ اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں فرمائے گا۔
- ( ٩٣٩ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْقَارِىءُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ غَفِوَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه المحارى الْحَمْدُ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه المحارى (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٩)]. [انظر: ٩٩٢٥].
- (۹۳۹۰) اور فرما یا جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِ اور مُقترى اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَبِ اور اس كايه جمله آسان والول ك اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كِمُوافِق مُوجِائِ ، تواس كَ كَنْشِتْ سارك كناه معاف مُوجِا كي كـــ
- ( ٩٣٩١ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ [صححه مسمل (٣٩٣)].
- (۹۳۹۱) ابوصالح پینین<sup>ی کہتے</sup> ہیں کہ حضرت ابو ہر یہ د ڈاٹنؤ نما ز پڑھتے ہوئے جب بھی سرکو جھکاتے یا بلند کرتے تو تکبیر کہتے اور فرماتے کہ نبی علی<sup>قا</sup> بھی اسی طرح کرتے تھے ن
- ( ٩٣٩٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سُمَىًّ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُحَ مَا بَيْنَ الْمِوْفَقَيْنِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُحَ مَا بَيْنَ الْمِوْفَقَيْنِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُحَ مَا بَيْنَ الْمِوْفَقَيْنِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَعِينُوا بِاللَّاكَبِ [راجع: ٥٨ ٤ ٨].
- (۹۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹؤے مروی ہے کہ چند صحابہ ڈھائیٹر نے نبی مالیٹا کی خدمت میں بیشکایت کی کہ جب وہ کشاوہ ہوتے ہیں تو سجدہ کرنے میں مشقت ہوتی ہے، نبی مالیٹانے فرمایا کدائے تھٹنوں سے مددلیا کرو۔
- ( ٩٣٩٣ ) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بُنُ سَعِيدٍ چَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي ثِفَالِ الْمُرِّى عَنْ رَبَاحٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ
- (۹۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا میرے نزدیک سائب اور پچھوکو مارنے سے زیادہ محبوب خبیث جانورکو مارنا ہے۔
- ( ٩٣٩٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

### هي مُنلهُ امَيْن شِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ٩٣٩٥ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُوجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ [صححه البحاري (٨٥ ٥٨)، ومسلم (٢٩١٠)].

(۹۳۹۵) اور نی طینا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قطان کا ایک آ دمی لوگوں کو اپنی لائشی سے ہا تک نہ ہے۔

( ٩٣٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ سُورَةٌ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ كَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً آوُ مَرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ فَلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ فَقُولًا عَنْ الْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوْكُمْ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلُومُ عَلَى عَلْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ عَلَى عَلْمَ وَاللَّهُ وَاللَهُ لَهُ كُولُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ (٢٠٤٤)، وابن حبان (٢٠٠٨)].

(۹۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ اللفئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو خص لوگوں کا مال (قرض پر) اداء کرنے کی نیت سے لیتا ہے، الله وہ قرض اس سے اداء کروادیتا ہے، اور جوضائع کرنے کی نیت سے لیتا ہے، الله اسے ضائع کروادیتا ہے۔ ( ۹۳۹۸ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيْ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

ر ۱۹۹۸) حدث فلیبه فاق حدث المهنیره بن طبید الرحمن الفریسی فن این الرواد عن الفاریخ فن این هویوه فاق قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُو ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ [راحع: ٢٦٤] (٩٣٩٨) حضرت ابو بریره ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نی الیا نے فرمایا حضرت ابراہیم فلیل اللہ نے ای سال کی عمر میں اپنے فت

# هي مُنلهَا مَرُن بن يَنْ مِنْ اللهُ مُن بن اللهُ مُريَرة بي اللهُ اللهُ

كيه، جس جگه ختنے كياس كانام' فروم' تھا۔

(٩٣٩٩) وَقَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُّ وَفِيهِ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ [راجع: ٩١٩٦]،

(۹۳۹۹) اور نبی الیا نے فرمایا وہ بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے، جعد کا دن ہے، اس میں حضرت آ دم الیا کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے باہر نکالے گئے اور قیامت بھی جعد کے دن ہی آئے گی۔

( ٩٤٠٠) قَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَخْبَبْتُ لِقَائَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهُتُ لِقَائَهُ [صححه البخاري (٢٠٠٤)، وابن حيان (٣٦٣)].

( ۹۴۰۰ ) اورارشادِ باری تعالیٰ ہے جب میر ابندہ جھ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے قومیں بھی اس سے ملنا پہند کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملنے کونا پہند کرتا ہے تومیس بھی اس سے ملنے کونا پہند کرتا ہوں۔

(٩٤٠١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ رَأْسُ الْكُفُرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي آهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ آهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي آهْلِ الْغَنَمِ [صححه البحارى (٣٣٠١)، ومسلم (٥٢)]. [انظر: ٧٨٥، ١]. (١٩٨٩) اورفر ما يا كفر كا مركز مشرق كى طرف ب، فخر وتكبر اونوں اور گھوڑوں كے مالكوں ميں ہوتا ہے، اور سكون واطمينان كريوں كے مالكوں ميں ہوتا ہے۔

(٩٤.٢) وَقَالَ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ [صححه البحارى (٣٤٩٦)، ومسلم (٢٥٢٦)].

(۹۴۰۲) اور فر مایاتم دیکھو گے کہ جوآ دمی اسلام قبول کرنے میں سب سے زیادہ نفرت کا اظہار کرتا تھا ، اسلام قبول کرنے کے بعد تمہیں وہی سب سے بہتر آ دمی نظر آئے گا۔

ال(۱۳۰۳) اور نبی علیگاجب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سراٹھاتے توبید عاء فرماتے کدا سے اللہ: اولید بن ولید سلمہ بن بشام ،عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکر مدکے دیگر کمز وروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، اے اللہ: اقبیلهٔ مفتری سخت پکڑ فرما، اوران پر حضرت یوسف علیگا کے زمانے جیسی قحط سالی مسلط فرما۔

( ٩٤.٤ ) وَقَالَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ [صححه البحارى (١٠٠٦)، ومسلم (٥١٥١)]. ( ٩٤٠٤ ) اورفر ما يا تبيلة عُفاركي الله بخشش فرمائ اورتبيلة اللم كوالله سلامتى عطاء فرمائ -

### هي مُنالاً اَمَدُن بن اِن مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ هُرَيْرَة رَبَّنَانُ اللهِ هُرَيْرة رَبَّنَانُ اللهِ

( ٩٤٠٦ ) وَقَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ فِى ذَا مِثْلَكُمْ إِنِّى آبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَاكُلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ [راجع: ٢٢٢٨].

(۲۰۰۷) اور نبی طلیقائے فرمایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، صحابہ اکرام ڈی گئی نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی طلیقائے فرمایا اس معاملے میں میں تمہاری طرح نہیں ہول ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا بلا دیتا ہے ، اس لئے تم اپنے او پر عمل کا اتنا ہو جھ ڈالو جے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ٩٤.٧ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ لَا يَقُطَعُهَا [راحع ٢٤٨٩] ( ٩٣٠٤) اور ني طَيْشَ نِهُ ما يا جنت بِس ايك درخت اليا ہے كه اگركوئى سواراس كے سائے بيس سوسال تک چلتار ہے تب بھی اسے قطع نہ کر سِکے۔

( ٩٤٠٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى يَعُنِى الْمُخُزُومِى عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْعَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْعِيهُ عَلَى مُعْتَعْ عَلَى أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِعَلِهُ عَنْ أَبْعِيهُ عَلَى عَنْ أَبْعُوا مَا يَشِعْ عَلَى الللّهُ عَنْ أَبْعُوا مِلْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ أَبْعُوا عَلَى أَبْعُوا عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ أَبْعُوا مَا يَشْعَ عَلْ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ أَبِي الللّهُ عَلَيْهُ أَلِي الللّهُ عَلَيْهُ أَلِي الللللّهُ عَلِ

(۹۴۰۸) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی طبیعائی نے فر مایا جس شخص کا وضو نہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی اور جوشخص اللہ کا نام لے کرشروع نہ کرے، اس کا وضونہیں ہوتا۔

( ٩٤٠٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ الْخَوَّاطِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيُّرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ [راحع: ٥٨٧].

# 

(۹۴۰۹) حضرت الوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی مالیگانے فرمایا جوشن ہماری اس متجد میں صرف خیر سیکھنے سکھانے کے لیے داخل ہو، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے،اور جو کسی دوسرے مقصد کے لئے آئے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسی چیز کو دیکھنے لگے جودوسرے کا سامان ہو۔

( ٩٤١ ) حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِح بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَائِدَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ مَا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا قَالَ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ثَبَّتُ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ [احرجه عبد بن حميد (١٥١٨)]

(۹۴۱۰) حضرت عائشہ ٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی ملیکی جب بھی آسان کی طرف اپنا سراٹھا کر دیکھتے تو فرماتے اے دلوں کو پھیرنے والے!میرے دل کوانی اطاعت برثابت قدم رکھ۔

( ٩٤١ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مَابَ مَسُالَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَبْلَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلُ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْالَ النَّاسَ مُعْطَى أَوْ مَمْنُوعًا [انظر: ٢٠٤٤].

(۱۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئئے سے مروی ہے کہ نبی علیکی نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر''سوال'' کا درواز ہ کھولتا ہے،اللہ اس پر فقر و فاقد کا درواز ہ کھول ویتا ہے،آ دمی رسی پکڑ کر پہاڑ پر جائے ،لکڑیاں کاٹ کراپی پیٹے پر لا دکرا سے بیچے اوراس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یا صدقہ کر دے، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے جا کر سوال کرے، اس کی مرضی ہے کہ اسے بچھ دے باند دے۔

( ٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [راحع: ٥٧٧٥].

(٩٨١٢) حضرت ابو ہریرہ ظافق سے مروی ہے کہ نی ملیانے کیل سے شکار کرنے والے ہر درندے کورام قراردے دیا۔

(٩٤١٣) حَدَّثَنَا قُتُيبَةُ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ مُضَرَعَنِ ابْنِ عَجُلَانَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ آبَا الْحُبَابِ أَخْبَرَهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنِ تَصَدَّقَ بِصَدَّقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا يَضَعُهُا فِي يَدِ الرَّخْمَنِ أَوْ فِي كُفِّ الرَّخْمَنِ قَيْرَبَيْهَا لَهُ كُمَا يُربِّي وَلَا يَضْعَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّخْمَنِ أَوْ فِي كُفِّ الرَّخْمَنِ قَيْرَبَيْهَا لَهُ كُمَا يُربِّي وَلَا يَصْعَلُهُ اللَّهُ عَلَى إِلَّا وَهُو يَضَعُهُا فِي يَدِ الرَّخْمَنِ أَوْ فِي كُفِّ الرَّحْمَنِ قَيْرَبَيْهَا لَهُ كُمَا يُربِّي

(۹۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ نگافٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدفہ کرتا ہے تواللہ ''جو حلال ہی قبول کرتا ہے تول فرمالیتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی

## هي مُنالِهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ هُرِيْرة مِنَانُهُ ﴾ وه و الله من ا

کری کے بیچ کی پرورش اورنشو ونما کرتا ہے، اس طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، یہاں تک کدوہ ایک تھجورایک بڑے پہاڑ کی طرح ہوجاتی ہے۔

( ٩٤١٤) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمُ

(۹۳۱۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھؤے مروی ہے کہ بی طائی نے فر مایا پچھالوگ متجد کی میخیں ہوتے ہیں، طائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگروہ غائب ہوں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں، بیار ہوجا کیں تو عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔

( ٩٤١٥ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ آخٍ مُسْتَفَادٍ أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ أَوْ رَحْمَةِ مُنْتَظَرَةِ

(۹۴۱۵) اور فر ما یا مجد کے ہم نثین میں تین خصلتیں ہوتی ہیں، فائدہ پہنچانے والا بھائی، حکت کی بات، یا وہ رحمت جس کا انتظار ہو۔

( ٩٤١٦ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذُهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَبُلُغُ إِلَى ٱفُواهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذُهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَبُلُغُ إِلَى ٱفُواهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آلَهُ عَلَيْهِمُ شَكَّ قُوْرٌ بِآيَهِمَا قَالَ [صححه البحارى (٢٥٣٢)، ومسلم (٢٨٦٣)]

(۹۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا قیامت کے دن لوگوں کا پسینے ذیبن میں ستر ہاتھ تک چلا جائے گا اور لوگوں کے مندیا کا نوں تک پہنچ جائے گا۔

(٩٤١٧) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ آبِي سُهَيْلِ بُنِ آبِي مَالِكِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِي أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَى ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُ أَنَّ عِنْدِي أَحُدَّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَى ثَالِيَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءً إِلَّا شَيْءً أَرْصُدُهُ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى إِلَيْهُ مَا عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ مِنْ مَاحِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

اسناده قوي].

(۹۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ النظاف مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آجائے تو مجھ اس میں خوشی ہوگی کہ اے دراہ م بھی میرے پاس اس میں خوشی ہوگی کہ اے دراہ م بھی میرے پاس اس میں خوشی ہوگی کہ اے دراہ م بھی میرے پاس باتی نہ نیچ سواے اس چیز کے جو میں اپنے اوپرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک توں۔ ( ۹۶۱۸ ) حَدَّثَنَا فَعَدْبُهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَیْلِ عَنْ آبِیهِ اللّٰ کَالِیّ کَالِیْلِ عَنْ آبِیهِ اللّٰ الْمَابِی اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

### اوه المنظمة ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ ضَامِنْ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنْ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَيْمَةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَدِّنِينَ [راحع: ١٦٩] (٩٣١٨) حضرت ابو هريره اللَّفَاس مروى ہے كہ نبى اللَّهِ في مايا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ، اے اللہ! آمامون كى رہنمائى فرمااورمؤذنين كى مغفرت فرما۔

( ٩٤١٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّاثِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفُطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٥٩٦].

(۹۳۱۹) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایاروزہ دار کود دموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا۔

( ٩٤٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَآبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةٌ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْدَأُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِلِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ [صححه مسلم (٢٤١٧)، وابن حبان (٦٩٨٣)، وابن حبان (٦٩٨٣). وقال الترمذي: صحبح].

(۹۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤسے مروی ہے کہ نبی طینیا غار حراء پر کھڑے تھے، آپ ٹاٹٹٹٹا کے ساتھ حضرت ابو بکروعمروعثان وعلی وطلحہ اور حضرت زبیر ٹوٹلٹٹر بھی تھے، اسی اثناء میں پہاڑی ایک چٹان ملئے گئی، نبی طینیا نے اس سے فر مایا رک جا، کہ تجھ پرسوائے ایک نبی، صدیق اور شہید کے اور کوئی نہیں۔

( ٩٤٢١ ) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ آبُو بَكُو نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نِعْمَ الرَّجُلُ آبُو عَبَيْدَة بُنُ الْجَوَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ أَسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بَنُ قَيْسٍ بُنِ شَمَّاسٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ بُنُ الْجَمُوحِ [صححه ابن حبان (٢٩٩٧)، والحاكم (٢٨٩/٣). وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٧٩٥). قال شعيب: اسناده قوي].

(٩٣٢١) اور ني النَّالَ فَرَما يَا الوَكِر بَهِ مِن آ دَى بِين ، عَرِبِهِ بِن آ دَى بِين ، ابوعبيده بن الجراح بهترين آ دَى بين ، اسيد بن هير بهترين آ دَى بين ، معاذ بن عُروبين الجوح بهترين آ دَى بين معاذ بن عُروبين الجوح بهترين آ دَى بين محمَّد يَعْنِي الْقَارِيَّ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرٍو عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ فِيهِ غَيْرَةٌ شَدِيدةٌ وَكَانَ الْمُظَلِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ فِيهِ غَيْرَةٌ شَدِيدةٌ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ أَغْلِقَتُ الْلَهُوابُ فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَى أَهْلِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَرُجِعَ قَالَ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعُلِّقَتُ اللَّارُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ لِمَنْ فِي الْبَيْتِ مِنْ أَيْنَ دَخَلَ هَذَا الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ أَحَدٌ خَتَّى يَرُجِعَ قَالَ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعُلِقَتُ اللَّارِ فَقَالَ لَهُ دَاوَدُ فَإِذَا الرَّجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ دَاوَدُ مَنْ أَنْتَ اللَّارَ وَاللَّهِ لَتُفْتَطَحُنَ بِدَاوُدَ فَجَاءَ دَاوُدُ فَإِذَا الرَّجُلُ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ دَاوَدُ مَنْ أَنْتَ اللَّارِ وَاللَّهُ لَقُولُ لَهُ دَاوُدُ مَنْ أَنْتَ

### هي مُنالاً اعَدُن بن سَيْدِ مَنْ اللهُ اعْدُن بن سَيْدَ مِنْ اللهُ هُرَبَيْرة رَبَيْ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَبَيْرة رَبَيْ اللهُ اللهُ

قَالَ آنَا الَّذِى لَا آهَابُ الْمُلُوكَ وَلَا يَمُتَنعُ مِنَّى شَىءٌ فَقَالَ دَاوُدُ آنْتَ وَاللَّهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَمَرْحَبًا بِأَمْوِ اللَّهِ فَرَمَلَ دَاوُدُ مَكَانَهُ حَيْثُ قَبِضَتْ رُوحُهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ شَأْنِهِ وَطَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلطَّيْوِ فَرَمَلَ دَاوُدُ مَكَانَهُ حَيْثُ قَبِضَى جَنَاحًا جَنَاحًا أَظِلَى عَلَى دَاوُدَ فَأَظَلَّتُ عَلَيْهِ الطَّيْرُ حَتَّى أَظْلَمَتْ عَلَيْهِمَا الْأَرْضُ فَقَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ اقْبِضِى جَنَاحًا جَنَاحًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُوينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَعَلَتُ الطَّيْرُ وَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَبُ الْمُعْرَخِيَّةً

(۹۳۲۲) جھڑت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ بی طلیا نے فرمایا حضرت داؤد طلیا میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ تھا ، وہ جب گھر سے باہر جاتے تو ان کے گھر کے دروازے بند کردیئے جاتے ادران کی واپسی تک ان کے اہل خانہ کے پاس کوئی بھی نہ جاسکتا تھا، ایک دن حسب معمول وہ اپنے گھرسے نکلے اور دروازے بند ہو گئے تو ان کی اہلیہ نے گھر میں جھا تک کردیکھا، وہاں دسطِ گھر میں ایک آ دی کھڑا ہمواد کھائی دیا ، انہوں نے گھر میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ گھر کا دروازہ تو بندہ، بیآ دی گھر میں کیسے واضل ہوگیا؟ بخدا! تم داؤ دے سامنے شرمندہ کرواؤ گے۔

تھوڑی دیر بعد حضرت داؤ دیلیٹا واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کے عین نے میں ایک آ دمی کھڑا ہے، انہوں نے اس سے پچ چھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہنا کہ میں وہ ہوں جو بادشا ہوں سے نہیں ڈرتا اور کوئی چیز جھے روک نہیں سکتی، حضرت داؤ دیلیٹا نے فرمایا بخدا! تم ملک الموت ہو، تھم الٰہی کوخوش آ مدید اور مٹی پر ہی لیٹ گئے جہاں ان کی روح قبض ہوگئی اور فرشتہ اپنے کام سے فارغ ہوگیا۔

جب سورج طلوع ہوا تو حضرت سلیمان علیہ نے پرندوں کو حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ پرسایہ کریں، چنانچہ پرندوں نے ان پرسایہ کرلیا، پھر جب زیمن پرتار کی چھا گئی تو حضرت سلیمان علیہ نے پرندوں سے فرمایا ایک ایک ایک پرکوسمیٹو، حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے ہمیں پرندوں کی کیفیت عملی طور پر دکھائی اور اپناہاتھ بند کرلیا، اس دن لمبے پروں والاشکرہ عالی۔ عالی آ گیا تھا۔

( ٩٤٢٣ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ يُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمُ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَى تَكُونَ لَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمُ [راحع: ١٨٩٤].

(۹۳۲۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بحری کے بیچ کی پرورش اور نشو ونما کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بوصتے بوصتے ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔

### مُنالَا اَمْرُانَ بِلِ اِنْ فُرِيْرَة رِيَّانُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

( ٤٤٢٤) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبْعِضُ الْآنُصَارَ رَجُلٌ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْآنُصَارِ وَلَوْ سَلَكَتُ الْآنُصَارُ وَادِيّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَهُمْ أَوْ شِعْبَهُمْ الْآنُصَارُ شِعَارِى وَالنَّاسُ دِثَاذِى [صححه مسلم (٢٦)].

(۹۳۲۴) اور نی طالبه نے فرمایا و دخص انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا ، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھان کی وادی میں چلوں گا ، انصار میر ااندر کا کیڑا ہیں اور عام لوگ باہر کا کیڑا ہیں۔

( ٩٤٢٥ ) وَيِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ لُبْسَنَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ بِغَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ وَعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ [راحع: ٨٩٣٦]

(۹۳۲۵) اور نبی علی<sup>نین</sup> نے دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، ایک توبیہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذروسا بھی کپڑا نہ ہواور دوسرا بیر کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ارمیں لپٹ کر نماز پڑھے، اور بھے ملاسہ، منابذہ، محاقلہ اور مزابنہ سے منع فر مایا ہے۔

( ٩٤٢٦) وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَرَّتَيْنِ مَنْ ذَا الَّذِى يَدْعُونِى فَٱسْتَجِيبَ مَنْ الَّذِى يَسْأَلُنِى فَأَعْطِيهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَغْفِرُنِى فَآغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِىءَ الْفَجُورُ [راحع: ٢٧٧٩]

(۹۳۲۲) اور نی نایشانے فرمایاروزانہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی پچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے حظاء کرے کہ میں اسے عظاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک میں اسے عظاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک میں اسے عظاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک میں اسے عظاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک میں اسے علام کے میں اسے علام کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عظاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک میں اسے علام کے میں اسے بیٹن دوں؟ کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عظاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک

(٩٤٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثِ بُنِ طُلُقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ النَّحَعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طُلْقَ بُنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيِّ لَهَا مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيِّ لَهَا مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيِّ لَهَا صَعَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيِّ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ لَهُ فَقَلْ وَقَلْ اللَّهُ لَهُ فَقَالَ لَقَلْ الْحَلَيْتِ بِحِظَارِ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ قَالَ حَفْصٌ فَقَالَ لَقَلْ الْحَتَظُوتِ بِحِظَارِ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ قَالَ حَفْصٌ فَقَالَ لَقَلْ الْحَدِيثَ مِنْ النَّارِ قَالَ حَفْصٌ سَنَةً مَثْرَ سِنِينَ وَسَمِعْتُ حَفْطًا يَذُكُو هَذَا الْكَلَامَ سَنَةً سَنْعِ سَمِعْتُ حَفْطًا يَذُكُو هَذَا الْكَلَامَ سَنَةً سَنْعِ وَسَمِعْتُ حَفْطًا يَذُكُو هَذَا الْكَلَامَ سَنَةً سَنْعَ وَسُومِعْتُ حَفْطًا يَذُكُو هَذَا الْكَلَامَ سَنَةً سَنْعِ وَسُمِعْتُ خَفْطًا يَذُكُونُ هَذَا الْكَلَامَ سَنَةً سَنْعِ وَسُومِعْتُ حَفْطًا يَذُكُونُ هَذَا الْكَلَامَ سَنَةً سَنْعَ وَلَمْ اللَّهُ لَكُونُ وَمِائَةٍ [صححه مسلم (٢٦٣٦)]. [انظر: ٢٠٩٥]

(۹۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی علیہ کی خدمت میں ایک بچیہ لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ!اس (کی زندگی) کے لئے دعاء فرماد بیجئے کہ میں اس سے پہلے اپنے تین بچے دفنا پھی ہوں، نبی علیہ نے فرمایا پھر تو تم

### هُ مُنالِهُ اَمَّهُ نَظِيلِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ن جَنْمُ كَا آك سال بِينَ أَبِ كُوفُوب بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

( ٩٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ بُنِ أَجْمَد و سَمِعْت أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآَحُمَرُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قُرَأَ فَأَنْصِتُوا [راحع: ١٨٤٨].

(۹۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا امام کوتو مقرر ہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ،اس لئے جب وہ تکبیر کیےتو تم بھی تکبیر کہو،اور جب وہ قراءت کرےتو تم خاموش رہو۔

(۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ بی ملیا ایک مرتبہ حضرت سعد دلائٹا کے پاس سے گذرے تو وہ دعاء کررہے تھے (اوراس دوران دوائٹلیوں سے اشارہ کررہے تھے) نبی ملیا نے فر مایا ایک انگل سے اشارہ کرو، ایک انگل سے۔

( ٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ [راجع: ٧٩٣٧].

(۹۴۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فر مایا اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھ لوگ اسے و ماں سے بھی حاصل کرلیں گے۔

( ۹۶۲ – ۹۶۲۲ – ۹۶۲۱ ) حَدَّثَنَا

(۹۳۳۱–۹۳۳۲–۹۳۳۳) مند احمر کے بعض نسخوں میں آئندہ آنے والی تین احادیث (۹۳۵۵ تا ۹۴۵۷) بغیر کسی فائدے اور وجہ کے یہال مکرر ہوگئ ہیں، ہمارے پاس دستیاب نسخے میں اس غلطی کو واضح کرنے کے لیے یہاں صرف لفظ ''حدثا'' لکھا ہوا ہے۔

(ع٢٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ بَنِ آخَمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ الشَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَانَهُ وَمَنْ كَرةَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرةَ اللَّهُ لِقَانَهُ

(۹۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جواللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جواللہ سے ملئے کو پیند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس ملئے کو پیند نہیں کرتا۔

#### 

( ٩٤٣٥ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُويْدِ الْجُدَّامِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةً وَالْعَيْنُ حَقَّ ( ٩٣٣٥) حضرت ابو بريره اللَّهُ عَصِم وى بحد في عَلَيْهَا في فرمايا كوئى بيارى متعدى نيس بوتى اور پرندوں ( كومُوثر تجھنے كى ) كوئى حقيقت نبيس ، اور نظر لگنا برحق ہے۔

(٩٤٣٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِغْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ [راحع: ٢٩٣٣]

(١٣٣٦) حضرت ابو بريره رفي التفيُّ سے مروى ہے كه نبى عليمان فرمايا صدفة فطر كے علاوہ غلام كى زكوة نبيس ہے۔

( ٩٤٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ مُغِيرَةً عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمُ فَمَنْ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظُرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمُ فَمَنْ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظُرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ فِنْ تَمْرٍ وَلَا تَسْأَلُ الْمُواْقُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لَا لَكُوالِهُ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لَا لَكُوالِهُ اللّهِ اللّهَ الْمُواْقُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِلْالِهِ إِلَا اللّهَ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

(۹۳۳۷) حضرت ابو ہر پرہ او گائٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اچھے داموں فروخت کرنے کے لئے بکری یا او ٹمنی کاتھن مت بائدھا
کرہ، جو شخص (اس دھو کے کا شکار ہوکر) ایسی او ٹمنی یا بکری خرید لے تواہے دوییں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں
بہتر ہو، یا تواس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کروے) یا بھراس جانور کو مالک کے حوالے کردے آور ساتھ
میں ایک صاع کھجور بھی دے ، اور تا جروں سے باہر باہر ہی مل کرسودامت کیا کرو، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ
کرے، ایک دوسرے کو دھو کہ نہ دو، اور ایک دوسرے کی بھے پر بھے مت کرو، اور کوئی شہری کسی دیباتی کا سامانِ تجارت فروخت
نہ کرے۔

(۹٤٣٨) حَدَّقَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُوُوفِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَعْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّةً فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِذَلِكَ [راحع: ٢٥٨] سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ صَالَةً فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِذَلِكَ [راحع: ٢٥٥] مَن الله عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَمَوْلَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُولُ لَا عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَمُ لِي اللهُ عَلَيْهُ وَهُ فِي لَهُ مِعْدَ مِسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَ لِيَ لَهُ وَمَا عَلَا عَلَى الْهُ مَنْ مَعْدَ وَمَ لِيَ الْمَعْدِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْكُ الْعَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَى الْمُعْدِ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

( ٩٤٣٩ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَيْوَةً يَقُولُ حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ هَانِءٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي

### 

سَعِيدٍ مَوْلَى غِفَارَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا فَصْلَ الْمَاءِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيَهُزُلَ الْمَالُ وَيَجُوعَ الْعِيَالُ

- (۹۳۳۹) حضرت ابوہر میں وٹائٹڑے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ زائد پانی روک کرندر کھا کرو، زائدگھاس ندروکا کرو، ورنہ مال کمز ور ہو جائے گا اور نیچ بھو کے رہ جا کیں گے۔
- (عدد) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ وَهُبِ عَنْ حَيُوَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ حَيُولَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ وَالْمَرْأَةِ عَنْ أَبْنِي هُرُيُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْمُحَبُّ وَالْعُمُرَةُ وَالسَاءِ وَالْمَرْأَةِ الْمُعْرَةُ وَالسَاءِ وَالْعَبِيرِ وَالصَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْمُعْرَةُ وَالْمُعْرَةُ وَالْمُعْرَةُ وَالْمُعْرَةُ وَالْمُولُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
  - ( ۱۳۴۰ ) حضرت ابو ہریرہ نگانٹیڈ سے مردی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا بوڑ ھے ، کمزوراورعورت کا جہا دیجے اورعمرہ ہے۔
- ( ٩٤٤١ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ التَّيْمِثَى أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَ لَا هَامَ
- (۹۴۴) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا مردے کی کھوپڑی میں سے کیڑا نکلنے کی کوئی حقیقت نہیں ، یہ جملہ دومر تنہ فرمایا۔
- ( ٩٤٤٢ ) حَدَّثُنَا هَارُونُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ الْبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْقُوبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ فَٱكْثِرُوا الدُّعَاءَ [صححه مسلم (٢٨٤)].
- (۹۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لئے (سجد ہے میں) دعاء کی کثرت کیا کرو۔
- ( ٩٤٤٣ ) حَلَّاثُنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرُمُزُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي صَلَاقٍ مَا لَمْ يُحْدِثُ تَدُعُو لَهُ الْمَلَاثِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ [صححه البخاري (١٧٦)؛ ومسلم (٦٤٩)].
- (۹۴۴۳) حضرت ابو ہر یرہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیات فرمایاتم میں سے جوشن جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے،اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضونہ ہو،اور کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ!اس کی بخشش فرما،اے اللہ!اس پر رحم فرما۔
- ( ٩٤٤٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِى هُزَيُرَةَ حَدَّثَهُ عَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ السَّمَّاءِ بَرَكَةً إِلَّا أَصْبَحَ

### مُنالًا أَمْرِنَ بِلَ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلِّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

کیٹیں مِنُ النّاسِ بِهَا کَافِرِینَ یُنُزِّلُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْغَیْثَ فَیقُولُونَ بِکُو کَتِ کَذَا وَکَذَا [صححه مسلم (۷۲]].
(۱۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فرمایا اللہ تعالی جب بھی آسان سے برکت (بارش) نازل فرماتے ہیں تو بندوں کا ایک گروہ اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے، بارش اللہ نازل کرتا ہے اوروہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی تا ثیر سے ہوئی ہے۔

( ٩٤٤٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَهُ فِي السَّلْفِ الْحَلِي لَا يَقْلِرَانَ عَلَى شَيْءٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنُ سَفَرِهِ فَلَاحَلَ عَلَى الْمُرَآتِهِ أَعِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتُ نَعَمْ أَبْشِوْ أَتَاكَ رِزْقُ اللَّهِ عَلَى امْرَآتِهِ جَائِعًا قَدْ أَصَابَتْهُ مَسْغَبَةٌ شَدِيدةٌ فَقَالَ لِامْرَآتِهِ أَعِنْدَكِ شَيْةٌ نَرْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ فَاسْتَحَثَّهَا فَقَالَ وَيُحَكِ ابْتَعِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ خُنْزٌ فَالْتِنِي بِهِ فَإِنِّى قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ فَقَالَتُ نَعَمْ الْآنَ الطَّوَى قَالَ وَيُحَكِ قُرْمِى فَابْتَعِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ خُنْزٌ فَأْتِينِي بِهِ فَإِنِّى قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ فَقَالَتُ نَعَمْ الْآنَ الطَّوَى قَالَ وَيُحَكِ قُرْمِى فَابْتَعِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ خُنْزٌ فَأَتِينِي بِهِ فَإِنِّى قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ فَقَالَتُ نَعَمْ الْآنَ يَشُولَ لَهَا قَالَتُ هِيَ مِنْ عِنْدِ نَفُسِهَا الطَّوى قَالَ وَيُحَلِ قَلْمَ الْمَى عَنْهِا سَاعَةً وَتَحَيَّنَتُ أَيْطِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْوَالِمُ الْمَلَى وَمُولُولَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْوَالِمِ الْعَنَى وَلَمْ وَلَمْ الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْوَالِمِ الْعَنَمِ وَلَمْ أَنْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْوَالَتُ مَا فَى رَحْيَيْهَا وَلَمْ تَنْفُضُهَا لَطَحَنَتُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْوَالَحَةُ مَا وَلَمْ الْمُعَنَّمُ اللَّهُ كَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْقَالِمُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَى الْقَالِمُ الْمَا وَلَمْ الْمُولُ وَلَى الْمُحَلِيْقَ الْمُ الْمُعَنِيْمُ الْمَالِحُونَ الْمُوالِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُحَلِيْةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَ

(۹۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنز فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں دومیاں ہوی تھے، انہیں کی چیز پر دستر س حاصل نہ تھی ، وہ آدی ایک مرتبہ سفرے والیس آیا، اسے شدید جوک لگی ہوئی تھی ، وہ اپنی ہوی کے پاس پہنچ کراس سے کہنے لگا کیا تمہارے پاس کھے ہو ؟ اس نے کہا ہاں! خوش ہو جاؤ کہ اللہ کارز ق تمہارے پاس آیا ہے، اس نے اسے چکار کر کہا کہ اگر تمہارے پاس کھے ہے تو جا کہ ایس نے کہا اچھا، بس تھوڑی دیر ، ہمیں رحمت خداوندی کی امید ہے، لیکن جب انظار کی گھڑیاں مزید کمی ہوتی گئیں تو اس نے کہا چھا ، بس تو گھڑیاں مزید کمی ہوتی گئیں تو اس نے کہا اچھا ، بھوٹ کی وجہ سے میں نٹر ھال ہو چکا ہوں ، اس نے کہا اچھا ، بھی تنور لگتا ہے ، جلدی نہ کرو۔

جب وہ تھوڑی دیر مزید خاموش رہااوراس کی بیوی نے دیکھا کہ اب یہ دوہارہ نقاضا کرنے والا ہے تو اس نے اپنے ول میں سوچا کہ مجھے اٹھ کر تنور کو دیکھنا تو چاہئے (شایداس میں بچھ ہو) چنا نچہ وہ کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ تنور بکری کی رانوں سے جرا پڑا ہے،اوراس کی دونوں چکیوں میں آٹا لیس رہا ہے، وہ چکی کی طرف بڑھی اور آٹا لے کر چھانا،اور تنور میں سے بکری کی رانیس نکالیس (اور خوب لطف لے کر سیراب ہوئے)

حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹو نبی علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابوالقاسم (مَثَلَّ لَلِیْمَ ا کی جان ہے،اگروہ چکیوں میں ہے آٹا نکال کراٹہیں جھاڑنہ لیٹی تو قیامت تک اس میں ہے آٹا نکلتار ہتا اور وہ پیستی رہتی۔

### هي مُناا) مَنْ تَنْ لِيَدِي مِنْ الْمُؤْمِنُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَيُرَادُهُ اللَّهُ اللّ

( ٩٤٤٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ فَتَادَةً وَجَعْفَرِ بَنِ آبِي وَحُشِيَّةً وَعَبَّادِ بَنِ مَنْصُورٍ عَنْ شَهْرِ بَنِ حَوْشَبُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَجَ عَلَى أَصُحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي الشَّجَرَةِ النِّي اجْتَتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ فَرَارٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَحْسَبُهَا الْكُمْآةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الشَّجَرَةِ النِّي اجْتَتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ فَرَارٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَحْسَبُهَا الْكُمْآةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الشَّجَرَةِ النِّي اجْتَتُ مِنْ الْمُنَّ وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءً لِلشَّمِ [راحع: ٩٨٥]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءً لِلشَّمِ [راحع: ٩٨٥]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءً لِلشَّمِ [راحع: ٩٨٥]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمُعَلِّ وَمَائُ هَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَعْبُ وَهِي سِفَاءً لِلسَّمِ [راحع: ٩٨٥]. اللَّهُ عَلَيْهِ مِرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْعَلَى مِن الْمَعْلَى الْحَالِ مِن الْمُعْلَى الْمُونِ الْعَبْرِ فَعْلَ عَلَيْهِ لِتَعْرَفِهُ وَمِ الْمُرْفِقِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ فَعْلَى مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ وَالْمَ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقِ وَمَالَ عَلَى مِنْ وَمُعْلَى مِن الْمُولِ مَا الْعَلَى مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُعْلَقُولُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُولِ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ وَالْمُعْلِ وَالْمُؤْلِ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ مِلْمُ الْمُؤْلِقُ مَا مُلْمُ الْمُلَاءُ مَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ مُعْلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْعَلَى الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ مَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مُعْمِلُكُولُ مُنْ الْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْل

(٩٤٤٧) حَدَّثَنَا فَرَارَةً بُنُ عَمْوٍ قَالَ أَخْبَرَنَا فَلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُوةً قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَرْمَلَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَاحْتَاحُوا إِلَى الطَّعَامِ فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْوِ الْإِبِلِ فَأَذِنَ لَهُمْ مَبَلَغُهُ فَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ قَالَ فَحَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ إِيلُهُمْ تَحْمِلُهُمْ وَتُلِلَّعُهُمْ عَدُوهُمْ عَدُوهُمْ يَنْحُرُونَهَا بَلُ ادْعُ يَا وَسُولُ اللّهِ بِغَبَواتِ الزَّادِ فَادْعُ اللَّهُ عَنْ وَمَا اللَّهُ عَرْقَ اللَّهُ عَرْقَ اللَّهُ عَرْقَ اللَّهُ عَرْقَ وَكَا اللّهُ عَلَى وَسُولُ اللّهِ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ وَجَلَّ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَدَعَا الْوَيْحِيْمِهُ فَمَلَاهَا وَفَصَلَ فَصْلٌ كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ وَجَلَّ فِيهِ الْمَرْكَةِ وَدَعَا الْوَيْحِيْمِهُ فَمَلُكُمَا وَفَصَلَ فَصْلٌ كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ وَجَلَّ فِيهِ الْمَرَكَةِ وَدَعَا الْوَيْحَيْهِمْ فَمَلُهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عِنْدَ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عِنْدَ وَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَى لَكَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْهُ ال

صحابۂ کرام بین گھڑا ہے پاس بچا کھچا کھانے کا سامان کے آئے ، نبی طیفانے اسے اکٹھا کیا اور اللہ سے اس میں برکت کی دعاء کی ، اور فرنایا کہ اسپینا ہے برتن کے کر آئؤ ، سب کے برتن پھڑ گئے اور بہت ہی مقدار نے بھی گئی ، اس پر نبی طیفانے فرنایا میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، اور بید کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ، اور جوشخص ان دونوں گواہیوں کے ساتھ اللہ سے ملے گا اور اسے ان میں کوئی شک نہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

### مُنْ الْمَا اَمْرُنَ بِلِ يَسْتِ مِنْ الْمُؤْرِينِ وَمِينَا اللَّهُ وَيُرَوِّ مِنْ اللَّهُ وَيُروِّ مِنْ اللَّ

(۹٤٤٨) حَدَّتَنَا عَفَّالُ قَالَ حَدَّتُنِا أَبُو عَوَالِنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْنِ عَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ كَعُمْ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْزَةَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَسَائِلُهُ فَقَالَ بِا أَبَا هُرِيُوَةً أَنْتَ نَهَيْتِ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُ اللَّهِ عَنْرَ أَتَى وَرَبٌ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْلَيْهِ مَ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلُ وَرَبٌ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَإِنَّ عَلَيْهِ نَعْلَيْهِ فَمُ الْصُرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْدِةِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُرُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحُولُ اللَّهُ مَا وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ مُعْمَلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْلُ إِذَا صَلَى الْعَلَمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِي الْمُؤْولُ لِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُعْمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَهُ عَلَيْهُ وَسُلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَمُ الْمُعْمُ اللَّ

(۹۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے مروی ہے کہ میں نے نی طابعہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ کرویہیں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لئے مسلسل دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک دہ جے وضونہ ہو جائے یاا پی جگہ سے اٹھ نہ جائے اور کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ! اس کی بخش فرما، اے اللہ! اس پررحم فرما۔

( ٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُّكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْزِعُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ثُمَّ لِيَضَطَحِعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ثُمَّ لِيَصُلَحِعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاللَّهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ثُمَّ لِيَصُلَحِعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاللَّهِ عَلَى وَسَلَّمَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ ٱرْفَعُهُ إِنْ ٱلْمُسَكِّتَ نَفْسِى فَارْحَمُهَا وَإِنْ ٱرْسَلْتُهَا فَاصُفَطُهَا بِمَا لِيَقُلُ بِاللَّهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ [راجع: ٤٥٠].

( ۹۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ ٹی طینوں نے فرا ما جب تم میں سے کوئی شخص رات کو پیدار ہو ایکر اپ بستر پر آگئ آئے تواسے چاہئے کہ اپ تہدند ہی سے اپنے بستر کو جھاڑ لے ، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پر آگئ ہو، پھر یوں کیے کہ اے اللہ ایٹس نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا ، اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں

### هي مُنالِهُ احَدُرُنَ بِلِيَةِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرُة مِنَّانُهُ وَاللهِ

گا، اگر میری روح کواپنے پاس روک لیں تو اس کی مغفرت فرمایئے اور اگر واپس بھیج دیں تو اس کی ای طرح حفاظت فرمایئے جیسے آب اینے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

( ٩٤٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبَانَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ خَادِمُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ خَادِمُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ التَّالِثَةَ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَةَ يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَة فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَبِّرُهَا فَإِنْ عَادِنَ الرَّابِعَة فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يَعَبِّرُهَا فَإِنْ عَادِنَ الرَّابِعَة فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يَعَلِيهُ إِنْ عَادِنَ الرَّابِعَة فَلْيَجُلِدُهَا وَلَيْهِمُ إِنْ عَادِنَ الرَّابِعَةُ اللْعَالِدُهُ وَلَيْهِ فَلَيْ عَلِيهُ إِلَّهُمُ اللَّهُ عِلَيْهِ إِلَا يَعْلَى مِنْ شَعَوْ إِنْ ضَعِيرٍ مِنْ شَعَوْ [صححه البحاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٧٠١)] [ [انظر:

(۹۴۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فرمایا اگرتم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اے کوڑوں کی سزادے ، کیکن اے عار نہ دلائے ، پھر چوتھی مرتبہ یہی گناہ سرز د ہونے پر فرمایا کہ اسے نیج دے خواہ اس کی قبیت صرف مالوں سے گندھی ہوئی ایک رسی ہی ہے۔

( ٩٤٥٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِسُلَامَ لَيَأْدِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا [راحع: ٧٨٣٣].

(۹۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئ سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایا قیامت کے قریب ایمان مدیند منورہ کی طرف ایسے سٹ آئے گا جیے سانپ اینے بل میں سٹ آتا ہے۔

( ٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْيَةِ وَآفُطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهُرُ فَآكُمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

(۹۲۵۳) حضرت ابوہریرہ نٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیٹؤ کے فرمایا چاند دیکھ کرروزہ رکھا کرو، چاند دیکھ کرعید منایا کرو، اگر جا ندنظر نہ آئے اور آسان پرابر چھایا ہوتو تعیں کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ٩٤٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانْ الْعِلْمُ بِالثَّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ [راحع: ٧٩٣٧].

(۹۴۵۴)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھلوگ اسے وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے۔

( ٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مَكَّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرُجَانَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنالِمُ الْمُرْانِ لِيَا اللَّهُ اللَّ

یہ صدیث من کرعلی بن حسین مُعِنَّفَتْ نے سعید سے بوچھا کہ کیا بیر صدیث آپ نے خود حضرت ابو ہر میرہ وہ اُٹھُنٹ سے می ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں! اس پر انہوں نے اپنے غلام سے فرمایا مطرف کو بلا کرلاؤ، جب وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو فرمایا جاؤ بتم اللہ کے لئے آزاد ہو۔

( ٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَىءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَمِيمٍ وَأَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ وَهُوَازِنَ وَغَطَفَانَ [راحع: ٥٠ ٧١].

(۹۳۵۲) حفرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایا قیامت کے دن قبیلۂ اسلم ،غفارادر مزینہ وجہینہ کا بچھ حصہ اللہ کے نز دیک بنواسد، بنوعظفان وہوازن اور تمیم سے بہتر ہوگا۔

( ٩٤٥٧ ) حَدَّقَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءُ آهْلِ الْجَنَّةِ يُرَى مُخَّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ [راحع: ٢١٥ ] ( ٩٢٥٤ ) حضرت ابو بريره النَّيْ سے مروى ہے كہ نبى طَيُسَاء فرمايا جنتى عورتوں كى پندليوں كا گودا گوشت كے باہر سے نظر آسا يہ گا

( ٩٤٥٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّى صَلَاةً الظَّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَكُعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتُ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَقْصُرُ وَلَمُ أَنْسَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَقْصُرُ وَلَمُ أَنْسَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَقُصُرُ وَلَمُ أَنْسَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ فَصُلُّى بِهِمُ رَكُعَتَيْنِ آجِرَتَيْنِ قَالَ يَحْيَى حَدَّثِنِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ مَوْلُ اللَّهِ صَلَّى بِهِمْ رَكُعَتَيْنِ آجِرَتَيْنِ قَالَ يَحْيَى حَدَّثِي وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ عَوْلُ اللَّهِ سَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيْنِ [ صححه ضَمْضَمُ بُنُ جَوْسٍ آنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيْنِ [ صححه

### هُ مُنلِهُ الْمُرْائِينَ لِيُسْتِرَا لَهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

البخاري (۱۷)، ومسلم (۷۷). واين خزيت في (۱۰ ۱۰ و ۱۰ ۱۰ ۱۰). إقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲،۱۲، ۱، النسائي: ۱،۲۲). وراجع: ۹۸۸].

(۹۳۵۸) حضرت ابو ہر یرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ظہری نما زیڑھ رہاتھا کہ نبی علیا نے بھولے سے دور کعتیں پڑھا کر ملام پھیردیا، بوسلیم کے ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر بوچھا یارسول اللہ! کیا نماز میں کمی ہوگئ ہے یا آ پ بھول کے ہیں؟ اس پر نبی علیا نے فرمایا نماز میں کمی ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں، اس نے کہایارسول اللہ! آپ نے دور کعتیں پڑھائی ہیں، نبی علیا اس نے لوگوں سے بوچھا کہ ذوالیدین بھے کہدرہے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! تو نبی علیا کھڑے ہوئے، دور کعتیں مزید ملائیں اورسلام پھیرکر سہوے دو جدے کر لیے۔

( ٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلُةَ الْقَلْدُ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٧١٧٠].

(۹۳۵۹) حفرت ابو ہریرہ نگاٹئا ہے مروی ہے کہ نی علیہ ان فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت ہے رمضان میں قیام کرے،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجائیں گے، ای طرح جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت ہے شب قدر میں قیام کرے،اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجائیں گے۔

( ٩٤٦٠) حَدَّثَنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثِنِى آبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتُنَةِ اللّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتُنَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُعُو بِهَوَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتُنَةِ الْمَانِ وَمِنْ شَوِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [انظر: ١٠٧٧٨ ١ ، ١٨٤٠].

(۹۴۲۰) حضرت الدہريره التافظ سے مروى كے كەنى علىكان كلمات كى ساتھ دعاء ما تكاكرتے التے كدا ساللہ! ميں عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اورموت كی آ زمائش اور سے و جال كے شرعة آپ كی بناه ميں آتا ہوں۔

( ٩٤٦١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثِينِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَحَالَتُهَا وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُها [راجع: ٣١٣٣].

(۹۴۷۱) حضرت ابو ہریرہ زلائفٹ مروی ہے کہ نی طائِلانے فر ما یا کسی عورت کو اس کی چھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح بیس جمع نہ کما جائے۔

( ١٤٦٢ ) حَلَّاثُهَا حَسَنٌ قَالَ حَلَّاثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْتَى عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي سَعِيدٍ آنَّ آبَاهُ آخِبَرَهُ آلَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِاهْرَاقِ آنْ تُسَافِرَ يَوْمًا فَمَا فَوْقَهُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حُرْمَةٍ [راجع: ٢٢٢].

### 

(۹۴۷۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٩٤٦٣ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ مُوصِلِتٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنُ عَاصِمٍ بْنِ بَهُدَلَةً عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ الْبَيْ هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَبْشًا أَغْضَ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَا أَهُلُ النَّارِ فَيَشُرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ فَيُذْبَعُ فَيُقَالُ لِلَّهُلِ النَّارِ فَيَشُرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ فَيُذْبَعُ فَيُقَالُ خُلُودٌ لَا مَوْتَ [راحع: ٤٩٨٩].

(۹۳۲۳) حضرت الوہریہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن ''موت' کوایک مینڈ سے کی شکل میں لاکر پل چراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو لکار کر بلایا جائے گا ، وہ خوفردہ ہوکر جھانکیں کے کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا ، گھرالل ہے کہ بھرائل ہے کہ بھرائے گا کہ کہ بھرائل ہے کہ

(۹۴۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابوسعید خدری دانشنے ہجی مروی ہے۔

( 250 ) حَدَّقَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ غُنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّالِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمُ عَبْدِى وَأَمَتِى وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّى وَرَبَّتِى لِيَقُلُ الْمَالِكُ فَتَاكَى وَلَتَكُمْ عَبْدِى وَآمَتِى وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّى وَرَبَّتِى لِيَقُلُ الْمَالِكُ فَتَاكَى وَلَيَقُلُ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِى وَسَيِّدَتِى فَإِنَّهُمْ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [قال الألباني: فَتَاكَى وَفَتَاتِى وَلْيَقُلُ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِى وَسَيِّدَتِى فَإِنَّهُمْ الْمَمْلُوكُ وَالرَّبُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٩٧٥)]. [انظر: ٢١٠١١، ٢١١، ٢١٠].

(۹۳۷۵) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ بی طلیقانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بیرف کیے''عبدی، امتی'' بلکہ یوں کیے میرا جوان، میری جوان، میراغلام، تم میں سے کوئی شخص اپنے آقا کو''میرارب'' نہ کیے، بلکہ''میراسردار، میرا آقا'' کیے کیونکہ وہ سب بھی غلام ہیں اور اللہ حقیقی آقا ہے۔

### 

( ١٤٦٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ الْحَبَّةُ الشَّوْدَاءُ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ [راجع: ٧٢٨٥].

(۹۴۷۷) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کلونچی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ٩٤٦٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُّكُمُ الْأَذَانَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَدَعُهُ حَتَّى يَقْضِى مِنْهُ [وقد اعل اسناده ابن القطان بانه مشكوك في اتصاله. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٣٥٠)]. [انظر: ٢٣٧].

(۹۴ ۱۸) خواجہ حسن بھری سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی مالینا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اذ ان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو جب تک کھانا مکمل نہ کر لے، اسے نہ چھوڑے۔

( ٩٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا حَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ فَلَمَّا كَانَتُ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ هَمْ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ فَلَمَّا كَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَاتُلُنَا مَعَهُ فَوَ أَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا فَقَالَ أَبُو بَكُو وَاللَّهِ لَا أُفَرِقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهَا قَالَ فَقَاتُلُنَا مَعَهُ فَوَ أَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا وَتَكَنَا مَعَهُ فَوَ أَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا إِلَالَانِي وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِ الْأَلِهِ لَى الْفَالُهُمُ وَالْوَالَهُمُ إِلَّا الْفَلَالُ الْمُسَانَى: صحيح (النسانى: صحيح (النسانى: على ١٤٧٧)] [انظر: ٢ ٥ ٨ ١٠ ]، [راجع: ٢٧].

(۹۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ و النظام مروی ہے کہ نی ملیان فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إلله إلا اللّه فد کہدلیں، جب وہ بی کلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کو جھ سے محفوظ کر الیا الا بیہ کہ اس کلمہ کا کوئی مق ہو، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذہبے ہے، جب فتن ارتداد پھیلاتو حضرت عمر فاروق وہ اللہ قائد نے سیدنا صدیق اکبر وہ اللہ عرض کیا کہ آپ ان سے کیونکر قال کر سکتے ہیں جبکہ میں نے ٹی ملیا کو بیڈر ماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت صدیق اکبر وہ اللہ فرایا بخدا! میں نماز اور زکو ق میں فرق نہیں کروں گا، اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والوں سے ضرور قال کروں گا، چنانچے ہم نے ان کی معیت میں قال کیا اور بعد میں ہم نے اس میں خیرو بھلائی دیکھی۔

( . ٩٤٧ ) قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيُلٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَمِيرِ فِيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ مَا جَانَنِي فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَلِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ [راحع: ٥٥ ٥٣].

(۱۷۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا سے گدھوں کی زکا ہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو نبی ملیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو بہی ایک جامع مانع آیت نازل فرمادی ہے کہ جوشف ایک ڈرہ کے برابر بھی نیک عمل سرانجام

### 

دے گاوہ اسے دیکھ لے گااور جو شخص ایک ذریے کے برابر بھی برائمل سرانجام دے گاوہ اسے بھی دیکھ لے گا۔

( ٩٤٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُزَيُرَةً قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ يَخُرُجُ فِى سَبِيلِهِ أَنْ يُذُّحِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ ٱجُو أَوْ غَنِيمَةٍ [راحع: ٩١٧٦]

(۱۷۹۷) مطرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیات ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس شخص کے متعلق اپنے ذہبے یہ بات لے رکھی ہے جواس کے راستے میں نکلے کہاہے جنت میں داخل کرے یااس حال میں اس کے مسکانے کی طرف واپس پہنچا دے کہ وہ ثواب یا مال غنیمت کو حاصل کرچکا ہو۔

( ٩٤٧٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْآيُمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٧١٦٩]

(۶۵۵۲) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا امام ضامن ہوتا ہےاورمؤ ذن امانت دار،اے اللہ!اماموں کی رہنمائی فرمااورمؤ ذنین کی مغفرت فرما۔

( ٩٤٧٣ ) وَكَذَا حَدَّثَنَاهُ أَسُودُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ أَرْشِدِ الْآئِمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤْذِينَ قَالَ وَكَذَا قَالَ يَعْنِي ابْنَ فُضَيْلٍ أَيْضًا وَزَائِدَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعْنِي عَنْهُ [راحع: ٢١٦٩]

(۹۴۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٧٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآن كُفُرُ [راجع: ٩٩ ٧٤].

( ۲ کے ۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قرآن میں جھکڑنا کفر ہے۔

( ۹٤٧٥ ) حَدَّثَنَا

(۵ کے ۹۴۷ ) کاتبین کی فلطی واضح کرنے کے لئے ہمارے ننتج میں یہاں صرف لفظ' مدثنا'' لکھا ہوا ہے۔

( ٩٤٧٦) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَةٍ تَخُوْجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَةٍ تَخُوْجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ أَنِّى اللَّهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ أَنِّى أَقْمَلُ إِصَاحِهُ وَلَوْدِهُ وَلَوْدِهُ وَلَوْدِهُ وَلَوْدِهُ وَلَوْدِهُ وَلَوْدِهُ وَلَوْمِلُومُ وَلَوْدِهُ وَلَوْمِلُومُ وَلَوْدِهُ وَلَلْهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَخْمِلُهُمْ وَلَوْدِهُ وَلَوْمِ وَلَوْمِلُومُ وَلَوْدِهُ وَلَوْمِلُومُ وَلَوْمِلُومُ وَلَوْدِهُ وَلَوْمُ وَلَوْمِلُومُ وَلَوْمُولُومُ وَلَوْمُولُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُولُومُ وَلَوْمُ وَلَيْكُومُ وَلَوْمُ وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أَنْ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلِي مَا مُولِي مُعْمَلِقُومُ وَلَوْمُ وَلِي مُعْمُولُوهُ وَلَوْمُ وَلِهُ وَلِومُ وَلِي وَلِي مُولِي وَلِي مُولِي وَلِمُ وَلَوْمُ لِلْكُومُ وَلَوْمُ وَلِي وَلِلْكُولُ وَلَوْمُ وَلِولُومُ وَلَوْمُ لَوْلُولُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلِلْكُومُ وَلَوْمُ لِلَّهُ وَلِلَّالِهُ وَلِي وَلَولُومُ وَلَوْمُ وَلَوْلُومُ وَلَوْمُ وَلِكُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ لِلَّهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلِمُولُومُ وَلِلَّاقُولُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلُومُ وَلُولُوهُ وَلَوْمُ وَلُولُومُ وَلَوْمُ وَلِلِهُ وَلِهُ وَلَوْمُ وَلِولُولُومُ وَلِهُ وَلِمُو

(٩٢٧) حفرت ابو ہريره والتي سے مروى ہے كه بى عليه نے ارشاد فرمايا ميراول جا ہتا ہے كه ميں راو خدايي فكنے والے كسى

### المن المائين المنظمة ا

سر بیات کھی چیچے خدر ہتا انکین میں اتن وشعت نہیں بیا تا کہ ان سب کوسواری مہیا کرسکوں قصے ایک بات کی تمنا ہے کہ راہ خدامیں جہا دکروں اور جام شہادت نوش کرلوں ، پھر زندگی عطا ہواور جہادیین شرکٹ کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہادین شرکت کڑوں اور شہید ہوجاؤں۔

( ٩٤٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آخْبِرُنَا بِعَمَلِ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَا تُطِيقُونَهُ مَرَّتَيْنِ آوْ ثَلَاثًا قَالَ قَالُوا آخْبِرْنَا فَلَعَلَنَا نُطِيقُهُ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الشَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى الْمُعَامِلُهِ إِلَى اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اللَّهِ لَا يَفْتُونُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اللَّهِ لَا يَفْتُونُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اللَّهِ لَا يَفْتُونُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اللَّهِ لَا يَفْتُونُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاقٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اللَّهِ لَا يَفْتُونُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاقٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اللَّهُ لَا يَعْتُونُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاقٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اللَّهُ لَا يَعْتُونُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاقٍ حَتَّى يَوْمُ الْمُجَاهِدُ إِلَى اللَّهُ لَا يَعْتُونُ اللَّهِ لَا يَعْتُونُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاقًا مِنْ الْمُعَامِلُهُ إِلَا مَا إِلَّى الْمُعَامِلُهُ إِلَا مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ لَا يَعْتُونُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُعَامِلَا اللَّهِ لَالْمُعُونُ اللَّهُ الْمُعَامِلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلَةُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمِنْ اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ کھالاگوں نے عرض کیا یا رسول الشنگائی ہمیں کوئی ایسا عمل بتا ہے جو جہاد
کے برابرہو؟ نی الیس نے فرمایاتم اس کی طاقت نہیں رکھتے، (دو تین مرتبہ فرمایا) لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بتاد ہے ، شاید ہم کر
سکس، نی الیس نے فرمایاراہ ضدایس جہاد کرنے والے کہ مثال اس آدی کی سے جودن کوروزہ، رات کوتیا م اور اللہ ک آیات کے
سامنے عاجز ہوا وراس نمازروز سے میں کی تم کی کوتا ہی نہ کرے، یہاں تک کدوہ مجاہدا پنے اہل خانہ کے پاس والیس آجائے۔
سامنے عاجز ہوا وراس نمازروز سے میں کی تم کی کوتا ہی نہ کرے، یہاں تک کدوہ مجاہدا پنے اہل خانہ کے پاس والیس آجائے۔
مروی ہے گؤتہ اللہ مقاویة قال حکوفت ہے میں میں میں مروی ہے کہ نی طیعہ اوکئم تورسلها فتا کی من حضرات الوہریہ نگائٹ ہے دوائل ہوگئ،
سرمان کے باندھ دیا تھا، خوداسے کھلا یا اور نہ ہی ایسے کھلا چھوڑا کہ وہ خودی زیبن کے کیڑے مورٹ کھالیتی۔
حصاس نے باندھ دیا تھا، خوداسے کھلا یا اور نہ ہی آسے کھلا چھوڑا کہ وہ خودی زیبن کے کیڑے مورٹ کھالیتی۔

(۹٤٧٩) حَذَّنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي رَزِينِ عَنُ أَبِي هُويُورَةً قَالَ رَأَيْتُهُ يَضُوبُ جَبْهَتَهُ بِيدِهِ
وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزُعُمُونَ أَنِّي أَكُدِبُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِى فِي الْإِثْمُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِى فِي الْآثُومُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِى فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْفِيلُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٤٠٠] الْأَخُورَى حَتَى يَغْسِلَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٤٠٠] الْورْ يَن كَبِتْ بِي كَا يَكُ مُرتِهِ مِن اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْهِ يَعِيثُونَ لَا يَعْفِيلُهُ الْمُلْعَلِيلُهُ وَالْعَرَاقِ وَلَا مَوْلَا اللهِ مَعْلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ يَعْفُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفِيلُهُ وَلَا يَعْفَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفِيلُهُ وَلَا يَعْفَى كُوا وَلَعْ الْكُولُونُ وَلَالِيلُهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفِيلُهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

' ٩٤٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### 

وَسَلَّمَ مَنُ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَيْنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غُفِنَ لَكُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدُ لَغَا [صححه مسلم (۸۵۷)، وابن حبان (۱۲۳۱)، وابن حزيمة: (۲۵۷ و ۱۷۵۸)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۹۸۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا جوشف جمعہ کے دن وضوکرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر جمعہ کے لئے آئے ،امام کے قریب خاموش بیٹھ کر توجہ سے اس کی بات سے ، تو اگلے جمعہ تک اور مزید تین دن تک اس کے گناہ معانب ہوجائیں گے ،اور جوشخص کنگریوں سے کھیلیار ہا، وہ لغوکام میں مشغول رہا۔

( ٩٤٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ قَالًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهُدِيَتُ لِى خَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهُدِيَتُ لِى خَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيَتُ إِلَى كُراعٍ لَا جَبْتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهُدِيتُ لِى خَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ إِلَى كُراعٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَوْ أُهُدِيتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَاقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُولُولُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

(۹۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ داللؤے مردی ہے کہ نبی مالیا است فرمایا اگر چھے مرف ایک دئی کی دعوت دی جائے تو میں قبول کراوں گااور اگر ایک یائے کی دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

( ٩٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ وَابُنُ نَمَيْرٍ قَالَ آخْبَرَنَا الْآعُمَشُ الْمَعْنَى عَنُ آبِى صَالِح عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَّلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقَلُ الصَّلَاقِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَّاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللّ

(۹۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ نگائؤے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا منافقین پرنماز عشاءاور نماز فجر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، کیکن اگر انہیں ان دونوں نمازوں کا اثواب پیتہ چل جائے تو وہ ضروران نمازوں میں شرکت کریں اگر چہ گھنوں کے بل چل کر آنا پڑے، میرادل چاہتا ہے کہ مؤذن کواذان کا تھم دوں اور ایک آدمی کو تھم دوں اور وہ نماز کھڑی کر دے، پھرا پنے ساتھ کچھلوگوں کو لیے جاؤں جن کے ہمراہ لکڑی کے گھے ہوں اور وہ ان لوگوں کے پاس جائیں جونماز باجماعت میں شرکت نہیں

کرتے ان کے گھروں میں آگ لگادیں۔

( ٩٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي الْحَكَمِ مَوْلَى اللَّيْشِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ آؤُ حَافِرٍ [راحع: ٧٤٧٦].

(٩٢٨٣) حضرت ابو ہريره الله الله عمروى ہے كه في عليهانے فرمايا صرف اونٹ يا گھوڑے يس ريس لگائى جا سمتى ہے۔ ( ٩٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### ﴿ مُنْ الْمَا مَرْنُ بِلَ يَعْرِيدُ وَمِينَ اللَّهُ مُنِيدُ وَمِينَا اللَّهُ مُرِيدُ وَمِينَا اللَّهُ مُريدُ وَمِينَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُريدُ وَمِينَا اللَّهُ مُريدُ وَمِنْ اللَّهُ مُريدُ وَمِينَا اللَّهُ مُريدُ وَمِينَا اللَّهُ مُريدُ وَمِنْ اللَّهُ مُريدُ وَمِنْ اللَّهُ مُراكِنَا اللَّهُ مُريدُ وَمِنْ اللَّهُ مُريدُ وَمِنْ اللَّهُ مُريدُ وَمِنْ اللَّهُ مُراكِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُريدُ وَمِنْ اللَّهُ مُريدُ وَمِنْ اللَّهُ مُراكِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّيلًا مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلِّلِ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّالِي اللَّهُ مُل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَّآنِي الْحَقَّ إِنَّ الشَّيُطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ يَتَشَبَّهُ بِي [راحع: ٤٤ه٧].

﴿ ٩٣٨٣) حفرت الوہریہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ جناب رسول اللهِ ظَالِّيْ الْمَنْ الْمِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ٩٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ [راجع: ٥ ٢ ١ ].

(۹۴۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ فَالْقَائِمُ اللّٰهِ ارشاد فرمایا جب کو کی شخص روز ہ رکھے اور بھولے سے کچھکھانی لے تو اسے اپناروز ہ پھربھی بورا کرنا جا ہے ، کیونکہ اسے اللّٰہ نے کھلایا پلایا ہے۔

( ٩٤٨٧ ) حَكَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ ٱخْمَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ آبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ آنُ تَسْكُتَ [راجع: ٧١٣١]

(۹۴۸۷) جعزت ابو ہریرہ بڑا تھ مروی ہے کہ نبی علیدانے فرمایا کنواری لڑک سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے ، لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کنواری لڑکی سے اجازت کیے حاصل کی جائے ؟ نبی علیدا نے فرمایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

( ٩٤٨٨ ) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيٌّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَى أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَآوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَى أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَى أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكُ ٱخْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ فَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلِّطٌ وَذُو ثَوْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطَى حَقَّ مَالِهِ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَوْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطَى حَقَّ مَالِهِ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَوْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطَى حَقَّ مَالِهِ وَقَقِيرٌ فَخُورٌ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٤٩)، وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٦٤٢)]. وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٦٤٢)].

### هُ مُنْ لِلْهُ اَمَرُونُ لِي مُنْ لِلْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ لِلَّهِ اللَّهِ مُنْ لِلْهِ اللَّهِ مُنْ لِلَّهِ اللَّهِ مُنْ لِللَّهِ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهِ مُنْ لِللَّهِ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِلَّ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّالِمُ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِلِّلْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ لِلَّا لِمُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ لِللَّالِمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّا لِمُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللْمُلْلِلِلْمُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللْمُلْلِلْمُ ل

(۹۴۸۸) حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا میر ہے سامنے جنت اور جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تین تین گروہوں میں'' شہید، وہ عبد مملوک جو والے تین تین گروہوں میں'' شہید، وہ عبد مملوک جو الے تین تین گروہوں میں'' شہید، وہ عبد مملوک جو این رب کی عبادت بھی خوب کرے اور این آ قا کا بھی خیرخواہ رہے، اور وہ عفیف آ دمی جوزیا دہ عیال دار ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے' شامل تھے، اور جو تین گروہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے ان میں وہ حکمر ان جو زیردتی قوم پر مسلط ہوجائے، شامل ہے، نیز وہ مالدار آ دمی جو مال کاحق ادانہ کرے اور وہ فقیر جوفخ کرتا پھرے۔

( ٩٤٨٩) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُوَ آبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُوَيُواطًا إِلَّا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كُلْبًا فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ عَمْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا إِلَّا كُلْبَ خَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ [راجع: ٧٦١٠]

(۹۴۸۹) حضرت ابو ہریرہ ولائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیئلانے فر مایا جو خص شکاری کتے اور کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے پالے ،اس کے ثواب میں سے روز انہ ایک قیراط کے ہر ابر کمی ہوتی رہے گی۔

( 1949 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ يَغِيى الْهَنَ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بُنِ حَكِيمٍ الطَّبِّقُ أَتَّهُ خَافَ وَمَنَ زِيَادٍ أَوْ ابْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمُعَدِينَةَ فَلَقِى أَبَا هُرِيْرَةَ فَانَتَسَبِنِى فَانْتَسَبُتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلَا أُحَدِّنُكَ حَدِينًا لَكَةً أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ فَلُتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمَ الْفِيكَةِ وَهُو آعْلَمُ الظُّوُوا فِي صَلَاةٍ عَبْدِى أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتُ تَامَّةً كُتِيتُ لَهُ يَعُولُ رَبَّنَا عَزَ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُو آعْلَمُ الظُّوُوا فِي صَلَاةٍ عَبْدى أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدى مِنْ تَطَوَّع فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع مِنْ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلْمُ وَا هَلْ يَعْبُدى مِنْ تَطَوَّع فِإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوع فَالَ أَيْمُوا هَلْ يَعْبُدى مِنْ تَطَوَّع فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوع فَالَ أَتِمُوا لِعَبْدى مَنْ تَطَوَّع فِإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوع مِنْ مَنْ مَوْقُوع مِنْ مَا مُؤْمَالُ عَلَى ذَلِكُمُ قَالَ يُونُسُ وَآحَسَبُهُ فَلَدُ ذَكَرَ النَّيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو مِنْ مَعْلَى الْعَمْلُ عَلَى يَعْمُ الْعِينِ عَلَى الْعِينِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى الْعَمَالُ عَلَى مُعْلِي وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعِينِ عَلَى الْعِينِ عَلَى الْعِينِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعِينِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

( ٩٤٩١ ) حَلََّتُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### الله المارين المارية من المارية المراكزة المن المراكزة المر

وَسَلَّمَ مَا يَأْمَنُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ [راحع: ٢٥٧٥]. (٩٣٩١) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے سے مروی ہے کہ نبی طیاب نے فرمایا کیاوہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اورامام سجدہ ہی میں ہو، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کی شکل گدھے جیسی بنادے۔

( ٩٤٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْتٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُّكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا کیاتم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کرسکتا کہ نماز پڑھتے وفت تھوڑ اسا آگے چیھیے یادائیں بائیں ہوجائے (تا کہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ ہو)

( ٩٤٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُدُ جَائِكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنِيمِ وَتُغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِراحِع ١٤٨٠] فيه الشَّياطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِراحِع ١٤٨٠] فيه الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ سَهْدٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِراحِع ١٤٨٠] ورمان كامبينه (٩٣٩٣) حضرت ابو بريره وَلَّ تَنْ الله في مروى ہے كہ جب ما ورمضان قريب آتا تو نبي علينا فرمات كرمان كامبينه آر باہم، يم بارك مهينه ہے، الله في تم رواز ہے بندكرد ہے جاتے ہيں، اورشياطين كو جگر ديا جاتا ہے، اس مبينے ميں ايك رات الي بھي ہو وار ہے بہتر ہے، جو خص اس كی خيرو بركت ہے محروم رہا، وه ممل طور پرمحروم ہي رہا۔

( ٩٤٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمُ بِهِ [راحع: ٢٤٦٤]

(۹۳۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا نے یمن کی طرف اپنے وست مبارک سے اشارہ کر کے تین مرتبہ فرمایا یمن والوں کا ایمان بہت عمدہ ہے ، کفر کا مرکز مشرق کی جانب ہے اور غرور و تکبراونٹوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔ (۹۴۹۲) حکد تُنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِی هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُنگِعَ الْمَرْآةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَی بِنْتِ آجِیها وَالْمَرْآةُ عَلَی خَالَتِها وَالْحَالَةُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَدُولُة اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدُلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ

### هُ مُنْ لِمُ اَمَّهُ مِنْ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا

عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنكِّحُ الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى [صححه ابن حان (٤١١٧)] وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ايضا: سالت محمداً عن هذا فقال: صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٠،١٠ الترمذي: ٢٠١٦ النسائي: ٩٨/٦].

(۹۴۹۲) حضرت ابوہریہ ہ ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے چوپھی کی موجودگی میں اس کی بھیتی سے یا بھیتی کی موجودگی میں اس کی پھوپھی سے ، خالہ کی موجودگی میں خالہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے ، اور فرمایا ہوں کی موجودگی میں خالہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے ، اور فرمایا ہوں کی موجودگی میں چھوٹی سے اور چھوٹی کی موجودگی میں بڑی سے نکاح نہ کیا جائے۔

( ١٤٩٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَةٍ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُغُيدُ وَمَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْسَائِلُ وَلَكِنُ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَذَتْ الْقَمُ وَبَهَا فَلَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا وَلَذَتْ الْقَمُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَلَكِنُ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا وَلَذَتْ الْقَمُ وَبَهَا فَلَاكَ مِنْ أَشُرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتُ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ الْجُفَاةُ رُبُوسَ النَّاسِ فَلَناكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْبَهُمِ فِى النَّيْوِ وَلِكُنُ سَأَحُدُمُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْلَيْةَ وَلِكَ مِنْ أَشُواطِهَا فِي حَمْسُ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ مُ السَّاعِةِ وَيُعْرَفُ الْمَالِقِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُا تَلْوِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَهُ الْحَلَامُ اللَّهُ السَّامِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۹۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیشالوگوں کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگایا رسول الله ما ٹائٹیٹی ایمان کیا چیز ہے؟ نبی علیشائے فرمایا ایمان بیہ ہے کہ آم اللہ پر،اس کے فرشتوں، کتابوں، اس سے ملئے، اس کے رسولوں اور دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھو، اس نے بوچھایا رسول الله ما ٹھیٹی آا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام بیہ ہے کہ تم الله کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشر کیک می شراؤ، فرض تماز قائم کرو، فرض زکو ہ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اس نے بوچھایا رسول الله می الله کو کھی رہے ہو،اگر می تصور نہ کرسکوتو میں تصور بی کہ کو کہ اللہ کی کھی رہے۔ کروکہ اور کہ اللہ کی کھی رہا ہے۔

اس نے اگل سوال پوچھایا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ نی ملیا نے فرمایا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ

کے مُناکا اَجُہٰ بِمَنْ اِلِیَ مِنْ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ، البتہ میں شہیں اس کی علامات بتائے ویتا ہوں ، جب لونڈی اپنے مالک کوجنم دینے گئے تو یہ قیامت کی علامت وی علامت کی علامت کی علامت کی علامت کی علامت کی علامت کے علامت کی علامت کے علامت کی علامت کے علیہ کے علامت کے علامت

پیسے داسے سے ریادہ بین جاسا، البتہ یں ہیں اس علامات بتائے دیتا ہوں، جب وندی اپنے مالک وہم دینے کے لویہ قیامت کی علامت ہے، اور جب بنگے جسم اور ننگے پاؤں رہنے والے لوگوں کے سروار (حکمران) بن جائیں تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اور جب بکر یوں کے چرواہے بڑی بڑی بڑی بحارتوں میں ایک دوسر نے پرفخر کرنے لگیں تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اور پائے چیزیں ایس بین جن کا لفتہ تا کہ مرف اللہ کے پاس ہے، پھر نبی علیجانے بیآ یت تلاوت فرمائی، '' بے شک اللہ بی کے پاس فیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے ماؤں کے رحموں میں کیا ہے؟ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا؟ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس علاقے میں مرے گا؟''

اس کے بعدوہ آ دمی واپس چلا گیا، نبی ملیٹھانے صحابہ ٹٹائٹٹاسے فرمایا اس آ دمی کومیرے پاس بلا کرلانا، چنانچہ صحابہ ٹٹائٹٹا اسے بلانے کے لئے گئے تو وہاں انہیں کچھنظر نہ آیا، نبی ملیٹھانے فرمایا یہ جریل تھے جولوگوں کوان کا دین سکھانے آئے تھے۔

( ٩٤٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكِ عَنْ آبِي هُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكِ عَنْ آبِي هُرَائِوَ أَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ هُرَائِوَ قَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَهُ مَالٌ النَّسُعِي الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ [راجع: ٢٤٦٢].

(۹۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہواوروہ اپنے حصے کے بھتررائے آزاد کر دے تواگروہ مالدار نہ ہوتو بقیہ قیمت کی ادائیگی کے لئے غلام سے اس طرح کوئی محنت مزدوری کروائی جائے کہ اس پر بو جھ نہ بنے (اور بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعد وہ کم کس آزاد ہوجائے گا)

( ٩٤٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمُوهِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيُوَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَذَكُرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ آمُرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ شَاةً لَهَا ثُعَاءٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لَا آمُلِكُ لَكَ شَيْئًا قَلْ الْمُلِكُ لَكَ شَيْئًا قَلْ الْمُلْكُ لَكَ شَيْئًا قَلْ اللَّهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لَا أَلْفِينَ أَحَدَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ شَاةً لَهَا ثُعَاءٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لَا آمُلِكُ لَكَ شَيْئًا قَلْ اللَّهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لَا أَلْفِينَ أَحَدَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ فَلَى اللَّهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لَا أَلْفِينَ أَحَدَّكُمْ يَحِىء عُيُومُ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَكُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لَا أَلْفِينَ يَجِيء أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَيَتِه وَاللَّهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ يَا وَسُولَ اللَّهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لَا أَلْفِينَ يَجِيء أَكَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِه وَاللَّه أَعْفَى لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُنُكَ لَا أَلْفِينَ يَجِىء أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَيَتِه وَاللَّه أَعْفِى لَيَا رَسُولَ اللَّه أَغِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُنُكَ إِنَ اللَّه أَعْفِى لَكَ مَنْ اللَّه أَعْفَى لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُنَك إِلَى مَسُولَ اللَّه أَعْفِى لَكَ مَنْ أَلُولُكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلُكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعُنَى وَاللَّه الْمَالِك وَلَى اللَّه الْمَلْكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلُكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلُكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلُكُ لَلْ اللَّه الْعَلَى وَقَيْقُ لَلْ الْمُلِكُ لَلَ اللَه الْمَلِكُ لَلَ اللَّه الْمَلْكُ لَلْ اللَّه الْمُلِكُ لَلْ اللَّه الْمَلْكُ لَلْ اللَّه أَلِي اللَّه الْمُلِكُ لَلْ اللَّه الْمُلْكُ لَلْ الْمُحَلِقُ الْمُلِكُ لَلْ اللَّه الْمُلْكُ لَلْ الْمُعْلُلُ لَلْ اللَّه الْمُعْلِلُ لَكُ اللَّه الْمُعْلِلُ لَلْكُ اللَّه الْمُلْلُكُ لَلْ اللَّه الْمُلِلُ لَلْ الْمُؤْلُلُ لِلْ ا

### الله المنافذ بن المائية من المائية من المائية بن المائية المنافذ بن المائية المنافذ ال

(۹۳۹۹) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹنؤسے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیظا ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اس میں مال غنیمت میں خیانت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی شناعت کوخوب واضح فر مایا ،اور فر مایا میں تم میں سے کسی ایسے آ دمی کونہ پاؤں جو قیامت کے دن اپنی گردن پرایک چلاتے ہوئے اونٹ کوسوار کرا کر لے آئے اور کیے یا رسول اللہ مثالی ٹیٹوا میری مدد سیجنے ،اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدنہیں کرسکتا ، میں نے تم تک پیغام پہنچادیا تھا۔

میں تم میں سے کسی آ دمی کواس طرح نہ پاؤل کہ وہ قیامت کے دن ایک بحری کومنینا تا ہواا پی گردن پرلے آئے اور کیے پارسول اللہ! میری مدد سے اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نے تم تک پیغا م پہنچا ویا تھا، میں تم میں سے کسی آ دمی کواس طرح نہ پاؤل کہ وہ قیامت کے دن ایک گھوڑے کو ہنہنا تا ہواا پی گردن پرلے آئے اور کہے پارسول اللہ! میری مدد سے جے اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نے تم تک پیغا م پہنچا دیا تھا، میں تم میں سے کسی آ دمی کواس طرح نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن ایک شخص کو چلا تا ہوا اپنی گردن پرلے آئے اور کہے پارسول اللہ! میری مدد سے جے اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں تہاری دن پرلے آئے اور کہے پارسول اللہ! میری مدد سے جے اور میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں تہاری کوئی مدذ ہیں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کرسکتا میں کہ بیغا و پیغا م پہنچا دیا تھا۔

( .٥٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَيَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوَتِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِى فَهِىَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا قَالَ يَعْلَى الشَّفَاعَةُ

(۹۵۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹیئٹٹ ارشادفر مایا ہر نبی کی ایک دعاءالی ضرور رہی ہے جو قبول ہوئی ہو،اور ہر نبی نے دنیا ہی بیس اپنی دعاء قبول کروالی ،لیکن میں نے اپنی دعاء کواپٹی امت کی شفاعت کے لئے ذخیرہ کر لیا ہے اوران شاء اللہ بیشفاعت ہراس شخص کونصیب ہوگی جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہو۔

(۹۵۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي سُفَيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا السَّعَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا وَلَ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّ

( ٩٥٠٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنلهٔ اَخْرُن بِيهِ مِنْ اِنْ هُرِيُرة رِبِي ١١٣ ﴿ مُنلهٔ اِنْ هُرَيُرة رِبِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَمَاذًا يُبْقِى ذَلِكَ مِنْ الدَّرَنِ

(۹۵۰۲) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹیئا سے بھی مروی ہے۔

(٩٥.٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بُنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَوْمَ وَالَ مَا رَأَيْتُ رَصَحَه رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ [صححه مسلم (٢٠٦٤)]. [انظر ٢٠٢٦].

(۹۵۰۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیلا کو بھی کسی کھانے میں عیب نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر تمنا ہوتی تو کھالیتے اورا گرتمنانہ ہوتی تو سکوت فرمالیتے۔

( ٩٥.٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ يُنَاذِعْنِي وَاحِدَةً مِنْهُمَا ٱلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ [راحع: ٢٣٧]

(۹۵۰ه) حضرت ابو ہریرہ تُنْ تُنْ سے مروی ہے کہ نی عَلَیْهِ نے ارشا و فر ما یا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی چا در ہے اور عزت میری نیچ کی چا در ہے، جودونوں ہیں ہے کسی ایک کے بارے مجھے جھڑ اکرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ (۹۵۰۵) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْوِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راحع: ۲۹۹۷].

(۹۵۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا مغرب سے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے سے بل جو محص بھی تو بہکر لے ،اس کی تو بہ قبول کر لی جائے گی۔

( ٩٥.٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِى الْحَسَنَ فَقَالَ لَهُ اكْشِفُ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ 
[راجع: ٥٥٥].

(۹۵۰۱)عمیر بن اسحاق وکیانیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن وٹائٹڑ کے ساتھ تھا کہ رائے میں حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڑ سے ملاقات ہوگئ، وہ کہنے لگے کہ مجمعے دکھاؤ، نبی علیکا نے تمہارے جسم کے جس جھے پر بوسد دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف حاصل کروں ،اس پر حصرت امام حسن وٹائٹڑنے نے اپنی قمیص اٹھائی اور حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڑنے ان کی ٹاف کو بوسد دیا۔

( ٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا إِنسَمَاعِيلُ عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَزَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ [واحع: ٩٥٠٧]. ( ٤٠٥٠ ) حضرت ابو بريره وَثَاثِئَ سے مروى ہے كہ نِي عَلِيَّا نے فرمايا جبتم مِيں سے كى كے برتن مِيں كَامنہ مارد حـ تواست

# 

چاہئے کہاس برتن کوسات مرتبہ دھوئے اور پہلی مرتبہ سے مانخھے۔

( ٩٥.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثُوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ [راجع: ٩٥٤٩].

( ۸ • ۹۵ ) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیکانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے کپڑے کے دونوں کنارے مخالف سمت سے اپنے کندھوں پرڈال لینے چاہئیں۔

( ٩٥.٩ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ هِشَامٍ وَيَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنُ أَخْصَاهَا كُلَّهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ [راحع: ٤ ٩٥٩]

(۹۵۰۹) حضرت ابو ہریرہ چھنٹے سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سولیعنی ننا نوے اساء کرامی ہیں ، جوشض ان کا احصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا ، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

( .٩٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسُعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنُ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَذْرَكُتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ [راحع: ١٩٥٤].

(۹۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹا ہے مردی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔

( ٩٥١٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتَبِعُ الْجِنَازَةُ بِنَارٍ وَلَا صَوْتٍ [انظر: ١٠٨٩٣،١].

( ٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَهُ يُصَلِّ شَيْنًا حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الْحَسَنُ إِنَّ بُولُهُ وَاللَّهِ ثَقِيلٌ [راحع: ٢٥٢٨].

(۹۵۱۲) حضرت ابوہریرہ مُثَاثِّظُ ہے مُروی ہے گدایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آیک آدمی نے ایک شخص کا ظذ کرہ کو نے ہوئے عرض کیایارسول الله مُثَاثِیْنِاً! فلاں آدمی ساری رات سوتا رہااور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی یہاں تک کہ صبح ہوگئی، نبی علیشانے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیٹا ب کردیا۔

#### 

( ٩٥١٣ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلِ يَأْخُذُ مِمَّا فَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَنِمَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَيَجْعَلُهُنَّ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ قُلْتُ أَنَا وَبَسَطْتُ ثَوْبِي وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَتَى فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ قُلْتُ أَنَا وَبَسَطْتُ ثَوْبِي وَبَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَتَى انْفَضَى حَدِيثُهُ فَضَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَدْرِى فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ لَمْ أَنْسَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ [راحع: ٩٥٠]. انْفَضَى حَدِيثُهُ فَضَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَدْرِى فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ لَمْ أَنْسَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ [راحع: ٩٥٠]. (٩٥١٣) حَرْتَ ابو ہریرہ نُاتُونِ مِردی ہُا ایک کمہ یا دو، تین ، چار، پاخ کمات عاصل کرے، انہیں اپی چا در کے کونے میں اور اس کے رسول کی جانب سے فرض کیا ہوا ایک کمہ ، یا دو، تین ، چار ، پی عَلِیْهِ نِ فر ایا پھر اپن کی اور کے کونے میں ان کے اسلامی کے بعد میں نے اپنے آپ کو فرد یہ بھی بی اسے جوجہ یہ بھی بی جو میں امیدر کھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے نبی علیا سے جوجہ یہ بھی بی ہے اسے جھی نہیں بھولوں گا۔ اسی وجہ سے میں امیدر کھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے نبی علیا سے جوجہ یہ بھی بی ہے اسے جھی نہیں بھولوں گا۔

( ٩٥١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

( ٥٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَالِ أَوْ وَاللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فَا وَضَّا أَوْ اللَّهِ فَا وَضَّا فَقَالَ أَتَدُرُونَ مِمَّا تَوَضَّانُ أَنَّ أَبُ أَنُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا فَي أَنِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راجع: ٤ ٢٥٩].

(۹۵۱۵) ابراہیم بن عبداللہ ﷺ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ نے پنیر کے ٹکڑے کھائے اور وضوکر نے لگے، جھے د مکھ کر فر مانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ میں کس چیز سے وضوکر رہا ہوں؟ میں نے پنیر کے پچھ ٹکڑے کھائے تھے اور میں نے نبی علیسا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ٩٥١٦ ) حَدَّثُنَا إِسُمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْمُنْ عَوْنِ عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَ الشَّهِيدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِهِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَنَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِنْرَانِ أَضَلَّنَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنْ الْأَرْضِ بِيَدِ أَوْ قَالَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ اللَّانُيَا وَمَا فِيهَا [راجع: ٢٩٤٢].

(٩٥١٢) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا کی موجودگی میں شہید کا تذکرہ ہوا، تو نبی ملیا نے فرمایا کہ

## مُنزلُهُ الْمَدُرُينَ بِلِ يَسْدُمْ مَرْمُ كُولِ مِنْ الْمُعَالِدُ الْمُؤْرِينُ وَمِينَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُواللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ ومُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ ومُؤْمِنَا لِمُؤْمِدُ ومُؤْمِدُ ومُؤْمِدُ ومُؤْمِدُ ومُومِ ومُنْ اللَّهُ مُعِلِّي مُعْمِلًا لِمُؤْمِدُ ومُؤْمِنُ اللَّهُ مُعْمُودُ ومُعِلِمُ ومُؤْمِنُ ومُومِ ومُنْ اللَّهُ مُعُمِنِ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُعْمِلًا لِمُعِلِمُ مُعِلًا لِمُعْمُودُ ومُنْمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعُمُ مُومِ ومُنْفِقِ مُعُمُ مُومِ ومُنَالِمُ لِمُعُمِلُومُ لِلْمُومُ لِمُعِلِمُ لِمُعِ

زمین پرشہید کا خون خٹک نہیں ہونے پاتا کہ اس کے پاس اس کی دوجنتی ہویاں سبقت کر کے پہنچ جاتی ہیں اور وہ اس ہرن گ طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی آتی ہیں جنہوں نے زمین کے کسی جھے میں اپنے بچوں کوسایہ لینے کے لئے چھوڑ دیا ہو، ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک جوڑ اہوتا ہے جو دنیاو مافیہا ہے بہتر ہوتا ہے۔

( ٩٥١٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّقِنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكُحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ [صححه البحارى (٩٠٠٥)، ومسلم (٤٦٦)].

(۹۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا عورت سے چاروجو ہات کی بناء پرنکاح کیا جا تا ہے،اس کے مال و دولت کی وجہ سے،اور اس کے دین کی وجہ سے،تو دین مال و دولت کی وجہ سے،اور اس کے دین کی وجہ سے،تو دین دارکوئٹخٹ کرکے کامیاب ہو جاؤ،تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔

( ٩٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ يَسِيرُ فَلَعَنَ رَجُلٌّ نَاقَةً فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا قَالَ أَخِرُهَا فَقَدُ أُجِبْتَ فِيهَا [اخرجه النسائي في الكبري. قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد جيد ].

(۹۵۱۸) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹیا کسی سفر میں تھے، ایک آ دمی نے اپنی اونٹنی کولعنت ملامت کی، نبی ملیٹیا نے بوچھا اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ اس آ دمی نے کہا میں حاضر ہوں، نبی ملیٹیا نے فر مایا اس اونٹنی کو پیچے لے جاؤ، کہ اس کے بارے تمہاری بات قبول ہوگئی۔

( ٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُؤَالِهِمْ أَنْبِيَاتَهُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا وَإِذَا أَمَوْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [راجع: ٧٣٦١].

(۹۵۱۹) حضرت ابو ہر پرہ دُلِّاتُؤ سے مروی ہے کہ نبی الیّلیانے فرمایا جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تمہیں چھوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی جھے چھوڑے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں مکٹرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء مِلِیا سے اختلاف کرنے ک وجہ سے بی ہلاک ہوگی تھیں، بیل تمہیں جس چیڑ سے روکوں ، اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔

( ٩٥٢٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ كَالطِّلْعِ فَإِنْ تَحْرِصْ عَلَى إِقَامَتِهِ تَكْسِرُهُ وَإِنْ تَتْوَكُهُ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ عِوَجُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ كَالطِّلْعِ فَإِنْ تَحْرِصْ عَلَى إِقَامَتِهِ تَكْسِرُهُ وَإِنْ تَتْوَكُهُ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ عِوَجُ (٩٥٢٠) حضرت الوهريه مُنْ اللهِ عرموى ہے كه نِي عَلِيَهِ فَي مِن اللهِ عرب اللهِ عنه اللهِ عربيه ما كرنے كى

## 

- ( ٩٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ (ح) وَأَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ فِي بَيْتِكَ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ [راجع: ٣١١].
- (۹۵۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فر مایا اگر کوئی آ دمی تنہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھا تک کر دیکھے اور تم اسے کنگری دے ماروجس سے اس کی آ کھے پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گنا ذہیں۔
- ( ٩٥٢٢ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَلِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُكْثِرُونَ هُمْ الْأَسْفَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا أَمَامَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَخَلْفَهُ [راحع: ٦٣]
- (۹۵۲۲) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی تالیکا نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی نیچے ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ماتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تشیم کریں۔
- ( ٩٥٢٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهُلُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْفَتْلُ الْفَالُ الْقَالُ الْقَالُ الْقَالُ الْعَلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهُلُ وَيَكُثُو الْهَرْجُ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ اللَّهَ الْمَا الْمَدْ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ
- (۹۵۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے ، جہالت کا غلبہ نہ ہوجائے ،اور '' ہرج'' کی کثرت نہ ہونے لگے ،کسی نے پوچھا کہ ہرج کا کیامعنی ہے؟ فرمایاقتل۔
- ( ٩٥٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى وَيَأْكُلُهُ التُّوَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَيِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ [راحع: ٢٦٦]. ( ٩٥٢٥) حضر تا لا مرم وظين سرم وي مرك ني النا أن في الذي من الن أن ممكن المن مُمكن الما من المن المن المناهم
- (۹۵۲۳) حفزت ابوہر یرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا زمین ابن آ دم کا ساراجہم کھا جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے کہائی سے انسان پیدا کیا جائے گا اور اسی سے اس کی ترکیب ہوگی۔
- ( ٩٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحُهَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عُثْمَانَ النَّهُدِئُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهُ أَنْ يَخُرُّجَ فَيُنَادِئُ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
- (۹۵۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے انہیں تھم دیا کہ با ہرنگل کراس بات کی منادی کر دیں کہ سورہ فاتحہ اوراس کے ساتھ کسی دوسری سودت کی قراءت کے بغیر کوئی نمازنہیں ہوتی۔

## هي مُنالًا آخُه رَفْ بل يَهِيَّةُ مَرْمُ اللهِ اللهُ مُنالًا آخُه رَفْ بل يَهِيْ مَرْمُ اللهُ اللهُ مُنالِقُهُ اللهُ الل

( ٩٥٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنُ الْمَقْبُرِيِّ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بَنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّنَاؤُبَ فَمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرُحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا تَنَائَبَ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّنَاؤُبَ فَمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرُحَمُكُ اللَّهُ وَإِذَا تَنَائَبَ اللَّهُ وَإِذَا تَنَائَبَ اللَّهُ وَإِذَا تَنَائَبَ اللَّهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَصْمَعُهُ أَنْ يَشِعُولَ يَوْحَمُكُ اللَّهُ وَإِذَا تَنَائَبَ أَوْ بِهِ قَالَ أَمُولَ يَرُحُمُكُ اللَّهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانِ السَّيْطَانَ يَصْمَعَهُ أَنْ الشَّيْطَانَ يَصْمَعَهُ أَنْ الشَّيْطَانَ يَصْمَعَهُ أَنْ الشَّيْطَانَ يَصْمَعَهُ أَنْ الشَّيْطَانَ وَصَحَمَةُ اللَّهُ وَإِنَّا السَّنَاؤُبُ فَإِنَّا الشَّاوُ السَّيْطَانِ [صححه الحارى (٣٢٨٩)، والحاكم (٢٦٤/٢) وقال الترمذى: صحيح].

(۹۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نی طالیا انڈ تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے اور جمائی سے نفرت کرتا ہے، لہذا جس آ دمی کو چھینک آئے اور وہ اس پرالحمد للہ کہ تو ہز سننے والے پرخل ہے کہ یرحمک اللہ کہے، اور جب کس کو جمائی آئے تو حتی الا مکان اسے روکے ، اور ماہا نہ کہے کیونکہ جب کوئی آ دمی جمائی لینے کے لیے منہ کھول کر ہا، ہا کرتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے جواس کے پیٹ میں سے بنس رہا ہوتا ہے۔

( ۹۵۲۷ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ مِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُالرَّحْمَنِ بُنُ مِهْرَانَ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِهِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَلْمَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظُمُ أَجُوا [راحع: ٣٠٠] أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظُمُ أَجُوا [راحع: ٣٠٠] اللهِ مَرْدِ هُونَ مَا يَعْدِ مِنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمُسْجِدِ أَعْظُمُ أَجُوا [راحع: ٣٠٠] اللهِ مَنْ يَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ يَا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ الْمُمَالِمُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَجُلَانُ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَابُّ وَأَنْتُ صَائِمٌ وَإِنْ سَبَّكَ إِنْسَانٌ فَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ

(۹۵۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی تخص روز ہ دار ہوتو اسے کوئی گا لی گلوچ کی بات نہیں کرنی جا ہے بلکہ اگر کوئی آ دی اس سے لڑنایا گا لی گلوچ کرنا چاہے تو اسے یوں کہدویتا چاہئے کہ میں روز ہ سے ہوں۔

( ٩٥٢٩) حَلَّاثَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَلَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِى الثَّوْبَ قَالَتُ إِنِّى لَسْتُ أُصَلَّى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِى يَلِكِ فَنَاوَلَتُهُ [صححه مسلم (٢٢٩)].

(۹۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیظا مجدیل تھے، آپ ٹاٹھٹی نے حضرت عاکشہ صدیقہ واٹھائے فرمایا مجھے کپڑا کپڑا دو، انہوں نے کہا کہ میں نما زنہیں پڑھ کتی، نبی ملیظانے فرمایا تمہاری نابا کی تنہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے نبی ملیظا کودہ کپڑا کپڑا دیا۔

( ٩٥٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسُنَا مَعَ رَسُولِ

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

و۹۹۹و ۱۱۱۸ و ۱۲۵۲)].

(۹۵۳۰) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے ساتھ ہم نے کسی سفر میں رات کے آخری ھے میں پڑاؤ کیا، ہم سونے کے بعد طلوع آفاب سے قبل بیدار نہ ہو سکے، نبی علیہ نے فر مایا ہر آ دمی اپنی سواری کا سر پکڑے (اوریہاں سے نکل جائے ) کیونکہ اس جگہ شیطان ہم پر غالب آگیا ہے، چنانچے ہم نے ایسا ہی کیا، پھر نبی علیہ نے پانی منگوا کروضو کیا، پھر نما نے فجر سے پہلے کی دوسنتیں پڑھیں، پھرا قامت کہی گئی اور نبی علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔

( ٩٥٣١) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ حَلَّثَنِى أَبُو حَازِم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُشُدُوا فَإِنِّى سَأَفَرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرُآنِ قَالَ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَرَآ قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ ذَخَلَ فَقَالَ بَعُضَ هَذَا خَبَرٌ جَاتَهُ مِنُ السَّمَاءِ فَذَلِكَ الَّذِى آدُخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ فَاللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ الْحَرَامُ فَقَالَ اللَّهُ ال

(۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ فاٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی نایش نے فرمایا جمع ہو جا وَ، میں تہہیں ایک تہائی قرآن پڑھ کر سناؤں گا، چنانچہ جمع ہونے والے جمع ہوگے، تھوڑی دیر بعد نبی نایش گھر سے باہرتشریف لائے اور سورہَ اخلاص کی تلاوت فرمائی ،اؤرواپس گھر میں داخل ہوگئے، ہم ایک دوسر سے سے کہنے لگے کہ شاید نبی نایش پروی نازل ہورہی ہے اس لئے آپ گھر پہلے گئے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد نبی نایش باہرتشریف لائے اور فرمایا ہیں نے تم سے کہا تھا کہ ہیں تہہیں ایک تہائی قرآن پڑھ کر سناؤں گا،سورہُ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابرہی ہے۔

( ۹۵۳۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَعَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَى مُعَمَّدٍ مَا عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَى مُعَمِّدُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيمُونَ مَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُمُ وَالْعُلَمُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَى عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَاعُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَ

( ٩٥٣٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرُتُمْ فِي الطَّوِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُعٍ إِقَالَ السُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرُتُمْ فِي الطَّوِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُعٍ إِقَالَ السَّومَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرُتُمْ فِي الطَّوِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُعٍ إِقَالَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرُتُمْ فِي الطَّوِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُعٍ إِقَالَ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرُتُمْ فِي الطَّوِيقِ فَلَاعُوا سَبْعَةً أَذُرُعٍ إِقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرُتُمْ أَوْ تَسَاجَوْتُهُمْ أَوْ تَسَاجَوْتُهُ فِي الطَّوِيقِ فَلَكُوا سَبْعَةً أَذُرُعٍ إِقَالَ التَوْمَذَى: حسن صحيح قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٣٥٣٣، ابن ماجة: ١٣٥٨، الترمذي: اللهُ مَنْ اللّهُ بِنْ كُنْ بُولُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

## 

(۹۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ و النظام مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله علی اللہ جب رائے کی پیائش میں تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تو اسے سات گزیرا تفاق کر کے دورکر لہا کرو۔

( ٩٥٣٤) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ قَالَ حَلَّاثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً لَا ثَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ تَوَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِكُونَ عَلَيْهِ وَلِي فَالْوَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَالَ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

(۹۵۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے دو تین دینار چھوڑے تھے (جو مال غنیمت میں خیانت کرکے لیے گئے تھے) نبی طلیقانے فر مایا بیر آگ کے انگارے ہیں۔

( ٩٥٣٥ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [وصحح اسناده البوصيرى. قال الألباني حسن صحيح (ابن ماحة ٣٤٠١، النسائي كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [وصحح اسناده البوصيرى. قال الألباني حسن صحيح (ابن ماحة ٣٤٠١)، النسائي ٢٩٧/٨). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن] [انظر: ٢٩٧/٨].

(۹۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھ سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے فرمایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ۹۵۲٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بُنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُوةً يَقُولُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُويُوةً يَقُولُ وَيَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُويُورَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع ٥٥٣] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع ٥٥ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع ٥٥ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقُ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع ٥٥ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقُ رَقَبَةً أَغْتَقُ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِنْ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مِلْهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّة مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٩٥٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَّا وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَّا وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَّا وَيَصْمُونَ وَيَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يَكُتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً

النسائي: ٢/٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد خيد]. [رانخع: ١٧٩٩].

(۹۵۳۷) حضرت ابوہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا مؤون کی آواز جہاں تک پہنچی ہے، ان کی برکت سے اس کی بخشش کردی جاتی ہے اور ہرتر اور خشک چیز اس کے حق میں گواہی دیتی ہے، اور نماز میں باجماعت شریک ہونے والے کے لیے چیس نگیاں کھی جاتی ہیں اور دونمازوں کے درمیانی وقفے کے لئے اسے کفارہ بناویا جاتا ہے۔ لیے چیس نگیاں کھی جاتی ہیں اور دونمازوں کے درمیانی وقفے کے لئے اسے کفارہ بناویا جاتا ہے۔ (۹۵۲۸) حَدَّثُنَا یَکھینی وَهُوَ ابْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ

## 

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ [راجع: ٧٢٨٥].

(۹۵۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی طالیا آپ کلونجی کا استعال اپنے اوپر لازم کرلو کیونکہ اس میں موت کےعلاوہ ہربیاری کی شفاء ہے۔

( ٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو مِثْلَهُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

(۹۵۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رِيحَ تُومٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْنَحبِيثَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا [انطر ٢٥٧٣] ( ٩٥٣٠) حضرت ابو بريره ولاتئزے مروى ہے كذا يك مرتبہ نبي ملينه كومتجد عين لبن كي بدبوآ كي نو نبي ملينه نے فرمايا جو شخص اس

گندے درخت (لہن ) میں سے پھھ کوآئے ، دوہ ماری اس مجد کے قریب نہ آئے۔

( ٩٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرَى مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِلَّهْلِهَا [راحع: ٨٤٣٨]

(۹۵۴) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا عمر بھر کے لئے کسی چیز کو وقف کر دینا سیح ہے اوراس شخص کی میراث بن جاتی ہے۔

( ٩٥٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى غَنِ ابْنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [انظر: ١٤٢١]].

(۹۵۴۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت جابر دفائل سے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ كُلُّهُمْ يَقُولُ أَنَا نَبِيًّ أَنَا نَبِيًّ أَنَا نَبِيًّ إِنظر: ٢٢ ١٨]

(۹۵۳۳) حضرَت ابو ہریرہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا قیامت سے پہلے تیں کے قریب د جال و کذاب لوگ آئیں گے جن میں سے ہرایک کا گمان یبی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیبر ہے۔

( ٩٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُّقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ [راحع: ٢٥٠٤].

(۹۵۴۴) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

## مناله اَحْدُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ كُولُ مِنْ لِي اللهِ مَرْمُ لِي اللهِ مَرْمُ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ٩٥٤٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَو بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّثِنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيٍّ قَالَ كَانَ مَرُوانُ يَسْتَخُلِفُ أَبَا هُويُوَةً عَلَى الْمَدِينَةِ فَاسْتَخُلَفَهُ مَرَّةً فَصَلَّى الْجُمْعَة فَقَرَأً سُورَةَ الْجُمْعَة وَإِذَا جَانَكَ الْمُنَافِقُونَ فَلَمَّا انْصَرَفَ مَشَيْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ قَرَأ بِهِمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَرَأ بِهِمَا حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٧٧٧)، وابن حزيمة: (١٨٤٣) و ١٨٤٤)]

(۹۵۳۵) عبداللہ بن ابی رافع ''جو حضرت علی بڑاٹھ کے کا تب سے''، کہتے ہیں کہ مروان اپنی غیر موجودگی ہیں حضرت ابو ہر ریوہ ڈاٹھ کو مدینہ منودہ پر اپنا جانشین بنا کر جاتا تھا، ایک مرتبہ اس نے انہیں اپنا جانشین بنایا تو نمازِ جمعہ بھی حضرت ابو ہر ریوہ ڈاٹھ نے نبی پڑھائی اور اس ہیں سورہ جمعہ اور سورہ منافقوں کی تلاوت فرمائی، نماز سے فارغ ہو کر میں ان کی ایک جانب چلنے لگا، راستے میں میں نے ان سے بوچھا کہ اے ابو ہر ریوہ! آ ب نے بھی وہی دوسورتیں پڑھیں جوحضرت علی ڈاٹھ جانب پڑھی تھیں۔

پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ در اصل میرے مجبوب، ابوالقاسم مُناٹھ کے بھی دوسورتیں پڑھی تھیں۔

( 867) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَبَعَ جَنَازَةً مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَقَامَ حَتَّى تُدُفَنَ رَجَعَ بِقِيرَاطِيْنِ مِنْ الْأَجْوِ كُلُّ قِيرَاطِ مِنْ النَّجُو مَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ [صححه المحارى(٤٧)] [انظر٣٩٦٠] مِنْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ [صححه المحارى(٤٧)] [انظر٣٩٦٠] مِنْلُ الْحَدِي وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيراطٍ [صححه المحارى(٢٤)] [انظر٣٩٦٠] وانظر ٩٥٣١] ورقواب عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَالِحَ وَمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ صَالِحَ وَمَنْ صَالَعُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَسَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونَ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ وَمِعْلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُونُ وَمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُ مُنْ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَقُولُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُولُ وَمُعْلَقُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِقُولُ وَمُعْلَقُولُ وَمُعْلَقُولُ مُعْلَقُهُ وَالْعُلَاقُولُ مُؤْمِنُ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُولُ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَقُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عُلِيْهُ وَلَا عُلِي ع

( ٩٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكُلْبِ إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ [راجع: ١٥٥٦].

(۹۵۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ بی المظال فرمایا جو تحض کسی کو ہدیددے کروا پس ما نگ لے ،اس کی مثال اس کتے کی سے جوخوب سیراب ہوکر کھائے اور جب پیٹ بھر جائے تواسے تی کردے اور اس تی کو چائ کرد و بارہ کھائے گئے۔ ( ۹۵٤۸ ) حَدَّثَنَا یَدُی عَنْ شُعْبَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِیادٍ عَنْ آبِی هُوَیْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِیادٍ عَنْ آبِی هُویْرَةً قَالَ خَدُدَرٌ فِی حَدِیدِهِ قَالَ سَمِعْتُ آبًا هُرَیْرَةً عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِکُلِّ نَبِی دَعُولً دَعَاهَا وَإِنِّی أَرْیدُ أَنْ اَذَّخِرَ دَعُوتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ شَفَاعَةً لِأُمَّتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِی أُمَّتِهِ [راحع: ۲۹۲۹].

(۹۵۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے مروق ہے کہ جناب رسول اللّٰدَثَاثِیْز نے فرمایا ہر نبی گی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ٩٥٤٩ ) خَلَّاثُنَا يَخْيَى عَنْ شُغْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ

# هُ مُنافًا اَمُونَ فِي مِنْ اللَّهُ مُنَافًا اَمُونَ فِي اللَّهُ مُنَافًا اَمُونَ فِي اللَّهُ اللّ

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَتَوَضَّا مِنْ الْمَطْهَرَةِ فَيَقُولُ لَنَا أَشْبِغُوا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْمُعْقَابِ مِنْ النَّارِ قَالَ حَجَّاجُ الْعَقِبِ [راجع: ٢١٢٢].

(۹۵۴۹) محد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ ہم لوگوں کے پاس سے گذرے جو وضو کر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کہنے لگے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم ٹاٹٹٹٹٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( .٥٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَسُتَخْلِفُ أَبَا هُوَيُونُ أَبَا هُوَيُونُ أَلَا الطَّرِيقَ خَلُوا قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ قَالَ أَنُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطُواً [راحع: ٩٩٢]

( ۹۵۵ ) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ بعض اوقات مروان حفزت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ کو مدینہ پراپنانا ئب مقرر کر جاتا تھا، وہ اسے پاؤں سے ٹھوکر ماریتے اور کہتے کہ راستہ چھوڑ دو امیر آ گیا، امیر آ گیا، اور ابوالقاسم ٹلٹیٹٹم نے فر مایا ہے کہ جو تخص تکبر کی وجہ ہے اپنے از ارکوز مین پر کھیٹچتے ہوئے چلتا ہے، اللہ اس پرنظر کرم نہیں فر ماتا۔

( ٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوُْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْلِيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَٱكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ [راجع: ٩٣٦٥].

(۹۵۵۱) حضرت ابوہر برہ دفائش س مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مَنافیئیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چا ندد مکی کرروز ہ رکھا کرو، چا ندد مکی کرعید منایا کرو،اگر چا ندنظر نہ آئے اور آسان پرابر چھایا ہوتو تئیں کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ٩٥٥٢ ) حَدَّثُنَا

(۹۵۵۲) کائبین کی قلطی واضح کرنے کے لئے ہمارے پاس موجود شنح میں یہاں صرف لفظ '' حدثنا'' لکھا ہوا ہے۔

( ٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا انْتَعَلْتَ فَابُدَأُ بِالْيُسْرَى [راجع: ١٧٩].

(۹۵۵۳) حفرت ابو ہریرہ نظافۂ ہے مروی ہے کہ نی ملیلانے فر مایا دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو، جبتم میں ہے کوئی مخص جوتی پہنے تو داکیں یا وُل ہے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے باکیں یا وُں کی اتارے۔

( ٤٥٥٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسُهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلُهُ أَكُلَةً أَوْ أَكُلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِي عِلاَجَهُ وَحَرَّهُ [راحع: ٥ . ٥٥].

# هُ مُنْ لِلْ الْمُرْبِينَ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(۹۵۵۳) حضرت الو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی کفایت کرے تواسے جاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بھا کر کھانا کھلائے ، اگر ایسانہیں کرسکتا توایک دولقے ہی اسے درے دے۔ (۹۵۵۵) حَدَّثَنَا یَنْحَیٰی عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هُویُوَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَوَی شَاةً مُصَوَّاةً فَوَدَّهَا رُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو لَا سَمْوَاءَ [راحع: ۹۹۶]

(9000) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جوشن (اس دھو کے کا شکار ہوکر) ایسی بکری خرید لے جس کے تھن بائدھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع کھجور بھی دے۔

( ٩٥٥٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بَرَّةً فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ [صححه البحاري (٢١٩٢)، ومسلم (٢١٤١)، وابن حان (٥٨٣٠)]. [انظر: ١٠١٤].

(۹۵۵۲) حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کی زوجہ محتر مدحفزت زینب ڈٹاٹنا کا نام پہلے''برہ'' تھا، نبی علیہ نے بدل کران کا نام' زینب'' رکھ دیا۔

( ٩٥٥٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُوَيْرَةَ وَابْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱخْفَظُهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُفَظُهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلُ أَتَى [صححه البحاري النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُراً فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلُ أَتَى [صححه البحاري (١٠٦٨)، ومسلم (٨٨٠)]. [انظر: ١٠١٤].

(٩٥٥٤) حفرت ابو بريره النَّقُ سِيم وى بِهُ كَهُ بِي عَلِيًّا جَعد كُ دِن نما ذِ فَجْر مِنْ سوره حَده اورسوره و جركي تلاوت فر مات شھے۔ (٩٥٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَوْجَانَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ مِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راجع: ٥٥٤].

(۹۵۵۸) حضرت ابو ہریرہ و دلائٹا ہے مروی ہے کہ بی مالیائے فر مایا جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے، اللہ اس غلام کے ہرعضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو جہنم ہے آزاد فرمادیں گے۔

( ٩٥٥٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي خَالِي الْحَارِثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ حَظَّهَا مِنْ الرِّنَا

(۹۵۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مردی ہے کہ نی ملیقائے فر مایا اللہ نے ہرانسان پر زنامیں سے اس کا حصہ لکھ جھوڑ اہے۔

## 

( ٩٥٦٠ ) حَدَّثَنَا يُخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الضِّيَافَةَ ثَلَاثُةٌ فَمَا زَادَ فَهُو صَدَقَةٌ [راجع: ٧٨٦٠].

(۹۵۲۰) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ نبی ملی نے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو پچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔

(٩٥٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْبِنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا طَيِّبٌ إِلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيم [راجع: ٨٣٦٣].

(۹۵ ۲۱) حَضرت ابُوہریہ ہُٹاتُٹُؤے مروی ہے کہ نی طالِقائے فرمایا بندہ جب طلل مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے''اور آ سان پرطلال چیز بی چڑھتی ہے' تو اللّذاہے قبول فرمالیتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بمری کے بیچے کی پرورش اور نشوونما کرتا ہے، اسی طرح اللّذائی کی نشوونما کرتا ہے، حتی کہ ایک بھجور اللّٰہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بوضتے ایک پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے۔

( ٩٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ الْمُحَرِّرِ بُنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا كَانَ اللَّهُ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ فَمَا كَانَ قَبْلَهُ

(۹۵ ۲۲) حضرت ابو ہر رہ دالٹو کے سے مروی ہے کہ نبی طیفانے فر مایا کچھلوگوں پر سوال کی عادت غالب آ جائے گی جتی کہوہ سیسوال بھی کرنے لگیس کے کہ ساری مخلوق کوتو اللہ نے بیدا کیا، پھر اللہ کوکس نے بیدا کیا؟

( ٩٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلٍ بُنِ غَزُوانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَدَّ أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيًّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُو كَهُ بَرِينًا مِمَّا قَالَ لَهُ إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَدَّ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُو كَهُ بَرِينًا مِمَّا قَالَ لَهُ إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَدَّ يَا لَكُونَ كَمَا قَالَ الرَمْدَى: حسن يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ [صححه البحارى (١٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠) وقال الترمذى: حسن صحيح. وقال النسائى: هذا حديث حيد]. [انظر: ١٠٤٩٣].

(۹۵۶۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ ابوالقاسم، نبی التو برٹاٹھٹانے ارشادفر مایا جس شخص نے اپنے کسی غلام پرایسے کام کی تبہت لگائی جس سے وہ بری ہو، قیامت کے دن اس پراہی کی حد جاری کی جائے گی، ہاں! اگروہ غلام ویسا ہی ہوجیسے اس کے مالک نے کہا تو اور بات ہے۔

( ٩٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ٱكْرَمُ النَّاسِ قَالَ ٱتْقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيٌّ اللَّهِ ابْنِ لَيْقِي اللَّهِ ابْنِ

## 

نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْكَامِ إِذَا فَقُهُوا [صححه البحاري (٣٣٥٣)، ومسلم (٢٣٧٨)، وابن حبان (٦٤٨)].

(۹۵۲۳) حظرت ابوہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ کسی نے نبی علیقا ہے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز آوی کون ہے؟

نبی علیقا نے فرمایا جو سب سے زیادہ متق ہو، صحابہ ٹوکھٹا نے عرض کیا یا رسول الله مَاکھٹا ہم آپ سے یہ سوال نہیں پوچھ رہے،

نبی علیقا نے فرمایا کہ چھر حضرت یوسف علیقا سب سے معزز ہیں جو نبی ابن نبی ابن نبی ابن خیل اللہ ہیں، صحابہ ٹوکھٹا نے عرض کیا یا

رسول الله مَاکھٹا ہے ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ رہے، نبی علیقا نے فرمایا تو پھر عرب کی کانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ ان میں جو

لوگ زمانہ جا ہمیت میں سب سے بہتر تھے، وہ زمانہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں جبکہ دین کی سبحہ بوجھ حاصل کرلیں۔

( ٥٥٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُيَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ قَلْكُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ وَسَفَكُوا دِمَاتَهُمْ وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ [اخرجه الحميدي (١٥٥٩). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٥٩٧].

(۹۵۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ! کیونکہ قیامت کے دن بارگاواللی میں طلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور کخش گوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ فخش باتوں اور کاموں کو پیندنہیں کرتا، اور بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ فخش باتوں اور کاموں کو پیندنہیں کرتا، اور بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس بھا،خوزیزی کی اور قطع سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس بھا،خوزیزی کی اور قطع رحی کی۔

( ٩٥٦٦ ) خَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَذَكَرَ مَعْنَى الْحَدِيثِ يَعْنِى لِيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ [راحع: ٢٥١].

(۹۵۲۲) حضرت ابو ہرمیہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا است فر مایا اگرتم میں ہے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تواسے کوڑوں کی میز ادے۔

( ٥٥٦٧ ) حَلَّثُنَا يَخْيَى الْقَطَّانُ عَنُ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلُمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٥٦٥].

(۹۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایاظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ! پھر راوی نے مکمل حدیث ذکری۔

and the first of the second of

( ٩٥٦٨ ) حَدَّثَنَا

## 

(۹۵۲۸) يهال مارے نسخ مين صرف لفظ" حدثنا" كھا ہوا ہے۔

( ٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلِ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ أَبِى هُرُيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِى أَوْفَى اللَّهُ لَكَ قَالَ خِيَارُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً [راجع: ٨٨٨٤].

(90 19) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ ایک دیباتی شخص نی ملیٹا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تفاضا کرنے کے لئے آیا،صحابہ ڈٹائٹٹانے عرض کیا کہ ہمیں مطلوبہ عمر کا اونٹ نہل سکا، ہر اونٹ اس سے بڑی عمر کا ہے، نبی ملیٹانے فرمایا کہ پھراسے بڑی عمر کا بی اونٹ دے دو، وہ دیباتی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پورا پورا ادا کیا، اللہ آپ کو پورا پورا عطاء فرمائے، نبی ملیٹانے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جواداء قرض میں سب سے بہترین ہو۔

( .٥٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِي قُلْتُ لِيَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُهُ إِلَّا الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ

( ۹۵۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جوآ دمی صرف دس افراد پر ہی ذ مہ دار ( حکمران ) رہا ہو، وہ مجمی قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑ اہوا پیش ہوگا ، پھریا تواہے اس کاعدل چیٹر الے گایا اس کاظلم وجور ہلاک کروا دے گا۔

( ٩٥٧١ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَلَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبِي يُحَلِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي قُلْتُ لِيَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ شُعْبَتَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرُكُهُمَا النَّاسُ أَبَدًا النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي النَّسَب

(۹۵۷۱) حضرت ابو ہَریرہ ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نی ٹائٹا فر مایا کرتے تھے زمانۂ جاہلیت کے دوشعبے ایسے ہیں جنہیں لوگ بھی نہیں ترک کریں گے،ایک تو نو حہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب پرطعنہ مارنا۔

( ٩٥٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسُودُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حِينِ يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَوِجُلَّ تَكْتُبُ هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حِينِ يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَوِجُلَّ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَأَخُرَى تَمْحُو سَيِّنَةً [راحع: ٢٤٠].

(۹۵۷۲) حضرت ابوہریرہ اٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایاتم میں سے جوشن اپنے گھر سے میری متجد کے لئے نکلے تو اس کے ایک قدم پر نیکی کھی جاتی ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہ مٹا تا ہے۔

( ٩٥٧٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمًا دِمَاغُهُ [صححه ابن حبان (٧٤٧٢)، والحّاكم (٤/٠٨٠). قال شغيب: صحيح



لغيره. وهذا استاد حيد]. [انظر: ٢٥٨].

(۹۵۷۳) حضرت ابو ہریرہ دلائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جہنم میں سب سے ہلکاعذاب اس شخص کو ہوگا جے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا د ماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا۔

( ٩٥٧٤ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

(۹۵۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹاسے مروی ہے کہ نبی اکرم کاٹٹٹٹ نے فرمایا جو پچھ میں جانتا ہوں ، اگر وہ تنہیں پیتہ چل جائے تو تم آ ہو ہکاء کی کثریت کرنا شروع کر دواور بیننے میں کمی کر دو۔

( ٩٥٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا خُتَيْمُ بُنُ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُو كِهِ صَدَقَةٌ [رااحع: ٣٢٩٣]

(۹۵۷۵) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ مسلمان پراس کے گھوڑ ہے اورغلام کی زکو ہ نہیں ہے۔

( ٩٥٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (٩٥٧٦) گذشته حديث ال دوسرى سند ہے بھى مروى ہے۔

( ٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ حَ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ قَالَ يَخْيَى قَالَهَا ثَلَاثًا لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ [راحع: ١٥٥٧].

(۹۵۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی مالیکا فر مایا کرتے تھے خواتین اسلام! کوئی پڑون اپنی پڑون کی جیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے خواہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔

( ٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ صَبِّى فِي الصَّكَرةِ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ

(۹۵۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیا نے دورانِ نماز کسی بیچے کے رونے کی آواز ننی تواپی نماز ہلک فرمادی (تا کہ اس کی ماں پریٹان ندہو)

( ٩٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ آرَضِينَ

(۹۵۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فرمایا جو محض کسی کی زمین پرناحق قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں سے اس مکڑے کا طوق بنا کراس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

## هُ مُنلُهُ الْمُرْاضِيلِ يَكِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( .٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَى طَرِيقًا فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا كُانَ عَلَيْهِ تِرَةً

(۹۵۸۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی،اور جوآ دمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا مجھی قیامت کے دن اس کے لئے باعث حسرت ہوگا،اور جوآ دمی اپنے بستر پرآ ئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لئے باعث حسرت ہوگا۔

( ٩٥٨١ ) حَدَّثَنَاه رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُوِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَقُلُ إِذَا أَوَى إِلَى فِوَاشِهِ

(۹۵۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمْ الصَّمَّاءَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ يَحْتَبِى بِثَوْبٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ [انظر: ١٠٥٤٢،١٠١٥]

(۹۵۸۲) حضرت ابو ہر ریہ و ڈاٹٹئٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دوستم کے لباس سے منع فر مایا ہے، اور وہ یہ کہ اندہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان ہے، اور وہ یہ کہ اندہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان ایک کیڑ اندہواور یہ کہ نماز پڑھے۔ اسے ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ٩٥٨٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [راحع: ٧٨٨٢]

(۹۵۸۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا امام کو یا دولانے کے لئے بھان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی جاناعور توں کے لئے ہے۔

( ٩٥٨٤ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنگَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا [انظر: ١٠٣٥،١٠١٤٤،١٠٣،١٠١٤].

(۹۵۸۴) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے ہے مروی ہے کہ نی ملیٹانے فر مایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

## الله المنافذة الله المنافذة الله المنافذة الله المنافذة ا

( ٩٥٨٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي مَالِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي مَالِهِ وَالحَعِ: ١٥٤٥].

(۹۵۸۵) حفرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ٹائٹا سے بیسوال پوچھا کہ کون می عورت سب سے بہتر ہے؟ فرمایا وہ عورت کہ جب خاوندا سے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب حکم دے تو اس کی بات مانے اور اپنی ذات اور اس کے مال میں جو چیز اس کے خاوند کونا پہند ہو، اس میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے۔

( ٩٥٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْنًا خَشْيَةً فَلَيْسَ مِنَّا يَغْنِي الْحَيَّاتِ [راحع: ٢٣٦٠].

(۹۵۸۲) حفزت ابو ہریرہ رفائلا سے مروی ہے کہ نی ملیلانے سانپوں کے متعلق فرمایا ہم نے جب سے ان کے ساتھ جنگ شروع کی ہے، بھی صلینہیں کی، چوخص خوف کی وجہ سے انہیں چھوڑ دے، وہ ہم سے نہیں ہے۔

( ٩٥٨٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِى سَعِيدٌ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى آحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ وَلْيَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ إِذَا أَوَى آحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ وَلْيَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَهَا فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ جَنْمِى وَبِكَ أَرْفَعُهُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتُهَا فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ إِرَاحِع: ٢٣٥٤]

(۹۵۸۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو، پھراپنے بستر پر آگئی آئے تواسے چاہئے کہا پنے تہبند ہی سے اپنے بستر کوجھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پر آگئی ہو، پھر یوں کہے کہ اب اللہ ایس نے آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں ہو، پھر یوں کہے کہ اب اللہ ایس نے آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں گا، اگر میری روح کو اپنے پاس روک لیس تواس کی مغفرت فرما ہے اور اگر واپس بھیج دیں تو اس کی اس طرح حفاظت فرما ہے جسے آپ ایس بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

( ٩٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فَوَاشِهِ فَذَكَرَ الْحَذِيثَ [راحع: ٢٣٥٤].

(۹۵۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٨٩) حَدَّثَنَا يَحْمَى قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَآخُرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ يَصْفِ اللَّيْلِ فَإِذَا

## هُ مُنالًا أَمَانُ مِنْ لِيهِ مِنْ أَنْ هُوَيَرُة بِيَالُهُ مُنَالًا أَمَانُ مِنْ لِيهِ مِنْ اللَّهُ هُرَيْرَة بِيَالُهُ ﴾ ٢٦٢ ﴿ مُنالًا أَمَانُ لِيهُ مُنَالًا أَمَانُ لَا يُنْ هُرَيْرَة بِيَالُهُ ﴾

مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوُ نِصْفُ اللَّيْلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ اللَّانْيَا جَلَّ وَعَزَّ فَقَالَ هَلْ مِنُ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنُ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ ذَاعٍ فَأُجِيبَهُ [راحع: ٧٤٠٦].

(۹۵۸۹) حضرت ابو ہریرہ دی افزیت مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اگر مجھا پی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کوتہائی یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا کیونکہ تہائی یا نصف رات گذرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطاء کروں؟ ہے کوئی گنا ہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کی تو بہ قبول کروں؟ ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ میں اس کی تو بہ قبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی تو بہ قبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی تو بہ قبول کروں؟

( . ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُلَا أَنُ أَشُقَّ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَقَالَ فِيهِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجُرُ [راحع: ٦ : ٧٤].

(٩٥٩٠) گذشته صديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ہے، البنة الى كے آخر ميں بي بھى ہے كديدا على ان طلوع فجر تك بوتار بتا ہے۔ (٩٥٩١) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ خِيَارُهُمُ أَنْبَاعٌ لِخِيَارِهِمُ وَشِرَارُهُمُ أَنْبَاعٌ لِخِيَارِهِمُ وَشِرَارُهُمُ أَنْبَاعٌ لِخِيَارِهِمُ وَشِرَارُهُمُ أَنْبَاعٌ لِخِيَارِهِمُ وَشِرَارُهُمُ أَنْبَاعٌ لِشِرَارِهُمُ

(۹۵۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مرفوعاً مروی ہے کہ اس دین کے معاسلے میں تمام لوگ قریش کے تابع میں ، اچھے لوگ اچھوں کے اور برے لوگ بروں کے تابع میں۔

( ٩٥٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ آبُنِ عَجُلانَ قَالَ حَدَّثِيم آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِيَنَّ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ وَقَالَ يَخْيَى مَرَّةً أَوْ لِيَصُمُتُ

(۹۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جو محض اللہ پراور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوی کو نہ ستائے، جو محض اللہ اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے، اور جو محض اللہ اور بوم

## هُ مُنالِهَ اَمَارَيْ بِلِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِينَّ اللّهِ مِنْ اللّ

آخرت برایمان رکھتا ہو،اسے چاہئے کہ اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔

( ٩٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُنُ الْجَنَابَةِ [صححه ابن حبان (١٢٥٧). قال الألباني: حسن صحيح (ابوداود: ٧٠، ابن ماحة: ٣٤٤). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حيد].

(۹۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشا ب کرے اور نہ ہی عنسل جنابت۔

( ٩٥٩٥ ) حَكَّنَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّخُلُقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ رَخْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي [صححه ابن حبان (٦١٤٥) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٨٩ و ٢٩٥٥) الترمذي: ٣٥٥٣)]

(۹۵۹۵) حضرت ابو ہریرہ جانتیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فر مایا تو اس کتاب میں'' جواس کے پاس عرش پر ہے' ککھا کہ میری رحت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٩٥٩٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِى وَكُنْيَتِي فَإِنِّى أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى وَأَنَا أَقْسِمُ [صححه ابن حبان (٩١٤). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٨٤١). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد حدا،

(۹۵۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا میرا نام اور کنیت اپنے اندر جمع نہ کرو، (صرف نام رکھویا صرف کنیت) کیونکہ میری کنیت ابوالقاسم ہے، اللہ تعالی عطاء فرماتے ہیں اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

( ٩٥٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِى الْآهُلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الْآهُلِ اللَّهُمَّ اطُو لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ

(۹۵۹۷) حضرت ابو ہریرہ ناتی ہے مروی ہے کہ نی علیا جب سفر پرجائے تو یہ وعاء پڑھتے اے اللہ! ہیں سفر کی مشکلات، واپسی کی پریشانیوں اور اپنے اہل خانداور مال میں برے منظر کے دیکھنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ،اے اللہ! آپ سفر میں میرے ساتھی اور اہل خاند میں میرے جائشیں ہیں ،اے اللہ! ہمارے لیے زمین کو لپیٹ دے اور ہم پر سفر کو آسان فرما۔ میرے ساتھی اور اہل خاند میں میرے جائشی خو الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ (۵۹۸ ) حَدَّثَنَا يَحْدَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِی هُویْورَةً عَنْ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَغْلِبَنَكُمْ آهُلُ الْبَادِيةِ عَلَى اللّهُ صَلَاتِكُمْ [وصحح اسنادہ البوصیری قال الالبانی: حسن صحیح (اس ماحة:



٧٠٥). قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ٧٥٧].

(۹۵۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فرمایا دیہاتی لوگ کہیں تمہاری نماز (عشاء) کے نام پرغالب ندآ جائیں (اورتم بھی اسے' معتمہ'' کہنے لگو)

( ٩٥٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلُ [انظر: ١٠١١٢،٩٨٦٢].

(٩٥٩٩) حضرت ابو بريه وَ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ

(۹۲۰۰) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں حضور اقد س ٹاٹٹٹو کے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص کا نام ہرتے تھا، یہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مال نے آکر آ واز دی ہرتے ہیٹا! میری طرف جھا عک کردیکھو، میں تمہاری ماں ہوں، ہم ہے بات کرنے کے لئے آئی ہول، بیانے دل میں کہنے لگا کہ والدہ کو جواب دول یا نماز پڑھوں، آخر کار مال کو جواب نہیں دیا گئی مرتبہ اس کے لئے آئی ہول، بیانے دل میں کہنے لگا کہ والدہ کو جواب دول یا نماز پڑھوں، آخر کار مال کو جواب نہیں دیا گئی مرتبہ اس طرح ہوا، بالآخر مال نے (بددعا دی اور) کہا الی ! جب تک اس کا بدکار عور توں سے واسط نہ پڑھا کی اور اور ہمان کے اس کے گرج کے نیچ آکر پناہ لیتی تھی، اس نے بدگاری کی اور ادھر ایک بائدی اپنے آ قاکی بگریاں چراتی تھی اور اس کے گرج کے نیچ آکر پناہ لیتی تھی، اس نے بدگاری کی اور امید سے ہوگئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا امید سے ہوگئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا امید سے ہوگئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ایک کار جرتے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کار جرتے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کار جرتے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کار جرتے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کار جرتے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کار جرتے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کار جرتے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کار جرتے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے دیا کہ لوگوں نے اس نے کہا کہ لوگوں کے دیا کہ دول کے باس آئے اور کہنے لگے کہ اور کو کہنی کو دیا کہ دول کے دول کے دول کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کے دول کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کہ دول کو دیا کو دیا کہ دول کو دیا کو دیا کہ دول کے دول کو دیا کہ دول کے دول کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کے دول کو دیا کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کے دول کو دیا کو دیا کو دیا کہ دول کو دول کے دول کے دول کو دیا کو دیا کہ دول کو تھا کہ دول کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کو دیا کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کو دول کو دیا کہ دول کو دول کو دیا کہ دول کو دیا کہ دول کو دیا کو دول کو دیا کو دیا کو دی

## مُنالًا اَمَانُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنالًا اَمَانُ فَاللَّهُ مُنَالًا اَنْ هُرَيْرُة مِنَالًا

ینچائز، برن کے نیچائر نے سے انکار کردیا اور نماز پڑھنے لگا، لوگوں نے اس کا گرجاڈ ھانا شروع کر دیا جس پروہ نیچائر آیا، لوگوں نے جرنج اور اس عورت کی گردن میں ری ڈال کر انہیں لوگوں میں گھمانے لگے، اس نے بچے کے پیٹے پرانگلی رکھ کراس سے پوچھاا کے لڑے! تیراباپ کون ہے؟ لڑکا بولا فلاں چرواہا، لوگ (بیصدافت دیکھ کر) کہنے لگے ہم تیراعبادت خانہ سونے چاندی کا بنائے دیتے ہیں، جربج نے جواب دیا جیسا تھا ویسا ہی بنادو۔

( ٩٦٠١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ وَجُلٌ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ تَاجِرًا وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخُورَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ تَاجِرًا وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخُورَى قَالَ مَا فِى هَذِهِ النِّجَارَةِ خَيْرٌ الْتَمِسُ تِجَارَةً هِى خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ فَبَنَى صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا وَكَانَ يُقَالُ لَهُ عُرَيْحٌ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ وَ

(۹۲۰۱) حضرت ابو ہر پرہ ہوگائٹ ہے مروی ہے کہ نی ملیکائے فر مایا بنی اسرائیل میں ایک آ دمی تا جرتھا، اسے تجارت میں بھی نقصان ہوتا اور بھی نفع ،اس نے دل میں سوچا کہ یہ کسی تجارت ہے،اس سے تو بہتر یہ ہے کہ میں کوئی ایس تجارت تلاش کروں جس میں نفع ہی نفع ہو، چنانچہ اس نے ایک گر جا بنالیا اور اس میں راہبانہ زندگی گذارنے لگا،اس کا نام جربج تھا، اس کے بعد راوی نے گذشتہ حدیث مکمل ذکر کی۔

( ٩٦.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ ٱحَدُّكُمُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجُهَ وَلَا يَقُلُ قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ وَوَجُهَ مَنْ ٱشْبَهَ وَجُهَكَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ ٱلشَّهُ وَجُهَكَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى صُورَتِهِ [راحع: ٢٤١٤].

(۹۲۰۲) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چرے پر مارنے سے اجتناب کرے اور بیدنہ کیے کہ اللہ تمہارا اور تم سے مشابہت رکھنے والے کا چیرہ ذکیل کرے، کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم علیہ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

( ٩٦.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَخْيَى عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْآيُمُ حَتَّى تُسُتَأْمَرَ وَلَا تُنْكُحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنُ تَسُكُتُ [راجع: ٧١٣١]

(۹۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ٹلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کواری لڑی سے نکاح کی اجازت لی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے ،کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کنواری لڑک سے اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضامندی کی علامت ہے۔

( ٩٦٠٤ ) حَدَّثَنَا يَحُيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

## هي مُنالِهِ امْرِينَ بن يَنْوَسَرُم كِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ثَلَاثُ دَعَوَاتِ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوةُ الْمُسَافِر وَالْمَظُّلُومِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ [راحع: ١٠٥٧].

(۹۲۰۴) حضرت ابوہریرہ رہائی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک وشبزہیں ہمظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

( ٩٦.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ قُلْتُ تَسْجُدُ فِيهَا قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا [راحع: ٩٣٣٧].

(٩٦٠٥) ابوسکمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خطرت ابو ہریرہ رفائق کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرماما کہ نبی طابِی اس میں سجدہ فرمایا ہے۔

( ٩٦.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبِ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ آثَانَا أَبُو هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِنَّ قَدُ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا إِذَا ذَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ وَالشَّكُوتُ قَبْلَ بِهِنَّ قَدُ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا إِذَا ذَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ وَالشَّكُوتُ قَبْلَ اللَّهُ مِنْ فَضِيلِهِ قَالَ يَزِيدُ يَذُعُو وَيَسُأَلُ اللَّهُ مِنْ فَضِيلِهِ [صححه ابن عزيمة: (٥٥٩ و ٤٠٠ الْقِرَائَةِ يَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ فَضِيلِهِ قَالَ يَزِيدُ يَلْعُو وَيَسُأَلُ اللَّهُ مِنْ فَضِيلِهِ [صححه ابن عزيمة: (٢٥٠ و ٤٠٠ الْقِرَائَةِ يَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ فَضِيلِهِ قَالَ يَزِيدُ يَلْمُونَ مَا اللَّهُ مِنْ فَضِيلِهِ وَالحَاكِم (٢٣٤/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٥٧، الترمذي: ٢٤٠ النسائي: ٢/٢٤). [انظر: ٢٥٠].

(۹۷۰۲) سعید بن سمعان مُرَالَة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ مسجد بی زریق میں ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تین چیزیں الیمی ہیں جن پر نبی ملیکا عمل فرماتے تھے کیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، نبی ملیکا عمل فرماتے تھے کہ مرتبع کے موقع پر تکبیر کہتے تھے اور قراءت سے بچھ پہلے سکوت فرماتے اوراس میں اللہ سے اس کافضل ما لگتے تھے۔

(٩٦.٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ مِائَةُ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى آوُلُادِهَا وَأَخْرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ [صححه مسلم (٢٥٧٢)].

(۱۹۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا اللہ تعالیٰ کے پاس سور حتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام جن وانس اور جانوروں پر صرف ایک رحت نازل فرمائی ہے، ای کی برکت سے وہ ایک دوسرے پر مہر بانی کرتے اور رحم کھاتے ہیں، اور باتی ننانوے رحتیں اللہ نے کھاتے ہیں، اور باتی ننانوے رحتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لئے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں پر حم فرمائے گا۔

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي اللَّهُ اللّ

( ٩٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقُرَدُتُ بِهَا عَيْنَكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَحْبَبُتَ [صححه مسلم حمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقُرَدُتُ بِهَا عَيْنَكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَحْبَبُتَ [صححه مسلم (٢٥)، وابن حبان (٢٧٧٠)]. [انظر: ٩٦٨٥].

(۹۱۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیشانے اپنے پچپا (خواجہ ابوطالب سے ان کی موت کے وقت ) فرمایا کہ'لا الدالا اللہ'' کا اقر ارکر لیجئے ، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے آپ کے حق میں گواہی دوں گا ،انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے لوگ پیرطعنہ نہ دیتے کہ خوف کی وجہ سے انہوں نے پیرکلمہ پڑھا ہے تو میں آپ کی آئیسیں ٹھنڈی کر دیتا ،اس پر اللہ نے بیر آیت نا زل فرمائی کہ آپ جے جامیں ، اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔

( ٩٦.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِأُصُبُعِهِ مِرَارًا وَالَّذِى نَفْسُ آبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهُلُهُ ثَلَاثَةَ آيَامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبُزِ مِنَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّالُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّالَةُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ مِنْ مُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا لِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

(۹۲۰۹) ابو حازم میشانه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا بی انگلیوں سے اشارے کرتے جارہ ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، نبی علیا اور ان کے اہل خانہ نے بھی بھی مسلسل تین دن گذم کی روٹی سے بیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ آپ ماٹلیا کم دنیا سے رخصت ہوگئے۔

( ٩٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُورِدُ الْمُمْرِ ضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَقَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ [راحع: ٢٥٢]. (٩٢١٩) حَرْت الوبريه وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَة وَلَا هَامَة فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ [راحع: ٢٥٢]. (٩٢١٩) حَرْت الوبريه وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ وَاللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْمُلْكِ خَيْرٌ مِنْ الْيُدِ السَّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لَا صَدَقَةً إِلَّا مِنْ ظَهُرِ غِنِّى وَالْيَدُ الْمُلْكِ عَلْ حَيْرٌ مِنْ الْيُدِ السَّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لَا صَدَقَةً إِلَّا مِنْ طَهُو عَنَى وَالْيَدُ الْمُلْكِ عَنْ الْيُولُ الْمَلِكِ قَالَ يَحْيَى مَلَّ الْمَلِكِ عَلْ الْمَدِي وَالْمَلَهُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لَا صَدَقَةً إِلَّا مِنْ الْمُلِكِ عَلَى وَالْمَلُولُ عَلَى وَالْمَالُولُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا لَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَقَالَ مَالَا مَا مَالِمُ اللَّهُ مَا اللْمُولُولُ وَلَالَعُولُ وَلَا مَالِمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا مَالِمُولُولُ وَلَا مَالِلَا وَالْمَالَالُولُولُولُ وَلَالَالِهُ مِلْمُولُولُ وَلَا مُعَلِيْكُولُولُ وَلَا لَا مُعُلِيْكُولُولُ ول

## هي مُنالًا اَمَانُ مِنْ بَلِ يَنِي مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرَايُرُولَا مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(٩٦١٢) حضرت ابو ہرار و واقت مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا وضواسی وقت واجب ہوتا ہے جب حدث لاحق ہو یا خروج رسم ہوں

(٩٦١٣) حَدَّثُنَا يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَعْنَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ يَعْنِى عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِى مَالِهِ أَوْ عِرْضِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَاتُ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُحِدَ مِنْ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَاتِهِ فَلْيَاتِهِ فَلْيَاتِهِ فَلْيَاتِهِ فَلْيَاتِهِ فَلْمُعْلَهَا هَذًا وَإِلَّا أُحِدَ مِنْ سَيِّنَاتِ هَذَا فَٱلْقِي عَلَيْهِ [صححه البحارى (٢٤٤٩)، وابن حان حان كَسَنَاتِهِ فَأَعْطِيهَا هَذًا وَإِلَّا أُحِدَ مِنْ سَيِّنَاتِ هَذَا فَٱلْقِي عَلَيْهِ [صححه البحارى (٢٤٤٩)، وابن حان (٢٣٦٢)] [انظر ٢٠٥٨ ٢١٠٥٨ ٢٠٥٥].

(۹۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیزے مروی ہے کہ نبی طایٹا نے فر مایا جس شخص نے کسی کے مال یا آبر و کے حوالے سے ظلم کیا ہوتو ابھی جاکراس سے معافی مانگ لے،اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جہاں کوئی درہم اور دینار نہ ہوگا،اگراس کی نیکیاں ہوئیں تو اس کی نیکیاں دے کران کا بدلہ دلوایا جائے گا، اگر اس کے گنا ہوں کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو حقد اروں کے گناہ لے کراس پرلا دو سے جائیں گے۔

( ٩٦١٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ الصَّلَاةِ يُقُرَأُ فِيهَا فَمَا ٱسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعُنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راجع: ٢٤٦٤].

(۹۲۱۴) حضرت ابو ہر رہ وہ النظامے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی طیکانے ہمیں (جہرکے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تمہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٩٦١٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ يَخْيَى وَرُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَىَّ شِبْرًا إِلَّا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ ذِرَاعًا إِلَىَّ بَاعًا أَوْ بُوعًا [صححه البحارى (٧٥٣٧)، ومسلم (٢٦٧٥)، وابن حبان (٣٧٦)]. [انظر: ٢٦٧٧].

(۹۶۱۵) حشرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹا ہے مردی ہے کہ نبی طیابی نے ارشاد فرمایا ارشادِ ہاری تعالی ہے بندہ اگر ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گڑ کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں ،اگر دہ ایک گڑ کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں۔

( ٩٦١٦) حُدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْكَلْنَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّارِ وَالَّذِى يَتَعَدَّمُ فِيهَا يَتَقَدَّمُ فِي النَّارِ وَالَّذِى يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِى يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِى يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِى يَتَعَدَّمُ فِيهَا يَتَقَدَّمُ فِي النَّارِ وَالَّذِى يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِى يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَاللَّذِى يَتُعَدِّمُ فِي النَّارِ وَالَّذِى يَعْنُونُ الْمُعْنُهُا فِي النَّارِ وَالَّذِى يَتَقَدَّمُ فِي النَّارِ وَالَّذِى يَتَعَدَّمُ فِي النَّارِ وَالَّذِى يَعْنُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# مرنالاً المرائ بن المرائية متراكم المرائية متراكم المرائية المرائ

جو شخص زہر پی کرخودکشی کرلے،اس کا وہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا ہے وہ جہنم کے اندر پھانکتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو شخص اپنا گلا گھونٹ کرخودکشی کرلے، وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتار ہے گا۔

( ٩٦١٧) حَدَّقَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ مَنْ عَمِلَ لِى عَمَلًا أَشُوكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنْهُ بَرَىءٌ وَهُوَ لِلَّذِى أَشُوكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنْهُ بَرِىءٌ وَهُو لِلَّذِى أَشُوكَ إِراحِع ٢٩٨٦].

(۹۶۱۷) حضرت ابو ہریرہ دی گئٹ سے مروی ہے کہ نبی بلیٹھا ہے پر وردگار کا یہ قول نقل فر ماتے ہیں کہ میں تمام شرکاء میں سب سے بہتر ہوں ، جو شخص کوئی عمل سرانجام دے اور اس میں میرے ساتھ کسی کوشر یک کرے تو میں اس سے بیز ار ہوں اور دو ممل اس کا ہوگا جھے اس نے میر اشریک قرار دیا۔

( ٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا يَحُيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ [صححه البحارى (٥٩ ٥٠)، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ [صححه البحارى (٥٩ ٥٠)، وابن حان (٦٧٢٦)]. [انظر: ٩٨٣٧، ٩٨٣٧].

(۹۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ طالفتا سے مروی ہے کہ نبی طالفانے فرمایا لوگوں پرایک زمانداییا بھی آئے گا جس میں آ دمی کواس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے مال حاصل کررہا ہے یا حرام طریقے سے۔

( ٩٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو (ح) وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبُعَةِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبُعَةِ أَبِي هَا مُعَاوِ العرجه الدارمي (٢٠٤٩)، وابويعلي (٢٠٦٩). قال شعبت صحيح وهذا اسناد حسن].

(۹۲۱۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلائے فر مایا مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔

( ٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ اخْتَنَنَ بِالْقَدُّومِ [انظر: ٨٢٦٤].

(۹۹۲۰) حضرت الوہررہ وہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس سال کی عمر میں اپنے ختنے کیے، جس جگہ ختنے کیے اس کانام' مقد وم' نقا۔

( ٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ شَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَرِيدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ

مَنْ مُنْ الْمُأْتُونِينَ الْمُؤْرِثِينَ اللَّهُ مُرْثِيرُة مِنْ اللَّهُ مُرْثِيرَة مِنْ اللَّهُ مُرْثِيرة مِنْ اللَّهُ مُرِثِيرة مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرِثِيرة مِنْ اللَّهُ مُرِثِيرة مِنْ اللَّهُ مُرِثِيرة مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُ

أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلُ تَدُرُونَ لِمَ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَذْنُو الشَّمْسُ فَيَنْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ بَغْضُ النَّاسِ لِبَغْضِ أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ ٱنْتَ أَبُو الْبَشَرِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَاشْفَعُ لُّنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ آنْتَ آوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى آهُلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا ۖ شَكُورًا فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ نُوحٌ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعُوَّةٌ عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَذَكَرَ كَلِبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفُسِي نَفُسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا هُوَ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ٱلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَعَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَصِبَ الْيُومَ غَضِبًا لَمْ يَعْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ لَهُ ذَنْبًا اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَآخَرَ فَاشْفَعُ لَّنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَقُومُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَّعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلُهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْنًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى آَحَدٍ قَبْلِي فَيُقَالُ يَا

مُعَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعُطَهُ اشْفَعُ تُشَفَّعُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِ أُمَّتِي يَا رَبِ أُمَّتِي يَا رَبِ أُمَّتِي يَا رَبِ أُمَّتِي وَهُمُ الْبَيْنِ مِنْ أَمُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمُ شُوكًاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَبُوابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا بَيْنَ مِصُواعَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ شُوكًاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَبُوابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا بَيْنَ مِصُواعَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ الْجَنَّةِ كُمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُجَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصُورَى [صححه النحاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤)، وابن حبان (٢٤٦٥ و ٢٤٦٥)، وراجع: ٢٥٩٥].

لوگ حضرت نوح علیہ کے پاس جا کیں گے اور کہیں گے آپ زمین پر خدا کے سب سے پہلے رسول ہیں خدانے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے آپ و کیور ہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں بہتلا ہیں خدا کے سامنے ہماری سفارش کر دہجئے ۔ حضرت نوح علیہ کہیں گے آج میرا پروردگاراس قدر خضب میں ہے کہ نداس سے قبل بھی اتنا غضب ناک ہوانہ بعد میں ہوگا۔ میں تو اپنی قوم کے لیے ایک بددعا کر چکا ہوں (جس سے تمام قوم خرقاب ہوگئ تھی) نفسی نفسی تم جھے چھوڑ کر حضرت ابراہم علیہ کا اپنی قوم کے لیے ایک بددعا کر چکا ہوں (جس سے تمام قوم خرقاب ہوگئ تھی) نفسی نفسی تم جھے چھوڑ کر حضرت ابراہم علیہ کا اپنی جاؤ۔

لوگ حضرت ابراہیم طلیقائے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ضدائے نی اور خلیل ہیں ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔خدا کے سامنے ہماری سفارش کر ویجئے۔حضرت ابراہیم طلیقا کہیں گے آج میرارب اس قدر خضب ناک ہے کہا تناغضب ناک نداس سے پہلے بھی ہوانہ بعد کو ہوگا۔اور میں نے تو (دنیا میں) تین جھوٹ ہولے منظنی نفسی نفسی

# 

تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیقائے یا س جاؤ۔

لوگ حضرت موی طیا ہے جا کر کہیں گے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔خدانے تمام آ دمیوں پر آپ کوہم کلام ہونے کی فضیلت عطاء کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں آپ خدا سے ہماری سفارش کر دیجئے -حضرت موگی طیا اسلامی کہیں گے آج میرارب اس قدر خضب میں ہے کہ نہ اس سے قبل بھی اتنا غضب ناک ہوا نہ بعد میں بھی ہوگا۔اور مجھ سے تو ایک قبل سرز دہو گیا ہے جس کا مجھ کو تھم نہ ہوا تھائی نفسی تم مجھے چھوڑ کرعیسی طیا ہے گیا سرز دہو گیا ہے جس کا مجھ کو تھم نہ ہوا تھائی نفسی تم مجھے چھوڑ کرعیسی طیا ہے گیا سے جاؤ۔

لوگ حضرت عیسی علیہ سے جا کر کہیں گے آپ خدا کے رسول اور کلمہ ہیں اور آپ روح اللہ بھی ہیں۔ آپ نے اس وقت لوگوں سے کلام کیا جب بہت چھوٹے جھولے میں پڑے تھے۔ خدا تعالیٰ سے آج ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ اپنا قضور ذکر نہیں کریں گے البتہ یہ فرمائیں گے کہ میزا پرور دگار آج اسنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوا اور نہ اس کے بعد بھی ہوگا ہتم مجھے چھوڑ کر محم فالٹینے کے یاس جاؤ۔

( ٩٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكُو وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكُفَرَ رَدَّ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكُو فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتُمُنِى بَعْضَ قَوْلِهِ فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكُو فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتُمُنِى وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدُتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبُتَ وَقُلْمَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكُو فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتُمُنِى وَأَنْتُ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدُتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبُتَ وَقُهُمْتَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمَّا رَدُدُتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ عَضِبُتَ وَقُهُمْ اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكُ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمَّا رَدُدُتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنُ لِأَقُعُكَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكُو ثَلَاثُ كُنُو عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنُ لِأَفْعُكَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكُو ثَلَاثُ بَكُو ثَلَاثُ كُلُهُنَ حَقَّ مَا مِنْ عَبُدٍ عَلِيهُ بِمَعْلَمَةٍ فَيُعْضَى عَنْهَا لِلَهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصُرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُويدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا وَادَهُ اللَّهُ عِنَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَةً اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً عَنْ وَجَلَّ بِهَا قِلَةً اللَّهُ عَلَى وَجَلَ بِهَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهُ وَلَا لَلَهُ عَنَ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَةً وَلَا لَلْهُ عَنَ وَجَلَّ بِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَكُلَّ بَابَ مَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسُلَلَةٍ يُولِعُ لَكُوا وَلَا مَا فَتَعَ وَلَا لَلَكُ عَلَالًا لَلْهُ عَلَا لَكُونَا اللَّهُ عَلَا فَلَا لَلْهُ عَلَا لَا لَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ لَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا لَكُولُ اللَّهُ

## هُ مُنلاً اَمَرُن بَل مِنْ مِن اللهُ مُنْ فَاللهُ وَمِن اللهُ مُنْ فَاللهُ وَمِنْ اللهُ مُنْ فُرِيْرة مِنْ اللهُ مُنْ فَاللهُ مُنْ أَنْ فُرِيْرِيْنَ اللهُ مُنْ فُرِيْرة اللهُ اللهُ مُنْ أَنْ أَلْ مُنْ أَلِيلًا لِمُنْ أَلِيلًا اللهُ مُنْ أَلِيلًا اللهُ مُنْ أَنْ أَلِيلًا لِلللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ أَنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ اللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ مِنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لللهُ مِنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِمُنْ أَنْ أَلِيلًا لِلللهُ لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ مُنْ أَلِيلِيلِ لِلللهُ مُنْ أَلِيلِيلِ لِلللهُ مِنْ أَلِيلِيلِ لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ لِلْمُ لِلللهُ مُنْ أَلِيلًا لِلللهُ لِللهِ لِلللهُ لِلللهُ لِللهِ لِلللهِ لِلللهِ للللهِ لِلللهِ للللهِ لللهِ لللهِ للللهُ لللهِ لللهُ لِللهِ للللهِ لللهُ لللهُ لللهِ لللهُ لللهِ لللهُ لللهِ لللهُ لللهِ لللهُ لِللهِ لللهِ لللهِ لللهُ لللهِ لللهُ لللهِ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهِ لللهُ لللهِ لللهِ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهِ لللهِ لللهِ لللهُ لللهِ لللهِ لللهُ لللهِ لللهِ لللهِ لللهُ لللهِ لللهِ لللهِ لللهِ لللهِ لللهِ لللهِ لللهِ لللهِ لللهُ لللهُ لللهِ لللهِ لللهُ لللهِ لللهِ لللهُ لللهِ لللهُ لللهِ للللهِ لللهِ لللهِ لللهِ للللهِ لللهِ لللهِ لللهِ للللهِ لللهِ للللهِ لللهِ لللهِ لللهِ للللهِ للللهِ للللهِ لللهِ للللهِ لللهِ لللهِ لللهِ للللهِ للل

(۹۲۲۲) حضرت ابوہریہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیا کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر داٹھ الکہا،
نبی علیا، حضرت صدیق اکبر دلاٹھئے کے سکوت پر تبجب اور تبہم فر ماتے رہے، لیکن جب وہ آ دمی حدیہ ہی آ کے برط حاکیا تو حضرت صدیق اکبر دلاٹھئے نے بھی اس کی کسی بات کا جواب ویا، اس پر نبی علیا نا دافسگی میں وہاں سے کھڑ اہو گئے، حضرت ابو بکر دلاٹھئے نے بھی سے جا کرع ض کیا یا رسول اللہ مُنالِق اللہ بہت کہ وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا، آ پ مُنالِق بیٹے رہے اور جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آ پ مُنالِق عصد میں آ کر کھڑ ہے ہو گئے؟ نبی علیا نے فر مایا کہ تبہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تبہاری جانب بات کا جواب دیا تو آ پ مُنالِق عصد میں آ کر کھڑ ہے ہو گئے؟ نبی علیا نے فر مایا کہ تبہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تبہاری جانب سے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا، اس لئے میں شیطان کی موجودگی میں نہ بیٹھ سکا۔

پھرفر مایا ابو بکر! تین چیزیں برحق بیں ﴿ جس بندے پرظلم بواوروہ الله کی خاطراس پرخاموثی اختیار کرلے، الله اس ک زبردست مدد ضرور فرما تا ہے، ﴿ جو آدی صلرحی کے لیے جودوسخا کا دروازہ کھولتا ہے، الله اس کے مال بیں اتنابی اضافہ کرتا ہے، ﴿ اور جو آدی الله اس کی قلت بیں اوراضافہ کردیتا ہے۔ ﴿ اور جو آدی ایٹ اس کی قلت بیں اوراضافہ کردیتا ہے۔ ﴿ اور جو آدی ایٹ ایک کا دروازہ کھولتا ہے تا کہ اپنا مال بڑھا لے، الله اس کی قلت بیں اوراضافہ کردیتا ہے۔ ﴿ ١٩٦٣ ﴾ حَدَّیْنَ الله عَمْدُ الله عَدُلانَ حَدَّیْنِی وَهُبُ بُنُ کُیْسَانَ قَالَ مَرَّ آبِی عَلَی آبِی هُرَیْرَةً فَقَالَ آینَ تُوید دُقَالَ فَیْنَ الله عَدْ عَدْ الله عَدْ ا

(۹۲۲۳) وہب بن کیمان بھاتھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والدصاحب حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ کے پاس سے گذرے، انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ والدصاحب نے جواب دیا کہ اپنی بکریوں کے باڑے میں جارہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا اچھا، ان کی ناک صاف کرنا، چرنے کی جگہ کوصاف رکھنا، اور چراگاہ میں ان کے ساتھ نری برتا، کیونکہ میہ جنت کے جانور ہیں، اور ان کے ساتھ انس رکھا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیق کوسرز مین مدینہ کے متعلق فرماتے ہوئے سناہے کہ بیاعلاقہ کم بارشوں والا ہے۔

( ٩٦٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي سَلْمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ [راحع: ٧٤٠٢].

(۹۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوسے مروی ہے کہ نبی مالیا ایسے گھوڑے کونا پیند فرماتے تھے جس کی تین ٹاکلوں کارنگ سفید ہواور چوتھی کارنگ باقی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ُهَ٦٢٥) ۚ حَدَّثَنَا يَخُيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثِنِى الْقَعْقَاعُ ابْنُ حَكِّيمٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُوَّيْرَةً قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنُ اللَّيْلِ فَصَنَّى وَأَيْقَظَ آهُلُهُ فَصَلَّتُ فَإِنْ أَبَتُ نَصَحَ فِى وَجُهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتُ مِنُ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَتُ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَصَحَتُ فِى وَجُهِدِ الْمَاءَ

## الله المؤرن المؤرن الله المؤرن ال

(۹۷۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈھنٹنے مروی ہے کہ نی ملیکانے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جورات کو اکٹھ کرخود بھی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اور اگروہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اس فورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جورات کو اٹھ کرخود بھی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اور اگروہ انکار کرے تو اس کے چہرے بریانی کے چھینٹے مارے۔

( ٩٦٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُرَجِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ [راحع: ٥٠٤٧].

(٩٦٢٧) حَفَرت الِو بَرِيهُ وَثَنَّ فَاسَتِ مِروى بَ كَهُ بَى نَائِئًا لَ نَكُر يَال ماركر فَعَ كَرِفْ كَرِفْ الوَردهوكه كَي تَجَارت سِمَعْ فرما يا بِهِ (٩٦٢٧) حَدَّثَنَا يَخْتَى حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِتَّى قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهُويُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهُويُّ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِىءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنْ سَلُوا لَكُهُ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوا مِنْ ضَرِّهَا [راحع: ٧٤٠٧]

(۹۲۲۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ہوا کو برا بھلا نہ کہا کرو، کیونکہ وہ تو رحمت اور زحمت دونوں کے ساتھ آتی ہے،البتہ اللہ سے اس کی خیر ما نگا کرواوراس کے شرسے بناہ ما نگا کرو۔

( ٩٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمِ [راحع: ٢٢١]. ( ٩٢٢٨ ) حضرت ابو بريه اللَّهُ عَلَيْهِ عَروى ہے كہ نبى طَيْهِ فَر ماياكى الى عورت كے لئے" جواللہ پر اور يوم آخرت پر ايمان رفتى بوئى ماياكى الى عورت كے لئے" جواللہ پر اور يوم آخرت برايمان رفتى بوئ طال نبيں ہے كمانے الى خاند ميں سے كوم كي فيرايك دن كانبى سفر كے۔

( ٩٦٢٩) حَلَّاثُنَا يَخْمَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَلَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّاكِحُ لِيَسْتَعْفِفَ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَكَاءَ [راجع: ٧٤١٠].

(۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین آ دی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کے ذیہے واجب ہے ⊙ راہ خدامیں جہاد کرنے والا ⊕ اپنی عفت کی حفاظت کی خاطر نکاح کرنے والا ⊕ وہ عبد مکاتب جواپنا بدل کتابت ادا کرنا چاہتا ہو۔

( ٩٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيَّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاغْرِفُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاغْرِفُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ

# هُ مُنْ لِمَا اَمَرُن بَلِ اِسْدِ مُرْمَ كُورِ مُنْ الْمَا الْمُؤْنِ بِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ

سَبُطٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُو وَإِنْ لَمُ يُصِبُهُ بَلَلٌ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْبِحَنْزِيرَ وَيَصَعُ الْجِزْيَةَ وَيُعَطِّلُ الْمِلَلَ حَتَّى يُهُلِكَ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمِللَ كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسُلامِ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ الْكَذَّابَ وَتَقَعُ الْلَمَنَةُ فِى الْأَرْضِ حَتَّىٰ تَرْتَعَ الْإِيلُ مَعَ الْأُسُدِ جَمِيعًا وَالنَّمُورُ مَعَ الْبَقِرِ وَالذِّنَابُ مَعَ الْفَنَمِ الْكَذَّابَ وَتَقَعُ اللَّهُ أَنْ يَمُكُثَ مُعَ الْفَنَمِ وَيَلْعَبُ الطَّهُ أَنْ يَمُكُثَ ثُمَّ يُتُوفَّى وَيَلْعَبُ الْمُسْلِمُونَ وَيَذُفِئُونَهُ [راجع: ٩٢٥٩].

(۹۹۴۰) حَضرت ابو ہریرہ رُقافِیْ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا تمام انبیاء کرام علیہ علاقی بھائیوں (جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں) کی طرح ہیں، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی ٹی نہیں، اور عنقریب وہ زمین پرنز ول بھی فرمائیں گے، اس لئے تم جب نہیں دیکھنا تو مندرجہ ذمل علامات سے انہیں بہجان لیں ۔

دہ درمیانے قد کے آدی ہوں گے، سرخ وسفید رنگ ہوگا، گیرو سے رنگے ہوئے دو کپڑے ان کے جہم پر ہوں گے، ان کے سرسے پانی کے قطرے ٹیکتے ہوئے محسول ہوں گے، گوکہ انہیں پانی کی تری بھی نہ پیٹی ہو، پھر وہ صلیب کوتو ڈدیں گے، خزیر کوتل کردیں گے، ان کے ذبانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام کوتل کردیں گے، ان کے ذبانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادبان کومٹاد سے گا، اور او نے گا، اور روئے زمین پر امن وا مان قائم ہوجائے گا حتی ادبان کومٹاد سے گا، اور ان ہی کے زبانے میں میں میچ د جال کو ہلاک کروائے گا، اور روئے زمین پر امن وا مان قائم ہوجائے گا حتی کہ سانب اونٹ کے ساتھ ایک گھائے سے سیراب ہوں گے، اور بچ کی سانب اونٹ کے ساتھ اور بھیڑ کے کے ساتھ اور بھیڑ کے بکر یوں کے ساتھ ایک گھائے سے سیراب ہوں گے، اور بچ سانبوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانب آئیس نقصان نہ پہنچا ئیں گے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیظا چالیس سال تک زمین پر رہ کو قت ہوجا ئیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ اداکر ہیں گے۔

( ٩٦٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آدَمَ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْآنُبِيَاءُ فَلَكُرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يُهْلَكَ فِي زَمَانِهِ مَسِيحُ الضَّلَالَةِ الْآعُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْكُورُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّلَالَةِ الْآعُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيعُ الضَّلَالَةِ الْآعُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

(۹۲۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٩٦٣٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِى تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَعَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ آدَمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٩٢٥٩].

(۹۲۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٦٣٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَحَلَ رَجُلٌّ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ

# المُنالُمُ الْمَرْانُ مِنْ لِيَسْاسَرُمُ كَلَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَمُ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُجُسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلَمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرُ ثُمَّ اقُرَأُ مَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قُمُ السَّجُدُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ الْفَعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاتِكَ كُلّهَا [صححه البَعارى (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧)، وابن حيان (١٨٩٠)، وابن حيان (١٨٩٠)، وابن حيان (١٨٩٠).

(۹۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجد نبوی میں ایک آ دی آیا اور نماز پڑھنے لگا، نبی طینا اس وقت مہری میں تھے، نماز پڑھ کروہ آ دمی نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا، نبی طینا نے اسے سلام کا جواب دے کرفر مایا جا کردوبارہ پڑھو، نبہاری نماز نبیس ہوئی، اس نے واپس جا کردوبارہ نماز پڑھی اور تین مرتبہ اس طرح ہوا، اس کے بعدوہ کہنے لگا اس ذات کی قتم جس نے آپ کوفق کے ساتھ بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نبیس پڑھ سکتا، اس لئے آپ مجھے سکھا و یجئے، نبی طینا نے فر مایا جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتو تکبیر کہو، پھر جتناممکن ہو، قرآن کی تلاوت کرو، پھراطمینان سے رکوع کرو، پھر اللہ بالی کا ورسید ھے کھڑے ہوجاؤ، کھراطمینان سے جمدہ کرو، پھر جبدہ سے سراٹھا کراطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور سار کی نماز میں اسی طرح کرو۔

( ٩٦٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ آبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كِسُرَى بَعْدَ كِسُرَى وَلَا قَيْصَرَ بَعْدَ قَيْصَرَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٧٤٧]

(۹۲۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب سریٰ ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی سریٰ نہ رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا ، اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں مرد میں گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا ، اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں مرد میں گا اور خیالی کی جان ہے ، تم ان دونوں کے فرز انے راہ خدا میں ضرور خرج کروگے۔

( ٩٦٢٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى وَيَزِيدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ بِالْمَدِينَةِ نَخُوا هِنْ صَلَاةِ قَيْسٍ وَكَانَ قَيْسٌ لَا يُطُوِّلُ قَالَ قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ نَعَمُ أَوْ أَوْجَزُ وَقَالَ يَذِيدُ وَأَوْجَزُ [راحع: ١٤٠].

( ۱۲۵هم ) خَدَّثَنَاه وَ كِيعٌ قَالَ نَعَمْ وَأَوْجَزُ ( ۹۲۳۵ م ) گزشته عدیث اس دوسری سند سے جمی مروی ہے۔

## 

( ٩٦٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ أَوُ اثْنَيْنِ مِنْ هَوُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّرْفِ [انظر: ٢٦، ١٦، ١٦، ١٤، ١٤، ١٤، ١٤، ١٤،

(۹۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ رہ اللفظہ ابوسعید خدری واللفظ اور جابر واللفظ میں سے کسی دو سے مردی ہے کہ نبی علیا نے ادھار پرسونے جاندی کی خرید وفروخت سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٦٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ أَبِى نُعْمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالنَّهِبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ مَنْ زَادَ أَوْازُدَادَ فَقَدُ أَرْبَى وَاحَعَ ٤٤٩]
أَرْبَى [راجع: ٩٤٩]

(۹۹۳۷) حضرت ابد ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جا ندی کو جاندتی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر سرابروزن کرکے بیجا جائے ، جوشن اس میں اضافہ کرے گویا اس نے سودی معاملہ کیا۔

( ٩٦٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَشُبِ الْإِمَاءِ [راحع: ٧٨٣٨].

(٩٦٣٨) حضرت ابو ہررہ واللفظ سے مروی ہے کہ نبی الیلانے باندیوں کی جسم فروشی کی کمائی سے منع فر مایا ہے۔

( ۹۲۲۹ ) حَدَّثَنَا يَخْسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى[داحع: ٢٢٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى[داحع: ٢٢٢] (٩٢٣٩) حضرت ابو بريره وُلِيَّيْ سے مروى ہے كہ بى النِّا نے فرمانیان ہے وہ جنت كا ايك باغ ہے اور مير امنبر قيامت كے دن مير ہے دوش برنصب كيا جائے گا۔

( ٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلاءِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا [راحع: ٢٢٠٩]

(۹۲۴) حضرت الوبريه الله عَبُهَ قَالَ حَدَّفِنِي الْعَلَاءُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (۹۲۴) حَدَّفَنَا يَحْنَى عَنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّفِنِي الْعَلَاءُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَ الْعَلَاءُ عَنَ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَ اللَّهُ عِنَّ اللَّهُ عِنَّ اللَّهُ عِنَّ اللَّهُ عِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا كَثُرَةً اللهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْحُولَةُ وَالْتَهُ اللهُ عَنْ الْبِي هُولَيْرَةً عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْا الْحَطَايَا كَثُرَةُ اللَّهُ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا كَثُرَةُ الْخُطَايَا كَثُرَة اللهُ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا كَثُرَةُ اللهُ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا كَثُرَة الْعَلَاءُ اللهُ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا كَثُرَة الْعَالَ إِلَى الْمُسَاجِدِ وَانْتِظَارُ

# مُنالُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّكَاةِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ [راجع: ٧٢٠٨].

(۹۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیع نے فرمایا کیا میں تنہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبعی ناپسندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسر دی کے موسم میں) خوب اچھی طرح وضو کرنا ، کثرت سے معجدوں کی طرف قدم اٹھنا ، اورایک نماز کے بعددوسری نماز کا انتظار کرنا۔

( ٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّلِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَّاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ [صححه ابن حزيمة: (١٦٧٩)، وابن حبان (٢٢١٤).

قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۲۱۶). قال شعیب: صحیح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ۱۰۸۶۷،۱۰۱۹] (۹۲۳۳) حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا اللہ کی بندیوں کومبحد میں آئے سے ندروکا کرو، البتہ انہیں چاہئے کہوہ بناؤسنگھار کے بغیرعام حالت ہیں ہی آیا کریں۔

( ٩٦٤٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ آخْبَرَنِى الزُّهْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [راجع: ٧١٤٧].

(۹۲۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوا، نبی علیّا نے نجاشی کی موت کی اطلاع ہمیں دی اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے ،صحابہ ٹٹائنڈ نے نبی علیّا کے پیچھے صفیں یا ندھ لیس ، نبی علیّا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس میں چارتکبیرات کہیں۔

( ٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَّضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ [راحع: ٢٥٤٦].

(۹۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا مالداری ساز و سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٩٦٤٦ ) وَبِإِسْنَادِهِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ مَثَلُ الْقَانِتِ الصَّائِمِ فِي بَيْتِهِ الَّذِي لَا يَفَتُو حَتَّى يَرُجِعَ بَمَا رَجَعَ مِنْ غَنِيمَةٍ أَوْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ فَيُدُّحِلَهُ الْجَنَّةُ [انظر: ٢٠٠٠].

(۹۷۳۷) اورگذشته سندے ہی مروی ہے کہ راوخدا میں جہاد کرنے والے جاہدی مثال اس مخص کی ہے جوابیع گھر میں شب زندہ داراورصائم النہار ہو،اسے صیام وقیام کا بی تواب اس وقت تک ماتار ہتا ہے جب تک وہ مال غنیمت لے کراپنے گھرندلوث آئے ، یا اللہ اسے وفات دے کر جنت میں وافل کر دے۔

( ٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

## 

﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْمِ مَنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ [قال الترمذي: حسن صحيح: قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٢٩٢). قال شعبب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۹۲۴۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڈے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آئکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا، اگر تم چاہوتو یہ آیت پڑھاو' دکسی نفس کومعلوم نہیں کہ اس کی آئکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا چیزیں چھپائی گئی ہیں'۔

( ٩٦٤٨ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا يَقُطَعُهَا فَاقُرَؤُوْا إِنْ شِنْتُمُ وَظِلِّ مَمْدُودٍ

(۹۲۴۸) اور نبی ملیکانے فر مایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سوسال تک چلتا رہے تب بھی اسے قطع نہ کر سکے ، اگرتم چا ہوتو ہی آیت پڑھ لو'' لمیا ورطویل سرائے میں ہوں گے۔

( ٩٦٤٩) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَقَرَآ فَمَنُ زُحْزِحَ عَنُ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٠١٣ و ٣٢٩٢). قال شعيب: صحيح واسناده حسن].

(۹۲۳۹) اور نبی نالیا نے فر مایا جنت میں تم میں ہے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا و مافیبا ہے بہتر ہے اور بیآیت تلاوت فر مائی ''جس شخص کوجہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا ، وہ کا میا ہے جو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھو کے کا سامان ہے۔''

( هُ٩٦٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا إِراحِع: ٤٤ /٧٦.

(۹۷۵۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب امام تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ محدہ کرے تو تم بھی محدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ٩٦٥١ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا [راجع: ٧٥٣٤].

(۹۲۵۱) گذشتہ سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فر مایالوگ چھپے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں ،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

( ٩٦٥٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُكُمْ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ [راجع: ٧١٩٩].

## هي مُنالاً امَرُانَ بل سِيدَ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيُرة رَبِينَا اللهُ هُرَيُرة رَبِينَا

(٩٧٥٢) گذشته شندی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایار مضان سے ایک یا دودن پہلے روزے ندر کھا کرو، البتة ال شخص کو اجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہوکہ اسے روز ہ رکھ لینا جا ہیں۔

( ٩٦٥٢م ) صُومُوا لِرُوُّ يَتِهِ وَٱلْفِطِرُوا لِرُوُّ يَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّواَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا [راجع: ٧٠٠٧].

(۹۲۵۲م) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جا ند د کیچ کر روز ہ رکھواور جا ند د کیچ کرعیدالفطر مناؤ ، اگر ابر چھا جائے تو تعیں دن روزے رکھو۔ `

( ٩٦٥٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ الَّذِى قُضِىَ عَلَيْهِ أَيَعْقِلُ مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطُلُّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَقَوْلُ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ [راحع: ٢٢١٦]

(۹۲۵۳) اور گذشتہ سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملایہ نین کی ویت ایک غرہ لیعنی غلام یاباندی ہے، جس کے خلاف میہ فیصلہ ہوا، اس نے کہا کہ کہا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جس بچے نے کھایا پیا، اور نہ ہی چیخا چلایا (اس کی دیت دی جائے ) ایسی چیز وں میں تو نری کی جاتی ہے، نبی ملائلہ نے فرمایا ہے تھی عبارتیں شاعروں کی طرح بنا کر کہدر ہا ہے، کین مسئلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس میں ایک غرہ لیعنی غلام یابا ندی واجب ہے۔

( ٩٦٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ النَّبُوَّةِ [راجع: ٥٨٠٥] ( ٩٧٥٣) گذشته سندى سے مروى ہے كه نبى اليَّانے فرمايا مؤمن كا اچھا خواب ''جووہ خود ديكھے يا كوئى دوسرااس كے لئے ديكھے''اجز اعِنبوت مِيں سے چھاليسواں جزوہے۔

( ٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِفْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَّامُ قَلْبِي [راجع: ٢٤١١].

(970) حضرت ابو ہریرہ دلائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میری آئیسی تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔

( ٩٦٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

(٩٧٥٧) حفرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ملیکا سے بیسوال پوچھا کہ کون می عورت سب سے بہتر

ہے؟ فرمایا وہ عورت کہ جب خاونداہے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے ، جب حکم دے تو اس کی بات مانے اورا پی ذات اوراس کے مال میں جو چیزاس کے خاوند کونا پیند ہو ،اس میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے۔

( ٩٦٥٥ ) حَلَّاثُنَا يَكُونِي عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَلَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

تَغُلِبَنَّكُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ عَلَى اللهِ صَلَاتِكُمْ [راحع: ٩٥٨٩]. (٩٧٥٧) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نی علی<sup>ق</sup> نے فرمایا دیہاتی لوگ کہیں تنہاری نماز (عشاء) کے نام پر غالب نه آ

# هي مُنلِهَ اعَدُن فِي بِيدِ مَرْمِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

جائیں (اورتم بھی اسے 'عتمہ'' کہنے لگو )

( ٩٦٥٨ ) خَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ أَدْنَى أَلِمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ أَدُنَى أَهُمَا دِمَاغُهُ [راجع: ٩٥٧٣].

(۹۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیلانے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ ک جوتے بیزائے جائیں گے جن سے اس کا د ماغ ہنٹریا کی طرح جوش مارے گا۔

( ٩٦٥٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

(۹۷۵۹) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی مالینا نے فر ما یا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ نه کہدلیں، جب وہ پیکلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کو مجھ سے تھوظ کر لیا الا بید کہ اس کلمہ کا کوئی حق ہو۔

( ٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثِنِى سُمَىٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ ثَوْبَهُ أَوْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ مِنْ صَوْتِهِ

(٩٧٦٠) حضرت ابو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی علیظ کو جب چھینک آتی تو اپناہاتھ یا کپڑا چہرہ پر کھ لیتے اور آوازکو پست رکھتے۔

(٩٦٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهُورِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ الْيُومَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اللَّهِ صَلَّى المُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا إِلَى المُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَى أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَكَبَرَ

(۹۷۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاپٹیئے ہے مروی ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوا، نبی ملیٹھائے نجاشی کی موت کی اطلاع ہمیں دی اور عیدگاہ کی طرف نکلے ، صحابہ ٹٹائیٹرنے نبی ملیٹھا کے چیچے صفیں باندھ لیں، نبی ملیٹھانے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس میں چار تکبیرات کہیں۔

( ٩٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسُ ثُمَّ إِنْ قَامَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمُ فَلَيْسَتُ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ [راحع: ٢١٤٢]

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہر کی و ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فرنایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پنچے تو اسے سلام کرنا جا ہے ، بھرا گربیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے اور جب کسی مجلس سے جانے کے لئے کھڑا ہونا جا ہے تب بھی سلام کرنا جا ہے اور بہلاموقع دوسرے موقع سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔

( ٩٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ

## 

عَنُ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَاً وَ بِعِبَادَةِ اللّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِياً فَقَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ لَا صَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ وَرَجُلٌ ذَكْرَ اللّهَ خَالِياً فَقَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ لَا مَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ وَرَجُلٌ ذَكْرَ اللّهَ خَالِياً فَقَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعْتُهُ فَاتُ مَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٦٠)، ومسلم (٢٣١)]. ذَاتُ مَنْصِبُ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ أَنَ أَخَافُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٦٠)، ومسلم (٢٣١)]. هذاتُ مَنْصِبُ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ أَنَ أَخَافُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٦٠)، ومسلم (٢٣١)]. (٩٢٢) حضرت أبو بريره اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَزْ وَجَلّ إلى اللهُ عَنْ وَمِيلُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَعَلْهُ اللّهُ عَزْ وَجَلّ إلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَمَا إِلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ إلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَل

🛈 عا دل حکمران 💎 الله کی عبادت میں نشو ونما پانے والا نو جوان 🤍 و و آ دمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔

© وہ دوآ دمی جوصرف اللہ کی رضائے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں ،اسی پرجمع ہوں اور اس پر جدا ہوں۔

وه آدی جواس خفیه طریقے سے صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔

🕥 وہ آ دی جو تنہائی میں اللہ کو یا د کرے اور اس کی آئکھوں سے آ نسو بہدیڑیں۔

وه آوى جَهَوَى منصب وجمال والى محرسة في وَاتْ كَل وَموت و اوروه كهرو كريس الله تعالى عورتا بول - ( ٩٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُّ إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْبَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: حسن (ابنُ ماحة: ٣٦٧٨). قال شعيب: اسناده قوى].

(۹۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طلی<sup>نین</sup> نے فرمایا البی! میں دو کمزوروں لینی بیٹیم اورعورت کا مال ناحق کھانے کوجرام قرار دیتا ہوں۔

( ٩٦٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ قَالَ نَهَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ قَالَ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ زَوِّجُنِى ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِى أَوْ زَوِّجُنِى أُخْتَكَ وَأُزُوِّجُكَ أُخْتِى [راجع: ٧٨٣٠].

(۹۲۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹانے وٹے سٹے کے نکاح سے''جس میں مہر مقرر کیے بغیرا یک دوسرے کر شتے کے تا دلے ہی کومیر سجھ لیا جائے'' منع فر مایا ہے۔

( ٩٦٦٥ م ) قَالَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ الْحَصَاةِ [راحع: ٥٠٤٠].

(٩٦٢٥ م) اور ني عليشانے كنكريال ماركر بي كرنے سے اور دھوك كى تجارت سے منع فرمايا ہے۔

( ٩٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوُرٌ يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقَّ وَيَحْضُرُ بِهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ

# هي مُنزلاً اخرين بيني متزم لهم المعالم المعالم

(۹۲۲۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیقانے فرمایا نظر کا لگنا برخل ہے، اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔

( ٩٦٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِرَجُلٍ نَحَى غُصُنَ شَوْلٍ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ [راحع: ٧٨٣٤].

(۹۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طائی نے فرمایا ایک آدی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانے دارٹہنی کو ہٹایا ، اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٩٦٦٨ ) حَكَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمِ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى السَّعْدِيِّينَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِجَالًا يَسْتَنْفِرُونَ عَشَائِرَهُمْ يَقُولُونَ الْخَيْرَ الْخَيْرَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِجَالًا يَسْتَنْفِرُونَ عَشَائِرَهُمْ يَقُولُونَ الْخَيْرَ الْخَيْرَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا يَضِيرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَهْمِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى أَهْلَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى أَهْلَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى أَهْلَهَا كَمَا يَنْفِى الْكَيْرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى أَهْلَهَا كَمَا يَنْفِى الْكَوْرِ مِنْهَا أَحَدُ رَاغِبًا عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهُ

(۹۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نی نائٹل نے فرمایا کچھالوگ اپنے قبیلے والوں کو بہتر ، بہتر قر اردے کر برا معجنہ کر رہ ہے ہیں (اور مدینے سے جا رہے ہیں) حالا نکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ہی ان کے حق میں خیر ہے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منائٹیل) کی جان ہے، جو محص مدینہ منورہ کی پریشانیوں اور تکالیف پرصبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منائٹیل) کی جان ہے، مدینہ منورہ اپنے باشندوں کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہ ہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منائٹیل) کی جان ہے، موقعی میاں سے بے رہنبتی کے ساتھ نکل کر جائے گا، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر محفی کو بیان ہے، جو محفی میاں سے بے رہنبتی کے ساتھ نکل کر جائے گا، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر محفی کو بیان آ یا دفر مادے گا۔

( ٩٦٦٩) حَكَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَلَا يَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَّتُ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَّتُ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّم (٣٢٣٧) عَلَيْهِ فَبَاتٍ وَهُو عَلَيْهَا سَاخِطٌ [صححه البحاري (٣٢٣٧)، ومسلم (٣٣٦)، ومسلم (٣٢٩)، والنظر: ٢٣٠٠)، ومسلم (٢٣٩)، والنظر: ٢٢٠٠)، ومسلم وابن حبان (٤١٧٢). إنظر: ٢٥٠١).

(۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھی سے مروی ہے کہ نبی طیلانے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ عورت (کمی ناراضگی کی بنا پر) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر (ووسرے بستر پر) رات گذارتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ نکہ تنج ہوجائے۔

# 

( ٩٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنُ أَبِى ذُرُعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ حَدِّثُنِى بِٱرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْإِسْلَامِ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشُفَ نَعُلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ بِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسُلَامِ أَرْجَى عِنْدِى مَنْفَعَةً إِلَّا أَنِّى لَمُ أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامَّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلَّى [راحع: ٨٣٨٤].

( • ٩٦٧ ) حضرت أبو ہریرہ ظُانُوْ سے مروَی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے حضرت بلال شُانُوْ سے پوچھا بلال! مجھے اپنا کوئی ایساعمل بتاؤ جوز مان اسلام میں کیا ہواور تہمیں اس کا ثواب ملنے کی سب سے زیادہ امید ہو؟ کیونکہ میں نے آج رات جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپ آگے تی ہے، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے زمان اسلام میں اس کے علاوہ کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا ' جس کا ثواب ملنے کی مجھے سب سے زیادہ امید ہو' کہ میں نے دن یا رات کے جس جھے میں بھی وضو کیا ، اس وضو سے حسب تو فین نماز ضرور پر مسی ہے۔

( ٩٦٧٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا حَجَّاحٌ يَعُنِى ابْنَ ذِينَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ حَسَنٌ وَخُسَيْنٌ هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَلُمِثُ هَذَا مَرَّةً وَيَلُمِثُمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلُمِثُمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلُمِثُمُ هَذَا مَرَّةً خَتَّى الْتَهَى إِلَيْنَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحِبُّهُمَا فَقَدُ آبُغُضَهُمَا فَقَدُ آبُغُضَيْنى

(۹۲۵) حضرت ابو ہر ہرہ اٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیا گرے ہاہر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرات حسنین ڈائٹ بھی تھے، ایک کندھے پرایک اور دوسرے کندھے پردوسرے، اور نی الیا مجھی ایک کو بوسردیے اور بھی دوسرے کو، اس طرح چلتے ہوئے نبی ملیا ہمارے قریب آگئے، ایک آ دمی نے پوچھا یا رسول الله مالی ایک ووس سے بڑی محبت کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ کرتے ہیں، نبی ملیا نے فرمایا جوان دونوں سے محبت کرتا ہے، گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بخض رکھتا ہے۔ بغض رکھتا ہے دہ مجھ

( ٩٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنُ أَنْهَادِ أَبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ وَكُلُّ مِنْ أَنْهَادِ أَبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ وَكُلُّ مِنْ أَنْهَادِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ وَكُلُّ مِنْ أَنْهَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ وَكُلُّ مِنْ أَنْهَادِ الْجَنَّةِ [راجع: ٧٨٧٣].

(٩٦٢٢) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ایکا نے فر مایا دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے جیون، دریائے سیون سیون سٹ جنت کی نہریں ہیں۔

( ٩٦٧٣ ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَعُمَّشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُكَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤُذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ

# هُ مُنالًا آمَرُن بَل يَعِدُ مِنْ اللَّهُ مُنالًا آمَرُن بِل يَعِدُ مِنْ اللَّهُ مُنالِدُة رِمَّاللهُ لَا مُناللهُ اللَّهُ مُناللهُ اللَّهُ مُناللهُ اللَّهُ مُناللهُ اللَّهُ مُناللهُ اللَّهُ مُناللهُ لَهُ اللَّهُ اللّ

فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلانَةَ يُذُكَرُ مِنُ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثُوارِ مِنُ الْأَقِطِ وَلَا تُؤُذِى جيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هي فِي الْجَنَّةِ

(۹۶۷۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ مَاٹیڈٹیٹ فلال عورت کثرت سے نماز ، روزہ اورصدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کوستاتی ہے ، نبی علیہ آنے فرمایا وہ جہنمی ہے ، پھراس نے کہایار سول اللہ! فلال عورت نماز ، روزہ اورصدقہ کی کی میں مشہور ہے ، وہ صرف پنیر کے چند فکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اینے پڑوسیوں کونہیں ستاتی ، فرمایا وہ جنتی ہے۔

( ٩٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ آخُبَرَنِي عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ آبِي صَالِحٍ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةً مِنْ وَعُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى كَانَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى الْمُؤْمِنِ فِى اللَّذِيلَ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنُ النَّارِ فِى الْآخِرَةِ [صححه الحاكم (٢٥٥/١). قال الألبانى: صحيح (ابن ماحة: ٣٤٧٠) الترمذي: ٢٠٨٨). قال شعيب: اسناده حيد].

(۹۲۷۳) حضرت ابو بریره نگاشئ سے مروی ہے کہ بی طیا ایک مرتبہ ایک مریض کی عیاوت کے لئے '' جے بخار ہو گیا تھا''
تشریف لے گئے ، حضرت ابو ہریه نگاشئ بھی ساتھ تھے ، بی طیا نے اس سے فر ایا خوش ہوجا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی
آگ کواسپے مومن بند سے پر دنیا بی میں مسلط کردیا ہوں تا کہ آخرت میں اس کا جو حصہ ہے ، وہ دنیا بی میں پورا ہوجا ہے۔
(۹۲۷۵) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ آبِی الْجَهُم عَنْ آبِی زَیْدٍ عَنْ آبِی هُریُوهَ قَالَ کُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النّبِیِّ وَصَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم فَجَاءَتُهُ امْوَآهٌ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ طُوقٌ مِنْ نَارٍ قَالَتُ یَا رَسُولَ اللّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ قَالَ وَکَانَ عَلَيْهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرَعَتُ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ مَ عَنْدَهُ قَالَتُ یَا رَسُولَ اللّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ مَا فَقَالَ مَا اللّهِ مِسُوارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَعَانِ مِنْ فَوَقَةً مُّ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّم مُولَّا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَعَلَى مَا عَنْدَهُ قَالَ فَقَالَ مَا يَعْفُولُ اللّهُ عَلْهُ وَمَعَلَى مَا اللّهِ مِنْ فَرَعُلُ مِنْ فَرَعُلُ مِنْ فَرَعُلُ مِنْ فَرَعُلُ مِنْ فَالَ وَكَانَ عَلَيْهَا مِنْ اللّهُ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# هُ مُنلِهُ امْرُاصِيْلِ مِينِهِ مَرْمُ كَا اللَّهُ مُنلِهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٩٦٧٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنُ سُفُيانَ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُّوةً قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [صححه أبن حبان قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [صححه أبن حبان (٣٠٦١). وحسنه الترمذي: ١٠٧٩). قال الألباني: صحيح بما قبله (ابن ماحة: ٢٤١٣) الترمذي: ١٠٧٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن] [انظر: ١٠٧٩، ١٠١٠، ١٠١٥، ١٠١٥]

(۹۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>ند</sup> نے فر ما یامسلمان کی جان اس وقت تک نظمی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو۔

( ٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِئَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ سُهيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِى مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْإِبلِ لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَاذْنَابِ الْبَقَرَ يَضُرِبُونَ بَهَا النَّاسَ [راجع: ٨٥٠٨].

(۹۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جہنمیوں کے دوگروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے اب تک نہیں در کھا، ایک تو وہ عور تیں جو کپڑ ہے پہنیں گی لیکن پھر بھی برہند ہوں گی ،خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی، ان کے سروں پر بختی اوٹوں کے وہانوں کی طرح چیزیں ہوں گی، یہ عور تیں جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ بی اس کی خوشبو پاسکیں گی، اور دوسرے وہ آ دمی جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح لیے ڈیڈے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے۔

( ٩٦٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [راجع: ١ ؟ ٧٥].

(۹۲۷۹) حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹ سے مروی ہے کہ ٹبی طبیقائے فر مایا امام کو یا دولائے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بچانا عورتون کے لئے ہے۔

( ٩٦٨٠ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنْ لَا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنْ لَا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا كَالَ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِذَا وَافْقَ

# 

کلام الْمَلَائِكَةِ غُفِر لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ [راحع: ١٤٨٣] (٩٦٨٠) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ بی الیّا ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ ہم رکوع و بجود میں امام ہے آ گے نہ برضیں ، اور بیر کہ جب وہ تجبیر کہو ، جب وہ تجدہ کرے تو تم بھی تجدہ کرو، جب وہ غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الشّالِينَ کہتو تم آ مین کہو، کیونکہ جس خص کی آ مین ملائکہ کے موافق ہوجائے تو اس کی برکت سے مجد میں موجود تمام لوگوں کی بخشش ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہوتا ہے ہو ہو جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہوتَ تَمْ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہو۔

( ٩٦٨١) حَدَّثَنَا يَعُلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفُلَ وَمَنْ أَتَى أَبُوابَ السَّلُطَانِ أَوْدَادَ مِنْ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ بُعُدًا إِعَالِ الأللاني: ضعيف (ابو داود: ٢٨٦٠)}

(۹۲۸۱) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹنٹ مروی ہے کہ بی ملیٹانے فر مایا جوُخص دیہات میں رہتا ہے، وہ اپنے ساتھ زیا دتی کرتا ہے، جوُخص شکار کے چیچے پڑتا ہے، وہ غافل ہوجاتا ہے، جو با دشاہوں کے دروازے پر آتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور جوخص با دشاہ کا جننا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ سے اتناہی دور ہوتا جاتا ہے۔

( ٩٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَكُمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

(۹۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کتنے ہی روزہ دارایے ہوتے ہیں جن کے جے میں صرف

بھوک بیاس آتی ہے،اور کنتے ہی تراوش میں قیام کرنے والے ہیں جن کے <u>تھے میں صرف ثب بیداری آتی ہے۔</u>

( ٩٦٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ اثْتُونِى بِجَرِيدَتَيْنِ فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رأْسِهِ وَالْأُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقِيلَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَيْنَفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ لَنْ يَزَالَ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا كَانَ فِيهِمَا نُدُوَّ

(٩٩٨٨) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا کا گذر ایک قبر پر ہوا، تو فر مایا کہ میرے پاس دو ٹہنیاں لے

### مُنالُهُ اللهُ الل

کرآؤ،ایک ٹہنی کو نبی طالیہ نے قبر کے سر ہانے اور دوسری کو پائلتی کی جانب گاڑویا، کسی نے پوچھااے اللہ کے نبی اکیا یہ چیزا سے فائدہ پہنچا سکے گی؟ نبی علیہ ان فر مایا جب تک اس ٹہنی میں تراوٹ باقی ہے، اس کے عذاب قبر میں کچھ تخفیف رہے گی۔

( ٩٦٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ آشُهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ لَٱقْرَرْتُ عَيْنَكَ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آخُبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو آعُلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ بِهَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آخُبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو آعُلُمُ بِالْمُهُتَدِينَ إِلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آخُبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو آعُلُمُ بِالْمُهُتَدِينَ إِلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آخُبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو آعُلُمُ بِالْمُهُتَدِينَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو آعُلُم بِالْمُهُتَدِينَ

(۹۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ نُٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیّا نے آپنے چیا (خواجہ ابوطالب سے ان کی موت کے وقت) فرمایا کہ ''لاالہ الا اللہ'' کا اقرار کر لیجئے ، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے آپ کے حق میں گواہی دول گا ، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے لوگ بیطعنہ نہ دیئے (کہ خوف کی وجہ ہے انہوں نے بیگلمہ پڑھا ہے) تو میں آپ کی آئی تھیں شھنڈی کر دیتا ، اس پر اللہ نے بیآ بیت نازل فرمائی کہ آپ جھے جا ہیں ، اسے ہدایت نہیں دے سے ۔

( ٩٦٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِيتَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبُورَ فَيْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّا أَنْهُ وَلَهُ أَوْدَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۹۲۸۲) حضرت ابو ہر رہ وہ گاٹئئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹا نے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی ،اوررو پڑے ، آپ کے ہمراہی بھی رونے گئے ، نبی طلیبا نے فرمایا میں نے اپنی دالدہ کی بخشش طلب کرنے کی اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی ، میں نے ان کی قبر پر حاضری دینے کی اجازت مانگی تو وہ ل گئی ،اس لئے قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان موت کو مادولاتا ہے۔

( ٩٦٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا لَمَمْ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَشُفِينِي قَالَ إِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَشُفِينِي قَالَ إِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَشُفِينِي قَالَ إِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَشُفِينِي قَالَ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَشُفِينِي قَالَ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَشُفِينِي قَالَ شِنْتِ فَاصِيرِي وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ قَالَتُ بَلُ أَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيْ

(٩٦٨٧) حطرت ابو ہریرہ ڈھائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی ،اسے مرگ کا دورہ پڑتا تھا،وہ کہنے لگی یا رسول اللہ! میرے لیے اللہ سے دعاء سیجئے کہ وہ مجھے شفاءعطاء فرمائے ، نبی ملیک نے فرمایا اگرتم چاہو کہ میں اللہ سے تہمارے لیے شفاء کی دعاء کر دوں تو میں دعاء کر دیتا ہوں اور اگر چاہوتو دنیا میں اس تکلیف پرصبر کرلو، آخرت میں تمہما راکوئی حساب نہ ہوگا ،اس عورت نے کہا کہ پھرتو میں صبر ہی کرلوں گی تا کہ میراحساب نہ ہو۔

### هُ مُنْ الْمُ احَدِّنَ بِلْ يُسِيدُ مَنْ الْمُ احْدِينَ بِلِ مِنْ الْمُ الْمُ مُنْ الْمُ الْمُ هُرِينُ وَالْمَ

( ٩٦٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ هُمَا بِالنَّاسِ كُفُرٌّ نِيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَطَعُنَّ فِي النَّسَبِ [راحع: ٨٨٩٢]

(۹۲۸۸) حضرت ابو ہربرہ آٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طالیہ فر مایا کرتے تھے دوچیزیں کفر ہیں ، ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب برطعنہ مارنا۔

( ٩٦٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ لَا أُرَاهُ إِلَّا قَدُ رَفَعَهُ قَالَ وَيُلٌّ لِلْعَرَبِ مِنْ أَمْرٍ قَدُ اقْتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ وَوَّافَقَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(۹۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ بٹائٹنے سے مرفوعاً مروی ہے کہ عرب کی ہلا کت قریب آ گئی ہے اس شرسے جوقریب آ گیا ہے، اس میں کامیاب وہی ہوگا جوا پٹاہاتھ روک لے۔

( ٩٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ هَوْ لَاءِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ مَثَلُ نَهْرٍ حَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَاذَا يُبْقِينَ مِنْ دَرَنِهِ [راجع: ١٩٩١]

(۹۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹوئے سے مروی ہے کہ ٹی طائیا نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کس کے گھر کے درواز ہے کے سامنے ایک نہر بہدرہی ہواوروہ اس سے روزانہ پانچ مرتبہ مسل کرتا ہو، کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پرکوئی میل کچیل باقی رہے گا؟

( ٩٦٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوو عَنْ صَفُوانَ بُنِ آبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ اللَّهُلَاجِ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ الشَّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ [راحع: ٤٧٤٧].

(۹۲۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اسم پیشن ہوسکتے ،اسی طرح ایک مسلمان کے نقنوں میں جہا د فی سبیل اللہ کا گردوغبار اور جہنم کا دھواں اسم پیشنیں ہوسکتے۔

( ٩٦٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَيَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي ٱنْفُسِنَا مَا يَسُرُّنَا نَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ آوَجَدُتُمُ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَان

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ ٹٹائٹا نے عرض کیایارسول اللہ! ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں ہم زبان پر لانا پندنہیں کرتے اگر چہاس کے بدلے ہمیں ساری دنیامل جائے ، نبی بلیٹا نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ صحابہ ٹٹائٹانے عرض کیا جی ہاں! نبی ملیٹا نے فرمایا بیتو خالص ایمان ہے۔

### 

( ٩٦٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ آبِى مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ آبِى مَالِكِ الْقُرَظِيِّ عَنْ عُمَر بْنِ الْحَكَمِ بْنِ قَوْبَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْقُرَظِيِّ عَنْ عُمَر بْنِ الْحَكَمِ بْنِ قَوْبَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ شَهِيدً وَالطَّعِينُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالطَّعِينُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ عَنْ دَابَّتِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَحْدُوبُ صَاحِبُ الْجَنْبِ

(۹۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ایک مرتبہ صحابہ ٹٹاٹھ سے بوچھا کہتم لوگ اپنے درمیان' شہید' کسے بچھتے ہو؟ صحابہ ٹٹاٹھ نے عرض کیا جواللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے ، نبی طلیقانے فر مایا اس طرح تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی ، جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جانا بھی شہادت ہے ، پیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے ، دریا میں غرق ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، سواری سے گر کر مرنا بھی شہادت ہے ، اور ذات الجعب کی بیاری میں جتلا ہوکر مرنا بھی شہادت ہے۔

( ٩٦٩٤ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا دَاوُدُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكُثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ الْأَجُوفَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَجُوفَانِ قَالَ الْفَرُجُ وَالْفَمُ قَالَ أَتَدُرُونَ أَكُثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ الْأَجُوفَانِ قَالَ النَّهُ وَمَا الْآجُوفَانِ قَالَ الْفَرُجُ وَالْفَمُ قَالَ أَتَدُرُونَ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقُوَى اللَّهِ وَحُسُنُ النَّخُلُقِ [راحع: ٤ ٩ ٧٨].

(۹۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ نبی ٹالٹائٹ فرمایا دو جوف دار چیزیں انسان کوسب سے زیادہ جہنم میں لے کر جائیں گی،صحابہ ڈٹاٹٹئانے پوچھایا رسول اللہ! دو جوڑ دار چیزوں سے کیا مراد ہے؟ نبی ٹالٹائٹ فرمایا منداور شرمگاہ، کیاتم جانتے ہوکہلوگوں کوسب سے زیادہ کشرت کے ساتھ جنت میں جس اخلاق لے کرجائیں گے۔

( ٩٦٩٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذَى يَغْنِى الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ [قال البوصيرى: هذا اسناد رجاله ثقات قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦١٨). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ٦١٠٩٦].

(٩٦٩٥) حضرت ابو ہریرہ دلائٹؤے مردی ہے کہ نبی علیقانے فر مایا جبتم میں سے کسی کو پیپٹاب پا خانہ کی ضرورت ہوتو وہ نماز کے لئے کھڑ انہ ہو۔

( ٩٦٩٦ ) حَدَّثَنَا تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَجَّافِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ آنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمُ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمُ

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ واللہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حضرت علی واللہ وسن واللہ وسین واللہ اور فاطمہ واللہ ایک نظر ڈالی اور فرمایا میں اس کے لئے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جوتم ہے جنگ کرے اور اس کے لئے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جوتم ہارے



( ٩٦٩٨) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِئُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِنُّ عَنُ يَخْبَى بُنِ آبِى كَثِيرِ عَنُ آبِى جَعْفَرِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَغَزُوْ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَثَّ مَبْرُورٌ قَالَ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ حَثَّ مَبْرُورٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ قَالَ مَرْوَانُ لَا شَكَّ فِيهِ عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ أَوْ عَنْ هِشَامِ [راحع: ٢ . ٧٥]

﴿ ٩٦٩٨ ﴾ حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹٹئٹ مروی ہے کہ نبی علی<sup>قیا</sup>ئے فر مایا اللہ کے نز دیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایساایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہواور تج مبر ور ہے، حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ حج مبر ور اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

( ٩٦٩٩) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِئُ قَالَ أَخْبَرَنَا صَبِيعٌ أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَسْأَلُهُ يَغْضَبُ عَلَيْهِ [إسناده ضعيف. وصححه الحاكم ( ٤٩١/١). قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٣٨٢٧، الترمذي: ٣٣٧٣)]. [انظر: ٩٧١٧، ٩٧١١].

(٩٦٩٩) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ ٹاٹھیئے نے ارشاوفر مایا جو شخص اللہ سے نہیں ما نگیا، الله اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔

( ٩٧٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ غَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيًّ [راجع: ٩٨٨].

( ۹۷۰ ) حفرت الوہریہ ڈلائٹ سے روی ہے کہ جناب رسول اللہ کا گئی نے فرمایا رحت اسی محف سے بیٹی جاتی ہے جوخود شق ہو ریمبریں و دو وریں یہ دیریں د

( ٩٧٠١) حَكَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ آبِى مُسْلِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنُ نَازَعَنِى شَيْئًا مِنْهُمَا الْقَيْنَهُ فِى جَهَنَّمَ [راحع: ٧٣٧٦].

(۱۰ ع) حضرت ابو ہریرہ رہ النفوسے مروی ہے کہ نبی طبیقائے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی جا در ہے

# الله المراكة المراكة الله المراكة المراكة الله المراكة الله المراكة الله المراكة الله المراكة الله المراكة الله المراكة المراكة الله المراكة ال

اورعزت میری نیچی چاور ہے، جودونوں میں سے کی ایک کے بارے مجھ سے جھڑا کرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دول گا۔ (۹۷.۲) حَدَّقَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّلْتِ بُنِ قُوَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا تَنْطَحَ ذَاتُ قَرْنِ جَمَّاءً

(۹۷۰۲) حفرت ابو ہریرہ وٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے خلیل اُبوالقاسم تَلَاثِیَّا کَو بِفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سینگ والی بکری بے سینگ بکری سے لڑنے نہ لگے۔

( ٩٧.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا [راحع: ٧٣٩٧]

(۳۷۰۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا مجھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں اور میرے لیے روئے زمین کومسجد اور یا کیزگی بخش قر اردے دیا گیا ہے۔

( ٩٧.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عُتْبَةٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ أَلِيهِ عَلْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ أَلِيهِ عَنْ أَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِي أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِيهِ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِيهِ عَنْ أَنِهِ عَلَى أَنْ أَنْ أَلِيهِ عَلَى أَنْ أَنْ أَنْ أَلِيهِ عَلْمَالِهُ أَنْ أَلِيهِ عَلْمَالِهُ أَنْ أَلِيهِ عَلْمَالِهُ عَلَى أَنْ أَلِيلًا لِمُ

(٥٥-٩٥) حفرت ابو جريره النَّيْزَ مِصِ مروى م كُنَى النِّهِ فَقْرَ ما يَعْدَرُهُ النَّهِ عَنْ أَبِى خَدَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَنْنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْهُوْ سَبُعٌ [راحع: ٨٣٢٤]

(۹۷۰۲) حضرت ابو برره فَالْمُوْتِ عِمروى مِه كَهَ بِي عَلِيه فِي مَا يِلِي (اييا) درنده مِه (جورتمت كَ فرشتو لَ كَا مَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (اييا) درنده مِه (جورتمت كَ فرشتو لَ كَا مَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (۹۷۰۷) عَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَا تَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا ثُمَّ قَالَ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُوا ثُمَّ قَالَ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَدُتُمُ أَفُشُوا السَّكَامَ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣].

(۷-۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایااس ڈات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہوجاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آگیں میں

( ٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَالِهِ مُنْ وَكِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ شُغْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ [راحع: ٩٠٧٣].

(۹۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔

( ٩٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّنَا فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ فَجَهَرُنَا فِيمًا جَهَرَ وَخَافَتْنَا فِيمَا خَافَتَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةٍ [راجع: ٤٩٤]

(۹۷۰۹) حضرت ابو ہر ریہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نماز میں ہماری امامت نبی طائشہ فر ماتے تھے، وہ کبھی جبری قراءت فر ماتے تھے اور کبھی سری، البندا ہم بھی ان نمازوں میں جبر کرتے ہیں جن میں نبی طائشا نے جبر کیا اور سری قراءت کرتے ہیں جن میں نبی طائشا نے سری قراءت فر مائی ہے، اور میں نے انہیں فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قراءت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔

( ٩٧١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّاثَنَا ابُنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ أَرَادَا بِلَالِكَ الشَّهْرَةَ اسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ أَرَادَا بِلَالِكَ الشَّهْوَةَ ( ٩٧١ ) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ سورہ جم کی آ بیت سجدہ پر نبی علیظ اور تمام مسلمانوں ( بلکه تمام شرکیین ) نے سجدہ کیا ، سوائے (مشرکین میں ہے ) قریش کے دوآ دمیوں کے ، جوا پی شہرت کروانا چاہتے تھے۔

( ٩٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيُلَهُ أَمِرَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيُلَهُ أَمِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيُلَهُ أَمِرَ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَالُهُ الْمُعَلِّدُ فَلَيْهِ النَّارُ [صححه مسلم (٨١)، وابن حَبان (٩٥٥) وابن حَبان (٩٥٤) وابن حَبان (٩٤٥) وابن وابن حَبان (٩٤٥) وب

(۱۷۱) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب انسان آیت سجدہ پڑھ کر بجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا پیچھے تبٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوں ااین آ دم کو مجدہ کا حکم ملاء اس نے سجدہ کرلیا اور اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم ملا تو میں نہ مانا ، لہٰذا میرے لیے جہنم ہے۔

( ٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشُرُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ ٱجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطُرِهِ وَفَوْحَةٌ

# 

عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةُ الصَّوْمُ جُنَّةُ الصَّوْمُ جُنَّةً [راحع: ٥٩ ٥] (٩٤١٢) حضرت الوہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بی اللہ فرمایا ابن آدم کی ہر نیکی کواس کے لئے دس گناسے سات سوگنا تک برُ صادیا جا تا ہے سوائے روز ہے کے (جس کے متعلق الله فرما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اورخوثی حاصل ہوتی ہے، جب روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اورخوثی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دارکے منہ کی بھبک اللہ کے نوروزہ انظار کرتا ہے وہ دورہ وہ اس ہے، روزہ ڈھال ہے۔

( ٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْأَعْمَشُ يَرْفَعُهُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ آحَدِكُمُ فَلَا يَمُشِي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ أُراحِعِد ٤ : ٧٤]

(۹۷۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کسی کے جوتے کا تسمیڈوٹ جائے تو وہ صرف ایک جوتی پین کرنہ چلے۔

( ٩٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بُنُ قَهُمِ الصُّبَحِيُّ عَنُ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَي غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

(۹۷۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جو شخص جاشت کی دور کعتوں کی پابندی کرلیا کرے ،اس کے سارے گناہ معاف ہوجائیں گےاگر چہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔

( ٩٧١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا خُلِيلٌ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

(٩٧١٥) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا جو خص ورنہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٩٧١٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ [انظر: ١٠٩٧٨، ١٠٩٧٨].

(۱۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا مالداری ساز وسامان کی کثرت ہے نہیں ہوتی ،اصل مالداری

توول کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلِيحٍ الْمَدَنِيُّ شَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَذِعُ اللَّهُ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٩٩٩٩]

(۹۷۱۷) حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ ٹاٹٹٹے کے ارشادفر مایا جو شخص اللّٰہ سے نہیں مانگیا،اللّٰہ اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔

### 

( ٩٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ عَلَى جَمْعِ الْمَالِ وَطُولِ الْحَيَاةِ [راحع: ٨٦٨٤].

(۹۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا بوڑ کھے آ دمی میں دو چیز وں کی محبت جوان ہوجاتی ہے ، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْفَصْلِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِى طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ فَلْيَغُمِسُهُ إِذَا أَخُرَجَهُ فَإِنَّ فِى أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَلِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخُرَجَهُ فَإِنَّ فِى أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ اللَّهَاءَ وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ اللَّاءَ [راحع: ٢١٤].

(۹۷۱۹) حضرت ابوہریرہ ڈگاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طائٹانے فر مایا اگرتم میں ہے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ یادر کھے کہ مکھی کے ایک پر میں شفاءاور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے اور وہ اپنے بیاری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے (پہلے اسے باتن میں کمل ڈیو دے (پھراہے استعمال کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہے)

( .٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ عَنْ شَيْخٍ بِمَكَّةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَّدِ

(۹۷۲۰) حفرت ابو ہریرہ رہ اٹھائی ہم وی ہے کہ میں نے نبی نالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کوڑھی سے ایسے بھا گا کر وجیسے شیرکو د مکھ کر بھا گتے ہو۔

( ٩٧٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ أَفْصَلُ النَّاسِ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ رَجُلٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّةُ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْدٍ [صححه مسلم (١٨٨٩)].

(۹۷۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی پالیائے فر مایالوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جس میں مقام ومرتبہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل وہ آ دمی ہو گا جواپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کے راہتے میں نکلا ہو، جہاں ہے کوئی پکار سے، اس کی پیٹے پرسوار ہوا ورموت کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، یا وہ آ دمی جوعوام ہی میں رہتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکو ۃ ادا کرتا ہو، اور خیر کے علاوہ لوگوں کوچھوڑے رکھے۔ (کوئی نقضان نہ پہنچاہے)

( ٩٧٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَّفٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَّفٍ

# 

فَلَمَّا مَضَى قَالَ اللَّهُمَّ ازُو لَهُ الْأَرْضَ وَهَوَّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راجع: ٣٩٣].

(۹۷۲۲) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پرجانا چاہ رہا تھا، کہنے لگایارسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فر ماہ ہجتے ، نبی علیہ اللہ است خرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تکبیر کہنے کی وصیت کرتا ہول، جب اس خص نے واپسی کے لیے پشت بھیری تو نبی علیہ ان فر مایا اے اللہ! اس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور اس پر سفر کوآسان فر ما۔ (۹۷۲۳) حداث کا کہ تو تک آبی مُدِلَّة عَنْ آبی هُریْرة قَالَ وَکَدَّنَنَا وَکِیعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِی عَنْ سَعْدٍ آبی مُجَاهِدٍ الطَّائِیِّ عَنْ آبی مُدِلَّة عَنْ آبی هُریْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُورَدُّ دُعْوَتُهُ [راحع: ۳۰ ۸].

(۹۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا عادل حکمران کی دعاء مجھی رذہیں ہوتی ۔

( ٩٧٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَهُوَ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتُمْ الْيَهُودَ فِى الطَّرِيقِ فَاصُطَرُّ وهُمْ إِلَى أَصْيَقِهَا وَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُشْوِكِينَ بِالطَّرِيقِ [راحع: ٢٥٥٧]

(۹۷۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جب تم یہودیوں سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

( ٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبُتُ ثُمَّ خَرَجَتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمْ يُقْبَلُ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [راحع: ٢٣٥٠].

(۹۷۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیالا کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعورت آپنے گھر سے خوشبولگا کرمسجد کے ارادے سے قطے، اللہ اس کی نمیاز کوقبول نہیں کرتا بہاں تک کہ وہ اپنے گھروالیں جا کراسے اس طرح دھوئے جیسے نایا کی کی حالت میں عشل کیا جاتا ہے۔

( ٩٧٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً المَعْنَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ آخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَا كَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِحْ كِحْ فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحع: ٤٤ ٧٧]. الصَّدَقَةِ فَلَا كَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِحْ كِحْ فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحع: ٤٤ ٧٧]. الصَّدَقَةِ فَلَا كَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِحْ كِحْ فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحع: ٤٤ ٧٧]. ( عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَابُومِ لِي مَهُور لِي مَرْفِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَافِي عَنْ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَيْقِ الْعَلَيْةُ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْعَلَيْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَ الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَيْلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَ

( ٩٧٢٧ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِعَبْدِهِ عَبْدِى وَلَكِنْ لِيَقُلُ فَتَاىَ وَلَا يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ رَبِّي وَلَكِنْ لِيَقُلُ سَيِّدِى [صححه مسلم

# هُ مُنْ الْمُ اَخْرُنَ لِيَدِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

(٢٢٤٩)]. [انظر: ١٠٤٤٠].

(9212) اور نبی الیلانے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بیرنہ کے ''عبدی'' بلکہ یوں کیے میراجوان ،اورتم میں ہے کوئی شخص اپنے آقا کو''میرارب'' نہ کیے ، بلکہ''میراسردار ،میرا آقا'' کیے۔

( ٩٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازُةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ [اسناده ضعيف وقد ضعفه احمد. وقال ابن حمان: خبر باطل وقال ابن عبد البر: لا يثبت عن ابي هريرة، وقال ابن الحوزي لا يصح. قال الألباني:

حُسن (ابو داود: ۳۱۹۱، ابن ماحة ۱۰۱۷) قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ۹۸٦٥، ۹۸٦۸]:

(۹۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا جوشخص نما زِ جناز ہ مسجد میں پڑھے،اس کے لئے کوئی تواب نہیں ہے۔

( ٩٧٢٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ حَلَّاثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفُسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ حَدِيثٌ [قال الألباني ضعيف (اس ماحة: ٥ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ حَدِيثٌ [قال الألباني ضعيف (اس ماحة: ٥ ١٥ ) اسناده ضعيف لا نقطاعه ]

(۹۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کسی جنازے میں تھے، حضرت عمر ڈاٹنڈ نے ایک عورت کو د مکیے کرڈ انٹٹااور منع کرنا شروع کردیا، نبی علیقائے فرمایا اے عمر! رہنے دو، کیونکہ آ ٹکھآ نسو بہاتی ہے اور دل ٹمکین ہوتا ہے اور زخم ابھی ہراہے۔

( ٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُويْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجُلِسَ عَلَى قَبْرِ [راحع: ٩٧٣] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجُلِسَ عَلَى قَبْرِ [راحع: ٩٠٩] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجُلِسَ عَلَى قَبْرِ [راحع: ٩٠٩] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ فَضَ مَن يَنْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرُ فَى فَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَ عَلَى عَل

(٩٧٣١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرُهَا [راحع: ٢٦٧٠].

(۹۷۳۱) حضرت ابو ہریرہ ظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جو محض کسی عورت کی پیچیلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، وہ ملعون ہے۔

( ٩٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ مُوسَى بَنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

# 

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُمُ الْمَوْآةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ وَكِيعٌ إِلَّا رَمَضَانَ [انظر (موسى بن ابى عثمان او ابوه): ٩٩٨٧].

(۹۷۳۲) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیلائے فر مایا کوئی عورت'' جبکہ اس کا خاوندگھر میں موجود ہو'' ماُورمضان کے علاوہ کوئی نقلی روز ہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

( ٩٧٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ الشَّفَاعَةُ [راحع: ٩٦٨٢]

(۹۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیّا نے ''مقام محمود'' کی تغییر میں فر مایا یہ وہی مقام ہے جہاں پر کھڑے ہوکر میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔

( ٩٧٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بَنِ إِسُمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبَّادِ بَنِ عَبَّادِ بَنِ حَغْفَرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَهُ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ يَوْمُ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ جَاءَ مُشْرِكُو قُريْشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَهُ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ يَوْمُ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمُ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [صححه مسلم (٢٥٥٦)، وابن حبان (٢٦٥٦)]. وابن حبان (٢٦٥٩)]. وابن حبان (٢٦٥٩)

(۹۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین قریش نبی علیا کے پاس مسئلہ تقدیر میں جھڑتے ہوئے آئے ،اس مناسبت سے بیر آیت نازل ہوئی''جس دن آگ میں ان کے چہروں کھلسایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ عذابِ جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کوایک مقررہ اندازے سے بیدا کیا ہے۔''

( ٩٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ٱشْعَرُ كَلِّمَةٍ قَالَتُهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ ٱلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ [راحع: ٧٣٧٧].

(۹۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو برسر منبر بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچاشعر کہاہے وہ لبید بن رہید کا پیشعرہے کہ یا در کھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے۔

(٩٧٣٦) حَدَّثُنَّا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِي شَرِيكٌ عَنْ سُهَيُلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا كُلُبٌ وَلَا حَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٦]

(۹۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گھنٹاں ہوں۔

( ٩٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ يَعْنِي الْعُمْرِيَّ عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي

### هُ مُنْ لِمُ الْمُرْفِيْنِ مِينَا مِنْ فَيْ الْمُرْفِيْنِ مِينَا اللهُ هُرَيْرُةً مِنَانُوا اللهُ هُرَيْرَةً مِنَانُوا اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

كِبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا جُذُعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتُ عَلَى فَلَقِيتُ أَبَا هُزَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ نِعْمَ أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنُ الضَّأْنِ قَالَ فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ

(92 سے) ابو کباش میشد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بھیڑ کے چند بچے مدینہ منورہ امپورٹ کر کے لیے گیالیکن وہاں مجھے نقصان ہوگیا، انفا قا حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کے سے ملاقات ہوگئ، میں نے ان سے بچھ سوال جواب کیے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قربانی کے لیے بھیڑ کا بچہ بہترین جانور ہے، راوی کے بقول پھرلوگ اسے لے اڑے۔

( ٩٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ سُمَىًّ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنُ سَفَرِهِ فَلْيُعَمِّلُ إِلَى أَهْلِهِ [راحع: ٢٢٢٤]

(۹۷۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڑے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا سفر بھی عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، جوتم میں ہے کسی کواس کے کھانے پینے اور نیندے روک ویتا ہے، اس لئے جبتم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کر چکے تو وہ جلدا زجلدا پے گھر کو لوٹ آئے۔ لوٹ آئے۔

( ٩٧٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامِّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ [راجع: ٢٢١].

(۹۷۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا کسی عورت کے لئے حلا اُنہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیر ایک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٩٧٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السُّلِّى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَوْا مُذْبِرِينَ

(۹۷۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے (مرفوعاً) مروی ہے کہ مردہ لوگوں کے جوتوں کی آ ہٹ تک سنتا ہے جب کہ وہ اسے دفن کر کے واپس جارہے ہوتے ہیں۔

( ٩٧٤١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ آبِي مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مُدِلَّةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُومٌ مَلَا لَهُ فَوْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَكُ فَوْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَهُ فَا اللَّهُ فَوْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْوَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنَّ الْمَعْلَمُ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ بِعِزَتِي لَا أَصُرَتَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ [راحع: ٣٠٨] الْعُمَامِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَقُونَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ بِعِزَتِي لَا أَصُورَتَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ [راحع: ٣٠٨] الْعُمَامِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَقُولُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ بِعِزَتِي لَا أَنْصُرَتَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ [راحع: ٣٠٨] (٩٤٥) مَرْتُ اللهِ بَرِيهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَى عَرْتَ كُلْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْكُومُ لَكُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ الله

# مُنْ الْمُ الْمَذِينَ بِلِ يُسْتِدُم وَ اللَّهِ مُنْ الْمُ الْمَذِينَ بِلِ يُسْتِدُم وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ

سے ایمان خدلانے والے یا اپنے ایمان میں نیکی نہ کمانے والے کسی نفس کواس کا اس وقت ایمان لا نا کوئی فائدہ نہ دےگا، ①مغرب کی جانب سے طلوع آفاب ﴿ وهواں ﴿ دابية الارض \_

( ٩٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْٱغْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا [راحع: ٧١٧٣]

(۹۷۵۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ایک مرتبہ دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! آل محمد (مُثَاثِیْنِم) کا رزق اتنامقرر فرما کہ گذارہ ہوجائے۔

( ٩٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بُنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُراً الْقُرْآنَ غَرِيضًا كَذَا قَالَ كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْن أُمِّ عَبْدِ

(۳۵۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو مخص قر آن کومضبوطی کے ساتھ ای طرح پڑھنا چاہتا ہے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو اسے جا ہے کہ اس کی تلاوت ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود طالبی) کے طرزیر کیا کرے۔

( ٩٧٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهِيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَحَقُ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ [راحع: ٥٥٥٧].

(۹۷۵۴) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب کوئی آ دمی اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد وہی اس کازیادہ حقد اربوتا ہے۔

( ٩٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ يَعْنِي السُّمَّ [راحع: ٨٠٣٤]

(9400) حضرت ابو ہریرہ رہائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے حرام ادویات (زہر) کے استعمال ہے منع فر مایا ہے۔

( ٩٧٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بُنِ ثُويْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِى قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُوَدِينَ فَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقِيةٍ رَقَانِي بِهَا جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قُلْتُ بَلَى بِآبِي يَعُودُنِي فَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَلَا أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشُفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُوذِيكَ وَمِنْ شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِلٍ وَأُمْنَى قَالَ بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشُفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِلٍ وَأُمْنَى قَالَ بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشُفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِلٍ إِنْ مَاحَة : ٢٥٢٤) قال شعيب: المرفوع إذا حَسَدَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٥٢٤) قال شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۹۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیار ہو گیا تو نبی ایشا میری عیادت کے لئے تشریف لائے،اور فرمایا کیا میں تنہیں جماڑ پھوٹک کے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن سے جریل ایشانے مجھے جماڑا تھا؟ میں نے عرض کیا میرے

### هُ مُنْ لِمُ الْمُرْبِينَ بِلِي مِنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ماں باپ آپ پرقربان ہوں، کیوں نہیں ،فر مایا وہ کلمات یہ ہیں اللہ کے نام سے میں تہمیں جھاڑتا ہوں ،اللہ تہمیں ہراس بیاری سے'' جو تمہیں تکلیف پہنچائے ،گر ہوں میں پھوکلیں مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرنے برآ جائے'' شفاءعطاء فرمائے۔

( ٩٧٥٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِيمٍ بْنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّحَى قَطُّ إِلَّا مَرَّةً [احرجه النسائي في الكبرى (٤٧٧). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٢٠٢٠].

(۹۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ را ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا اس کوسوائے ایک مرتبہ کے بھی چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الْجَحَّافِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَآحِبَّهُمَا [اناظر ٢٠٩٧]

(۹۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت امام حسن ڈٹائٹئا اور حسین ڈٹاٹٹئا کے متعلق فر مایا اے اللہ! میں ان سے مجت کرتا ہوں تو بھی ان سے مجت فر ما۔

( ٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بُنُ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَهْدِىٌّ الْعَبْدِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ [راجع: ٨٠١٨].

(۹۷۵۹) عکرمہ رُاللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابوہریرہ رُلاَلمَّوَّا کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے میدانِ عرفات میں عرف کا روزہ میدانِ عرفات میں عرف کا روزہ میدانِ عرفات میں عرف کا روزہ رکھتے ہے منع فرمایا کہ نبی ملیکا نے میدانِ عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٩٧٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ هَارُونَ النَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاقٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا رَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعُنَا كُمْ وَمَا لَمْ يُسْمِعُنَا لَمْ نُسْمِعُكُمْ [راحع: ٤ ٩٤].

(۹۷۲۰) حفزت ابوہریہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی مالیائے جمیں (جہر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٩٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشِعْبٍ فِيهِ عَيْنٌ عَذْبَةٌ قَالَ فَأَعْجَبَتُهُ يَعْنِي طِيبَ الشَّعْبِ

# 

فَقَالَ لَوْ أَقَمْتُ هَاهُنَا وَحَلُوتُ ثُمَّ قَالَ لَا حَتَى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُقَامُ أَحَدِكُمُ فَقَالَ لَا حَتَى أَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ مُقَامُ أَحَدِكُمُ فِي أَهْلِهِ سِتِّينَ سَنَةً أَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَتَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ [صححه الحاكم (٦٨/٢). وحسن الترمذي: ١٠٤٥].

(۱۲ ع) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیقا کے ایک صحابی کا کسی ایسی جگہ ہے گذر ہوا جہاں پر ہیٹھے پانی کا چشمہ تھا،
اور انہیں وہاں کی آب وہوا بھی اچھی گئی ، انہوں نے سوچا کہ میں یہیں رہائش اختیار کر کےخلوت گزیں ہوجا تا ہوں ، پھرانہوں نے سوچا کہ میں یہیں رہائش اختیار کر کےخلوت گزیں ہوجا تا ہوں ، پھرانہوں نے آ کر نبی طلیقا سے لوچھا، نبی طلیقا نے فرمایا تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے ہوئے ساٹھ سال تک مسلسل عبادت کرنے ہے کہیں زیادہ بہتر ہے ،
کیا تم نہیں چا جے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور تم جنت میں داخل ہوجاؤ؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، چوشخص اوٹنی کے تھن میں دودھ اتر نے کی مقد ارکے برابر بھی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے ، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔

( ٩٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا لَا تَعَادَوُا وَلَا تَبَاغَضُوا سَلِّدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا

(۹۷ ۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کرر ہا کرو، آپس میں دشمنی اور بغض ندر کھا کرو، راہ راست بررہو، صراطِ متنقیم کے قریب رہواورخوشنجری قبول کرو۔

( ٩٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ يَغْنِى مُوْلَى التَّوْاَمَةِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٣٨٠). قال شعيب: صحيح واسناده حسن].[انظر:٢٤٢/١٠٢٢٤٩،٩٨٤٢].

(۹۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں ،لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی علیا پر درود دنہ کریں ،اور جدا ہوجا ئیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

( ٩٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ إِنَّمَا هِي هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ الْزَمْنَ ظُهُورَ الْخُصْر [انظر: ٢٧٢٨٧].

(۹۷۲۴) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیظانے جب اپنی از داج مطہرات کے ساتھ جج کیا تو فر مایا کہ بیرجج تو ہو گیا،اس کے بعد تہمیں گھروں میں بیٹھنا ہوگا۔

( ٩٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### 

أَعْطَانِهَا [اخرجه ابن ابي شيبة ٢/٧٣. قال شعيب: اسناده صحيح].

(9414) حضرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ نی علیا ہے فرمایا بہترین اونٹ (تعداد کے اعتبار سے) تمیں ہوتے ہیں، جن میں سے عمدہ اونٹ پر آ دمی سامان لا دتا ہے، کم درجے والے کو عاریت پر دے دیتا ہے، دودھ سے لبریز کو ہدیہ کر دیتا ہے اور جب وہ باڑے میں آتے ہیں تو انہیں دوھ لیتا ہے۔

( ۹۷۲۹ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ شَيْحٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيَّرُ الرَّجُلُ فِيهِ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُودِ فَلْيَخْتُرُ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُودِ [راحع: ٧٧٣]
وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيَّرُ الرَّجُلُ فِيهِ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُودِ فَلْيَخْتُرُ الْعَجْزِ عَلَى الْفُجُودِ الْعَجْزِ عَلَى الْفُجُودِ الْعَجْزِ عَلَى الْفُجُودِ الْعَجْرِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّ وَالْمَعْلِيمِ وَمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

( ٩٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ آفُضَلُ قَالَ آنُ تَصَدَّقَ وَآنْتَ شَحِيحٌ آوُ صَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقُرَ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَ إِدَاحِمَ: ٩٥ ٧١].

(۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! کس موقع کے صدقہ کا ٹو اب سب سے زیادہ ہے؟ نبی ملایٹا نے فر مایا سب سے افضل صدقہ بیہ ہے کہ تم تندر سی کی حالت میں صدقہ کرو جبکہ مال کی حرص تمہارے اندر موجود ہو، تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تا خیر نہ کرو کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے تو تم یہ کہنے لگو کہ فلال کو اتنا دے دیا جائے اور فلال کو اتنا دے دیا جائے ، حالا نکہ وہ تو فلال (ور ثاع) کا ہو جکا۔

( ٩٧٦٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَاتِهِ عَلَى جِدَارِهِ [انظر: ٤٥ ٧١]

(٩٧٦٨) حضرت ابوہریرہ بڑائٹا ہے مروی ہے کہ نی علیلائے فرمایا تم میں ہے کوئی شخص آپ پڑوی کواپنی دیوار پرلکڑی (یا شہتر )رکھنے ہے منع نہ کرے۔

( ٩٧٦٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أَفْلَحَ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْآغَقِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأُوائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوُ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ١٥١٥].

# هُ مُنلُهُ امْرِينَ بِلِ يَنْ سَرِّم كُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۹۷ ۲۹) حضرت آبو ہر رہے ہ ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی طایقا نے فر مایا جوشخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور تختیوں پرصبر کرنے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گااور سفارش بھی کروں گا۔

( ٩٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُّوةَ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتُ أَنْ تُأْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّالِي الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَوْلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا الرَّمَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْفَالَ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

( • ۷۷۷) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی علینا نے ایک عورت' جسے اس کے شوہر نے طلاق دیے دی تھی''نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئی ، وہ اپنا بچہ لینا چاہتی تھی ، نبی علینا نے فر مایا قرعدا ندازی کرلو، نیچ کا ہاپ کہنے لگا کہ میرے اور میرے نیچ کے درمیان کون حائل ہوسکتا ہے؟ لڑکے کوافتیار دیتے ہوئے فر مایا اے لڑکے اان میں سے جس کے ساتھ جانے کا اراد ہ ہو، اسے اختیار کرلے اس نے اپنی ماں کوتر جیح دی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔

( ۹۷۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ آبِي مُسْلِمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيدٍ

آنَّهُمَا شَهِدَا لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا مَا قَعَدَ قَوْمٌ يَذُكُرُونَ اللَّهُ

إِلَّا حَقَّتُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنَزَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ وَانظر: ٧٠٣٠]

إلاَّ حَقَّتُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنزَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ وَانظر: ٧٠٣٥]

(١٤٤٩) حضرت ابو بريه اللَّيُ الورابوسعيد خدري اللَّيْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ وَانظر: ٧٠٥٥ ) حضرت ابو بريه اللهُ على الله على اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ع

( ٩٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ يَغْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ ابْنِ مَرْ جَانَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَالًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ رَقَبَةً كَانَ لَهُ بِعِتْقِ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوٌ مِنْ النَّارِ حَتَّى ذَكَرَ الْفَرْجَ قَالَ فَدَعَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ عَتَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ الللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللل

[راجع: ٥٥٤٩].

(۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ ہٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جو محض کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرے، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو جہنم سے آزاد فرمادیں گے جتی کہ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کواور پاؤں کے بدلے میں یاؤں کواور شرمگاہ نکے بدلے میں شرمگاہ کو۔

### 

( ٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبُونَ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [راجع: ٥٥٧٧].

(۹۷۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کرجائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقداروہی ہے۔

( ٩٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُوَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِلَةُ ۚ [انظر: ٩٩٠].

(۹۷۷ هزیت ابو ہربرہ ڈائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا ہر ہندجسم نہ لگائے ، اسی طرح کوئی مرددوسر ہے مرد کے ساتھ ایسا نہ کر ہے سوائے باپ بیٹے کے۔

( ٩٧٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكُوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَبِّ اثْنَتَيْنِ جَمْعِ الْمَالِ وَطُولِ الْحَيَاةِ [راحع: ٨٦٨٤].

(۹۷۷۵) حضرت ابو ہریرہ مُٹائٹنز سے مروی ّ ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا بوڑ کھے آ دمی میں دو چیز وں کی محبت جوان ہو جاتی ہے ، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی ۔

( ٩٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنْ ذَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ مَوْلَى آبِي آخُمَدَ عَنْ آبِي هُوَ مَوْدَ أَبِي الْحُمَدُ عَنْ آبِي هُوْمَ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [انظر: هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [انظر: مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [انظر: مُرَاثُونَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ إِنْ الْعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ

( ۱ ع ۷۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علی<sup>یں</sup> نے انہیں نماز پڑھائی ،نماز کے دوران نبی علی<sup>یں</sup> کوسہو ہو گیا ، نبی علی<sup>یں</sup> نے دوسجد ہے کر کے سلام چھیر دیا۔

( ٩٧٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ

(444) حضرت ابو ہریرہ رہائی ہے منقول ہے کہ ایک آ دی نبی علیظ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلال آ دمی رات کو

نماز بر هتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے، نبی مالیا ان فر مایا عقریب اس کی نماز وحلاوت اسے اس کام سے روک دھ گی۔

( ٩٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ

(۹۷۷۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کود یکھا کہ آپ ساٹاٹیکٹر نے حضرت امام حسن ڈاٹنڈ کواپنے کندھے پراٹھارکھا ہے اوران کالعاب نبی ملیکا پر بہدرہاہے۔

### هي مُنالِهَ امْرُينَ بل يَنْ سَرِّم الْهُ هُرِيُرة رَبَّانُهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّانُهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّانُهُ اللهُ

- ( ٩٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِى مَا تَرَكُنُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَ الِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرُتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتَّبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ آمُرٍ فَاجْتَنِبُوهُ [انظر: ١٠٦٥].
- (924) حضرت ابو ہریرہ و گائٹئے سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تنہیں چھوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی جھے چھوڑے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکٹرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء ﷺ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھیں، میں تنہیں جس چیز سے روکوں ، اس سے رک جاؤاور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔
- ( ٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ سَكُمَةٌ فِي الصَّلَاةِ [راحع: ٢١٦٤]
- ( ٨ ٤٩) حضرت ابو ہر رہے و ٹالٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علیا تھی تکبیر تحرِیمہ کہنے کے بعد تکبیر اور قراء ۃ کے درمیان کھے دریر کے لئے سکوت فرماتے تھے۔
- ( ٩٧٨١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَى كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَت لَهُ سَكُنَةٌ فِي الصَّلَاةِ
- (۹۷۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا تکمیرتح یمہ کہنے کے بعد تکمیر اور قراء ق کے درمیان کچھ دیر کے لئے سکوت فر ماتے تھے۔
- ( ٩٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ [راحع: ٨٣٠٢].
  - (۹۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیکیانے قر مایاستر کی دیا گئی اور بچوں کی حکومت سے اللہ کی بناہ ما نگا کرو۔
- ( ٨٧٨٢م ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ [راجع: ٨٠٠٠].
- (۹۷۸۲م) حفرت آبو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے گہ میں نبی مائیلانے فر مایا ہمارے رب کواس قوم پر تعجب ہوتا ہے جسے زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جا تا ہے۔ (ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم انہیں جنت کی طرف لے جارہی ہوتی ہے )
- ( ٩٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ دَوْسًا قَدُ اسْتَعْصَتُ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ [راحع: ٣١٣].

# مُنلِهَا مَدْن بن سِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۹۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ طفیل بن عمر و دوی ڈاٹٹنٹ اپنے پچھ ساتھیوں کے ہمراہ نبی علیلا خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ قبیلۂ دوس کے لوگ نافر مانی اور انکار پر ڈیٹے ہوئے ہیں ، نبی علیلانے بید عاءفر مائی کہ اے اللہ! قبیلۂ دوس کو ہدایت عطاءفر مااور انہیں یہاں پہنچا۔

( ٩٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِلّا أَنْ يَعْجَلُهَا لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَكَوْحِهُمُ اللّهُ عَنْ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَ

(۹۷۸۴) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا جومسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کر تا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فر ما تا ہے، خواہ جلدی عطاء کرے یا اس کے لئے ذخیرہ کر کے رکھیے۔

(۹۷۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے لئے نبی علیا تشریف لے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے ، جب تکبیر ہونے لگی تو نبی علیا نے صحابہ کرام ٹوئٹن کو ہاتھ کے اشار سے سے فر مایا کہتم لوگ یہیں تشہرو، اور نبی علیا تشریف لے گئے ، جب واپس آئے تو تفسل فر مار کھا تھا اور سرسے پانی کے قطرات ٹبک رہے تھے ، پھر آپ ٹائٹینٹر نے لوگوں کونماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کرفر مایا بھے پر مشل واجب تھا لیکن میں عنسل کرنا بھول گیا تھا۔

( ٩٧٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَنْعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَبْحَ الدِّرَاعَيْنِ آهُدَبَ ٱشْفَارِ الْقَوْنَيْنِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ يُقْبِلُ إِذَا ٱقْبَلَ جَمِيعًا وَيُدْبِرُ إِذَا آدْبَرَ جَمِيعًا قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ بِآبِي وَأُمِّي الْمُعْنَيْنِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ يُقْبِلُ إِذَا ٱقْبَلَ جَمِيعًا وَيُدْبِرُ إِذَا آدْبَرَ جَمِيعًا قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ بِآبِي وَأُمِّي الْمُعْنَادِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ بِآبِي وَأُمِّي لَكُونَ وَرَاحِع: ٢٣٨٤].

# هي مُنالاً احَدُن لَن اللهِ احْدَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبُعُ الْمَثَانِي وَهِيَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ [صححه البحاري (٤٧٠٤)]. [انظر: ٩٧٨٩].

(۹۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے سورہَ فاتحہ کے بارے فر مایا یہی ام القرآن ہے، یہی سبع مثانی اور یہی قرآن عظیم ہے۔

( ٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَهَاشِمٌ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ هَاشِمٌ فِى تَحْدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْلَا أَمْرَانِ لَآخْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَمْلُوكًا وَذَلِكَ أَنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَبْدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ يَرْيدُ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِى مَالِهِ شَيْئًا [انظر: ٩٨٣٩].

(۹۷۸۸) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا جب کوئی غلام اللّٰداور اپنے آتا دونوں کے حقوق کوادا کرتا ہوتو اسے ہم ٹل بر دہراا جرماتا ہے۔

( ٩٧٨٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْدُ لِلَّهِ أُمَّ الْقُرْآنِ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالسَّبُعُ الْمَثَانِي [راحع: ٩٧٨٧].

(۹۷۸۹) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹمی ملیٹا نے سورہ فاتحہ کے بارے فر مایا یہی ام القرآن اورام الکتاب ہے، یہی سیع مثانی ہے۔

( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبِنْسَتُ الْمُرْضِعَةُ وَنِعْمَتُ الْفَاطِمَةُ [صححه البحارى (٢١٤٨)، وابن حبان (٢٤٤٨)]. [انظر: ١٠١٥].

(۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ ٹلائٹ سے مردی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دو عالم مُلَّاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا عنقریب تم لوگ حکمرانی کی خواہش اور حرص کروگے، لیکن سیحکمرانی قیامت کے دن باعث حسرت وندامت ہوگی، پس وہ بہترین دودھ پلانے اور بدترین دودھ چھڑانے والی ہے۔

( ٩٧٩١) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اخْتَصَمَ آدَمُ وَمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ فَخَصَمَ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجُتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالاتِهِ وَبِكَلامِهِ وَٱنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ أَلَيْسَ تَجِدُ فِيهَا أَنْ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالاتِهِ وَبِكَلامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ أَلَيْسَ تَجِدُ فِيهَا أَنْ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْ فَعَى اللَّهُ عَلَيْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ قَنْ الْعَمْرُو بُنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُحَمَّدٌ يَكُولِهُ إِلَّهُ عَلَيْ مَا السَّلام [انظر: ٢٦٤٤]

### 

غَالبَ آكَءً ( ٩٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِى عَيْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَسُولِ اللَّهِ وَ سَلَّمَ يَا بَنِى عَيْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الْمُثَنَّمَا يَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَوِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنْ اللَّهِ لَا أَغْنِى عَنْكُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِى مِنْ مَالِى مَا شِئْتُمَا وَاللَّهِ لَا أَغْنِى عَنْكُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِى مِنْ مَالِى مَا شِئْتُمَا وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ الللللْهُ الل

پیدائش ہے قبل میتھم کھھا ہواتم نے تو رات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں!اس طرح حضرت آ دم علیِّھا، حضرت موی علیِّها پر

(۹۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی طالیانے بنوعبدالمطلب سے فر مایا کہ اے بنی عبدالمطلب! اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، اے پیغیبر خدا کی پھوپھی، اور اے فاطمہ بنت محمد (مَثَالِثَیْمُ) اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم جو چاہو، مجھ سے مال ودولت ما نگ سکتی ہو۔

( ٩٧٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ لَأَنْ يَرَانِى ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِى أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ آهُلِهِ وَمَالِهِ [انظر: ٢٦ ٨]

(۹۷۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے نبی ملیکا نے فر مایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں محمد (مُثَاثَیْنِم) کی جان ہے، تم میں سے کسی پرایک دن ایسا بھی آئے گاجب اس کے نزدیک جمھے دیکھنا اپنے اہل خانداور اپنے مال و دولت سے زیادہ محبوب ہوگا۔

# هُ مُنلِهَ امْرُنْ لِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِيدُونَ رَبَّ اللَّهُ مُرِيدُونَ رَبَّنَانُ اللَّهُ مُريدُونَ رَبِّنَانُ اللَّهُ مُريدُونَ رَبِّنَانُ اللَّهُ مُريدُونَ رَبَّنَانُ اللَّهُ مُريدُونَ رَبِّنَانُ اللَّهُ مُريدُونَ وَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مُريدُونَ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُريدُونَ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُريدُونَ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُريدُونَ وَمُؤْمِدُونَ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُريدُونَ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُريدُ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُريدُونَ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُريدُونَ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُولِكُونَ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِكُونَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّانُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِيلُونَا لِنَالِهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّالِمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ اللَّالِمُ مُلْمُ مُلْمُ اللَّالِمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِلْمُ

( ٩٧٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابُنَ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَفِى مُؤَخَّرِ الصَّفُوفِ رَجُلٌ فَأَسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَقِى اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرُونَ أَنَّهُ يَخْفَى نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَقِى اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرُونَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَقِى اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرُونَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَقِى اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرُونَ أَنَّةُ يَخْفَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهِ إِنِّى لَكُونَ وَاللَّهِ إِنِّى لَآرَى مِنْ خَلُفِى كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَى إِلَاهُ إِنِّى اللَّهُ الْرَاقِ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

(9490) حضرت ابو ہر میرہ دفائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیّا نے جمیں نماز ظہر پڑھائی ، پچیلی صفوں میں ایک آ دلی کھڑا تھا جونما دسچے طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، نبی علیّا جب سلام پھیر کرفارغ ہوئے تو اسے پکار کر فرمایا کہتم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم کسے نماز پڑھ رہے تھے؟ تم لوگ سے بچھتے ہو کہ تمہاری حرکات جھ پڑفی رہتی ہیں ، بخدا! میں تمہیں اپنے چیچے بھی ای طرح دیکھتا ہوں جسے اسٹے سامنے سے دیکھتا ہوں۔

( ٩٧٩٦) حَدُّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ٱخْنَاهُ عَلَى وَلَذٍ فِي صِغْرِهِ وَٱرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَكِيهِ [راجع: ٢ ١٠ ٢].

(۹۷۹۲) حضرت الو ہر رہہ ڈاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اونٹ پر سواری کرنے والی عور توں میں سب سے بہترین عور تیل قریش کی ہیں جو بجین میں اپنی اولا دیر شفیق اور ایسے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔

( ٩٧٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيْسَ بِالَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِى لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُعْطَى [انظر: ١١٠٠]

(۹۷۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا مسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو تھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیں،اصل مسکین وہ ہوتا ہے جولوگوں سے سوال بھی نہ کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کہ لوگ اس پرخرج ہی کر دیں ۔

( ٩٧٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَمُحَمَّدٌ عَمَّنُ سَمِعَ أَبَا صَالِحِ السَّمَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْمَة [راجع: ٩٣٢١، ٧٣١٩].

(۹۷۹۸) حضرت ابوہریرہ نظافت مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چیرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔

# 

( ٩٧٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرٍ وَ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيُّرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ آبُوابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ بِنَلِكَ الْعَمَلِ وَالْهُلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُدْعَوُنَ مِنْهُ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ آحَدٌ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكُرٍ [راحع: ٧٦٢١].

(۹۷۹۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا ہر کمل والوں کے لئے جنت کا ایک دروازہ مقرر ہے جہاں سے آنہیں پکاراجائے گا، چنانچے روزہ داروں کے لئے بھی ایک دروازہ ہوگا جس کا نام''ریان'' ہے۔

حضرت صدیق اکبر ٹاٹھؤنے عرض کیایا رسول اللہ! کیا کسی آ دمی کوسارے درواز وں سے بھی بلایا جائے گا؟ نبی علیّه نے فرمایا ہاں!اور مجھے امید ہے کہ آ ہے بھی ان لوگوں میں سے ہیں۔

( ٩٨٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ نَبِيًّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَنْهُ نَمُلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزُلَ نَبِيًّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَنْهُ نَمُلَةٌ وَاحِدَةً [صححه البحاري (٣٣١٩)، ومسلم ٢٢٤١)].

(۹۸۰۰) حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا ایک نبی نے کسی درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، انہیں کسی چیونی نے کاٹ لیا، انہوں نے اپنے سامان کووہاں سے ہٹانے کا تھم دیا اور چیونٹیوں کے پورے بل کو آگ لگا دی، اللہ نے ان کے پاس وتی بھیجی کہ ایک ہی چیونٹی کو کیوں نہ مزادی؟ (صرف ایک چیونٹی نے کا ٹاتھا، سب نے تونہیں)

( ٩٨٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ آبُو عَبْدِ اللَّهِ مَنْ الْمُعْرَو بْنِ مُعَيْقِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الْعُنُوارِيُّ وَهُوَ صَاحِبُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ الْخُدْرِيِّ آبُو الْهَيْثَمِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ إِنِّي آتَخِذُ عِنْدَكَ عَهُدًا لَنْ تُخْلِفِنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ إِنِّي آتَخِذُ عِنْدَكَ عَهُدًا لَنْ تُخْلِفِنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ عَلْمُ لَا لَهُ بَعْنَا لَا لَهُ مُعْمَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَالَةً وَصَلَاةً وَصَلَاةً وَصَلَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحِع: ٢٠٧٣].

(۱۰۹۸) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹھڑا اور ابو ہر کر وہ بڑا ٹھڑسے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایا اے اللہ! بیں جھے سے بیدوعدہ لیتا ہوں جس کی تو جھے سے بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ بیل نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کوکوئی اذبت پہنچائی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، یا اسے کوڑے مارے ہوں یا اسے لعنت کی ہوتو تو اس مخص کے تن بیل اسے باعث رحمت وتز کیداور قیامت کے دن ابنی قربت کا سبب بنادے۔

( ٩٨.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ رَآيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَقُلْتُ سَجَدُتَ فِي سُورَةٍ مَا يُسْجَدُ فِيهَا قَالَ إِنِّي رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ

# الله المرابية من الما المرابية من المرابية من المرابية من الما المرابية الم

فِيهَا [راجع: ٩٣٣٧].

(۹۸۰۲) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رڈاٹٹٹ کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انتقاق کی تلاوت کی اور آئیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاؤت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیکا کواس میں سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔

( ٩٨.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْقَارِىءُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ آهُلِ السَّمَاءِ آمِينَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٧١٨٧]

(۹۸۰۳) حفرت ابوہریرہ نگائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طایع اے فرمایا جب امام غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الصَّالِّینَ کہدلے تو مقتذی اس پر آمین کیے، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

( ٩٨.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ كَإِذَٰنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرُآنِ يَجُهَرُ بِهِ [راحع: ٧٦٥٧].

(۹۸۰۴)حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی نائیلانے فرمایا اللہ نے کسی چیز کی ایسی اجازت نہیں دی جیسی اپنے نبی کو قر آن کریم ترنم کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

( ٩٨.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ قَيْسٍ فَقَالَ لَقَدُ أُوتِي هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ [راحع: ٨٦٣١].

(۹۸۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آ دمی کی تلاوت کی آ واز سنی ، نبی علیظانے بوچھا ریکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن قبیس (ابوموی اشعری) نبی علیظانے فرمایا نہیں حضرت داؤ دعلیظا جسیا سرعطاء کیا گیا ہے۔

( ٩٨.٦) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَٱتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راحع: ٧٧٨٠].

(۲۰۹۸) حضرت أبو جريره ولا تفيز عدم وي سے كه نبي عليا فرمايا ميں دن ميں روز اندسوم تنبة توبدواستعفار كرتا مول -

( ٩٨.٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ مَنْ آخَدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُخْدِثًا أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا [انظر: ٢٠٨١٦].

### 

(۷۰۷) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِّةُ این ارشاد فر مایا مدینه منوره حرم ہے، جو شخص اس میں گوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے یا اپنے آتا قالے علاوہ کسی اور کو اپنا آتا گا کہے، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہ کرے گا۔

( ٩٨.٨) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَآغُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءً مِنْ شِقِّهِ الْآيْمَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَقَالَ مِنْ شِقِّهِ الْآيْسَرِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَقَالَ فَانْطَلَقُوا بِهِ فَلَمَّ مَسَّنَهُ الْحِجَارَةُ آدُبَرَ وَاشْتَدَّ فَاسْتَقُبَلَهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِوارُهُ حِينَ مَسَّنَهُ الْحِجَارَةُ قَالَ فَهَالَ فَهَالَا تَرَكُتُمُوهُ وَراحِع: ٧٨٣٧].

(۹۸۰۸) گذشته سندی سے مروی ہے کہ حضرت ماعزین مالک اسلمی ڈاٹٹؤ نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے یا رسول اللہ! مجھ سے بدکاری کا گناہ سرز د ہو گیا ہے، ٹبی ملیا نے بیس کر منہ پھیرلیا، انہوں نے دائیں جانب سے آکر یہی کہا،
نبی ملیا نے پھر منہ پھیرلیا، پھر بائیں جانب سے آکر یہی عرض کیا، نبی علیا نے پھراعراض فر مایالیکن جب چوتھی مرتبہ بھی انہوں نے اقراد کیا تو نبی ملیا نے فرمایا کہ انہیں لے جاکران پر حدر جم جاری کرو، صحابہ کرام ڈولٹھ انہیں لے گئے، صحابہ ڈولٹھ نے نبیل جھوڑ کیوں نددیا؟

( ٩٨.٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللَّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطُرَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٦٠)، وصحح اسناده البوصيرى قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٣٥٣) ابن ماجة: ١٦٩٨). قال شعيب: صحيح دون ((ان يوحرون))].

(۹۸۰۹) گذشته سندسے ہی مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ روز ہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودونصاری اسے وقت مقررہ سے بہت مؤخر کر دیتے ہیں۔

( ٩٨١٠ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ [راحع: ٧٨٤٦].

(۹۸۱۰) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی طلِیلانے فر مایا مسلمان مرد وعورت پرجسمانی یا مالی یا اولا د کی طرف ہے ستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باتی نہیں ہوتا۔

( ۹۸۱۱ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ [راحع: ٥٧٠٦] (٩٨١١) گذشته سندى سے مروى ہے كہ نبى المِيُلانے فرمايا ميرابي منبر جنت كے دروازوں ميں سے كسى دروازے پر ٢٠٠٦ كا

( ٩٨١٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِفَارُ وَٱسْلَمُ وَمُزَيْنَةٌ وَمَنْ كَأَنَ مِنْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِنْ

# 

الُحَيَّيْنِ الْحَلِيفَيْنِ آسَدٍ وَعَطَفَانَ وَهُوَازِنَ وَتَمِيمٍ فَإِنَّهُمُ آهُلُ الْحَيْلِ وَالْوَبَرِ [صححه مسلم (٢٥٢١)، وابن حبان (٢٠٢٠). [انظر: ٤٣ . ١٠].

(۹۸۱۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طبیعا نے فرمایا قیامت کے دن قبیلهٔ اسلم ،غفاراور مزینہ وجہینہ کا پچھ حصہ اللہ کے نز دیک بنواسد، بنوعظفان وہوازن اور تمیم سے بہتر ہوگا کیونکہ بیلوگ گھوڑ وں اوراونٹوں والے ہیں۔

( ٩٨١٤ ) وَيِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى آهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُقَالُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ إِلَّا آنَهُ يُلَقَّنُ فَيُقَالُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَيُقَالُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ فَقَالَ آبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْفَالِهِ

(۹۸۱۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ ٹبی علیشانے فر مایا جنت میں سب سے کم در ہے کا آ دمی وہ ہوگا جواللہ کے سامنے اپنی تمناؤں کا اظہار کرے گا تواس سے کہا جائے گا کہ بیاورا تناہی مزید تجھے دیا جاتا ہے ،اوراس کے دل میں ڈالا جائے گا کہ فلاں فلاں چیز بھی ما نگ اور پھریہ جملہ کہا جائے گا ، جبکہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹٹٹ فر ماتے ہیں کہ نبی علیشانے اس کے متعلق فر مایا کہ یہ اوراس سے دس گنا مزید تجھے دیا جاتا ہے۔

( ٩٨١٥) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّتُ النَّارُ وَالْحَنَّةُ فَقَالَتُ النَّارُ يَدُخُلُنِى الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكِّبِّرُونَ وَقَالَتُ الْجَنَّةُ يَدُخُلُنِى الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّارِ آنْتِ عَذَابِى آنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنُ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ آنْتِ رَحْمَتِى آرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ

(۹۸۱۵) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نی الیا اے فر مایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہنے لگی کہ جھے میں صرف فقراءاور کم ترحیثیت کے لوگ داخل ہوں گے، اللہ نے صرف فقراءاور کم ترحیثیت کے لوگ داخل ہوں گے، اللہ نے جہنم سے فر مایا کہ تو میر کی دھت جہنم سے فر مایا کہ تو میر کی رحمت سے فر مایا کہ تو میر کی رحمت سے فر مایا کہ تو میر کی دھت سے فر مایا کہ تو میر کی دھت سے میں جس پر جا ہوں گا تیرے ذریعے اسے مزادوں گا اور جنت سے فر مایا کہ تو میر کی دھت سے میں جس پر جا ہوں گا تیرے ذریعے دھی کروں گا۔

( ٩٨١٦ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى أُحُدًّا ذَهَبًا يَمُرُّ عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ فَأَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنِّى إِلَّا أَنْ أَزْصُدَهُ فِى دَيْنِ يَكُونُ عَلَىَّ \*

(۹۸۱۲) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آجائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راوخدا میں خرچ کردوں اور تین دن بھی مجھ پرنہ گذرنے یا ئیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باتی نہ

# هُ مُنالًا المَارَانَ بِل يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ ال

بيجى ، سوائے اس چيز کے جوميں اپنے او پر واجب الا داءِ قرض کی ادائيگی کے لئے روک لوں۔

( ٩٨١٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُوجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا رِجَالًا كُلُّهُمْ يَكُذِبُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: حسن الإسناد (ابو داود: ٤٣٣٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٠٨٤٠].

(۹۸۱۷) اور نبی طلیلانے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمیں کذاب و دجال لوگ ظاہر نہ ہوجا کیں ، جن میں سے ہرایک اللہ اور اس کے رسول پرجھوٹ باندھے گا۔

( ۹۸۱۸ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِلِعَ وَذِرَاعًا بِلِيهِ وَسِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْدِ صَبِّ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِلْرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْدِ صَبِّ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَلَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَلَ فَمَنْ إِذًا وَقَالَ الأَلباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ۲۹۹۱) قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن [انظر: ۲۹۹۹ قَالَ فَمَنْ إِذًا وقال الأَلباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ۲۹۹۱) قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن [انظر: ۹۸۱۸ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ الرّبالُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ ا

( ٩٨١٩ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِنْرٍ أَسْقِى فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتُ فِى يَدِهِ غَرُبًا وَضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن فَلَمُ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفُرى فَرْيَهُ [انظر: ٢٢٢]

(۹۸۱۹) اور نبی طالیہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں سور ہاتھا،خواب میں میں نے دیکھا کہ میں اپنے حوض پر ڈول تھنچ کرلوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، پھر حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹڈ آئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایک دو ڈول کھنچ کیکن اس میں کچھ کمزوری کے آثار سے بہور حضرت عمر بٹاٹٹڈ میرے پاس آئے ، اللہ ان پردم فرمائے، انہوں نے وہ ڈول لیا، ان کے ہاتھ میں آ کروہ بڑا ڈول بن گیا اور لوگ سیر اب ہوگئے، میں نے کسی عبقری آ دمی کوان کی طرح ڈول بھرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٨٢) وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ يَهُودِيُّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا قَالَ فَاتَّى الْيَهُودِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا قَالَ فَاتَى الْيَهُودِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَسَلَّمَ وَيُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَسَلَّمَ وَيُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَسَلَّمَ وَيُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمَا وَالِمَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا وَالِمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا وَالِمِ اللَّهُ وَمَا وَالِمِ الْعَرُسِ فَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا وَالِمَ اللَّهُ وَمَا وَالِمَ الْمُؤْمِنَ وَالِمَ الْمَالُولُ اللَّهُ وَمَا وَالِمَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَمَا وَالِمَ اللَّهُ وَمَا وَالِمَ اللَّهُ وَمَا وَالِمَ الْمُعَالِي اللَّهُ وَمَا وَالْمَا اللَّهُ وَمَا وَالَعُولُ اللَّهُ وَمَا وَالْمَا الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَمَا وَالْمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا وَالِمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

(۹۸۲) اورارشادِ باری تعالی ہے جب میرابندہ مجھ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے تو میں بھی آس سے ملنا پیند کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملنے کو ناپیند کرتا ہوں ، کسی نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے کہا کہ ہم میں سے تو ہر مخص موت کونا پیند کرتا اور اس سے محبرا تا ہے؟ انہوں نے فر مایا اس سے مرادوہ وقت ہے جب پر دے ہٹا دیئے جا کیں۔ مخص موت کونا پیند کرتا اور اس سے محبرا تا ہے؟ انہوں نے فر مایا سے مرادوہ وقت ہے جب پر دے ہٹا دیئے جا کیں۔ ( ۹۸۲۲ ) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْمُغْنِيَاءِ بِيصْفِ يَوْمِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ [راجع: ۹۳۳].

(۹۸۲۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا فقراءِ مؤمنین مالدار مسلمانوں کی نسبت پانچے سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٩٨٢٣ ) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنُ خَلَقَ كَخَلُقِى قَلْيَخُلُقُوا بَعُوضَةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً [راجع: ٢٥٥٧].

(۹۸۲۳) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی مایشا نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ، اس مخض سے بڑا ظالم کون ہو گا جومیری طرح تخلیق کرنے لگے، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک ذروہا مچھر پیدا کر کے دکھا کیں۔

( ٩٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَّابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَانظَى: ١٠٦١٩،١٠٣٧ ] لِلَّا مَرَّابِضَ الْغَنَمِ وَلَاتُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَانظَى: ١٠٦١٩،١٠٣٧ ]

### هُ مُنْ الْمَا مَرْنَ بْلِ يُنِيْمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

(۹۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیانے فرمایا جب تمہیں نماز پڑھنے کے لئے بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں کے باڑوں کے باڑوں کے ماروں کے ملاوہ کوئی جگہ ند مطاقہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لینا ، اونٹوں کے باڑے میں مت پڑھنا۔

( ٥٨٢٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا دَاهُمُ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّعْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ ذَاكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا النَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ فَقَالُ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ وَقَالُ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ وَكَالُوا فَذَى أُرِيدُ اللَّهُ عَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَ وَبَلِيهِ مَنْ عَذِهِ النَّارُضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَهُ عَنْ وَجَلَ وَرَسُولِهِ وَرَبُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَصِحه المحارى (٣١٧)؛ ومسلم (١٧٥٥)

(۹۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مردی ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ معجد نبوی میں تھے کہ نی ملیقا تشریف لے آئے اور اور فر مایا یہود یوں کے پاس چلو، چنا نچے ہم لوگ نی علیقا کے ساتھ روانہ ہوئے اور'' بیت المدراس' (یہود یوں کے ایک گرجے) میں پہنچ، نبی علیقانے وہاں پہنچ کر آئیس تین مرتبہ دعوت دی ،اے گروہ یہود! اسلام قبول کرلو، سلامتی پاجاؤ کے اور تینوں مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ اے ابوالقاسم! (منگا لیکھیا)، آپ نے اپنا پیغام پہنچ (کر اپنا حق اداکر) دیا، آخر میں نبی علیقانے فر مایا یا و رکھو! کہ زین الله اور اس کے رسول کی ہے ،اور میں تمہیں اس علاقے سے جلاوطن کرنا چاہتا ہوں ،اس لئے تم میں سے جس کے یاس کوئی مال ہو، وہ اسے نے لے ، ورنہ یا در کھو! کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

( ٩٨٦٦ ) وَيِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُيتَحَتْ خَيْبُو أُهُدِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُونَا فَلَانٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُونَا فَكُونٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُونَا فَكُونٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُهُ أَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبُولُ النَّارِ قَالُوا فَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ النَّارِ قَالُوا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَحْمُ يَا أَبُوا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَحْمُ فِيهَا أَبَدًا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوا النَّامِ فَا أَبَدًا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوا عَمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوا الْعَلَى عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُوا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوا وَالْمَالُولُوا الْعَمْ عَلَى وَالْكُوا لَوْلُوا الْعَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالُوا الْعَمْ عَلَى وَلِكَ قَالُوا أَرَدُونَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَوِيعُ مِنْكُ وَإِنْ كُنْتُ نَبِيًا لَمُ هُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا الْمَا عَلَى وَلِكَ قَالُوا أَرَدُونَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتُولِكُ مِنْكُ وَإِنْ كُنْتُ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمَا عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ

(٩٨٢٦) حضرت ابو ہریرہ والتفات مروی ہے کہ جب خیبر فتح ہوگیا تو (یہودیوں کی طرف سے ) نبی علیظ کی خدمت میں ایک

# الله المراضل ا

کری ہدیہ کے طور پرجیجی گئی جو در حقیقت زہر آلود تھی ، نبی طلیکا کو پینہ چل گیا ، آپ ٹنگائیٹی نے فرمایا کہ بیمان جیتے بیہودی ہیں ، ان سب کوجع کرو، چنانچہوہ لوگ آکٹھے ہو گئے نبی طلیکا نے ان سے فرمایا میں تم سے پچھ پوچھنا چاہتا ہوں ، کیا تم سے بولو گے؟ انہوں نے کہا جی اے ابوالقاسم! مَنگائیٹی نبی طلیکا نے فرمایا تمہارا باواکون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں آ دمی ، نبی طلیکا نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو،تمہارا باوافلاں آ دمی ہے ، انہوں نے کہا کہ آپ کے اور درست کہتے ہیں۔

پھر نی طایشانے فرمایا کہ اگر میں تم سے بچھ پوچھوں تو کیا تم اس کا جواب صحیح دو گے؟ انہوں نے اقرار کرتے ہوئے کہا

کہ اگر ہم نے جموف بولا تو آپ کو خود ہی پینے چل جائے گا جیسے ہمارے باوا کے بارے آپ کو پینے چل گیا، نی طیشانے فرمایا جہنی

کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بچھ عرصے تک تو ہم اس میں رہیں گے، اس کے بعد آپ کی امت، نی طیشانے فرمایا ہم بھی

ہمی تنہارے پیچے جہنم میں نہیں جا ئیں گے، پھر نی طیشانے فرمایا کہ اگر میں تم سے بچھ پوچھوں تو کیا تم اس کا صحیح جواب دو گے؟

انہوں نے اقرار کیا، نی طیشانے فرمایا کیا تم نے اس بحری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے اقرار کیا، نی طیشانے پوچھاتم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے انہا کہ ہم بیرچا ہے تھے کہ اگر آپ (معاذ اللہ) جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا اور اگر آپ سے نی ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا اور اگر آپ سے نی ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا اور اگر آپ سے نی ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔

( ٩٨٢٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِى ۚ إِلَّا قَدُ أُعْطِىَ مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٧٢].

(۹۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ والنوے مروی ہے کہ نی الیا نے فرمایا ہر نی کو پکھنہ پکھ بھڑات ضرور دیئے گئے جن پرلوگ ایمان لاتے رہے اور مجھے جومعجزہ دیا گیا ہے، وہ اللہ کی وتی ہے جو وہ میری طرف بھیجتا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء سے زیادہ قیامت کے دن میرے پیروکار ہوں گے۔

( ٩٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنُ أَخِيهِ عَبَّادِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْأَرْبَعِ مِنُ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ [راحع: ٩٤٦٩].

(۹۸۲۸) جھزت ابو ہریرہ ٹائٹو ہے مروی ہے کہ بی علیہ یہ دعاء مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں چار چیزوں ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، ایسے علم سے جونفع نہ دے ، ایسے دل سے جوخشیت اور خشوع سے خالی ہو ، ایسے نفس سے جو بھی سیراب نہ ہو ، اور ایسی دعاء سے جو قبول نذہوں ہے۔

( ٩٨٢٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِنِي بُكُيْرٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُعَيْمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَا مُعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ هَذَا الْمُسْجِدِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُثلًا مَنْ بَلْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَثلًا مَنْ اللَّهُ هُرِيْرَةً مِنْ اللَّهُ هُرِيْرةً مِنْ اللَّهُ مُثلًا مَنْ اللَّهُ هُرِيْرةً مِنْ اللَّهُ مَثلًا مَنْ اللَّهُ مُثلًا م

أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّكُنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا (۹۸۳۰) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے فرمایاتم میں ہے کسی فض کوائن کاعمل نجات نہیں دلاسکتا،ایک آ دی نے پوچھایارسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا جھے بھی نہیں،الا میکہ میرارب جھے اپنی مغفرت اور دحمت سے ڈھانپ لے،البتہ تم سیدھی راہ اختیار کیے رہو۔

( ٩٨٣١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَضِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةَ سَنَةٍ

(۹۸۳۱)حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈے مروی ہے کہ ٹبی علیقانے فر مایا جنٹ میں ایک درخت ایبا ہے کہ سواراس کے سائے میں سو سال تک چل سکتا ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ مَحْدَ فَجَاءَتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِى حَيِيقَةَ ثُمَامَةُ بُنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهُلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَادِيةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ مَحْدِ فَجَاءَتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِى حَيِيفَةَ ثُمَامَةُ بُنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهُلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَادِيةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عَنْدِى يَا مُحَمَّدُ خَيْلُ إِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ قَقُتُلُ وَقَتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ الْفَدُ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ فَيْلُ مَعْمَ عَلَى شَاكِو وَإِنْ كُنْتَ تُوبِدُ الْمَالَ فَسَلُ تُعْطَ مِنْهُ مَا فَلْتُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ الْفَدُ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُعْمَ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِم وَإِنْ تَقْتُلُ فَا وَسَلَّمَ حَتَى كَانَ بَعْدُ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْمَ عَلَى هَاكِم وَإِنْ تَقْتُلُ فَا تَعْدَلُ كَا لَكُ مَالِكُ فَصَلَ اللَّهُ عَلَى هَاكِم وَإِنْ تَقْتُلُ فَا تُعْدَلُ الْعَلَقُوا بِهِ إِلَى نَحْلِ قَلِيلٍ مِنْ الْمَسَالِ عَنْ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا عَلَى وَاللَّهُ مَا عَلَى وَجَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجُعْ اللَّهُ عَلَى وَجَعْلَ اللَّهُ عَلَى وَعِلَى اللَّه عَلَى وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجُعْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَمُعْ عَلَى وَاللَه عَلَى وَاللَّه عَلَى وَاللَه عَلَى وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعِلَى اللَّهُ عَلَى وَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعِنْ اللَهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعْمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَه عَلَى اللَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَه عَلَى اللَه عَلَى اللَهُ عَ

### ﴿ مُنْلِهُ الْمُرْافِينِ إِنِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُرِيُّرُةً اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللّ

آحَبُ الْبِكَادِ إِلَى قَالِنَ خَيْلَكَ آخَذَتْنِى وَإِنِّى أُدِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَأْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ آسُلَمْتُ مَّعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةً قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَأْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ آسُلَمْتُ مَّعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأَذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأَذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْ

(۹۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے نجد کی طرف ایک دستہ جیجا مسلمانوں نے ثمامہ بن اٹال نامی ایک خض کو جو بمامہ کا سردار تھا معز زاور مالدار آ دی تھا، گرفتار کر کے قید کرلیا، جب وہ نبی علیہ کے پاس سے گذرا تو نبی علیہ نفی اس سے گذرا تو نبی علیہ نفی کہ اس نے کہا کہ اگر آ پ مجھے قل کردیں کے توایک ایسے خض کوئل کریں گے جس کا خون قیمی ہے، اگر آ پ مجھے پراحسان کریں گے توایک ایسے خض کو دولت در کار ہوتو آ پ کو وہ ل ودولت در کار ہوتو آ پ کو وہ ل جا گئے ، نبی علیہ کا جب بھی اس سے گذر ہوتا تو نبی علیہ اس سے مذکورہ بالاسوال کرتے اور وہ حسب سابق وہی جواب دے دیتا۔

ایک دن نبی علیا نے فرمایا تمامہ کوچھوڑ دو، پھر لوگ اس کی درخواست پراسے انصار کے ایک کو کس کے پاس لے گئے اور اسے عسل دلوایا اور پھراس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگا کہ اے محمہ! (مثابیاتیا) کل شام تک میری نگا ہوں میں آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ ناپندیدہ، آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر ناپندیدہ نتھا اور اب آپ کا دین میری نگا ہوں میں تمام اویان سے زیادہ اور آپ کا مبارک چہرہ تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے، آپ کے مواروں نے مجھے پڑلیا تھا حالا نکہ میں عرب کے ارادے سے جارہا تھا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی طیا نے انہیں خوشخبری دی اور عمرہ کرنے کی اجاز سے دے وہ مکہ مرمہ پنچ تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا تم بھی بے دین ہوگئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ محد رسول اللہ مالی وانہ بھی تہمارے اور بخدا! آج کے بعد یمامہ سے غلہ کا ایک وانہ بھی تہمارے یاس نہیں بنچے گا، یہاں تک کہ نبی علیا اجاز سے دے دیں۔

( ٩٨٣٣) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثِيَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ سُنِلَ عَنُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا وَالْمَرْأَةِ وَحَالَةِ أُمِّهَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ فَالَ قَالَ فَالِكَ ذُولَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فَتَرَى خَالَةً أُمّها وَعَمَّةً أُمّها بِيلُكُ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِعِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِعِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِعِلْكَ الْمَنْزِلَةِ [راحح: ١٩٤٩].

(۹۸۳۳) امام زہری میں سے سے سی شخص نے پوچھا کہ کیا کوئی آ دی اپنے نکاح میں ایک عورت اوراس کے باپ کی خالہ کو، یا اس کی ماں کی خالہ کو، یا اس کے باپ کی چھو پھی کو یا اس کی ماں کی چھو پھی کوجع کرسکتا ہے؟ انہوں نے قبیصہ بن ذویب کے

# کی منافی این فرنیز و منافی این منافی این فرنیز و منافی این فرنیز و منافی این فرنیز و منافی کی منافعت فرمانی جاور منافی کی منافعت فرمانی جاور منافی کی منافعت فرمانی جاور منافی کی منافعت کارشته بوتو وه جمی ای زمرے میں آتی ہے اور رضاعت کارشته بوتو وه جمی ای زمرے میں آتا ہے۔

( ٩٨٣٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَمُشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا وَانظر: ٢١٠٩٠٠

(۹۸۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ بی ملیلائے فر مایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٩٨٣٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَبِى تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذَّبَةٌ

(۹۸۳۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فر مایا جو نیچ سے یوں کیے کدادھر آؤ، یہ لے لواور پھراسے پکھانہ دیر چھوٹ ہے۔

( ٩٨٣٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ أَسْمِعَ أَنَا ٱشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَانَ يَكْبُرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجُودِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُودِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُودِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُدَتَيْن [راحع: ٣٣٦].

(۹۸۳۷) حفرت ابو ہریرہ والنائٹ مروی ہے کہ نماز کے حوالے سے میں تم سب سے زیادہ نی علیا کے مشابہہ ہوں، نی علیا جب سیمت اللّه وَ لَمَنْ اللّهُ مُرَّدَةُ وَلَكَ الْحَمْدُ كَتِمْ اور جب ركوع میں جاتے، یا ایک مجدہ سے سراٹھا كردوسرا محدہ كرنا جا ہے، یا دوسری ركعت کے لئے كھڑے ہوتے تو ہرموقع پر تكبير كہتے۔

( ٩٨٣٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ 
[راجع: ١٨ ١٦- ]

(٩٨٣٧) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا لوگوں پرایک زماندایسا بھی آئے گا جس بین آ دمی کواس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے مال حاصل کررہاہے یا حرام طریقے سے۔

( ٩٨٣٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيَزِيدُ قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْتٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ

### 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعُ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

[صنححه البخاري (١٩٠٣)، وابن خزيمة: ١٩٩٥)، وابن خبان ١٩٠٤، [انظر: ١٩٥٥ هـ ١]. أ

(۹۸۳۸)حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فرمایا جو شخص روز ہ رکھ کر بھی جھوٹی بات اور کام اور جہالت نہ جھوڑ ہے تو اللہ کواس کے کھانا پینا جھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

( ٩٨٣٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ شَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَوْلَا أَمْرَانِ لَأَحْبَبُتُ أَنْ أَكُونَ عَبُدًا مَمُلُوكًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمُلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْلًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمُلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْلًا وَذَلِكَ أَنِّي اللَّهُ عَبُدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَاهُ اللَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَاهُ اللَّهُ الْمَعْمُ مَوْتَيْنِ [راحع ٢٩٨٨].

(۹۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڈے مروی ہے کہ اگردو چیزیں نہ ہوتیں تو مجھے کسی کی ملکیت میں غلام بن کرر ہنا زیادہ پسندتھا، کیونکہ غلام اپنے مال میں بھی کوئی تصرف نہیں کر کمی ،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ٹبی ملیٹھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اللہ اورا بنے آتا کے حقوق دونوں کوادا کرتا ہوتواہے ہر ممل پرد ہراا جرماتا ہے۔

( ٩٨٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُوطِنُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكُرِ إِلَّا تَبَشْبَشُ اللهُ بِهِ النَّهُ بِهِ يَعْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ [راحع: ٣٣٢]

(۹۸۴۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو شخص وضوکرے اورخوب اچھی طرح اور مکمل احتیاط سے کرے، پھر مسجد میں آئے اوراس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہی ہوتو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر ک اینے گھر پہنچنے پراس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ٩٨٤١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُّ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ نَحُوّهُ [راحع: ٨٠٥١]

(۹۸۴۱) گذشته صدیث اس دومری سندے بھی مردی ہے۔

( ٩٨٤٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يَرِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنُ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمُ يَرَةً [رحع: ٩٧٦٣].

(۹۸۴۲) حضرت ابون یہ تالی سے مروی ہے کہ نی طبیع نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں الیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی علیقار پر درو دند کریں ،اور جدا ہوجائیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

### هي مُنله امْرِينْ بل يَنظُ مِنْ اللهُ هُرِيدُ وَ يَعَالَمُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُرِيدُ وَاللَّهُ اللهُ هُرَيْدُ وَاللَّهُ اللهُ هُرَيْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِ

( ٩٨٤٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ لَيْتٍ قَالَ حَدَّثِنِي بُكُيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَعْتُ وَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَآخُرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّى كُنْتُ أَمَرُتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا [راحع: ٤٥٠٨].

(۹۸۳۳) حضرت ابو ہر پرہ ڈنگٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے ایک مرتبہ ہمیں ایک لٹکر کے ساتھ بھیجا اور قریش کے دوآ دمیوں کا نام لے کر فرمایا اگرتم ان دونوں کو پاؤ تو آئیس آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے ارادے سے نکلنے لگے تو نبی علیہ سے نموں کے متعلق میں جلا دینا، کین آگ کا مذاب صرف نبیس انسان کے اگرتم آئیس فلاں قلاں قلال قریبیں قتل کردینا۔ اللہ ہی دے سکتا ہے اس لئے اگرتم آئیس یا دکتو آئیس قتل کردینا۔

( ٩٨٤٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلَمَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَجَّى تِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنِّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنِّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهِلُ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ فَأَخْرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَلَرَجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنْتُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَلَرَجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنْتُ فِيمَالًا الْمَالِيقِ يَقُولُ كُنْتُ إِلَاهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلَّى فَلَمَا أَذْلَقَتُهُ الْحِجَارَةُ هَرَكُنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ [صحم الحارى ١٩٨٥) ومسمل (١٦٩١٥) ومسمل (١٦٩١٥) ومسمل (١٦٩١٥)

(۹۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مسلمان نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگایار سول اللہ اجھے ہے بدکاری کا گناہ سرز دہوگیا ہے، نبی علیہ نے بین کرمنہ چھیر لیا، انہوں نے دائیں جانب ہے آکریبی کہا، نبی علیہ نے بھر منہ پھیر لیا، پھر بائیں جانب ہے آکریبی کہا، نبی علیہ نے بھر منہ پھیر لیا، پھر بائیں جانب ہے آکریبی عرض کیا، نبی علیہ نبی علیہ نبی مرتب بھی مرتب بھی انہوں نے افر ارکیا تو نبی علیہ نبی ایک نہ بائیں جانب ہے کہا جی اس نے کہا تی مالیہ نبی مالیہ شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی علیہ نفر مایا اسے لیے جاکران پر حدر جم جاری کرو، صحابہ کرام میں ایک کے، حضرت جابر وائٹ کہتے ہیں کہا ہے رہے کہا تھا، جب انہیں پھر گئو وہ بھا گئے لگا، ہم نے ''جرہ'' میں اسے پکڑ والوں جس میں جمی شامل تھا، ہم نے اسے عبد گاہ میں رجم کیا تھا، جب انہیں پھر گئو وہ بھا گئے لگا، ہم نے ''جرہ'' میں اسے پکڑ لیا ورسنگ ارکروہا۔

( ٩٨٤٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنُ أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ الْحَدِّ عَلَيْهِ [صححه

## 

البخاري (٦٨٣٤)].

(۹۸ ۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے کنوارے زانی کے متعلق بیہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اسے حد جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سال کے لئے ساسعۂ جلاوطن بھی کیا جائے۔

( ٩٨٤٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا [صححه البحاري (٩٤٨٥)، وابن حبان (٦٦٢)].

(۹۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی اکرم کُٹائٹی نے فرمایا جو پچھ میں جانتا ہوں ،اگر وہ تمہیں پیتہ چل جائے تو تم آہ دو یکاء کی کثرت کرنا شروع کرد دادر بیننے میں کمی کردو۔

( ٩٨٤٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَسْأَلُ هَلُ تَرَكَ لِلَالِكَ مُنْ تَوَقَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ فَتَوَلَ كَيْنًا فَعَلَى قَطَاؤُهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ فَتَوَلَ كَيْنًا فَعَلَى قَصَاؤُهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ فَتَوَلَ كَيْنًا فَعَلَى قَصَاؤُهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ فَتَوَلَ كَيْنًا فَعَلَى قَصَاؤُهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَوَلَ كَيْنًا فَعَلَى قَصَاؤُهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ وَلِولَ وَتَنِي إِلَى مَالًا فَهُو لِورَ ثَتِيهِ [راحع ع ٤ ٨٤٤].

(۹۸۴۷) حضرت ابو ہریرہ رہ گاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیا کے پاس جب کوئی جنازہ لا یا جاتا تو آپ کالٹی کے پہلے یہ سوال پوچھے کہ اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیا ہوچھے کہ اسے اداء کرنے کے لئے اس نے بچھ مال چھوڑ اہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیے اور اگروہ ناں میں جواب دیے تو نبی علیا فرمادیے کہ المینے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھاو، پھر جب اللہ نے فتو حات کا دروازہ کھولا تو نبی علیا نے اعلان فرمادیا کہ میں مؤسنین پران کی جانوں سے زیادہ خق رکھتا ہوں، اس لئے جو مخص قرض چھوڑ کرجائے، اس کی ادائیگی میرے ذھے ہے، اور جو مخص مال چھوڑ کرجائے، وہ اس کے ورثاء کا ہے۔

( ٨٤٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

(٩٨٣٨) حضرت ابو ہریرہ ظافئ سے مردی ہے كہ میں نے نبی مليك كو بيفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ بدشكونى كى كوئى حيثيث نہيں ہے، البتة "فال" سب سے بہتر ہے، كى نے بوچھا يارسول الله! "فال" سے كيام اد ہے؟ فر مايا اچھا كلمہ جوتم ميں سے كوئى ہے۔ ( ٩٨٤٩) حَدَّثَنَا حَجَّا جُ حَدَّثَنَا كَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ

### 

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱلْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ (احع: ٧٨١٣].

(۹۸ ۲۹) حضرت ابو ہریرہ والٹی سے مروی ہے کہ نی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی کی مار ہویہود یول پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

( ٩٨٥ ) حَدَّقَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ آخْبَرَنِى أَبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ إِذَا قَامَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ ثُمَّ الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَكُبُرُ حِينَ يَهُوى سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَكُبُرُ حِينَ يَهُوى سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَعُومُ مِنْ اللَّيَنِ سَاجِدًا ثُمَّ يَقُضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اللَّيْنِ سَاجِدًا ثُمَّ يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اللَّيْنِ سَاجِدًا ثُمَّ يَقُضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اللَّيْنِ لَكَ فَى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اللَّيْنِ بَعُدَ الْجُلُوسِ [راحع: ٢١٩].

(۹۸۵۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ٹی نایا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے اور رکوع میں جاتے تو تکمیر کہتے اور جب رکوع سے اپنی کمرا ٹھاتے تو سَمِع اللّه لِمَنْ حَمِدَه کہ کہتے اور کھڑے کھڑے رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ کہتے، پھر بجدے میں جاتے ہوئے ، بجدے سے سرا ٹھاتے ہوئے ، دوبارہ بجدے میں جاتے ہوئے اور سرا ٹھاتے ہوئے تھیم کہتے تھے، پھر ساری نماز میں اس طرح کرتے تھے یہاں تک کہ نماز مکمل کر لیتے ، اس طرح قعدہ کے بعد جب دور کعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے تب

( ٩٨٥١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثِنِى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَغْقُوبَ عَنِ ابْنِ ذَارَّةً مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةً إِذْ سَمِغْنَاهُ يَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَتَدَاكُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا إِيدٍ يَرْحَمُّكَ اللَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسُلِمٍ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَتَدَاكُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا إِيدٍ يَرْحَمُّكَ اللَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسُلِمٍ لَقَيْكَ مُؤْمِنٌ بِي لَا يُشُولِكُ بِكَ [انظر: ١٠٤٧٨].

(۹۸۵۱) ابن وارہ'' جوحشرت عمان طافی کے آزاد کردہ غلام میں' کہتے ہیں کہ ہم جنت اُبقی میں حضرت ابو ہریرہ اللہ کی ساتھ تھے، ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں لوگوں میں اس چیز کوسب سے زیادہ جا نتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی طافیا کی شاخت کے دن نبی طافیا کی شخاعت سے کون بہرہ مند ہوگا، لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آب پر جمتیں نازل ہوں ، بیان سیح انہوں نے کہا کہ نبی طافیا ہے دعاء کرتے تھے کہ اے اللہ! ہراس بندہ مسلم کی مغفرت فر ما جو تجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ مجھ برایمان رکھتا ہوا ور تیرے ساتھ کی کوشریک نہ تھہراتا ہو۔

( ٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

### هُ مُنلهَ امْرِينَ بِي مُنظمَ اللهُ مُنظمًا اللهُ مُنظمُ اللهُ مُنظمُ اللهُ مُنظمًا اللهُ مِنظمًا اللهُ مُنظمًا اللهُ مُنظمًا اللهُ مُنظمًا اللهُ مُنظمًا اللهُ مُنظمًا اللهُ مُنظمًا اللهُ مُنظمً

ِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَعُلُّوا ثَلَاثِينَ [راحم: ٩٣٦٥].

(۹۸۵۲) حضرت ابوہریرہ نگافتا ہے مروی ہے کہ ابوالقاسم مُنافِینِ نے فرمایا جا ندد کی کرروزہ رکھا کرو، جا ندد کی کرعید منایا کرو، اگر جا ندنظر نہ آئے اور آسان برابر جھایا ہوتو تنس کی گنتی بوری کیا کرو۔

( ٩٨٥٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ [راحع: ٩٣٦٥].

(۹۸۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی تمروی ہے۔

( ٩٨٥٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًّا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ[راحع: ٩٩٢]

(۹۸۵۴) جعفرت ابو ہریرہ ٹاٹنے سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ملکی ایک ہوئے سنا ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے از ارکوزین پر کھینچے ہوئے چاتا ہے، اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرماتا۔

( ٩٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُغْبَةُ عَنْ بُكُيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [راحع: ٢٩٥١].

(٩٨٥٥) حضرت ابو ہريره رفي تفاقيد مروى ہے كه نبي اليَّاعذاب جنبم سے ،عذاب قبرسے اور سے وجال كے فتندسے بناه ما تكتے تھے۔

( ٩٨٥٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنَ الْعَرِيبَةُ مِنْ الْبِيلِ وَاحِج: ٥ ٩٧٥].

(۹۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا میرے کھے ساتھیوں کومیرے حوض سے اس طرح دور کیا جائے گا چیسے کسی اجنبی اونٹ کواونٹوں سے دور کیا جاتا ہے۔

( ١٥٨٧ ) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ قَالَّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ جُحَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَّهُ نَهَى عَنْ كَسُبِ الْإِمَاءِ [راحع: ٨٣٨].

(٩٨٥٤) حضرت الوهريره والفيئيسيم وي بكني مليقان بانديون كي جسم فروشي كى كمائي سيمتع فرماياب

( ٩٨٥٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَاثِنَ غَيْرَهُ [راجع: ٩٩٣].

### 

﴿٩٨٥٨) حفزت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹے کے ارشاد فرمایا جا تورسے مرنے والے کا حون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کرمرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کس کے ہاتھ دلگ جائے ،اس میں خس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ وَأَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ عَبِدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ [راحع: ٩٣٣٧].

(٩٨٥٩) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نایٹھ نے انشقاق میں بجد ہ تلاوت کیا ہے۔

( ٩٨٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ ٱشْعَتُ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْآخُوصِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ قَالَ تَفْضُلُ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ٱلْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راحع: ٨٣٣١]

(۹۸۷۰) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا اسٹیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نضیلت ستائیس یا پچیس در جے زیادہ ہے۔

( ٩٨٦١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ دَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ بِيلِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّا [راحع: ٩٠٨]. (٩٨١) حَفْرِت الله مِريه اللَّهُ عَلَيْهِ حِريه الله ٩٨) حَفْرِت الله مِريه الله عَلَى عَلَيْهِ جَب بيت الخلاء مِن داخل موتے، تو پائى منگوا كرا التنجاء كرتے، پر اپنا بائلاء مِن راك كراسے دھوتے، پھروضوفر ماتے۔

(٩٨٦٢) حَدَّاتَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى ٱلتَّوْاَمَةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيْنًا فَلْيَغْتَشِلُ وَمَنْ حَمَّلَهُ فَلْيَتُوضَّأُ [راحع: ٩٥٩].

(۹۸۶۲) حفزت ابو ہر مرہ ڈالٹیئے ہے مردی ہے کہ نبی علیقائے ارشادفر مایا جو خص میت کونسل دے ،اسے چا ہے کہ خو دبھی عنسل کر لے اور جو محض جناز ہ الٹھائے وہ وضوکر لے۔

( ٩٨٦٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شَوِيكٌ عَنْ صَلْم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْعِيِّ عَنْ أَبِى رُزْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي قَلَا يَتَسَمَّى \* فِاسْمِى [رافِحْعَ: ٤٤ ٨٠]:

(۹۸۷۳) حفرت ابو ہریرہ دلائٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو مخص میرے نام پراپنا نام رکھے، وہ میری کنیت اختیار نہ کرے اور جومیری کنیت پراپی کنیت رکھے، وہ میرا نام اختیار نہ کرئے۔

### 

( ٩٨٦٤ ) حَدَّثَنَاهُ أَسُودُ قَالَ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ..

(۹۸۲۴) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۹۸۹۵) حَدَّثَنَا وَيَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عِنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْامَةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ [راحع: ۹۷۲۸]

(۹۸۲۵) حضرت ابو بریره دُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ فَر ما يا جُوْضُ نما زِجنازه مجديس برسع الله على كولَى ثواب نبيل يه -

( ٩٨٦٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجُهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ [راحع: ٨٠٥٥].

(۹۸ ۲۲) حفرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ انہوں نے بی علیا کو یفر باتے ہوئے سا ہے کہ لوگوں میں سب سے بدترین مخض وہ آ دمی ہوتا ہے جود وغلا ہو، إن لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآ تا ہوا وران لوگوں کے پاس دوسرار خ لے کرآ تا ہوا وران لوگوں کے پاس دوسرار خ لے کرآ تا ہو وراد کا موسور کے باس دوسرار خ لے کرآ تا ہو۔ (۹۸۲۷) حَدَّ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا لَیْکُ قَالَ حَدَّ ثَنِی عُقَیْلُ بُنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ آنَّ آبا مُرَدِّرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِفْتُ بِجَوامِعِ الْكِلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا آنَا نَائِمٌ أَنِيتُ بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الْلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِفْتُ بِجَوامِعِ الْكِلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا آنَا نَائِمٌ أَنِيتُ بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الْلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِفْتُ بِحَوامِعِ الْكِلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا

(۹۸۷۷) حضرت آبو ہریرہ ڈیاٹیئے مروی ہے کہ نی طبیع نے فرمایا جھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خز انوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ دی گئیں۔

( ۱۹۸۸) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنَا كَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنِ بَنِ عَوْفِ آلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَظَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْظِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ [صححه البحارى(۲۰۷٤)، ومسلم(۲۰۱)]. عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْظِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ [صححه البحارى(۲۰۷٤)، ومسلم(۲۰۲۱)]. (۹۸۲۸) حضرت الوبريه فالمنظ عروى م كن في الله فرمايا تم من عولي آدى كركي الوكر الله عليه المنظمة ا

( ٩٨٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِدِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِدِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ

### 

لا یکڈرِی آئِنَ بَاتَتُ یکُدُهُ مِندُ [صححہ مسلم (۲۷۸)، وابن حزیدہ: (۷۰۰ و ۱۶۰)، وابن حبان (۲۰۰۵). (۹۸ ۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑے مردی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کی برتن میں اس وقت تک ندڑ الے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٩٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الضَّجَّاكِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا سَبْعِينَ أَوْمِائَةً سَنَةٍ هِيَ النَّجَرَةُ الْخُلْدِ قَالَ حَجَاجٌ أَوْ مِائَةَ سَنَةٍ شَجَرَةُ الْخُلْدِ قُلْتُ لِشُعْبَةً هِي شَجَرَةُ الْخُلْدِ قَالَ لَيْسَ فِيهَا هِيَ شَجَرَةُ الْخُلْدِ قَالَ خَجَاجٌ أَوْ مِائَةَ سَنَةٍ شَجَرَةُ الْخُلْدِ قُلْتُ لِشُعْبَةً هِي شَجَرَةُ الْخُلْدِ قَالَ لَيْسَ فِيهَا هِيَ اللّهُ عَلَى صَعِيح دون ((شحرة الحلد))]. [انظر ١٩٥٠].

(۵۷۷) حضرت ابوہریرہ والانٹوئے سے مروی ہے کہ نی ملیٹھ نے قربایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ سوار اس کے سائے میں ستر سال تک یا سوسال تک چل سکتا ہے وہی شجرہ خلد ہے۔

( ٩٨٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ يُحَدِّتُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شُخْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ يَارَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ بَارَبِّ إِنِّي أَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا الرَّحِمَ شُخْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ تَقُولُ إِنَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ يَارَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ بَارَبِّ إِنِّي أَلِي يَارَبِّ يَارَبِّ يَارَبِّ قَالَ عَنْ وَصَلَكِ وَآقُطَعَ مَنْ قَطَعَكِ [راحع: ٩١٨]. يَارَبِّ فَيُعِلِي وَالْعَامِ مَنْ قَطَعَكِ [راحع: ٩٩٩].

(۹۸۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نی طالیہ نے فرمایا رحم رحمٰن کا ایک جزو ہے جو تیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگا را جھے تو ڈاگیا، جھے پرظلم کیا گیا، پروردگا را میرے ساتھ براسلوک کیا گیا، اللہ اسے جواب دے گا کیا تو اُس بات پرراضی ہے کہ میں اسے جوڑوں کا جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کا ٹون گا جو تجھے کانے گا۔

( ٩٨٧٢ ) حَدَّثَنَاه أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بَنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بَنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إِنَّ الرَّحِمَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَالَ عَفَّانُ فَي حَدِيثِهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْحَبَّارِ رَحُلٌ مِنَ الْانصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بَنَ كَعْبِ القُرَظِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بَنَ كَعْبِ القُرَظِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَ

(۹۸۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٨٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْقَلٍ عَنْ آبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهُنَّ التَّطَاعُنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَمُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَالْعَدُوى الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْبَعِيرَ الْآجُرَبَ فَيَجُعَلُهُ فِي مِائَةِ بَعِيرٍ فَتَجْرَبُ فَمَنْ آعُدَى الْأَوَّلَ [راحع: ٥ ٧٨٩].

### 

(۹۸۷۳) حفرت الوہریرہ ڈٹاٹٹا سے مرد کی ہے کہ نبی ملیفانے فر مایا زمان جا بلیت کی جار چر بھی الیتی بینی جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عار دلا نا ،میت چرنو حد کرنا ، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا ، اور بیادی کومتعذی جھنا، ایک اونٹ خارش زدہ ہوا اور اس نے سواونوں کوخارش میں مبتلا کردیا ، تو پہلے اونٹ کوخارش زدہ کس نے کیا ؟

( ٩٨٧٤) حُدَّثَنَا مُحُمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَرُقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُويَةً أَنِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَّاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ [راحع: ٣٦١]. هُويَنْ وَقَلْ صَلَّاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ [راحع: ٣٦١]. (٩٨٤٣) حَمْرِت ابو برريه وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَّاةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَّاوً وَلَى الْمَارَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَّاهً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَّاهً وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَّاهً إِلَّا الْمَكُتُوبَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَّاهً وَلَا الْمَكُتُوبَةُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَلَيْلَ عَلَيْهُ وَسَلَّعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنَّهُ فَالَ إِنْ الْمَعْلَقِهُ وَسَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَالَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى وَالْعُلِيمُ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ٩٨٧٥ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَغْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَامِتٍ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِىُّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ الْمَعْنَى يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَكَانَ يَأْكُلُ ٱثْخَلًا كَثِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ إِسُلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلًا قَلِيلًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءٍ وَإِنَّ الْمُشْلِمَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ [راحيء ٢٩٣٦].

(۹۸۷۵) حضرت ابو ہر کیرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دئی'' جو کہ کا فرتھا، نبی ملیٹا کے پاس آیا اور بہت ساکھانا کھا گیا، بعد میں اس نے اسلام قبول کرلیا تو بہت تھوڑا کھانا کھایا، نبی ملیٹا سے اس کا تذکرہ ہوا تو نبی ملیٹا نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں ٹیں کھا تا ہے۔

( ٩٨٧٦ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّلُهُ بُنُ جَمْفَرٍ وَبَهُوَّ قَالَا حَلَّثَنَا شُمُبَةُ عَنْ عَدِيقٍ قَالَ بَهُوْ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَلَّثَنَا عَدِيُّ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ بَهُوُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَلَّثَنَا عَدِيُّ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ بَهُوَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَلَّانَا عَدِيُّ بَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ إلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوْرَقَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوْرَقَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلْيْنَا [صححه البحاري (٢٣٩٨)، ومسلم (٢٦١٩)].

(۹۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹی سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا جو محض بچے چھوڑ کر جائے ،ان کی پرورش میرے ذہے ہ اور چوشن مال چھوڑ کر جائے ،وواس کے ورثاء کا ہے۔

( ٩٨٧٧) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَاصِمٍ بْنِ بَهُدَلَةَ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّىٰءِ مَا يُحِبُّ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْلَرُضِ مِنْ شَيْءٍ قَالَ ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ [راجع: ٥٤١٥].

(۹۵۷۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹوسے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایا رسول اللہ ٹاٹٹو ایس سے دل میں ایسے وساوس اور خیالات آئے ہیں کہ انہیں زبان پر لانے سے زیادہ جھے آسان سے بیچے کر جانا محبوب ہے، (میں کیا کروں؟) نبی ملیکانے فرمایا یہ توصرت کا بمان ہے۔

### هي مُنلاا مَرْن بل الله مُن الله من الله من

( ٩٨٧٨ ) حَدُّتُنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمْ بِإِسْنَادِهِ قَالَ مِنْ شَأْنِ الرَّبِّ عَرَّ وَجَلَّ

(٩٨٤٨) گذشته حديث اس دوسري سند مي مروي بيتاجم يهان آخريس بيدانفاظ بين كه بيد پروردگارعالم كاكام ب

( ٩٨٧٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْفَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الرَّبِيعِ وَكَانَ يُقَاعِدُ أَبَا بُرُدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ [راجع: ٥ ٩٨٩].

(۹۸۷۹) حشرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹڑے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا زمانۂ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، پھرراوی نے کھل حدیث ذکر کی۔

( ٩٨٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَلَيْهِ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ فَآغُلَظُ لَهُ فَهَمَّ بِهِ آصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ لَهُمْ الشَّوُوا لَهُ بَيْنَا فَاعُطُوهُ فَقَالُ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَحُسَنكُمْ فَقَالُ إِنَّا لَا يَحْدُ إِلَّا سِنَّا ٱفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ فَأَعْطُوهُ فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَحُسَنكُمْ فَقَالُ إِنَّا مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ فَقَالَ إِنَّا لِمَ إِنَّا لِمَا مِنْ سِنِيهِ فَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ فَأَعُطُوهُ فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ فَقَالَ إِنَّا لَوْ يَعْرُونُ فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَوْ فَقَالَ الْمَاعُ إِلَى اللَّهُ الْعَالَى الْمُهُولُ الْمُعْرُومُ لَا إِنَّا لَهُ فَا فَعْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُهُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرُكُمْ أَوْمُ الْمُعُلِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ فَلَا لَا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ أَلِيلُ اللَّهُ مِنْ أَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْم

(۹۸۸۱) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص نبی مالیقا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے کے لئے آیا، اور اس میں تنی کی محابہ نوائٹانے اسے مارنے کا ارادہ کیا لیکن نبی مالیقانے فر مایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ حقدار بات کرسکتا ہے، پھرنبی مالیقانے صحابہ نوائٹا سے فر مایا اس کے اونٹ جنتی عمر کا ایک اونٹ فریو کرکے لے آؤ، صحابہ نوائٹ نے تلاش کیا لیکن مطلوبہ عمر کا اونٹ ندمل سکا، ہراونٹ اس سے برس عمر کا تھا، نبی مالیقانے فرمایا کہ پھراسے برسی عمر کا بی اونٹ فرید کردے دورتم میں سب سے بہترین ہو۔

سے بہترین وہ سے جوا داءِ قرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّلُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَرُفَعُهُ بَعْدُ أَنَّهُ قَالَ لَا هِجْرَةً بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَاجَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ [راجع: ١٨٨ - ].

### هي مناه اَعَنِينَ بل يَوْسِرُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ هُرَيْرَة رَبَّنَالُهُ اللهُ هُرَيْرَة رَبَّنَالُهُ اللهُ هُرَيْرَة رَبَّنَالُهُ اللهُ هُرَيْرَة رَبِّنَالُهُ اللهُ هُرَيْرَة رَبِينَالُهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة رَبِينَالُهُ اللهُ اللهُ

(۹۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا تین دن سے زیادہ قطع تعلق جا سرنہیں ، جو محض تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بول جال بندر کھے اور مرجائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

(٩٨٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُورُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمِثْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمِثِينُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمِنْ عَبِيلًا لِهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَةُ الْمُعْدِنَ الْمُعْدِنَ الْمُعْدِنَ الْمُعْدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّالُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ الْعِلْمُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْدِينَ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقُ الْعَلْمِ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَالْعُلُولُولُولُولُولُ الْعَالُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعُلِمُ الْعَلْمِ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

(۹۸۸۳) حفرت ابو ہریرہ دفائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثاثیثی نے ارشاد فرمایا جانور سے مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ، اس میں خس (یانچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٩٨٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ زِيَادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ ٱلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ قَالَ فَقَالَ عُكَّاشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهِ مَنْهُمُ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ قَالَ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكُاشَةُ [راجع: ٣٠ - ٨٠].

(۹۸۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم فاٹھٹی کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہڑار آدی بلاحساب جنت میں وافعل ہوں گے، حضرت عکاشہ بن محصن ٹٹاٹھٹا پنی چا درا ٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اورعرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دی کہ اے اللہ! اللہ سے دعاء کر دی کہ اے اللہ! اللہ میں شامل فرما دے، نبی علیہ نے دعاء کر دی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرما، پھرا کیک اور آدمی نے کھڑے ہوگر بھی یہی عرض کیا، لیکن نبی علیہ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔

( ٩٨٨٥) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَحَجَّاجٌ قَالاً حَلَّاثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّاجٌ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ أَمَا يَخْشَى أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّاجٌ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ أَمَا يَخْشَى أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْفَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدً [راحع: ٢٥ ٢].

(۹۸۸۵) حضرت ابوہر پرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا کیا وہ آ دی جوامام سے پہلے سر اٹھائے اور امام مجدہ ہی میں ہو، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سریا اس کی شکل گدھے جیسی بنادے۔

( ٩٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُّا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُّا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُّا الْهِلَالَ وَلَا تُفُطِرُوا حَتَّى لِرَوُّا الْهِلَالَ وَقَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غَبِى عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ قَالَ شُعْبَةُ وَٱكْثَرُ عِلْمِى أَنَّهُ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى

### هُ مُنْ الْمُ الْمُدُّنِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ [راحع: ٩٣٦٥].

(۹۸۸۲) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نی الیا ہے نے فرمایا جب تک جاند ندد کیجانو، روز ہندرکھواور جب تک جاند ندد کیھ لو،عید نہ مناؤ، بلکہ چاند دکیچ کرروزہ رکھا کرو، چاند دکیچ کرعید منایا کرو،اگر چاندنظر ندآئے اور آسان پرابر چھایا ہوتو تمیں کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ٩٨٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عِلْهُ وَاللَّهُ عِلْهُ وَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَالْعَنَامُةِ وَقَالَ حَجَّاجٌ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ [راحع: ٢٦١٨]

(۹۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کر کے نا زوتکبر کی چال چالا ہوا جار ہا تھا، اے اپنے بالوں پر بڑا عجب محسوس ہور ہا تھا اور اس نے اپنی شلوار مخنوں سے پیچے لٹکا رکھی تھی کہ اچا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنتا ہی رہے گا۔

( ۱۹۸۸ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ فَإِنَّمَا أَهْلِكَ آهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ أَوْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ الْحِيلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ وَ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ الْحَيْرُ فَا الْسَتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَاعُوهُ أَوْ ذَرُوهُ [انظر: ١٠٦٥] و كَثُوةِ سُؤَ الهِمْ فَانْظُرُوا مَا أَمَرُ تُكُمْ بِهِ فَاتَبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَاعُوهُ أَوْ ذَرُوهُ [انظر: ١٠٦٥] و كَثُوةِ سُؤَ الهِمْ فَانْظُرُوا مَا أَمَرُ تُكُمْ بِهِ فَاتَبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَاعُوهُ أَوْ ذَرُوهُ [انظر: ١٠٦٥] و كَثُولُ اللهِمْ فَانْظُرُوا مَا أَمَرُ تُكُمْ بِهِ فَاتَبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَاعُوهُ أَوْ ذَرُوهُ [انظر: ١٠٦٥] معول مَعْرِبِ اللهِ بَرِيهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ ال

( ٩٨٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ وَالطَّوْمُ نِي وَأَنَا ٱخْزِي بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الطَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [صححه البحاري (٣٨٥٧)]. [انظر: ٢٦ ، ١٠٠١، ٢٦].

(۹۸۸۹) حضرت اَبِوبَرِيه وَ اللَّهُ عَمِوى ہے كہ في طَيْنَا نے فرمايا ارشاد بارى تعالى ہے برعمل كفاره ہے ليكن روزه خاص ميرے ليے ہاور يس خوداس كابدلدوں كا،روزه واركمندكى بحبك اللّذك نزديك مشك كى خوشبو سے زياده عمده ہے۔ ( ۹۸۸۰) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ أَقُوامٍ يُجَاءُ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ حَتَّى يَذُخُلُوا الْجَنَّة [راجع: ۱۸۰۰].

### هي مُنلها مَيْرِين بِينِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

(۹۸۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئٹ مروی ہے کہ نی علیظانے فرمایا اللہ کواس قوم پر تعجب ہوتا ہے جسے ذنجیروں میں جگڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جارہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم انہیں جنت کی طرف لے جارہی ہوتی ہے)

( ٩٨٩١) وَبِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ الْأُكُلَةُ وَالْأُكُلَتَانِ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّفُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى يُغْنِيهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا أَوْ يَسْتَحِى آَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا أَوْ يَسْتَحِى آَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا وَراجَع: ٧٥٣١].

(۹۸۹۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی الیکانے فر مایا مسکین وہنہیں ہوتا جسے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیں ،اصل مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس خور بھی مالی کشادگی نہ ہواور دوسروں سے بھی وہ لگ لیٹ کرسوال نہ کرتا ہو۔

( ٩٨٩٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ دَخَلَتُ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا وَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ النظر ٢٠٠٠٥،

(۹۸۹۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی ، جے اس نے باندھ دیا تھا ،خوداسے کھلایا یلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ۔

( ٩٨٩٣) وَبِالْإِسْنَادِ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ[راجع: ٧٥٥٦].

(۹۸۹۳) اور نبی اکرم مَنَافِیْظِم نے ارشاد فر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہا گروہ کسی بند ہَ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کرر ہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فر مادیتا ہے۔

( ٩٨٩٤) وَبِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أَدَعُ يَوْمَ آمُوتُ دِينَارًا إِلَّا أَنْ أُزْصِدَهُ لِدَيْنٍ [صححه مسلم (٩٩١)]. [انظر: ١٠٠٣].

( ٩٨٩٦) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ أَوُ الْأَشْكَالَ قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ

### ﴿ مُنالًا اَمْرِينَ بل يَنْدِ مَرْمُ لِي اللَّهِ مَرْمُ لَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا

أَبِى شُعْبَةُ يُنْحُطِىءُ فِى هَذَا الْقُولِ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيدَ وَإِنَّمَا هُوَ سَلْمُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ النَّخَعِتَى [راجع: ٢٠٤٠]. (٩٨٩٢) اور ني اليَّا اليه هُورُ فَ كُونا پِندفر مات عَرض كي تين ناتكول كارنگ سفيد مواور چوهي كارنگ باتي جسم كرنگ كِمطابق مو-

(۹۸۹۷) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایمان (اور حکمت) یمن والوں کی بہت عمدہ ہے، کفرمشر تی جانب ہے ،سکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے جبکہ دلوں کی مختی اونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

مینج د جال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کی منزل مدینه منوره ہوگی ، یہاں تک کہ وہ احد کے پیجھے آ کر پڑاؤ ڈالےگا ، پھر ملائکہ اس کارخ شام کی طرف پھیردیں گے اور ویہیں وہ ہلاک ہوجائے گا۔

( ۱۹۹۸ ) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا تَطُلُعُ الشَّمْسُ بِيَوْمِ وَلَا تَغُرُّبُ بِأَفْضَلَ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْحُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَعْفَرُ عُلِيَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بِيَوْمِ وَلَا تَغُرُّبُ بِأَفْضَلَ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْحُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَعْفَرَةً وَكَرَجُلٍ قَلَّمَ بَيْفَةً وَكَرَجُلٍ قَلَّمَ بَيْضَةً فَإِذَا قَعَدَ كَرَجُلٍ قَلَّمَ بَيْنَةً وَكَرَجُلٍ قَلَّمَ بَيْضَةً فَإِذَا قَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَرَجُلٍ قَلَّمَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَرَجُلٍ قَلَّمَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَرَجُلٍ قَلَّمَ بَيْضَةً فَإِذَا قَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَرَجُلٍ قَلَّمَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَرَجُلٍ قَلَّمَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَى الْقَوْلَ فَالْأَوْلَ الْعَلَيْمُ وَكُورَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُورَجُلٍ قَلَّمَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُورَ جَلِي قَلْمَ مَعْدَ السَاده صحيح ]. الْإِمَامُ طُويِتُ الصَّحُفُ [صححه ابن حزيمة (۱۷۲۷ و ۱۷۷۷) وابن حبان (۱۷۷۷) قال شعيب: اسناده صحيح ]. فَرَمَ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ ا

( ٩٨٩٥ ) خَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَّهُ هُوَيُوهَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ ثَلَاثُونَ ذَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَفِيضَ الْمَالُ فَيَكُثُرَ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالَ قِيلَ وَأَيُّمَا الْهَرْجُ قَالَ الْهَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ثَلَاثًا [صححه

### ﴿ مُنْلُهُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرُة رِيَّاللهُ كُولِ وَاللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مسلم (۲۹۰۶)، والبخاري مطولًا (۸۰)].

(۹۸۹۹) حضرت ابو ہر رہ وہ فائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تمیں د جال ظاہر نہ ہوجا کمیں ان میں سے ہرایک کا گمان میہ ہوگا کہ وہ اللہ کارسول ہے، مال کی خوب کثرت ہو جائے گی ،فتنوں کا دور دورہ ہوگا، اور ہرج کی کثرت ہوگا، کمی نے بوچھا ہرج سے کیا مراد ہے؟ فر مایا قتل قتل ۔ (تین مرتبہ)

( . . ٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ وَسَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاقٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِي خِدَاجٌ عَيْرُ

(٩٩٠٠) مَضرت ابو ہر برہ اللَّمُ فَالَ تِي كَ جَسِ نَمَا زِيْسُ سورة فاتح بُكَى شَرِ حَى جائے وہ نامَمُل ہے، نامَمُلُ ہِ نُرِ ہُ ہُ نُونَ ہُ نُونَہُ ہِ نَامُ ہُ نُلُ ہُ نُونَہُ ہُ نُونُ ہُ ہُ نُ ہُ ہُ نَامُ ہُ نَامُ ہُ نُونَہُ ہُ نُونَہُ ہُ نُونَہُ ہُ نُونَہُ ہُ نُونَہُ ہُ نَامُ ہُ نَامُ ہُ نُونَہُ ہُ نَامُ ہُ نُونَہُ ہُ نُونَہُ ہُ نَامُ نَامُ

(۹۹۰۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینیا نے فر مایا کوئی شخص اپنے بھائی کے بھاؤ ہو او نہ کرے اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے۔

( ٩٩.٢) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعُظِمْ رَغْبَتُهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ [صححه مسلم (٢٦٧٩)، وابن حبان (٢٩٦)].

(۹۹۰۲) گذشته سند بنی سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے فر مایاتم میں ہے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو جھے معاف فر مادے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دستی کرنے والانہیں ہے۔

( ٩٩.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ قَالَ وَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا رَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا لَيْكَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ مَا الْغِيَابَةُ قَالَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا لَيْسُ فِيهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِى مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا لَعُولُ فَقَدُ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبَيْتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبَيْدَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا لَمُ لَهُ لَهُ لَهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(۹۹۰۳) حطرت ابو ہریرہ نظافظ سے مروی ہے کہ نی نظیفات حوابہ نظافظ سے دریافت فر مایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ فیبت کیا ہے؟
صحابہ نظافی نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا فیٹی نیادہ جانتے ہیں، نی نالیفائی فر مایا فیبت سے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر
ایک ایسے عیب کے ساتھ کرو جو اس میں نہ ہو، کس نے بوچھا کہ یہ بتا ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہوجو میں اس کی فیر
موجودگی میں بیان کروں تو کیا تھم ہے؟ نی نالیفائے فر مایا اگر تمہارا بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود ہوتو تم نے اس کی فیبت کی
اور اگر تمہارا بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان با ندھا۔

### هي مُنالِهُ اَمَرُونَ بَل يَهِ مِنْ مُنَالُهُ اَمُرُونَ بَل يَهِ مِنْ اللهُ اَمْرُونَ بِلَا اَمْرُونَ بِلَا اللهُ مُنالُهُ اللهُ الل

( ٩٩.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ رَجُلٍ مِنُ بَنِى الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ مَا أَنَا أَنْهَاكُمُ أَنْ تَصُومُوا يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصُومُوا يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنِّى فَعَلَيْنِ وَلَكِنِّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يَقُولُ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ وَمَا أَنَا أَصْلَى فِى نَعْلَيْنِ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ

( ۱۹۰۴) حضرت ابو ہریرہ ظائمۂ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا روزہ رکھنے سے میں تم کومنع نہیں کرتا، بلکہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں کہ جمعہ کے دن کاروزہ نہ رکھا کرو، الا یہ کہ اس سے پہلے کا بھی روزہ رکھو، اور میں جوتوں میں نماز نیز ھٹا ہوئے ویکھا ہے۔ میں نے نبی علیہ کو جوتوں میں نماز پڑھٹے ہوئے ویکھا ہے۔

( ٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَحُلًا يَسْأَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٧٥٧].

(۹۹۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٩٩.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا الْبَوَّادَ أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا أَوْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا أَوْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا أَوْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهَا شَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَهُ قِيرًا طَانِ الْقِيرَاطُ مِثُلُ أَحْدِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِا فَلَهُ وَيَرَاطُ كَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ وَيَرَاطُ كَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَلَهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَهُ وَيَرَاطُ كَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَهُ وَلِمَ عَلَيْهِا فَلَهُ وَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ

(٩٩.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ بَاطِلُ [راحع: ٧٣٧٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَصُدَقَ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعَرَاءُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا حَلَا اللَّهَ بَاطِلُ [راحع: ٧٣٧٧] (١٩٠٤) حفرت ابو بريره ولِيَّا عِم روى م كذني عليَّا في فرما ياكن شاعر في جوسب سے زياده سچاشتر كها ہے وہ يہ ہے كہ ياد ركھو! اللہ كے علاوہ برچيز باطل (فافى) ہے۔

( ٩٩.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الطَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ حَمُسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا [راحع: ٩٣١٧].

(۹۹۰۸) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مؤذن کی آ واز جہاں تک پہنچی ہے،ان کی برکت سے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے کہ کوئے ہرتر اور خشک چیز اس کے حق میں گواہی دیتی ہے،اور نماز میں باجماعت شریک ہونے والے کے

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْانُ بِلِي مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّاللَّا الللَّاللَّا الللَّاللّ

ليے پچيس نيکياں لکھی جاتی ہیں اور دونمازوں كے درميانی وقفے كے لئے اسے كفار ہ بناويا جاتا ہے۔

(۹۹.۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بُنِ حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعُرَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَمَّتُوا مِثَّا أَنْضَجَتُ النَّارُ اِحرِجه ابوداود: ١٩٤٤ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَوَضَّنُوا مِثَّا أَنْضَجَتُ النَّارُ اِحرِجه ابوداود: ١٩٤٤ هُرَيْرَةً يُحدِّدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَوَضَّنُوا مِثَّا أَنْضَجَتُ النَّارُ اِحرِجه ابوداود: ١٩٠٩) حضرت ابو بريره وَلِيَّا عَلَيْهِ مِنْ النِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَايا آكُ يركِي بُولَى چِز كَمَانِ سِي وَضُوكِها كرو

( ٩٩١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِى كَبِيبُ بُنِ آبِى ثَابِتٍ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِى حَبِيبُ بُنُ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ عُمَيْرٍ عَنْ آبِى الْمُطَوِّسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا بُنُ حَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي وَمِنَا مُن خَيْدٍ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ اللَّهُ هُرِ [راحع: ٢ . ٩٠]

( ۹۹۱۰ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر ما یا جوشخص بغیر کئی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ و بے یا تو ڑ د ہے، ساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز ہے کا بدلینہیں بن سکتے ۔

( ٩٩١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ قَالَ ٱخْبَرَنِى مَوْلِي لِقُرَيْشِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ وَيَعْلَمُ مَا هِى قَالَهَا يَزِيدُ آخِرَ مَرَّةٍ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يُخُرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ (راحع: ٥٠٠٥).

(۹۹۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے تقسیم سے قبل مال فنیمت اور ہرآ فت سے محفوظ ہونے سے قبل پھل کی خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے ، نیز کمر کنے سے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

( ٩٩١٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُوةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَوْصَانِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُورِّثُهُ [راحع: ٤ ٥ ٥ ٧].

(۹۹۱۲) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فر مایا حضرت جریل ملیا مجھے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت اتنے شلسل کے ساتھ کرتے رہے کہ مجھے بیرخیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔

( ٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرُيْرَةَ يَقُولُ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا الْٱشُودَانِ التَّمُرُ وَالْمَاءُ [راحع: ٩٤٩]

(۹۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹائے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے دورِ باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دو کا کی چیزوں'' تھجوراور یانی'' کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

( ٩٩١٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِى اللَّهُ يَقُولُ ٱللَّهُ عَزَّ

# الم المراكم ال

وَجَلَّ الصَّوْمُ هُوَ لِي وَأَنَّا أَجْزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ

(۹۹۱۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا نے فر مایا ارشاد باری تعالی ہے روز ہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کابدلہ دوں گا،روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمد ہے۔

( ٩٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْجُلَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ شَمَّاسٍ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَيَمُرُّ بِأَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضَ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ مَضَى قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ قَالَ خَلَقْتَهَا أَوْ قَالَ أَنْتَ خَلَقْتَهَا شُعْبَةُ الَّذِى شَكَّ وَهَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا جَنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِوْ لَهَا [راحع: ٧٤٧].

(۹۹۱۵) عثان بن شاس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان کا حضرت ابو ہریرہ فرانٹونے پاس سے گذر ہوا تو وہ کہنے لگا کہ نبی عالیہ کو کون حوالے سے اپنی چھے حدیثیں سنجال کررکھو، تھوڑی دیر بعدوہ والی آگیا ، اور کہنے لگا کہ آپ نے نماز جنازہ میں نبی عالیہ کو کون سی دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے ایسے دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! آپ ہی نے اس پیدا کیا، آپ ہی نے اس کی روح قبض فرمائی، آپ اس کے پوشیدہ اور پیدا کیا، آپ ہی نے اس کی روح قبض فرمائی، آپ اس کے پوشیدہ اور ظاہرسب کو جانتے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کرآئے ہیں، آپ اسے معاف فرماد ہے جے۔

( ٩٩١٦ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ زَيْنَبَ وَراحِم: ٥ ٥ ٥ ]

(۹۹۱۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیک کی زوجہ محتر مدحضرت زبینب ڈٹھٹا کا نام پہلے''برہ' تھا، نبی ملیکا نے بدل کران کا نام'' زینب'' رکھ دیا۔

( ٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ اَبِيْ رَافِعِ قَالَ رَايْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي اِذَا السَّمَاءُ انْشُقَّتُ فَقُلْتُ اتَسْجُدُ فِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ رَايْتُ خَلِيْلِي يَسْجُدُ فِيْهَا حَتِّى اَلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ [راحع: ١٤٠].

(۱۹۹۷) ابورافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھ کوسورہ انشقاق میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ میر مے لیل مُلاٹھ کے اس آیت پرسجدہ کیا ہے اس لئے میں اس آیت پر پہنچ کر ہمیشہ بجدہ کرتار ہوں گایباں تک کہ نی ملیلاسے جاملوں۔

( ٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ يَغْنِى الْجُرَيْرِ يَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ اللَّهُ اللّ

عُشْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ الْوَثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكِعَتَى الضَّحَى وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ الْوَثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكِعَتَى الضَّحَى وَصَوْمٍ ثَلَاثَةٍ الْوَثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكِعَتَى الضَّحَى وَصَوْمٍ ثَلَاثَةٍ الْمَانَ يُكُلِّ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ [صححه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٢٢١)، وابن حبان (٢٥٣٦)، وابن حزيمة: (٢١٢٣)]. وانظر: ٩٩١٩].

(۹۹۱۸) حضرت ابوہریرہ ٹائٹؤے مروی ہے کہ مجھے میرے ظلیل مالیٹؤ آنے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے وم تک نہ چھوڑوں گا)

﴿ سُونِے سے پہلے نماز وَرِ پڑھنے کی۔ ﴿ چَاشت کی دورکعتوں کی۔ ﴿ ہرمہینے مِیں تین دن روز ہ رکھنے کی۔ ﴿ وَوَهِ وَ وَاللَّهُ مِنْ كُلُّثُ اللَّهُ مِنْ كُلُّ فَمَانَ النَّهُ لِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي شِمْرِ الطَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشَمَانَ النَّهُ لِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي شِمْرِ الطَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشَمَانَ النَّهُ لِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً قَالَ النَّهُ مِنْ كُلِّ عَنْ الطَّبَعِي وَصَوْمِ ثَلَاثَةٍ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهُر آراجع فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۹۹۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ مجھے میر نظیل مُناٹھ کا نین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم تک ندچھوڑوں گا)

🛈 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ 🏵 جاشت کی دور کعتوں کی۔ 🏵 ہر مہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔

( ٩٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَأَبُو النَّضُرِ قَالًا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدُرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدُ أَدُرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَدُرَكَ وَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدُ أَدُرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَدُرَكَ رَكُعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقَدُ أَدُرَكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن حزيمة: الصَّلَاةَ وصححه ابن حزيمة: (٩٨٥)، وابن حيان (٤٨٤ ). قال شعيب: صحيح دون (ركعتين من العصر)]

(۹۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی ٹائیا نے فرمایا جوشن طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیالی اور جوشنص غروب آفتاب سے قبل نما زعصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیالی۔

(٩٩٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَبْدَؤُوْهُمْ بِالسَّلَامَ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقَهَا [راحع: ٧٥٥٧].

(۹۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا جب تم ان لوگوں سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

( ١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُّ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ لَا يَفْتِرُ وَمَثَلُ الصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ حَتَّى

مُنالِمًا أَمُّونُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِ

يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢١ ٥٨].

(۹۹۲۲) حضرت البو ہر رہ ہ اللہ تا ہے مروی ہے کہ پچھلوگوں نے عرض کیا یارسول الله طَالَیْتِهُا ہمیں کوئی ایسائل ہتا ہے جو جہاد کے برابر ہو؟ نبی علیہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ، (دو تین مرتبہ فرمایا) لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بنا دیجئے ، شاید ہم کر سکیں، نبی علیہ نے فرمایا راہ خدامیں جہاد کرنے والے کی مثال اس آ دمی کی ہے جو دن کوروزہ ، رات کوقیام اور اللہ کی آیات کے سامنے عاجز ہواور اس نماز روزے میں کی تنم کی کوتا ہی نہ کرے ، یہاں تک کہ وہ مجاہد اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آ جائے۔

( ٩٩٢٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الْرَّحْمَنِ بُنِ مَهُدِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِءُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع ٧١٨٧]

(۹۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا جب امام "غیر المغضوب علیهم و لاالصالین" کہد لے تو تم اس پر آمین کہو، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین مے موافق ہوجائے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو حاکمیں گے۔

( ٩٩٢٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِى بَكُو عَنْ أَبِى مَكُو عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَّا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قَولُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه البحارى عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُعَلِّى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيقِهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُعْلَقِيمُ وَلَا الْمُؤْتِكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُلْكِلِكُمْ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَلَا الْمُعْلِيقِهُ وَلَا الْمُعْلِيقِهُ وَلَا الْمُعْلِيقِينَ فَإِلَّهُ وَلَ الْفَقَلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِيقِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ فَنْ فَلِي الْعُلِيقِي وَلِي اللّهُ وَلَا الْمُعْلِيقِ الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَى الْمِنْ الْمُعْلِيقِ الللّهُ عَلَيْكُولُوا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الللّهِ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۹۲۳) و معرت ابو بریره رئاتین مروی ہے کہ بی طیّا نے فر مایا جب امام غیر الْمَعْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِینَ کہ لے قو م اس پر آ بین کہو، کیونکہ جس شخص کی آ بین فرشتوں کی آ بین کے موافق ہوجائے، اس کے گذشته سارے گناه معاف ہوجا کیں گے۔ م اس پر آ بین کہو کی عَنْد الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكُو يَعْنِي الْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْبَعْمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْمَعَلِيمَةِ غُفِرَ لَهُ هَا تَقَدَّمَ الْلَهِ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَعَلَاكِكَةِ غُفِرَ لَهُ هَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَرَاحِع ١٩٩٠٠.

( ٩٩٢٦) فَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ آبِى الرِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ قَالَتُ الْمَكَرِّكَةُ فِى السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ [صححه البحارى (٧٨١)، ومسلم (٤١٠)].

(۱۹۲۲) حضرت العجريده وَ النَّهُ عَمَرُوى ہے كہ فِي النَّهِ عَنْ فَرَمايا جَبْ ثَم مِيل سے كوئى فَصْ آ مِين كِت بِين، سوجس فَصْ كَى آ مِين فَرَشَة وَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي اللّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ قَالَ صَمِعْتُ أَبَا هُويُورَةً يَقُولُ صَلّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ رَكُعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقَصُوتُ الطّهَرَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى النّاسِ فَقَالُ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى النّاسِ فَقَالُ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَ وَسُلُم عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى النّاسِ فَقَالُ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ وَهُو جَالِسٌ [صححه مسلم (۱۲۳))، وابن حان (۱۲۰۱)، وابن حان (۱۲۰۱). وابن حان (۱۲۰۱). وابن حان (۱۲۰۱).

(۹۹۲۷) حضرت ابو ہر پرہ ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابقہ نہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور دور کعتیں پڑھا کرہی سلام پھیر دیا، فوالیدین نے کھڑے ہو کوعرض کیایا رسول اللہ! کیا آپ بھول گئے یا نماز کی رکعتیں کم ہوگئ ہیں؟ نبی طابقہ نے فریایا پھی بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں، اس نے کہا پھی تھولا ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں، اس نے کہا پھی تو ہوا ہے، پھر نبی طابقہ نے صحابہ ٹرام ٹرائٹی نے ان کی تائید کی، اس پر نبی طابقہ نے جتنی رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، انہیں اوا کیا اور سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھ سہو کے دو بحد نے کر لیے۔

( ٩٩٢٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غُسُلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحُ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَأَوْنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَوَقَنْ مَا قَرْبَ بَيْضَةً وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱلْفَهَارِيَّكَ الْمَهَرِيكَةُ لَوْلَ اللَّهُ مُن رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيمَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱلْفَلَائِكَةُ الْمَهَرِيكَةُ لَكُونَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيمَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱلْفَلِكَ الْمَكَرِيكَةُ لَا اللَّهُ مَا قَرْبَ بَيْضَةً وَلَا إِلَى مِالِكُولِ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱلْفَلِكَ الْمَامُ الْمَعْسَلِ (١٨٥٠)، ومسلم (١٥٥٥)، وابن حبان (٢٧٧٥)].

(۹۹۲۸) حضرت ابوہریرہ بٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جو شخص جعہ کے دن منسل کر کے نماز جمعہ کے لئے روانہ ہوتو وہ اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح، تیسرے نمبر پر

### هُ مُنْ الْمُ الْمَرْانُ بِنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

آنے والامینڈھا قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، چوتھ نمبر پرآنے والا مرغی اور پانچویں نمبر پرآنے والا انڈو صدقہ کرنے کا ثواب پاتا ہے، پھر جب امام کل آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لئے متوجہ وجاتے ہیں۔

( ٩٩٢٩ ) حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَايَعُوا بِالْحَصَاةِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْمُلاَمَسَةِ وَمَنْ اشْتَرَى مِنْكُمْ مُحَقَّلَةً فَكْرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدُ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامِ

(۹۹۲۹) حضرت ابوہریرہ رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی الیکانے فرمایا کنگریاں مارکر بچے مت کرو، خرید وفروخت میں ایک دوسرے کو دھو کہ مت دو، چھوکر بچے مت کرو، اور جو شخص ( دھو کے کا شکار ہوکر ) ایسی اونٹنی یا بکری خرید لے جس کے تصن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو اس بی رکھے ( اور معاملہ رفع وفع کردے ) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع مجور بھی دے۔

( ٩٩٣٠ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَوْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ [صححه ابن حزیسة: (١٤٠) قال شعیب: اسناده صحیح]. [انظر: ١٠٧٠٧]

(۹۹۳۰)حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹڈے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

( ٩٩٣١ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ ٱنْحَبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَوِبَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتِ إِرَاحِم: ٢٧٣٤).

(۹۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا جبتم میں سے کسی کے برتن میں کتا مند مار دیے تو اسے چاہئے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دھوئے۔

( ٩٩٣٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ج) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعُفُو الرَّحْمَنِ أَنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ لَكُو اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الصَّلَاةِ إِذَا مُن يَعْمِدُ الصَّلَاةَ [انظُر: ٥ ه ٨ ٠ ١].

(۹۹۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی کے کہ نبی مالیہ نے فر مایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، بیونکہ جبتم میں سے کوئی مخص نماز کے ساتھ آیا کرو، کیونکہ جبتم میں سے کوئی مخص نماز

### 

کااراده کرلیتا ہے، وہ نماز ہی میں شار ہوتا ہے۔

( ٩٩٣٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ آذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسُمَعَ التَّأْذِينَ حَتَّى إِذَا قُضِى التَّفُويبُ النَّهُ عَلَيْه إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ آذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسُمَعَ التَّأْذِينَ حَتَّى إِذَا قُضِى التَّفُويبُ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفُسِهِ يَقُولُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدُرِى كُمْ صَلَّى

(۹۹۳۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زورزور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھا گے جاتا ہے ، پھر جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھرواپس آجاتا ہے ، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے اورا قامت مکمل ہونے پر پھرواپس آجاتا ہے اورانسان کے دل میں وسوسے ذال ہے اوراسے کہتا ہے کہ فلاں بات یا دکرو، فلاں بات یا دکرواوروہ باتیں یا وکراتا ہے جواسے پہلے یا دنہ تھیں ، جی کہ انسان کو بہمی یا ذہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکھتیں پڑھی ہیں؟

( ٩٩٣٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ انَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُوأُ فِيهَا بِأُمْ الْقُرْآنِ فَهِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ عَيْرُ تَمَام فَقُلْتُ يَا كَوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِى وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيَّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمْتُ الطَّلَاةَ بَيْنِى وَيَيْنَ عَبْدِى نِصُغَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمْتُ الطَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَسَمْتُ الطَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ فَسَمْتُ الطَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلُوا يَقُولُ الْعَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلُوا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدِى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْدِى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُى عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ الْمَعْدُ وَجَلَّ عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ الْمَعْدُ وَاللَّهُ الْمَعْدُونِ عَلْمُ وَجَلَّ عَبْدِى وَلَعْبُدِى عَلْمُ الْعَبْدُى عَلَيْهِمْ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ فَهَوُّلَاءٍ لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلَعْبُدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلَعْبُدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَلِعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدُولِ الْطَالِينَ فَهَوُلُولُ الْعَبْدُ الْمَلْعَلُولُ الْمَعْدُولُ الْمُعْمُولِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ فَهُولُ لَا عَلْمُ لَا الْعَالَى فَاللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِعُلُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ فَهُولُ لَا الْعَلَاقِينَ فَا الْعَلَالِي الْمَعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْدُولُ الْمَعْمُولُ الللَّهُ عَلَى الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۹۹۳۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتح بھی نہ پڑھی جائے وہ نامکس ہے، نامکس ہے، نامکس ہے ابوالسائب نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے عرض کیا کہ اے ابوہریرہ! بعض اوقات میں امام کے پیچھے بھی تو ہوتا ہوں ، انہوں نے میرے بازوہیں چنگی بجر کرکہا کہ اے فاری! اپنے ول میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ میں نے نبی ملیک کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ ارشاد باری تعالی ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کردیا ہے

### هي مُنالاً احَيْرَافِيْل يَنِيْدِ مِنْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرَيْرَة رَبِيَّانُ اللهُ هُرَيْرة رَبِيَّانُ اللهُ هُرَيْرة رَبِيَّانُ لَهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبِيَّانُ لَهُ اللهُ ا

(اور ميرابنده جومائك كا،اسه وه ملكا) چنانچ جب بنده "الحمد لله دب العلمين" كبتا بتوالله تعالى فرمات بيل ميرك بندك في ميرى تناء بيل ميرك بندك في ميرى تناء بيل ميرك بندك في ميرى تناء بيل ميرك بندك بندك بندك بندك بندك بندك بال كا وريم ميرك بنان كي اوريم ميرك بندك في ميرى بزرگ بيان كي اوريم ميرك الله تعالى فرمات بيل ميرك بندك في ميرى بزرگ بيان كي اوريم ميرك الدت الله تعالى فرمات بيل كه اس كا جرميرك بندك كي بادر ميرابنده جهوسي جومائك كا،اسه وه ملك كا، پهر جب بنده "اهدنا الصواط المستقيم" سي آخرتك بير هتا مي والله تعالى فرمات بيل بيميرك بندك كي مياورجوال في محمد ما تكاوه اسل كرد ميكا

( ٩٩٣٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ حَجَّاجٌ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْ مِنْ أَنِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْ مِنْ إِلَيْ مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكَنَّوْ الْمَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكُنَّوْا بِكُنْ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكُنُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللِّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَّ

(۹۹۳۵) حضرت ابو ہریرہ اٹاٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا میرے نام پراپنا نام رکھ لیا کرو، کیکن میری کنیت پراپنی کنیت ندر کھا کرو۔

( ۱۹۹۵م ) وَ كَانَ يَكُوهُ الشَّكَالَ مِنْ الْحَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ سَوَادٌ أَوْ بَيَاضٌ [راحع: ٧٤٠٦]. ( ۱۹۹۵م ) اور نِي طَيْلًا لِيهِ هُورُ بِهِ كُونا پِندفر ماتے تھے جس كى تين ٹائلوں كارنگ سفيد ہواور چوقى كارنگ باتى جىم كے رنگ كے مطابق ہو۔

( ۹۹۳۹ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمَنِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ بَعْدَمَا كَبِرَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ سَمِعْتُ الْمَالِرَ فِي النَّارِ [راجع: ٩٣٠٨] يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكُعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ [راجع: ٩٣٠٨] يَقُولُ سَمِعْتُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكُعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ [راجع: ٩٣٠٨] عَرْمَاتُ بَوَعَ سَاجَ كَرَبَهِبَدَكَا جُوصِيحُولَ كَ يَجِي اللهِ اللهِ مِرْمِ وَاللهِ اللهِ مِرْمِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ كَوْمِ مِنْ اللهِ اللهِ مَرْمَى جَهُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

( ٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُوْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولِهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ حَمْسٌ وَعِشُرُونَ وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا [راجع: ٩٣١٧].

(۹۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوے مردی ہے کہ نبی تالیا نے فر مایا مؤذن کی آ داز جہاں تک پہنچی ہے، ان کی برکت سے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے کیونکہ ہرتر اور خشک چیز اس کے تق میں گوائی دیتی ہے، اور نماز میں با جماعت شریک ہونے والے کے لیے چیس نیکیاں ککھی جاتی ہیں اور دونمازوں کے درمیانی وقفے کے لئے اسے کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔

( ٩٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي مَالِكٍ الْآشَجِعِيِّ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ

### 

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِغْرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا إِغْرَارَ فِي الصّلَاةِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ لَا غِرَارَ فِي الصَّلَاةِ قال أَبِي وَمَعْنَى غِرَارٍ لَيْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُقَا وَهُو يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ بَقِي عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ حَتّى يَكُونَ عَلَى الْيَقِينِ وَالْكُمَالِ [صححه الحاكم (١/ ٢٦٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٢٨ و ٩٢٩)].

(۹۹۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگائڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا نماز اور سلام میں''اغرار'' بالکل نہیں ہے، امام احمد بھیلائے فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عمر والشیبانی مُسَلَقَة سے اس حدیث کا مطلب بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیلفظ اغرار نہیں، بلکہ غرار ہے،اورغرار کامعنی امام احمد مُسَلَقِت کے نزدیک بیہے کہ انسان کو جب تک نماز کے کمل ہوجانے کا یقین کامل نہ ہوجائے اور اس کا بیگمان ہوکہ نماز کا کچھ حصہ باتی ہے،اس وقت تک نماز سے خارج نہ ہو۔

( ٩٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى آبِى رَهُمٍ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ آبِى هُوَيْنَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى آبِي الْمَدَّ الْجَبَّارِ مِنْ الْمَسْجِدِ جِنْتِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ الْمَسْجِدِ جَنْتِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ لِامْرَآةَ صَلَاةً تَطَيَّبَتُ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبَتُ عَنْ الْجَنَابَةِ [راحع: ٣٥٥].

لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَفْتَسِلَ عُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [راحع: ٣٥٥].

(۹۹۳۹) ابودہم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ دلاتھ کا سامنا ایک الیی خاتون ہے ہو گیا جس نے خوشبولگار کھی تھی ، انہوں نے اسے بوچھا کہ اے امۃ الجبار! معجد ہے آری ہو؟ اس نے کہا جی ہاں ، انہوں نے بوچھا کہا تم کے اس نے کہا جی ہاں! افر مایا کہ نبی علیہ کا ارشاد ہے جوعورت اپنے گھر سے خوشبولگا کرمسجد کے اس وجہ سے خوشبولگا کرمسجد کے اس وجہ سے خوشبولگا کرمسجد کے ارادے سے نکلے ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس جا کر اسے اس طرح دھوئے جیسے ناپا کی کی جالت میں غسل کہا جاتا ہے۔

( ٩٩٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بُنِ مِينَاءَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ شَجَدُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاقْرَأْ بِاسُمِ رَبِّكَ [راحع: ٧٣٩٠].

( ۹۹۴۰) حضرت ابوہریرہ بھانت مروی ہے کہ ہم نے بی ملیا کے ساتھ سورہ انتقاق اور سورہ علق میں آیت مجدہ پر سجدہ ا

( ٩٩٤١ ) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً ُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً ُ قَالَ كَتَبَ إِلَى مَنْصُورٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنُّ أَبِى هُوَيُوَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجُرَةِ يَقُولُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ [راحع: ٧٩٨٨].

(۹۹۴) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مروی ہے کہ میں نے صاوق ومصدوق، صاحب الحجرة جناب رسول الله مَالْتَقِيمَ كويہ فرمات

### 

( ٩٩٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سُمَىًّ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمُورَانِ تَكُفُّرَانِ مَا بَيْنَهُمَّا مِنْ الذَّنُوبِ [راجع: ٧٣٤٨].

(۹۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا حج مبر ورکی جزاء جنت کے علاوہ کچھنیں اور دوعمرے اپنے درمیان کے گناموں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

( ٩٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْكُفُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ ٱرْشِدُ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٣١٦٩].

(۱۹۹۳) حضرت ابو ہر رہے وٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی ٹائیٹانے فر مایا امام ضامن ہوتا ہےاورمؤ ذین امانت دار ، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااورمؤ ذنین کی مغفرت فریا۔

( ٩٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤُ ضَائِمٌ [راجع: ٩٩٦].

(۹۹۳۴) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جبتم میں سے کسی مخص کا کسی دن روزہ ہوتواسے جا ہے کہ '' بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی مختص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔

( ٩٩٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [راجع: ٥٩٤٥].

(۹۹۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جولوگوں کاشکر بیاد انہیں کرتا، وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔

( ٩٩٤٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَنَحُنُ فِى مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُو الْقَاسِمِ صَاحِبُ هَذِهِ الْحُجْرَةِ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِى [راجع: ٨٨٨].

(۹۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ظائفت مروی ہے کہ میں نے صادق ومصدوق، ابوالقاسم، صاحب الحجرة جناب رسول الله مُظَافِقَةً إكو بيفرماتے ہوئے سناہے كدر حمت اس شخص سے تھینی جاتی ہے جوخود شقی ہو۔

( ٩٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثِنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّي

### هي مُنالِهُ اَمْرَانَ بل مِنظِ مَرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ قَالَ بَهُزْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٩٩٢]. (٩٩٢٤) حضرت ابو ہررہ والنَّئِ سے مروی ہے کہ نی الیّائے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مثل کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ٩٩٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهُزْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ أَحَدٌ شَتَمَهُ أَوْ فَإِنْ امْرُوُ شَتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَكَذَا قَالَ عَفَّانُ أَوْ فَاتِلَهُ إِراحِع ١٠٤٥] صَائِمٌ قَالَ بَهُزٌ فَإِنْ امْرُو شَتَمَهُ أَوْ فَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَكَذَا قَالَ عَفَّانُ أَوْ فَاتَلَهُ إِراحِع ١٤٠٥]

(۹۹۳۸) حضرت ابو ہر کی و ڈائٹئے ہے مردی ہے کہ نبی علیہ آنے فر ما ہا روز ہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روز ہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکدا گر کوئی آ دمی اس سے کڑنا یا گالی گلوج کرنا چاہے تو آتھے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روز ہ سے ہوں۔

( ١٩٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِلْكِ عَنْ سُمَىًّ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ تُكُفِّرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ [راجع: ٢٣٤٨].

(۹۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا حج مبرور کی جزاء جنت کے علاوہ کچھنہیں اور دوعمرے اپنے درمیان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

( . ٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةً [راجع: ٥٠٤ ٨].

( ۱۹۵۰) حضرت ابو ہر رہ و اللہ است مردی ہے کہ نبی مالیا ان فر مایاروز ہ و صال ہے۔

( ٩٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي الصَّحَّاكِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا شَجَرَةَ الْخُلْدِ [راحم: ٩٨٧]:

(۹۹۵۱) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ اگر کوئی سواراس کے ساتے میں سوسال تک چلتار ہے تب بھی اُسے قطع نبہ کر شکے ،وائی شجرۂ خلد ہے۔

( ٩٩٥٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ

(٩٩٥٢) حفرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے قرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے بیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ بھیج۔

### هي مُنالًا آخَدُن بَل بِيدِ مِنْ مَا يَوْ مُنَالًا آخَدُن بَل بِيدِ مِنْ مَا يَوْ هُرَيْدُوة بِمَنْ اللهُ هُرَيْدُوة بِمَنْ اللهُ ال

( ٩٥٥٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [صححه البحارى (١٠٩٥)، ومسلم (١٤٠٨)، وابن حبان (٤١١٣)]. [انظر: ٩٩٩١، ١٠٧٠١، ٥٦، ١٠٨٩١].

(۹۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ۹۹۵٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّد بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الْمُعُرَّجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ [صححه مسلم ( ٢٥ ٨)، وابن حان ( ٢٥ ٤١)] [انظر ١٠٨٥١] و وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ [صححه مسلم ( ٢٥ ١)، وابن حان ( ٢٥ ١)] [انظر ٢٠٥١] و وعن عن فرمايا ( ٩٩٥٣) حضرت ابو بريره وَاللَّهُ عَد مروى ہے كہ ثِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ مَانِ عَلَى بَعِد عُروبِ آ قَابِ تَكُ نُوافَل پُرْ صَافِعَ فَر مايا ہِ ١٠٥٠ عَنْ الْكُلُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُكُ وَالْمُولُ وَلَا لَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالَالَهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالَعُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْم

( ٩٩٥٥) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَادٍ وَعَنْ بُسُوِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْآعُرَ جَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذُرَكَ وَكُعَةً مِنْ الْعُصُو وَمَنْ أَذُرَكَ رَكُعَةً مِنْ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعَ رَكُعَةً مِنْ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعُ وَسَلَمَ هُوَ لَهُ وَمَنْ أَذُرَكَ وَعَنْ اللَّهُ مُسُ فَقَدُ أَذُرَكَ وَمِعْد (٩٨٥) وابن حياد (٧٥٥) وابن حزيمة: (٩٨٥) الشَّمْسُ فَقَدُ آذُرَكَ [صححه المحارى (٩٧٥) ومسلم (٨٠٥)، وابن حياد (٧٥٥)، وابن حزيمة: (٩٨٥) عنرت الوبريره وَتَأْتُؤَتَ مُروى ہے كہ بْيَ عَلِيْهِ فَرْمَا يَا جُوْصُ طُوعٌ آ فَا بِ عَنْ الْحَجْرِي فَمَا زَكِي المَدِي وَمَا اللَّهُ مُنْ الْحَرْمُ وَالْعَرْمُ وَمُ الْحَرْمُ وَالْحَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْحَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَمْرُ وَالْعُرْمُ وَمُلْعُلُمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُرُمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُومُ وَالْمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُرُمُ وَالْعُرْمُ وَالْعُرُمُ وَلَالْهُ وَلَى اللّهُ الْمُعْلَمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَلَا الْعُرْمُ وَالْعُرُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُمُ وَالْمُ وَالْعُرُمُ وَلَالُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ والْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ

اس نه و مُمَاز پال اور جُوَّضُ غروب آفاب سے قبل نما نِعُمر كى ايك ركعت پاكاس نه وه نماز پال . ( ٩٩٥٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْاسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ النَّارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كَانَ الْحَرُّ فَا الرَّدُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَا فَي الْكَيْرُ وَا بِالصَّلَاقِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ التَّارَ الشَّكَتُ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلُ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشَّيَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ

(۹۹۵۲) حفرت الوہریہ دلائنے مروی ہے کہ نبی طالانے فرمایا جب کری زیادہ ہوتو نماز کو ضند اکر کے پڑھا کرو، کیونکہ گری کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، اور فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کی اللہ نے اب دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی ، ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ گری میں۔

( ٩٩٥٧ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعُوجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنُ الصَّنَلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ

### هي مُنلاً امَرْرُن بَل مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن مِن مِن فَيْح جَهَٰتَمَ

(۹۹۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب گری زیادہ ہوتو نماز کوٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی ٹپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ٩٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَاحَع ١٨٥٣. وَآتُ وَلَا يَفُنَى شَبَابُهُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا يَفُنَى شَبَابُهُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا يَفُنَى شَبَابُهُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مَا لا عَيْن

(۹۹۵۸) حضرت 'بوہریہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نا زوقع میں رہے گا، پریثان نہ ہوگا ،اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اوراس کی جوانی فنا نہ ہوگی اور جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں کسی آ نکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

( ٩٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُويُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أُخُوى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تَذُهَبُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِى فِى اللَّهِ فِى قَرْيَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعُمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنَنِى أَحْبَبُتُهُ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبُتَهُ فِيهِ [راحع: ٢٠٩٠].

(۹۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹوئے سے مروی ہے کہ نی علیا ایک آدی اپنے ویلی ہوائی سے ملاقات کے لئے ''جودوسری بہتی میں رہتا تھا'' روانہ ہوا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس سے بوچھا کہ کہاں جارہ ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں آدی سے ملاقات کے لئے جارہا ہوں، فرشتے نے بوچھا کیاتم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا کہ کیا اس کاتم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا کہ کیا اس کاتم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا پھرتم اس کے پاس کیوں جارہ ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے محبت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا کہ میں اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تجھ

( ٩٩٦٠) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَجِيهِ أَوْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ [صححه مسلم (١٤١٣)]. [راحع: ٩٣٢٣].

(۹۹۲۰) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ہی علیائے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آ دی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پراپنا پیغامِ نکاح بھیج دے، یا اپنے بھائی کی بھے پراپی تھے کرے۔

### 

(٩٩٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلِبُهَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيُرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ [صححه مسلم (١٥٢٤)].

(۹۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی علیہ انے فر مایا جو محض (دھوکے کا شکار ہوکر) ایسی بکری خرید لے جس کے تقن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کروے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع کھجو بھی دے۔

( ٩٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ [راحع: ٧٢٧٦]

(۹۹۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جب تم میں سے کسی کاپڑوی اس کی دیوار میں اپناھہتیر گا ڑنے کی اجازیت مائے کئے توا ہے منع نہ کرے۔

( ٩٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ أَبِى ٱيُّوبَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ قَالَ ابْنُ مَهْدِیِّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [راجع: ٥٥٥٦]

(۹۹۲۳) حفر ت ابو ہریرہ دخالات مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جہتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنے کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم ملیا کواپنی صورت پر پیدا کیا ہے بد

ٹل نہیں عکتی ،البتہ منت کے ذریعے بخیل آ دمی ہے مال نکلوالیا جا تا ہے۔

( ٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثِنِي زُهَيْرٌ عَنَّ الْقَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْلِينِي وَأَمَنِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنَ لِيَقُلُ غُلَامِي ﴿ وَجَارِيَتِي وَفَتَاىَ وَفَتَاتِي [انظر: ٢٨٦ ١].

(۹۹۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نی طیان نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بین کے 'عبدی، امتی' کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہواور تمہاری عور تیں اس کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کیے بیر اجوان، میری جوان، میراغلام۔ (۹۹۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### هُ مُنْ الْمَا مُنْ رَضِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَسَلَّمَ قَالَ مَا قَعَدَ قُوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلنَّوَابِ

(۹۹۲۲) حضرت الو ہریرہ ظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جولوگ کسی جگہ پرجلس کریں ،لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی علیہ پرورو دنہ کریں ،اورجدا ہوجا کیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی ،اگرچہوہ جنت میں داخل ہوجا کیں۔ (۹۹۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیّانُ عَنْ آبِی حَصِینٍ عَنْ آبِی صَالِح عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی فِإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِمِثْلِی [راحع: ۹۳۰ م

(۹۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹؤسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیُّؤُم نے ارشاد فر مایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کرلینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٩٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَمُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤُذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُنُتْ [صححه الدحاري (٦١٣٦)، ومسلم (٤٧)].

(۹۹۲۸) حضرت ابو ہر میرہ ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جو خص اللہ پراور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، و ہاپ پڑوی کونہ ستائے ، جو محض اللہ اور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اگرام کرنا چاہئے ، اور جو محض اللہ اور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ انچھی ہات کیے ، ورنہ خاموش رہے۔

( ٩٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَغْزِمُ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكُرةَ لَهُ [راحع: ٧٣١٢].

(۹۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ بی طایقائے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو جھے معاف فرما دے یا مجھ پر دہم فرما دے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دئتی کرنے والانہیں ہے۔

( .٩٩٧ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِوْ [راحع: ٣٢٩٨].

(٩٩٧٠) حفرت ابو بريره التَّفَات مروى بك ني النِّاف فرمايا جُوفِ پَقرول سے استجاء كرے، اسے طاق عددا فتيار كرنا جا ہے۔ ( ٩٩٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# 

وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسُكُتْ [انظر: ٩٩٦٨].

(۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا کرام کرنا چاہئے ،اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اچھی بات کیے، ورنہ خاموش رہے۔ (۲۹۷۶) حَدَّثَنَا وَ کِمْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُانُ عَنْ أَبِي النَّادِ عَنِ الْمُاعْدَ حِيْنَ أَبِي هُدُرُدُ وَ قَالَ اَوْ مِنْ اَلَّهُ مِنَا اَلَّهُ مِنْ اَلَّهُ مِنَا اِللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

( ٩٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْع فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ [راحع: ٢٣٣٠].

(۹۹۷۴) حضرت ابو ہریرہ ٹلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہزائد پانی روک کرنہ رکھا جائے کہ اس سے گھاس روکی جاسکے۔

( ٩٩٧٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُتُ بَعْدَ مَنُونَةِ عَامِلِي وَنَفَقَةِ نِسَائِي صَذَقَةٌ إِراحِهِ: ٢٠٣٠١.

(۹۹۷۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طالیا اپنے فرمایا ہم گروہ انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، میں نے اپنی بیو بول کے نفقہ اوراپنی زمین کے عامل کی تخواہوں کے علاوہ جو کچھ چھوڑ اہے ، وہ سب صدقہ ہے۔

( ٩٩٧٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلُ [راحع: ٧٣٣٢]

(سم ع94) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی طیلانے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں ہے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اسے اس ہی کا پیچھا کرنا چاہیے۔

( ٩٩٧٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى الْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ ٱوْلَادُ عَلَّاتٍ وَكَلْسَ بَيْنِى وَبَيْنَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام نَبِيُّ [انظر: ٩٩٧٦ ، ٩٩٤ ].

(9940) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا میں تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ مالیا کے سب سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء مظام اپنیٹر یک بھائی ہیں میرے اور حضرت عیسیٰ مالیا کے درمیان کوئی نبی (ملیا) نہیں ہے۔

﴿ ٩٩٧٦ ﴾ حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنُ سَعْلٍ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي الْأَنْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الْأَنْ عَنْ أَبِي سُرَى النَّاسِ بِعِيسَى الْأَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الْأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢٣٦٥)، وابن حبان الْأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٢٣٦٥)، وابن حبان (١٩٥٠)]. [راخع: ٩٩٧٥].

(٩٩٤١) حضرت ابو ہریرہ روافق سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا میں تمام لوگوں میں حضرت عیسی علیہ کے سب سے

### 

زیادہ قریب موں تمام انبیاء میلا ہاپ شریک بھائی ہیں ،میرے اور حضرت عیسی ملیلا کے درمیان کوئی نبی (ملیلا) نہیں ہے۔

( ٩٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَتَى يُسْتَشْهَدُ وراحِع: ٢٣٢٦] فَيُسْتِشْهَدُ قَالَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُسْتَشْهَدَ وراحِع: ٢٣٢٦]

( 9944) جھڑت ابو ہر رہے ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کو ان دوآ دمیوں پر ہنسی آتی ہے جن میں سے ایک نے دوسر ہے کوشہید کر دیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا ئیں ،اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آ دمی کا فرتھا ،اس نے کروسر ہے کوشہید کر دیا ، پھراپی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیا۔

( ٩٩٧٨ ) وَبِياسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرُمَ فَإِنَّمَا الْكَرُمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ [راحع: ٣٨٩٦]

(۹۹۷۸) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ بی طینا نے فر بایا انگور کے باغ کو'' کرم' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مردِموَمن ہے۔ (۹۹۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ الْمَطُلُ ظُلُمُ الْعَنِیِّ وَمَنْ أَتْبِعَ عَلَی مَلِیءٍ فَلْیَنْبَعْ [راحع: ۷۳۳۲].

(۹۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا آخر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہےاور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تواسے اس ہی کا پیچھیا کرنا جا ہیے۔

( ٩٩٨٠ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَمَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَاحْعَ ٢ ٧٣١١]

(۹۹۸۰) گذشتہ سند ہی مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو بوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ!ا گر تو چاہے تو مجھے معاف فر مادیے ، ملکہ پچنگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دی کرنے والانہیں ہے۔

( ٩٩٨١) وَبِالْإِسْنَادِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ [راجع: ٥ ، ٧٣].

(۹۹۸۱) ای سند سے مروی ہے کہ نبی علیا نے اس بات ہے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس طرح ایک کیڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کیڑے کا کوئی حصیبھی نہ ہو۔

( ٩٩٨٢ ) وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَنُونَةِ عَامِلِي فَإِلَّهُ صَدَقَةٌ [راحع: ٧٣٠١].

# 

(۹۹۸۲) گذشته سند ہی مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا میرے ورثاء دینار د درہم کی تقسیم نہیں کریں گے، میں نے اپنی ہویوں کے نفقہ اوراینی زمین کے عامل کی تخواموں کے علاوہ جو کچھ چھوڑ اہے ، وہ سب صدقہ ہے۔

( ٩٩٨٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ النَّبَاذِ وَاللَّمَاسِ وَعَنْ لُبُسِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثُوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ [صححه المحارى (٣٦٨)، ومسلم (١٩١١)]. [راجع: ٨٩٢٢].

(٩٩٨٣) اور گذشته سندى سے مروى ہے كەنى علياً في دوسم كى بى يىنى تى منابذه اور تى ملامسہ سے منع فرمايا ہے اور ايك چادر سل لا ١٩٩٣) اور گذشته سندى سے مروى ہے كەنى علياً في دوسم كى بى يىنى تى منابذه اور ئىنى كے درميان كوئى چيز حائل نه ہو۔ ميں ليننے سے اور ايك چا درميان كوئى چيز حائل نه ہو۔ ( ٩٩٨٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُوجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۹۹۸ ) حضرت ابو ہریرہ ٹرافٹنے مروی ہے کہ نبی علیلا نے فر مایا میں مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ،اس لئے جو مخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ، وہ میرے ذہبے ہیں ،اور جو محص مال جھوڑ کر جائے ،وہ اس کے ور ٹاء کا ہے۔

( ٩٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَلْيُقْعِدُهُ يَأْكُلُ مَعَهُ أَوْ يُنَاوِلْهُ لُقُمَةً [راجع: ٩٢٥٨]

(۹۹۸۵) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے مروی ہے کہ نی الیا ان فر مایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی گری سردی سے کھانا تھا ہے کہ نی الیہ اس کی گری سردی سے کھانا تھا ہے کہ دہ اسے دے وے۔ سے کھایت کر سے تو ایس کی گری اسے دے وے۔ (۱۹۹۸۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ آبِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِیلَ لَّهُ آنِفِقُ اَنْفِقُ عَلَیْكَ قَالَ مُعَاوِیَةُ فِی حَدِیثِهِ قَالَ یَقُولُ رَبُّنَا فَعَنَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِیلَ لَهُ آنِفِقُ عَلَیْكَ قَالَ مُعَاوِیَةُ فِی حَدِیثِهِ قَالَ یَقُولُ رَبُّنَا عَنَ وَجَلَّ آنِفِقُ اَنْفِقُ عَلَیْكَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَاوِیَةً عَنْ النَّهِ عَلَیْكَ وَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِیلَ لَهُ آنِفِقُ الْفِقُ عَلَیْكَ قَالَ مُعَاوِیَةً اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَیلُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَاوِیَةً عَنْ النَّهِ عَلَیْكَ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَیلُولُ وَالْمَالِیَةً عَلَیْكُ وَ وَجَلَّ اَنْفِقُ الْمُعَالَ اللَّهُ عَلَیْكَ وَرَحِی اللَّهُ عَلَیْكُ وَرَحِی اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَاوِیَةً عَنْ اللَّهُ عَلَیْكُ وَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَیْكُ وَ مَاللَیْ عُمْرَ وَمُعَالِیَةً وَالْ مَنْعُولُ وَاللَّهُ عَلَیْكُ وَاللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْكُ وَالْوَالِیْ اللَّهُ عَلَیْكُ وَاللَّالُولُولُ وَاللَّالِمُ عَلَیْكُ وَاللَّالَامُ عَلَیْكُ وَلَا لَهُ الْفُقُلُ الْفَقُ مُلْكُولُ وَاللَّامُ عَلَیْكُ وَاللَّامُ عَالَیْکُولُ وَالْنَالِمُ اللَّالَامُ عَلَیْكُ وَاللَّامُ عَلَیْكُ وَاللَّالَامُ عَلَیْكُ وَاللَّالِمُ عَلَیْكُ وَاللَّامُ عَلَیْكُ وَاللَّامُ عَلَیْكُولُ وَالْمُولِیَا وَاللَّامُ عَلَیْ وَاللَّامُ عَلَیْكُ وَاللَّامُ عَلَیْکُ وَاللَّامُ عَلَیْکُ وَاللَّامُ عَلَیْکُ وَاللَّامُ عَلَیْکُ وَاللَّامُ عَلَیْ وَاللَّامُ عَلَیْکُ وَاللَّامُ عَلَیْکُ وَاللَّامُ عَلَیْکُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّامِ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَیْلُولُ وَالْمُ عَلَیْ وَاللَّامُ عَلَیْکُ وَاللَّامِ عَلَالَ مُعَالِمُ اللَّامُ عَلَامُ مُوالِمُ اللَّامُ عَلَامُ عَلَالَا

(٩٩٨٧) حَرْتَ الِوَ بَرِيهِ وَثَاثَوْ تَ مَرْفُوعاً مَرُوكَ بِهِ كَاللَّهُ تَعَالَى فَرِمَاتَ بِينَ الْحَابَى آدَمَ ا فَرَى كَرَ ، مِينَ بَحْمَدِ بِرَقِ جَ كُول كَاللهِ صَلَّى (٩٩٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْآةُ وَزَوْحُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ [راحع: ٩٧٣٢].

( ۹۹۸۷) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنڈے سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا کوئی عورت '' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو'' ماہ رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روڑہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

### هي مُنالُهُ اللهُ اللهُ

( ٩٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ وَمُؤُمَّلُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بَنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٩٩٨٩ ) قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لَا يَجْرِى ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ قَالَ مُنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لَا يَجْرِى ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ وَاحِع: ٩١٠٤]

(۹۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موٹی عیلی می مباحثہ ہوا، حضرت موٹی علیہ کہنے گئے کہ اے آ دم! اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو تجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں تظہر ایا، پھر آپ نے بید کام کیا؟ حضرت آ دم علیہ نے فرمایا اے موٹی! اللہ نے تنہیں اپنے سے ہم کلام ہونے اور اپنے پیغام کے لئے منتخب کیا اور تم پرتورات نازل فرمائی، یہ بتاؤ کہ میں پہلے تھایا اللہ کا تھم؟ انہوں نے کہا اللہ کا تھم اس طرح محضرت آ دم علیہ، حضرت آ دم علیہ، حضرت آ دم علیہ، معرف موٹی علیہ ایک آ

( ٩٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْبَجِلِيَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْبَجِلِيَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْسَى فَذَكُمْ مُوسَى فَذَكُمْ مُوسَى فَذَكُمْ مَعْنَاهُ [قال شعيب: له اسنادان: صحيح والثاني رحاله ثقات غير الحسن فقد عنعن وهو مدلس آ. اراجع: ١٩٩٩.

(۹۹۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے:

( ٩٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالْمَوْلُودُ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راجع: ٧٣٢١]

### هي مُنالاً اعَيْرَان بل يَنِي مِنْم اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ هُولِيرُة رَبِيَّانُهُ لَوْ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبِيَّانُهُ لَوْ

(۹۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیا سے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریا فت کیا تو نبی علیا نے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیا دہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔

(٩٩٩٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَان [راجع: ٢٥٦٤].

(۹۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرعمل پر دہراا جرماتا ہے۔

( ٩٩٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ وَعَمَّارِ بُنِ آبِي عَمَّارٍ عَنِ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْحَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْحَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُوبُ

(۹۹۹۴) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائنٹ مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا کچھلوگ مدینۂ منورہ سے بے رغبتی کے ساتھ نکل جا کیں گے، حالا تکہ اگرانہیں پنہ ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔

( ٩٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٨٠٠٢]

(۹۹۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٩٩٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [راحع: ٩٩٥٣].

(۹۹۹۷) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ بی علیہ النہ کے فر مایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ تکان میں جمع نہ کیا جائے۔
(۹۹۹۷) قَرَأْتُ عَلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) قَالَ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ آبِی الرِّنَادِ عَنِ الْآغُرَ جِ عَنِ

آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا اسْتَفَظُ آحَدُکُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْیَغْسِلُ یَدَهُ قَبْلُ آنْ یُدُخِلَهَا

فی إِنَائِهِ فَإِنَّ آحَدَکُمْ لَا یَكُورِی آیْنَ بَاتَتْ یَدُهُ [صححه البحاری (۲۹۲)، ومسلم (۲۷۸) وابن حبان (۳،۲۰۱).

(۱۹۹۷) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹئ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہا تھے کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کردات بھراس کا ہاتھ کہاں دہا۔

( ٩٩٩٨ ) حُدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ [راحع: ٧٣٣٧].

# 

(۹۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ نظافۂ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا سب سے بدترین شخص وہ آ دمی ہے جو دوغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا تا ہواوران لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآتا ہو۔

( ٩٩٩٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّيَامَ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ [راجع: ٧٣٣٦]:

(۹۹۹۹) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا روزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تو اسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( .... ) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَتُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَقُولُ إِنَّمَا يَذَرُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ آخْلِى فَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا آجْزِى بِهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَقُولُ إِنَّمَا يَذَرُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ آخْلِى فَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا آجْزِى بِهِ وصححه المعارى مِنْ كُلِّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُو لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ [صححه المعارى ( ١٨٩٤)]. [انظر: ٤ . ١٠٧٠]

(۱۰۰۰۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مُنَّا فَیْمِیْم) کی جان ہے، روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے، اللہ فر ما تا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات پڑمل کرنا میری وجہ سے چھوڑتا ہے لہذا روزہ میرے لیے ہوا اور میں اس کا بدلہ بھی خود ہی دول گا، اور روزے کے علاوہ ہرنیکی کا بدلہ دس سے لے کرسات سوگنا تک ہوتا ہے۔

( ١٠.٠١) حَلَّثُنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُوجِ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُمثَلِ الصَّائِمِ الدَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَصَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ [صححه ابن حبان (٢١٢٤)، قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۰۰۰۱) حضرت الوہریرہ بڑاتش سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایاراہ خیرا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال اس شخص کی سے جوا پنے گھر میں شب زندہ داراورصائم النہار ہو، اور نماز روزہ میں سی فتم کی کوتا ہی نہ کرتا ہو، اسے صیام وقیام کا بیاتواب اس وقت تک ملتار ہتا ہے جب تک اپنے گھر ندلوث آئے۔

(١٠.٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الطَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَشَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُواْ وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ إِخْوَانًا [راحع: ٧٣٣٣].

## الله المنافذ بن المنافذ المنافذ بن المنافذ بن المنافذ ا

(۱۰۰۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ حجوثی بات ہوتی ہے،کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو،ایک دوسر کو دھو کہ نہ دو،قطع رحمی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ١٠٠٠٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَّاقُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبُعُ [راحع: ٧٣٣٢].

(۱۰۰۰۳) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اسے مروی ہے کہ بی طایقانے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اسے اس ہی کا پیچھا کرنا جا ہے۔

( ١٠٠٠٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنِ أَبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جَعَنِ أَبِي هُوَيُومَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَبُدَأُ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنُ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَبُدَأُ بِالنِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّعَلَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّ

(۱۰۰۰) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداءکرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، تا کہ دایاں پاؤں جوتی پہننے کے اعتبار سے پہلا ہواورا تارنے کے اعتبارے آخری ہو۔

( ٥٠٠٠٥) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوْا الرُّكِبَانَ وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعُ جَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْفَنَمَ فَمَنُ ابْتَاعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنُ يَحُدُبُهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمُسَكُهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ [صححه الحارى (١٥١٠)، ومسلم يَخْلُبُهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمُسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ [صححه الحارى (١٥٥٠)، ومسلم (١٥٥٥)] [راحع: ٨٩٢٤ ، ٧٣١٠ ، ٧٣٠٥].

(۱۰۰۰۵) گذشته سندہی سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا تا جروں سے باہر باہر ہی مل کر سودامت کیا کرو، کوئی شخص دوسر سے کی بچھ پر بھے نے فر مایا تا جروں سے باہر باہر ہی مل کر سودامت کیا کرو ہے واموں کی بچھ پر بھے نے کرے، اور اچھے واموں فروخت کرنے کے لئے بحری یا اونٹی کا تھن مت بائدھا کرو ، جوشن (اس دھوکے کا شکار ہوکر) الی اونٹی یا بحری فرید لے تو اسے دو میں سے ایک بات کا اصلاح ہوائی کری میں پہتر ہو، یا تو اس جانورکوا پے باس ہی رکھے (اور معاملد رفع دفع کر دے) یا پھراس جانورکوا کے بات کا احتیار ہے جو اس کے تی میں پہتر ہو، یا تو اس جانورکوا پے باس ہی رکھے (اور معاملد رفع دفع کر دے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور ماتھ میں ایک صاع کھجور بھی دے۔

( ١٠٠٠٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَّ ٱهْلَكُهُمْ [راحع: ١٧٢٧١]

(۱۰۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹ سے مردی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا جب تم کسی آ دمی کو بیے کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے توسیحہ

# الله المؤرن بل يَوْمَرُق بَلْ يَوْمُ وَمُولِدُولًا مِنْ اللهِ اللهُ الله

لوكدوه ان مين سب سے زيادہ تباہ ہونے والا ہے۔

(١٠..٧) وَيَاسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاءِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَصِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لِا يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيهِ شَخْنَاءُ فَيَقُولُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِنَحَا آراحِهِ: ٧٦٢٧].

(۱۰۰۰۷) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی الیا ان فرمایا ہر پیراور جعمرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کوشریک نہ ظہراتا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کوچھوڑے رکھویہاں تک کہ بیآپس میں سلح کرلیں۔

( ١... ) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَعْدٌ بُنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَحَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمُهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمُ [صححه مسلم (٩٨ ٤ ١)]

( ۱۰۰۰۸) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹنڈ نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی آ دمی کو نامناسب حالت میں دیکھوں تو کیا اسے چھوڑ کر پہلے چپارگواہ تلاش کر کے لاؤں؟ نبی ملیظ نے فرمایا ہاں! (بعد میں میکٹی ہے) میں تھے میں کہ نامیان 'کے ساتھ تبدیل ہوگیا، جس کی تفصیل سورہ نور کے پہلے رکوع میں کی گئی ہے)

( ١٠..٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَوْ عَنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى [راحع: ٢٢٢٢]

(۹۰۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئ ہے مروی ہے کہ نبی میلیٹانے فرمایا زمین کا جوحصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہےوہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پرنصب کیا جائے گا۔

( ١٠.١٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَحَه البخارى (١١٩٠)]. [راجع: ٧٤٧٥].

(۱۰۰۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹٹا ہے عروی ہے کہ نبی مالی<sup>یں</sup> نے فر مایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا تو اب دوسری تمام مسجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک بزار گنازیا دہ ہے۔

(١٠.١١) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ أَبِى حَصِينِ عَنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَيْسَ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ [راحع: ١٥٥٨].

### 

(۱۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی طالبان فرمایاراہ راست پررہوا درصراط متنقیم کے قریب رہوا در یا در کھواتم میں ہے کی شخص کواس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا، محالیہ کرام دہائڈ نے بوچھایارسول اللہ! آپ کبھی نہیں؟ فرمایا جھے بھی نہیں،الا یہ کہ میرارب جھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔

( ١٠٠١٢) حَدَّقَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ وَإِسُرَائِيلٌ كِلَاهُمَا عَنِ أَبِي حَصِينٍ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُويُونَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ لَا تَغْضَبُ قَالَ فَمَرَّ أَوُ هُويُرَةً قَالَ مُرْنِي بِأَمْرٍ قَالَ لَا تَغْضَبُ قَالَ فَمَرَّ أَوُ فَمَرَ أَوْ فَمَرَّ أَوْ فَمَرَّ أَوْ فَمَرَّ أَوْ فَمَرَّ أَوْ فَكَ مُونِي بِأَمْرٍ قَالَ لَا تَغْضَبُ قَالَ فَرَدَّدَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَوْجِعُ فَيَقُولُ لَا تَغْضَبُ [صححه المحارى (٢١١٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۰۰۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہِ رسالتَ مُلَّاثَیْنِ میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ جھے کسی ایک بات پڑکل کرنے کا حکم دے دیجئے ، (زیادہ باتوں کانہیں ، تا کہ میں اسے اچھی طرح سمجھ جاؤں ) ، نبی ملیٹا نے فر مایا غصہ نہ کیا کرو، اس نے کئی مرتبہ آ کر بہی سوال یو جھااور نبی مُلِیٹا نے اسے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔

( ١٠.١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَ أَذْرُعِ إراحِع: ٩٥٣٣].

(۱۳۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ٹائٹیٹر نے فرمایارات کی پمائش سات گزر کھا کرو۔

( ١٠٠١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَوٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَاهِرِ بُنِ مَسْعُودٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَاهِرِ بُنِ سَعْدٍ وَقَالَ مِسْعَرٌ أُظُنَّهُ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَاثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتُ فَقَالُوا يَا بِجِنَازَةٍ فَاثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتُ فَقَالُوا يَا بِجِنَازَةٍ فَاثْنَوْا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَاثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتُ فَقَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ بَعْضُ لُمْ شُهَدَاء عَلَى بَعْضٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢٣٣، النسائي: وَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ بَعْضُكُمْ شُهَدَاء عَلَى بَعْضٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢٣٣، النسائي: ٥٠/ ٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٧٨ . ١٠].

(۱۰۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تعریف بیان کرنے لگے، نی علیہ نے فرمایا واجب ہوگئ، ای اثناء میں ایک اور جنازہ گذرااور لوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی غدمت بیان کی، نی علیہ نے فرمایا واجب ہوگئی، لوگوں نے پوچھایار سول اللہ! واجب ہونے سے کیا مرالا ہے؟ نی علیہ انے فرمایا کہتم لوگ زمین میں ایک دوسرے پراللہ کے گواہ ہو۔

( ١٠٠١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفِيَانَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ اللَّهُ مِنُ الْحَلْقِ كَتَبَ عَلَى عَرْشِهِ رَحُمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِيْ [راحع: ٩١٤٨].

(۱۰۰۱۵) حضرت ابو ہریرہ رہائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فر مایا تو اس

# هُ مُنْ الْمَارَةُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِيْرَةً مِنْ اللَّهُ مُرَيْرَةً مِنْ اللَّهُ مُرِيْرَةً مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّلِّي مُنْ اللَّهُ مُنْ

كاب ين 'جواس كے ياس عرش يرب ' كھا كميرى دهت مير فضب يرسبقت ركھتى ہے۔

( ١٠.١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [انطر: ٧٤٧]

(۱۰۰۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدوں ہے۔ ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ١٠.١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرِّيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهُلِهِ يَجِدُ ثَلَاتٌ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ فَنَلاثُ آياتٍ يَقُرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَحْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً [راحع: ١٤١]

(۱۰۰۱) حضرت ابو ہر کی وہ اٹھٹوے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا تم میں ہے کوئی آ دمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس بین صحت مند حاملہ اونٹیاں لے کرلوٹے ؟ صحابہ رہ گھڑنے عرض کیا جی ہاں! (ہر شخص جا بہتا ہے) نبی علیہ نے فر مایا جوآ ومی قرآن کریم کی تین آ بیتی نماز میں ہر حستا ہے، اس کے لیے وہ تین آ بیتی تین حاملہ اونٹیوں سے بھی بہتر ہیں اور منافقین پر دونمازیں سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں، نماز عشاء اور نماز فجر، حالا تکہ اگر انہیں ان نماز وں کا ثو اب معلوم ہوتا تو وہ ان میں ضرور شرکت کرتے خواہ انہیں گھٹنوں کے بل گھس کرآنا پڑتا۔

(١٠٠١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعُدُدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَلَيْنُ رَأَتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطُرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوٍ ذُخُوًا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ إِصِحَدُهُ البِحَارِى (١٨٧٤)، ومسلم (٢٨٢٤) [ وانظر: وَلَا خَطُرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوٍ ذُخُوًا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ إِصِحَدُهُ البِحَارِى (١٨٤٥)، ومسلم (٢٨٢٤) [ وانظر: وَلَا أَدُنُ سَمِعَتُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى مَا اللّهُ مَا أَطْلَعَكُمُ عَلَيْهِ إِصِحَدُهُ البِحَارِى (١٨٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤) [

(۱۰۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طایقائے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آ نکھنے ویکھاء نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذراء وہ چیزیں ڈخیرہ ہیں اورالٹدنے تمہیں ان برمطلع نہیں کیا ہے۔

( ١٠.١٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمُرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّيِّ صَلَّى، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا قَدُ ٱطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ [راحع ١١٠١٨]:

(۱۰۰۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٠٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنِ أَبِى نَسَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُوَيُرَةَ شَجَدً

# هي مُنلاً اعْدُن بن يَدِيدُ مِنْ اللهُ اعْدُن بن يَدِيدُ مِنْ اللهُ هُوكِينُوةُ رَبِينَا اللهُ هُوكِينُوةُ رَبِينَا اللهُ هُوكِينُوةُ رَبِينَا اللهُ هُوكِينُوةُ رَبِينَا اللهُ هُوكِينُوةً رَبِينَا اللهُ ا

فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَقُلْتُ أَلَمُ أَرَكَ سَجَدُتَ فِيهَا قَالَ لَوْ لَمُ أَزَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمُ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمُ

(۱۰۰۲۰) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹٹا کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آیت مجدہ پر پہنچ کر مجدہ تلاوت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں مجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی ملیٹھ کواس میں مجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی مجدہ نہ کرتا۔

(١٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَرُوانَ الْأَصْفَرِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا رَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسُجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ قَالَ قُلْتُ تَسْجُدُ فِيهَا قَالَ رَأَيْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى الْقَاهُ [راحع: ١٤٠٠]

(۱۰۰۲) ابورافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹو کوسورۂ انشقاق میں مجدۃ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ممبر مے خلیل مُلَاثِیْنانے اس آیت پر مجدہ کیا ہے اس لئے میں اس آیت پر پہنچ کر ہمیشہ مجدہ کرتار ہوں گایہاں تک کہ ٹبی مائیٹا سے جاملوں۔

( ١٠٠٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ الْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٩٩٩].

(۱۰۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔

( ١٠٠٢٠) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ شَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُكُمْ أَخَاسِنُكُمْ أَخَلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [صححه ابن حبان (٩١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٠٢٥،١،٢٢٥، ١٠٠١٥]

(۱۰۰۲۳) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کا فیٹر کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ فقیہہ ہوں۔

( ۱۰۰۲۶) وَبِيسَنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَنَّوَجَلَّ إِلَى الَّذِى يَجُرُّ إِذَارَهُ بَطَرَّ الراحة: ١٩٩٨] ( ١٠٠٢ه ) گَرْشَة سندى سے مروى ہے كہ ميں نے ابوالقا مَ لُكَيِّنَا كُوفُر ماتے ہوئے سنا ہے كہ جو تھی تکبر كی وجہ سے اپنے از اركو زمين يركينچة ہوئے چاتا ہے، الله اس يرنظر كرم نبيں فرما تا۔

( ۱۰۰۲۵) وَيِإِسْنَادِهِ هَذَا يَقُولُ أَخْسِنُوا الْوُصُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ وَيُلْ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راجع: ١٠٢٨] ( ١٠٠٢٥) كذشته سندى سے مروى ہے كه وضوخوب الچھى طرح كرو، كيونكه ميں نے ابوالقاسم النَّيْءَ كورِفر ماتے ہوئے سناہے كه جہنم كي آگ سے اير يوں كے لئے ہلاكت ہے۔

### هي مُنالاً اَعَدُرُنْ بل يُنِيدُ مِنْ أَنِي هُوكِينُوة رَبِينَالُهُ هُوكِينُوة رَبِينَالُهُ كُوكُوكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

( ١٠.٢٦) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَّا أَجْزِى بِهِ [راحع ٩٨٨٩].

(۱۰۰۲۱) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کی ایک پیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے روزے کے علاوہ ہم کمل کفارہ ہے ،روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا۔

( ١٠.٢٧) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ [راحع: ٩٨٨٩].

(۱۰۰۲۷) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کا ٹیٹے کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ روز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزویک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠.٢٨) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا أَتِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ فِيهِ بِآمْرٍ ثُمَّ حَمَلَ الْحَسَنَ آوْ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ وَإِذَا لُعَابُهُ يَسِيلُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ فَقَالَ الْحَسَنَ آوْ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ وَإِذَا لُعَابُهُ يَسِيلُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ فَقَالَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ [راحع: ٤٤٧٧].

(۱۰۰۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علیہ کے پاس صدقنہ کی مجوریں لائی گئیں، نی علیہ نے ان کے متعلق ایک تھم دے دیا اور حضرت حسن ڈاٹٹؤیا حسین ڈاٹٹؤ کو اپنے کندھے پر بٹھالیا، ان کالعاب نی علیہ پر بہنے لگا، نی علیہ نے سر اللہ محجور نظر آئی، نی علیہ نے اپنا ہاتھ ڈال کران کے منہ میں سے وہ محجور نکالی اور فر مایا کیا تہہیں ہے تہ نہیں ہے کہ آلے محد (مَنْ اللّٰہ عُورُ اللّٰہ کا کہ منہ میں کھاتی۔

( ١٠.٢٩) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُوَ الِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَمْرٍ فَاجْتَنِبُوهُ إِنظر: ١٠٢١٥.

(۱۰۰۲۹) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُنَّا فَیْقِم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں میں مہمیں چھوڑ ہے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکثر ت سوال کرنے اور اپنے انہیاء کیلی اسٹیں بھوڑ ہے رکھوں اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑ ہے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکٹر ت سوال کرنے اور اپنے انہیاء کیلی ہے اخیاد کی مجھے بھی بلاک ہوئی تھیں، میں تہمیں جس چیز سے روکوں ، اس سے رک جا دُاور جس چیز کا تھے ۔ دوں اے اپنی طاقت کے مطابق بور اگر و۔

( ١٠٠٢) وقَالَ يَعْنِي عَبُدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا اللهُ وَلَكُنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا [صححه الْقَاسِمِ يَقُولُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا [صححه النقاب ١٠١٨]. [انظر ١٠١٨]

## هي مُنلاً احَدِن لِي اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۰۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم تکائٹٹٹا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو پچھ میں جانتا ہوں،اگر وہ تہمیں پینہ چل جائے تو تم آہ و بکاء کی کثرت کرنا شروع کر دواور بیننے میں کی کر دو، البنتدراہ راست پر رہو،قریب رہواور خوشخبری قبول کرو۔

(١٠.٣١) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ وَآبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابُنَ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَٱذُودَنَّ عَنُ حَوْضِى رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبلِ [راجع: ٥٩٧].

(۱۰۰۳) حفرت ابو ہریرہ قافظ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم تکافیڈ کو یفر ماتے ہوئے ساہے کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجھ (منگافیڈ کا این اسلام دور کروں کا جیسے کسی اجنبی دست قدرت میں مجھ (منگافیڈ کا این ہے، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے حوض سے اس طرح دور کروں کا جیسے کسی اجنبی اونٹ کو دوسر سے اونٹوں سے دور کیا جاتا ہے۔

(١٠.٣٢) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَىَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ الْقَاسِمِ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَىَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ الْقَاسِمِ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَى ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ وَاحْدِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَاللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّى الْعَلَالَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّالَ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ا

(۱۰۰۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹاٹٹٹیز کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ مجھی سونے کا بن کر آجائے تو مجھے اس میں خوشی نہ ہوگی کہ تین دن مجھ پر گذر جائیں اور ایک دیناریا ورہم بھی میرے پاس ہاتی بچارہے ، سوائے اس چیز کے جو میں اسپے اویر واجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( ١٠.٣٣) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبُعِينَ جُزْنًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌّ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً فَقَالَ لَقَدْ فُضَّلَتُ عَلَيْهِ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا حَرًّا فَحَرًّا انظر: ١١٢١، ١١٤، ٢٠٤٥.

(۱۰۰۳۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُثَاثِیُّ اکو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ تہماری بیآ گ'' جے بی آ دم جلاتے ہیں'' جہنم کی آ گ کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہے، ایک آ دمی نے عرض کیایا رسول الله! بخداا بیرا یک جزء بھی کا فی ہے، بی طیعیہ نے فرمایا جہنم کی آ گ اس سے ۲۹ در جے زیادہ تیز ہے اور ان میں سے ہر درجہ اس کی حرارت کی مانند ہے۔ (۱۰٬۳۶) وَبِاسْنَادِهِ عَلَا اَ قَالَ سَمِعْتُ اَکَ اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ بَیْنَمَا رَجُلٌ یَمْشِی قَلْدَ اَعْجَبَتُهُ جُمَّتُهُ

(١٠٠٢٤) وبإستادة هذا عال سمِعت اب العاسم صلى الله عليه وسلم يعول بينما رجل يمشِي وَبُرُدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُو يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ [واحع: ٧٦١٨].

(۱۰۰۳۴) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم تَلْقَیْم کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کر کے ناز و تکبر کی جال چلنا ہوا جار ہاتھا ،اسے اپنے بالوں پر بڑا مجب محسوں ہور ہاتھا اور اس نے اپنی شلوار مخنوں سے بنچے لٹکا

# 

ر کئی تھی کہ آجا تک اللہ نے اسے دین میں دھنسا دیا ،اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا ہی رہے گا۔

( ١٠.٠٢) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَخَلَتُ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرِّ أَوْ هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطُعِمُهَا وَلَمْ تَسُقِهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ [راحع: ٩٨٩٢]

(۱۰۰۳۵) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مَثَاثِیْتُ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی، جسے اس نے باندھ دیا تھا،خو داسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے گہوڑے کھالیتی۔ مکوڑے کھالیتی۔

( ١٠.٣٦) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّابَّةُ الْعَجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ إِرَاحِعَ ١٩٩٣]

(۱۰۰۳۱) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُنَّاتَّاتِیْمُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جانور سے مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کاخون بھی رائیگاں ہے،اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگت جائے ،اس میں خمس (یانچوال حصہ) واجب ہے۔

( ١٠. ٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزَّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ قَالَ بَهْزٌ فِى حَدِيثِهِ أَخْبَرَنِى الْحَكَمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُرأُ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَائِكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا إِنظرَ ١٥٤٥

(۱۰۰۴۷)محمہ بن علی مُنظِیہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابو ہریرہ طائنڈ سے کہا کہ حضرت علی طائنڈ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورۃ منا فقوں کی تلاوت فرماتے تھے،حضرت ابو ہریرہ طائنڈ نے فرمایا کہ نبی علیقہ بھی یہ دوسورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٠.٣٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَغْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةً وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَانِى فَقَدُ عَصَانِى فَقَدُ عَصَانِى إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا عَصَى اللّهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللّهُ فِإِنْ صَلَّى قَاعِدًا عَصَى اللّهُ وَمَنْ عَصَانِى إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَى اللّهُ وَمَنْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُ مَا مَعْنَى مِنْ لَأَنْهُ إِرَاحِحَ ٢٠٠١ وَإِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهُلِ الْأَرْضِ فَصَالِي الْمَالَمُ عَلَى اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُ مُ مَنْ اللّهُ لِمَنْ عَمَا لَكُهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ

(۱۰۰۱۸) جعزت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طالا نے فرمایا جمل نے بیری اطاعت کی تورحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور امیر کی حثیت ڈھال کی ہوتی ہوتی ہے لہذا جب وہ تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہ تو تم میری کا فرمانی کی اور امیر کی حثیت ڈھال کی می ہوتی ہے لہذا جب وہ تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہ وہ جب وہ سمیع اللّه کے لمن تحمیدہ کے تو تم اللّه میری کوع کرو، جب وہ سمیع اللّه کے لمن تحمیدہ کے تو تم اللّه میری کوئے کہ اور اس کے میری کا اللّه کے مدد اللّه کے اور اس کے میری کی اور اس کے دور کوئی کے اور کی اور اس کی میری کی اور اس کے میری کی اور اس کے دور کی کا دور کی کے دور کی کا دور کی کی دور کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کے دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کی کی دور کی کی کا دور کی کی دور کی کا دور کا دور

### 

( ١٠.٣٩) قَالَ وَيَهُلِكُ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعُدَهُ وَيَهُلِكُ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ إراحع: ٩٣٧٥]

(۱۰۰۳۹) اور فرمایا قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا اور کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں رہے گا۔

(١٠٠٤) قَالَ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ حَمْسٍ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَمْاتِ وَفِيْنَةِ الْمُمْاتِ وَفِيْنَةِ الْمَمْاتِ وَفِيْنَةً الْمَعْمَاتِ وَفِيْنَةً الْمَمْاتِ وَفِيْنَةً اللّهِ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ ال

(۱۰۰۴۰)اور نبی ملیله پانچ چیزوں سے اللہ کی بناہ ما نگا کرتے تھے، عذاب جہنم ہے، عذاب قبرے ، زندگی اورموت کی آ زمائش ہے اور سے د جال کے فتنے ہے۔

(١٠٠٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزَّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ نَهْزَّ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ نَقَصَ مِنْ الصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ آخَرَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ إِرَاحِيَ ١٩٩٨

(۱۰۰۴۲) حضرت ابوہریہ ڈالٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا سے بھولے سے ظہر کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیر دیا، صحابہ کرام ٹھکٹنزنے پوچھا کیانماز میں کمی ہوگئی ہے؟اس پر نبی طینا کھڑے ہوئے ، دور کعتیں مزید ملائیں اور سلام پھیر کر سہو کے دو سجدے کر لیے۔

(١٠.٤٢) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ الْحَبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعُدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي هُوَيُرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً فَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةً وَمَنْ كَانَ مِنْ مُؤَيِّنَةً خَيْوٌ مِنْ بَنِي قَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَلِهٍ وَعَطَفَانَ [واضِع ٢١٨١٢].

قالَ حَجَّاجٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُؤَيِّنَةً خَيْوٌ مِنْ بَنِي قَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَلِهٍ وَعَطَفَانَ [واضِع ٢١٨٢].

قالَ حَجَّاجٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُؤَيِّنَةً خَيْوٌ مِنْ بَنِي عَلِيمًا فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَلِهِ وَعَطَفَانَ [واضِع ٢١٨٢].

قال حَجَاجٌ عَلَى اللهِ مِنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ يَنِي عَلَيْهِ وَمَانِ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَلَمُ مَعْفَارَاور مَوْ يَعْرَفُونَ وَمُونَا عَلَى مُعَلِيمًا فَلْ مَا عَلَيْهِ مَعْمَلُونَ وَمُونَا فَالْ وَمُوارَلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ وَمُونَا وَمُونَا لَ وَمُوارَلُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ مُنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَا لَهُ وَمُونَا لَا وَمُعْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْفَارًا وَمُونَا لَا وَمُونَا لَا وَمُعْلَالًا وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِقًا لَا وَمُوارَلُ الْوَمُعِلَا وَمُعْلِمًا لَا عَلَامُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا مُولِلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعْلِمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُونَا لَاللّهُ مَا عَلَاهُ مَا مُعْلَلُونَا لَا مُعْلَى اللّهُ مُؤْلِقُونَا وَمُوالِ مُنَالِقُونَا وَمُواللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْلِقُونَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُولِلُونُ وَاللّهُ مُنْ مُؤْلِنَا وَلَا مُعْلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُعْلِقُ

### 

(عَدَّهُ) حُدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْيَعِى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَىٰ ' بُنِ مَتَّى [راحع: ٩٢٤٤].

(۱۰۰۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا سے فرمایا کسی بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یوں کہنا پھرے ''میں حضرت یونس ملیا سے بہتر ہوں۔''

( ١٠٠٤٥) حَكَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَأَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَغَرَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَ الْآغَرُ آلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكَعْبَةَ [راحع: ٢٤٧٥].

(۱۰۰۴۵) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں سے ''سوائے معجد حرام کے''ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ١٠٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ زُرَارَةَ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بُنَ ٱوْفَى عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ [راحع: ٢٤٦٥]

(۱۰۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیئا ہے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جوعورت ( تسی نارانسکی کی بنایر )اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر

(دوسرے بستر پر)رات گذارتی ہےاس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ نکہ وہ واپس آ جائے۔

( ١٠٠٤٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالاً الْمُزَنِيَّ أَوْ الْمَازِنِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ دَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ هُورَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ دَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ هُورَةً إِلَّا السَّامَ قَالَ قَتَادَةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ [انظر: ١٠٥٥، ١٠، ١٠٥، ١٠، ١٠٥، ١].

(۱۰۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیانے فرمایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ١٠٠٤٨ ) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ هِلَالِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ عَنْ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِهَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلُتُ لِقَتَادَةً مَا السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِهَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلُتُ لِقَتَادَةً مَا السَّوْدَاءَ شِهَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلُتُ لِقَتَادَةً مَا السَّوْدَاءَ شِهَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ شُعْبَةً فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَا

و السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ [راجع: ١٠٠٤٧].

(۱۰۰۴۸) حضرت ابو برريه تُنَاتَّرُ مَ مَرُوى ہے كہ بى عَلِيْهِ فِي مَايِهِ السَّامُونَ كَعَلَاهِ وَ بَرِيَهُ الكَّهُ عَنِ النَّصُو الْمَارِي كَا شَعْاء ہے۔ (۱۰۰۸۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّصُو بُنِ آئِسِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ النَّبِي مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّصْرَ بُنَ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُوَيُّوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# مُنلُهُ الْمُرْانِ بِلِيَةِ مِنْ اللهِ الْمُرْانِ بِلِيهِ مِنْ اللهِ الْمُرْتِ اللهِ المِلْمُلِي

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَّ أَحَقُّ بِهِ [راحع: ٤٧ ٥٠].

(۱۰۰ ۳۹) حضرت ابوہریرہ بڑاٹھئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کُٹھٹے ہے ارشاد فرمایا جس آ دی کومفلس قرار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ١٠٠٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱنْبَأْنِي قَتَادَةٌ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بُنَ يَزِيدَ مِنْ بَنِي مَازِنِ بُنِ شَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوُدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوُدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ السَّامَ وَقَالَ قَتَادَةُ السَّامُ الْمَوْتُ [راجع: ٢١٠٠٤].

( ۱۰۰۵ ) حضرت ابو ہر رہے وہانٹیئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ١٠٠٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنِ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُورَى جَائِزَةٌ [راحع: ٤٨ ٥٨]

(۱۵۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا عمر بھر کے لئے کسی چیز کو وقف کروینا صحیح ہے۔

( ١٠٠٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يَضْمَنُ [راجع: ٧٤٦٢].

(۱۰۰۵۲) حضرت ابو ہر میرہ نگاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قیا</sup> نے فر مایا جس شخص کی کسی غلام میں شرا کت ہواور وہ اپنے <u>حصے کے</u> بھتررا سے آزاد کردیے تواگروہ مالدار ہے تواس کی تکمل جان خلاصی کرانا اس کی ذمہ داری ہے۔

( ١٠٠٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّصْرَ بُنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ [صححه البحارى (٨٦٤ه)، ومسلم (٢٠٨٩)، وابن حبان (٢٨٨٥)].

(۱۰۰۵۳) حضرت ابو ہرریہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی علیا نے (مردکو) سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٠٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُورَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَخْمَ الْكَفَّيْنِ [وَالْقَدَمُيْنِ لَمُ أَرَّ بَعْدَهُ مِثَلَهُ].

(۱۰۰۵۳) حضرت ابو ہریرہ دانشاہ مروی ہے کہ نبی علیا کی ہتھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، میں نے آپ مالٹیا کے بعد آپ مالٹیو کم جیسا کوئی نہیں دیکھا۔

( ١٠.٥٥ ) حَلَّاثُنَا

(١٠٠٥٥) مارے پاس وستیاب ننے میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا ' کھا ہواہے۔

### 

( ١٠.٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَجَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ شَمِعْتُ شَلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع: ٢٩٣]

(۱۰۰۵۲) حضرت ابو ہریہ وہ انہ اسلام کے بی الیہ نے فرمایا مسلمان پراس کے گھوڑ ہے اور غلام کی زگو ہ نہیں ہے۔ (۷۵،۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ آبِی حَصِینٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَکُوَانَ أَبَا صَالِح یُحَدِّثُ عَنِ آبِی هُریَنَ قَالَ سَمِعْتُ ذَکُوَانَ أَبَا صَالِح یُحَدِّثُ عَنِ آبِی هُریَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی إِنَّ الشَّیْطُانَ لَا یَتَصَوَّرُ بِی اَوْ قَالَ شُعْبَةُ لَا یَتَشَدَّهُ بی رواحع ۱۹۳۰

(۱۰۰۵۷) حضرت ابوہریرہ جنان سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ فَالنَّیْزُ آنِ اَرشاد فَر مایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ،اے یقین کرلینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ١٠٠٠٥٨ ) وَمَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ٥٣٠٥م].

( ١٠٠٥ م ) اور جو خص جان بو جو کرمیری طرف کسی حجوثی بات کی نسبت کرے، اسے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے ۔

( ١٠.٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَدُلُّكَ قَالَ حَجَّاجٌ أَوَلَا آدُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(۱۰۰۵۸) حضرت الوَّهريره وَلِلْقُوْتَ عِمروى ہے كَداْ كِيْ مرتبه نبي النِّلافِ فرمايا كيا ميں تنهيں جنت كا ايك خزاندند بتاؤں؟ فرمايا يوں كہا كرو" وَ لَا فُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ"

( ١٠.٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهُو بُنِ حَوْشَبٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَيْنَاءِ فَارِسَ [راحع: ٧٩٣٧]

(۱۰۰۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھلوگ اسے وہاں ہے بھی حاصل کرلیس گے۔

﴿ ١٠٠٠ ﴾ الحَدَّثَنَا عَبُهُ الرَّخْمَنِ بُنُ مَهُدِئً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُزَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ اشْتَوَى شَاةً فَوَ خَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْحِيَارِ قَلْيُرُو لَا مَنْ اشْتَوَى شَاةً فَوَ خَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْحِيَارِ قَلْيُرُو لَهُ اللهِ صَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اشْتَوَى شَاةً فَوَ خَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُو بِالْحِيَارِ قَلْيُرُو لَا مَنْ اشْتَوَى شَاةً فَوَ خَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُو بِاللهِ عَلَيْهِ لَكُولُ مَنْ اشْتَوَى شَاةً وَوَ خَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُو بِاللهِ عَلَيْهِ فَلَيُولُ فَلَيْ اللهُ عَنْ مُعَلَى اللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

(۱۰۰ ۲۰) جعنرت ابوہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی طالبانے فرمایا جو شخص (دھوکے کا شکار ہوکر) ایسی بکری خرید لے جس کے

# 

تے باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تواس جانور کواپے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا ٹھرائی جانور کو ہالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صناع مجور بھی دے۔

( ١٠٠٦١ ) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ ٱخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَٱرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ يَغْنِى نِسَاءَ قُرَّيْشٍ

(۱۰۰۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم سُلُالِیَّا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بڑی عورتوں میں سب سے بڑی میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔

( ١٠٠٦٢) وَبِإِسۡنَادِهِ سَمِعۡتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صُومُوا لِرُوُٰ يَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوُ يَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ [راحع: ٩٣٦٥].

(۱۰۰۷۲) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹائٹیگا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چاندد کھے کرروزہ رکھا کرو، جاند دیکھے کرعید منایا کرو،اگرچا ندنظر نہ آئے اور آسان پراہر چھایا ہوتو تنہیں کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ١٠٠٦٣) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُدُخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ قَالَ بَهُزَّ وَفَضْلٌ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ قَالَ بَهُزَّ وَفَضْلٌ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [راجع: ٩٩٠]

(۱۰۰ ۲۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ بیں نے ابوالقاسم مُنگانِیْ اکوریے فرماتے ہوئے سنا ہے کہتم بیں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابۂ کرام ڈنگئانے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الا پہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے، یہ جملہ کہ کرآپ مُنگانِی اپناہا تھوائے سرپر رکھ لیا۔

( ١٠٠٦٤) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا [راجع: ٩٧٦٢].

(۱۰۰ ۲۴) گذشته سندی سے مردی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُنَّاثِیْنِ کو بیر رہاتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے بندوا آپیں میں بھائی جھائی بن کرر ہا کروہ آپیں میں دشتی اور بغض نہ رکھا کرو۔

( ١٠٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُورَةَ يُحَدِّثُ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ سَلَكَتُ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهِجُرةُ لَكُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّهِ عَرَيْرَةً وَمَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَثْمَى لَقَدُ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ وَاسَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَثْمَى لَقَدُ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ وَاسَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَثْمَى لَقَدُ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ وَاسَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأَثْمَى لَقَدُ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ وَاسَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا ظَلَمَ بِأَبِي وَالْمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَوْلُ الْعَرُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولِلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# هي مُنالا احَانُ بن ليدِ مَرْم كِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرِيرَة وَعَيْنُهُ كَا

وادی میں تو میں انصار کے ساتھان کی وادی میں جلوں گا اگر جمرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔

(١٠.٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا [صححه مسلم (٢٥١٥)].

(۱۰۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسلام کو اللہ اللہ اللہ اللہ عفاری اللہ بخشش فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامتی عطاء فرمائے۔ عطاء فرمائے۔

(١٠٠٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِانَةً عَامٍ لَا يَفْطَعُهَا [انظر: ١٤٨٩]
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِانَةً عَامٍ لَا يَفُطعُهَا [انظر: ١٠٠٩]
(١٠٠١) حفرت الوجريره اللَّهُ عَلَيْهِ عَمُ اليك ورخت اليا القاسمَ المَالَةُ الرَّحِينَ عَلَى المَالِ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَاسِ عَلَى الْحَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَى الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّاسِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَلِي الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعُلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ الْعَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

(١٠٠٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُكُمُ إِسُلَامًا أَحَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [راحع: ٢٣ - ١٠] سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُكُمُ إِسُلَامًا أَحَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [راحع: ٢٣] سَمِونَ مَنْ الوالقاسَمَ ثَالِيَّةً كُويِهُ مَا تَنْ بُوكُ وَهُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَ مَنْ الوالقاسَمَ ثَالِيَّةً كُويِهُ مَا تَنْ بُوكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَكُونُ وَهُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ مِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّ

( ۱۰.۶۹) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْوَتَانِ وَاللَّكُ كُلَةُ وَالْأَكُلَةُ وَالْأَكُلَةُ وَالْأَكُلَةُ وَالْأَكُلَةُ وَالْأَكُلةُ وَالْأَكُلةُ وَالْآمُكِينَ الَّذِى لَا يَجِدُ غِنَى يَغْنِيهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا [راحع: ٢٥٣] والتَّمْونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا والمورور واللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا والمورور واللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و

( .٠.٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسُأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعُطَاهُ إِيَّاهُ [راجع: ٢٥٧٥].

(۱۰۰۷) اور نبی اکرم مُلَّالِیُّام نے ارشاد فر مایا جعہ کے دن ایک ساعت ایک بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خبر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضر ورعطاء فرما دیتا ہے۔

﴿ (١٠.٧١) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَا يَخْشَى أَخَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ تَعَالَى رَأْسَهُ رَأْسٌ حِمَارٍ [راجع: ٢٥٢٥].

(اعدوا) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ملاقید اور ماتے ہوئے سناہے کہ کیاوہ آ دی جوامام سے پہلے سر

# وي مُنالِهِ اللهِ اللهِ

الفائے اور امام تجدہ ہی میں ہو، اس بات سے بیں ڈرتا کداللہ تعالی اس کا سرگدھے جیسا بیادے۔

( ١٠.٧٢) وَبِإِسُنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [انظر: ٢٥٢٥].

(۱۰۰۷) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم تلکی گیا کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہا ہے اللہ! میں عذاب قبرے میں وجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کی آنر مائش ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

(١٠.٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ الْمِن عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ قَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع ٤ ٩٥٩]

(۱۰۰۷) حضرت ابو ہررہ و ٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیاہ نے فر مایا آگ پر کی ہوئی چیز کھانے سے وضو کیا کرو۔

(۱۰۰۷٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُلِكِ بُنُ عَمْرُ و قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُوَيُوةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ الْأَحِيرةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَنَتَ وَقَالَ اللَّهُمَّ آنْجِ اللَّهُمَّ آنْجِ سَلَمَة بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ آنْجِ عَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ آنْجِ الْمُسْتَصَعْفِينَ مِنُ الْوَلِيدَ بُنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ آنْجِ سَلَمَة بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ آنْجِ عَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ آنْجِ الْمُسْتَصَعْفِينَ مِنُ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ آنْجِ سَلَمَة بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ آنْجِ عَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ آنْجِ الْمُسْتَصَعْفِينَ مِنُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ آنْجِ الْمُسْتَصَعْفِينَ مِنُ اللَّهُمَّ آنْجِي وَلِيدَ اللَّهُمَّ آنْجِ الْمُسْتَصَعْفِينَ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُمَّ آنْجِ الْمُسْتَصَعْفِينَ مِنَ اللَّهُمَّ آنْجِي اللَّهُمَّ آنْجِ الْمُسْتَصَعْفِينَ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ آنْجِ اللَّهُمُ آنْجِ اللَّهُمَّ آنْجِ اللَّهُمَّ آنْجِ اللَّهُمَّ آنْجِ اللَّهُمَّ آنْجِ اللَّهُمَّ آنْجِ اللَّهُمُ آنْجِ اللَّهُمَّ آنْجِ اللَّهُمُ آنُحِينَ اللَّهُمُ آنِهُ وَلَا اللَّهُمُ آنُونَ اللَّهُمُ آنِهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُمُ آنُهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُمُ آنُهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسَمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

فر ماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن مشام، عیاش بن ابی رہیعہ اور مکہ مکرمہ کے دیکر کمزوروں لوفریش کے سم وسم نجات عطاء فر ما،اے اللہ! قبیلہ مصرکی بخت بکڑ فر ما،اوران پر حضرت یوسف علیٰلاکے ز مانے جیسی قبط سالی مسلط فر ما

( ١٠٠٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَاهٌ عَنْ يَخْيَى عَنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقُنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةً الْأَقْرِبَنَّ بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقُنُتُ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةً الظَّهُرِ وَصَلَاةِ الْعَشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصَّبُحِ بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ النَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنْ الْلَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدُعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَلَى اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعُولُ اللّهُ لِمُنْ حَمِدَهُ وَيَدُعُولِهُ لِلْهُ لِمَنْ الْعَلَى اللّهُ لَمُ لَيْلُولُ لِلللّهُ لِينَ إِرَاحِعِ لِلللّهُ لِمِنْ لَا لَهُ لِمَنْ مَا لَاللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعُولُ لَا لَكُولُ لَهُ لِمَنْ لَا لَهُ لِمَنْ لِلللّهُ لِمَنْ لَاللّهُ لِمَنْ لِللّهُ لَهُ لِمُنْ لِلللّهُ لِمَا لَاللّهُ لِمَنْ لَا لَا لَعَلَيْهِ لِلْمُ لَاللّهُ لِمَا لِللّهُ لِمَنْ مَا لِلللّهُ لَعُنْ لِلللّهُ لِمِنْ لَيْلِيلُولُولُولُ لَا لَهُ لِمَا لَوْلِيمُولُ لَلْمُ لِيلَالَهُ لِمُنْ لِلللّهُ لِمَا لِللللّهُ لِمِنْ لَلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمِنْ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلَهُ لِلْلِلْمُ لِلْمُ لَ

(۱۰۰۷۵) حفزت ابو ہریرہ ڈلائٹا ہے مردی ہے کہ بخدا! نماز میں میں تم سب نے زیادہ نبی علیلا کے قریب ہوں ، ابوسلمہ کہتے ہیں کہ حفزت ابو ہریرہ ڈلائٹو نماز ظہر،عشاءاور نماز فجر کی آخری رکعت میں "تسمع اللہ لمین خمدہ" کہنے کے بعد تنویت نازلہ پر ہے تھے جس میں مسلمانوں کے لئے دعاءاور کفار پرلعنت فرماتے تھے۔

﴿ ١٠٠٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلِّمَةَ عَنِ آبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بُنُ آبِي الصَّلُتِ أَنْ يُسُلِمَ [راحع: ٧٣٧٧].

# هي مُنالُهُ مَن مَنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ هُرَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِكُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّالِ اللَّالَّالِلَّا لَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ

(۱۰۰۷) حطرت ابوہریرہ نگافتا ہے مروی ہے کہ نبی علیا کے فرمایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچا شعر کہا ہے وہ لبید کا بید شعریہ ہے کہ یا در کھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے اور قریب تھا کہ امید بن ابی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

( ۱۰.۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع ٢١٩٣] هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع ٢١٩] المَامِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فِى فَرَسِهِ صَدَقَةً [راحع ٢١٥] عن الله عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِى عَبْدِهِ وَلَا فِى فَرَسِهِ صَدَقَةً [راحع ٢١٥]

(١٠.٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ إِبْوَاهِيمَ بُنِ عَامِرِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مَاتَ فَقَالُوا خَيْرًا وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّهُ مُنْهُمَ وَكُمْ عَلَى بَعْضِ [راحع: ١٠٠١٤]

(۱۰۰۷۸) حضرت ابو ہر یرہ دلائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طین کے ساسنے ایک فوت شدہ آ دمی کا تذکرہ ہوا، لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تعریف بیان کرنے لیے، نبی طین نے فرمایا واجب ہوگئی، اس اثناء میں ایک اور آ دمی کا تذکرہ ہوا، اور لوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی مذمت بیان کی، نبی طین نے فرمایا واجب ہوگئی، پھر فرمایا کہتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ١٠.٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي

(۹۷۰۰۱) حضرت ابوہریرہ ڈی ٹیڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا میرے نام پراپنانام رکھالیا کرو،لیکن میری کنیت پراپی کنیت ندر کھا کرو۔

( ١٠٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ مِنُ ٱكُذَبِ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَبَعَاسَدُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [انظر: ٢٧٩،١٠٢١]

(۱۰۰۸۰) حطرت ابو ہر پرہ دفائقٹ مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا بدگمانی کرنے سے اپ آپ کو بچاد کیونکہ بیسب سے زیادہ حصوفی بات ہوتی ہے ، کسی کی جاسوی اور لوہ نہ لگاؤ ، ہا ہم مقابلہ نہ کروہ ایک دوسر کے وصوکہ نہ دو قطع مرحی نہ کروہ پغض ٹے رکھواور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بھائی بن کررہو۔

(١٠٠٨١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفُنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ لَمُشْغَرُهُمَا

## هُ مُنالًا اَفَدَانِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أَوْ أَحَدُهُمَ ا مِثْلُ أُحُدٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَلَ فَتَعَاظَمَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ [صَححه مسلم (٩٤٥)، وابن حبان (٣٠٧٩)]. [انظر: ٢٠٤٧٣،

(۱۰۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا ہے مردی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا اور جو خص دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا قیراط احدیباڑ کے برابر ہوگا ،حضرت ابن عمر ٹھاٹھا کو بیرحدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے بہت اہم سمجھا اور حضرت عا نشہ وٹھٹا کے پاس بیدریافت کرنے کے لئے ایک آ دمی کو بھیجا،حضرت عائشہ ڈٹائٹانے فرمایا کدابو ہریرہ بچے کہتے ہیں،اس پرحضرت ابن عمر بھٹھنانے فرمایا کداس طرح تو ہم نے بہت سے قیراط ضائع کردیۓ۔

( ١٠٠٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي حَبيبٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُطَوِّس فَحَدَّثِيي عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخُصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيامُ اللَّهُرِ وَإِنْ صَامَهُ [راحع: ٢٠٠٢]

(۱۰۰۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر ما یا جو مخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ حجبوڑ دے یا تو ڑ دے،ساری عمر کے روز نے بھی اس ایک روز سے کابدانہیں بن سکتے۔

( ١٠٠٨٣ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ الْمُطَوِّسِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ حَبِيبٌ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنِ أَبِي الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثِنِي [راجع: ٩٠٠٢].

(۱۰۰۸۳) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا جو مخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ دیے ہا تو ۔ وے ساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز ہے گا بدانہیں بن سکتے۔

( ١٠٠٨٣م ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَقَالَ أَبُو الْمُطَوِّسِ

(۱۰۰۸۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٠٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ الْمُ الْمُطَوِّسِ عَنِ أَبِيهِ قَذَكَرَهُ [راحع ٢ ، ٢ ] War of the state of the

(۱۰۰۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٠٨٥) حُدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ٱشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَٰسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ [انظر: ٧١٩٧]

### هي مُنالِهُ اَفَارَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۰۰۸۵) حضرت ابوہریرہ ٹٹائشے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جب مردا پی بیوی کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹے جائے اورکوشش کر لے تواس بیٹسل واجب ہوگیا۔

( ١٠.٨٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [انظر: ٧٣٢١]

(۱۰۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ دفائٹۂ سے مرؤی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طلیقا ہے مشرکیین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریا فت کیا تو نبی علیقانے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیا دہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیاا عمال سرانجام دیتے۔

( ١٠.٨٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِى رَافِعِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ أَبِى رَافِعِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَانْخَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ كُنْتَ لَقِيتَنِى وَأَنَا جُنُبٌ فَكُرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ كُنْتَ قَالَ كُنْتَ لَقِيتَنِى وَأَنَا جُنُبٌ فَكُرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ وَاللَّهُ عَلَى عَنْدِ طَهَارَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

(۱۰۰۸) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبد مدیند منورہ کے کسی راستے میں ناپاک کی حالت میں میری ملاقات نبی علیا سے ہوگئی، میں موقع پاکر پیچھے ہے کھ سک گیا، اور اپنے خیمے میں آ کر عسل کیا اور دوبارہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، نبی علیا مجھے دیکھ کر پوچھنے سکے کہتم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تھی، میں ناپاکی ک حالت میں تھا، جھے ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ میلے ہوئے اچھا نہ لگانی علیا نے فر مایا مؤمن تو ناپاک نہیں ہوتا۔

( ١٠٠٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقُ بِهِ عَلَى الْفُسِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ [واحع: ٣٤ ٢].

(۱۰۰۸۸) حفرت ابو ہریرہ نظائفت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے لوگوں کوصد قد کرنے کی ترغیب دی، ایک آدبی کہنے لگا کہ اگر میرے پاس صرف ایک دینار ہوتو؟ فرمایا اسے اپنی ذات پرصد قد کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فرمایا اپنی بیوی پرصد قد کردو، اس نے پوچھا کہ فرمایا اپنی بیوی پرصد قد کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فرمایا اسے اپنے خادم پرصد قد کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فرمایا اسے اپنے خادم پرصد قد کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فرمایا تم زیادہ بہتر سیجھتے ہو۔

( ١٠.٨٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا الْٱعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ شَكَّ الْٱعْمَشُ قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَهُ وَارْقَهُ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا

# 

﴿ (۱۰۰۸۹) حضرت البو ہریاہ ڈاٹٹٹایا ابوسعید خدری بلٹٹٹا ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن حامل قر آن ہے کہا جائے گا پڑھتا جا اور \* چڑھتا جا، تیرا ٹھکا نہاس آخری آیٹ پر ہوگا جوتو پڑھے گا۔

( ١٠٠٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ (ح) وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ الْمَعْنَى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ مُهْرَةً أَوْ فَلُوّهُ أَوْ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهِا لِأَحْدِكُمْ كَمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ مُهْرَةً أَوْ فَلُوّهُ أَوْ فَلُوّهُ أَوْ فَلُوّهُ أَوْ فَلَوْ وَيَعْدِينُهِ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَهُو الَّذِي فَي عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِّى الصَّدَقَاتِ [راحع ٢٦٢٢]

(۹۰۰) حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طیکانے فرمایا بندہ جب حلال مال میں ہے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرمالیتا ہے اور جس طرح تم میں ہے کوئی شخص اپنی بکری کے بیچ کی پرورش اسے قبول فرمالیتا ہے اور جس طرح تم میں ہے کوئی شخص اپنی بکری کے بیچ کی پرورش اور نشو ونما کرتا ہے ، جتی کہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں بڑھتے وہ ایک لقمہ بہاڑ کے برابر بین جاتا ہے۔

( ١٠٠٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْٱعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعِنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدُ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَضَى الْإِمَامَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٧٤٦٨].

(۱۰۰۹۱) حضرت ابوہریہ و وقت سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، ورحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی اس نے اللہ کی نافرمانی کا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی تافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
کی، اور جس نے امیر کی تافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔

( ١٠٠٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ النَّصُّرِ بُنِ أَنَسٍ قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ امْرَأْتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ [راجع: ٧٩٣٣].

(۱۰۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ تلافظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیفائے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ آیک کو دوسری پرتر نیج ویتا ہو(ناانصافی کرتا ہو) وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کاجسم فالج زدہ ہوگا۔

( ١٠٠٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنِ أَبِي هُوَيُوةً رَفَعَهُ كَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُوِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ [راجع: ٢٤٢].

# هي مُنالِهُ اَفَرُانِ لِيَوْمِ مِنْ اللهُ اَفَرُونِ لِيَوْمِ مِنْ اللهُ اللهُ

(۱۰۰۹) جفرت ابو ہریرہ دائو ہے مرفو عامروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیندے بیدار ہوتو اپناہا تھ کسی برتن میں

اس وقت تک ندو الے جب تک اسے تین مرتبد دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کدرات جراس کا ہاتھ کہال رہا۔

( ١٠٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّةُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّنُونَ مِنْ الْمَطْهَرَةِ

فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلٌ لِلْعَزَاقِيبِ مِنَ النَّادِ [راحع ٢٦ ١٧]

(۱۰۰۹۳) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آبو ہریرہ ڈاٹھڑنے کے کھ لوگوں کو دیکھا جو وضو کر رہے تھے، حضرت

ابو ہریرہ ڈاٹن کنے گئے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم فاٹنٹو کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ ہے۔

ایٹیوں کے لئے ہاکت ہے۔

( ١٠٠٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ [راحع: ٩٣٠١]

(۹۵-۱۰) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنے سے مردی ہے کہ نبی ملیکائٹ فر مایا وضواحی وقت دا جب ہوتا ہے جب آ واز آئے یا خروج رتکے ہو۔

( ١٠.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ ۚ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ لَا يَقُومَنَّ آخَدُ كُمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ آذَى مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ [راجع: ٩٦٩٥]

(۱۰۰۹۱) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر ماً یا جب کسی کو پییثاب پا خانہ کی ضرورت ہوتو وہ نماز کے لئے کھڑ انہ ہوڈ

( ١٠.٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنُ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذَنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُزَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٩٣٠٤].

(۱۰۰۹۷) ابوالشعثاء محار بی بین کی ایک مرحبه نمازعصر کی اذان کے بعد ایک آ دی اٹھا اور مجد سے نکل گیا،حضرت ابو ہریرہ ڈینڈ نے فرمایاس آ دی نے ابوالقاسم مَنْ تَنْتِيْمَ کی نافر مانی کی۔

( ١٠.٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الْأَسُلَمِيِّ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِى أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلْيُعَمِّقُ أَوْ لِيَبُزُقُ فِى ثَوْبِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ [راحع: ٢٥٣٢]

(۱۰۰۹۸) حضرت ابوہریرہ بھی ہے ہوری ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص منجد میں تھو کتا جا ہے جاتو اسے جا ہے کہ وہ خوب زیادہ مٹی کھود لے ،ورندا پینے کیڑے میں تھوک لیاد

( ١٠.٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ أَيَا هُرَيْرَةَ صَلَّى صَلَاةً تَجَوَّزَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ هَكَذَا كَانَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ نَعَمُ وَأَوْخَزَ (راجع: ١٨٤٠)

# 

(۱۰۰۹۶) ابوخالد مُنظِينًا كَبَتِ بِين كما يك مرتبه مين في حضرت ابو بريره رُفائِنُ كومخضر نماز پڙھتے ہوئے ديکھا توان سے بوچھا اکدہ كيا نبي ملينا بھي اسي طرح كونماز پڙھتے تھے؟ حضرت ابو ہريرہ رافائِن نے فرمايا ہان! بلكه اس سے بھي مخضر \_

( ١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعُمَشِ عَنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ ٱرْشِئْدُ الْأَيْمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٢٧١٦٩]

(۱۰۱۰۰) حضرت ابو ہریرہ رہ گائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار، اے اہلہ! اماموں کی رہنمائی فر مااور مؤذنین کی مغفرت فرما۔

(١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَوَّزُوا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ [انظر ٢١٠٨٠٣،١٠١

(۱۰۱۰۱) حضرت ابو ہر برہ وٹائٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طایٹا نے فر مایا (جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو) ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میںعمررسیدہ ،کمزوراورضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں۔

(١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآئِمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقُلَ الصَّلَاقِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَّاءِ وَالْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً [راجع: ١٤٨٢]

(۱۰۱۰۲) حضرت ابو جريره ظائفت مروى م كه نبى طينات فرمايا فجر اورعشاء كى نمازي منافقين پرسب سے زياده بھارى ہوتى جي ، اورا گرانہيں ان دونوں كا ثواب پة چل جائے تووه ان جن ضرور شركت كريں اگر چهائيں گھنوں كے بل بى آ ناپڑے۔ (۱۰۱۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَو بُنُ بُرُ قَانَ عَنْ يَزِيدَ بَنِ الْأَصَمِّ عَنِ أَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱۰۱۰س) حضرت ابو ہریرہ دفائنڈ سے مروی ہے کہ نی طالیا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہا پنے نو جوانوں کو حکم دوں کہ ککڑیوں کے گھے جمع کریں ، پھرایک آ دمی کو حکم دوں اور وہ نماز کھڑی کر دے ، پھران لوگوں کے پاس جاؤں جونماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتے اور لکڑیوں کے کھوں سے ان کے گھروں میں آگ لگادوں۔

(١٠١٤) حَدَّثَنَا وَكِعَعْ عَنُ سُفْيَانَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هُرُمُزَّ عَنِ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلٌ وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [واحع: ٥٥٥٧].

(۱۰۱۰ ۴) حضرت ابو ہر یہ دلائنے ہے مروی ہے کہ بی علیظا جعد کے دن نما نے فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دبرکی تلاوت فرماتے تھے۔

### هُ مُنْ اللهُ اَمْرُينَ بِلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ هُرِيْرَة رِعَنْ اللهُ هُرِيْرة رِعَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رِعَنْ اللهُ ال

( ١٨٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَّيْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِي ﴿ الْمَعْنَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَّيْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِي ﴿ الْمَعْنَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَيْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَتَيْنُمُ الصَّلَاةَ فَأَنُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ ﴿ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَتَيْنُمُ الصَّلَاةَ فَأَنُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ ﴿ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَتَنْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَنُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ ﴿ فَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَتَيْنُمُ السَّلَامَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّكِينَةِ ﴿ وَالسَّكِينَةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَذُر كُنتُمْ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۰۱۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فرمایا جب نماز کے لئے آیا کروتو اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو ، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کلمل کرلیا کرو۔

(١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِلِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَّأَسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ [راحع: ٢٥٢٥].

﴿ ۱۰۱۰) حضرت ابو ہر رہے ڈٹائٹئز سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا کیاوہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اور امام بجدہ ہی میں ہو، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگد ھے جیسا ہنا دے۔

( ١٠.١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعُمَةُ عَنُ يَزِيدَ بَنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ [راجع: ٩٠٠٥].

(١٠١٠) حضرت الو ہریرہ ڈاٹٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے کمر کسنے سے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فر مایا ہے۔

( ١٠١.٨) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مَرَّةً وَيُعْلَمَ مَا بَقِىَ مَا هِيَ [راحع: ٩٠٠٥].

(۱۰۱۰۸) حضرت ابو ہر ریرہ ڈائٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے تقتیم سے قبل مال غنیمت کی خرید وفر و خت ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٠١٨) قَالَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَالِ حَتَّى تُخْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ [راجع: ٥٠٠٥].

(۱۰۱۰۹) اور نبی علیا نے ہرآ فت سے محفوظ ہونے سے قبل کھل کی خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے۔

( ١٠١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا ٱخْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ [راجع: ٧٣٩٦].

(۱۰۱۱۰) حضرت ابو ہریرہ دخاتفہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا تمام مسلمانوں میں سب ہے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ

ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں ، اور تم میں سب ہے بہترین وہ ہیں جواپئ عور توں کے بن میں اچھے ہوں۔

ُ (١٠١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْطًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلِّهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبُدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ [راحع: ٧٤٦٢]

(۱۱۱۱) حضرت ابو ہریرہ نافیز ہے مروی ہے کہ نبی ملیانے فرمایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہواورہ ہ اپنے جھے کے بقدر

# هي مُنلاً امَهُ رَضِ لِيَدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ٢٥٥ ﴾ ٢٥٥ ﴾ مُنلاً امَهُ رَضُ لَيْ هُرَيُرة مَنَالُهُ كُورَ وَمَنالُهُ

اسے آزاد کردی تو اگروہ مالدار ہے تو اس کی ممل جان خلاصی کرانا اس کی ذمہ داری ہے اور اگروہ مالدار نہ ہوتو بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعدوہ ادائیگی کے لیاس پر بوجھ نہ بنے (اور بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعدوہ مکمل آزاد ہوجائے گا)

( ١٠١١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلُ [راجع: ٩٥٩٩].

(۱۰۱۱۲) حضرت ابو ہریرہ رہ اللفظ سے مروی ہے کہ بی علیظانے ارشادفر مایا جو محض میت کونسل دے، اسے چاہیے کہ خود بھی عنسل کرلے۔

( ١٠١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي [راحع: ٩٣١٣]

(۱۰۱۱۳) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَائِنَائِم نے ارشاوفر مایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ۱.۸۱٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِى عَامِرٌ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ لَبَنُ اللَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِى يَشُرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ [راحع: ۲۱۲]

(۱۰۱۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے مردی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایا اگر جانور کو بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوایا جائے تو اس کا چارہ مرتبن کے ذھے واجب ہو گا اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جاسکتا ہے ، البتہ جوشخص اس کا دودھ پیے گااس کا خرچہ بھی اس کے ذھے ہو گا اور اس برسواری بھی کی جاسکتی ہے۔

### هي مُنالاً اَمَرُانَ بل رُبِيَّ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ الله

(۱۰۱۱۷) حضرت ابوہریرہ ٹاکٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں سے ''سوائے معجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے۔

(١٠١٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْأَغَرُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [راحع: ٧٤٧٥].

(۱۰۱۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١.١١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنُ مُحَمَّدٌ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [راحع: ٧٨٨٢]

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پرسجان اللہ کہنے کا تھم مردمقتد بوں کے لئے ہے اور تالی بچانے کا تھم عورتوں کے لئے ہے۔

( ١٠١٩) حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْبَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نَقَصَّ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كُلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ [راجع: ٧٦١٠].

(۱۰۱۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہی علیٹائے فرمایا جو مخص شکاری کتے اور کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے یا لے،اس کے ثواب میں سے روزانہ ایک قیراط کے برابر کمی ہوتی رہے گی۔

( ١.١٢ ) حَدَّثَنَا يَحُيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمْ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْٱسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَفْرَبِ [راحع، ٧٨ ٧].

(۱۰۱۲۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دو کالی چیزوں کینی سانپ اور بچھوکو'' مارا جاسکتا ہے۔

(١٠١٢) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامِ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنُ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٧١٧]

(۱۰۱۲) حظرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوے مروی ہے کہ نی طالبائے فر مایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے ، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے اور جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے ، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُوعَامِ وَقَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ فَذَكَرَا مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالًا مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا [راجع: ٧٧٠] (١٠١٢) گذشته مديث ال دوسرى سند سے بھی مروى ہے۔

### 

(١٠١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مُزَاحِم بُنِ زُفَرَ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَسَلَّمَ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَمِنَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَمِنَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ فِي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجُلّ وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللللهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى اللللللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَل

( ١٠٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْثُ فَتَمَشُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ وَالْحَادِ عَلَى مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْثُ فَتَمَشُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ وَالْحَادِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الْ

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ طالبین سے مروی ہے کہ نبی ملیان نے فر مایا جس مسلمان کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے ہوں،اییانہیں ہوسکتا کہ دواس کے باوجود جہنم میں داخل ہوجائے الا میہ کہتم پوری کرنے کے لئے جہنم میں جانا پڑے۔ (ہمیشہ جہنم میں نہیں رےگا)

( ١٠٠٢٥) حَدَّثَنَا يَحُيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثِنِى الزُّهُوِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ جُزُءًا قَالَ يَحْيَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ [راحع: ٥٧١٨].

(۱۰۱۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا اسلیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت مچیس در جے زیادہ ہے۔

( ١٠٢٦) حَدَّثَنَا يَحُيَىٰ عَنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَغْنِى مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوَّلُ زُمْرُةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ صُورَةُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَشَدٌ ضَوْءِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ هُمُ مَنَازِلُ بَعُدَ ذَلِكَ [انظر: ٢ ٥٥٥ ، ١ ، ٥٥٥].

(۱۰۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نی طالیہ نے فرمایا یوں تو ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جنت میں میری امت کا جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے۔

### هي مُناهُ اَمَٰ نَظْ اِللَّهِ عَنْ اِللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۰۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمُ أَحَدٌ دَاخِلٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُّولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ [راحع: ٧٤٧٣].

(۱۰۱۲) حفرت ابو ہریرہ رٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا تم میں ہے کی شخص کواس کاعمل جنت میں داخل نہیں کراسکتا، صحابۂ کرام مخالفان نے بوچھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الا میہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔

( ۱۰۱۲۸ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وراحع: ٧٢٠.٢]. ( ١٠١٢٨ ) گذشته حدیث ال دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(١٠١٩) حَلَّاثُنَا يَحْيَى عَنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُحُلِسُهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يُحْلِسُهُ فَلْيُنَاوِلُهُ مِنْهُ [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٢٨٩، الترمذي: ١٨٥٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۰۱۲۹) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکا کر لائے تواہے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کرکھانا کھلائے ،اگراپیانہیں کرسکتا توایک لقمہ ہی اسے دے دے۔

( ١٠١٣ ) حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ذَكُوَانُ أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ وَلَكِنْ لَا يَجِدُونَ حَمُولَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى وَلَوَدِدُتُ أَنِّى قَاتَلُتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ [راجع: ٢٧٦].

(۱۰۱۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاً دفر مایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں راہِ خدا میں نکلنے والے کسی سر بیہ سے بھی پیچھے نہ رہتا کہ بنی میں اتن وسعت نہیں پاتا کہ ان سب کوسواری مہیا کرسکوں مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ راہِ خدا میں جہاد کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ۔

(۱۰۱۲) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَجْلَانُ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُحُوبِ الْبَكَنَةِ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَكَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَكَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلكَ (۱۳۱۰) حضرت ابو بریره رُفَّاتِئَاتِ مردی ہے کہ نی طیاسے کسی نے قربانی کے جانور پرسوار ہونے کا حکم پوچھا (جبکہ انسان جج کے لئے جارہا ہواور اس کے پاس کوئی دوسری سواری نہ ہو) نی طیاب نے اس سے فرمایا کراس پرسوار ہو جاؤ، اس نے عرض کیا

# هُ مُنالِهِ الْمُرْبِضِيْلِ يَسِيْمِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُركِدُوة رَبَّنَا اللَّهُ مُركِدُوة رَبِّنَا اللَّهُ مُركِدُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُركِدُونَ اللَّهُ مُركِدُونَ اللَّهُ مُركِدُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّي اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

كه يقرباني كاجانورى، نى اليكان پر فرمايا كهاس يرسوار موجاؤ\_

( ١٠١٣ ) حَدَّثَنَا يَخُيَى عَنُ مَّالِكٍ قَالَ حَدَّثِنِي الزُّهُورِيُّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٱنْصِتُ فَقَدُ لَغَا [راحح: ٧٦٧٢]

(۱۰۱۳۲) حفرت ابو ہریرہ والنظیت مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوا ورتم اپنے ساتھی کو صرف بیہ کہ کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

( ١٠٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجُ عَنِ أَبِى هُويُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ النَّيْمُسُ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ الْذَرِكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ (راجع: ١٧٢).

(۱۰۱۳۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ بی ملیکانے فرمایا جو محض طلوع آفناب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جو مخص غروب آفناب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔

( ١٠١٣٤) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٦٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٣٦٥٦].

(۱۰۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تم بنی اسرائیل سے روایات بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠١٣٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ آبِى بَكُرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ آبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُوَ الرَّحْمَنِ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُو أَحَى الرَّعْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُو أَحْدَ مَالِهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُو

(۱۰۱۳۵) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمِثَائِیْئِلِم نے ارشاد فر مایا جس آ دی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اورکسی څخص کواس کے پاس بعینہا پنامال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ١٠١٣٦) حَدَّثَنَا أَسُبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤُ صَائِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤُ صَائِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤُ صَائِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ يَصُومُهُ آحَدُكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤُ

(۱۰۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ نگاتی ہے مروی ہے کہ بی طیاب نے فر مایاروزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گائی گلوچ کرنا

### 

چاہے تواسے یوں کہددینا جاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

(۱۰۱۳۷) حفزت ابن مسعود رٹائٹڈا ورابو ہریرہ دٹائٹڈ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے آیت قر آنی إِنَّ قُوْ آنَ الْفَہْرِ تَحَانَ مَشْهُو دًّا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔

(۱۰۱۲۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقْهُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ إِرَاحِغَ ١٧٢٠١ (١٠١٣٨) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرّ مایا تہمارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ زم دل ہیں اور ایمان، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمرہ ہے۔

( ١٠١٣٩ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرُنَا الْمُثَنَّى قَالَ قَتَادَةُ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَشَاجَرْتُمُ أَوْ اخْتَلَفُتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَدَعُوا سَبْعَ أَذْرُعٍ [راحع: ٩٥٣٣]

(۱۰۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹزے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ ٹَالْیُّیَّا نِے فرمایا جب رائے کی پیائش میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تواسے سات گزیرا تفاق کر کے دور کرلیا کرو۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحُيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمُ اراحِعِ ٢٤٦٤

(۱۰۱۴) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا اللہ تعالی نے میری امت کو یہ چھوٹ دی ہے کہ اس کے زہن میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا بشر طیکہ وہ اس وسوسے پڑلی نہ کر سے یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کر ہے۔ (۱۰،۱٤۱) حُدَّفَنَا یَحْمَی عَنِ ابْنِ آبِی ذِنْبِ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْمَرُ فَا ابْنُ أَبِی ذِنْبِ الْمُعْنَی قَالَ حَدَّثِنِی سَعِیدٌ عَنْ عَبْد

الرَّحْمَٰنِ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ أَبِى هُرَيُرَّةً قَالَ إِذَا مُثُّ فَلَا تَضْوِبُوا عَلَىَّ فُسُطَاطًا وَلَا تَتْبَعُونِى بِنَارٍ وَأَسْرِعُوا بِى إِلَى رَبِّى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الْعَبْدُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِى قَدِّمُونِى وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالَ وَيُلَكُمُ أَيْنَ تَذُهَبُونَ بِى [راحع: ٧٩٠١]

(۱۰۱۳۱) عبدالرحمٰن بن مبران سُنَالَة كَتَعَ بين كه جس وقت حضرت ابو ہریرہ رہائی کی وفات كا موقع قریب آیا تو وہ فرمانے لگے مجھ يركوئی خيمہ نه لگانا، ميرے ساتھ آگ ندلے كرجانا، اور مجھے جلدى لے جانا كيونكہ ميں نے نبی مليا كو يہ فرماتے ہوئے سنا

### هي المنال أخرون بل يهيد مترا الله المستقل الله المستقل الله المستقل الله المريدة وستالية الله المستقل المستقل الله المستقل المس

ہے جب کسی نیک آ دمی کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جمھے جلدی آ گے جمیعیو، جمھے جلدی آ گے جمیعیو، اور اگر کسی گنا ہگار آ دمی کو چاریائی پر رکھا جائے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس! جمھے کہاں لیے جائے ہو؟

(١٠١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ يَنْفِي بْنِ أَبِي نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ نَصُلٍ أَوْ حَافِرٍ [صححه ابن حبان (٢٩٩٠) وقد حسنه الترمذي قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ نَصُلٍ أَوْ حَافِرٍ [صححه ابن حبان (٢٩٩٠) وقد حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩٥٤) الترمذي: ٢٧٠٠، النسائي: ٢٢٦/٦) إن النظر: ١٠١٤٦.

(۱۰۱۴۲) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا صرف اونٹ یا گھوڑے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ١٠١٤ ) وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي أَخِمَدَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۱۴۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [راحع: ٩٥٨٤].

(۱۰۱۳۳)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ ٹبی ملیکٹانے فر مایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح پیس جمع نہ کیا جائے۔

( ١٠١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ْكَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنَبَةِ [راجع: ٧٧٣٩].

(۱۰۱۴۵)حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ ٹائنٹی نے فر مایا شراب ان دودرختوں سے بنتی ہے، ایک کھجور اورا کے انگور۔

( ١٠١٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنِ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هُوَيَانَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنِ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هُوَيَّامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشُتَّهِهِ تَرَكُهُ هُوَيْرَةً قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشُتَّهِهِ تَرَكُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٠٤٧)؛ وابن حبان (٣٤٤٧)]. [انظر: ٢١٦٤٧، ٢١٠ ٢٤٧].

(۱۰۱۳۲) حفرت ابو ہر رہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ملیلائے جمعی کسی کھانے میں عیب نہیں ٹکالا ، اگر تمنا ہوتی تو کھا لیتے اور اگر تمنا ندہوتی تو سکوت فرما لیتے۔

(١٠١٤٧) حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ يَغْنِي ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌّ فَإِنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَّعَ فِي الْقَبُرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُلِهِ [صححه مسلم (٩٤٥)]. [راحع: ٩٤٩].

### ﴿ مُنلِهُ احَدُّ رَضَلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۰۱۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا اور جو محض دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتار ہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے بع چھا قیراط سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فر مایا احد پہاڑ کے برابر۔

( ١٠١٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَالِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي

(۱۰۱۴۸) حضرت ابو ہر میرہ دفائشۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا قر آن میں جھکڑنا کفر ہے۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ [راحع ٢٩٦٤]

(۱۰۱۴۹) حضرت ابو ہریرہ طالنٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا اللہ کی بندیوں کومبجد میں آنے سے ندروکا کرو،البتہ انہیں چاہئے کہ وہ بناؤسٹکھار کے بغیرعام حالت میں ہی آیا کریں۔

( ١٠١٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفُطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [احرحه الدارمي (١٧٧٦). قال شعيب صحيح وهذا اسناد حسن] [راجع: ٨٥٣١].

(۱۰۱۵) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی الیکانے فر مایا روز ہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے ، چنانچہ جب وہ روز ہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا ،اور روز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مثک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠١٥) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتُ فَكَا جَوَازَ عَلَيْهَا [راحع: ٩ ١ ٩٧].

(۱۰۱۵۱) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فر مایا کنواری بالغ لڑی سے اس کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گ، اگروہ خاموش رہے توبیاس کی جانب سے اجازت تصور ہوگی اور اگروہ انکار کردی تو اس پرزبردی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ (۱۰٬۵۲) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِنُورُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَازِ الْعُجْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِنُورُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَازِ الْعُحُمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِنُورُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَازِ

( ١٠١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِي أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى

### هي مُنالِم اَمَارِينَ بل يَهِيَ مَرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرَيْرَة سِيَالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبُسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُّكُمْ الصَّمَّاءَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَحْتَبِى بِعَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ [راحع: ٩٥٨٢]

(۱۰۱۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دونتم کے لباس سے منع فر مایا ہے،اوروہ یہ کہانسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اندہوا وربیر کہ نماز پڑھتے وفت انسان اینے ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ١٠١٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا [راحع: ٤٤ ٧١].

(۱۰۱۵ ه) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جب امام تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ مجدہ کرے تو تم بھی سجدہ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

(۱۰۱۵۵) حَدَّفَنَا يَحْيَى عَنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ قَالَ آئَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ نُسَلّمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثَ سِينِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثَ سِينِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلِهِنَ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِنَّ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِنَ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ بِيدِهِ قَرِيبٌ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا بِعَالُهُمُ الشّعُورُ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ كَانَّهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِنَ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِنَ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِنَ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ اللّهُ عُلُولُ وَتُعَلِيلًا كَامِ وَعَلَالُولَ عَوْمً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْمُولَقَةُ وَصَالِحُوهِ كَانَهُا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَالْمَعْمُ وَقَهُ وَصَحِمُ السَّعْوِمُ الللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْهِ كَلَوْقَ مِن مِن اللهِ لَكُولُ مِي مِن مَا لُولُ عَلَيْهِ كَلُولُ عَلَيْهِ كُولُولَ عَلَيْهُ وَمِ عَلَيْهُ وَمَ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

( ١٠٥٥م/ ) وَاللَّهِ لَأَنْ يَغُدُّو آَحَدُّكُمْ فَيَخْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ وَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ يَؤْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَي وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ يَؤْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَي وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم (١٠٤٢)]. [راحع: ٤٧٩٧].

(۱۵۵ م/۱) بخدااتم میں سے کوئی آ دمی رس لے اور اس میں لکڑیاں باندھ کراپنی پیٹے پرلا دے اور اس کی کمائی خود بھی کھائے اور صدقہ بھی کرے ، بیاس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آ دمی کے پاس جا کر سوال کرے ، اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ دے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ اوپروالا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقہ میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتہاری

# 

و مدداري مين جون \_\_\_

( ١٥٥٠ مم / ٢) وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ١٥٥١].

(١٥٥٥ م/٢) اورروزه دار كے معند كى جبك الله كنزويك مشك كى خوشبوت زياده عمره ہے۔

( ١٠١٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٨٩٩١].

(۱۰۱۵۲) حطرت ابو ہریرہ ظافی اور ابوسلمہ طافی ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا بچے بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پیقر ہوتے ہیں۔

(١٠،٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَلِى بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسُوَدَيْنَ فِي الصَّلَاقِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ [راحع: ٢١٧٨].

(۱۰۱۵) حضرت ابو ہر ریرہ ٹٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نما زبھی'' دو کالی چیز وں کینی سانپ اور بچھوکو'' مارا جا سکتا ہے۔

( ١٠٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ أَبِي بَكُو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الْآغَرِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَلِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [صححه مسلم (٦٤٩)]

(۱۰۱۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹھنا سے مردی ہے کہ نبی علی<sup>نیوں</sup> نے فرمایا اسکیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچپیں در جے زیادہ ہے۔

( ١٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [راحع: ٩٦٧٧].

(۱۰۱۵۹) حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فر مایا مسلمان کی جان اس وفت تک لٹکی رہتی ہے جب تک اس پر چیف میں م

( ١٠١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

(۱۰۱۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠١٦) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## منالاً المراضل المناسرة من الما المراضل المناسرة المن المراضل المناسرة المن

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَآمُوَ الَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَآمُوَ الَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢١)، وابن حبان (١٧٤)] [انظر: ١٠١٦٢].

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٠١٦]

(۱۰۱۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنُ الْخَيْلِ [راجع: ٧٤٠٢].

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظا ایسے گھوڑ ہے کو نا پیند فر ماتے تھے جس کی تین ٹانگوں کارنگ سفید ہواور چوتھی کارنگ یاتی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ١٠١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفُقَةً فِيهَا جَرَسٌ وَلَا كَلْبٌ (راحع: ٢٥٥٧)

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈکائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گھنٹاں ہوں۔

( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَوَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُوِى عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرُ حَسُرَةً وَنَدَامَةً قَالَ حَجَّاجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبنُسَتِ الْفَاطِمَةُ [راحع: ٩٧٩].

(۱۰۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دو عالم مُناٹٹی ارشاد فر مایا عنقریب تم لوگ حکمرانی کی خواہش اور حرص کرو گے، لیکن سے حکمرانی قیامت کے دن باعث حسرت وندامت ہوگی، پس وہ بہترین دودھ پلانے اور بدترین دودھ چھڑانے والی ہے۔

( ١٠٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكُرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ [راحع: ٢٨٩٦].

(١٧١٦) حضرت ابو ہرریہ و فائن سے مروی ہے کہ نبی ملیا سے فرمایا انگور کے باغ کود کرم ' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مرو

### کی مُنلُا) اَمَدُرُقُ بِلِ اِنْ مِنْ اِنْ اِنْ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اَلَٰ الْمُرْتِيرُةُ وَعِنَانُهُ ﴾ کا مؤمن ہے۔ مؤمن ہے۔

﴿ ١٠٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زِيَادِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ عَنِ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ يُسُحَبُونَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [راحع: ٩٧٣٤]

(۱۰۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ شرکین قریش نبی علیہ کے پاس مسلمہ نقد ریمیں جھڑتے ہوئے آئے ، اس مناسبت سے بیآیت نازل ہوئی" جس دن آگ میں ان کے چیروں کھلسایا جائے گاتو ان سے کہا جائے گا کہ عذابِ جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیزکوایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے۔"

( ١٠٦٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ يَعْنِى اللَّيْتِيَّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ سَمِعَهُ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِى فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِى فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ السَّفَرَ (راحع ٢٩٣٠)

(۱۰۱۹) حضرت ابو ہریرہ بھا تھے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا کسریٰ کے بعد کوئی کسریٰ ندہ کا اور قیصر کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے راہِ خدا میں ضرور خرج کرو گے۔ ( ۱۰۱۷) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَکِیمٍ الْأَثْرَمِ عَنِ آبِی قَصِیمَةَ عَنِ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَی حَائِضًا آوْ امْرَآةً فِی دُبُرِهَا آوْ کاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدُ کَفَرَ بِمَا آنزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اراحع: ۹۲۷۹].

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ اللّٰهُ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو شخص کی حائصہ عورت سے یا کسی عورت کی پچیلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، یا کسی کا ہن کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محد (مثلَّ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يُومًا وَاحِدًا وَزُوجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِاذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ [راحع: ١٣٣٨]

## مناله اَمْرِينْ بل يَسْرَمُ كَمُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبِينَا اللهُ الل

(۱۷۱۰۱) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئٹ مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے فر مایا کوئی عورت'' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو'' ماہِ رمضان کےعلاوہ کوئی نفلی روز ہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

( ١٠١٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُلَامَسَةِ [راجع: ٢٢ ٩٨].

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے چھوکریا کنگری پھینک کرخرید وفرو دخت کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٠١٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ أَبِى سَلَمَةً عَنِ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ أَخُسَنُكُمْ قَضَاءً [راجع: ٨٨٨]

(ساکا۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جواداءِقرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ١٠٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْفَضُلِ عَنِ الْمُأْعُرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ [راحع: ٨٤٨].

(١٠١٧) حضرت ابو ہريره والفئات مروى ب كه ني عليه كا تلبيدية تعا"لبيك الله الحق"

( ١٠١٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَمُولُ [راحع: ٢٣ ٢٣].

(۱۰۱۷۵) حضرت ابو ہر رہ ہ الفیز سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پچھے نہ پچھے مالداری حجھوڑ

دے (سارامال خرچ نہ کر دے) اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کر و جوتمہاری ذمہ داری میں آتے ہوں۔

( ١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا فِى فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ ثَلَاثًا إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحع: ٧٧٤٤].

(۱۰۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بٹاٹٹٹانے صدقہ کی ایک تھجور لے کرمنہ میں ڈال لی، نبی ملیلانے تین مرتبہ فر مایا اے نکالو، کیا تنہیں پیتنہیں ہے کہ ہم آل محمد (مُثَالِّتِیْم) صدقہ نہیں کھاتے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُزَاحِمِ بَنِ زُفُرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارًا تَصَدَّقْتَ بِهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَهْلِكَ [راجع: ١٢٣ / ١١].

## 

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ ہٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا وہ دینار جوتم راہِ خدامیں خرچ کرو،اوروہ دینار جومسا کین میں تقسیم کرو،اوروہ دینار جس سے کسی غلام کوآنراو کراؤ اوروہ دینار جواپنے اہل خانہ پرخرچ کرو،ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہوگا جوتم اپنے اہل خانہ پرخرچ کروگے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُاعُمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفَيَانَ عَنِ الْمُعُمَشِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءً اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءً اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ آجُلِى وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الرَاحِ ٢٥٩٦ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الرَاحِعَ ٢٩٩٦]

(۱۰۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیزے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا ابن آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روز ہے کے (جس کے متعلق الله فر ما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کوترک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوش حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے مندکی بھیک اللہ کے نزد یک مشک کی خوشبوسے زیادہ محدہ ہے اور روزہ دال ہے (دومر تبہ فرمایا)۔

( ١٠١٧٩ ) حَدَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ مَعْنَاهُ

(۱۰۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَدُخُلُوا الْحَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَنَّمُ أَفْشُوا السَّلَامُ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣].

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک وافل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہوجاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تنہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پڑھل کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ آپل میں سلام کو پھلاؤ۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلِيحِ الْمَدَنِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى صَالِحٍ وَقَالَ لَمُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَذْعُ اللَّهَ



(۱۰۱۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھا سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰہ ٹاٹیٹا نے ارشاد فرمایا جو شخص اللّٰہ ہے نہیں ما تکتا، اللّٰہ اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔

( ١٠١٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ أَبِي سَغْدِ الْحِمُصِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ وَأَتَبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأُكْثِرُ ذِكُوكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ [راحع: ٨٠٨٧].

(۱۰۱۸۲) حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے پچھاد عائیں سی ہیں، میں جب تک زندہ ہوں انہیں ترک نہیں کروں گا، میں نے نبی ملیٹا کو بید دعاء کرتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا، کثرت سے اپناؤ کر کرنے والا، اپنی نصیحت کی پیروی کرنے والا اور اپنی وصیت کی حفاظت کرنے والا بنا۔

(۱۰۱۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنُ حَسَّانَ بَنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنِ أَبِي هُويُوهَ قَالَ وَاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ فَالَ رَسُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ شَرِّ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ [راحع ٢٣٦٠] مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّ فِي اللَّهُ الْمُعْلَى قَدْمَ الرَّعِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ١٠١٨٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [راجع مُ ٩٤٦]

(۱۰۱۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا [راجع: ٢٠٠٣].

(۱۰۱۸۵) حضرت ابو ہریرہ رفائشے مروی ہے کہ نبی اگر م مَثَاثِیَا نے فریایا جو پچھ میں جا نتا ہوں ،اگر وہ تہ ہیں پیتہ چل جائے تو تم آ وہ بکاء کی کثرت کرنا شروع کردواور بیننے میں کمی کردو۔

( ١٠١٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ سَعْدٍ آبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ عَنِ آبِي مُدِلَّةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ • رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ [راجع: ٣٠٠].

(۱۰۱۸۲) حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایاروزہ دار کی دعاءر ذہیں ہوتی۔

## 

- ( ١٠٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَّضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٢١٩٩].
- (۱۰۱۸۷) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھا کرو،البتہ اس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا چاہیے۔
- ( ١٠١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَخَرُوا فَإِنَّ فِي الشُّحُورِ بَرَكَةً [راجع: ٥٨٨٨]
- (۱۰۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا نے فر ما یاسحری کھایا کرو کیونکہ تحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔
- ( ١٠١٨٩) حَدَّثَنَا وَّكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّقَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع: ٣٢٩٣]
  - (۱۰۱۸۹) حضرت ابو ہر ریرہ ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیشائے فر مایا مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ق نہیں ہے۔
- ( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ عَرْكِهِ مَالِكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ عَرْكِهِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُلَمْ عَلَى الْمُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ اللهِ عَنْ سُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
  - (۱۰۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مسلمان پراس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ہنہیں ہے۔
- ( ١٠١٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْٱغْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمُ فَلَا يَمْشِ فِي النَّعُلِ الْوَاحِدَةِ [راجع: ٧٤٤٠].
- (۱۰۱۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم میں ہے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرایا وَں خالی لے کرنہ جلے ، یا تو دونوں جو تیاں پہنے یا دونوں اتارد ہے۔
- (١٠١٩٠) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسْرَى لِيَنْعَلُهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسْرَى لِيَنْعَلُهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا وَاحْدَ ١٧١٧)
- (۱۰۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھنے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتی بہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء
- كرے اور جب اتارے تو پہلے باكيں پاؤں كى اتارے، نيزية جى فرمايا كد دونوں جوتياں بہنا كرويا دونوں اتارديا كرو۔ ﴿ (١٠.٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

## هي المنال أمرين النائمة والمنال أيدوم المنال المنال

ہے جب کسی نیک آ دمی کوچار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آ گے بھیجو، مجھے جلدی آ گے بھیجو، اور اگر کسی گنا ہگار آ دمی کوچاریائی پر رکھا جائے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس! مجھے کہاں لیے جائے ہو؟

( ١٠١٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ يَنْفِي بْنِ أَبِي نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلّا فِي خُفِّ أَوْ نَصُلٍ أَوْ حَافِرٍ [صححه ابن حبان (٢٩٠٠). وقد حسنه الترمذي قال اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا سَبَقَ إِلّا فِي خُفِّ أَوْ نَصُلٍ أَوْ حَافِرٍ [صححه ابن حبان (٢٩٠٠). وقد حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩٥٤، الترمذي: ٢٠١٥، النسائي: ٢٢٦/٦). [انظر: ٢٠١٤].

(۱۰۱۴۲) حضرت ابو ہررہ و ڈاٹٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا صرف اونٹ یا گھوڑے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ١٠١٤٣ ) وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۱۳۳) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [راجع: ٩٥٨٤].

(۱۰۱۳۳)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کسی عورت کواس کی چھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ١٠١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ۚ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ [راجع: ٢٧٧٩].

(۱۰۱۴۵) حضرت ابو ہریرہ دلائٹائے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیَّا آغِیْراب ان دودرختوں ہے بنتی ہے، ایک مجبور اورایک انگور۔

( ١٠١٦) حَدَّثَنَا يَحُيَى وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ

[صححه البخاري (٩٠٩٥)، ومسلم (٢٠٦٤)، وابن حيان (٦٤٣٧)]. [انظر: ٢١٦ ١٠ ٢٠٢٠].

(۱۰۱۴۶) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ نبی ملی<sup>نیں</sup> نے بھی تھی کھانے میں عیب نہیں نکالا ،اگرتمنا ہوتی تو کھالیتے اوراگر تمنا نہ ہوتی تو سکوت فرمالیتے۔

(١٠١٤٧) حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَّعَ فِى الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُلِ [صححه مسلم (٩٤٥)]. [راحع: ٩٤٩].

## 

(۱۰۱۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروق ہے کہ نبی طیا نے فرمایا جو مخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گااور جو محض دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتارہا'اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا،راوی کہتے ہیں کہ می نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے بوچھا قیراط سے کیا مراد ہے؟انہوں نے فرمایا احدیباڑ کے برابر۔

( ١٠١٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآن كُفُرَ [راحع: ٩٩٤].

(۱۰۱۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قر آن میں جھکڑ نا کفر ہے۔

( ١٠١٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ [راجع: ٣٦٤]

(۱۰۱۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاکٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ کی بندیوں کومجد میں آنے سے نہ رو کا کرو، البتہ انہیں جا ہے کہ وہ بنا وسنگھار کے بغیرعاً م حالت میں ہی آیا کریں۔

( ١٠١٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةً حِينَ يُفُطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [احرحه الدارمي (١٧٧٦). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [راجع: ٨٥٣١].

(۱۰۱۵) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا روز ہ دار کود وموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روز ہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملا قات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا ،اور روز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبوسے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠١٥١) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَّتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتُ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا [راحع: ٩ ١ ٩٧].

(۱۰۱۵۱) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی طین نے فر مایا کنواری بالغ لڑکی ہے اس کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گ، اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی جانب ہے اجازت تصور ہوگی اور اگروہ انکار کردیتو اس پرزبردی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ (۱۰٬۵۲) وَبِاِسْنَادِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَازِ الْمُعَدِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَازِ الْمُعْدِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْمُعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَازِ الْمُعْدِنُ إِراجِعِ: ۲۰۱۳].

(۱۰۱۵۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنگالِیَّا ارشاد فر مایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے ، کنوئیں میں گرکر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے ، اس میں خس (یا نچواں حصہ ) واجب ہے۔

( ١٠٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى

## هي مُنلاً امَارُن لَي يَنْ مَرَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَحْتَبِى بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ [راحع: ٩٥٨٢].

(۱۰۱۵۳) جھزت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دونتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، اور وہ یہ کہانسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی نثر مگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ انہ ہواور بیہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ارمیں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ١٠٠٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا [راحع: ٤٤ ٧١]

(۱۰۱۵ هر) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی علینا نے ارشاد فریایا جب امام تکبیر کچے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم مجھی رکوع کرو، جب وہ مجدہ کرے تو تم بھی محبرہ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ١٠٥٥ - ١٥ ) وَاللَّهِ لَآنُ يَغُدُو ٓ أَخَدُكُمْ فَيَحُتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ وَيَسُتَغْنِيَ بِهِ وَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنُ يَأْتِي رَجُلًا فَيَسُأَلُهُ يُؤْتِيهِ أَوْ يَمُنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَكَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ الشَّفُلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم (٢٤١)]. [راجع: ٧٩٧٤].

(۱۰۱۵۵م/۱) بخداا تم میں ہے کوئی آ دی ری لے اور اس میں لکڑیاں باندھ کراپی پیٹے پرلا دے اور اس کی کمائی خود بھی گھائے اور صدقہ بھی کرے، بیاس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آ دی کے پاس جا کر سوال کرے، اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ دے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقہ میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجو تمہاری

## 

و مدداري مين بول ـــ

( ١٥٥٠ م /٢) وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ٨٥٣١].

(۱۰۱۵۵ م/۲) اورروز ہ دار کے مقد کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠١٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ وَابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَنُ [راحع: ١٩٩٨].

(۱۰۱۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈاورابوسلمہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ جی ملیگانے فرمایا بچے بستر والے کا ہوتا ہے اورزانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔

( ١٠،٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمُضَمِ بُنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَنْلِ الْأَسْوَكَيْنُ فِي الصَّلَاةِ الْعَقُرَبِ وَالْحَيَّةِ [راحع: ٢١٧٨].

(۱۰۱۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹنا ہے مروی ہے کہ تی ملیٹانے حکم دےرکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دوکالی چیز وں لیتنی سائپ اور بچھوکو'' مارا جا سکتا ہے۔

( ١٠١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٱقْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ أَبِى بَكُوِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [صححه مسلم (٦٤٩)].

(۱۰۱۵۸) حضرت ابوہریرہ بٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ بی تائیلائے فرمایا اسلیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت مجیس در جے زیادہ ہے۔

( ١٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [راجع: ٩٦٧٧].

(۱۰۱۵۹) حضرت ابوہریرہ زلاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مسلمان کی جان اس وقت تک نظی رہتی ہے جب تک اس پر قرض مدھ دیرہ

( ١٠١٦ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

(۱۷۱۰) گذشته حدیث ای دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْتِينَ مِنْ الْمُرْتِينِ مِنْ الْمُرْتِينِ وَمُ مِنْ الْمُرْتِينِ وَمُنْ اللَّهُ مُرِينِ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرِينِ وَمُنْ اللَّهُ مُرِينِ وَمُنْ اللَّهُ مُرِينِ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرِينِ وَمُنْ اللَّهُ مُرِينِ وَمُنْ اللَّهُ مُرِينِ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّا لِلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَآمُوَ الَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَآمُوَ الَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَآمُوَ الَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢١)، وابن حبان (١٧٤)]. [انظر: ١٠١٦٢]

(۱۰۱۱) حضرت ابو ہریرہ طاقت مروی ہے کہ بی طیائے فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ نه کہدلیں، جب وہ بیکلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کومجھ سے محفوظ کرلیا الا بیر کہ اس کلمہ کا کوئی حق ہو، اوران کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذھے ہے۔

(١٠٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ فَلَّذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٠١٦]

(۱۰۱۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ أَبِي زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ (راحع: ٧٤٠٢)

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایسے گھوڑ ہے کو نا پہند فر ماتے تھے جس کی تین ٹانگوں کارنگ سفید ہواور چوتھی کارنگ باتی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ١٠١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ وَلَا كُلْبٌ [راحع ٢٥٥٥].

(۱۰۱۲۴) حضرت ابوہریرہ ڈائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گھنٹاں ہوں۔

( ١٠٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقُبُرِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرُ حَسُرَةً وَنَدَامَةً قَالَ حَجَّاجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتِ الْفَاظِمَةُ [راجع: ٩٧٩].

(۱۰۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دو عالم کُٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فر مایا عنقریب تم لوگ حکمرانی کی خواہش اور حرص کرو گے ملیکن میر حکمرانی قیامت کے دن باعث حسرت وندامت ہوگی ، پس وہ بہترین دودھ پلانے اور بدترین دودھ چیڑانے والی ہے۔

( ١٠١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآعُرَّجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ [راحع: ٢٨٨٦].

(١٠١٦١) حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے مروی ہے کہ نجی علیا اے فرمایا انگور کے باغ کود کرم ' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مرد

## هُ مُنالِهِ الْمَرْيَنَ بِلِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مؤمن ہے۔

﴿ ١.١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشُوكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَرِ فَنزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [راحع: ١٩٧٣٤

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ شرکین قریش نبی ملیا کے پاس مسلہ نقدیر میں جھڑتے ہوئے آئے، اس مناسبت سے بیآیت نازل ہوئی" جس دن آگ میں ان کے چیروں کھلسایا جائے گاتو ان سے کہا جائے گا کہ عذاب جہنم کا مزہ چھو، ہم نے ہر چیزکوایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے۔"

(١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ يَعْنِى اللَّيْشِيَّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ سَمِعَهُ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِى فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْ السَّفَرَ (راحع: ٣٢٩٣].

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں صاضر ہوا ، وہ سفر پر جانا چاہ رہا تھا ، کہنے لگا یا رسول اللہ! جھے کوئی وصیت فرما و بیجئے ، نی مالیٹا نے فرما یا میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تبمیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں ، جب اللہ! جھے کوئی وصیت فرما یا اسٹی خص سے نے والیس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور اس پر سفر کوآ سان فرما۔ اللہ خص سے نے والیس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور اس پر سفر کوآ سان فرما۔ ( ۱۰۱۹ ) حک تُنا و کیٹ عَنِ الْمِن اَلِمِ عَنْ اللهِ عَنْ زِیادٍ عَنْ زِیادٍ مَوْلَی بَنِی مَخْوُوم عَنِ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا کِسُری بَعْدَ کِسُری وَ لَا قَیْصَرَ بَعْدَ قَیْصَرَ وَ الّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَتُنْفَقَنَ کُنُوزُهُمَا فِی سَبِیلِ اللّهِ [راحع: ۲۷۲۷].

(۱۰۱۹) حضرت ابوہری و النظام میں میں النظام نے النظام نے فرمایا کسری کے بعد کوئی کسری ندرہے گا اور قیصر کے بعد کوئی قیصر نیس السری کے بعد کوئی کسری النظام بھی النظام ہیں ہے۔ اس دات کی شم جس کے دست قد رت میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے راہِ خدا میں ضرور خرج کرو گے۔ ( ۱۰۱۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَکِیمِ الْاَثْرَمِ عَنِ آبِی قَصِیمَةَ عَنِ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ آتی حَائِظًا آوُ امْرَأَةً فِی دُبُرِهَا آوُ کاهِنَا قَصَدَّقَهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدُ کَفَرَ بِمَا آنزلَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ آتی حَائِظًا آوُ امْرَأَةً فِی دُبُرِهَا آوُ کاهِنَا قَصَدَّقَهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدُ کَفَرَ بِمَا آنزلَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ آتی حَائِظًا آوُ (حد: ۹۲۷۹).

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ است کے نبی علیہ نے فرمایا جو شخص کسی حاکصہ عورت سے یا کسی عورت کی پیملی شرمگاہ میں مباشرت کرے، یا کسی کا بمن کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد (مَنَّ اللَّهِ عَنِ اَبِيهِ عَنِ اَبِي كُفْرَيا و (۱۰،۱۷۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ [راحع: ٢٣٣٨]

## مُنلُهُ اَمْرُينَ بِلِ يَعْدِمُ اللَّهِ مُنلُهُ اللَّهِ مُنلُهُ اللَّهِ مُنلُهُ اللَّهُ هُرِيْرَة سِكَالًا اللهُ هُرَيْرة سِكَالًا اللهُ هُرَيْرة سِكَالًا اللهُ هُرَيْرة سِكَالًا اللهُ ا

(۱۷۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے فر مایا کوئی عورت'' جبکہ اس کا خاوندگھر میں موجود ہو'' ماہِ رمضان کےعلاوہ کوئی نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

( ١٠١٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُوجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ [راجع: ٨٩٢٢].

(۱۷۲۱) حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹھئاسے مردی ہے کہ نبی ملیکانے چھوکر یا کنگری پھینک کرخرید وفروخت کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٠٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمُ أَخُسَنُكُمْ قَضَاءً [راحع: ١٨٨٨]

(۱۰۱۷ ) حضرت ابو ہر رہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملایقائے فر مایاتم میں سب سے بہترین وہ ہے جوادا ءِقرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْفَصُلِ عَنِ الْمُأْعُوجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ [راحع: ٨٤٧٨].

(١٠١٧) حضرت ابو ہريره والفي عمروي م كمنى عليك كا تلبيد بيقا البيك الله الحق

( ١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٣٤٢٣].

(۱۰۱۷۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹنے ہے مروی ہے کہ نبی علینا نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پچھے نہ پچھے مالداری چھوڑ دیر کران الارفیجے نے کہ دریں کا دریالا اتر سنجوں مال تھے۔ بہتر میں مترب تا ہے۔ ان میں ساتھے۔

دے(سارامال خرج نہ کردے)او پروالا ہاتھ بینچ والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہےاورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں ہےا بتداء کرو جوتمہاری ذمہ داری میں آتے ہوں۔

(١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحع: ٤٤٧٤].

(۲۷۱۱) حضرت ابوہریرہ وٹانٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رٹائٹانے نے صدفتہ کی ایک تھجور لے کرمنہ میں ڈال لی، نبی علیکانے تین مرتبہ فرمایا اسے نکالو، کیا تمہیں پہنیس ہے کہ ہم آل محمد (مٹائٹیلم) صدفتہ نہیں کھاتے۔

( ١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُزَاحِمٍ بْنِ زُفُرَ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارًا تَصَدَّقُتَ بِهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسِنَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى اللَّهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى اللَّهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى اللَّهُ وَيَنَارًا اللَّهُ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى اللَّهُ وَرِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى اللَّهُ وَرِينَارًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

## هي مُنالِهِ اَمْرِينَ بل يَهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

(۱۰۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا وہ دینار جوتم راوخدا میں خرج کرو، اوروہ دینار جومساکین میں تقسیم کرو، اوروہ دینار جس سے کسی غلام کوآنرا دکراؤاوروہ دینار جواینے اہل خانہ پرخرج کرو، ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہوگا جوتم اینے اہل خانہ پرخرج کروگے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا آجُولِى بِهِ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا آجُولِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ آجُلِى وَلِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفُطِرُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّافِمُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَةً [راحع: ٢٩٥١]

(۱۰۱۷۸) حضرت ابو ہر پرہ و فران ہے کہ نبی ملیا اپن آدم کی ہر نیکی کواس کے لئے دس گنا ہے سات سوگنا تک بر معادیا جاتا ہے سوائے روز دے کے (جس کے متعلق الله فرماتا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوش عاصل ہوتی دول گا، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوش عاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ دافطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے مند کی بھیک اللہ کے زدیم شبر فرمایا)۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۰۱۷۹) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِح عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣]

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ اللہ است کے دینے علیا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کال مؤمن نہ ہو جاؤ ، اور کال مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو ، کیا ہیں تمہیں الیمی چیز نہ بتا دوں جس پڑمل کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ آپل میں سلام کو پھیلاؤ۔

(١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلِيحِ الْمَدَنِيُّ شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ لَمُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ وَسَلَّمَ مَّنُ لَمْ يَذُعُ اللَّهَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ آبِي هُوَيُوةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّنُ لَمْ يَذُعُ اللَّهَ



غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٩٦٩٩].

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹائٹی کے ارشاد فر مایا جو محض اللّٰہ سے نہیں ما نگیا ، اللّٰہ اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔

( ١٠١٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ أَبِي سَغْدِ الْحِمُصِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأَكْثِرُ ذَكْرَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ [راحع: ٨٠٨٧].

(۱۰۱۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیٹا سے پچھ دعا کیں نی ہیں، میں جب تک زندہ ہوں انہیں ترک نہیں کروں گا، میں نے نبی علیٹا کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا ، کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا ، اپنی تھیجت کی چیروی کرنے والا اور اپنی وصیت کی حفاظت کرنے والا بنا۔

( ١٠١٨٤) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ حَلَّاثَنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٩٤٦٠].

(۱۰۱۸۴) گذشته حدیث اس دوبری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [راجع: ٢٠٠٣].

(۱۰۱۸۵) حضرت ابوہریرہ نگافٹنے مروی ہے کہ بی اکرم کُلُگُوُم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں ،اگر وہ تہمیں پیتہ چل جائے تو تم آ ہو بکاء کی کثرت کرنا شروع کردواور مبننے میں کمی کردو۔

( ١٠١٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ سَعُدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ عَنِ أَبِي مُدِلَّةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدُانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ سَعُدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ [راحع: ٣٠٠٨].

(۱۰۱۸ ۲) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا روز ہ داری دعاء رذہیں ہوتی ۔

## 

- ( ١٠٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرِ عَنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ يَّوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [راجع: ٢١٩٩].
- (۱۰۱۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی الیا اے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھا کرو، البتداس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا چاہیے۔
- ( ١٠١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي الشَّحُورِ بَرَكَةً [راجع: ٨٨٨٥].
- (۱۰۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنزے مروی ہے کہ نبی ملائیا ہے فر مایا تحری کھایا کرو کیونکہ تحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔
- ( ١٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
  - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الرَّحُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا خَادِمِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع: ٣٢٩٣]
  - (۱۰۱۸۹) حضرت ابو ہر رہ و ڈگاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی عائیلا نے فر ما یا مسلمان پراس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ہنہیں ہے۔
- ( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعُبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةً اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةً اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْسُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَيْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ فَلَقَالُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
  - (۱۰۱۹۰)حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر ما یا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ۃ نہیں ہے۔
- (١٠١٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمُ فَلَا يَمُشِ فِي النَّعُلِ الْوَاحِدَةِ [راجع: ٧٤٤٠].
- (۱۰۱۹۱) حضرت ابوہریرہ ڈلٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا نے فر مایا جبتم میں ہے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرایا وُں خالی لے کرنہ چلے ، یا تو دونوں جو تیاں پہنے یا دونوں اتاردے۔
- (١٠١٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَيَادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَيَادٍ عَنِ اللهِ عَلَيْهُمَا جَمِيعًا وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسْرَى لِيَنْعَلُهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا لَا يَعْلَهُمَا جَمِيعًا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَل
- (۱۰۱۹۳) حضرت ابوہریرہ ڈگاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں یاؤں کی اتارے ، نیزیہ بھی فرمایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو
- (١٠١٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْعُمَوِيُّ عَنْ خُبَيْبٍ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

## مناله اَخْذِنْ بَالْ يَدِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرَيُّرة مِنْ اللَّهُ مُرَيُّرة مِنْ اللَّهُ مُرَيُّرة مِنْ اللَّهُ مُرَيُّرة مِنْ اللَّهُ مُرَيِّرة مِنْ اللَّهُ مُرَيِّرة مِنْ اللَّهُ مُرَيِّرة مِنْ اللَّهُ مُرَيِّرة مِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة مِنْ اللَّهُ مُرِيِّ مِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة مِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة مِنْ اللَّهُ مُرِيِّ مِنْ اللَّهُ مُرِيِّرة مِنْ اللَّهُ مُرِيِّ مِنْ اللَّهُ مُرِّيِّ مُنْ اللَّهُ مُرِيِّ مِنْ اللَّهُ مُرِيِّ مِنْ اللَّهُ مُرِّيِّ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِى بفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ [صححه البحاري (٣٦٨)، ومسلم (١٥١١)] [انظر: ١٠٢٥، ٢١، ٢٢١.

(۱۰۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی طیابی نے ایک سودے میں دوسوادے کرنے اور دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، اور وہ یہ کہ انسان ایک کیڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذر ہ سابھی کیڑ اند ہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ارمیں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ١٠١٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنِ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى إِراجِع ٤ ٧٧١.

(۱۰۱۹۴) حظرت ابو ہریرہ ٹاکٹئزے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میرے نام پر اپنانام رکھ لیا کرو،لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

( ١٠٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَحُلًا بَسُوقُ تَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا وَفِي عُنُقِهَا نَعْلٌ

(۱۰۱۹۵) حضرت ابو ہریرہ چانٹیزے مروی ہے کہ نبی علیشانے ایک مرتبدا یک شخص کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جارہا ہے، نبی علیشانے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی علیشانے پھرفز مایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ ، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہو گیا جبکہ اونٹ کے گلے میں جوتی تھی۔

(۱۰۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ جِبُرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَمَا مَنعَنِي مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْكَ إِلَّا كُلْبٌ كَانَ فِي الْبَيْتِ وَتِمْثَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَيْتُكَ الْبَابِ قَالَ فَنَظُرُوا فَإِذَا حَرُو لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَنِ كَانَ تَحْتَ نَطَدٍ لَهُمْ قَالَ فَأَمَر صُورَةٍ فِي سِنْمٍ كَانَ عَلَى الْبَابِ قَالَ فَنَظُرُوا فَإِذَا حَرُو لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَنِ أَوْ الْحُسَنِ كَانَ تَحْتَ نَطَدٍ لَهُمْ قَالَ فَأَمَر بِالْكَلْبِ فَأَخْرِجَ وَأَنْ يُفْطَعَ رَأَسُ الصَّورَةِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الشَّحَرَةِ وَيُحْعَلَ السِّتُو مُنْ مُنْتَكَذِنِ إِرَاحِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٠١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

## هُ مُنالًا اَمَٰذُنْ بَالِيَ اللَّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ يَعْنِي السُّمَّ [راجع: ٨٠٣٤].

(۱۰۱۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی مالیا نے حرام ادویات لیمنی زئبر کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَةً فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَالْمَا وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْمَ

(۱۰۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جو شخص زہر پی کرخود کشی کرلے، اس کاوہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندر بھانکتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، جو شخص اپنے آپ کو کسی تیز دھارآ لے سے قبل کر لے (خود کشی کرلے) اس کاوہ تیز دھارآ لداس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندرا پنے پیٹ میں گھونیتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گا اور وہاں ہمیشہ رہیشہ میں بھی پہاڑ سے نیچ کر تار ہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ میں بھی پہاڑ سے نیچ کرتا رہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔

( ١٠١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِنَّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنِ أَبِى جَعْفَرٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ وَدَعُوَةُ الْمُسَافِرِ [راحع: ٢٥٠١].

(۱۰۱۹۹)حضرت ابو ہر ریرہ ڈلائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں اوران کی قبولیت میں کوئی شک وشبہ نبیں ،مظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے جیٹے کے متعلق دعاء۔

( ..أد. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوُفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راحع: ٧٨٦١].

' (۱۰۲۰۰)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی الیّائی نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہٹڑ ہے کہ وہ شعرہے بھر پور ہو۔

(١.٢.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامِ [راجع: ٢٨٩].

(۱۰۲۰۱) جضرت ابو ہریرہ ٹائٹو فرماتے ہیں کہ نبی ملیکھ نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتح بھی نہ پڑھی جائے وہ ناکمل ہے، ناکمل ہے، ناکمل ہے۔

## هي مُنالِهَ اَمَدُرُ فَنِيلِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ هُولِيُرِوَّا مِنَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

(١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَّيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطُّحَى إِلَّا مَرَّةً [راحع: ٩٧٥٧].

(۱۰۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی علیقا کوسوائے ایک مرتبہ کے بھی جاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

(١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الشَّفَاعَةُ [راحع: ٩٦٨٢].

(۱۰۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ''مقام محمود'' کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد شفاعت ہے۔

( ١.٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَارَكُمُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتُ عَلَيْهَا بِيَسْعَةٍ وَسِتِينَ جُزْءًا حَرُّا فَضِّلَتُ عَلَيْهَا بِيَسْعَةٍ وَسِتِينَ جُزْءًا حَرًّا فَضَّلَتُ عَلَيْهَا بِيَسْعَةٍ وَسِتِينَ جُزْءًا حَرًّا فَحَرًّا [راحع: ١٠٠٣]

(۱۰۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنز سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا تمہاری بدآ گ'' جسے بنی آ دم جلاتے ہیں''جہنم کی آگ کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہے، ایک آ دمی نے عرض کیایا رسول اللہ! بخدا! بدایک جزء بھی کافی ہے، نبی ملینا نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے ۲۹ در جے زیادہ تیز ہے اور ان میں سے ہر درجہ اس کی حرارت کی مانند ہے۔

( ١٠٢٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُوَ أَبِي هُوَ أَبِي هُوَ الْقُوْرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَالٌ فِي الْقُورَ ان كُفُرٌ [راحع: ٩٩ ٤٤]

(۱۰۲۰۵) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈائنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیکائے فرمایا قرآن میں جھکڑ نا کفر ہے۔

( ١٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِينِ يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِى فَرِجُلَّ تَكُتُبُ حَسَنَةً وَرَجُلٌ تَمُحُو سَيِّنَةً [راحع: ٢٤٠]

(۱۰۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایاتم میں سے جوشخص اپنے گھرسے میری معجد کے لئے نکلے تو اس کے ایک قدم پر نیکی ککھی جاتی ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہ مٹا تاہے۔

( ١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعُنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ رَآيُتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يَتَوَضَّا فَوْقَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ مِمَّ تَتَوَضَّا قَالَ مِنْ آثُوارِ أَقِطٍ ٱكُلْتُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٥٩٤].

(۱۰۲۰۷) ابراہیم بن عبداللہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کومجد کے او پردیکھا تو وہ وضوکر رہے تھے، میں نے پوچھا کہ کس چیز سے وضوکر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پنیر کے پچھ کاڑے کھائے تھے اور میں نے نبی علیقا

## 

کوییفرماتے ہوئے ساہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ١٠٢٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كُثِيرٍ عَنْ عَاشِرٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُويُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَفَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَإِنِّى لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ سُلْطَانٌ مُتَسَلِّطٌ وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَذِّى حَقَّهُ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ [راجع: ٨٨٨].

(۱۰۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں ملیٹا نے فر مایا میں ان تین لوگوں کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے''شہید، وہ عبدمملوک جوابیخ رب کی عبادت بھی خوب کرے اور اپنے آتا کا بھی حق ادا کرے، اور وہ عفیف آدی جوزیا دہ عیال دار ہونے کے باو جودا پی عزت نس کی حفاظت کرے' اور انہیں بھی جانتا ہوں جو تین گروہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے ان میں وہ حکمران جوز بردی قوم پر مسلط ہو جائے، شامل ہے، نیز وہ مالدار آدی جو مال کاحق ادانہ کرے اور وہ فقیر جو فخر کرتا پھرے۔

( ١٠٢.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَادِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي ذُبُرِهَا [راجع: ١٦٦٧.]

(۱۰۲۰۹) حضرت ابو ہر رہ د ڈائٹزے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جو شخص کسی عورت کی پچپلیٰ شرمگاہ میں مباشرت کرے ، وہ ملعون ہے۔

( ١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِراجِع: ١٩٩٢].

(۱۰۲۰) حضرت ابو ہربرہ رہ انتخاب مروی ہے کہ نبی اکرم مُلَاثِیَا نے فر مایا جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے از ارکوز مین پر تھینچتے ہوئے چلتا ہے،اللّٰداس پر نظر کرم نہیں فر ماتا۔

( ١٠٢١) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَطَتُ امْرَأَةٌ هِرًّا أَوْ هِرَّةً فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَتُرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَأَذْخِلَتُ النَّارَ إراحع: ٩٨٩٢].

(۱۰۲۱) اور نبی طینا نے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی ، جے اس نے باندھ دیا تھا،خو داسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خو دہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ۔

(١٠٢١٠) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَمُعَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحِ الْمَكَّى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّجَاشِيِّ عَنْ النَّجَاشِيِّ فَكَبَرَ أَرْبَعًا إِراجِعِ: ٧١٤٧].

(۱۰۲۱۲) حضرت ابو ہر رہ ہلاتھ ہے مروی ہے کہ نبی علیقانے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس میں جارتگبیرات کہیں ۔

## مناه اکن فرینو قریر قریش ای فرینو قریش ای فرینو قریش قریش و ق

(١٠٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَذُخُلُّ النَّارَ إِلَّا تَعِلَّةً الْقَسَمِ إراحِي ٢٢٦٤

(۱۰۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے سے مروی ہے کہ بی طیکا نے فرمایا جس مسلمان کے تین نے فوت ہو گئے ہوں ، ایسانہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے باوجود جہنم میں داخل ہوجائے اللہ کہ تھم بوری کرنے کے لئے جہنم میں جانا پڑے۔ (ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا) (۱۰۲۱٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ أَبِی بِشُوعِنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَقِیقِ عَنِ أَبِی هُرَیُرةَ عَنْ النّبِی مَا اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ حَدُرُکُمْ قَرْنِی ثُمَّ الّٰذِینَ یَلُونَهُمْ قَالَ آبُو هُریُرةَ وَلَا آدُرِی آذَکَرَ مَرَّتَیْنِ آوُ ثَلَاثًا ثُمَّ اللّٰهِ مَنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُّونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّٰهِ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُّونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّٰهِ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُّونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّٰعَالَ اللّٰهِ اللّهُ عَلْدُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُّونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّٰعَالَ اللّٰهُ عَلَیْهِ مُنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُّونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّٰعَ عَلَیْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُّونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّٰ اللّٰمَ جَالِاللّٰ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَلَا یَا اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهُ کُونَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتُمْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰونَ السّمَانَة وَیَشْهَدُونَ وَلَا یَسْتُونَا اللّٰوَالِیْمَ عَالِیْکُومُ مَنْ اللّٰمُ الْوَالِیْسَالِیْمَ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْمُ مِنْ اللّٰوَالِیْکُ اللّٰمَالِیْکُ اللّٰمُ اللّٰهُ الْحَدُونَ السّمَانَةُ وَالْمُونَ اللّٰهِ اللّٰمَالَالِهُ اللّٰمُ اللّٰمِیْلِیْ اللّٰمِیْمُ اللّٰمَالِیْ اللّٰمَالِیْکُ اللّٰمَالِیْ اللّٰمِیْمُ اللّٰمَالِیْمُ اللّٰمَالِیْمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِیْمِیْمُ اللّٰمَالِمُونَ اللّٰمَالِمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمَالِمُنْ اللّٰمَالِمَالِمَالِمُ اللّٰمِیْمَالِمُونَ اللّٰمِیْمَ اللّٰمَالِمُونَ السَامِیْمَالِمُ اللّٰمَالِمِیْمُونَ اللّٰمِیْمِیْمِ اللّٰمِ

(۱۰۲۱۴) خفرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کما ٹیڈ آنے ارشاد فر مایا میری امت کا سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں جھے میں بہترین کہ نبی میں جھے میں بہترین کہ نبی میں جھے میں بہترین کہ نبی میں ہے بعد والوں کا زمانہ ، (اب بیہ بات جھے یا نبیس کہ نبی میں اس کے بعد ایک الوں کا ذکر فر مایا یا تین مرتبہ )اس کے بعد ایک الی قوم آئے گی جومونا ہے کو پہند کرے گی اور گواہی کے مطالبے سے قبل ہی گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی۔

( ١٠٢١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ أَبِى هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهُدِى إِلَىّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ إِرَاحِينَ ١٩٤٨ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهُدِى إِلَى قِرَاعٌ لَقَبِلْتُ إِرَاحِينَ اللَّهُ الْعَلِيمِ وَسَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ إِلَى فِرَاعٍ لَلْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ إِلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّهُ قَالَ لَوْ مُرَاعٍ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ مُرَاعٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ مُرْدُ وَقُوتُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُوتُ وَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ عَلَيْكُ وَالْعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُولِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَي

( ۱۰۶۱۲) قَالَ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِلَّا قَرَكُهُ المَّاسِدِ ١٠٠١٤ ( ١٠٢١٢) حضرت ابو ہریرہ طالتہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیشا کو بھی کی کھانے میں عیب نکالتے ہوئے نہیں و یکھا، اگر تمنا ہوتی تو کھائیت اورا گرتمنانہ ہوتی تو سکوت فرمالیتے ہے۔

( ١٠٢١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ [راجع: ٢٥٤١]

(۱۰۲۱۷) حضرت ابو ہر یرہ ٹائٹنے مروی ہے کہ نبی طابقات فر مایالهام کو یا دولانے کے لئے سبحان اللہ کہنا مرووں کے لئے ہے اور تالی بجاناعور توں کے لئے ہے۔

( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَرَوْحٌ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَكُوانَ عَنِ آبِي هُوَيُوةً عَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ لَا حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ لَا لَيْنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ هَذَا وَرَجُلٌ وَآنَاءَ اللّهُ الل

# هُ مُنْ الْمُ مَالَا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَمِلُتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فَهُو يَهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَمِلُتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فَهُ وَيُهُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ

(۱۰۲۱۸) حضرت ابو ہر مرہ التخطاء فر مارکی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا صرف دوآ دمیوں پر ہی حسد کیا جاسکتا تھا، ایک تو وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطاء فر مارکھی ہواوروہ دن رات اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہو، دوسرے آدمی کو پہتہ چلے تو وہ کہے کہ کاش! مجھے بھی اس محض کی طرح میدولت نصیب ہوجائے اور میں بھی اس کی طرح عمل کرنے لگوں اور دوسراوہ آدمی جسے اللہ نے مال ودولت عطاء فر مارکھا ہواوروہ اسے راوح تا میں خرچ کرتا رہتا ہو، دوسرے آدمی کو پہتہ چلے تو وہ کہے کہ کاش! مجھے بھی اس شخص کی طرح مال ودولت عطاء ہوتو میں بھی اس کی طرح عمل کرنے لگوں۔

( ١٠٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

(۱۰۲۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( .١٠٢٠) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزُنِي الزَّانِي حِينَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ [راجع: ٨٨٨].

(۱۰۲۲۰) حفرت ابو بریره و النفاس مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا جس وقت کوئی شخص بدکاری کرتا ہے وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کوئی شخص چوری کرتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کوئی شخص چوری کرتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کوئی شخص شراب پیتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا اور تو بکا دروازہ کھلا ہے۔ (۱۰۲۲۱) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّقَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ جُعِلَ لِأَحَدِهِمْ أَوْ لِأَحَدِكُمْ مِرْمَاتَانِ حَسَنَتَانِ أَوْ عَنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ لَأَتُوهَا أَجُمَعُونَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصَّبُحَ لَآتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصَّبُحَ لَآتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ الْتَي الْعَلَى بِالنَّاسِ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَدِي عَنْهَا أَوْ عَنْ الصَّلَاقِ فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ [راجع: ۱۸۲۲].

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ عَشُرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ حَسَنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ

## هي مُنالًا اَمَوْرُنَ بِل يَنْ مِرْمُ كُورِيْرَة رَبَّيْنَ اللهُ اَلَى هُرَيْرَة رَبَّنَ اللهُ ا

هُوَ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ يَدَعُ الطَّعَامَ مِنُ ٱجْلِى وَالشَّرَابَ مِنُ ٱجْلِى وَشَّهُوتَهُ مِنُ ٱجْلِى فَهُوَ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفُطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَحُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخُلُفُ مِنُ الطَّعَامِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسُكِ [راحع: ٥٩٦].

(۱۰۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے فرمایا ابن آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دس گنا سے سات سوگنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روز ہے کے (جس کے متعلق اللہ فرما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کو ترک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ غَنْ ذَكُوانَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا إِخُوانَّا كَمَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا إِخُوانَّا كَمَا أَمْرَكُمْ اللَّهُ وَراجع: ٣٩ . ٣٩].

(۱۰۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ دلالٹؤ سے مروی ہے کہ ٹی علیا نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، دھو کہ اور حسد نہ کیا کرو اور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہا کروجیسا کہ اللہ نے تنہیں تھم دیا ہے۔

( ١٠٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَأَبُّو أَخْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ آبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِىءَ جَوُفُ ٱحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا [راحع: ٧٨٦١].

(۱۰۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بِنُ جَغْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ ٱحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

(۱۰۲۲۵) حضرت ابوہریرہ دفائشے مروی ہے کہ بی علیانے فرمایا جبتم میں سے کسی کی جوتی کا تسمیلوٹ جائے توایک پاؤں میں جوتی اور دوسرا پاؤں خالی لے کرنہ چلے، (جوتیاں پہنے یا دونوں اتارد ہے )۔

( ١٠٢٢٥ م ) وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ٢٤٤٠].

(۱۰۲۷۵م) اور جب تم میں سے کسی کے برتن میں کما مند مارد ہوتا ہے کہ اس برتن کوسات مرتبددھوئے۔

(١٠٢٦) قَالَ شُعْبَةٌ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِى أَبُو رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ بِهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ

## 

بُرُدَانِ فَقُلْتُ لِشُعْبَةً مِثْلَ حَدِيثِهِ فَقَالَ شُعْبَةً لَمْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ مِثْلَهُ فِي الْكَلْبِ يَلَعُ فِي الْإِنَاءِ إِراحِي ٤٤٠ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

(١٠٢٧) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهْلُ الْيَمْنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَٱلْيَنُ قُلُوبًا وَالْفِقْهُ يَمَانِ وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْحُيكاءُ وَالْكِبُرُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ إراجع: ٢٦٤٢.

(۱۰۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ لوگ نرم دل ہیں اور ایمان ،حکمت اور فقہ اہل یمن میں بہت عمدہ ہے ،غرور وتکبر اونٹوں کے مالکوں میں ہوتا ہے ادر سکون و وقار بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔

( ١٠٢٢٨) وَبِإِسُنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى أَنْ تَتَصَدَّقَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَانْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا ٱفْضَلُ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى [راجع: ٧٤٢٣]

(۱۰۲۲۸) حَضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے فر مایاسب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پچھونہ پچھ مالداری چھوڑ دے (سارا مال خرچ نہ کر دے) اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کروجو تہماری ذیمہ داری میں آتے ہوں۔

( ١٠٢٠) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّاثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ آنِي حَازِمٍ عَنِ آنِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتُ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاحِطٌ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (راحع: ١٩٦٦ م (١٠٢٣٠) حضرت ابو بريره والتَّفَات مروى م كذني علينا نے فرمایا جومورت (كسى ناراضكى كى بناپر) اپنے شو بركا بستر چيوال كر

## ﴿ مُنله اَمَانُ مِنْ لِيَهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ هُوَيُوة المَّانُ اللهُ هُوَيُوة المَّنْ اللهُ هُوَيُونَا اللهُ هُوَيُونَا اللهُ هُوَيُونَا اللهُ هُوَيُونَا اللهُ هُوَيُونَا اللهُ هُونِيُونَا اللهُ ا

(دوسرے بستر پر)رات گذارتی ہے اس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ ککمتی ہوجائے۔

(١٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضُلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمُ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمُ يُوطِهِ لَمْ يُوفِ لَهُ إِراحِع: ٧٤٣٥]

(۱۰۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طلیفائے فرمایا تین قسم کے آ دمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کلام ہو گا، نہ ان پرنظر کرم فرمائے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا بلکہ ان کے لئے دروناک عذاب ہوگا، ایک تو وہ آ دمی جس کے پاس صحرائی علاقے میں زائد پانی موجود ہواور وہ کسی مسافر کو دینے سے انکار کردے، دوسراوہ آ دمی جوکسی حکمران سے بیعت کرے اور اس کا مقصد صرف دنیا ہو، اگر مل جائے تو وہ اس حکمران کا وفا دار رہے اور نہ ملے تو اپنی بیعت کا وعدہ پورانہ کرے اور تیسراوہ آ دمی جونما زعصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر کوئی سامان تجارت فروخت کرے۔

( ١٠٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكُبِرٌ صححه مسلم (١٠٧)

(۱۰۲۳۲) حضرت آبو ہریرہ وہ ہوں ہے کہ بی علیا نے فرمایا تین آ دمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی قیامت کے دن نظر کرم نہ فرمائے گا،ان سے کلام کر سے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا، جھوٹا حکمران، بڈھازانی، شخی خورافقیر۔

( ١٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ [رَّاحِع: ١٩٢٢]

(۱۰۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ فی شخت مروی ہے کہ نبی طیا نے چھوکر یا کنکری پھینک کرخرید وفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱۰۲۴۶) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ قَالَ خَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ الْأَزُدِیِّ عَنِ أَبِی حَازِمٍ الْأَشْحَعِیِّ عَنِ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ نَهِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ کَسُبِ الْإِمَاءِ [راحع: ۷۸۳۸]

(۱۰۲۳۳) حضرت ابو ہررہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی علیا نے باندیوں کی جسم فروش کی کمائی ہے نع فر مایا ہے۔

(۱۰۲۲۵) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْدٍ عَنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُويُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَلَيْهِ وَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرُ كَلِمَةٍ قَالُتُهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ راحِ ١٧٣٧٧ (١٠٢٣٥) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ بی طیائے نے فرمایا کی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچا شعر کہا ہے وہ لبید کا یہ



شعرہے کہ بادر کھو!اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے۔

(١٠٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَظُهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ يُرْفَعُ الْعِلْمُ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنُ صُدُورِ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنُ يَذْهَبُ الْعُلَمَاءُ [انظر: ١٠٨٠٢].

(۱۰۲۳۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیا سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کا دور دورہ ہوگا، ہرج (قتل) کی کثرت ہوگی اور علم اٹھالیا جائے گا، جب حضرت عمر ڈلٹٹیا نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹیا کو بیرصدیث بیان کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ علماء کے سینوں سے علم کو تھینچ نہیں لیا جائے گا بلکہ علماء کواٹھالیا جائے گا۔

( ١٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ فِي الْإِسُلَامِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقُهُوا [راحع: ٢٣ . ١ ]

(۱۰۲۳۷) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُلَّاقَتِمَ کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق الیجھے ہوں اور وہ نقیہہ ہوں۔

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ [راحع: ٧٤٤٧].

(۱۰۲۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ایک مرتبہ ایک شخص کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا نک کر لیے جار ہا ہے، نبی طلیقائے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے ، نبی طلیقائے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔

(۱۰۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَدْعُو فِيهَا خَيْرًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ [راحع:٢٥٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَدْعُو فِيهَا خَيْرًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ [راحع:٢٥٩] (١٠٢٣٩) حضرت ابو ہریرہ رُفُون ہے کہ ابوالقاسم اللَّهُ اللَّهُ المثارِفِ مَا يَا جِهِ کہ دن ايک ساعت ايس بھي آتى ہے کہ اگروہ کي بنده مسلم کواس حال ميں ميسر آجائے که وہ اللہ سے خبر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اس کی دعاء ضرور قبول فرما تا ہے۔ (١٠٢٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى النَّوْ أَمَيةٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ [انظر: ٢٣٥ ، ١٨١١] اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ [انظر: ٢٠٥ ، ١٨١١] اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ [انظر: ٢٠٥ ، ١٨١١] اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ [انظر: ٢٠٥ ، ١٨١١] اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ [انظر: ٢٠٥ ، ١٨١٥] اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ [انظر: ٢٠٥ ، ١٨١٥]

(١٠٢٥) حِفرت الِوَهِرِيهُ وَالْمُتَاتِ مُروى بِهِ كَهِ جَنابِ رَسُولَ الشَّكَالِّيَّةُ فَرْمَا يَا لَانَ شَهِرى كَى وَيَهَا لَى كَنْ يَالَى السَّكَالِّيُّةُ فَرْمَا يَا لَانَ شَهِرِ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَ ١٠٢٤١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُّكُمُ الشَّاةَ أَوْ اللَّفَحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا [راحع: ٢٦٨٥].

## 

(۱۰۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص اپنی بکری یا اوٹنی کو بیچنا حیا ہے تو اس کے تقن نہ ماند ھے۔

( ١٠٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنُ أَبِى زُرْعَةَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَى آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا [راحع: ٧١٧٣].

(۱۰۲۴۲) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ایک مرتبہ دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! آل محمد (مُثَاثِیْزًم) کا رزق اتنامقر دِفر ما کہ گذارہ ہوجائے۔

( ١٠٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَمِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ هِشَامٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ مِسْعَرٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمُ [راحع: ٢٤٦٤]

(۱۰۲۳۳) حضرت ابو ہر رہہ و دلائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ چھوٹ دی ہے کہ اس کے ذہن میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہ ہو گابشر طیکہ وہ اس وسوسے پر عمل نہ کرے یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرے۔

( ١٠٢٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ [راحع: ٩٩٤].

(۱۰۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے قرمایا جو شخص (دھوکے کا شکار ہوکر) الیی بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کواپٹے پاس ہی رکھے (اور محاملہ رفع وفع کر دے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع مجور بھی دیے۔

( ١٠٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخَلَاقًا إِذَا فَقُهُوا [راجع: ١٠٠٢]

(۱۰۲۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَاٹیٹِٹا نے فر مایاتم میں سے بہٹرین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے

(١٠٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْمِلَّةِ وَقَالَ مَوَّةً كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصَّرَانِهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصَّرَانِهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٢٠٤٦] وَيُنْضَرَانِهِ فِي اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٢٠٤٦] حضرت ابو بريره وَاللهِ اللَّهُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ بِيدَا مُوتَا هُ بِعِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالدينَ اللَّهُ اللَّ

## 

اے یہودی، غیسانی یامشرک بنادیتے ہیں، کسی نے پوچھایارسول اللہ! یہ ٹاسٹے کہ جو بچے پہلے ہی مرجا نئیں ان کا کیا تھم ہے؟ نبی علینہ نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوگر کیا کرتے ؟

( ١٠٢٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآعُمَشِ قَالَ أَرَى أَبَا حَازِمٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنَ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ [راحع: ١٤٦٠]

(۱۰۲۳۷) حضرت ابوہریہ وہ انٹی فرماتے ہیں کہ نبی ملیا نے بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا ،اگر تمنا ہوتی تو کھا لیتے اورا گر تمنا نہ ہوتی تو سکوت فرمالیتے۔

( ١٠٢٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهْدِىَ إِلَىؓ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَخَبْتُ إِراحِينِ ١٩٤٨١

( ۱۰۲۴۸ )حضرت ابو ہریرہ کھیٹنئے سے مروی ہے کہ ٹبی پایٹا نے فر مایا اگر مجھےصرف ایک دئتی کی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا اورا گرایک یائے کی دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

( ١٠٢٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَخْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِرَاحِعِ: ٩٧٦٣.

﴿١٠٢٣٩) حضرت ابو ہریرہ بڑاتیز ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں ،لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی ملیٹا پر درود نہ کریں ،اور جدا ہوجا ئیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

( ١٠٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارٌ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ مَوَالِى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا مَوْلَى لَهُمْ عَلْهُ وَرَسُولِهِ لَا مَوْلَى لَهُمْ عَوْلًى ذُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاحِعَ ١٩٨٠].

(۱۰۲۵۰) حضرت ابو ہر کیہ وہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا قریش ، انصار ، جہینہ ، مزینہ ، اسلم ، غفار اور الجمع نامی قبائل میرے موالی ہیں ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان کا کوئی مولی نہیں۔

( ١٠٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِنِي الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنُ ٱسْفَلَ مِنْكُمُ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ آجُدَرُ أَنْ لَا تَوْدَرُوا يِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ [راجع: ٢٤٤٢].

(۱۰۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ والتفایت مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا (دنیا کے معاطے میں) اینے سے بیجے والے کو دیکھا کرو،

## المناه ال

ا پے سے اوپر والے کومت دیکھا کرو، اس طرح تم اللّٰد کی نعمتوں کو تقیر سمجھنے سے نے جاؤگے۔

( ١٠٢٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِى رَافِع عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَوْيَتِهِ يَرُورُ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلكًا فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَدُ مَلكًا فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَدُ مَلكًا فَجَلَسَ عَلَى عَرَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَدُ مَلكًا فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ لَهُ هَلُ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنِي ٱخْبَبْتُهُ فِي اللّهِ عَنَ وَجُلّ قَالَ لَا وَلَكِنِي الْخَبْنَةُ فِي اللّهِ عَزَ وَجَلّ قَالَ فَإِنْ وَلِكِنِي اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ فَإِنْ وَلِكِنِي اللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ فَإِلَيْكَ اللّهُ عَذَا وَجَلّ قَالَ فَإِنْ وَجَلّ قَالَ فَإِنْ وَالْحَدِيدُ وَاللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ فَإِنْ وَالْحَدُولَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ فَإِنْ وَاللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ فَإِنْ وَالْحُولُ وَلَا لَهُ عَنْ وَالْحَالُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ فَإِنّ وَاللّهُ عَنْ وَالْعَلْ لَهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

(۱۰۲۵۲) حضرت ابو ہر برہ وہ اللہ ہے مروی ہے کہ نبی الیٹ ان فر مایا ایک آ دمی اپنے وینی بھائی سے ملاقات کے لئے ''جودوسری بستی میں رہتا تھا'' روانہ ہوا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذراتو فرشتے نے اس سے اللہ اس کا اس سے بوچھا کہ کیا اس کا اس سے بوچھا کہ ہما کہ اس کے بار باہوں، فرشتے نے بوچھا کہ کیا اس کا تم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہانہیں، میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے مجت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کرتا یا ہوں، کہاں کے ساتھ محبت کرنا ہے۔
میں اللہ کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کرتا یا ہوں، کہاں کے ساتھ محبت کرنا ہے۔
میں اللہ کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کرتا یا ہوں، کہاں کے ساتھ محبت کرنا ہے۔
میں اللہ کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کرتا یا ہوں، کہاں کے ساتھ محبت کرنے کی دجہ سے اللہ تھے ہے گئے ہو کہا گاؤ قاب ہے۔

( ١٠٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راجع: ٢١٢٢].

(١٠٢٥٣) حُضرت الوهريره وللتَّؤيت مروى بك نبى عليُنَّا نے فر ما يا جہنم كى آگ ئے اير ايوں کے لئے ہلاكت ہے۔ ( ١٠٢٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

[واجع: ۲۱۰۰۷۲]

(۱۰۲۵۳) گذشته سندى سے مروى ہے كه نبى طيئا مسى وجال كفتنه اورزندگى اور موت كى آ زمائش سے الله كى پناه ما تكتے تھے۔ (۱۰۲۵۵) وَبِياسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْمِئْوُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرّحَازِ الْخُمُسُ [راجع: ۱۸۹۹]

(۱۰۲۵۵) گذشته سندی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَاتِیْنِم نے ارشاد فر مایا جانور سے مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ ا لگ جائے، اس میں خمس (یا نجوال حصہ ) واجب ہے۔

( ١٠٢٥٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا قُلَيْحٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةً عَنُ أَبِي هُرَّيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا

(١٠٢٥ ) حضرت ابو ہريرہ والنيز سے مروى ہے كه نبى طيفانے فرمايا بدگمانی كرنے سے اپنے آپ كو بچاؤ كيونكه بيسب سے زيارہ

## 

( ١٠٠٥٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَا يَمُنَعُ فَضُلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكُلَأَ وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْءَ وَرُدِهَا وَاحِع: ٧١٨].

(۱۰۲۵۷) گذشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طالیہ انے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص پھر سے استنجاء کرے قوطاق عدد میں پھر استعمال کرے، جب کوئی کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دے تو وہ اسے سات مرتبہ دھوئے ، اور زائد پانی استعمال کرنے سے کسی کوروکا نہ جائے کہ اس کے ذریعے زائدگھاس روکی جاسکے ، اور اونٹ کاحق ہے کہ جب اسے پانی کے گھاٹ پر لا ماجائے تواسے دوبا جائے۔

(١٠٢٥٨) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي إِنْ ذَكَرُنِي فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرُتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرُتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ اللَّهُ عَنْ يَفُسِهِ ذَكُونُتُهُ فِي نَفْسِهِ ذَكُونُتُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ تَقَرَّبُ مِنْ مَلَئِهِ مَا يَعْهُ وَإِنْ تَقَرَّبُ مِنْهُ الْمَثْ وَالْفَصْلُ وَإِنْ تَقَرَّبُ مِنْهُ أَهُرُولُ لَهُ الْمَنَّ وَالْفَصْلُ

(۱۰۲۵۸) گذشتہ سندی نے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے ہیں اپنے بندے کے اپنے متعلق گمان
کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جب بھی جھے یاد کرتا ہے ہیں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اگر وہ جھے اپنے دل میں یاد کرتا
ہوتو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ جھے کی مجلس میں بیٹھ کریاد کرتا ہے قومیں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا
ہوں، اگر وہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں، اگر وہ ایک گز کے
برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں، اور اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس

(١٠٥٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَذَالُ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَذَالُ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدُ عَصَمُوا مِنِّى آمُوالَهُمْ وَآنَفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [انظر:٥١٥٥] قَالُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَدُ عَصَمُوا مِنِّى أَمُوالَهُمْ وَآنَفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [انظر:٥١٥٥] قَالُوا اللَّهُ فَقَدُ عَصَمُوا مِنِّى الْمُوالَّهُمْ وَآنَفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [انظر:٥١٥٥] لَا اللَّهُ فَقَدُ عَصَمُوا مِنِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ ا

( ١٠٢٦. ) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

## الله المناه المن

(۱۰۲۱) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِى أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِى أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ وَلَكِنْ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا [انظر ١٩٨٣] رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ وَلَكِنْ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا [انظر ١٩٨٠] (١٠٢١) حضرت ابو ہریرہ فَالْفُرْت مروی ہے کہ نبی علیہ منظرت اور رحمت سے کرام شِنْدُ نے بوجھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، اللہ یہ کہ میرا رب مجھے اپنی منظرت اور رحمت سے وَ هانپ لے ایکن صراطِ منتقیم کے قریب رہو، راہ راست پر رہواور خوشخری قبول کرو۔

( ١٠٢٦٢) وَبِهَلَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا ٱمْنَعُكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُهُ حَيْثُ أُمِرْتُ [صححه البحارى (٣١١٧)].

(۱۰۲۲۲) اور گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا بخدا! میں تہمیں کچھ دیتایا تم سے رو کتانہیں ہوں، میں تو تقسیم کنندہ ہوں، جہال حکم ہوتا ہے، رکھ دیتا ہوں۔

(١٠٢٦٣) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ الْأَنْبِيَاءُ إِخُوةٌ مِنْ عَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ [صححه البحاري(٣٤٤٣) والحاكم(٢/٢٥٥)]

(۱۰۲۷۳) گذشتہ سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا میں تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیا کے سب سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء عیلاً ہاپ شریک بھائی میں ان کی مائیس مختلف ہیں اور دین ایک ہی ہے۔

( ١٠٦٦٤ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ سَنَةٍ اقْرَوُوُ النِّ شِنْتُمُ وَظِلِّ مَمْدُودِ [صححه البخاري (٢٥٢)].

(۱۰۲۲۳) اور نبی ملینات فرمایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے ٹیں سوسال تک چاتا رہے تب بھی اسے قطع نہ کر سکے، اگرتم چا ہوتو بیآیت پڑھ کو'' لمبے اور طویل سائے میں ہوں گے، اس کی آ تھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا چیزیں چھپائی گئی ہیں''۔

( ١٠٢٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَابُ قَوْسٍ أَوْ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا

## هُ مُناهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغُرُبُ [صححة البخاري (٢٧٩٣]].

(۱۰۲۷۵) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ بی ملینا نے فرمایاتم میں ہے کسی کے کمان یا کوڑار کھنے کی جنت میں جوجگہ ہو گی، وہ ان تمام چیز ول سے بہتر ہو گی جن پرسورج طلوع وغروب ہوتا ہے۔

(١٠٢٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ فُضَيْلِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا عَادِلًا وَحَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَّخِذُ السَّيُوفَ مَنَاجِلَ وَتَذْهَبُ حُمَّةً كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزُقَهَا وَيَقْعُرُ السَّيُوفَ مَنَاجِلَ وَتَذْهَبُ حُمَّةً كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزُقَهَا وَيُحْرِجُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيُواعِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

(۱۰۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ چی کؤے مروی ہے کہ نبی علیقہ نے فر مایا حضرت عیسیٰ علیقہ عادل امام اور منصف حکمران بن کرنزول فر مایا حضرت عیسیٰ علیقہ عادل امام اور منصف حکمران بن کرنزول فر ما کیس گے ، وہ صلیب لوتو ٹر دیں گے ، خزیر کوتل کردیں گے ، جزیہ موقوف کردیں گے اور تلواری درانتیاں بنالی جا کیس گی ، ہر ڈیک والی چیز کا ڈیک ختم ہو جائے گا ، آ کان اپنارز ق ا تارے گا ، زمین اپنی برکت اسکے گی ، حتی کہ سانپوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانپ انہیں نقصان نہ پہنچا نے گا ، اور شیر گائے کے اور وہ سانپ انہیں نقصان نہ پہنچا نے گا ، اور شیر گائے کی دکھیے بھال کرے گا اور اے کوئی نقصان نہ پہنچا نے گا ، اور شیر گائے کی دکھیے بھال کرے گا اور اے کوئی نقصان نہ پہنچا نے گا ، اور شیر گائے

( ١.٢٦٧) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنِ الْأَسْلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيحَةً عَنْ الْمُسْلِمِیِّ قَالَ حَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمُنِيحَةُ تَغُدُو بِأَحْرٍ وَتَرُوحُ بِأَحْرٍ مَنِيحَةُ الْمَنِيحَةُ تَغُدُو بِأَحْرٍ وَتَرُوحُ بِأَحْرٍ مَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِنَاقَةِ الْأَسُودِ (راحع: ١٨٦٨٦)

(۱۰۲۷۷) حضرت ابو ہربرہ و گائڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ دودھ دینے والی بکری ہے جوسج وشام اجر کا سبب بنتی ہے، دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کسی سرخ رنگت والے کو آزاد کرنے کی طرح ہے، اور دودھ دینے والی بمری کا صدقہ کسی سیاہ فام کو آزاد کرنے کی طرح ہے۔

(١٠٢٨) حَذَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفُوانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَى وَلَهُ حُصَاصٌ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ ٱقْبَلَ حَتَّى يَخُطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ لِيُنْسِيَهُ صَلَابَهُ فَإِذَا شَكَّ أَحَدُّكُمْ فِي صَلَابِهِ فَلْيُسَلِّمُ ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنَ وَهُوَ حَالِسٌ العَدِي ٢٨٤

(۱۰۲۷۸) حضرت ابوہریہ چھٹنے ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے توشیطان زور زور سے بواخارج کرتے ہوئے بھرواپس آجا تا ہے، اورانسان سے بواخارج کرتے ہوئے بھرواپس آجا تا ہے، اورانسان

## هي مُنالِمَ اَمَرُانُ لِيَا اَمَرُ اِنَ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تا کہ وہ بھول جائے ،اس لئے جب تم میں سے کسی کواپنی نماز میں شک ہوجائے تو سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھے ہوگے دو تحدے کرلے۔

- ( ١٠٣٦٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُو آحَقُ بِهِ [راحع: ٥٥٥٧].
- (۱۰۲۱۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب کوئی مخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہ ہی ہے۔
- ( ١٠٢٧) حَدَّثَنَا سُرَيُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَلَى كُلِّ نَقُبٍ مِنْ عَمْولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكِنِكُةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ وَمَكَّةُ مَخْفُوفَتَانِ بِالْمَلَامِكِكَةٍ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكُ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَالُ وَلَا الطَّاعُونُ لَ
- (۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ بھائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیات نے فرمایا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ فرشتوں کی حفاظت میں ہیں اوران کے تمام سوراخول پر فرشتوں کا بہرہ ہے ،اس لئے یہاں دجال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔
- ( ١٠٢٧١ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِ ِ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ أَفْسِحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ [راحع: ٤٢]
- (۱۰۲۷) حضرت ابو ہرمیہ ڈٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے نہ اٹھائے ، بلکہ کشادگی پیدا کرلیا کرو ،اللہ تنہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔
- ( ۱۸۰۶۷م/۱) وَإِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمُ طَعَامًا فَوَلِي حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ فَلْيُنَاوِلُهُ مِنْهُ (۱۰۲۷م/۱) اور جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا لکانے میں اس کی گری اور مشقت سے اس کی کفایت کر بے تو اسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ ہی اسے دے دے۔
- ( ۱۰۲۷ م /۲ ) وَمَنُ بَاعَ مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِى بِالْخِيادِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءً رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنُ تَمْوِ (۱۰۲۷ م /۲) اور جو شخص بندھے ہوئے تھن والا جانور بیچاتو مشتری کوتین دن تک اختیار رہنا ہے، اگر چاہے تو واپس کرسکتا ہے اور ساتھ میں ایک صاع کھجور بھی دے۔
- ( ١٠٢٧٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِرَ وَثَلَاثِينَ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خَلْفَ الصَّلَاةِ

## هي مُنالًا أَغُرُانِ بَلِ يَسْدِ مِنْ أَنْ يُونِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلَّالِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِي مُعْلِي مِن

- ( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَّا خَيْرٌ أَوْ ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راجع: ١٠٠١٦.
- (۱۰۲۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹالیگانے فر مایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے۔
- (١٠٢٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ صَالِح قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِىَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ[راحع:١٠٢٤]
- (۱۰۲۸۱) معضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَالْثِیْزُانے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیباتی کے لئے تنجارت نہ کرے۔
- ( ١٠٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا فِيهِ رَبَّهُمْ وَيُصَلُّوا فِيهِ عَلَى نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ آخَذَهُمُ بِهِ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ [راحع: ٩٧٦٣]
- (۱۰۲۸۲) حضرت ابو ہر رہ دخانٹو سے مروی ہے کہ نبی علیقانے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں،کیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی علیقا پر درود مذکریں ،اور جدا ہوجا ئیس وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔
- ( ١٠٢٨٣ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَذَكَرَهُ
  - (۱۰۲۸۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ١٠٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ البُرُّ بِالبُرِّ إِللَّرِ الحرحه النسائي: ٣٩/٧ قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].
- (١٠٢٨٣) حضرت الوهريه و النفي عمروى به كذبي عليه في العالم الما المراه الله عن أبيه عن أبيه هُرِّيْرَةً عَن النبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠٢٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبيه عَنْ أبيه هُرِّيْرَةً عَنْ النبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِالْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِالْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْجَنَّةِ أَحَدٌ خَلَقَ اللَّهُ مِائَةً رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ الرَّحْمَةِ مَا عَنْدَ اللَّهِ عَنْ الْجَنَّةِ أَحَدٌ خَلَقَ اللَّهُ مِائَةً رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ

(۱۰۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈگائیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا اگر بند ہُ مومن کو وہ سزائیں معلوم ہو جائیں جواللہ نے تیار کررکھی ہیں تو کوئی بھی جنت کی طبع نہ کرے (صرف جہنم سے نچنے کی دعا کرتے رہیں) اورا گر کا فرکواللہ کی رحمت کا انداز ہ ہو جائے ، تو کوئی بھی جنت سے ناامید نہ ہو، اللہ نے سورحمتیں پیدا فر مائی ہیں ، ایک رحمت اپنے بندوں کے دل ہیں ڈال دی ہے جس سے وہ ایک دوسرے پررحم کرتے ہیں اور باقی ننا نوے رحمتیں اللہ کے یاس ہیں۔

( ١٠٢٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اللّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللّهِ اللّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ عَلِيهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ عَبْدِى وَأَمَتِى كُلُكُمْ عَلِيمُ اللّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمِنَا لَهُ اللّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمِنَا اللّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ عَلْدِى وَأَمَتِى كُلُكُمْ عَلِيمُ اللّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمِنْ مَهُ وَمَالَى وَفَتَاتَى وَفَتَاتَى [راحع: ٩٦٥].

(۱۰۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ اللہ اسے مروی ہے کہ بی ملیا اسے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے فلام کے متعلق بیدنہ کہے''عبدی، امتی'' کیونکہ تم سب اللہ کے بند ہے ہواور تمہاری عور تیں اس کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کے میرا جوان، میری جوان، میرا فلام۔ (۸۰۲۸۷) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ زُهَیْمٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا فِی الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءً إِلَّا السَّامَ [راجع: ٤٤ ، ٩].

(۱۰۲۸۷)حضرت ابو ہریرہ مٹانٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا اس کلوٹجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ١.٢٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ فِى آهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِينَ آهُلِ الْخَيْلِ وَأَهْلِ الْوَبَرِ [راحع: ٨٨٣٣].

(۱۰۲۸۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایمان یمن والوں کا بہت عمدہ ہے، کفر مشرق کی جانب ہے، سکون واطمینان بکری والوں میں ہوتا ہے، فخر وریا کاری گھوڑ وں اور اونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

( ١٠٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقَطَعُونِي وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَىَّ وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَّمَا تُسِقُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ظَهِيزٌ مَآدُمُتَ عَلَى ذَلِكَ [راحم: ٧٩٧٩].

(۱۰۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں کیکن وہ مجھ سے قطع رحی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آ ہے ہیں، کیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آ ہے ہیں،

## ﴿ مُنْ لِمُ الْمُ الْمُرْنِ لِيَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

(۱۰۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایاتم میں سے جولوگ ز مانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ ز مانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

(١٠٣.٢) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

(۱۰۳۰۲) حفرت ابو ہریرہ ٹٹاٹیئا ہے مروی ہے کہ نی مالیا ہے فر مایا لوگ خیر اور شرمیں چھپے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے،وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

( ١٠٣٠٣) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ آبِي عَمَّارٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ إِذَا آطَاعَ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ ٱجْرَانِ [رَاحَع: ٢٥٦٤].

(۱۰۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیعیانے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا وونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرعمل برد ہراا جرماتا ہے۔

( ١٠٣.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا آفْلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ حَزُمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْآغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا كَٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةُ الْجَمِيعِ تَعْدِلُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ [راحع: ٥٧٤٧].

(۱۰۳۰۴) حضرت الوہریه النافظ سے مردی ہے کہ نی علیق نے فر مایا میری مجدیل نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مجدوں سے
"سوائے مجد حرام کے 'ایک بزارگنازیادہ ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب تہانماز پڑھنے پر پہیں در جزیادہ ہے۔
(۱۰۳۰۵) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّنَدًا إِسْحَاقُ قَالَ ٱخْبَرُ لَا مَالِكُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ
آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٱنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ

(۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا ایا م جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف بیکہو کہ خاموش رہوء تو تم نے لغو کام کیا۔

# هي مُنلاً اَعَيْنَ فَي مِينَا مَرْقَ اللهِ اللهِ مَنلاً اللهُ الله

وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

(۱۰۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے فرمایاتم میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جا نمیں۔

(۱۰۳۰۱) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّارِ بُنِ آبِى عَمَّادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْخَيْدِ وَالشَّرِّ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْخَيْدِ وَالشَّرِ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمَّالِهِ اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ كَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَمُعَلِيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَ

(۱۰۲۰۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ حِيَارُهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ حِيَارُهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْمَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَقِهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمَعْدُ وَالشَّرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمَعْدُ وَالشَّرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمَعْدُولُ وَالشَّرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمَعْلِيَةِ فِي الْمَعْدِلُ فِي الْمُعْدِلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمَعْدِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمُعْلِقِيلَ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْمُسَالِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلْسُلِمِ إِلَّهُمْ فِي الْمُعَلِيِّةِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْدِ لَا عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ

ہیں،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے،وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہوہ فقیہہ بن جائیں۔

( ١٠٣.٣) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ إِذَا أَطَاعَ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ أَجُرَانِ [رَاحَعَ ٤٥٥].

(۱۰۳۰۳) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیکی نے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرعمل پر دہراا جرملتا ہے۔

( ١٠٣٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ حَزُمٍ عَنُ سَلْمَانَ الْآغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاقٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاقٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ وَصَلَاقُ الْجَمِيعِ تَعْدِلُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةٍ الْفَدِّ [راحع: ٧٤٧٥].

(۱۰۳۰ منرت ابو ہریرہ ظائنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا میر کی متجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مجدوں سے
''سوائے متجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے اور باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے پر پچیں در جے زیادہ ہے۔
(۱۰۳۰ ) قَرَ أَتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحُمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّفَنَا إِسْحَاقُ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ

(۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف بیہ کہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغوکام کیا۔

#### هُ مُنْ اللَّهُ الْمَرْنُ بِلِّي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ١٠٣.٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٦٧٧].

(۱۰۳۰ ۲) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٣٠٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ إِسْحَاقُ يُقَلِّلُهَا قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّه شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ إِسْحَاقُ يُقَلِّلُهَا وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ إِسْحَاقُ يُقَلِّلُهَا وَاللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ مَا لَكُهُ مَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ إِسْحَاقُ يُقَلِّلُهَا لَا اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ إِلْسُحَاقُ يُقَلِّلُهُا وَالْعَالُولُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا إِلَّهُ وَاللَّهُ مَا إِلَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا لَكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهِ فَالَ إِلَى اللَّهُ مُولِولًا لَا لِللَّهُ مِلْهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ الْعُولُ الْعُولُ اللَّهُ مُلِكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُ الْعُلُولُ مَا عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالُولُ الْعُلُولُ اللْعُولُولُولُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه

(۱۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگافٹئے سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلافٹیؤ کے ارشاد فر مایا جعد کے دن ایک ساعت الیی بھی آتی ہے کہ اگروہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنما زیڑھ رہا ہواور اللہ نے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فر ماوے ، اور نبی علینلانے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامختصر ہونا بیان فرمایا۔

(١٠٢.٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْتَحَارِثِ النَّيْمِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُريْرَةَ أَنَّهُ قَالَ حَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كُفْبَ النَّحْبَادِ فَكَالَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا حَدَّنْتُهُ أَنْ فَكَلَّتُ وَقَيْهِ مُلْعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبِطَ وَفِيهِ تَسَلِّمَ فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهُمْ عَلَيْهِ وَسِلَمَ قَلْمُ السَّاعَةِ إِلَّا الْجَنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدُ مُسلِم وَهِي يُومِ السَّاعَةِ إِلَّا الْجَنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدُ مُسلِم وَهُو يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبُ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَقُلْتُ بَلْ هِي فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقُلْتُ بَلْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ مَلْ اللَّهِ مِنْ السَّاعَةِ فِيهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَنْ السَّاعَةِ فَقُلْتُ بُلُ هُرَى مُولَى اللَّهِ مَنْ السَّاعَةُ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُومُ الْوَلَى اللَّهِ مُنْ السَّاعَةُ وَلَى عَلْمُ مُولِعِي عَلَى اللَّهُ مُنْ السَاعِيقُ وَلَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ سَلَامٍ مَحَدَّدُتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كُفُ وَمَا كَفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَعْبُ فَلَى كُلِّ سَلَامِ فَى كُلِّ سَلَامٍ فَعَلَى عَلَى اللَّهُ مُنْ سَلَامٍ عَلَى مُؤْلِلًا اللَّهُ مُنْ سَلَامٍ عَلَى عَلْكَ اللَّهُ مُنْ سَلَامٍ عَلَى عَلْكَ اللَّهُ مُنْ سَلَامِ عَلَى اللَّهُ مُنْ سَلَامِ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ سَلَامٍ عَلَى اللَّهُ مُنْ السَاعَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُ الْمُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعُولُ الللَّهُ اللَّهُ مُنْ

(۱۰۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈھائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کو وطور کی طرف روانہ ہوا، راستے میں میری ملاقات کعب احبار مُناتئڈ سے ہوگئی، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، انہوں نے جھے تورات کی با تیں اور میں نے انبین نی مالیٹ کی با تیں سانا شروع کردیں، ای دوران میں نے ان سے بیعدیث بھی بیان کی کہ نی مالیٹا کا ارشاد ہے سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع

## مُنْ لِمُ الْمُرْانَ بِلِي يَسْرُمُ كُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ

ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، جس میں حضرت آ دم علیا کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت سے اتارا گیا، اس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اس دن وہ فوت ہوئے اور اس دن قیامت قائم ہوگی، اور زمین پر چلنے والا ہر جانور جمعہ کے دن طلوع آ فناب نے، قت خوفز دہ ہوجا تا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت قائم نہ ہوجائے، سوائے جن وانس کے، اور اس دن میں ایک گھڑی الیم بھی آتی ہے جواگر کسی نماز پڑھتے ہوئے بندہ مسلم کول جائے اور وہ اس میں اللہ سے پھر بھی مانگ لے، اللہ اسے وہ ضرور عطاء فرما تا ہے۔

کعب مین ایک کعب مین ایک که بید برسال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، میں نے کہا کہ نہیں، ہر جمعہ میں ہوتا ہے، اس پر کعب نے تورات کو کھول کر پڑھا پھر کہنے گئے کہ نبی علیا آنے بچے فرمایا، حضرت ابو ہزیرہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹؤ سے ہوئی تو میں نے انہیں کعب کے ساتھا پی اس نشست کے متعلق بتایا اور جمعہ کے دن کے حوالے سے اپنی بیان کر دہ حدیث بھی بتائی اور کہا کہ کعب کئے لیے ابیا سال بحر میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹؤ نے اس مرتبہ ہوتا ہے، حضرت ابن نے فرمایا کہ بھر کعب نے تورات پڑھ کر کہا کہ نہیں ، ابیا ہر جمعہ میں ہوتا ہے، حضرت ابن سلام ڈاٹٹؤ نے اس مرتبہ کعب کی تقدر بی فرمائی۔

( ١.٣.٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَوَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَطَانَ إِيمَالًا وَآخَتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه البحاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩)، وابن حزيمة (٢٢٠٣)]

(۱۰۳۰۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نبیت سے رمضان میں قیام کرے،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کمیں گے۔

( ۱۰۳۱ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَّاةٍ أَحَدِكُمُ وَحُدَّهُ بِيَحَمْسَةٍ وَعِشُوبِينَ جُزُعًا [راحع: ١٠٨٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَّاةً أَحَدِكُمُ وَحُدَّهُ بِيَحَمْسَةٍ وَعِشُوبِينَ جُزُعًا [راحع: ١٠٨٥] (١٠٣١٠) حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَى عَلَيْهِ فَرَمَا يَا كَيْلِيمُ الْرَبِّ صَعَى مَا تَعْمَادُ بَرُ صَعَ كَانَعُونَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَا لَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا وَعِيْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَمِعْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِّ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعُلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْعُلِمُ عَلَيْ

(١٠٣١) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُ مَا شَاءَ [صححه البحارى (٧٠٣)، ومسلم (٧٨٤)، وابن حياد ٢٠٧٦، ومسلم (٢٨٧٥)، وابن

(۱۰۳۱۱) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی اللہ فی فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص امام بن کرنماز پڑھایا کر سے تو ہلکی نماز پڑھایا کر سے تو ہلکی مناز پڑھایا کر سے کہ بھی کر دراور بیارسب ہی ہوتے ہیں،البتہ جب تمانماز پڑھے تو جتنی مرضی کم کی گڑے ہے۔

## هي مُنلاً احَيْنَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُل

(١٠٣١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيَشَةً مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ازْحَمْهُ [صححه البحاري (٤٤٥)، وابن حبان (١٧٥٣)].

(۱۰۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھار ہتا ہے، فرشتے کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پررحم فرما۔

(١٠٣١٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتُ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنُ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ [صححه البحارى (٢٥٩)، ومسلم (٢٤٩)].

(۱۰۳۱۳) حضرت ابو ہر برہ وٹائٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے،اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے جبکہ اسے اپنے گھر جانے سے نماز کے علاوہ کسی اور چیز نے ندرو کا ہو۔

( ١٠٣١٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّيْلِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَائِكَةً بِالنَّيْلِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَائِكَةً بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاقِ الْعَصْرِ وَصَلَاقِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ اللَّهُ عَلَيْ وَهُمْ يَصُلَاقِ الْمَعْمِونَ فِي صَلَاقِ الْمَعْمِونَ فِي مَالِكُونَ وَالْمَيْكُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلَّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُونَ وَالْتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَالْتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلَاونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَالْتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَالْتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَالْتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَالْتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَالْتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَالْتَهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَالْتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلَّونَ وَالْتَهُمُ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَالْتَهُمُ وَيَعْمَ وَالْتُهُمُ وَهُمْ يُعُمُّ وَلَا مُعْمَالِكُونَ وَالْتَهُونَ وَالْتَهُمُ وَلَا مُعْمَى وَالْتُونَ وَالْتَهُمُ وَلَا مُولِلَا لِي اللْفَالِقُونَ وَالْتَهُمُ وَلَوْلَ الْمَالِقُونَ وَالْمَالِكُ وَلَى اللْفَائِقُولَ وَلَوْلَ الْمُولَاقِ وَلَا مُولِقُونَ أَنَاهُمُ وَلَمُ وَلَ

(۱۰۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی الیکی نے فر مایا رات اور دن کے فرشتے تہمارے در میان باری باری رہتے ہیں ، اور نماز فجر اور نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اسم موہ ہوتے ہیں ، پھر جو فرشتے تہمارے در میان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں ، اللہ تعالی ''باوجود یکہ ہر چیڑ جانتا ہے' ان سے بوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ

( ١٠٣١٥) حُكَدَّنَنَا إِسُحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (ح) قَالَ وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ آبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَجَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَغْزِمُ الْمَسْأَلَةَ قَالَا جَمِيعًا لَا مُكُرِهَ لَهُ [راحع: ٢٢٣١]

(۱۰۳۱۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نی مالیہ نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو جاہے تو مجھے معاف فرما دے یا مجھ پر رحم فرما دے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی

# هُ مُنالًا اَمُونِ شِبِل مَيْنِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهُ اللهُ

ز بردی کرنے والانہیں ہے۔

( ١٠٣١٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدُعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِى فِي الْآخِرَةِ قَالَ إِسْحَاقُ فَأَرَدُتُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِصَحِمِهِ البحاري(٢٣٠٤)، وابن حبان (٢٤٦١).

(۱۰۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگالظی نے فرمایا ہرنبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ١.٣١٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَلَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي آزُهَرَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَذْ ذَعَوْتُ فَمَا يُسْتَجَابُ لِي (راحع: ١٣٧).

(۱۰۳۱۷) حضرت ابو بریره نظافت مروی ہے کہ نی الیسان فر مایا تمہاری دعاء ضرور تبول ہوگی بشرطیکہ جلد بازی نہ کی جائے ، جلد بازی سے مرادیہ ہے کہ آ دمی یوں کہنا شروع کردے کہ میں نے تو اپنے رب سے اتن دعا کیں کیں ، وہ قبول ہی ٹیس کرتا۔ (۱۰۳۱۸) قَرَأْتُ عَلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ کُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ کُلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ کُلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ کُلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْرَبُنَ مَنْ يَسْتَغْفِورُنِي فَأَغْفِورَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِورُنِي فَأَغْفِورَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسْتَغْفِورُنِي فَأَغْفِورَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ يَسُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا روز انہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالی آسان و نیا پر نزول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟
سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟

(١٠٣١٩) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمَنِ مُنَاتُهُ مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَرَأً لَهُمُ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا [راجع: ٩٣٣٧].

(۱۰۳۱۹) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رہائٹی نے سورہ انتقاق کی تلاوت کی اور آیت بحدہ پر پہنچ کر بحدہ تلاوت کیا ،نماز کے بعد فرمایا کہ نبی ملیٹانے بھی اس سورت میں مجدہ کیا ہے۔

( ١٠٣٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ

## 

أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ فِي الثَّالِيَةِ أَلَ إِسُّحَاقُ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ إِراحِع: ٧٤٤٧].

(۱۰۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ دفائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبدایک شخص کودیکھا کہ دہ ایک اونٹ کو ہا تک کرلیے جارہا ہے، نبی علیہ ان سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی علیہ نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس نے دوبارہ عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے اور نبی علیہ نے اسے پھرسوار ہونے کا تھم دیا۔

(١٠٣١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَسُولُ اللَّهُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسُأَلُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِسُنَّكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسُأَلُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِسُنَّكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا إِرَاحِع: ٢٤٤٧].

(۱۰۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ فٹاٹٹنے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کوفروخت نہ کرے، یا ہے میں دھو کہ نہ دے، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیج دے، یا اپنے بھائی کی بھی پراپنی تھے نہ کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویا دین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کرلے کیونکہ اس کارزق بھی اللہ کے ذھے ہے۔

( ١٠٣٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ قَالَ فَلُوْ وَجَدُتُ الظّبَاءَ سَاكِنَةً مَا ذَعَرْتُهَا [راحع: ٢٢١٧].

(۱۰۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ نظافۂ سے مروی ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنوں کو دیکیے بھی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں کیونکہ ' نبی علی<sup>تی</sup>انے مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کے درمیانی جگہ کوحرم قرار دیا ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ الْجُندُعِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَانَةِ فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ هَلْ قَرَّا أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِى آنِفًا قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا قَالَ إِنِّى أَقُولُ مَا لِى أَنَازَعُ الْقُوْآنَ [راحع: ٧٣٦٨].

(۱۰۳۲۳) حفرت ابو ہریرہ رکا تھے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی، اور اس میں جہراً قراءت فرمائی، نمازے فارغ ہونے کے بعد نبی علیا نے بوچھا کہ کیاتم میں سے کسی نے میرے نئا تھ قراءت کی ہے؟ ایک آ دمی نے کبا کہ میں نے قراءت کی ہے، نبی علیا نے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھڑا کیوں کیا جارہا تھا؟ ( ۱۰۲۲٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ

## الله المراكز المر

آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُزَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَهِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ غَيْرٌ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّى أَكُونُ أَخْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ فَعَمَزَ ذِرَاعِى وَقَالَ يَا فَارِسِيَّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ [راجع: ٧٤٠٠]

(۱۰۳۲۳) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ نی طبیعائے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے وہ نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو ہر ٹرہ ااگر بھی میں امام کے پیچھے ہوں؟ انہوں نے میرے بازومیں چنگی بھر کرفر مایا اے فارس! اسے اپنے ول میں پڑھ لیا کرو۔

(١٠٣٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكُومَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشُوبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ [راحي ١٧٥٣] أَنْ يُشُوبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ [راحي ١٧٥٣] أَنْ يُشُوبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ [راحي ١٧٥٣] (١٠٣٢٥) حفرت الوہري وہ اللَّيْ اللهِ عَلَيْهِ مِن مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا عَدُوى وَلا هَامَةً وَخَيْرُ الطّيرِ الْفَأْلُ وَالْعَيْنُ حَقَّ [فال الأله انى: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٥٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]

الطّيّرِ الْفَأْلُ وَالْعَيْنُ حَقَّ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٥٠٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن] (١٠٣٢) حضرت ابو ہر بره و پائٹن سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی اور الو (کومنحوں سجھنے کی) کوئی حقیقت نہیں ، بہترین شگون فال ہے اور نظر لگنا برحق ہے لئے ا

(۱۰۳۲۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُو بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُو أَحَدَّ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُومَاءِ [راحع: ٤٧ ٥٠] هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُومَاءِ [راحع: ٤٧ ٥٠] (١٠٣٢٤) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کُلُّیْتِ اُن ارشاد فرمایا جس آ دی کومفلس قرار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے یاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ١٠٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِى جَدِيثِهِ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِى كُلِّ صَلَاةٍ يُقُوزُأُ فَمَا أَسُمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُمَعْنَا كُمْ وَمَا آخُفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمُ [راحع: ٤٩٤]

(۱۰۳۲۸) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھی سے مردی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی طلیقانے ہمیں (جہر کے ذریعے ) قراءت سائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

#### 

( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ حَالِدِ بُنِ غَلَّاقٍ الْعَيُّشِيِّ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَمَاتَ ابْنُ لِى فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ شَيْئًا نُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُهُ قَالَ صِغَارُهُمُ دَعَامِيصُ الْحَنَّة

(۱۰۳۳۰) خالد بن غلاق نیشتا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ نگاٹیئے یہاں رکا ،میر اایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا بجھے بہت نم تھا، میں نے ان ہے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنے خلیل مُلَّالْتِیْزُ سے کوئی ایسی حدیث نی ہے جوہمیں اپنے مردوں کے حوالے سے خوش کردے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے نبیجے (جو بجین ہی میں فوت ہوجا کیں) جنت کے ستون ہوتے ہیں۔

( ١٠٣٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ اكْشِفُ لِي عَنْ بَطْنِيكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ بَطْنِيهِ فَقَبَّلُهُ [راحع: ٥٥٤٥]

(۱۰ ۳۳۱)عمیر بن اسحاق بین کی کہ جمعے دکھا کہ بہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن شائلڈ کے ساتھ تھا کہ راستے میں حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹڈ سے ملاقات ہوگئی، وہ کہنچ گئے کہ مجھے دکھا و، بنی علینا کہ نے تمہارے جسم کے جس جھے پر بوسہ دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف حاصل کروں ،اس پر حصرت امام حسن ڈٹائٹڈ نے اپنی قیص اٹھائی اور حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹڈ نے ان کی ناف کو بوسہ دیا۔

(۱۰۳۲۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَهُ يِمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ إِراحِع: ٢٢١١) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَهُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ إِراحِع: ٢٢١) اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعْ مِيالِكُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعْ مَا يَلْقَالُ مَن مِن بِهُ عَلَى مَل بَيْنَ عَده بِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

( ١٠٣٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَارِْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذْ جَاءً أَهُلُ الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راَحْع: ٢٠٢١].

(۱۰۳۳۳) گذشته حدیث این دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### هي مُنالِهَ مُرِينَ إِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

(۱۰۳۲) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَلَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِىءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ [راحع: ٢٠٤] (١٠٣٣٣) حضرت ابو جريره مَن مَن سے مروى ہے كہ فِي عَلِيَّاتُ فَرَمَايا آپس مِن كَالى كُلوچ كرنے والے ووآ دى جو پھے بھى كہيں ، اس كا گناه كالى كلوچ كى ابتداء كرنے والے يرموكا جب تك كه مظلوم صدسے تجاوزند كرے۔

( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِى مُصْعَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يَغْنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِى آَحَدًا مِنْكُمْ عَمَّلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى رَبِّى بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل

(۱۰۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ طافقت مروی ہے کہ نبی طابقہ نے فر ہایاتم میں ہے کسی شخص کو اس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا ، صحاب کرام مختلقہ نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ، الآیہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے وصائب لے۔ وصائب لے۔

(١٠٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ آبِي حَسَّانَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنَانِ لِي فَقُلْتُ لِآبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا تُحَدِّثُنَاهُ يُطَيِّبُ بِٱنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ لَا يَعَمُ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى آحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبُويُهِ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ أَوْ يَدِهِ كَمَا آخُذُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدُخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة [انظر: ١٠٦٢٨]

(۱۰۳۳۱) ابوحیان بھیٹی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ کے یہاں رکا، میرے دو بیٹے فوت ہو گئے تھے، جس کا مجھے بہت نم تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنے خلیل ٹٹاٹیڈ کاسے کوئی ایسی صدیث نی ہے جوہمیں اپنے مردوں کے حوالے سے خوش کردے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے ہے (جو بھین ہی میں فوت ہوجا کیں) جنت کے ستون ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی بچہا پنے والدین سے ملے گاتو ان کے کپڑے کا کنارہ کپڑے اور اس وقت تک ان سے جدانہ ہوگا جب تک اللہ اسے اور اس کے بیا ہے کہ جہت میں داخل نہ کردے۔

(١٠٣٧) حَذَّنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ آخْبَرَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَلْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا الْقَيْتُمُوهُ عَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُورِكُمْ السُّرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَلْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا الْقَيْتُمُوهُ عَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُورِكُمْ السُّرِعُوا بِعَرَالِهِ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ شَرَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

## الم المرابع ال

الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَنَهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنُ خَرَجَ مِنُ أُمَّتِى يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنُ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِى لِذِى عَهُدِهَا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِى وَمَنْ قُتِلَ تَحُتَ زَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدُعُو لِلْعَصَبَةِ أَوْ يَغُضُّبُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ إصحة مسلم (١٨٤٨)]. [انظر: ٧٩٣١]،

(۱۰۳۳۸) حضرت ابو ہربرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو خص امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت کو چھوڑ گیا اوراسی حال میں مرگیا تو اس کی موت جا ہلیت کی موت ہوئی ، اور جو خص میری امت پرخروج کرے، نیک و بدسب کو مارے، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عہد والے سے عہد پورا نہ کرے، وہ میرا امتی نہیں اور جو خص کسی جھنڈے کے بیچے بے مقصد لڑتا ہے، (قومی یا لسانی) تعصب کی بناء پرغصہ کا اظہار کرتا ہے، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر مدوکرتا ہے اور مارا جاتا ہے تو اس کا مرنا بھی جا ہلیت کے مرنے کی طرح ہوا۔

( ١.٣٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَالَفَ الطَّاعَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا

(۱۰۳۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ [راجع: ٧٩٨٩]

(۱۰۳۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قا</sup>نے فرمایا کھنبی بھی''من'' (جو بنی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اوراس کا یانی آئکھوں کے لئے شفاء ہے، اور بجوہ مجبور جنت کی مجبور ہے اوراس کا یانی زہر کی شفاء ہے۔

(١٠٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ فَأَيُّمَا مُسْلِمٍ جَلَدْتُهُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ زَكَاةً وَآجُرًا وَقُوْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٥٠ ٥١].

(۱۰۳۴۱) حضرت ابو ہریرہ دفائٹ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قا</sup>نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، (جیسے دوسرے لوگوں کو غصر آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے) اے اللہ ایٹس نے جس مخص کو بھی (نا دانسگی میں) کوڑا مارا ہو، اسے اس مخص کے لئے باعث تزکیہ واجر اور قیامت کے دن اپنے قرب کا سبب بنا دے۔

( ١٠٣٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ بِيَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا راحع: ١ ٤٤٤] فيها أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى فِيهَا أَبَدًا وَاحِمَ ٢٤٤ أَبِهَا أَبَدًا وَاحْدَ ٢٤٤٤

## الله المنافي المنافية الله المنافية المنافية الله المنافية الم

(۱۰۳۴۲) حفرت ابوہریرہ تافقت مروی ہے کہ بی ایشانے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے ہے قبل کرلے (۱۰۳۴۲) حفرت ابوہریہ تا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ (خود کشی کرلے) اس کا وہ تیز دھار آلداس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندرا پنے پیٹ میں گھو نیتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے نیچ گر تار ہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔

( ١.٣٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ آخْبَرَنَا الزُّهْوِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْجِتَانُ وَالِاسْتِخْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ [راجع: ٧١٣٩].

(۱۰۳۴۳) حضرت ابو ہر رہ ہوگئنے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں ، ① ختنہ کرنا ⑤ زیرنا ف بال صاف کرنا ⑥ بغل کے بال نوچنا ⑥ ناخن کا ٹنا ⑥ مونچیس تر اشنا۔

( ١٠٣٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَوٍ وَرَوُحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُوَيُوةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمُسُ ثُمَّ طَلَعَتُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخُرَى [راجع: ٢٢١٥].

(۱۰۳۴۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جو شخص طلوع آفقاب سے قبل نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ لے اور سورج نکل آئے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی شامل کرلے۔

( ١٠٣٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدِ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي رَافِع عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَامُشُوا إِلَيْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاقْضُوا [احرجه ابن حزيمة (١٦٤٦). قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۰۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرامایا نماز کے لئے اقامت ہو جائے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرؤ۔

(۱۰۲٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنُ الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْكَلُبُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيوِينَ عَنُ آبِي هُرَيُوةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يُعْسَلُ سَبْعَ مَوَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّوَابِ [راحع: ١٧٥٩] عَنُ آبِي هُرَيُوةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يُعْسَلُ سَبْعَ مَوَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّوابِ [راحع: ١٧٥٩] عَنْ اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهُ قَالَ يُعْسَلُ سَبْعَ مَوَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّوابِ [راحع: ١٠٣٨] عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِلْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ

( ١٠٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ بِثَلَاثٍ لَشْتُ بِتَارِجُهِنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا جَضَرٍ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَنَوْمٍ عَلَى وَتُرٍ وَرَكْعَتَىٰ

# المنال المراق بي المراق المنال المنا

الضَّحَى قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ أُوهِمَ فَجَعَلَ رَكَعَتَى الضَّحَى لِلْغُسُلِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ [راجع: ٢١٣٨].

(۱۰۳۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ مجھے نبی اکرم مَا کاٹیڈانے تین چیزوں کی وصیت کی ہے میں سفر وحضر میں انہیں مجھی نہ چھوڑوں گا۔

ں سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ⊕ہر مہینے میں تین دن روز ہر کھنے کی۔ ⊕ چاشت کی دور کعتوں کی ، بعد میں حسن کو وہم ہوا تو وہ اس کی جگہ' کا ذکر کرنے گئے۔

( ١.٣٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَوْ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسُلِمٌ يُصَلِّى يُسُأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَانظر ٢٦٠٧].

(۱۰۳۸۸) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُنگانی آئے ارشاد فر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت ایک بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فریادیتا ہے۔

(۱.۳٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تَرَكَ كُنْزًا فَإِنَّهُ يُمَثَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ يَتْبَعُهُ لَهُ زَبِيبَتَانِ فَمَا زَالَ يَطْلُبُهُ يَقُولُ وَيُلْكُ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ الّذِي تَرَكْتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يُتَعِعُهُ بِسَائِرٍ حَسَدِهِ وَيُلْكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يُتَعِعُهُ بِسَائِرٍ حَسَدِهِ وَيُلْكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يُتَعِعُهُ بِسَائِرٍ حَسَدِهِ وَيُلْكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ اللّذِي تَرَكُتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقُضَمُهَا ثُمَّ يُعِمُ بِسَائِرٍ حَسَدِهِ وَيُلْكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كُنْزُكَ اللّذِي مَنْ إِنَا كُنْزُكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ أَنَا كُنْزُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَا كُنْوا لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ مَنْ مَنْ كُنُونَا فَالَا عَلَيْهُ مُنْ يُلِعُلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُعُولًا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سانپ بن جائے گا، مالک اس ہے بھاگے گا اور وہ اس کے پیچھے بیچھے ہوگا اور کہتا جائے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، وہ اس کے پیچھے لگار ہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، وہ اس کے پیچھے لگار ہے گا۔ پیچھے لگار ہے گا یہاں تک کہ ہاتھ بڑھا کراہے اپنے منہ میں لقمہ بنالے گا۔

( ۱۰۲۵ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُوِ بُنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا أَوْ مِيرَاكُ لِآهُلِهَا [راحع: ٤٨ ٥ ٨]. هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا أَوْ مِيرَاكُ لِلهَا إِدَاحِهِ ١٥٥٠) حَرْتَ الوهِ مِرِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً لِآهُلِهَا أَوْ مِيرَاكُ لِلهَا لِهُ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً لِلهَا أَوْ مِيرَاكُ لِلهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً لِلهَا أَوْ مِيرَاكُ لِلهَا إِلْهُ لِلهَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً لِللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ الْعُمْرَى جَائِزَةً لِللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ الْ

(١٠٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْقُرُدُوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَخُطُّبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسْنَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَسْنَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُسْلَلُ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا وَلَا تَسُأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكُحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا وصححه مسلم (١٤٠٨)، وأن حبان (١٤٠٨). [راجع: ١٨٥٤]:

## الله المرافيل المنافيل المنافي

(۱۰۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کوفروخت نہ کرے، یا بیع میں دھوکہ فددے، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ بھیجے دے، یا اپنے بھائی کی بیچ پراپی بیج نہ کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویا دین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کرلے کیونکہ اس کارزق بھی اللہ کے ذہے ہے۔

(١٠٣٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَغُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ خِلَاسٍ عَنُ أَبِى رَافِعِ عَنُ أَبِى هُوَيُوَةً أَنَّ رَجُلَيْنِ تَذَارَنَا فِى ذَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَسُتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبًا أَوْ كُرهَا وانظر: ١٠٧٩٧].

(۱۰۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹی تُنٹو ہے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایک جانور کے ہارے جھڑا ہو گیالیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لئے گواہ نہیں تھے، تو نبی طینا نے انہیں خوشی سے یا مجبوراً قتم پر قرعه اندازی کرنے کا تھم دیا (جس کے نام پر قرعہ نکل آئے ، دوقتم کھالے )

(۱۰۲۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَبَا رَافِعِ حَدَّثَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ وَسَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي عَنِيهِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ فَاسِيًا فَلْمُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي عَنْ فَعَالِمَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ فَاسِيًا فَلْمُتُمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي عَنْ إِمَا يَعَرَقُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِ عَلَى مَنْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ أَلِكُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا يَوْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَعْمَلُهُ وَلَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُوالِي عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُعْمَلِكُوا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى

( ١٠٣٥٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ النَّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبُ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الدُّعَاءَ [راحع: ٧٧٣٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبُ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الدُّعَاءَ [راجع: ٧٧٣٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِعَ مِن عَلَيْهِ فَلَيْ مِن عَلَيْهِ فَلَيْ مِن عَلَيْهِ وَمَعْ مَعْ صَلَى وَعُوت بر بِاليَا جَاءَ الت وعوت ضرور قول كرنى جائية الله على الله على

يُنْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْفَر فَتَطُوهُ فِيهِ بِأَخْفَافِهَا إِذَا جَاوِزَتُهُ أَخْرَاهَا أُعِيدَتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ وَإِذَا كَانَتُ لَهُ بَقَرٌ لاَ يُغْطِى حَقَّهَا فِي نَجُدَتِهَا وَرِسُلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِى يُومَ الْقِيَامَةِ كَأَغَدٌ مَا كَانَتُ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهُ وَأَسَرِّهِ ثُمَّ يُبُطحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَ فَتَطُوهُ وَفِيهِ وَرَسُلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِى يُومَ الْقِيَامَةِ كَأَغَدٌ مَا كَانَتُ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهُ وَأَسَرِّهِ ثُمَّ يُبُطحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَ فَتَطُوهُ وَفِيهِ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفِهِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتٍ قَرْنِ بِقَرْنِهَا إِذَا جَاوَزَتُهُ أُخُواهَا أُعِيدَتُ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَرَى سَبِيلَهُ وَإِذَا كَانَتُ لَهُ غَنَمٌ لا يُغْطِى حَقَّهَا كَانَ مُ فَكُلُ ذَاتٍ قَرْنِ بِقَرْنِهَا يَعْنِى لَيْسَ فِيهَا عَفْصًاءُ وَلا عَضْبَاءُ إِذَا كَانَتُ لَهُ عَنَمٌ لا يُغْطِى حَقَّهَا فَيْ فَا الْقِيامَةِ كَأَعَدُ مَا كَانَتُ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَأَسَرِّهِ ثُمَّ يَسُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَى مُعْمَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ فَقَالَ الْعَامِرِيُّ وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُولِيْرَةً قَالَ أَنُ تُعْطَى الْكُولِيمَةَ وَتُمْنَحَ الْغُويرَةَ وَتُهُولَ النَّاسِ فَيَرَى الْقَاهُولَ وَتُمْولَى النَّهُ اللَّهُ وَتُمْنَحُ الْغُولِينَ النَّاسِ فَيَرَى سَيلَهُ وَتُمْنَعُ الْفُولِ وَالْمَالِي وَتُمْولَ النَّالِينَ وَتُمْولَ النَّاسِ فَيَوَ الْمَالِي وَالْمَالِي وَتُمْولَ الْفَالِينَ وَتُمُولُ وَالْوَالِيلَى وَتُمْولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمَالَى وَلَا اللَّالِيلَى وَالْمَالَى وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلِقُولُ الْفَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْفَالِمُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِ وَال

٥/٢١). قال شعيب: صحيح وهذه اسناد ضعيف]. [راجع: ٨٩٦٧].

(۱۰۳۵۵) ابوعرغدانی مینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریہ والنظامے پاس بینیا ہوا تھا کہ بنوعامر کا ایک آدی وہاں سے گذرا، لوگوں نے انہیں بتایا کہ بیخض تمام بنوعامر میں سب سے زیادہ مالدار ہے، حضرت ابو ہریہ والنظائے نے فرمایا اسے میرے پاس بلاکر لاؤ، لوگ اسے بلالائے، حضرت ابو ہریہ والنظائے نے اس سے فرمایا بھے معلوم ہوا ہے کہ تم بڑے مالدار ہو؟ اس نے کہا بالکل، میرے پاس سوسرخ اونٹ اور سوگندی اونٹ ہیں، اس طرح اس نے اونٹوں کے مختلف رنگ، غلاموں کی تعداد اور گھوڑ وں کے اصطبل گنوانا شروع کر دیئے، حضرت ابو ہریہ والنظائے نے فرمایا اونٹوں اور بکریوں کے کھر وں سے اپنے آپ کو بہانا، حضرت ابو ہریرہ والنظائے نے بہانا کہ میرے بات اتنی مرتبد ہرائی کداس کا رنگ بدل گیا، اور وہ کہنے لگا کہ اے ابو ہریہ اس سے کیا مراد ہمیں ان کو تن اور ہوگئی اور آسانی ہمیں ان کا حق نہ وادانہ کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گے اور ان کے لئے سطح میں ان کا حق کا جات گئی تخروہ اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کے دور اس ورند ڈالیس کے، جول بی آخری اونٹ گذر ہے گا، پہلے والا دوبارہ آجائے گا بہاں تک کہ اللہ تعالی آپنے بیروں کے درمیان فیصلہ فراوے، یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شار کے مطابق جائے گا بہاں تک کہ اللہ تعالی آپنے بیروں کے درمیان فیصلہ فراوے، یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شار کے مطابق بیاس بڑارسال ہوگی، پھراسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا داستہ دکھا دیا جائے گا۔

اورجس مخص کے پاس گائیں ہوں اور وہ تنگی اور آسانی میں ان کاحق زکوۃ اوانہ کرے، وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند ہوکر آئیں گی، ان کے لیے سطح زمین کورم کردیا جائے گا، اور ہر کھر والی گائے اسے اپنے کھر سے اور ہرسینگ والی گائے اسے اپنے سینگ سے روندے اور چھیل دے گی، جول بی آخری گائے گذرے گی، پہلی گائے دوبارہ والی آجائے

کی میده دن ہوگا جس کی مقدار بچاس ہزارسال کے برابرہوگی ، جی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے اوراسے اس کا راستہ دکھا دیا جائے۔

اس طرح وہ آدی جو بکریوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکوۃ اداکریے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مندحالت میں آئیں گی اوران کے لئے سطح زمین کونرم کر دیا جائے گا، پھروہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اورا پنے کھروں سے روندی گی، ان میں سے کوئی بکری مڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگ ندہوگی، جوں بی آخری بکری اسے روند تے ہوئے گرنا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماوے، بیوہ دن ہوگا جس کی ہوئے گذر ہے گی، پہلے والی دوبارہ آجائے گی تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماوے، بیوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارے مطابق بچاس ہزار سال ہوگی، اس کے بعدا سے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا، اس عامری نے بوجھا اے ابو ہریرہ! اونٹوں کاحق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا عمدہ اونٹ کسی کو دینا، دودھ والا جانو رہدیہ کرنا، پشت پر سوار کرانا، دودھ پلانا اور ذکر کومؤنث کے یاس جانے کی اجازت دینا۔

( ١٠٣٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١٠٣٥٢) گذشة عديث ال دوسرى سندى يجى مروى ہے۔

( ١٠٣٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنْ خِلْاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ آبِي عُمَرَ [صححه ابن حزيمة: (٢٣٢١). قال شعيب: وهذا اسناد منقطع].

(۱۰۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۰۲۵۸) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَهُوَ آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بَنِ نَهِيكِ عَنُ آبِي هُرَيْرةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْسِلَ عَلَى النُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ بَشِيرِ بَنِ نَهِيكِ عَنُ آبِي هُرَيْرةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْسِلَ عَلَى النُّوبَ جَرَادٌ مِن دَهُمَةِ فَقَالَ أَرْسِلَ عَلَى النَّهِ بَعْلَى إِلَيْ بَعْ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ آوُقَالَ مِنْ فَضَلِكَ [راحع: ٢٠٥٥] فَخَعَلَ يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ اللَّهُ أَغْنِكَ يَا أَيُّوبُ فَقَالَ يَارَبُّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ آوُقَالَ مِنْ فَضَلِكَ [راحع: ٢٠٥٥] (١٠٣٥٨) مَثرَت الوب عليه إلى من مَرْت الوب عليه بي الله إلى من مَرْت الوب عليه إلى من مَرْت الوب عليه إلى من مَرْت الوب عليه بي الله على من مَرْت الوب عليه إلى من مَرْت الوب عليه الله عَنْ مَرْسُ مِن مَرْت الوب عليه الله عَنْ مَرْسُ مِن المَرْسُ مِن مَرْت الوب عليه الله عَنْ مَرْسُ مَن مَرْسُ مِن مَن مَرْسُلُ مِن مَن مَرْسُلُ مِن مَن مَرْسُولَ الله مُن بَكُو السَّهُمِيُّ قَالَ حَدَّلْنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ شَهْرِ بُن حَوْسَ عَنْ المَدْ وَمَنَا مَنْ مَن الْحَدَّةَ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ السَّمْ وَالْكُمُاةُ مِنْ الْمَعْتَ وَمَا وَمَا شِفَاءٌ مِنْ السَّمْ وَالْكُمُاةُ مِنْ الْمَعْتَ وَمَا وَمَا شِفَاءٌ مِنْ السَّمْ وَالْكُمُاةُ مِنْ الْمَنْ وَمَاوُهَا شِفَاءٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ السَّمْ وَالْكُمُاةُ مِنْ الْمَنْ وَمَاوُهَا شِفَاءٌ مِنْ السَّمْ وَالْكُمُاةُ مِنْ الْمَنْ وَمَاوُهُا شِفَاءٌ مِنْ السَّمْ وَالْكُمُاةُ مِنْ الْمَتْ وَمَا وَهُا شِفَاءٌ مِنْ الْمُعْمَا وَمَا فَيَا اللهُ مَنْ الْمَالُ الْعَمْولُ الله مُن الْمُعْرَالُ وَالْمَالُولُ اللهُ مُعَلِي اللهُ مُعَلِي اللهُ اللهُ مُعَلِي اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

(١٠٣٥٩) حضرت ابو ہررہ والتنظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کھنی بھی "من" (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) کا حصہ

## هي مُناا) مَنْ رَضْ بل رَئِيهِ مِنْ مُن اللهُ وَمُرْسُونُ مِنْ اللهُ هُرَيْرُة رَبَّيْنَا اللهُ هُرَيْرُة رَبَّنَانَا اللهُ هُرَيْرُة رَبِّنَانَا اللهُ هُرَيْرُة رَبِّنَانَا اللهُ هُرَيْرُة رَبِّنَانَا اللهُ هُرَيْرُة رَبِّنَانَا اللهُ هُرَيْرُة رَبِينَانَا اللهُ هُرَيْرُة رَبِينَانَا اللهُ هُرَيْرُة رَبِينَانَا اللهُ هُرَيْرُة رَبِينَانِ اللهُ الل

ہاؤراس کا پانی آئکھوں کے لئے شفاء ہے، اور بجوہ مجور جنت کی مجور ہے اوراس کا پانی زہر کی شفاء ہے۔

- ( .١٠٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ فَمَاتَتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِي وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ [راجع: ٧١٧٧].
- (۱۰۳ ۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کس نے نبی علیق سے بید مسئلہ بو چھا کہ اگر چوہا تھی میں گر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیقانے فرمایا تھی اگر جماہوا ہوتو اس حصے کو (جہاں چوہا گراہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر باقی تھی کو استعمال کرلو، اور اگر تھی مائع کی شکل میں ہوتو اسے مت استعمال کرو۔
- ( ١٠٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَوْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالْفَرَعُ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ أَوَّلَ لِتَاجِ يَكُونُ لَهُمُ وَالْعَتِيرَةُ ذَبِيحَةُ رَحَبٍ [راحع: ٣١٣٥].
- (۱۰۳۷۱) حضرت ابو ہر میرہ بٹائٹا ہے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اسلام میں ماور جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، ای طرح جانور کاسب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔
- ( ١.٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ آخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ ضَمُضَعٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْٱسُودَيْنِ فِى الصَّلَاةِ قُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَعْنِى بِالْٱسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةَ وَالْعَقُرَبَ [راحع: ٧١٧٨].
- (۱۰۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دو کالی چیزوں کو'' مارا جا سکتا ہے، راوی نے اپنے استاذیکی سے دوکالی چیزوں کے متعلق کو چھا تو انہوں نے اس کی وضاحت سانپ اور بچھو ہے گی ۔
- ( ١٠٣٦٣ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ آخُبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرٍ آنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ [راجع: ١٩٠٨].
- (۱۰۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ اللظناسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جس مخص کواللہ تعالیٰ بن ما کیکے بچھ مال و دولیت عطاء فرما
  - و القراع المول كرلينا جائع ، كونكه بدرق ب جوالله في اس كي پاس جيجا ب\_
- ( ١٠٣١٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُنِلَ قَتَادَةً عَنْ رَجُلِ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتُ الشَّمْسُ قَالَ عَفَّانُ ثُمَّ طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ فَقَالَ حَدَّثِنِي خِلَاسٌ عَنْ آبِي رَافِعٍ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُتِنَمُّ صَلَاتَهُ [راحع: ٥ ٧٢١].
- (١٠٣٦٨) قاده مينيا سے كى نے بيمسك يو جهاك اگرايك آدى نے فجرى ايك ركعت بى پراھى تقى كەمورج فكل آيا توكيا تكم

# هي مُنزاه احَذِينَ بل مِنظِ مَنْ اللهُ الل

ہے؟ انہوں نے اپنی سندھے بیحدیث نقل کی کہ نبی علیہ نے فر مایا ایسا آ دمی اپنی نماز ممل کر لے۔

( ١٠٣٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَوْسِ بُنِ خَالِدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَأْتُونَ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ جَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَجَاءَ فُلَانٌ مَنْ سَاعَةِ كَذَا قَالَ حَمَّادٌ أَظُنَّهُ قَالَ خَمْسَ مِرَارٍ جَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَجَاءَ فُلَانٌ فَأَذْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدُوكُ الْجُمُعَةَ أَوْ لَمْ يُدُوكُ الْخُطُبَةَ [راحع: ٢٥٥٨].

(۱۰۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نائیلائے فرمایا جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے لوگوں کے مراتب کھتے ہیں کہ فلاں آ دمی فلاں وقت آیا، فلاں آ دمی فلاں وقت آیا، فلاں آ دمی اس وقت آیا جب امام خطبہ دے رہا تھا، فلاں آ دمی آیا تواسے صرف نماز ملی اور جمعہ نہیں ملا، بیاس وقت کھتے ہیں جبکہ کسی کوخطبہ ندملا ہو۔

(١٠٣٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُوَّجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجُلُو وَخْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُوَّجُ الدَّابَةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجُلُو وَخْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ وَقَالَ الْمُحْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ [راحع: ٢٩٤] أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ [راحع: ٢٩٤] أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا الْعَلَالُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَل

(١٠٣٦٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرُثُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبُ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا صَلَّى اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا تَبَعُ فَالْيَهُودُ خَدًّا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ [راحع: ٢٧٢]

(۱۰۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاطے میں رہنمائی عطاء فرمائی، چنا نچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تالح میں مکل کادن (ہفتہ) میہود یوں کا ہے اور پر سول کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

(١٠٦٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ آوْفَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ تَحَاوَزُ لِأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمُ تَكَلَّمُ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ تَحَاوَزُ لِأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمُ تَكَلَّمُ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ إِن اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ تَحَاوَزُ لِأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمُ تَكَلَّمُ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ إِن اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ تَحَاوَزُ لِأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمُ تَكُلَّمُ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ إِنْ اللَّه

(۱۰۳۷۸) حضرت ابوہریرہ ٹالٹی سے مروی ہے کہ بی ملیا نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کو بیرچھوٹ دی ہے کہ اس کے

## مُنالًا مَنْ رَضَ لِيَدِيمَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ ال

ز ہن میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا بشر طیکہ وہ اس وسوسے پڑمل نہ کرے یا اپنی زبان ہے اس کا اظہار نہ کرے۔

(١٠٣٦٩) حَلَّاتُنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ [راجع: ٧٩٤٣].

(١٠٣١٩) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا حسن طن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

( ١٠٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو قَالَ آخُبَرُنَا هِشَامٌ وَيَزِيَدُ قَالَ آخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمُ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِن الْإِبِلِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِن الْإِبِلِ وَاحْعَ ١٩٨٢٤

(۱۰۳۷۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا جب شہیں نماز پڑھنے کے لئے بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں کے علاوہ کوئی جگہ نہ ملے تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لینا، اونٹوں کے باڑے میں مت پڑھنا۔

( ١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

(۱۰۳۷) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت فروخت نہ کرے۔ (۱۰۳۷) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُبُّوا الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهُرُ [راحع: ۲۶۸].

(۱۰۳۷۲) حفرت ابو ہریرہ ڈنگٹئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا زمانے کو برا بھلامت کہا کرو کیونگہ زمانے کا خالق بھی تو اللہ

( ١٠٣٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُّكُمْ عَبُدِى وَأَمَتِي لِيَقُلُ فَتَاىَ فَتَاتِي [راجع: ٩٤٦٥].

(۱۰۳۷۳) حضرت ابو ہر پر ہ دالات مروی ہے کہ نبی ملیات میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق میہ نہ کے ''عبدی' امتی'' بلکہ یوں کے میراجوان ،میری جوان ۔

(١٠٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ (١٠٣٤) ابُو الْقَاسِمِ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ أَوْ شَوِتَ نَاسِيًّا وَهُوَ صَائِمٌ فَلُيْتِمٌ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ [راجع: ١٩٢٥] ابُو اللهُ اللهُ عَلَيْتِم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَالرَا اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

# المَّهُ مُنْكُا المَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبُستَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ لِيْسَ قَالَ نَهُى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبُستَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ لِيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَنَّ الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمُسُ وَالْإِلْقَاءُ [صححه على عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمُسُ وَالْإِلْقَاءُ [صححه البحاري (١٤٥٥)]. [النظر: ٢١٤٠].

(۱۰۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے دوقتم کی خرید وفروخت اور دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، لباس تو سے ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑانہ ہواور رید کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے ازار میں لپٹ کرنماز پڑھے،الا یہ کہ وہ اس کے دو کنارے مخالف سمت سے اپنے کندھوں پر ڈال لے اور بھ ملاسہ اور پھر پھینک کر بھے کرنے سے منع فر مایا ہے۔

فانده: الضلامه كاصطلب يدم كفريداريه كهدد ع كمين جس چيزې اتهركه دول وه استخارو يكي ميري موكل ـ

( ١.٣٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ [راحع: ٧٧١٧].

(١٥٣٥) حضرت ابو ہریرہ والتفظ سے مروی ہے کہ نبی البھائے فرمایا بے شک الله طاق ہواور طاق عدد کو پیند کرتا ہے۔

( ١٠٣٧٧) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْمِتِي [راجع: ٧٣٧١].

(۱۰۳۷۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائلانے فر مایا میرے نام پراپنا نام رکھ لیا کر وہلیکن میری کنیت پراپنی کنیت ندر کھا کرو۔

(١٠٣٧) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ وَفُذَ عَبْدِ الْقَيْسِ حَيْثُ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَفُذَ عَبْدِ الْقَيْسِ حَيْثُ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْمُزَادَةِ الْمُخْبُوبَةِ وَقِيلَ انْتَبِذُ فِي سِقَائِكَ وَآوْكِهِ وَاشْرَبُهُ حُلُوا طَيِّبًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لِي فِي وَالْمَزَادَةِ الْمُخْبُوبَةِ وَقِيلَ انْتَبِذُ فِي سِقَائِكَ وَآوْكِهِ وَاشْرَبُهُ حُلُوا طَيِّبًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لِي فِي وَالْمَرْادَةِ الْمَخْبُوبَةِ وَقِيلَ انْتَبِدُ فِي سِقَائِكَ وَآوْكِهِ وَاشْرَبُهُ حُلُوا طَيِّبًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لِي فِي عَنْ الْعَلَا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيلًا عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

(۱۰۳۷۸) حضرت آبو ہر یہ و واقع سے مردی ہے کہ جب بنوعبدالقیس کاوفد نبی مایش کی خدمت میں حاضر ہواتو نبی مایش نے انہیں حاضم ، نقیر ، مرفت اور تو شددان سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے منتکیزے میں نبیذ بناؤ ، اس کا منہ بند کر دواور شیریں و پاکیز ہ کی او ایک آئی آئی کی اوازت دے دیجئے۔ (راوی نے ہاتھ سے اشارہ کرے دکھایا) نبی مایش نے فرمایا بعد میں تم اے اتبالو کے (راوی نے پہلے کی نسبت ہاتھ کوزیادہ کھول کراشارہ کرے دکھایا)

### الم المراك المرا

( ١.٣٧٩) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَعَالَمُ اللَّهُ إِنَّا الْقَالَ قَالُولُ الْعَرَانُ وَلَا تَعَالَى اللَّهُ وَلَا تَعَالَى اللَّهُ الْعُوالَى اللَّهُ إِنْ الْعَلَالُلُهُ إِنَّا لَهُ وَاللَّقُلُ وَلَا تَعَلَّى اللَّهُ الْعُوالُولُ وَلَا تَعَسُّسُوا وَلَا تَعَسُّسُوا وَلَا تَعَلَى اللَّهُ إِنْ الْعَلَالَ الْعَلَالُ اللَّهُ إِنْ الْعَلَى اللَّهُ الْعُوالُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُولُولُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالُولُولُولُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْ

(۱۰۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ بھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا آ پس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ١٠٣٨) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا مَا حَدَّثَنَاهُ آبِي وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَّةً يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرُجَ قَالَ قِيلَ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَالُ إِنَّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرُجَ قَالَ قِيلَ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتْلُ (انظر: ٢ ٠٨٠٢).

( ١٠٣٨١ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتِي بِطَعَامِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ صَدَقَةً لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ كَانَ هَدِيَّةً ٱكَلَ [راجع: ١٨٠٠١].

(۱۰۳۸۱) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ بی ملیک کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ منافیق اس کے متعلق دریافت فرماتے ، اگر بتایا جاتا کہ یہ ہریہ ہے تو آپ منافیق اسے تناول فرمالیتے اور اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو لوگوں سے فرمادیتے کتم کھالواور خود نہ کھاتے۔

( ١٠٣٨٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [راحع: ٥ ٩ ٤ ٧].

(۱۰۳۸۲) حفرت الو بريره ثُلَّاثَات مروى ب كُنِي عَلِيْهِ فِي اللهِ وَلُوكُولَ كَاشَرْ بِيادَانْ بِيلَ كَرَا ، وه اللهُ كَاشُر بِيادَانْ بِيلَ عَلَى اللهِ عَنْ آبِي (۱۰۳۸۳) حَدَّثَنَا بَهُزُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ آخَبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَّ يُرَاةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ قَالَ عَفَّانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ مَالِح عَنْ آبِي هُرَّ يُرَوّةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزْ أَنْ فَا يَعْفَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى الْفَانُ قَالَ عَفَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ النَّسَاءَ وَجَعَلْتُكَ تَرْبُعُ وَتَوْالُسُ فَآيْنَ شُكُو لَوْلِكَ [صححه مسلم (۲۹ ۲۸)، وابن حباد (۲۶۲۶)].

(۱۰۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ دلاللہ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائیں گے اے ابن آدم! میں نے مجھے گھوڑ وں اور اونٹوں پرسوار کرایا ، عورتوں سے تیرا نکاح کروایا ، اور میں نے مجھے سیادت عطاء کی ، ان تمام چیزوں کاشکر

# هي مُنالاً اَمَّرُن بَل مَنظِ مِنْ اللهِ مَن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ (١.٣٨٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى عَمُرَةَ عَنْ أَبِّهِ أَذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَقَالَ يَا عَمُرَةَ عَنْ زَبِّهِ أَذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَقَالَ يَا رَبُّ وَسَلَّمَ يَحْكِى عَنْ زَبِّهِ أَذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَقَالَ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثَلَاتً مِرَادٍ قَالَ فَيَقُولُ اغْمَلُ مَا شِنْتَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ [زاجع: ٧٩٣٥].

(۱۰۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک آ دمی گناہ کرتا ہے، چرکہتا ہے کہ پروردگار! جھ سے
گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھے معاف فر ما دے، اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ میرے ہندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے یقین ہے کہ اس کا
کوئی رب بھی ہے جوگنا ہوں کومعاف فر ما تا یا ان پرمواخذہ فر ما تا ہے، نبی ملیٹانے اس بات کوتین مرتبہ مزید و ہرایا آخر میں اللہ
تعالی فر ماتے ہیں تو جو چاہے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔

( ١٠٣٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَاصَّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي عَمْرَةً قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۰۳۸۵) گذشته حدیث این دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبِيهِ كَمَثُلِ الْكَلْبِ أَكَلَّ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَأَكَلَهُ [راح ٢٠٥٦] وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبِيهِ كَمَثُلِ الْكَلْبِ أَكَلَّ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَأَكَلَهُ [راح ٢٥١] وسَلَم مَثُلُ اللَّذِي يَعُودُ فِي هَبِيهِ كَمَثُلِ الْكَلْبِ أَكَلَّ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْ مُعَوَّدُ فَى مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ اللَّهِ صَلَّى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ حَدِيثٍ خِلَاسٍ فِي الْهِبَةِ

(۱۰۳۸۷) گذشته حدیث ای دومری سند سے جھی مروی ہے۔

( ١.٣٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ شَابٌ يَمُشِى فِى حُلَّةٍ يَتَبَخْتَرُ فِيهَا مُسْبِلًا إِزَارَهُ إِذْ بَلَعَتْهُ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۰۳۸۸) حضرت ابوہریرہ وٹاٹنڈ سے نی مالیا کا یہ فرمان منقول ہے کہ ایک آ دمی اپنے فیتی صلے میں ملبوس اپنے او پر فخر کرتے ہوئے تکبرسے چلا جارہا تھا کہ اس اثناء میں اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔

## هُ مُنالًا اَمْرُانَ بِل مُنظِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ نَبِيَّهُ وَقَالَ رَوْحٌ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ نَبِيَّهُ وَقَالَ رَوْحٌ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْمُمْلَاكِ لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۰۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا اس آ دمی پراللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جسے کسی نبی نے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے ہاتھ سے قل کیا ہواور اس آ دمی پراللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جواپے آپ کوشہنشاہ کہلوا تا ہے،اللہ کے علاوہ کسی کی بادشا ہی نہیں ہے۔

( ١٠٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْهِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ

(۱۰۳۹۱) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ اور ابوسلمہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فیصلہ فر مایا ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔

( ۱۰۳۹۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۰۳۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوُفْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّكَاةِ

(۱۰۳۹۳) حضرت ابوہرمیرہ دخاتش سروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا امام کو یا د دلانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بجانا عور توں کے لئے ہے۔

( ١٠٣٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٧٨٨٧].

(۱۰۳۹۴) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٢٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالَهُ أَمُّن لَيْنِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَن اللهُ الللهُ اللهُ ا

مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٧٨٨٨].

(۱۰۳۹۵) گذشته مدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَإِسْحَاقٌ يَعْنِى ابْنَ يُوسُفَ الْأَزُرَقَ قَالَ آخَبَرَنَا عَوْفٌ الْمَعْنَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمِ احْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا وَيُفُوعَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ الْآجُو بِقِيرَاطَيْنِ كُلَّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَرَجُعَ قَبْلَ أَنْ تُوصَى صَلَّى عَلَيْهَا وَرَجُعَ قَبْلَ أَنْ تُوصَى الْقَبْرِ وَاحْدَ الْحَالَ وَاحْتِسَابًا وَقَالَ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُوصَى فِي الْقَبْرِ وَاحِدَ الْحَالَ اللَّهُ مُوسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَرَجُعَ قَبْلَ أَنْ تُوصَى الْقَالَ وَاحْتِسَابًا وَقَالَ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُوصَى فَعَقِيمَ وَالْمُعَاقُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَقَالَ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُوصَى الْقَبْرِ وَرَجِع لِقِيرًا وَعَلَى الْقَالَ وَالْمُولَ اللّهِ الْمُعْلَقُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَالَ فَإِنْ وَالْمُعِلَى الْسَامُ وَقَالَ فَإِنْ وَاحْتِيسَابًا وَقَالَ فَإِنْ وَاحْتِسَابًا وَقَالَ فَإِنْ وَالْمُ عَلَى الْمُعْلَى وَالْمَالَقُولُ وَالْمُعِيرُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي وَالْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَعَ الْمُعْلَى الْمُعْلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

(۱۰۳۹۱) حضّرت ابو ہریرہ و بالٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ ایمان اور ثواب کی ثبت سے پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا اور جو شخص وفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا' اے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے ہر قیراط احدیباڑ کے برابر ہوگا۔

(١٠٢٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوُفَّ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَنَسِىَ فَآكُلَ وَشَرِبَ فَلْيُتُمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ

(۱۰۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاٹُوٹِی نے ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی مخص روزہ رکھے اور بھولے سے بچھ کھائی لے تواسے اپناروزہ پھر بھی پورا کرنا جاہے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔

( ١.٣٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٩١٢٥].

(۱۰۳۹۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٣٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِنْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

(۱۰۳۹۹) حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹائے مروی ہے کہ جناب رسول الشٹائٹیٹی نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے ، کنوئیں میں گر کرمرنے والے کا خون رائیگاں ہے ، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے ، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائ اس میں ٹمس (یانچواں حصہ ) واجب ہے۔

( ..٤٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ٢١٠].

(۱۰۴۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند مے بھی مروی ہے۔

## هي مُنالِهُ المَرْرُينَ بل يَدِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

، (١.٤.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًّا عِرَاضَ الْوُجُوهِ خُنْسَ الْأَنُوفِ صِغَارَ الْمَاعِيْنِ كَانَّ وُجُوهَهُمْ الْمُجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

(۱۰٬۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی جب تک تم بالوں کی جو تیاں پہننے والی قوم ہے جن کے چبرے چوڑے، ناکیں چپٹی ہوئی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی جو تی موں گی اوران کے چبرے چپٹی ہوئی، آنکھیں چھوٹی جھوٹی جو تی موں گی اوران کے چبرے چپٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔

( ١.٤.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۰۴۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سندین مجی مروی ہے۔

( ١.٤.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَلَقِيَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ فَقَالَ مِنْكَ حَيْثُ رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ فَقَالَ بِعَمِيمِهِ قَالَ فَقَالَ بِعَمِيمِهِ قَالَ فَقَالَ بِعَرِيمِهِ قَالَ فَقَالَ بِعَرِيمِهِ قَالَ مَعْدَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ بِقَالَ بِقَمِيمِهِ قَالَ بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَبِّلُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَبِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلِيهُ وَسَلَّمَ يُعَبِيلُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَوْنِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلِيهُ وَسَلَّمَ يَعَلِيهُ وَسَلَّمَ يَعَلِيهِ وَلَيْنَا مُعَالًا مِعْمِيمِهِ قَالَ بَعْمِيمِ قَالَ عَقَالَ بِقَمِيمِهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عُلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالَ عُلَالَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَالَ عَلَالَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَالَ عَلَيْلُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالَ

(۱۰۴۰۳) عمیر بن اسحاق بینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن جھٹوٹا کے ساتھ تھا کہ راہتے میں حضرت ابو ہر یرہ جھٹوٹا سے ملاقات ہوگئ، وہ کہنے لگے کہ مجھے دکھاؤ، نبی ملیٹا نے تمہار ہے جسم کے جس حصے پر بوسد دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف حاصل کروں ،اس پر حصرت امام حسن مگاٹوٹانے اپنی قیص اٹھائی اور حضرت ابو ہریرہ جھٹوٹانے ان کی ناف کو بوسد دیا۔

( ١٠٤٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَآيَٰتُكَ طَابَتُ نَفُسِي وَقَرَّتُ عَيْنِي فَٱنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَالَ اللَّهِ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالُ آفْشِ السَّيِلامَ وَآطِبُ الْكَلَامَ وَصِلُ الْآرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَذُخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلامٍ [راحع: ٥ ٢٩٠].

(۱۰۴۰۳) حضرت ابو ہریرہ اٹائڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عض کیایا رسول اللہ مُٹائٹیڈا جب میں آپ کود کھتا ہوں تو میرا دل تھنڈا ہوجا تا ہے اور آتھوں کو قرار آجا تا ہے، آپ جھے ہر چیزی اصل بتا ہے؟ نبی مائیانے فر مایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئے ہے، میں نے عرض کیا کہ جھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کدا گر میں اس پڑمل کراڈ ان قوجت میں داخل ہوجاؤں؟ نبی مایٹا نے فر مایا سلام بھیلاؤ، اچھی ہائے کرو، صلارتی کرواور را توں کوجس وقت لوگ سور ہے ہوں تم قتیام کرواور سامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

( ١٠٤٠٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَهُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ الْأَشْجَعِيُّ

# هي مُنالِهِ آمَرُينَ بِلِيَوْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ

يَقُولُ سَمِعُتُ أَبَا هُرَّيْرَةَ يَقُولُ أَيِّى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ تُوُفِّى فَلَانٌ وَتَرَكَ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ تُوُفِّى فَلَانٌ وَتَرَكَ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ تُوفِّى فَلَانٌ وَتَرَكَ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ تُوفِّى فَلَانٌ وَتَرَكَ وَيَارَئِنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ كَيْتَيْنِ [راجع: ٩٥٥].

- (٥٠٠٥) حضرت ابو ہریرہ اللظنے مروی ہے کہ نبی الیا کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر بتایا کہ فلاں آ دمی فوت ہوگیا ہے اوراس نے دوریناریا درہم چھوڑے ہیں، نبی الیان نے فرمایا یہ آگ کے دوا نگارے ہیں۔
- (١٠٤٠٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُويُورَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا [راجع: ٢٢٢].
- (۱۰۴۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فر مایا کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرا کیک دن کا بھی سفر کرے۔
- (١٠٤٠٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ مَلِيهِ آبَهُ مِلَيهِ مَلِيهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاءً الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَانَ جَارَةٌ لِيَعَالَ لِهَا وَلَوْ فِرُسِنَ شَاقٍ [راجع: ١٥٥٨]. (١٥٩٥) حضرت ابو بريه والنَّفُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَي اللهِ مَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ عَلَيْهِ وَسُلُ عَلَيْهِ وَسُلُ عَلَيْهِ وَسُلُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ عَلَيْهِ وَسُلُ عَلَيْهِ وَسُلُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَالِكُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ عَلَيْكُ وَلَوْلُ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالُكُ عَلَيْكُ عَلَالِكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَالِكُمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَالُكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْك
- (١٠٤٠٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَمِثُ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغُضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ وَإِنِّى قَدُ اتَّخَذُتُ عِنْدَكَ عَهُدًّا لَنْ تُخْلِفَيدِ قَايَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بَهَا إلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- (۱۰۴۰۸) حضرت ابو ہریرہ اللہ اس مروی ہے کہ میں نے نی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! میں بھی ایک انسان موں ، جیسے دوسر ہے لوگوں کو غصر آتا ہے ، جھے بھی آتا ہے ، اے اللہ! میں نے جس شخص کو بھی (نا دانستگی میں ) کوئی ایذاء پہنچائی مولیا کوڑ امار امورا سے قیامت کے دن اس شخص کے لئے باعث کفارہ وقربت بنادے۔
- (١٠٤٠٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ آبِي سَعِيدُ وَسَلَمَ سَعِيدٍ عَنُ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ آبِي ذُبَابٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدُلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَلَيَقُتُلُنَّ الْجِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيْتُو كَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذُهَبَنَ الشَّحْنَاءُ وَالْبَغْضَاءُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيْدُعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ آحَدٌ
- (۱۰۴۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا عنقریب حضرت عیسی ملیٹا ایک منصف حکمران کے طوریر

(۱۰٤١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْنٌ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتُ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٠] إِنْ زَنَتُ فَلَيْعَهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٠] إِنْ زَنَتُ فَلَيْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٠] إِنْ زَنَتُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٥] إِنْ زَنَتُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٠] والله عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٠] والله عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٠] والله عَلَيْهَا فَعُلِيهَا فَوْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرَفْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهَا فَعُلِيهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُا فَلَيْعُهَا وَلَوْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُا عَلَيْهُا فَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُا فَعْلَقُوا مُنْ اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

(١٠٤١١) حَذَّنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ عَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَغَلَبَ الْأَخْزَابَ وَخُدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعُدَهُ قَالَ هَاشِمٌ أَعَزَّ [راحع: ٥٠ - ١٨]

(۱۰۴۱) حضرت ابو ہر برہ ہٹائنڈے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>نلا</sup> فرمایا کرتے بھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکبلا ہے ، اسی نے اپنے لشکر کوغالب کیا ،اپنے بندے کی مدو کی اور تمام کشکروں پر تنہا غالب آگیا ،اس کے بعد کوئی چیز نہیں ۔

( ١٠٤١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى ذُمَابِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَخُرُجُ فِى سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِى وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِى أَنَّهُ عَلَى ضَامِنْ حَتَّى أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِإِيمَانِهِ مَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلٍ وَإِمَّا بِقَتْلٍ وَإِمَّا بِوَفَاةٍ أَوْ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ الحرحة النسائي ١٦/٦١

(۱۰۴۱۲) حضرت ابو ہریرہ دفائقہ ہے مروی ہے کہ نی ملینا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس شخص کے متعلق اپنے ؤے یہ بات لے رکھی ہے جواس کے راستے میں نکلے کہا گروہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نیت سے نکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئ اور میرے پیغیر کی تصدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بید قسد داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچادوں کہ وہ تو اب یا مال خنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔

( ١٠٤١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَتَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبِي آنْتَ وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ

## منافا اَخْرِينْ بِيدِمْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ ا

أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ [راحع: ٧١٦٤]

(۱۰۴۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی طینا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تکبیر اور قراء ق کے درمیان کچھ دیر کے لئے سکوت فرماتے تھے، ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قراء ت کے درمیان جوسکوت فرماتے ہیں، بید بتا ہے کہ آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ نبی طینا نے فرمایا میں اس میں بید عاء کرتا ہوں کہ اے اللہ! میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرما دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے، اے اللہ! مجھے کمیا ہوں سے ایسے پاک صاف فرما دے جیسے سفید کیڑا میل کچیل سے صاف ہوجا تا ہے، اے اللہ! مجھے میرے گنا ہوں سے دھوکر صاف فرما دے۔

( ١٠٤١٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَلَاتُهُ أُمَّهُ إِراجِع: ٧١٣٦].

(۱۰۴۱۳) حضرت ابو ہرریہ ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی ٹائیٹانے فر مایا جو مخص اس طرح مج کرے کہاں میں اپنی عورتوں سے ب حجاب بھی نہ ہواور کوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپنے گھرلوٹے گا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔

( ١٠٤١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادٍ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنْذُ نَحُو مِنْ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا قَالَ قِيلَ لَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ

(۱۰ ۲۱۵) حضرت ابو ہر رہے ہوئی نئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَنَائی نَیْنِ نے ارشاد فر مایالوگوں پرایک ایساز مانہ بھی آئے گا جس میں وہ سود کھانے لگیس گے، کسی نے پوچھا کہ کیاسارے لوگ ہی سود کھانے لگیس گے؟ فر مایا جوسود نہ بھی کھائے گا ،اسے اس کا اثر منے ضرور بہنچے گا۔

( ١٠٤١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْثٌ عَنْ رَجُلِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيمُ الْبِنْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

(۱۰۳۱۷) حضرت ابوہر میں وہ بھائی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا کئوئیں کا حریم آس پاس کے چالیس گزیر مشتمل ہوتا ہے، اور سب کا سب اونٹوں ، بکر بوں اور مسافروں اور پہلے آگر پینے والوں کے لئے ہے اور کسی کوزائد پانی استعال کرنے سے نہ روکا چائے کہ اس کے ذریعے زائداز ضرورت گھاس روکی جاسکے۔

## 

( ١٠٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْعُرْسِ يُطْعَمُهُ الْأَغْنِيَاءُ وَيُمْنَعُهُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَكُمْ يُجِبُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ٧٢٧٧].

(۱۰۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ بدترین کھانا اس و لیمے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ،اور جوشخص دعوت ملنے کے باوجود نہ آئے ،تو اس نے اللہ اور اس کے رسول مَنْ اللَّهِ عَمْرُ وَ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی هُرَیْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُ وَ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی هُرَیْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذُكُرُ وَا اللَّهَ اللَّ كَانَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ جِمَارٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذُكُرُ وَا اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذُكُرُ وَا اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذُكُرُ وَا اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذُكُرُ وَا اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذُكُرُ وَا اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَقُوا لَمْ يَذُكُرُ وَا اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمْ تَقَوَّقُوا لَمْ يَا يُولُولُ سَعِيدِهِ عَلَيْهِ مِولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْ يَعْمُ وَلَوْلُ عَمْ يَعْمُ وَلَوْلُ كُمُ عَنْ يَعْمُ وَلَوْلُ كُمْ يَوْلُولُ لَكُمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ كُمْ يَعْوَلُولُ عَلَيْهِ وَلُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ كُولُولُ عَلَيْهِ عِمْ يَعْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا وَاللَّهُ وَلَوْلُ كُمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعَلِيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَولُكُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ

( ١٠٤١٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ [راحع: ٩٩ ١٧٤] (١٠٣١٩) حضرت ابو هريره رُتَاتُون عروى بِ كم بِي طِيْلًا فِ فرمايا قرآن مِن جَمَّرُ نَا كُفْر بِ \_

(۱۰٤٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُورِيْجِ أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرُيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلُ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَحْلِسِهِ فَلِكَ إِراحِع ٤٠٨٨. وَبِحَمْدِكَ لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ أَسُتَغْفِرُكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَحْلِسِهِ فَلِكَ إِراحِع ٤٠٨٨. وَبِحَمْدِكَ لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ أَسُتَغْفِرُكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ إِللهَ عَلَى مَا يَعْفَرُ لَكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَاللَّهُ اللهُ إِلَّا أَنْتَ أَسُتَغْفِرُكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَاللَّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلّا أَنْتَ أَسُتَغْفِرُكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ إِلّا أَنْتَ أَسُتَغْفِرُكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسَ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ إِلّهُ إِلّا أَنْتَ أَسُتَغْفِرُكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ إِلّهُ إِللهُ إِللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْكُ اللّهُ إِلَيْكَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللّهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلّهُ الللهُ اللهُ إِلّهُ إِللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا أَنْتَ أَسُوا اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ إِلَا أَلْتُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

( ١٠٤٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راجع: ٢٥٣]

(۱۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ جناب رسول اللنز گائٹٹٹٹ ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، کوئٹیں میں گرکز مرنے والے کا خون رائیگاں ہے،اوروہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں خمس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔ سریر بیٹرین دیں ہے وہ میں ہے، اور میں بیٹریس کا ہوئی ہے۔ وہ میں سریر بیٹریوں کو بیٹریس کے دور میں بیر دیوں میں

( ١٠٤٢٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْحِرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَتُ النَّاسُ فِي طُرُقِهِمُ أَنَّهَا سَبْعُ أَذُرُعٍ إصححه المحارى (٢٤٧٣)

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا

- (۱۰۳۲۲) حضرت ابوہریرہ وہ انتخاب مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَثَا لَیْکُٹا نے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ جب راستے کی پیائش میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تواہے سات گزر کھاجائے۔
- ( ١٠٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَّكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [راحع: ٢١٤٩]
- (۱۰۴۲۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنٹ سے مروی ہے کہ لیک مرتبہ نبی علیلا سے کسی شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی علیلا نے فرمایا کیاتم میں سے ہرا یک کودودو کپڑے میسر ہیں؟
- ( ١٠٤٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْوِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وراحِيّ ١٧٦٩٧.
- (۱۰۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹز ہے مرَّدی ہے کہ نبی علی<sup>ناں ن</sup>ے فر مایا مغرب ہے سورج ن<u>گل</u>نے کا واقعہ پیش آئے ہے قبل جو شخص بھی <sub>۔</sub> لو یہ کر لے ،اس کی تو یہ قبول کر لی جائے گی ۔
- ( ١٠٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَنَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِحَامٍ مِنْ نَاوٍ [راجع: ٧٥٦١].
- (۱۰ ۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طایشا نے فر مایا جس شخص سے علم کی کوئی بات بوچھی جائے اور وہ اسے خوا ہ مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی نے
- ( ١٠٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَّتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ رَاحِعِ: ٩٠١٣]
- (۱۰ ۲۲) حضرت ابو ہریرہ وظافۂ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی الیا کو بھی کسی کھانے میں عیب نکالتے ہوئے نہیں ویکھا، اگر تمنا ہوتی تو کھا، اگر تمنا
- (١٠٤٢٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج آخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْآمَةِ آخْبَرَهُ آلَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ الْقَوْمُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَامُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ كَانَتُ عَلَيْهِمُ فِيهِ حَسُرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٩٧٦٣]
- (۱۰ ۲۲۷) حضرت ابو پر رہ ہ ڈائٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں ، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں ، اور یوں ہی اٹھ کھڑے ہوں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

## الله المناه المنابع المناه الم

( ١٠٤٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعُدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوٍ ذُخُرًا بَلْهَ مَا أَطُلَعَكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمُ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ الراحِيَ ١١٠١١٨

(۱۰۴۲۸) حضرت آبو ہر پرہ ٹلائٹئے سے مروی ہے کہ نی طلیقانے فر مایا اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ میں گئے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آئے نکھ نے ویکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی آنسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا، وہ چیزیں ذخیرہ ہیں، مگر اللہ نے تمہیں ان پرمطلع نہیں کیا ہے، پھر نبی طیقانے بی آبیت تلاوت فر مائی''کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لئے آئے تھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں مخفی رکھی گئی ہیں'۔

(١٠٤٢٩) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ إصححه النحاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، وابن عزيمة: (٢١٥٨)].

(۱۰۴۲۹) حضرت ابو ہرئیرہ ٹٹائٹز سے مروی ہے کہ بی ٹائیلائے فر ما یاصرف جمعہ کے دن کاروز ہ ندرکھا کرو ،الآ بیا کہ اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا ایک روز ہمجی ملالو۔

(١٠٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَيَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَلَّدُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُنَجِّى آخَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَنَغَمَّدَنِى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ [راجع: ١٥٥١]

(۱۰۳۳۰) حضرت ابوہریرہ ڈی ٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملینگانے فر مایا صراط متنقیم کے قریب رہواور راہ راست پر رہو کیونکہ تم میں سے کسی شخص کوال کاعمل نجات نہیں دلاسکتا، صحابہ کرام ٹھائیڑنے بوچھایا رسول اللّٰدا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الّا مید کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔

(١٠٤٣١) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ ٱنْحَبَرَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ آبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۴۳۱) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٤٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ وَيَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ شَرَّ النَّاسِ وَقَالَ يَعْلَى تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الَّذِي يَأْتِي هَؤَلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاء

(۱۰۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ خاتفت مروی ہے کہ نبی علیا کے فرمایاتم لوگوں میں سب سے بدیزین شخص اس آ دمی کو پاؤ کے جو

## 

و وغلا ہو، ان لوگوں کے یاس ایک رخ لے کرآ تا ہوا وران لوگوں کے یاس دوسرارخ لے کرآتا اہو۔

(۱۰٤۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْهُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُرُوُّ صَائِمٌ [راحع: ٢٥٩٦] إذا كَانَ يَوْهُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُرُوُّ صَائِمٌ [راحع: ٢٥٩٦] عرب الله عمل عن الوهريه والله من عرب عن الله عن المرب عن الله عن الله عن الله عنه من الله عن الله عن الله على الله عنه الله عن الله عن الله عنه الله

( ١٠٤٣٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرُتُكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا لَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا (راجع: ١٨٦٤٩).

(۱۰ ۴۳۴) گذشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فرمایا جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تمہیں چھوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی اشیں بکشرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء پیٹا سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھیں، میں تمہیں جس چیز سے روکوں، اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق یورا کرو۔

( ۱۰۶۳۵ ) وَبِإِسْنَادِهِ رُوْيًا الْمُسْلِمِ أَوْ تُوَى لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [صححه مسلم (۲۲۶۳)] (۱۰۴۳۵) گذشته بی سے مروی ہے که نبی علی<sup>قا</sup>نے فر مایا مسلمان کا خواب'' جو وہ خود دیکھے یا کوئی دوسرااس کے لئے دیکھے'' اجزاء نبوت میں سے چھیالیسواں جزء ہے۔

( ١٠٤٣٥م ) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوُمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا إِنْ شِنْتُمْ ذَلَلْتُكُمْ عَلَى ٱمْرٍ إِنْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ قَالُوا أَجَلْ قَالَ ٱفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ إِراحِع: ١٤٧٩].

(۱۰۳۳۵م) گذشته سند بی سنگی مروی ہے کہ بی الیا ان فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں مجبت نہ کرنے لگو ، کیا میں سلام کو پھیلاؤ۔ کرنے لگو ، کیا میں سلام کو پھیلاؤ۔ (۱۰۶۳۱) وَ بِيا اَسْنَا دِهِ هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ عُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤُذِى النَّاسَ فَامَاطَهَا رَجُلٌ فَأَدْ حِلَ الْبَحَنَةُ إراحه: ۲۸۲۸

(۱۰۳۳۱) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مسلمانوں کے رائے سے ایک کانٹے دارٹبنی کو ہٹایا، اس کی برکت ہے وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

( ١٠٤٣٧) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا نَهَى عَنْ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَيْسَ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي

# مُنالًا اَخْرُانِ بِلِيَ مِنْ اللهِ اللهِ

وَيَسْتِقِينِي اكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ [راحْع: ٧٤٣١].

(۱۰۴۳۷) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا ایک ہی سحری سے مسلسل کی روزے رکھنے ہے اپ آپ کو بچاؤ، صحابہ کرام ٹوکٹٹنز نے عرض کیایارسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی ملیکٹانے فرمایا اس معاط میں تبہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے، اس لئے تم اپ او پر عمل کا اتنابو جھڈ الوجے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ١٠٤٣٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرُ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ [راجع: ١٩٩٢]

(۱۰۴۳۸) حضرت ابو ہر کی و ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی میں فریال کرتے تھے دوچیزیں کفر ہیں ، ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب پر طعنہ مارنا۔

( ١٠٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَٱيُّمَا مُسْلِمٍ سَبَنْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاحْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً إِراحِينَ ١٩١٨.

(۱۰ ۳۳۹) حضرت ابو ہر رہے ہ در گانٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا میں بھی ایک انسان ہوں ، (اے اللہ!) میں نے جس شخص کو بھی (نا دانستگی میں ) برا بھلا کہا ہو یالعنت کی ہو، یا کوڑ امار اہو، اے اس شخص کے لئے باعث تزکیہ ورحمت بنادے۔

( ١٠٤٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ وَيَعْلَى قَالَ أَخْبَرُنَا الْمُعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُّكُمْ عَبْدِى فَكُلَّكُمْ عَبْدٌ وَلَكِنْ لِيُقُلُ فَتَاىَ وَلَا يَقُلُ رَبِّى فَإِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ لِيَقُلُ سَيِّدِى [راحع: ٩٧٢٧]

(۱۰۳۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ بی ملیٹائے فرمایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بیرنہ کے''عبدی، کیونکہ تم سب بندے ہو'' بلکہ یول کیے میرا جوان ، اورتم میں سے کوئی شخص آتا کے متعلق بیرنہ کیے کہ میرارب، کیونکہ تم سب کا رب اللہ ہے بلکہ''میراسردار،میرا آتا'' کیے۔

(١٠٤٤١) حَلَّاثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّاثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَأْخُذَ آخَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَخْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْزٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْنًا [اعرحه البخارى: ١٥٤/٢]

(۱۰ ۲۰۱۱) حفزت ابو ہریرہ ڈھائنے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا یہ بات بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دی رسی پکڑے، پہاڑ پر جائے ،لکڑیاں باند ھے اور اپنی پیٹھ پرلا دکرا سے پیچاوراس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یاصد قد کردے، بہ نسبت اس کے کدلوگوں سے سوال کرے۔

## 

( ١٠٤٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا الدَّهُرُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِى أُجَدِّدُهَا وَأَبْلِيهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا الدَّهُرُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِى أُجَدِّدُهَا وَأَبْلِيهَا وَآبِي بِمُلُوكِ بَعْدَ مُلُوكِ إِنظِنَ ٤٤٢٢

(۱۰۴۴۲) جھزت ابو ہریرہ ڈلاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا ز مانے کو برا بھلامت کہو، کیونکہ اللہ فر ما تا ہے حالا نکہ ز مانہ پیدا کرنے والا تو بیس ہوں، دن رات میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ہی دن رات کوالٹ بلیٹ کرتا ہوں اور میں ہی کیے بعد ویگرے بادشا ہوں کولا تا ہوں۔

( ١٠٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّحُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّ خَبِى ابْنَتَكَ وَأُزَوِّ جُكَ انْنَتِى أَوْ زَوِّ خَبِى أَنْتَكَ وَأُزَوِّ جُكَ انْنَتِى أَوْ زَوِّ خَبِى أَنْعَلَى وَأُزَوِّ جُكَ انْنَتِى أَوْ زَوِّ خَبِى أَنْحَصَاةِ إِرَاجِ ٧٨٣٠ و ٧٨٤

(۱۰۴۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نمی ملیٹانے وئے سے کے نکات ہے جس میں مہرمقرر کیے بغیرا یک دوسرے کے رشتے کے تباد لے ہی کومہر سمجھ لیا جائے منع فر مایا ہے نیز دھو کے کی تجارت اور کنگریاں مار کر بیچنے سے بھی منع فر مایا ہے۔

( ۱۰۶۲۶) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُوهَا (احع: ١٧٨٣٣) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُوهَا (احع: ١٧٨٣٣) مُعْرَت ابو بريره وَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْمِ وَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْمِرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَا مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَا مِنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَالِمَ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعْ مَا يَعْ مِنْ مِلْ عَلَيْهِ مَنْ عَلْمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهُ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى الْمُعْلَى وَلِي مَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمَالُو

( ١٠٤٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ نَعْصِ بْنِ عَلْمَ الْهَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ وَعَنْ الطَّمَّاءِ وَعَنْ الإَحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتُفْضِى بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُمْالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْاحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتُفْضِى بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُمُالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْاحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتُفْضِى بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُمُالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ المَلْمَسَةِ [راحع: ١٠٥٠]

(۱۰ ۳۲۵) حضرت ابو ہر پرہ بھاتھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکائے دوقتم کی نماز ، دوقتم کی خرید وفروخت اور دوقتم کے لباس ہے مع فر مایا ہے ، نبی ملیکائے نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک اللہ نمازعصر کے بعد غروب آفاب تک نماز سے منع فر مایا ہے ،اور لباس سے ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر ہیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اند ہوا ور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ارمیں لیٹ کرنماز پڑھے ،اور کچ ملامسہ اور منابذہ سے منع فر مایا ہے۔

( ١٠٤٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هُ مُنْ الْمُ اَمْرُ مِنْ بِلِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

وَسَلَّمَ لُوْلَا أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَحْبَيْتُ أَنْ لَا أَتَنَحَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَخُوْجُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ فَيَخُرُّجُونَ فَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ [راحع: ١٩٣٧٦]

(۱۰۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے ارشاد فر مایا اگر میں سمجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں تو میں راہ خدامیں نکلنے والے کئی سریہ ہے بھی پیچھے نہ رہتا ،کیکن میں اتنی وسعت نہیں یا تا کہ میں انہیں سواری مہیا کروں اور وہ خود بھی سواری نہیں رکھتے کہ نکل پڑیں ، مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ راہ خدامیں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کرلوں ، پھرزندگی عطا ہو اور جہادمیں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں ، پھر جہادمیں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں ۔

(١٠٤٤٧) حَدَّثَنَا انْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ نُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّى بِالْمَدِينَةِ نَحُوًا مِنُ صَلَاةٍ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ وَمَا ٱنْكَرْتَ مِنْ صَلَاتِي قُلْتُ لَا وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا إِنِّى آخَسَنُ أَنْ ٱسْأَلَكَ قَالَ نَعَمُ وَٱجْوَزُ الرَاحِينَ ١٨٤١٠

(۱۰۳۲۷) ابو خالد نمینی کی محضرت ابو ہر رہ ہو گائٹ کہ بیند منورہ میں قیس بن ابی حازم کی طرح نماز پڑھاتے تھے، ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹ نے بوچھا کہ کیا ہی ملیا ہمی اس طرح نماز پڑھایا کرتے تھے؟ (جیسے آپ ہمیں پڑھاتے ہیں) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹ نے فرمایا تمہیں میری نماز میں کیا چیز او پری اور اجنبی محسوس ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کے متعلق آپ سے بوچھنا چاہ رہاتھا، فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی مختصر۔

(١.٤٤٨) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ حَلَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُوقَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنَةِ إراحِيْ ١٧٧٣٩

(۱۰۳۴۸)حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰد فَکَیْنِیْمُ کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے شراب ان دو درختوں ہے بنتی ہے،ایک مجبوراورایک انگور۔

(١٠٤١٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْبَكُوِيُّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ لِأَنَّ الرَّجُلُ يَشْتَعِلُ فِيهِ عَنْ صِيَامِهِ وَصَلاَتِهِ وَعِبَّادَتِهِ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ نَهُمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلُ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ [راحع: ٢٢٢٤]

(۱۰۳۲۹) حضرت آبو ہر آرہ وہلائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا سفر بھی عذاب کا ایک فکڑا ہے ، جوتم میں ہے کسی کواس کے کھانے پینے اور نینڈ سے روک ویتا ہے ، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کر چکے تو وہ جلدا زجلدا پنے گھر کو لوٹ آئے۔ لوٹ آئے۔

( ١٠٤٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هُ مُنْ لِمُ الْمُرْبِينَ بِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَذَكُرَ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ إِذَا رَجَعَ إِلَى آهُلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ لَفَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانِ [راحع: ١٩١٤١]

(۱۰۳۵۰) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا کیاتم میں ئے کوئی آ دمی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ وہ اپنے الل خانہ کے پاس تین صحت مند حالمہ اونٹنیاں لے کرلوٹے ؟ صحابہ ڈاٹھٹانے عرض کیا تی ہاں! (برخض چاہتا ہے) نبی ملیٹانے فرمایا جو آ دمی قر آن کریم کی تین آبیتی نماز میں پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ تین آبیتی تین حالمہ اونٹنیوں سے بھی بہتر ہیں۔

(۱۰۵۸) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنِي النَّهَاسُ بُنُ قَهْمٍ عَنْ شَدَّادٍ آبِي عُمَّارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصَّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اراحِع ١٩٧١ إ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصَّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اراحِع ١٩٧١ عَنْ اللَّهُ عَلْيَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافِظَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( ١٤٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الذَّمَارِيُّ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ لَا يَسْتَقِمُنَ عَلَى خَلِيقَةٍ إِنْ تُقِمُهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَتُوكُهَا تَسْتَمْتِعُ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ [راحع: ٤٩٧٩]

(۱۰۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ بھٹھ سے مروی ہے گہ نبی ملیٹانے فر ما یاعورت کپلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ ایک عاوت پر کبھی نہیں رہ سکتی، اگرتم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے تو ڑ ڈالو گے اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو اس کے اس ٹیڑ ھے بین کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھالو گے۔

(١٠٤٥٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشَدِينُ حَدَّثَنِى عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَا أَنَّ لَعْنُهُ اللَّهُ صَلَّى وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَعْنَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّمَ قَالَ حِينَ فَرَغَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّى لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِوسُولِ النَّسَالِينَ قَالَ آمِينَ ثُمَّ كَبُر لِوضِعِ الرَّأْسِ ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّى لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِوسُولِ النَّالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (٩٩٤ و ٢٨٨)، وابن حبان (١٧٩٧)، والحاكم (٢٣٢/١). قال اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (٩٩٤ و ٢٨٨)، وابن حبان (١٧٩٧)، والحاكم (٢٣٢/١). قال الله الذال الذلالذي ضعيف الإسناد (النسائي: ٢٣٤/١). قال شعيب صحيح اسناده ضعيف

(۱۰۲۵۳) نعیم الجمر میسید کیتے ہیں کہ ایک مرتبدانہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تاوت کرتے ہوئے آخر میں جب "غیر المعضوب علیہم ولا الضالین" کہا تو آمین کہا، پھر سرجھانے کے لئے تکبیر کی ، پھرفارغ ہوکرفر مایا کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میل نماز میں تم سب سے زیادہ نی علیدہ کے مشابہہ ہوں۔

( ١٠٤٥٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَشَهْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَي

# هي مُنله اَوْرَ مِن لِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللهِ مَن اللهُ مُن لِيدِ مِنْمُ لَيْهِ مَنْ اللهُ هُرَيْرة مِنَا أَلَى اللهُ مُرَيْرة مِنَا أَلَى اللهُ مُن اللهُ الله

وِنْدٍ وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكَعَتَى الضَّحَى [راجع: ٥٨٥]. (١٠٢٥٣) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹزے مروی ہے کہ مجھے میر نے طیل کاٹٹیڈ آنے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ( میں انہیں مرئے دم تک نہ چھوڑوں گا)

ں سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہینے میں تین دن روز ہر کھنے کی۔ ﴿ چاشت کی دورکعتیں بھی ترک نہ کرنے کی۔

( ١٠٤٥٥) قَالَ عَبُد اللَّهِ وَجَدُتُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الْشَّهُرَ يَعُنِى رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمُ (راحع: ١٩٩٧)

(۱۰۳۵۵) حضرت ابو ہر کر ہ ڈٹاٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا نے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روز ہے نہ رکھا کرو،البتہ اس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لیٹا چاہیے۔

( ١٠٤٥٥م ) صُومُوا لِرُوُ يَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُوُ يَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ ٱفْطِرُوا [راحع: ٧٠٠٧]

(۱۰۴۵۵) تم چا ندد کھے کرروز ہر کھواور چا ندد کھے کرعیدالفطر منالو، اگرابر چھا جائے تو تمیں دن روزے رکھو۔

کہ وہ کہاں گئی؟ میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ چوہاہے، کیاتم اس بات پرغورنہیں کرتے کہا گراس کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا حائے تو وہ اپنے نہیں بیتا۔

( ١٠٤٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثِنِي الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ آدَمَ ثُلَاثُ عُقَدٍ بِحَرِيرٍ إِذَا بَاتَ مِنْ اللَّيْلِ فَإِنْ هُوَ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَإِنْ هُوَ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَإِنْ هُوَ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَإِنْ هُوَ بَاتَ وَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعَدَّةُ فَإِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتُ عُقْدَةً فَإِنْ قَامَ فَعَزَمَ فَصَلَّى انْحَلَّتُ الْمُقَدُّ جَمِيعًا وَإِنْ هُو بَاتَ وَلَمْ يَذُكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُقَدِّ جَمِيعًا وَإِنْ هُو بَاتَ وَلَمْ يَذُكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُقَدِّ جَمِيعًا وَإِنْ هُو بَاتَ وَلَمْ يَذُكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَتُوضَا انْحَلَّتُ مُنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَتُوضَا وَإِنْ هُو بَاتَ وَلَمْ يَلُولُوا فَعَلَى الْمُولَ حَتَّى يُصُبِحَ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ الْمُقَدُّ جَمِيعًا وَانِظُرَ الْمُؤَلِّ وَلَمْ يَتُوضَا أَوْلَمْ يُصَلِّى الْمُعَدِّمَ فَصَلَّى الْمُقَدِّ جَمِيعًا وَانِطْرَ الْمَالَى الْمُعَلِّي وَعَلَيْهِ الْمُقَدِّ جَمِيعًا وَانَظُرَ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلِي الْمُعَلِّيْ وَلَوْ مُؤْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُولَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُقَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ لَاللَّهُ عَلَى وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْعَلَى الْمُعَلِّى وَالْعَلَى الْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُقَلُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمَالِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۱۰۴۵۷) حفرت ابو ہریرہ ڈگائیئے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشادفر مایارات کے وقت ابن آ دم کے سر کے جوڑ کے پاس تین گر ہیں لگ جاتی ہیں۔اگر بندہ بیدار ہو کراللہ کا ذکر کر لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لے تو دوگر ہیں کھل جاتی ہیں اور ٹماز پڑھ لے تو ساری گر ہیں کھل جاتی ہیں اوراگروہ اس حال میں رات گذارے کہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ ہی وضوا ور ٹماز، یہاں تک کر صبح ہوجائے تو وہ ان تمام گر ہوں کے ساتھ صبح کرتا ہے۔

# هي مُنالًا احَدُن بن يَوْم لِي مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ هُرِيْرة رِيَّانُهُ ﴾ ﴿ ٨٢٨ ﴿ هُمُ مِنْ اللهُ هُرَيْرة رِيَّانُهُ ﴾ ﴿ هُمُ مُنْ اللهُ هُرَيْرة رِيَّانُهُ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ هُرَيْرة رِيَّانُهُ ﴾ ﴿ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

(١٠٤٥٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ [واحع: ١٠٤٥٧].

(۱۰۳۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے موقو فا بھی مروی ہے۔

( ١٠٤٥٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَصُحَابَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِى الْمَجْلِسِ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ فَجَعَلَ يَمِيسُ فِيهَا حَتَّى قَامَ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ عِنْدَكَ فِى حُلَّتِى هَذِهِ مِنْ فُتْيَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَّثَنِى الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ خَلِيلِى أَبُو مُنْ فُتَيَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَّثَنِى الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ خَلِيلِى أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ مِثَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ بُرُدَيْنِ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ مِثَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ بُرُدَيْنِ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ الْقَيَامَةِ الْرَّحُلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اذْهَلَ أَيْهَا الرَّحُلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَالَاتُ عُلُكُمْ عَلَيْهِ الْمَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَيَامَةِ الْمَالَحُونُ الْقَيَامَةِ الْمَالُولُ مَنْ فَالَاتُونَ الْمُعَالَةُ الْوَالِقِيَامَةِ الْمُلْكُمْ عَلَيْهِ الْمَالَوْقُ اللَّذِي نَفُسِى بِيلِهِ إِنَّهُ لَيَتَجَلُجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اذْهُمَلُ أَيُّهَا الرَّحُلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَالَاقُ مُنْ الْمُلْكُمْ عَلَيْهِ فَلَامِ الْمُعْتَامُ وَالَّذِى نَفُسِى بِيلِهِ إِنَّالَ كَانَ عَلَيْهِ الْقَيَامَةِ اذْهُ مَلِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقَ الْمَالِقُولُهُ الْمُؤْمِ الْمُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ الْمَلْولُ الْمُلْكِلُولِ الْقَامِلُولِي الْمُلْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللْمَالَالُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُمُ مُ الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُسْتِي الْمَالِيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

(۱۰۴۵۹) حسن مُنِينَة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر یرہ طالقۃ اپنے شاگر دوں کے سامنے احاد یث بیان فرمار ہے تھے کہ ایک آدی ایک رئیشی جوڑا پہنے ہوئے آیا، اور حضرت ابو ہر یرہ طالقۂ کے پاس کھڑے ہوکر کہنے لگا کہ اے ابو ہر یرہ اکیا میرے اس کوٹرے آدی ایک ہوئے ہوئے آیا، کوٹرے انہوں نے اس کی طرف سراٹھا کر دیکھا اور فرمایا مجھے صادق ومصدوق، میرے طبل ابوالقاسم مُن اللّٰی ہے کہ ایک آدی اپنے قیمتی حلے میں ملبوس اپنے او پر فخر کرتے ہوئے مکبرے چلا جارہا تھا کہ میں ان اناء میں اللہ نے اے زمین میں دھنسا ہی رہے گا۔

( ١٠٤٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَلَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ

(۱۰۴۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز سے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ لگائے ، اسی طرح کوئی مردد وسرے مرد کے ساتھ الیانہ کرے۔

(۱۰٤٦١) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَن يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَن آبِي هُرَيُوةً قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُّكُمُ عُقِدَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ بِحَرِيرٍ فَإِنْ قَامَ فَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أُطُلِقَتُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ مَضَى فَتَوَضَّا أُطُلِقَتُ الثَّانِيةُ فَإِنْ مَضَى فَصَلَى بَحَرِيرٍ فَإِنْ قَامَ فَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أُطُلِقَتُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ مَضَى فَتَوَضَّا أُطُلِقَتُ الثَّانِيةُ فَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَقُمُ شَيْئًا مِنُ اللَّيْلِ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَ وَهُو عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَرِيرَ إِراحِ ٢٠٥١ أَطُلِقَتُ الثَّالِيةَ فَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَقُمُ شَيْئًا مِنُ اللَّيْلِ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَ وَهُو عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَرِيرَ إِراحِ ٢٠٥١ أَطُلِقَتُ الثَّالِيةَ فَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَعْنَى الْحَرِيرَ إِراحِ ٢٠٥١ إِنَّ مِن اللَّيْلِ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَ وَهُو عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَرِيرَ إِراحِ ٢٠٥٠ عِلْمَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْنِى الْعَلَى الْمُوعِ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ وَالْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَاعِلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

( ١٠٤٦٢) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْفِهِمَا جَمِيعًا أَوُ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا هَإِذَا لِبِسْتَ فَابُدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعْتَ فَابُدَأُ بِالْيُسُرَى [راحع: ٩ ٧١٧]

### هي مُنالِهُ الْعَدُونِ فِيلَ يُسِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۰۴۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈیٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا سے فرمایا دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو، جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے قودائیں یاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں یاؤں کی اتارے۔

( ١٠٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُوَةً يَقُولُ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ الْمَطْهَرَةِ أَسُبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ اراحِم: ٢١٢٢

(۱۰۴۷۳) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹٹا ہمارے پاس سے گذرے جو وضو کر رہے تھے، حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹا کہنے لگے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم شکاٹٹٹٹا کو یے رماتے ہوئے سام کہ جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( ١٠٤٦٤ ) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ حَلَّثَنَا شُعْمَةُ عَنُ مُحَمَّدِ نُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْخُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَنْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّى فِيهَا يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ و قَالَ آبُو هُرَيْرَةً يُقَلِّلُهَا بِيَدِهِ وَرَاحِمَ ٢١٥١.

(۱۰۴٬۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَاٹٹؤ کے ارشا دفر مایا جعہ کے دن ایک ساعت الیی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہوا ور اللہ سے خبر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرمادیتا ہے، اور نبی ملیّؤ اپنے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامخضر ہونا بیان فرمایا۔

( ١٠٤٦٥ ) قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٥٥٥٥١].

(۱۰۴۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٤٦٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُوِىِّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ ٱسْفَلَ مِنُ الْكَعْبَيْنِ مِنُ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ سَعِيدٌ قَدْ كَبِرَ إِراحِع: ٩٣٠٨]

(١٠٣٦٦) حضرت الوبرريه والتقوير على عليه عليه في اليهان فرمايا شلوار كاجو حصة مخنول كي ينج رب كاوه جهنم مين موكار

(١٠٤٦٧) حَلَّثُنَا حَجَّاجٌ وَمُحَكَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ آخْبَرَ نَا شُعُبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَى فَقَرَأَتُهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ قَالَ مَا مِنْ عَبُدٍ مُسُلِمٍ يُصَلِّى فِى يَوْمٍ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ رَكُعَةً تَطَوَّعًا إِلَّا بُنِي لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ

(۱۰۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنڈ سے (موقوفاً) مروی ہے کہ جو بندہ مسلم ایک دن میں بارہ رکعت نفل کے طور پر پڑھ لے،اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔

### 

( ١٠٤٦٨) حَلَّاثَنَا الْحَكَمُ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكَمِ بُنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ [صححه ابن حزيمة: (١٩٦١)و ١٩٦١)، وابن حبان (٣٥١٨)، وقال

الترمذي: حسن غريب قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٨٠، ابن ماجة: ١٦٧٦، الترمذي: ٧٢٠).

(۱۰۴٬۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علی<sup>نین</sup>انے ارشاد فرمایا جس شخص کوازخو دقی ہوجائے ،اس پرروز ہے کی قضاء واجب نہیں اور جو شخص جان بو جھ کرتی گے کرآئے ،اسے اپنے روز ہے کی قضاء کرنی چاہئے ( کیونکہ اس کاروز ہ ٹوٹ گیا )

( ١٠٤٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ زَحُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [راحع: ١٧١٤]

(۱۰۴ ۹۹) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹنے مروگی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کے کسی شخص نے بوچھا کہ ہم میں سے کو کی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا کیا تم میں سے ہرا یک کودودو کپڑے میسر ہیں؟

( ١٠٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَنْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ النُّهُمْنَى ثَلَاثَ أَصَابِعَ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا يُزَهِّدُهَا إِراحِهِ ٢١٥١.

(۱۰۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ خاتین ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مکی تینی ارشاد فر مایا جعد کے دن ایک ساعت الیم بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطا، فر مادیتا ہے، اور نبی ملیسانے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کا مختصر ہونا بیان فرمایا۔

( ١٠٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَغْمَلُهَا كُوبَبَتْ لَهُ عَشُرَ حَسَنَاتٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ يَحْسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تَكُتَبُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُوبَبَتْ قَالَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ يَكُمَلُهَا لَمْ تَكُتَبُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّنَةً وَاحِدَةً إِراحِع: ١٩٥٥].

(۱۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹزے مردی ہے کہ نبی ہایٹانے فرمایا جوشخص کسی نیکی کا ارادہ کر لیکن اس پڑمل نہ کر سکے تب بھی اس کے لئے ایک ٹیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس ٹیکی کوکر گذرے تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اگر کو لُک شخص گناہ کاارادہ کر لے لیکن اس پڑمل نہ کرے تو وہ گناہ اس کے نامۂ اعمال میں درج نہیں کیا جا تا اور اگر وہ اس پڑمل کر لے تو صرف ایک گناہ ہی لکھا جا تا ہے۔

١٠٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ فَقَالَ الَّذِى قَضَى عَلَيْهِ أَيْعُقَلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ

مَنْ الْمُ الْمُرْقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ

قَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَولِ شَاعِرٍ نَعَمْ فِيهِ غُرَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَولِ شَاعِرٍ نَعَمْ فِيهِ غُرَّةُ عَبُدٌ أَوْ أَمَةً اراحِهِ: ٢٧٢١٦.

(۱۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تیزے مروی ہے کہ بنو ہذیل کی دوعورتوں کے درمیان جھگڑا ہوگیا،ان میں ہے آیک نے دوسری کو' جوامید سے تھی'' پھرد سے مارا،اوراس عورت کوتل کردیا،اس کے پیٹ کا بچہ بھی مراہوا پیدا ہوگیا، ٹبی طیفتانے اس مسلے میں قاتلہ کے خاندان والوں پر مقتولہ کی دیت اوراس کے بچے کے حوالے سے ایک غرہ یعنی غلام یاباندی کا فیصلہ فرمایا،اس فیصلے پر ایک خص نے اعتراض کرتے ہوئے (مسجع کلام میں) کہا کہ اس بچے کی دیت کا فیصلہ کیسے عقل میں آسکتا ہے جس نے پھھ کھایا اور نہ بولا چلایا،اس قسم کی چیزوں کوتو جھوڑ دیا جاتا ہے، بقول حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ کے نبی طیفتانے فرمایا میں خرہ پین غلام یاباندی ہی واجب ہے۔
طرح (مقفی عبارتیں) بول رہا ہے، ہاں!اس میں غرہ لیعنی غلام یاباندی ہی واجب ہے۔

(١٠٤٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ وَأَخْرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْفَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةً فَذَكُونَتُ لِابُنِ عُمَرَ فَتَعَاظَمَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ صَدَقَ آبُو هُرَيُرَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدُ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ [راجع: ١٠٠٨]

(۱۰۴۷۳) حفزت ابو ہریرہ ڈائٹٹ مردی ہے کہ نبی الیکانے فرمایا جوشض کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر ثواب طے گا اور جوشخص دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتارہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا، حضرت ابن عمر ڈاٹٹ کو بیحدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے بہت اہم سمجھا اور حضرت عائشہ ڈاٹٹ کے پاس بیددریافت کرنے کے لئے ایک آ دمی کو جمیجا، حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کے کہتے ہیں، اس پر حضرت ابن عمر ڈاٹٹ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کے کہتے ہیں، اس پر حضرت ابن عمر ڈاٹٹ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کے کہتے ہیں، اس پر حضرت ابن عمر ڈاٹٹ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کے کہتے ہیں، اس پر حضرت ابن

( ١٠٤٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ وَأَخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقُتُ لَهَا مِنْ اسْمِى مَنْ يَصِلُهَا آصِلُهُ وَمَنْ يَقْطَعْهَا أَقْطُعُهُ فَائِنَّهُ

(۱۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے میں رقمان ہوں اور بیرہم ہے، جے میں نے اپنے نام سے شتق کیا ہے، جواسے جوڑے گا، میں اسے جوڑوں گا اور جواسے تو ڑے گا، میں اسے توڑ کریاش پاش کر دوں گا۔

( ١٠٤٧٥ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ قَالَ وَأَخْبَرُنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فَخِيارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا اراحِ: ١٧٥٣٤

### الله المرافي المرا

(۵۷٬۰۱۵) حضرت ابو ہزیرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائنڈ نے فر مایالوگ چھپے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں، ان میں سے جولوگ ز مانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ ز مانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشر طیکہ وہ فقیہہ بن جا کیں۔

( ١٠٤٧٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فِى مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرَّا فِى مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ [راجع: ٢٥٤٣].

(۱۰۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ دفائشنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ کے پاس سے ایک جنازہ گذرا،لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تعریف بیان کرنے لگے، نبی ملیٹھ نے فرمایا واجب ہوگئی، اس اثناء میں ایک اور جنازہ گذرا اورلوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی ندمت بیان کی ، نبی ملیٹھ نے فرمایا واجب ہوگئی، بھرفرمایا کہتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ١.٤٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى إِداحِهِ: ٧١٣٢

(۱۰۴۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹاٹیٹانے ارشاد فر مایا بالوں کا سفید رنگ بدل لیا کرواور یہود ونصاریٰ کی مشابہت اختیار ندکیا کرو۔

( ١٠٤٧٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ دَارَّةَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ مَعَ آبِى هُرَيْرَةَ إِذْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَنَا آعُلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قَالَ إِنَّا لَيْنُ مِنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا إِيهٍ يَرُحَمُكَ اللَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيَكَ يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُشُولُ بِكَ [راحع: ١٥٨٥]

(۱۰۴۷۸) این واره''جوحفرت عثان رفائق کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ ہم جنت اُبقیع میں حفرت ابو ہریرہ رفائق کے ساتھ تھے، ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے ساکہ میں لوگوں میں اس چیز کوسب سے زیادہ جا نتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی ملیقا کی شاتھ تھے، ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں لوگوں میں اس چیز کوسب سے زیادہ جا نتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی مند ہوگا، لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر حمتیں نازل ہوں، بیان سیاسی مند ہوگا، لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر حمتیں نازل ہوں، بیان سیاسی مند ہوگا، لوگ ان بیرہ مند ہوگا، لوگ ان بیرہ سیاسی مند ہوگا ہوگئے ہے۔ اس حال میں مند کھیرا تا ہو۔

مجھ برایمان رکھتا ہوا ور تیرے ساتھ کسی کوشر یک نے تھیرا تا ہو۔

( ١٠٤٧٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلالِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا آبِي أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُوَيُوةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرُ يُرِيدُ الْجُمُّعَةَ كَمُقَرِّبِ الْقُرْبَانِ فَمُقَرِّبٌ جَزُورًا وَمُقَرِّبٌ بَقَرَةً وَمُقَرِّبٌ بَيْضَةً وَمُقَرِّبٌ بَيْضَةً

### ﴿ مُنْ لِأَا اَخْرُنُ بِلِ يَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِيدُوة وَفَيْنُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِيدُوة وَفَيْنُوا اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُرِيدُوة وَفَيْنُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

- (۱۰۳۷۹) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا جعدی نماز میں سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ، تیسرے نبیر پرآنے والا بھری قربان والے کی طرح ، تیسرے نبیر پرآنے والا بھری قربان کرنے والے کی طرح ، تیسرے نبیر پرآنے والا بھری قربان کرنے والے کی طرح ۔ کو اب یا تاہے ، پھر مرغی اور انڈہ صدقہ کرنے والے کی طرح ۔
- ( ١٠٤٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
- (۱۰۴۸۰) حضرت ابوہریرہ نگافٹاہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزارگنازیادہ ہے۔
- (١٠٤٨١) حَلَّتُنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثْلَ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [قال شعب: محتمل للتحسين وهذا اسناد ضعيف]
- (۱۰۴۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹی ملی<sup>قی نے</sup> فر مایا اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ پہنچے ،اس ٹزانے کی سی ہے جھے راو خدامیں خرچ نہ کیا جائے۔
- ( ١٠٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُجَمِّعٍ أَبُو الْمُنْذِرِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي عِيَاضِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْلَى كُلُّ عَظْمٍ مِنْ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- (۱۰۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا انسان کی ہر مڈی بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی مڈی کے، کہاس سے انسان کو قیامت کے دن جوڑ کر کھڑ اکر دیا جائے گا۔
- ( ١٠٤٨٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنِ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- (۱۰۲۸۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا انسان کی ہر ہڈی بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، کہاس سے انسان کو قیامت کے دن جوڑ کر کھڑا کر دیا جائے گا۔
- ( ١٠٤٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ آخُبَرَنَا خَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهُرُّ [راجع: ٧٦٦٨].
- (۱۰۲۸۴) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا زمانے کو برا بھلامت کہا کرو کیونکہ زمانے کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔

### 

( ١٠٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا النَّهَاسُ بُنُ قَهْمٍ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصُّحَى غُفِرَتُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانِتُ مِثْلَ زَبَدِالْبَحُو [راجع: ٢٩٧١].

(۱۰۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسے کہ نبی ملیکانے فرمایا جو خص چاشت کی دور کعتیں کی پاپندی کر آبیا کرے،اس کے

سارے گناہ معاف ہوجائیں گے اگر چہمندری جھاگ کے برابرہی ہوں۔

( ١٠٤٨٦) حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَاصِمِ أَخْبَرَنَا حَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دُخَلَ الْجَنَّةَ [راجع: ٢ ١ ٢].

( ١٠٣٨٢) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعن نانو سے اساء گرامی ہیں، جو خص ان کا حصاء کر لے، وہ جنت ہیں داخل ہوگا۔

( ١٠٤٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِى وَلَا تَكْنَوُا بِكُنْيَتِى [راحح: ٧٣٧١].

(۱۰۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ نگافٹا سے مروی ہے کہ نبی علیٰلانے فر مایا میرے نام پرا پنا نام رکھ کیا کرو، کیکن میری کنیت پرا پنی کنیت ندر کھا کرو۔

ا سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہیئے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔ ﴿ جاشت کی دور کعتوں کی ، بعد میں حسن کووہم ہوا تو وہ اس کی جگہ ' دعنسل جمعہ'' کا ذکر کرنے لگے۔

( ١٠٤٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنِ الْحَدَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راحع: ٧١٢٠].

(١٠٨٩) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنزے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنافین کے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگال ہے کان میں

مرنے والے کاخون بھی رائیگاں ہے،اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے ،ای میں ٹمس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ١٠٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [راحع: ٢١٤٩].

(۱۰۴۹۰)حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا سے کسی محض نے یو چھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے

### هي مُنالِهُ احَدُّى شَلِهُ احْدُلُ مِنْ اللهِ احْدُلُ اللهُ هُورِيُرة سِوَاللهُ اللهُ هُرَيُرة سِوَاللهُ اللهُ

میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی طایشانے فرمایا کیاتم میں سے ہرایک کودودو کپڑے میسر ہیں؟

( ١٠٤٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدُهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ [راجع: ٧٣٩٤].

(۱۰۴۹۱) حفزت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیآئی نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص جمعہ کی نماز پڑھ لے تواس کے بعد خیار رکعتیں پڑھ لے۔

( ١٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راحع: ٢٥٦١].

(۱۰ ۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے قر مایا جس شخص سے علم کی کوئی بات بوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔

( ١.٤٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوَانَ عَنْ ابْنِ آبِي نُعْمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ التَّزْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آيَّمَا رَجُلٍ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِىءٌ مِمَّا قَالَ آقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

(۱۰۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی التوبہ ٹٹاٹیڈ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی غلام پرایسے کام کی تہت لگائی جس سے وہ بری ہو، قیامت کے دن اس پراس کی حد جاری کی جائے گی، ہاں!اگروہ غلام دبیا ہی ہوجینے اس کے مالک نے کہا تو اور بات ہے۔

( ١٠٤٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسُبِ الْفَحْلِ

(۱۰۲۹۳) حضرت ابو ہررہ و ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیلانے جسم فروشی کی کمائی اور کتے کی قیمت اور سانڈ کی جفتی پر دینے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ قیمت سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نِهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ فَمَنْ إِذًا

(۱۰۳۹۵) حصرت ابو ہریرہ ڈگاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے سینگی لگانے والے کی اور جسم فروشی کی کمائی اور کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٤٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو فِمِنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَّا قَامَ فِى الصَّلَاةِ زَفَعَ

# الله المنظمة ا

يَكُنِّيهُ مَدًّا [راجع: ٨٨٦٢] عن عن الله الله الله الله

(۱۰۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ می شخط سے مروی ہے کہ ٹی علیا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کررفع یدین فرماتے تھے۔

( ١٠٤٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عِنْ سَعِيدِ بُنِ سِمْعَانَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ ثَلَاثَةً مِمَّا كَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ثُمَّ سَكَتَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيَّةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ [راجع: ٦ . ٦].

(۱۰۴۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر نبی علی<sup>اں ع</sup>مل فرماتے تھے کیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، چی علی<sup>اں ن</sup>ماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رفع پدین کرتے تھے، ہر جھکنے اور اٹھنے کے موقع پر تھبیر کہتے تھے اور قراءت سے پچھے پہلے سکوت فرماتے اور اس میں اللہ سے اس کافضل مانگتے تھے۔

( ١٠٤٩٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِ تِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهُرَانَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ الْمَوْتُ قَالَ لَا تُنْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ وَآسُرِعُوا بِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ أَسْرِعُوا بِي وَإِذَا وُضِعَ الْكَافِرُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ وَيُلاهُ أَيْنَ تَلْهَبُونَ بِي [راحع: ١ - ٧٩].

(۱۰۳۹۸) عبدالرحمٰن بن مہران مینظیم کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کی وفات کاموقع قریب آیا تو ہ فرمانے لگے میرے ساتھ آگئی کہ جب کو بیٹ اور مجھے جلدی لیے جب کسی نیک آدی میرے ساتھ آگئی کہ نیا گئی کہ اور ایس کی ساتھ ہوئے ساتے جب کسی نیک آدی کو چار پائی پر دکھا کو چار پائی پر دکھا جاتا ہے باتے ہو وہ کہتا ہے جھے جلدی آگے بھیجو ، اور اگر کسی گنا ہگار آدی کو چار پائی پر دکھا جائے تو وہ کہتا ہے بائے افسوس! مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟

( ١٠٤٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمُ الْمَسُالَةَ قَالَ لَا مُكُرِهَ لَهُ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ كَذَا كَانَ فِي كِتَابِ أَبِى مُبَيَّضٌ [راحع: ٢٣١٢].

(۱۰۳۹۹) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ بی مالیائے فرمایائم میں سے کوئی محض جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے یا مجھ پررحم فرما دے ، ملکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردی کرنے والانہیں ہے۔

(١٠٥٠٠) وَلَا يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضُلُ الْكَلَإِ [راجع: ٢٣٢].

(۱۰۵۰۰) اورزائد پانی روگ کرندر کھا جائے کہ اس سے گھاس روی جاسکے۔

### هي مُنالِهُ احَدُرُقُ بِلَ يُعِيدُ مِنْ اللهِ احْدُرُ فَيْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا

( ١٠٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَوْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ [٣٣٨].

(۱۰۵۰۱) حضرت الوہریرہ رہائٹو سے مردی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا کوئی عورت '' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو'' (ماہ رمضان کے علاوہ ) کوئی نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

(١٠٥.٢) حُدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَزُمٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ وَاسِعٍ عَنُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنُ آخِيهِ الْمُسُلِمِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى آخِيهِ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحع: ٢٤٢]

(۱۰۵۰۲) حضرت ابوہر کیرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ بی طائی نے فر مایا جو شخص کی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی تیا کہت کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور فر مائے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالٹا ہے، اللہ دنیاو آخر کہت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے، اللہ تعالی بندہ تی مدومیں لگار ہتا ہے۔

( ١.٥.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابُنَ إِسُحَاقَ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنِ الزَّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمْ فَلَا يَضَعَنَّ يَدَهُ فِي الْغِسْلِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ [راحع: ٦٨٦٩]

(۱۰۵۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے فر مایا جبتم میں ہے کو فی شخص اپنی نیندے بیدار ہوتو ا بناہاتھ کی برتن میں اس وقت تک ندڑا لے جب تک اے دھونہ لے کیونکہ اے خبر ٹیمیں کدرات بھراس کاہاتھ کہاں رہا۔

(۱.۵.۶) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفُرَحُ بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ فِي فَكَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ [راحع: ١٨٥٨]
وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفُرَحُ بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ فِي فَكَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ [راحع: ١٨٥٨]
(١٠٥٠٣) حضرت العبريه اللَّئُوت مروى ہے كہ فِي عَلَيْها نے فرما يا الله كوا پي بندے كي توب وہ تو براس كامانے پينے كي الله عن مُوجود مول ہو تھے ، جوكئ كوا پي اسواري علنے يرموتي ہے ، جوجئل مِن مَّ ہوگي بواور اس پراس كامانے پينے كي جي بينے كي موجود مول ۔

(٥٠٥٠) قَالَ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَاءَنِي عَبُدِى شِبُوا جِنْتُهُ بِلِوَاعٍ وَإِذَا جَانَنِي بِذِرَاعٍ جِنْتُهُ بِبَاعٍ وَإِذَا جَاءَنِي يَمْشِى جِنْتُهُ أَهُرُولُ [راحع: ٧٤١٦]

(۱۰۵۰۵) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی ملیائے ارشاد فرمایا ارشادِ باری تعالی ہے بندہ جب ایک بالشت کے برابرمیرے

# مُنْ الْمُأْتُونُ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ، اگروہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ، اوراگر میرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔

( ١٠٥.٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَجَلَسَ فِى مُصَلَّاه لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ أَوْ يُحْدِثْ [راجع: ٢٥٠٢].

(۱۰۵۰۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹالیٹل کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھتا ہے پھراپنے مصلی پر ہی بیٹیشار ہتا ہے تو فرشتے مسلسل کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ!اس کی بخشش فر ما،اے اللہ!اس پررتم فر ما،بشر طے کہ وہ بے وضونہ ہوجائے یا وہاں سے اٹھے نہ جائے۔

( ١٠٥.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُ اللهِ مَلُكى لاَ يقِيضُهَا نَفَقَهٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْنَكُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْآرُضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَخِضُ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ بِيهِ إِلَّا خُرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرُفَعُ [راحع: ٩٩٨٦].

(۷۰۵۰) حضرت الوہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا اور خوب سخاوت کرنے والا ہے، اسے سمی چیز سے کی نہیں آتی ،اوروہ رات دن خرچ کرتا رہتا ہے،تم بہی دیکھ لو کہ اللہ نے جب سے آسان وز مین پیدا کیا ہے اس نے کتنا خرچ کیا،کیکن کیا اس کے دائیں ہاتھ میں کچھ کی آئی ،اور اس کا عرش پانی پر ہے،اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے جس سے وہ جھکا تا اور اٹھا تا ہے۔

( ١٠٥.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتُ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرٍّ أَوْ هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ فِي رِبَاطِهَا هَزْلًا [راحع: ١٩٨٩]

(۱۰۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئا سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی، جسے اس نے باندھ دیا تھا،خوداسے کھلا یا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زیین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ، یہاں تک کہ وہ ری میں بندھے بندھے مرگئی۔

(۱۰۵۰۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسُرى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَغْدَهُ [صححه البحارى (۲۰ ۲۰)]. (۱۰۵۰۹) حضرت ابو بريره الْمُتَقَات مروى ہے كہ في عليها نے فرمايا جب كرى بلاك بوجائے گا تواس كے بعد كوئى كرى نة رہے گا ورجب قيصر بلاك بوجائے گا تواس كے بعد كوئى قيصر نيس رہے گا۔

# مُناكُم المَالِيَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

- ( ١٠٥١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْصَلِّى الرَّجُلُ فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ لَهُ ثَوْبَانِ [راحع: ٥٥٥].
- (۱۰۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا ہے کئی شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملیا ان نے فر مایا کیا تم میں سے ہرایک کودود دو کپڑے میسر ہیں؟
- ( ١٠٥١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راجع: ٧٦٠١].
- (۱۰۵۱۱) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اکیلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچپس در جے زیادہ ہے۔
- (١٠٥١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَوْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَوْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ آطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنُ رِيحِ الْمِسُكِ [راحع: ٨٥٣١].
- (۱۰۵۱۲) حضرت ابو ہر پرہ دخالی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا، اور روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔
- ( ١٠٥١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُرِدُوا عَنْ الصَّلَاقِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [احرحه النسائي في الكبري (١٤٠٣). قال شعب: صحبح وهذا اسناد حسن].
- (۱۰۵۱۳) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ بی ملیٹانے فرمایا نماز کوٹھنڈا کر کے پڑھا کرو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی تپش کااثر ہوتی ہے۔
- (١٠٥١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَكُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [احرجه الدارمي (١٤٢٨) قال شعيب: ضحيح وهذا اسناد حسن].
- (۱۰۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ نبی مالیائیانے فر مایا سوائے تین متجدوں کے کسی اور متجد کی طرف خصوصت سے کچاوے کس کرسفر نہ کیا جائے ، ایک تو مسجد حرام ، دوسر ہے میری بیسجد (متجد نبوی) اور تیسر ہے مجد اقصلی۔
- ( ١٠٥١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

### 

أَخَبُّ الْأَنْصَارَ أَخَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ [انظر: ١٠٨٣٣٢]

(۱۰۵۱۵) حضرت ابو ہریرہ اللہ اس مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو شخص انسار سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جوانصار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔

(١٠٥١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِ جُرَةً لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِياً أَوْ شِعْبَةً وَسَلَكَتُ الْأَنْصَارُ وَادِياً أَوْ شِعْبَةً لَسُلَكُتُ اللَّاصَارِ وَشِعْبَتَهُمْ [احرجه الدارمي (٢٥١٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۰۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فر مایا اگر جمرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فر د ہوتا ،اگرلوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اورانصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی وادی میں چلوں گا۔

( ١٠٥١٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَقَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ وَالثَّبَّاءِ وَالْحُنْتَمِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [راحع: ٩٥٣٥].

(۱۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ اٹالٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے مزفت،مقیر ،نقیر ، دباءاورمنتم کی ممانعت کی ہے، نیز فرمایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ١٠٥١٨ ) حَدُّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْلٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ

الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠٠٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. (١٠٥١٩) حفرت الوهريره تُنَافِزَت مروى بكر ثبي عَلِيَّا في ارشا وفر ما يا حياء إيمان كا حصر ب اورايمان كالعلق جنت سے ب

اورخش كلاى جفاء كاحصه باورجفاء كاتعلق جبنم سے ب

( ١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَا لَمُ أَقُلُ قَلْيَتَهُوَّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(۱۰۵۲۰) حفرت ابو ہریرہ ظافئے مروی ہے کہ نبی طلیع نے فرمایا جو تخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جومیں نے نہ کہی ہو،اسے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا جاہئے۔

#### هُ مُنْ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ هُ مُنْ لِمُ اللَّهُ اللّ

( ١٠٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي صَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ حُبِّ الْحَيَّاةِ وَحُبِّ الْمَالِ

(۱۰۵۲۱) حضرت ابو ہر آرہ وٹائٹی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بوڑھے آ دی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے ، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

(١٠٥٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راجع: ٣٥٢٧].

(۱۰۵۲۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا چو یائے گا زخم رائیگاں ہے گان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے،اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں خمس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔

(۱۰۵۲۳) حَدَّثَنَا يَوِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعَلَقُوْا الرُّ كُبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا تَعَلَقُوْا الرُّ كُبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا اللَّهُ إِخُوانًا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبَاعُ مُولِي مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبَاعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبَاعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبَاعُ مَا وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبْعُوا وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ عَلَيْ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

( ١٠٥٢٤) حَلَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمُو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامَعَ الْكِلِمِ وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الْأَرْضِ فُتِلَتُ فِي يَدِى [راجع: ٧٣٩٧].

(۱۰۵۲۳) حضرت الو ہر پرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی الیا ان فر مایا جھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، روئے زمین کومیرے لیے مجداور پاکیزگی کا ذریعہ بنادیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تام خزانوں کی جا بیاں میرے پاس الا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

( ١٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُورَتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذًا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

(۱۰۵۲۵) حضرت ابو ہریرہ نظافیات مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قبال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا آلگہ نہ کہدلیں، جب وہ یہ کلمہ کا کوئی حق ہو، اوران کا حساب کتاب اللہ یہ کہ اس کلمہ کا کوئی حق ہو، اوران کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذھے ہے۔

### مَنْ الْمُأْتُونُ فِي اللَّهُ اللّ

( ١٠٥٦٠) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٢١٩].

(۱۰۵۲۷) ابوسلمہ میشند کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ انگانا آئیں نماز پڑھاتے ہوئے ہر رفع وخفض میں تکبیر کہتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ نبی ملیلا کے مشابہہ ہوں۔

( ١٠٥٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مُصَلَّاهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يَقُمْ أَوْ يُحُدِثُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ [راحع: ١٠٨].

(۱۰۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹاسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے پھرا پے مصلی پر ہی بیٹیتنا رہتا ہے تو فرشتے مسلسل کہتے رہتے ہیں کہا سے اللہ! اس کی بخشش فر ما، اے اللہ! اس پر رحم فرما، جب تک وہ بے وضونہ ہوجائے یا دہاں سے اٹھ نہ جائے۔

( ١٠٥٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ ٱنْجِ عَيَّاشٌ بُنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ ٱنْجِ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ ٱنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ ٱنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَّاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُ ٱكْبَرُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَّاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُ ٱكْبَرُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَّاتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُ ٱكْبَرُ ثُومَ سَاجِدًا [راحع: ٩ ٧٢٥].

(۱۰۵۲۸) حضرت ابو ہریرہ مُقَافِقَ ہے مروی ہے کہ نبی علیا جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید ،سلمہ بن ہشام ، عیاش بن ابی رسیدادر مکہ مرمہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے ظلم وستم نجات عطاء فرما ، اے اللہ! قبیلہ مصر کی سخت بکڑ فرما ، اور ان پر حضرت بوسف علیا کے زمانے جیسی قبط سالی مسلط فرما بھر اللہ اکبر کہد کر سجدے میں جلے جاتے۔

( ١٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ٱحَدُّكُمْ إِمَامًا فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَرَاءَهُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذُو الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطُوِّلُ مَا شَاءَ [راجع: ٤٥ ٧]

(۱۰۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائش سے مروی ہے کہ بی علیہ انے فر مایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلی نماز پڑھایا کرو کیونکہ اس کے پیچے نماز بول میں عمر دراور ضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں، البتہ جب تنہا نماز پڑھا و مشتی مرض لجی پڑھے۔ ( ۱۰۵۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ اُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبی سَلَمَةً عَنُ آبی هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٌ بِيدِهِ لَوَدِدُتُ أَنْ أَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ الْحَيْلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ الْحَيْلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ الْحَيْلُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ الْحَيْلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ الْحَيْلُ فَي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ فَاقْتَلَ ثُمَّ الْحَيْلُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ الْحَيْلُ فَي الْحَيْلُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ الْحَيْلُ فَيْ الْحَيْلُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ الْحَيْلُ فَيْ الْحَيْمَ الْمُ الْحَيْلُ فَي الْحَيْلُ فَيْ الْحَيْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ فَيْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلُولُ فَيْ الْوَلُولُ فَيْلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُنْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُرِيلُولُ اللَّهُ الْعُرْبُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُرْبُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُرُالُ الْعُلُولُ الْعُرْبُولُ الْعُلُولُ الْعُرُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُو

أُقْتَلَ وَلَوْلًا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا تَخَلَّفُتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَخُرُجُ أَوْ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنُ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعُدِى آوْ يَقُعُدُوا بَعُدِى [صححه البحاري (۲۲۲)].

(۱۰۵۳۰) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجمد (مُثَاثِیْنِ) کی جان ہے، جھے اس بات کی تمناہے کدراہ خدا میں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کرلوں، پھر زندگی عظا ہواور جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں اورا گرمسلمانوں پر مشقت نہ ہوتی تو میں جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں اورا گرمسلمانوں پر مشقت نہ ہوتی تو میں راہ خدا میں نکلنے والے کسی لشکر سے بھی چھے ندر ہتا، لیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ سب کوسواری مہیا کردوں، اوران کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ میری پیروی کرسکیں، کہیں ایسانہ ہو کہ ان کی ولی رضا مندی نہ ہواور وہ میرے بعد جہاد میں شرکت کرنے سے رک جا نمیں۔

(١٠٥٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْيَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ وَمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَخْسَنِ كُوْكَبٍ دُرِّيًّ إِضَاءَةً فِي السَّمَاءِ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ أَجْعَلُهُ وَمُنْهُمْ قُالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ قُالَ اللَّهُمَّ الْجَعَلُهُ وَمُنْهُمْ قُالَ اللَّهُمَّ الْجَعَلُهُمْ وَاللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ الحرحة اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ الحرحة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ الحرحة اللهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ الحرحة اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

(۱۰۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی اکر م ٹاٹٹیٹی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی جنت میں وافل ہوں گے، جن کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے، حضرت عکاشہ بن مصن ڈاٹٹیٹا پی چا درا تھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما و بنی علیہ نے دعاء کر دی کھڑے ہو کہ کی عرض کیا، فرما و بنی علیہ نے دعاء کر دی کھڑے ہوئے گئے۔

(١٠٥٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَةً عَنْ أَبِي إِصَاءً خَيْرُ نِسَاءً قُرِيْسًا أُخْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغْرِهِ وَأَزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ [صححه البحاري (٣٤٣٤)، ومسلم (٢٥٢٧)، وابن حياد (٦٢٦٧)].

(۱۰۵۳۲) حضرت الو بریره داانو سر مروی ہے کہ بی علیا ان فرمایا اون پرسواری کرنے والی عودتوں میں سب سے بہترین عورتیں قرین کی بیں جو بین میں اپنی اولا در شفق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔ (۱۰۵۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و الدَّوْسِيُ

### مَنْ الْمُا مَرِّينَ بِلِيَّةِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَرِيدُ وَمَنْ اللَّهُ مُركِدُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّمُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللِّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللْمُعِلِّ اللْمُعْمِقِينَ اللْمُعِلِّ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللْمُعِلِّ مُنْ اللْمُعِلِي مُنْ الللِّهُ وَمِنْ اللْمُعِلِي مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّ عُلِي مُعْمِلِ ال

ُ وَأَضْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ اللَّهُمُّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهَا [راحع: ٧٣١٣]

(۱۰۵۳۳) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ طفیل بن عمرودوی ڈٹائٹؤ، ٹبی طینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ قبیلہ دوس کے لوگ نافر مانی اورا نکار پرڈٹے ہوئے ہیں اس لئے آپ ان کے خلاف بددعاء سیجے، چنانچہ نبی طیس نے قبلہ کی جانب رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، لوگ کہنے لئے کہ قبیلہ دوس کے لوگ تو ہلاک ہو گئے، کین نبی طیسانے بیدعاء فر مائی کہ اے اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطاء فر مااور انہیں یہاں پہنچا۔

( ١٠٥٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٩٣٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۰۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ دخانیئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں ، بیلوگ نرم ول ہیں اور ایمان ، حکمت اور فقدائل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ١.٥٣٥ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [قال الترمذي: صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٣١٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]

(۱۰۵۳۵) حضرت ابوہر میرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم مُلَائِٹُٹِم نے فرمایا اس ڈات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَلَّائِٹِم) کی جان ہے، جو پچھیں جانتا ہوں، اگروہ تہمیں پیتہ چل جائے تو تم آہ و بکاء کی کثرت کرنا شروع کردواور ہننے میں سنگی کردو۔

(١٠٥٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ [راجع: ١٠١٣٤].

(۱۰۵۳۱) حضرت ابو ہر رہ وٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایاتم بنی اسرائیل سے روایات بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(٢٦٥.١٥٦) قَالَ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَشُوقُ بَقَرَةً فَأَعْيَا فَرَكِبَهَا فَالْتَفَتَتُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٢٣٤٥].

(۱۰۵۳۶م) اورفز مایا کیا کیک آدمی ایک تیل کو ہا تک کرنے جارہاتھا ، زائے میں وہ اس پرنسوار ہو گیا اور اسے مارے لگا مساقہ مجرراوی نے مکمل صدیث ذکر کی ۔

(١٠٥٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ الْمَاسَدُن اللّهِ عِنْ السَّابِقُون يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ النَّهُمُ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَالْمِيهُوْدِ عَدًا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ عَدِ اللّهِ مُوسَى عَلَيْهِمُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ بَبِعَ الْيَوْمَ لَنَا وَلِلْيَهُوْدِ عَدًا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ عَدِ اللّهِ عُلَيْكُ وَمِن عَلَيْهِمُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ بَبِعَ الْيَوْمَ لَنَا وَلِلْيَهُوْدِ عَدًا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ عَدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمِ عَلَيْهُ وَمَعْ مَعْ اللّهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمِ عَلَيْكُ وَمِعَ اللّهُ عَلَيْكُ وَمِعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمِع عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمِع عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمِع عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(۱۰۵۳۸) حضرت ابو ہر رہ دفائن سے مردی ہے کہ نبی ملیس نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ کثر ت سوال اور انبیاء میلیل کے سامنے اختلاف کرنے کی وجہ سے بی ہلاک ہوتے تھے، اس لئے تم لوگ مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کرو، الا بیا کہ میں خود ہی سمبیس کچھ بتا دول، حضرت عبداللہ بن حذافہ دفائل فی ای اثناء میں بوچھا یا رسول اللہ امیر اباپ کون ہے؟ نبی ملیس نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ بن قیس ہے، بین کروہ اپنی مال کے پاس آئے تو وہ کہنے گئی کہ تہمیں بیسوال پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تمہارا باپ حذافہ بن قیس ہے، بین کروہ اپنی مال کے پاس آئے تو وہ کہنے گئی کہ تہمیں بیسوال پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم لوگ پہلے زمانہ جا ہلیت میں رہتے اور اعمالی قبیحہ کے مرتکب ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میرابا پ کون ہے اور عام آدمی کون ہے۔

( ١٠٥٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسُعَةً وَتِسُعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دَخَلَ الْجَنَّةُ

(۱۰۵۳۹) حفزت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علی<sup>تھ</sup> نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء کرا می ہیں ، چوشخص ان کا حصاء کر لے ،وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٠٥٤٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ذَخَلَ آعُرَابِيُّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرُ لِأَحَدٍ مَعَنَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَقَدُ احْتَظُرُتَ وَاسِعًا ثُمَّ وَلَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَحَ يَبُولُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِيَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا بُنِي هَذَا الْبَيْتُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيهِ ثُمَّ دَعَا بِسَجُلٍ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا بُنِي هَذَا الْبَيْتُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيهِ ثُمَّ دَعَا بِسَجُلٍ مِنْ

### 

\* مَاءٍ فَٱفْرَغَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَقُولُ الْآعُرَابِيُّ بَعْدَ أَنُ فَقِهَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ بِأَبِى هُوَ وَأُمِّى فَلَمُ يَسُبُّ وَلَمْ يُؤَنِّبُ وَلَمْ يَضُوبُ [راحع: ٩٧٧٨]:

( ١٠٥٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يُنَجِّىَ ٱحَدًّا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالَ قُلْنَا وَلَا ٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَلَكِنُ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا [انظر: ٢٢٢].

(۱۰۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹیؤے مروی ہے کہ نبی طلیکانے فر مایاتم میں سے کسی خص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا ، ایک آ دمی نے پوچھایار سول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فر مایا جھے بھی نہیں ، الا میر کم میرارب جھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے، البتہ تم سیدھی راہ اختیار کیے رہو۔

( ١٠٥٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ أَحَدُكُمْ فِى ثُوْبٍ وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَىْءٌ وَعَنْ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ وَوَصَفَ لَنَا مُحَمَّدٌ جَعَلَهَا مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهَا [راحع: ١٨٥٢]

(۱۰۵۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دوقتم کے لباس سے منع ، فرمایا ہے، اور وہ یہ کہانسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اند ہوا ور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ارمیں لیٹ کرنماز پڑھے۔

(١٠٥٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُّ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقُضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ ٱحَدُّهُمَا أَوْ ٱصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقُضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ ٱحَدُّهُمَا أَوْ ٱصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ وَالْحَمِ: ١٠٠٨١].

(۱۰۵۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیکانے فرمایا جوشخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اہے ایک قیراط کے برابر

# هي مُنلِه المَّيْن فِي سِيْدَ مَرِّي اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهُ

تواب ملے گا اور چوشخص دنن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا قیراط احدیماڑ کے برابر ہوگا۔

( ١٠٥٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع: ٧١٧].

(۱۰۵۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طالبی نے فر مایا جو مضان کی حالت میں اور ثو آب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے اور جو مخص ایمان کی حالت میں اور ثو آب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

( ١٠٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَحَلَّ فَقَالَتْ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ مِنْ حَرِّهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنُ الْبُرْدِ زَمْهَرِيرُهَا [راجع: ٨٠٧٠].

(۱۰۵۳۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طیا نے فر مایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میر سے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھالیا ہے، اللہ نے اسے دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دک، (ایک مرتبہ سردی میں ادرایک مرتبہ کری میں)، چنانچہ شدید ترین گری جہنم کی تپش کا ہی اثر ہوتی ہے اور شدید سردی بھی جہنم کی شنڈک کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٠٥٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِرَاءٌ فِي الْقُرْآن كُفْرٌ [راجع: ٧٤٩٩].

(۱۰۵۴۱) حضرت ابو ہریرہ ر فاضئ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔

( ١٠٥٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْفَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِى وَآنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْفَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِى وَآنَا أَجْزِى بِهِ إِيَّتُوكَ الطَّعَامَ لِشَهُوبِهِ مِنْ أَجُلِى وَيَتُرُكُ الطَّمَّرَابُ لِشَهُوبِهِ مِنْ أَجُلِى وَيَتُرُكُ الطَّعَامَ لِشَهُوبِهِ مِنْ أَجُلِى وَيَتُرُكُ الطَّيْرَابُ لِشَهُوبِهِ مِنْ أَجُلِى وَيَتُرُكُ الطَّعَامَ لِشَهُوبِهِ مِنْ أَجُلِى وَيَتُرُكُ الطَّعَامَ لِشَهُوبِهِ مِنْ أَجُلِى وَيَتُولُ لِلْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ مِنْ أَجُلِى وَيَتُولُ المَّالِمَ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ مِنْ أَجْلِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى إِلْهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ مُولِي عَنْ اللْهُ اللَّهُ عَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُ لَهُ اللْهُ مُنْ أَلِي الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ مِنْ أَلِي الللللَّهُ عَلَى اللْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَي

(۱۰۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ فی فی است مروی ہے کہ نبی طبیعا نے فرما یا این آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دیں گنا ہے سات سو کنا تک بر صادیا جاتا ہے سوائے روزے کے (جس کے متعلق اللہ فرما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا،روزہ دارمیری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کوڑک کرتا ہے، روزہ دارکودوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملا قات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے مندکی

# هي مُنالًا اَمْدُرُقُ بِلِ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا اَمْدُرُقُ بِي اللَّهُ اللَّ

مجبك الله ك نزديك مشك كي خوشبوس زياده عده ب

- ﴿ ١٠٥٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- (۱۰۵۴۸) حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی اکر مئٹاٹیٹی نے فرمایا جوشن کبر کی وجہ سے اپنے ازار کوز مین پر تھینچتے ہوئے چاتا ہے،اللہ اس پرنظر کرم نہیں فرما تا۔
- (١٠٥٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ
- (۱۰۵ ۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا است فر مایا آگ پر کبی ہوئی چیز کھانے سے وضو کیا کروا کرچہ وہ پنیر کے تکڑے ہوں۔
- ( .٥٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاقِ ٱذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ وَإِذَا سَكَّتَ الْمُؤَذِّنُ خَطَرَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى يُنْسِيَهُ صَلَاتَهُ فَلَا يَدُرِى كُمْ صَلَّى فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ [راحع: ٢٨٤].
- (۱۰۵۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیلیا نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہواخارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان شدین سکے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھروا پس آجا تا ہے، اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالٹ ہے تا کہ وہ بھول جائے ، اس لئے جب تم میں سے کسی کواپی نماز میں شک ہوجائے تو سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھے ہوگے دوسجدے کرلے۔
- ( ١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِنِصْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْتَغُفِرُنِي فَآغُفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ اللَّذِي يَدْعُونِي فَآمُنُونِي فَآمُنُونِي اللَّهُ عَنْ ذَا الَّذِي يَسُالُئِي فَأَعُظِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغُفِرُنِي فَآغُفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجُرُ أَوْ يَنْصَوفَ الْقَارِيءُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ [راجع: ٢٥٨٧].
- (۱۰۵۵۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نی مالیا نے فرمایا روزانہ جب رات کا ایک تہائی یا نصف حصہ باتی بچنا ہو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اوراعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو جھے سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو جھے سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دول؟ کون ہے جو جھے سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتار ہتا ہے یا یہ کہ قاری نماز فجرسے واپس ہوجائے۔
- ( ١٠٥٥٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ

### مُنافًا اَعَمْرُ صَبْلِ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ ا

( ١٠٥٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَخَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ الرَّحِينَ ٢٥ ٢٥]

(۱۰۵۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا کیاوہ آدمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اورامام تجدہ ہی ہیں جو،اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سریااس کی شکل گدھے جیسی بنادے۔

( ١٠٥٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ [راحع: ٧٩٩٨].

(۱۰۵۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا ہے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا جو مخص شراب نوشی کرے،اسے کوڑے مارو، دوبارہ پے تو 'پھر کوڑے مارو،سہ بارہ پیئے تو پھر کوڑے مارو،ادر چوتھی مرتبہ پیئے تواس کی گر دن اڑا دو۔

( ١٠٥٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ زِيَادٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آوَّلُ زُمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءٍ كُوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ هِيَ يَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ [راحع: ١٠٦٢]

(۱۰۵۵) حضرت ابو ہریرہ گانوئے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا یوں تو ہم سب ہے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جا کیں گئے میں میری امت کا جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ،ان کے چبرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روثن ہول گے ، ان کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوگا ، اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے۔

(١٠٥٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِّ لِيَوْسِ مِنْ الْمُؤْنِّ لِيَوْسِ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة رَبَّيْنَ لِيَهُ وَمِنْ وَاللهُ

قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُدِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الزُّوجَ وَلَيْسَ بِنَافِحَ فِيهَا وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَلَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُسْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ أُذِيبَ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا دُفِعَ إِلَيْهِ شَعِيرَةٌ وَعُدِّبَ حَتَّى يَعْقِدُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ

(۱۰۵۵۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروکی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جو تحص تصویر بنا تا ہے، اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا (اور اس سے کہا جائے گا کہ) اس میں روح پھو نے لیکن وہ اس میں روح پھونک نہ سے گا، جو شخص لوگوں کی بات چوری چھپے سنے اور انہیں اس کا سننا اچھا نہ لگتا ہوتو اس کے کا نوں میں سیسہ بھلاکر ڈالا جائے گا اور جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے ، اسے اس طرح عذاب میں جتلا کیا جائے گا کہ اسے جو کا دانہ دیا جائے گا اور اس میں گرہ لگانے کا تھم دیا جائے گا کہ اسے جو کا دانہ دیا جائے گا اور اس میں گرہ لگانے کا تھم دیا جائے گا کہ اسے جو کا دانہ دیا جائے گا اور اس میں گرہ لگانہیں سے گا۔

( ١٠٥٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَلْ السَّامُ قَالَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ [راحع ٢٢٨٥]. هَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ [راحع ٢٨٥٥]. (١٠٥٥٤) حضرت ابو بريره والله عمروى ہے كه بى اللَّهِ فرمايا الله الله على الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله إسام سے كيا مراد ہے؟ ني مالِله فرمايا موت ــ

( ٨٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ لَا يَرَانِى ثُمَّ لَأَنْ يَوَانِى أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِفْلُ آهُلِهِ وَمَالِهِ [راجع: ٩٧٩٣].

(۱۰۵۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجمد (مُنَالَّیْظِ) کی جان ہے، تم میں سے کسی پرایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے نزدیک مجھے دیکھنا پنے اہل خانداور اپنے مال و دولت سے زیادہ مجبوب ہوگا۔

( ١.٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوُمُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ ٱحَدُكُمْ يَوْمًّا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ امْرُؤْ شَنَمَهُ أَوْ فَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ [راجع: ٤٥ ٨٠].

(۱۰۵۵۹) حضرت ابوہریرہ والنظرے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایاروزہ و حال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دارہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیبودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تو اسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( ١٠٥٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بَنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

### هي مُنلاً امَرُينَ بل يَدِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ [راحع: ١٠٠٨٠].

(۱۰۵۷۰) حضرت ابو ہرریرہ ڈائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا بد گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ میرسب سے زیادہ حجو ٹی بات ہوتی ہے۔

( ١.٥٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِكُلِّ عَمَلٍ كَقَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريح الْمِسُكِ [راحع: ٩٨٨٩].

(۱۰۵۷۱) حضرت ابو ہریرہ (ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہے ہر عمل کفارہ ہے لیکن روزہ خاص میرے لیے ہےاور ٹین خوداس کا بدلہ دوں گا،روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَفْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ قَالَ آبِي وَهُوَ أَبُو الْعَلاَءِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ فَٱسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ مِنْ ٱسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ

(۱۰۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا مؤمن کا تہبند پنڈلی کی مچھلی تک ہوتا ہے، یا نصف پنڈلی تک، یا مخنوں تک، پھر جوحصہ مخنوں کے نیچے رہے گاوہ جہنم میں ہوگا۔

( ١٠٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالٍ فَاتُبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْر وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ آنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ

(۱۰۵ ۱۳) حضرت ابو ہر پرہ اٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جو مخص لوگوں کے لئے گمرای کا طریقہ رائج کرے ،لوگ اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے گناہ میں کسی قتم کی کمی نہ کی جائے گی اور جو مخص لوگوں کے لئے ہدایت کا طریقہ رائج کرے ،لوگ آس کی پیروی کریں تو اے اتنابی اجر ملے گا جتنا اس کی جائے گی اور جو مخص لوگوں کے لئے ہدایت کا طریقہ رائج کرے ،لوگ آس کی پیروی کریں تو اے اتنابی اجر ملے گا جتنا اس کی جیروی کرنے والوں کو ملے گا اوران کے اجرو اثواب میں کسی قتم کی کی نہ کی جائے گی۔

( ١٠٥٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ عَنُ الزُّهُوِى عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُوَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ فَوَسَا بَيْنَ فَوَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَوَسَا بَيْنَ فَوَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَوَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ قَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُو قِمَارٌ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٧٦ و ٢٥٨٠ ، ابن ماحة: ٢٨٧٦)]. (١٠٥٦٣) حضرت الوبريه وللهُورُ ول كورميان ريس (١٠٥٦٣) حضرت الوبريه وللهُورُ ول كورميان ريس على الباللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ ال

# هي مُنالَا اَمَانُ مَنْ اللهِ اِنْ مَرْقُ اللهِ اللهِ مَرْقُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

گھوڑ اشامل کردے جس کے آگے بڑھ جانے (اور جیت جانے) کا یقین ہوتو پیجواہے۔

( ١٠٥٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ [راحع: ٧٤٧].

(۱۰۵۲۵) حضرت ابو ہرٹرہ ڈلٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف''خواہ وہ حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو''کسی تیز دھار چیز سے اشارہ کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔

( ١٠٥٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ وَلَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُو وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَنَامً إِلَّا عَلَى وِتُو وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةً أَنَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكُعَتَى الضَّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّ ابِينَ [صححه اس حزيمة: (١٢٢٣) قال شعيب صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۰۵۹۲)حضرت ابو ہر ریہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جھے میر نے طیل مُٹائٹیؤ کے نیمن چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں سفریا حضر میں جھوڑوں گا۔

ا سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہر مہینے میں تین دن روز ہر کھنے کی۔ ﴿ جَاشْت کی دور کعتیں ترک نہ کرنے کی کیونکہ بیر جوع کرنے والوں کی نماز ہے۔

( ١٠٥١٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَ أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدُّ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدُّ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الطَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي مَنْجِرَى الْمُرِيءِ أَبَدًا وَقَالَ أَبُو عَبُدِالرَّحُمَنِ الْمُقْرِىءُ فِي مَنْجِرَى مُسُلِمٍ أَبَدًا [صححه الحاكم (٢٦٠/٤). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٧٤)، الترمذي: ١٦٣٣ و ٢٣١١، النسائي: ٢/١)].

(١٠٥٦٤) حضرت ابو ہریرہ دخالتہ ہے مروی ہے کہ ٹبی علیشانے فر مایا جو شخص اللہ کے خوف سے رویاً ہو، وہ جہنم میں بھی داخل نہ ہو گایبال تک کددود در پھنوں میں واپس چلا جائے اور کسی مسلمان کے نتھنوں میں بھی بھی میدانِ جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو کتے ۔

( ١٠٥٦٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنُ صَالِحٍ مَوْلِي التَّوْآمَةِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ [راجع: ٩٧٢٨].

(۱۰۵۷۸) حضرت ابوہریرہ ڈائٹئے سے مردی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا جو شخص نماز جنازہ مسجد میں پڑھے،اس کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے۔

# هي مُنْلُهُ اَمْنُ مِنْسُلُ يَسِيْمِ مَنْمُ ﴾ ﴿ مُنْلُهُ اللِّهُ مُنْلُهُ اللَّهُ هُرَيْرَةً مِثَنَّهُ ﴾ مُنْلُهُ الله هُرَيْرة مِثَنَّهُ ﴾

(١٠٥٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُوِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَّلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَةٌ وَشَرَابَهُ إِراحِعَ ١٩٨٣٨. (١٠٥٦٩) حضرت ابو بريره تُنَّاثُوْت مروى ہے كہ ني اليَّا نے فرمايا جو شخص روزہ ركھ كربھى جھوٹى بات اوركام اور جہالت نہ چھوڑے تو اللّدُواس كے كھانا بينا چھوڑنے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔

( ١٠٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنُ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ أَبِحَلَالٍ أَخَذَ الْمَالَ أَمْ بِحَرَامٍ [راحع: ٩٦١٨].

(۱۰۵۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایا لوگوں پرایک زَ مانداییا بھی آئے گا جس میں آ دی کواس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ حلال طریقے ہے مال حاصل کرر ہاہے یا حرام طریقے ہے۔

(۱۰۵۷) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ (ح) وَأَبُو عَامِرٍ حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنِ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّيَرِيُّ مَوْلَى حَمَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ إِنِّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ لَا تُسَابَ وَأَنْتُ صَائِمٌ فَإِنْ شَتَمَكَ أَحَدٌ فَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاقْعُدُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوثُ فَعِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ

(۱۰۵۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فر مایا روزے کی حالت میں کسی سے گالی گلوچ نہ کرو ، اگر کوئی تم سے کرے تو اسے کہددو کہ میں روزے سے ہول ، اور اگر کھڑے ہوتو بیٹھ جاؤ ، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منگائیٹیز) کی جان ہے ، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے زدیک مشک کی خوشبو سے ڈیادہ عمدہ ہے۔

( ١٠٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فِنْتٍ عَنُ عَجُلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنِّى لَٱنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِى كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ [راجع: ٩٨].

(۱۰۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ نگانٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں جمومنگانٹی آئی جان ہے، میں اپنے پیچھے بھی ای طرح دیکھیا ہوں جیسے اپنے آگے اور ساننے کی چزیں دیکھی رہا ہوتا ہوں ،اس لئے تم اپنی صفیں سیدھی رکھا کرواور اپنے رکوع و بچودکوخوب اچھی طرح اوا کیا کرو۔

(١٠٥٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْتٍ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ آَبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ ارْكُبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَهٌ قَالَ ارْكُبْهَا وَيُلَكَ [راجع: ١٠١٣].

(۱۰۵۷۳) حفرت ابو ہریرہ ظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیا سے کسی نے قربانی کے جانور پرسوار ہونے کا تھم پوچھا (جبکہ انسان حج کے لئے جارہا ہواوراس کے پاس کوئی دوسری سواری نہ ہو) نبی علیا نے اس سے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ ، اس نے عرض کیا

هي مُنالاً احَدُرُ مِنْ اللهِ عِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِتِهَا وَلَوْ فِوْسِنَ شَاقِ إِراحِع: ١٠٥٨١. (١٠٥٨٣) حفزت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی عَلِیْا فر مایا کرتے تھے خوا تین اسلام! کوئی پڑون اپنی پڑون کی جیجی ہوئی چیز کو تقیر نہ سمجھے خواہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔

( ١٠٥٨٣م ) وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ [راجع: ٢٢١].

(۵۸۳-۱م) ادر کسی الیی عورت کے لئے'' جواللہ پراور یومِ آخرت پرائیان رکھتی ہو'' حلال نہیں ہے کہا پنے اہل خانہ میں ہے کسی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ١٠٥٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ السَّائِبِ عَنُ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَكِثِ وَالشَّهُرُ إِلَى الشَّهُرُ إِلَى الشَّهُرُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُثِ وَالشَّهُرُ إِلَى الشَّهُرُ اللَّهِ مِنْ الشَّرِكِ بِاللَّهِ وَلَكِثِ السَّنَةِ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّفَقَةِ وَاللّهُ السَّنَةِ قَالَ السَّيْقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

(۱۰۵۸۳) حضرت الوہریہ وقائظ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، ای طرح ایک جعد دوسر ہے جعد تک، ایک مہیند (رمضان) دوسر ہے میپنے (رمضان) تک بھی درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے بعد فر مایا سوائے تین گناہوں کے، میں بچھ گیا کہ نبی علیہ نے بہ جملہ کسی خاص وجہ کی بناء پر فر مایا ہے، (بہر حال! نبی علیہ نے فر مایا) سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے، معاملہ تو ٹرنے کو اور سنت چھوڑ نے کے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب تو ہم بچھ گئے، معاملہ تو ٹرنے اور سنت چھوڑ نے سے کہ ہم کسی خص کے باتھ پر بیعت کرو، پھر اس کی حجوڑ نے سے مراد جا عت سلمین سے فروج ہے۔

\* خوش نے سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا معاملہ تو ٹرنے نے سے مراد ہے ہے کہ تم کسی خص کے باتھ پر بیعت کرو، پھر اس کی مختلف ٹبن یکسان عن آبی ہوئی آبی القائیم ہے۔

\* خالفت پر کمر بستہ ہوجا و اور تلوار کپڑ کر اس سے قبال شروع کردو، اور سنت چھوڑ نے سے مراد جماعت سلمین سے فروج ہے۔

\* خالفت پر کمر بستہ ہوجا و اور تلوار کپڑ کر اس سے قبال شروع کردو، اور سنت چھوڑ نے سے مراد جماعت سلمین ہے قبل آبی القائیم کی تو میاں میں ہوئی تھیں ہیں ہوئی تھیں ہیں جنہیں کی آبی القائم کی تھی نے دیکا، صلمی ناور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

\* کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

\* کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

(١٠٥٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# 

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اسْتَقْرَضُتُ عَبْدِى فَلَمْ يُقْرِضُنِى وَسَبَّنِى عَبْدِى وَلَا يَكُوى يَقُولُ وَا دَهْرَاهُ وَا دَهْرَاهُ وَأَنَا الدَّهْرُ [راحع: ٥٧٩٧].

(۱۰۵۸۲) حضرت ابو ہریرہ وہ انتخاصے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ فر ماتا ہے میں نے اپنے بندے سے قرض مانگالیکن اس نے نہیں دیا ،اور میر ابندہ مجھے انجانے میں برا بھلا کہتا ہے اور یوں کہتا ہے ہائے زمانہ، ہائے زمانہ، حالا تکہ زمانے کا خالق بھی تو میں ہی ہوں۔

( ١٠٥٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُوجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الْكُفُرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِى أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبلِ فِى الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِى أَهْلِ الْغَنَمِ [راحع: ١٠٤]

(۱۰۵۸۷) حضرت ابو ہر رہے ڈکاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے فر مایا کفر کا مرکز مشر ف کی طرف ہے ،فخر و تکبیر اونٹول اور گھوڑوں کے مالکوں میں ہوتا ہے،اور سکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔

( ١٠٥٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بَنَ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بَنَ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَظُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُيرُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَدَتُ نِصْفَ إِنْسَانِ قَالَ فَقَالَ قَالَ فَطَاتَ فِي تِلْكَ اللَّيُلَةِ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ غَيْرُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَدَتُ نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّهُ كَانَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَوَلَدَتُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُوبُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّهُ كَانَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَوَلَدَتُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُوبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٩٢٧].

(۱۰۵۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان ملیہ نے فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس "فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس "فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس "فرمان شاء "فرمان میں سے ہرایک عورت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوراہ ضدا میں جہاد کرے گا،اس موقع پروہ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے، چنا نچیان کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے یہاں ایک ناکم لی بچہ پیدا ہوا، حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ کہتے ہیں کہ نبی ملیہ نے فرمایا اگروہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو ان کے یہاں حقیقتاً سو بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سب کے سب راہ خدا میں جاد کرتے۔

( ١٠٥٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُزَيْرَةَ قَالَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنُ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۰۵۸۹) حضرت ابوہریرہ بھٹائٹا ہے مروی ہے کہ بی طالیہ نے فر مایا مغرب سے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے ہے بل جو محض بھی تو ہر کے ،اس کی تو بہ قبول کر لی جائے گی۔

( ١٠٥٩٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

# هي مُناهَامُن بن يَوْمَرُم كِي هُمُ مُناهِ اللهُ مُناهِ اللهُ هُولِيرَة بَعْلَيْ كِي

عَدُوَى وَلَا طِيْرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ [صححه مسلم (٢٢٢٣)، وابن حباد (٢٢٩٥)].

(۱۰۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ، بدشگونی کی کوئی اہمیت نہیں ہے،اور بہترین فال اچھی چیز ہے۔

(١٠٥٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَوَأَةَ بَغِيًّا رَأَتُ كُلْبًا فِي يَوْمٍ حَارِّ يُطِيفُ بِبِنْرٍ قَدْ أَذْلُعَ لِسَانَهُ مِنْ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَغُفِرَ لَهَا (صححه المِحَادِي (٣٤٦٧)، ومسلم (٣٤٦٧)، وابن حَبال (٣٨٦)].

(۱۰۵۹) حضرت آبو ہریرہ دی افغانے مروی ہے کہ بی ملیا اے فرمایا ایک فاحشہ عورت نے سخت گرمی کے ایک دن میں ایک کتے کو ایک کنوئیں کے چکر کا منتے ہوئے دیکھا، جس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک چکی تھی ، اس نے اپنے موزے کو اتار کراس میں یانی مجرکراسے بلا دیا اور اس کی برکت ہے اس کی بخشش ہوگئی۔

(۱۰۵۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تَدَعُهَا قَلَمْ تَحْبَهُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ وَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا حَتَى مَاتَتُ (راجع: ۱۹۸۹). فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تَدَعُرُه وَلَيْهِ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَطُعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا حَتَى مَاتَتُ (راجع: ۱۹۸۹). في هرَّةً وَرَاعَ الله مِريه وَلَا تَلَى مَا مَن الله مِن مَن الله مِن مَن الله مِن مَن الله مَن الله مِن مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُو

( ١٠٥٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلُ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمُ [راحع: ٧٧٣٥].

(۱۰۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی جا۔ اور وہ روزے سے ند ہوتوا سے بیکھالینا جا ہے اور اگر روزے سے ہوتوان کے بق میں دعاء کرنی جا ہے۔

( ١٠٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ [راحد: ٢٧٣٧٤].

(۱۰۵۹۳) حضرت آبو ہریرہ ڈی تھا ہے مروی ہے کہ نی ملیلانے فر مایا جو تحض (دھو کے کا شکار ہوکر) ایسی بحری فرید لے جس کے تھن با ندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کر دیے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع تھجور بھی دے۔

( ١٠٥٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَهِيمَةُ عَقْلُهَا



جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ عَقْلُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَارِ الْخُمُسُ [راحع: ٢٠١٧]

(١٠٥٩٥) حضرت ابو ہریرہ والتا الله علی الله مالی میں مرنے والے کاخون بھی رائیگال ہے،اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے،اس میں خمس (پانچوال حصہ) واجب ہے۔ ( ١٠٥٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَصَمَتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتُ الْجَنَّةُ أَيْ رَبِّ مَا لَهَا يَدْخُلُهَا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتُ النَّارُ يَا رَبِّ مَا لَهَا يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكِّبُرُونَ قَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ آشَاءُ وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ مِنْكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ مِلْؤُهَا قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ ٱحَدًّا وَإِنَّهَا يُنْشَأْ لَهَا مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَأَمَّا النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ زَبُّنَا عَزَّ وَحَلَّ فِيهَا قَدَمَهُ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءٌ وَيَنْزَوِى بَغْضُهَا إِلَى بَغْضِ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ [واحع: ٤٠٧٠٠ (۱۰۵۹۱) حضرت ابو ہربرہ ہٹائنڈ سے مروی ہے کہ ہی علیلانے فر مایا ایک مرتبہ جنت اورجہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہنے گئی که بروردگار! میرا کیاقصور ہے کہ مجھ میں صرف فقراءاور کم تر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے ؟اور جہنم کہنے گئی کہ میرا کیاقصور ہے کہ مجھے میں صرف جابرا ورمشکبرلوگ واخل ہوں گے؟ اللہ نے جہنم ہے فرمایا کہتو میرا عذاب ہے، میں جسے جا ہوں گا تیرے ذریعے اسے سز ادوں گا اور جنت سے فر مایا کہ تو میری رحت ہے، میں جس پر جا ہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا ،اورتم دونوں میں سے ہرایک کو جردوں گا، چنانچہ جنت کے لئے تو اللہ تعالی اپنی مثیت کے مطابق نئی مخلوق پیدا فرمائے گا اور جہنم کے اندر جتنے لوگوں کا ڈالا جاتار ہے گا،جہنم یہی کہتی رہے گی کہ پچھاور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے یاؤں کواس میں رکھ دیں گے،اس وقت جہنم بھر جائے گی اوراس کےاجز اءسٹ کرایک دوسرے سے ل جائیں گے اور وہ کہے گی بس ،بس ،بس ۔ ( ١٠٥٩٧ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي طَهُورِهِ حَتَّى يُفُوغَ عَلَيْهَا فَيَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي آيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ راجع ١٩١٢٨ (١٠٥٩٧) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ بی طیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک ندڈ الے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کدرات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

(١٠٥٨) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُذُ رُؤْيًا الْمُسْلِمِ جُزُءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُذُ رُؤْيًا الْمُسْلِمِ جُزُءً مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوَّةِ قَالَ وَقَالَ الرُّوْيَا ثَلَاقُةٌ فَالرُّوْيَا الصَّالِحَةُ بُشُوَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّوْيَا تَكْوِينًا مِنْ الشَّيْعِينَ وَالرُّوْيَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّوْيَا تَكُولِينًا مِنْ الشَّيْعِينَ السَّيْعِ وَالرَّوْيَا تَلَاقُولُ الرَّوْيَا الْمُسْلِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْكُولُةُ الْقَيْدُ ثَبَاتًا فِي النَّذِي وَالرَّوْيَا الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاكُولُوا اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّوْيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُلِكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلَمُ فَإِذَا رَآى اَحَدُكُمْ مَا يَكُولُ فَلَا يُحَدِّنُ الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُقَالِمُ فَاللَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَدَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۰۵۹۸) حضرت الو ہر پرہ ڈٹاٹھئا ہے مردی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا آخر زمانے میں مؤمن کا خواب جھوٹانہیں ہوا کرے گا،اور
تم میں سے سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو بات کا سچا ہوگا ،اور مسلمان کا خواب اجزاءِ نبوت میں سے چھیالیسواں جز
ہے ،اورخواب کی تین قسمیں ہیں ،اچھے خواب تو اللہ کی طرف سے خوشنجری ہوتے ہیں ،بعض خواب انسان کا تخیل ہوتے ہیں ،
اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کو ممکنین کرنے کے لئے ہوتے ہیں ، جبتم میں سے کو کی شخص ایسا خواب دیکھے جو
اسے ناپیند ہوتو کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے بلکہ کھڑا ہو کرنماز بڑھنا شروع کردے۔

حضرت الوہريرہ اللظ فرماتے ہيں كه مجھے خواب ميں'' قيد'' كادكھائى دينا پيند ہے كين' 'بيڑى'' ناپند ہے كونكہ قيد ك تعبير دين ميں ثابت قدى ہے۔

( ١٠٥٩٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٧٨٨٢].

(۱۰۵۹۹) حفرت ابو ہریرہ اٹھ ٹھڑ سے مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پرسجان اللہ کہنے کا حکم مردمقندیوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے۔

( ١٠٦٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْحَرِّ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ أَوْ مِنْ فَيْحٍ أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ [راحع: ١٣٠].

(۱۰۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا نماز کوٹھنڈ اگر کے پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی نیش کا اثر ہوتی ہے۔

(١٠٦٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ فَإِمَّا تَفَاحَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا فَقَالَ الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ أَكُثُو مِنْ النِّسَاءِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَوَلَمْ يَقُلُ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ وَالرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ الْكُورُ مِنْ النِّسَاءِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَوَلَمْ يَقُلُ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ وَالرَّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى آصُواٍ كَوْكِ إِنَّ أَوْلَى وَمُومَةً عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزَّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى آصُواٍ كَوْكِ الْمَا وَاللَّهُ مُورَةً فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَانِ مِنْ الْمُورِ الْعِينِ يُرَى مُثُّ سُوقَيْهِمَا مِنْ وَرَاءِ الْمُحَلِّلِ وَالَّذِي وَلَا فَشُلُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ مَا فِيهَا مِنْ أَغْزَبَ [راحع: ٢٥٠١]

(۱۰۲۰۱) محم کہتے ہیں کدایک مرتبہ لوگوں نے اس بات پر آپس میں فخر یا خدا کرہ کیا کہ جنت میں مردوں کی تعداوزیادہ ہوگی یا عورتوں کی؟ تو حضرت ابو ہر یہ وٹائٹ کہنے لگے کہ کیا ابوالقاسم مُلَائٹُوَ ہُنے نینیس فرمایا کہ جنت میں میری امت کا جوگر وہ سب سے داخل ہوگا وہ چودھویں دات کے چا ندی طرح چیکتے ہوئے چروں والا ہوگا ، اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسمان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوگا ، ان میں سے ہرایک کی دودو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودالباس کے باہر سے نظر آجائے گا اور اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محرک اللہ کے جان ہے کہ جنت میں کو کی شخص کنوار انہیں ہوگا۔

# 

(١٠٦٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْفَأْرُ مِمَّا مُسِخَ وَسَأَنَبُنُكُمْ بِآيَةٍ ذَلِكَ إِذَا وُضِعَ لَهُ الْفَارُ مِمَّا مُسِخَ وَسَأَنَبُنُكُمْ بِآيَةٍ ذَلِكَ إِذَا وُضِعَ لَهُ الْفَارَ مِمَّا الْفَارُ مِمَّا مُسِخَ وَسَأَنَبُنُكُمْ بِآيَةٍ ذَلِكَ إِذَا وُضِعَ لَهُ الْفَنَمِ آصَابَتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَغُبُ قَالُهُ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَدَيُهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً إِذًا نَزَلَتْ عَلَى التَّوْرَاةُ [راجع: ٢١٩٦].

(۱۰۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ والنظامے مروی ہے کہ چو ہا ایک منے شدہ قوم ہے اور اس کی علامت سے ہے کہ اگر اس کے سامنے اون کا دود ھر کھاجائے تو وہ اسے بی لیتا ہے؟

کعب احبار مینید (جونومسلم یہودی عالم تھے) کہنے گئے کہ کیا بیر حدیث آپ نے خود نبی علیا سے میں ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مجھ پر تورات نازل ہوئی ہے؟

( ١٠٦.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَّاءٍ خُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ [راحع: ٩٣ ٥٥]

(۱۰۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تواسے چاہئے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دھوئے کہلی مرتبہ ٹی سے مانجھے۔

( ١٠٦٠٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْوِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيوِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [راحع: ٧ ٥ ٥ ٨].

(۱۰۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جنّاب رسول اللّٰهُ کَاٹُٹِیْکِ نَے ارشادفر مایا جسَ آ دی کومفلس قرار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال ٹل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔

( ١٠٦٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راحع: ٢٥٦١].

(۱۰ ۲۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹگاٹئئے سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے مندمیں آگ کی لگام دی جائے گی۔

(١٠٦.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْبَوَاءُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبَنُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الضَّعَفَاءُ الْمَظْلُومُونَ قَالَ أَلَا أَنْبَنُكُمْ بِأَهْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبَنُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ الصَّعَفَاءُ الْمَظْلُومُونَ وَوُوسَهُمْ إِرَاحِع: ٧ . ٨٨]. النَّادِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ شَدِيدٍ جَعْظِرِتًى هُمْ الَّذِينَ لَا يَأْلَمُونَ رُوُّوسَهُمُ [راحع: ٧ . ٨٨].

(۱۰۲۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیا سے فرمایا کیا میں تنہیں اہل جنت کے بارے نہ جناؤں؟ صحابہ ڈٹائٹ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! نبی ملیا نے فرمایا جنٹی کمزور اور مظلوم لوگ ہوں گے، کیا میں تنہیں اہل جہنم کے بارے نہ بناؤں؟ صحابہ ٹٹائٹانے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی ملیا نے فرمایا جہنمی ہر بیوتو ف اور متکبراً دمی ہوگا۔

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْنُ لِيَدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرَيدُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرَيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرَيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرّالًا وَمُواللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرِيدُ وَمِنْ اللَّهُ مُرّادُ وَمِنْ اللَّهُ مُراكِدُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُراكِدُونَ اللَّهُ مُراكِدُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ

ُ (١٠٦٠٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا زَكُوِيًّا بُنُ آبِي زَائِدَةً عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقُضَى عَنْهُ [راجع: ٩٦٧٧].

(۱۰۲۰۷) حفرت ابوہریرہ ڈائٹڑے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا مسلمان کی جان اس وقت تک لکی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہویہاں تک کدا ہے اداکر دیا جائے۔

(١٠٦.٨) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا مَرَّ بِهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ فُلَانًا قَالَ لِلْقَرَابَةِ قَالَ لَا قَالَ فَلِيغُمَةٍ لَهُ عِنْدَكَ تَرُبُّهَا قَالَ لَا مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا مَرَّ بِهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ فُلَانًا قَالَ لِلْقَرَابَةِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ قَالَ لِي اللّهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَاللّهِ بِحُبّلُكَ بِحُبّلُكَ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبّلُكَ بِحُبّلُكَ بِحُبّلُكَ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبّلُكَ بِحُبّلُكَ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحِبُلُكَ بِحُبّلُكَ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُونُ اللّهُ فِيهِ السَّهِ عَلَا إِنِي اللّهِ عَنْ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّيهُ فِيهِ السَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّ مَا لَا لَهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ ا

(۱۰۹۰۸) حضرت ابو ہریرہ ٹھ ٹھ نے سے کہ بی علیہ نے فر مایا ایک آدی اپ دینی بھائی سے ملاقات کے لئے ''جود وسری بہتی ہیں رہتا تھا'' روانہ ہوا، اللہ نے اس کے رائے ہیں ایک فرشتے کو بھادیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس سے بوچھا کہ ہماں جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں آدی سے ملاقات کے لئے جارہا ہوں، فرشتے نے بوچھا کیا تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا کہ کیا اس کا تم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا کہ کیا اس کے کہا کہ ہیں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے محبت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا کہ ہیں اللہ کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کرآیا ہوں، کہاس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تھھ سے محبت کرتا ہے۔

( ١.٦.٩) حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا اَعْلَمُهُ إِلَّا رَفِعَهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۰۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦١٠) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ مِثْلَهُ (١٠٦١٠) گذشته عديث ال دوسرى سندے بھى مردى ہے۔

(١٠٦١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْحَبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ عَبُدِي أَمَتِي وَلْيَقُلُ فَتَاىَ وَفَتَاتِي [راحع: ٩٤٦٥].

(۱۱۱ ۱۰) حضرت ابو ہر رہ وہائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بیرنہ کے"عبدی، امتی" بلکہ یوں کے میراجوان، میری جوان۔

#### 

(١٠٦١٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ فَلَكُرَ مِثْلُهُ

(۱۰۲۱۲) گذشته عدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۰۱۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِسَّامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى اللَّهُ لَهَا وَرَاحِعِها وَلَا عَلَى اللَّهُ لَهَا وَلَا عَلَى اللَّهُ لَهَا وَرَاحِعِها وَلَا عَلَى اللَّهُ لَهَا وَالْعَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى اللَّهُ لَهَا وَالْعَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى اللَّهُ لَهَا وَلِا عَلَى اللَّهُ لَهُ وَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

( ١٠٦١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَوْسِ بُنِ خَالِدٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِى يَسْمَعُ الْحِكُمَةَ ثُمَّ لَا يُخْبِرُ عَنْ صَاحِيدٍ إِلَّا بِشُرِّمَا سَمِعَ كُمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى. وَاعِي غَنَمِ فَقَالَ أَجْزِرُنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ فَقَالَ اخْتُرْ فَأَخَذَ بِأَذُن كُلْبِ الْغَنَمِ [راحع: ١٦٢٤].

(۱۰ ۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ دفائی سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر ما یا اس شخص کی مثال ''جوکسی مجلس میں شریک ہواور وہاں حکمت کی ہا تیں سے لیکن اپنے ساتھی کواس میں سے چن چن کر فلط با تیں ہی سنا ہے'' اس شخص کی سے جو کسی چروا ہے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے چروا ہے! اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری میرے لیے ذیح کر دے، وہ اسے جواب دے کہ جاکران میں سے جوسب سے بہتر ہو، اس کا کان پکڑ کر لے آئے واور وہ جاکر ریوڑ کے کتے کا کان پکڑ کر لے آئے۔

(١٠٦٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَطَبَنَا وَقَالَ مَرَّةً خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ قَدُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلُ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَّتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعُمُ لَوَجُبَتُ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمُ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ بِكُثْرَةِ سُؤَالِهِمُ لَوَجَبَتُ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمُ وَإِنَّا لَهُ مُنْ كَانَ قَبْلَكُمُ بِكُثْرَةِ سُؤَالِهِمُ وَالْحَبَالِهِمُ فَإِذَا أَمَرُتُكُمُ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَاعُوهُ [صححه مسلم (٢٣٣٧)].

(۱۰۲۱۵) حضرت ابو ہریرہ رفاقۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایالوگو! اللہ نے تم پر بیت اللہ کا مج فرض قرار دیا ہے، لہٰذااس کا مج کیا کرو، ایک آ دمی نے بوچھایا رسول الله مُلَّا فَیْرُا کیا ہر سال؟ نبی علیا نے اس پر سکوت فرمایا، سائل نے این اسوال تین مرتبہ دہرایا، اس پر نبی علیا نے فرمایا، گرمیں' ہاں' کہہ دیتا تو تم پر ہرسال مج کرنا فرض ہوجا تا

# مُنالاً الْفَرْنِ لِيَا الْفَرْنِ لِيَا الْفَرِيْدِةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اورتم میں اس کی ہمت نہ ہوتی ، پھر فر مایا جب تک میں تہ ہیں چھوڑ ہے رکھوں بتم مجھے چھوڑ ہے رکھو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں کثر ت سوال اور انبیاء کرام پیٹن کے سامنے اختلاف کرنے کی وجہ ہے ہی ہلاک ہوئی تھیں ، اس لئے جب میں تہ ہیں کسی کام کا تھم دوں تو اپنی آجی طاقت کے مطابق اس پڑمل کرواور جب کسی چیز ہے روکوں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔

(١٠٦١٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ [صححه البحاری (٢٢٢)، ومسلم (٦٦٩)، وابن حبان (٢٠٣٧)، وابن حزيمة: (٢٤٩٦)].

(۱۰ ۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص صبح یا شام جس وقت بھی مسجد جاتا ہے، اللہ اس کے لئے جنت میں مہمان نوازی کی تیاری کرتا ہے۔

( ١٠٦١٧) حَلَّقُنَا يَزِيدُ أَخْرَنَا سُفَيَانُ التَّوُرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقُرَضَ مِنْ رَجُلِ بَعِيرًا فَجَاءَ يَتَقَاضًاهُ بَعِيرَهُ فَقَالَ اطْلَبُوا لَهُ بَعِيرًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنَّ بَعِيرِهِ فَقَالَ آغُطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَكُمُ اللَّهِ لَمْ نَجِدُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ فَقَالَ آغُطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَكُمُ النَّهِ لَمْ نَجِدُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ فَقَالَ آغُطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَكُمُ النَّهِ لَمْ نَجِدُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ فَقَالَ آغُطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَكُمُ النَّهِ لَمْ نَجِدُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ فَقَالَ آغُطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَكُمُ الْعَالَ الْعَلَيْدِهِ فَقَالَ آعُلُوهُ وَاللَّهُ لَمْ فَالَعُوهُ اللَّهِ لَمْ نَجِدُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ فَقَالَ آعُطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَكُمُ الْعَلَيْ الْعَلَامُ الْعُلِيْدِهُ فَقَالَ آعُلُوهُ اللّهِ لَمْ نَعِيدُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ فَقَالَ آعُمُ وَا إِلَيْهِ عَلَى اللّهِ لَمْ عَلَى اللّهُ لَمْ يَعِيرُهُ وَلَ سِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا وَاللّهُ اللّهُ لَمْ نَعِيدُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنَّ بَعِيرِهِ فَقَالَ آلَاهُ لَهُ اللّهُ لَمْ نَعْفُوهُ وَلِي اللّهُ لَمْ عَلَى اللّهُ لَمْ يَعْفُونُ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَهُ مُنْ الْعَلَالُ اللّهُ لَلْهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَمْ فَوْقَ سِنَّ بَعِيرِهِ فَقَالَ آلَعُوهُ فَإِنَّ حِيلًا لَكُولُولَ اللّهُ لَهُ لِللّهُ لِللّهُ لَوْقُ اللّهُ لَعْمُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا لَا لَهُ لِلللّهُ لَعْلَالُهُ اللّهُ اللّهُ لِلْمُ لَوْلَ لَلْهُ لِللللّهُ لَلْمُ لَعْلَى اللّهُ لَا لَا لَكُولُولُ اللّهُ لَلْهُ لِللّهُ لَلْمُ اللّهُ لِلللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَعُولُ اللّهُ لَا لَكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُعُلِقُ اللّهُ لِلللّهُ لَا لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَكُولُولُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لَا لَاللّهُ لِللّهُ لَا لَعْلَالُ الللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِللللللّ

(۱۰۷۱۷) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص سے نبی طیفا نے ایک اونٹ قرض پر لیا، وہ نبی طیفا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے کے لئے آیا، نبی طیفا نے صحابہ شائٹو سے فر مایا اس کے اونٹ جتنی عمر کا ایک اونٹ تلاش کر کے لئے آ وہ محابہ شائٹو نے مطلوبہ عمر کا اونٹ نہ ل سکا، ہر اونٹ اس سے بروی عمر کا تھا، نبی طیفانے فر مایا کہ پھر اسے بروی عمر کا تھا، نبی طیفانے فر مایا کہ پھر اسے بروی عمر کا بی اونٹ وے دوہ تم میں سب سے بہترین ہو۔

(١٦٦٨) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَكِّ أَنَّى لِى هَلِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَذِكَ لَكَ [راجع: ١٨٧٤٣]

(۱۰ ۲۱۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ ٹاٹٹی آنے ارشادفر مایا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک آ دی کے ورجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بروردگار! میرے بیدر جات کہاں ہے؟ اللّٰه فر مائے گا کہ تیرے تی میں تیری اولا د کے استعفاد کی برکت ہے۔

( ١٠٦١٩) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ [راحع: ٤٩٨٢]

(١٠١١٩) حضرت الو ہرریرہ والتف مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا بمریوں کے باڑے میں نماز بڑھ لینا، اونتوں کے باڑے

# هي مُنلهامَ أَنْ فِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

میں مت بڑھنا۔

(١٠٦٢٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْعِنَبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ [راحع: ٧٨٩٦] (١٢٠) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا انگور کے باغ کو'' کرم'' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مردِ مؤمن ہے۔

( ١٠٦٢١ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ [راحع: ٢٦٦٦]. (۱۰ ۱۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ نُنُ عَمْرٍ و عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ وَهِشَامٌ غَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُدْحِلُ آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إراحِين ١٠٤١][راحع:٢٠٠٠] ( ۱۰ ۲۲۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے نبی مالیاتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل جنت میں داخل نہیں کراسکتا ، صحابهٔ کرام بنگذانے یو چھایارسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ،الا پیر کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت ہے۔ و هانب لے، بیجملہ آ پ منافی ایم کی کہ کرایے سریرا پناہاتھ رکھ لیا۔

( ١٠٦٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ٱحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ يَا جِبْرِيلُ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِثُوهُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُلْقَى خُبُّهُ عَلَى أَهُل الْأَرْضِ فَيُحَبُّ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا قَالَ يَا جِبْرِيلُ إِنِّى أُبْغِضُ فُلَانًا فَٱبْغِضُوهُ فَيُنَادِى جِبْرِيلُ فِي السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فَيُوضَعُ لَهُ الْبُغْضُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَيُبْغَضُ [راجع: ٤ ٧٦١]. (۱۰ ۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّنا نے فر مایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فر ما تا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں ،تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسان والول سے کہتے ہیں کہ تمہارا پرورد گارفلال شخص ہے عبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس ہے عبت کرو، چنانچیسا رہے آسمان والے اس ہے مجت کرنے لگتے ہیں ،اس کے بعدز ہین والول میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے،اور جب کسی بندیے سے نفرت كرتا ہے تب بھى جبريل كوبلا كر فرماتا ہے كدا ہے جبريل! ميں فلان بندے سے نفرت كرتا ہوں ،تم بھى اس سے نفرت كرو، چنانچہ جبریل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھرآ سان والوں میں بھی اس کی منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے لہٰذاتم بھی اس سے نفرت کرو، چنانچہ آسان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، مچریہ نفرت زمین والوں کے

### 

( ١٠٦٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْبَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرُثُنِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعُّ فَالْيُومُ لَنَّا ولِلْيَهُودِ غَدًّا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ [راحع: ٢٢١٣].

(۱۰ ۲۲۴) حضرت ابو ہریرہ نظائشا سے مروی ہے کہ نبی علیا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھالیکن وہ اس میں اختلاف کرنے گئے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معالم عیں رہنمائی عطاء فرمائی ، چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع ہیں ،کل کادن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور یرسوں کا دن (اتو ار) عیسائیوں کا ہے۔

( ١٠٦٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا جُهَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْعَبُدِيُّ عَنْ جِدَاشِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا رَجُلٌّ يُحَدِّثُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ عَلَى يُحَدِّثُ أَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسُلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِآهُلِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(١٠٢٥) فَدَاشَ بَنِ عَيْشُ كُبِّ بِينَ كَهُمُ لُوكَ كُوفَ كَ ايك علقهُ درس مِن بيضے ہوئے سے جہاں ايك آدى احاد يث بيان كرد با تھا، اس نے كہا كہ بم لوگ حفرت ابو ہريرہ ڈاٹوئے كياس بينھے ہوئے سے، انہوں نے كہاكہ يش نے بى ايا كو يہ فرماتے ہوئے سانہوں نے كہاكہ يش نے بى ايا كو يہ فرماتے ہوئے سانہ ابْنُ أَبِي عَدِيْ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَمُّ صَفِيّةً وَهُو الصَّوَابُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَمُّ صَفِيّةً وَهُو الصَّوَابُ عَنْ أَبِي هُو يُورُقُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ آشُقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ آشُقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ آشُقَى عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ آلَيْقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ آلَيْقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ آلَيْقُ اللَّهُ الل

(۱۰۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشر نہ ہوتا تو ہیں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نمازعشاء کو تہائی یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا کیونکہ تہائی یا نصف رات گذر نے کہ بعد اللہ تعالی آسان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانکنے والا کہ ہیں اسے عطاء کروں؟ ہے کوئی گنا ہوں کی معافی مانگنے والا کہ ہیں اسے عطاء کروں؟ ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ ہیں اس کی تو بہ تبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی تو بہ تبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی تو بہ تبول کروں؟

( ١٠٦٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي الزَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا

# الله المراب المنظمة ال

تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بُوعًا أَوْ بَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي بُوعًا أَوْ بَاعًا أَتَيْتُهُ هَرُولَةً [راجع: ٥٦١٥].

(۱۰۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ جب بھی ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں ، اورا گرمرے پاس چل کرآتا ہے تو بیس اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔ میں پورے ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں ، اورا گرمرے پاس چل کرآتا ہے تو بیس اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔ (۱۰۲۸) حَدَّثُنَا ابْنُ آبِی عَدِیٌّ عَنْ سُلَیْمَانَ النَّیْمِیِّ عَنْ آبِی السَّلِیلِ عَنْ آبِی حَسَّانَ قَالَ تُوْفِی ابْنَانِ فَقُلْتُ لِآبِی هُرُیْوَةَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم حَدِیثًا تُحَدِّثُنَاهُ تُطَیِّبُ بِنَفْسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمُ صِغَارُهُمْ دَعَامِیصُ الْجَنَّةِ یَلْقَی آحَدُهُمْ آبَاهُ أَوْ آبَوَیْهِ فَیَا حُدُّ بِنَاحِیَةِ ثَوْبِهِ آوُ یَدِهِ کَمَا آحُدُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا یُفَارِقُهُ حَتَّی یُدُخِلَهُ وَآبَاهُ الْجَنَّةَ [راحع: ٣٣٦ ١٠]

(۱۰۲۲۸) ابوحیان بھاتھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ دخاتھ کے یہاں رکا، میرے دو بیٹے فوت ہو گئے تھے، جس کا بھے بہت غم تھا، میں نے ان ہے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپ خلیل منافیۃ اسے کوئی ایسی صدیث تی ہے جوہمیں اپنے مردوں کے جوالے سے خوش کردے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! میں نے نبی علیظا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے نبچ (جو بھین ہی میں فوت ہوجا کیں) جنت کے ستون ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی بچہا ہے والدین سے ملے گاتوان کے کپڑے کا کفارہ کپڑ لے گاجیت میں نے تمہارے کپڑے کا کفارہ کپڑ ابوا ہے، اور اس وقت تک ان سے جدانہ ہوگا جب تک اللہ اسے اور اس کے بارے وہنت میں داخل نہ کروے۔

(١٠٦٢٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ عَوْفٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفْرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتُ بِكُلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَتُ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفُهَا فَأَوْتَقَتُهُ بِحِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ [صححه البحارى (٣٣٢١)].

(۱۰۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ نظائف سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا ایک فاحشہ مورت نے سخت گرمی کے ایک ون میں ایک کتے کو ایک کنوئیں کے چکر کا شختے ہوئے دیکھا، جس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک چکی تھی ، اس نے اپنے موز بے کو ا تارکر اس میں یانی مجرکراسے بلا دیا اور اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئ ۔

( ١٠٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا عَوْفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ ٱوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا ٱدْخَلَهُمَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ وَقَالَ يُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُونَ حَتَّى يَجِيءَ أَبُوانَا قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ الْجَنَّةَ وَقَالَ يُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيقُولُونَ حَتَّى يَجِيءَ أَبُوانَا قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَعُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْلَى الْعَلَى اللَّهُ مَا أَنْعُلُوا الْمَجَنَّةَ أَنْتُمُ وَأَبُوا كُمْ إِنَا الْالِبَانِي: صحيح (النسائي: ٢٥/٢)].

(۱۰۱۳۰) حضرت ابو ہریرہ رہائنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکھنے فرمایا وہ دومسلمان میاں بیوی جن کے تین نابالغ بیچے فوت ہو گئے

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الل

ہوں،اللہ ان بچوں اور ان کے ماں باپ کواپنے فضل وکرم سے جنت میں داخلہ عطاء فرمائے گا،ابتداء ان بچوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے کہ جب تک ہمارے والدین نہیں آتے،ہم جنت میں نہیں جائیں گے، بیسوال جواب تین مرتبہ ہوں گے، بالآخران سے کہا جائے گا کہ جاؤ،تم اور تمہارے والدین جنت میں داخل ہوجاؤ۔

(١٠٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بَنِ عَاصِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الشَّيْمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْفَجْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّكَاةِ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الشَّيْمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الشَّيْمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاءِ وَالْحَعْرِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الشَّيْمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۰ ۲۳) حضرت ابو ہر رہے وہ وہ تھائے ہے مروی ہے کہ نبی طیابات دوستم کی نماز، دوستم کی خرید وفر وخت اور دوستم کے لباس ہے منع فر مایا ہے، نبی علیابات نے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک الله نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز ہے منع فر مایا ہے، اور لہاس سے کہ انسان ایک کپڑے نماز پڑھے وقت انسان ایپ سے کہ انسان ایک کپڑے ہے، اور بیچے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ انہ ہوا وربیہ کہ نماز پڑھے وقت انسان ایپ ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے، اور بیچے ملامسہ اور منابذہ سے منع فر مایا ہے۔

( ١٠٦٣٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخَبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِّعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ [راحع ٢٩٥] عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ [راحع ٢٩٥]

(۱۰ ۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہا جا ہے کہ سوار پیدل کو، چلنے والا ہیٹھے ہوئے کواور تھوڑ ہے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔

( ١٠٦٣ ) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا حُبَيْبٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ وَقَالَ المُعْدِرُ وَقَالَ المُعْدِرُ وَقَالَ الرَّامِدَى: ٣٠٧٣)]. رَوْحٌ بِبَغْدَادَ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٠٣)].

(۱۰۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جا ہے کہ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹے ہوئے کواور تھوڑ ہے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔

( ١٠٦٢٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ قَالَ حَدَّتَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ السَّامِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ الْمَوْتُ [صححه البحارى (١٨٨٥ه)، ومسلم (٢٢١٥)].

(۱۰ ۱۳۴) حضرت ابو ہر رہے ہ دلائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اس کلونجی کا استعمال اپنے اوپر لازم کرلو کیونکہ اس میں موت

## هي مُنلهُ احَدُن بِن بِيدِ مِرْمُ كُولِ وَهِ مَن الْمُ احْدُن بِن بِيدِ مِرْمُ كُولِ وَقَالُهُ كُلُ

کےعلاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ١٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُكْنَى بِكُنْيَتِهِ

(۱۰ ۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ نگانی ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے اپنی کنیت اختیار کرنے سے منع فر مایا ہے۔

(١٠٦٢٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ [انظر: ١٠٩٢]

(۱۰ ۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کچھ بھی ہے دہ صدقہ ہے۔

( ١٠٦٢٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِي حَاحَتَهُ مِنْهُ إِراحِينَ ١٩٤٦٨

(۱۰۶۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص اذ ان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو،تو جب تک کھاناکھمل نہ کر لے،ا سے نہ چھوڑ ہے۔

( ١.٦٣٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَعَ الْفَجْرُ [انظر: ٩٤٦٨]

(۱۰ ۲۳۸) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦٣٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٨٥٣١].

(۱۰ ۲۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا روز ہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روز ہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ایک خوشی آخرت میں ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملا قات کرے گا۔

( ١٠٦٤ ) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا آبُو رَافِع عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيُحْفِرُونَ السَّلَّ كُلَّ يَوْمٍ خَتَى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا فَيعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدٌ مَا كَانَ حَتَى إِذَا بَلَغَتُ مُدَّاتُهُمُ وَأَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا فِيعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدٌ مَا كَانَ حَتَى إِذَا بَلَغَتُ مُدَّتُهُمُ وَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْعَنَهُمُ إِلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِى عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ وَيَعْوَلُونَ الْمَاعِ وَهُو كَهَيْنَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخُوجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيُنْشَعُونَ الْمَيَاةَ وَيَتَحَصَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرُمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءَ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا النَّاسِ فَيُنَشِّهُ وَلَ اللَّهُ مَنَاعَ اللَّهُ وَيَتَحَصَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرُمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءَ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا النَّاسِ فَيُنْشَفُونَ الْمِيَاةَ وَيَتَحَصَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِى حُصُونِهِمْ فَيَرُمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءَ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا

### 

كُهَيْنَةِ الدَّمِ فَيَقُولُونَ قَهَرُنَا آهُلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا آهُلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَعَفًا فِي اَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكَرًا مِنُ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكَرًا مِنُ لَعُسُم وَلَا السَّمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ دَوَابَ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكَرًا مِنْ لَكُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَصححه الحاكم (٤٨٨/٤). وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٠٤٨). الترمذي: ٣١٥٣)]. [انظر: ٢٠١١].

(۱۰۶۴) حضرت ابوہریرہ وٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا یا جوج ماجوج روزانہ سد سکندری میں سوراخ کرتے ہیں اور جب اتناسوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں توان کا سر دار کہتا ہے کہ اب واپس لوب چلو، کل تم اسے گرا دو گے، لیکن جب وہ الحلے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یہ سلسلہ اس وقت تک چاتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کونیں بہنچ جاتے اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کریں جب تک وہ اپنی مدت کونیں بہنچ جاتے اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کریں گے اور جب اتناسوراخ کرچھیں گے کہ جس سے سوراج کی شعاعیں دیکھ کیس تو ان کا سر دار کیے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاء کہ اور دورا سے گرا دو گے، چنا نچے جب وہ الگے دن واپس آئیں گے تو وہ دیواراس حالت پر ہوگی جس پر دہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کرلوگوں پرچڑ ہدوڑیں گے۔

وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کرخم کردیں گے، لوگ ان کے خوف سے اپنے الیوں میں بند ہوجا کیں گے، پھروہ اپنے تیرآ سان کی طرف پھینکیس گے، جوان پرخون آلود کر کے لوٹا دیئے جا کیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی عالب آگئے اور آسان والوں پر بھی چھا گئے، اس کے بعد اللہ ان کی گردنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑ اسلط کردیں گے جوان سب کی موت کا سب بن جائے گا، نی علیا گا فر مان ہے کہ اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں گر (منائیلیم) کی جوان سب کی موت کا سب بن جائے گا، نی علیا گا فر مان ہے کہ اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں گر (منائیلیم) کی جوان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑ مے کوڑ ہے اور جانور خوب سیر اب ہو کر انتہائی صحت مند ہوجا کیں گے۔ جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑ مے کوڑ ہے اور جانور خوب سیر اب ہو کر انتہائی صحت مند ہوجا کیں گا گہ تھائے ہوں ہے۔ ان کے گوشت و آرا د اللّه عزّ و بحلٌ آن یَبْعَقَهُمْ عَلَی وَسَلّم إِنَّ یَا جُوجَ وَ مَا جُوجَ وَ فَذَکّرَ مَعْنَاهُ إِلّا آنَّهُ قَالَ إِذًا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَ آرَا دَ اللّهُ عَزّ وَ بَحَلّ آنُ یَبْعَقَهُمْ عَلَی النّاس اراجع: ١٦٤٠ ایک

(۱۰۲۴) گذشته مدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٤٢) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ [صححه مسلم (١٦٣٨)، وابن حمان (٣٥٩٨)]. [انظر: ١٠٨٥، ١]:

(۱۰۲۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے عیدالفظر اور عیدالانٹی کے دونوں دنوں میں روز ہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

### الم المنافيل المنافيل المنافيل الما المنافيل الما المنافيل الما المنافيل ال

(١٠٦٤٣) جُدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُتْ وَلَا يَجْهَلُ وَلَا يُؤْذِى أَحَدًا فِإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ آذَاهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ [راحع: ٧٥٩٦].

(۱۰ ۱۳۳) حضرت ابو ہر پرہ دلائٹوسے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جب تم میں سے کمی شخص کا کسی دن روز ہوتو اسے جا ہے کہ '' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے،اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہدوے کہ میں روز سے ہوں۔

( ١٠٦٤٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ ٱخَدُهُمَا الْآخَوَ فَيُدُخِلُهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ الْآخَوَ ثُمَّ يُسُلِمُ فَيَعُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ الْآخَوَ ثُمَّ يُسُلِمُ فَيَعُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ الْآخَوَ ثُمَّ يُسُلِمُ فَيَعُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَيُقْتَلُ اللَّهَ عَرَّ وَحَلَّ الْآخَو ثُمَّ يُسُلِمُ فَيعُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ الْآخَو ثُمَّ يُسُلِمُ فَيعُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ الْآخَو ثُمَّ يُسُلِمُ فَيعُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ [راحع: ٨٠٠٨]

(۱۰۲۳) حضرت الو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی علیہ اللہ تعالی کوان دوآ دمیوں پہٹی آتی ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کوشہید کردیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا کیں ،اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آ دمی کا فرتھا ،اس نے دوسرے کوشہید کردیا ، پھرا پی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ جہاد میں شریک ہو کرشہید ہوجائے۔
کی مسلمان کوشہید کردیا ، پھرا پی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ جہاد میں شریک ہو کرشہید ہوجائے۔
(۱۰۶۵) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُورُنِح آخَبَرَا زِیَادٌ عَنِ ابْنِ شِھَابٍ آنَّ آبًا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِھَابٍ آنَّ آبًا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ اللهُ وَمَنْ عَصَانِی فَقَدُ عَصَی اللّهُ وَمَنْ عَصَانِی فَقَدُ عَصَی اللّهُ وَمَنْ الْحَاعَ اللّهُ وَمَنْ عَصَانِی قَدَدُ مَصَانِی [راجع: ۲۲۱].

(۱۰ ۱۳۵) حضرت ابو ہر یہ افاقت سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

( ١٠٦٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ قَتَادَةً وَعَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ الْمَعْنَى عَنِ النَّضُوِ بُنِ آنَسٍ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمُطِرَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا وَبِّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فَرَاشٌ فَخَعَلَ يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ يَا أَيُّوبُ اللَّهُ أُوسِّعُ عَلَيْكَ قَالَ يَا وَبِّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَالَ مِنْ فَضَلِكَ قَالَ يَا وَبِّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْسَعِي عَنْ فَضَلِكَ وَالَى مَنْ السَّمَدِ فَالَ عَلْدُ الصَّمَدِ قَالَ عَلْدُ الصَّمَدِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَا غِنِّى بِي عَنْ فَضَلِكَ [راحع: ٢٥٠ ].

(۱۰۲۴۲) حضرت ابوہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا ایک مرتبداللہ تعالی نے حضرت ابوب علیہ پرسونے کی ٹڈیاں برسائیں، حضرت ابوب علیہ انہیں اپنے کپڑے میں سیننے لگے، اتنی دریمیں آ واز آئی کہ اے ابوب! کیا ہم نے تنہیں جتنادے

### 

( ١.٦٤٨) حَدَّقَنَا ٱبُو ذَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْوِبِهَا وَالدَّخَالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخُوَيْضَةَ ٱحَدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ [راجع: ٨٤٢٧]

(۱۰۷۴۸) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا چھوا قعات زونما ہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا خروج، دھواں چھا جانا، دابۃ الارض کا خروج، تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سب کی عمومی موت۔

( ١.٦٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي آسِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ [راحع: ١٨٨]

(۱۰ ۱۳۹) حضرت ابو ہر رہ بڑالٹؤے مروی ہے کہ نبی طایعا نے فر مایا اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم لوگ گذشتہ امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بھراورگز گز بھر مبتلا ہو جاؤ گے جتی کہ اگروہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔

( ١٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بَنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمًّا وَهُو يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلًّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّ رَجُلًّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ وَبَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمًّا وَهُو يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلًّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأَذَنَ رَبَّةُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسَتَ فِيمَا شِنْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ وَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا ابْنَ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا ابْنَ آوَمُ السِّيَوَاوُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ قَالَ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا ابْنَ الْمَالِ الْمُعَلِقُ شَيْعُولُ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا ابْنَ الْمَالِ الْمَالِقَ اللَّهُ لَا يَجُدُدُهُ إِلَّا قُولُولُ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا الْهُولِ لَهُ مَالِي اللَّهُ لِلَا يَعْجَدُهُ إِلَّا قُولُولُ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَي الْمَارِيَّ الْهَالِ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ لَا يُشْمِعُكُ شَيْءً وَاللَّهُ مُ اللَّهُ لَا يَجِدُدُهُ إِلَّا قُولُولُ لَهُ وَاللَّهُ لَا يُسْلِعُكُ شَيْءً أَوْ الْمَالِي الْمَالِقُلُ الْمُعَلِي الْمَالِي اللَّهُ لَا يُشْلِعُكُ شَيْءً وَاللَّهُ لَا يُشْلِعُكُ الْمُنْ الْمُعَلِى الْمَالِكُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمَالِيلُهُ لَا عَلَى الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُلُولُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

# 

وَأَمَّا نَحُنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِهِ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاری (۲۳٤٨)].

(۱۰۲۵۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹئو سے مروی ہے کہ ایک دن نی تالیا نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا''اس وقت ایک دیہاتی بھی نی تالیا کے پاس بیٹا ہوا تھا'' کہ ایک جنتی نے اللہ سے درخواست کی کہ اسے جسی باڑی کی اجازت دی جائے ، پروردگار عالم نے اس سے فرمایا کیا تو اپنی خواہشات پوری نہیں کر پار ہا؟ اس نے عرض کیا کہ کیوں نہیں الیکن یہ بھی میری خواہش ہے، چنا نچہ اس نے بچ بویا، اور پلک جھیکتے ہی وہ اگ آیا، برابر ہو گیا اور کٹ کر پہاڑوں کے برابراس کے ڈھیرلگ گئے اللہ نے اس سے فرمایا اللہ تائی ہے اللہ نے اس سے فرمایا اللہ تائی ہے ہوگا آپ اسے دیکھیں گئو فرمایا اللہ تائی ہے تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ، یہن کروہ دیہاتی کہنے لگایا رسول اللہ تائی ہے آپ اسے دیکھیں گوتو

وه كوئى قريشى يا انصارى بى بوگا، كيونكد يبى لوگ يحيتى با ثرى كرتے بيں، بم توبيكا منہيں كرتے ، اس پر ني عليه بنس پڑے۔ (١٠٦٥١) حَدَّفَنَا رَوْحٌ حَدَّفَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْجُمْعَة عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعٌ فَالْيُومُ لَنَا وَلِلْيَهُودِ غَدًّا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ لِلْبَهُودِ يَوْمُ النَّابُ وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ [راحع: ٢٢١٣].

(۱۰ ۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جعہ فرض کیا تھالیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاطے میں رہنمائی عطاء فر مائی ، چنا نچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تا بع میں ،کل کا دن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور برسوں کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

(١٠٦٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرْشُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ الْيَوْمُ لَنَا

(۱۰ ۲۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ب-

(١٠٦٥٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْوَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْحِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَخْرَجَ مِنْهَا [راحع: ٩١٩٦].

(۱۰ ۲۵۳) حضرت ابو ہریرہ فاٹنزے مروی ہے کہ نی عالیہ نے فر مایاوہ بہترین دن جس پرسورج طلوح ہوتا ہے، جمعہ کاون ہے، اسی میں حضرت آ دم عالیہ کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے باہر نکا لے گئے۔

( ١٠٦٥٤) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَّلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ حَلَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَّنِ وَآبِي عَبْدِ اللَّهِ الْآغَرِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَابِ مَسْجِدٍ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ مَلاَئِكَةٌ يَكُتُبُونَ مَجِىءَ الرَّجُلِ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتْ الصَّحُفُ فَالْمُهَجِّرُ كَالْمُهُدِى جَزُورًا وَالَّذِى يَلِيهِ

# 

كُمُهُدِى الْبُقَرَةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كُمُهُدِى الشَّاةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كُمُهُدِى الدَّجَاجَةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كُمُهُدِى الْبُيْضَةَ [صححه البحارى (٨٨)، ومسلم (٥٥٠)]. [راجع: ٢٥٠٠].

(۱۰ ۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا جب جمعہ کا دن آتا ہے قو مساجد کے ہر دروازے پر فرشتے آجاتے ہیں اور پہلے دوسرے نبسر پرآنے والے اس اور پہلے دوسرے نبسر پرآنے والے اس چیا آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ، تیسرے نبسر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح ، تیسرے نبسر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح ، تیسرے نبسر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح اور جب آنے والا مینڈ ھا قربان کرنے والے کی طرح اور جب پاتا ہے ، کھر مرغی ، پھر انڈہ صدقہ کرنے والے کا اواب پاتا ہے ، اور جب امام نگل آتا ہے اور منبر پر بیٹے جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لیب کرذکر سننے کے لئے بیٹے جاتے ہیں۔

(١٠٥٦) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ لَمُ يَرْفَعُهُ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ فَبَاعُوهُ وَأَكْلُوا ثَمَنَهُ [صححه البحاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣)].

(۱۰ ۲۵۲) خفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ نی ملیٹانے فرمایا یہودیوں پراللہ کی لعنت ہو، ان پر چر بی کوحرام قرار دیا گیا لیکن وہ اسے بچ کراس کی قیمت کھانے لگے۔

(۱۰۹۵۷) حَدَّثَنَا أَسُودُ بَنُ عَامِرِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا يَسَتَامُ الرَّجُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافُوا وَلَا تَنَافُوا وَلَا تَنَافُوا وَلَا تَنَافُوا وَلَا تَنَافُوا وَلَا تَنْعَوْمُ وَلَا تَشْعَرُ فَ الْمَرَأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا عَلَى سَوْمُ أَخِيهِ وَلَا يَنْعَرُوا النَّاسَ يَرُزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ وَلَا تَشْعَرُ فَ الْمَرَأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا عَلَى سَوْمُ أَخِيهِ وَلَا يَشْعَرُ فَا اللَّهُ بَعْضَا اللهُ مَا يَعْفُولُ وَلَا تَشْعَرُ عَلَى اللَّهُ بَعْضَ وَلَا تَشْعَرُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَشْعَرُ فَا اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

## هي مُنلاً اعَدُن بل مِن مِن اللهُ عَلَيْم وَ مَن اللهُ اعْدَن بل مِن اللهُ عَلَيْم وَمِنْ اللهُ عَلَيْم وَمِن اللهُ عَلَيْم وَمِنْ الله وَمِنْ اللهُ عَلَيْم وَمِنْ اللهُ عَلَيْنِ اللّه وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّه وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّه وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَّ عَلَيْهِ الللّهُ عَلِي مِنْ اللّهُ عَلِي

رز ق عطاء فرمائے ،اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی شرط نہ لگائے۔

( ١٠٦٥٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا قَالَ إِنْ شِنْتُمْ دَلَلْتُكُمْ عَلَى مَا إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣]

(۱۰ ۱۵۸) حضرت ابو ہریرہ رُقَافُت مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایاتم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ ،اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپی میں محبت نہ کرنے لگو ،اگرتم چا ہوتو میں تمہیں بتا دوں جے کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔

( ١٠٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَلَوْ أُهْدِى إِلَى كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ لَأَحَبْتُ (راحع: ١٩٤٨)

(۱۰۷۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹزے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جو شخص تم سے اللہ کے نام پر مائلے اسے دے دیا کرو،اور جو تمہاری دعوت کرے اسے قبول کرلیا کرو،اگر مجھے صرف ایک دی کی دعوت دی جائے تو میں قبول کرلوں گا اورا گرایک پائے کی دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

( ١٠٦٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أَهْلِ النَّارِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَذَانِي فَيكُونُ عَلَيْهِ حَسُرَةً قَالَ وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ فَيقُولُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ هَذَانِي قَالَ فَيكُونُ لَهُ شُكُرًا

(۱۰۲۲۰) حضرت ابو ہر پرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیگانے ارشادفر مایا ہرجہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھ کاندو کھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا اور وہ اس کے لئے باعث حسرت بن جاتا ہے، اسی طرح ہر جنتی کو جہنم میں اس کا متوقع ٹھ کاند دکھایا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت ندوی ہوتی تو میں یہاں ہوتا اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے۔

( ١،٦٦١ ) حَدَّثَنَا ٱشُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جُرِحَ جُرُحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهِ لَوْنَهُ لَوْنُ اللَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ [راحع: ٩٠٧٦]

(۱۲۱ - ۱۷) حضرت ابو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی ملیا ابنا اور مایا اللہ کے راستے میں جس کسی مخص کوکوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن ای طرح تر و تازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح

### هي مُناهُ احَدُن بَلِ يَسَدِّمَ مَنَ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عمو مؤلّ

(١٠٦٦٢) وحَدَّثَنَا عَنْ شَرِيكٍ أَيْضًا يَغْنِي أَسُوَدَ

(۱۰۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١.٦٦٢) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ [راجع: ٧٩٣٣]

(۱۰۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا فقراءِ مؤمنین مالدارمسلمانُوں کی نسبت پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ١.٦٦٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ أَقْبَلَ سَعْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى وَجْهِ سَعْدٍ لَخَبَرًا قَالَ قُبِلَ كِسْرَى قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ كِسْرَى إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ هَلَاكًا الْعَرَبُ ثُمَّ آهُلُ فَارِسَ

(۱۰ ۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بٹاٹنڈ نبی ملیٹا کے سامنے آئے ، نبی ملیٹانے انہیں و کم کے کر فرمایا کہ سعد کے چہرے میں خبروبرکت کے آٹار ہیں ، پھرفر مایا کسر کا قتل ہو گیا ، اللہ کسر کی پراپنی لعنت نازل فرمائے ، جوعرب کو پھراہل فارس کو ہلاک کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہے۔

( ١٠٦٦٥) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيَّاشِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَبُشًّا فَيُقَالُ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ قَالَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يُنَادَ آهُلُ النَّارِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ خُلُودٌ فِي الْجَنَّةِ وَخُلُودٌ فِي النَّارِ [راجع: ٧٥٣٧].

(۱۰۲۲۵) حضرت ابوہریرہ نگانٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن' موت' کو ایک مینڈھے کی شکل میں لاکر بل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا، وہ خوفز دہ ہو کر جھانگیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے زکال تو نہیں دیا جائے گا، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے بہچانے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں! پھراہل جہنم کو پکار کرآ واز دی جائے گی، کیا تم اسے بہچانے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! چنانچہ اللہ کے حکم پراسے بل صراط پر ذریج کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہتم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیشہ جمیش رہوگے۔

( ١٠٦٦٦) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ يُؤْتِي عَلَى الصِّرَاطِ فَيُذْبَحُ [راحع: ٨٩٩٤].

(۱۰۲۲۲) گذشته حدیث آس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

### 

(١٠٦٧٧) حَلَّثَنَا ابْنُ عَامِرِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ذَخَلَ رَجُلَّ عَلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا رَأْتُ امْرَأَتُهُ قَامَتُ إِلَى النَّوْدِ وَإِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَأْتُ امْرَأَتُهُ قَامَتُ إِلَى الرَّحَى فَوَضَعَتُهَا وَإِلَى التَّوْدِ فَسَجَرَتُهُ ثُمَّ قَالَتُ اللَّهُمُّ ارُزُقُنَا فَنَظَرَتْ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدْ امْتَلَأَتْ قَالَ وَذَهَبَتْ إِلَى التَّوْدِ فَوَجَدَتُهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَسَجَرَتُهُ ثُمَّ قَالَتُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُو

(۱۰۲۷۷) ایک آ دمی اپنی بیوی کے پاس آیا، اس نے جب اس پر پریشانی کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا، بید کھ کراس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی اور اے لاکر رکھا اور تنور کو د نہکا یا اور کہنے لگی کہ اے اللہ اجمیں رزق عطاء فرما، اس نے دیکھا تو ہنڈیا بھر چکی تھی، تنور کے پاس گئ تو وہ بھی بھرا ہوا تھا، تھوڑی دریہ میں اس کا شوہروا پس آ گیا اور کہنے لگا کیا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں! ہمارے رب کی طرف سے، چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا اور اے اٹھالیا، نبی علیک نے فرمایا اگروہ چکی اس کی جگہ سے نہ اٹھا تا تو وہ قیا مت تک گھومتی ہی رہتی۔

(١.٦٦٨) شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَنْ يَأْتِيَ أَحَدُّكُمْ صَبِيرًا ثُمَّ يَحْمِلَهُ يَبِيعَهُ فَيَسْتَعِفَّ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ

(۱۰ ۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ رٹھٹنٹ مروی ہے کہ نبی طینا نے میری موجودگی میں فرمایا بخدا! یہ بات بہت بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی آ دمی پہاڑ پر جائے ،لکڑیاں ہا ندھے اور اپنی پیٹھ پرلا وکرا سے بیچے اور اس سے عفت حاصل کرے، بنسبت اس کے کہ کسی آ دمی کے پاس جا کرسوال کرے۔

( ١٠٦٦٩) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ وَآبُو الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ آبُو الْعَلَاءِ قَالَ آسُودُ قَالَ آخُبَرَنَا الْمَعْنَى عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَّيْرَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ آخُذًا رَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ آخُذًا وَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ آخُذًا وَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْآرُضِ فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْعَدُهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرُقُهُمَا فَالَ فَمَكَ ضَوْءُهَا حَتَّى ذَخَلًا

(۱۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ رہ النہ تا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ نمازِ عشاء پڑھ رہے تھے، نبی ملیا جب
سجد سے میں گئے تو حضرت میں وحسین را نا کے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیا کے برجہ بی ملیا نے بحد سے سرا شایا تو
انہیں اپنا ہاتھ چھے کر کے آ ہت سے پکڑلیا ، اور انہیں زمین پرا تارویا ، اور ساری نماز میں نبی علیا جب بھی بجد سے میں جاتے تو یہ
دونوں ایسا ہی کرتے ، یہاں تک کہ نبی علیا نماز سے فارغ ہو گئے اور انہیں اپنی ران پر بشالیا ، میں کھڑ اہوا اور نبی علیا سے عرض
کیا کہ یارسول اللہ مگا نی فی ان دونوں کو چھوڑ آؤں؟ اس لیے ایک روشنی کوندی ، اور نبی علیا سے فر مایا آئی امی

## منالاً أَمْرُانُ بِلِ يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ هُوَايُوةً وَمَانُهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ هُوَايُوةً وَمَانُهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ هُوَايُوةً وَمَانُهُ اللهِ

کے پاس چلے جاؤ اور وہ روشن اس وقت تک رہی جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو گئے۔

( ١٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّهِمَا

(۱۰۷۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سندیت بھی مروی ہے۔

(١٠٦٧١) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْٱسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْهِلَّنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمُرَةِ أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا جَمِيعًا [راجع: ٧٢٧].

(۱۷۲۱) حضرت ابو ہریرہ رہائیئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا سے فر مایا ایسا ضرور ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیا مقام '' فج الروحاء'' سے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے۔

( ١٠٦٧٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ يَخْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوُمٍ آوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَصِلُهُ بِهِ [راحع: ٢١٩٩].

(۱۰ ۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا رمضان ہے ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھا کرو، البتداس شخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا چاہیے۔

(١٠٦٧٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا نَزَلُوا أَرْسَلُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالُوا هَلُمَّ فَكُلُ فَآكُلُ فَآكُلُ اللَّهِ الْقَوْمُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالُوا هَلُمَّ فَكُلُ فَآكُلُ فَآكُلُ اللَّهِ الْقَوْمُ الْقَوْمُ إِلَى الرَّسُولِ فَقَالَ مَا تَنْظُرُونَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً صَدَقَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْمُ شَهُو الصَّهُ وَاللَّهُ لَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهُو كُلِّهِ فَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ اللَّهِ صَائِمٌ فِي اللَّهِ صَائِمٌ فِي اللَّهِ صَائِمٌ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا عَلَاهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ فَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ فَلَا اللَّهُ عَلَالُوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُوا الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُول

(۱۰۲۷۳) ابوعثان مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بڑا تین سفر میں تھے، لوگوں نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو حضرت ابو ہریرہ بڑا تین سفر میں تھے، لوگوں نے قاصد سے کہلا بھیجا کہ بیں روز ہے ہوں وقت نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے قاصد سے کہلا بھیجا کہ بیں روز ہے ہوں : چانچ لوگوں نے کھانا کھانا شروع کردیا، جب وہ کھانے سے فارغ ہونے کر بیب ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ بڑا تین کھی ہے کہ اس نے کہا بچھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا تھے اور کھانا شروع کردیا، لوگر قاصد کی طرف دیکھنے لگے، اس نے کہا بچھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا تھی اور کھانا شروع کردیا، لوگر قاصد کی طرف دیکھنے لگے، اس نے کہا بچھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے جو سے سنا ہے ماہو کہ میں روز ہوئے سنا ہے ماہو کہ میں ہر مہینے تین روز ہوئے کہ رابر ہے، چنانچ میں ہر مہینے تین روز ہوئے اللہ کی تخفیف کے برابر ہے، چنانچ میں ہر مہینے تین روز ہوئے کے برابر ہے، چنانچ میں ہر مہینے تین روز ہوئے کہا کا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تخفیف کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تخفیف کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تخفیف کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تخفیف کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تفیف کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تخفیف کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تخفیف کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تخفیف کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تخفیف کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تو ایا ہوں کھلے کے سائے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تو تو تا میں ایک تا کہ اس کے تا اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تو تا ہوں کو تا ہوں کے سائے تا کہ اور کھتا ہوں تو اللہ کی تو تو تا کہ میں کے تا ہوں کی تا کہ کو تا کہ تو تا کہ تو تا کہ کو تا کہ تو تا کہ ت

### 

( ١٠٦٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ جَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ حُذَافَةً يَطُوفُ فِي مِنَّى أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْآيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوبٍ وَذِكُو اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [احرحه النسائي في الكبري (٢٨٨٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. انظر: ٢٩٠٠).

(۱۷۲۲) حضرت ابو ہریرہ طالتی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے حضرت عبداللہ بن حذافہ طالتی کومنی میں گھوم پھر کریہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ ان ایام میں روز ہ نہ رکھو، ایام تشریق کھانے یہنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔

( ١٠٦٧٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ إِراحِي ١٢٥].

(۱۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیز سے مروی ہے کہ جناب رسول الشَّنَالَّيُّةُ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مخض روزہ رکھے اور بھولے سے پچھکھانی لے تواسے اپناروزہ پھر بھی پورا کرنا جا ہے ، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔

( ١٠٦٧٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ وَالْإِمَامُ ضَامِنَّ اللَّهُمَّ ٱرْشِدُ الْآئِمَّةُ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٢٩ ٢٩].

(۱۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی طلیقا نے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤؤن امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااورمؤ ذنین کی مغفرت فر ما۔

( ١٠٦٧٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ

( ۱۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ رفائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیں نے دباءاور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٦٧٨) حَدَّثَنَا رَوُحٌ وَأَبُو النَّضُوِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْقَدٍ عَنُ آبِي الرَّبِيعِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا قَدَّمُتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَعُلَتُ وَمَا أَشَرَاتُ الْمُقَدِّمُ وَآنَتَ الْمُعَدِّمُ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۰۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ نبی ٹالٹا ایوں دعاء فرمایا کرتے تھے آے اللہ امیرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر سب گنا ہوں اور صدیے تجاوز کرنے کومعاف فرماء آوران گنا ہوں کو بھی معاف فرما جنہیں تو بھے سے زیادہ جا نتا ہے، تو ہی آگے بیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ١٠٦٧٩ ) حَدَّثَنَا رَوْجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ

### هي مُنافًا اَمَرُانَ بَل يَنْ مِنْ الْمُ اللَّهُ مُنَافًا اللَّهُ مُنَافًا اللَّهُ هُرِيُرة وَمَنْ اللَّهُ اللهُ ا

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُسِىءٌ فَيَسْتَغُفِوْ أَوْ مُحْسِنٌ فَيَزْدَادُ [راجع: ٨٠٧٢].

(۱۰۱۷۹) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکو کار ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اوراضا فہ ہوجائے اورا گروہ گنا ہگار ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہ کرلے۔

( ١٠٦٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةُ رَحْمَةٍ وَإِنَّهُ فَسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهُلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمُ إِلَى آجَالِهِمْ وَذَخَرَ تِسُعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ آهُلِ الْأَرْضِ إِلَى التَّسْعَةِ وَالتَّسْعِينَ وَيُكَمَّلُهَا مِائَةً رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۰۲۸) حفرت الو بریره فاتو سعروی م که نی بینا نے فر مایا الله تعالی کے پاس سوحتیں ہیں، جن میں سے الله نے تمام زین والوں پرصرف ایک رحمت نازل فر مائی ہے، اور باقی ننا نوے رحمتیں الله نے اپنا والیا، کے لئے رکھ چھوڑی ہیں پھر الله اس ایک رحمت کو بھی لے کران ننا نوے رحمتوں کے ساتھ ملادے گا اور قیامت کے دن اپنا اولیا، پر پوری سوحتیں فر مائے گا۔ اس ایک رحمت کو بھی لے کران ننا نوے رحمتوں کے ساتھ ملادے گا اور قیامت کے دن اپنا اولیا، پر پوری سوحتیں فر مائے گا۔ (۱۰۶۸۱) قال مُحمّد فی تحدیث و تحدیث و تحدیث محمّد مُن سیوین و تحدیث کی تابی هر ایک الله عن آبی هر آبو کا کہ اللّبی صلّی اللّه عَلیْه وَسَلّم مِنْلَ ذَلِكَ

(۱۰۲۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦٨٢ ) حَدَّثَنَا رَوَّ حَ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسِ بُنِ عَنْ وِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (١٠٦٨٢) گذشته حديث ال دومرى سند سے بھى مردى ہے۔

( ١٠٦٨٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۶۸۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦٨٤) حَدَّثُنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى حَفْصَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْأَقُرَعُ بُنُ حَابِسِ إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلُتُ مِنْهُمُ آحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يَرْحَمُ لَا يَوْدَ

(۱۰۲۸۴) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس نے دیکھا کہ نبی ملیلہ حضرت حسن طائٹ کو چوم رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے یہاں تو دس بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کی کو بھی نہیں چو ما؟ نبی ملیلہ نے ارشاد فر مایا جو کسی پرزم نہیں کرتا، اس پر بھی دحم نہیں کیا جاتا۔

### مُنلُهُ احْدِن بَلِي اللهُ الل

( ١٠٦٨٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدُ الْحَبُّ الْمَلُ قَدْ أَحَبُ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي آهُلِ الْأَرْضِ [صححه البحارى (٣٢٠٩)]

(۱۰ ۲۸۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ بیں ملیک اس سے محبت کرو، اور جبریل آسان والوں سے کہتے ہیں کہتمہارا پروردگار فلال شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ سارے آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس فلال شخص سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ سارے آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔

( ١.٦٨٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ بُنَ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُثُهُ [راحع: ٧٥٧].

(۱۰ ۲۸ ۲) حفزت ابو ہر رہ د ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا حضرت جبریل طینا مجھے کُرِدُ وی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت استے تشکسل کے ساتھ کرتے رہے کہ مجھے بیر خیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اسے وارث قر اردے دیں گے۔

( ١٠٦٨٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ آخِيهِ الْمُسُلِمِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ النَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَنْ آخِيهِ الْمُسُلِمِ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبُدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي عَوْنَ آخِيهِ [راجع: ٢٤٢].

(۱۰۲۸۷) حضرت آبو ہر کہ وہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو مخص کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا، جو محض کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔اللہ دنیاو آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا،اور ہندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے،اللہ تعالی بندہ کی مدد میں لگار ہتا ہے،اللہ تعالی بندہ کی مدد میں لگار ہتا ہے۔

(١٠٦٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُوئِي عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَا يَنْجِي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوعُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبُلُغُوا [صححه البحاري (٦٤٦٣)]. [انظر: ١٠٩٥٢]. وانظر: ١٠٩٥٨] وَاغْدُوا وَرُوعُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبُلُغُوا [صححه البحاري (٦٤٦٣)]. [انظر: ١٠٩٥١]. وانظر: ١٠٩٥٨) والمَنْ عَنْمَ اللهُ اللهِ مِرْدِهِ مُنْ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَالِمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا إِلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا يَا رَبُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِا يَا رَبُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِا يَا رَبُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

مُنْ لِمُ المَّا اَخْرُنُ بِلِ يَسْدُمْ مِنْ المَّا اَخْرُنُ فِي المُعَلِيدِ وَاللَّهُ المُنْ الْحُلُولِيدُ وَاللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُرْتُورَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ڈھانپ لے، لہذاتم راہ راست پررٹبو، صراط متنقیم کے قریب رہو، صبح وشام نکلو، رات کا کچھوفت عبادت کے لئے رکھواور میانہ روی اختیار کرو، منزل مقصد تک پینچ جاؤگے۔

( ١٠٦٨٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِلَاسٌ وَمُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيبًّا سِتِّيرًا لَا يَكَادُ يُرِى مِنْ جِلْدِهِ شَيْئًا اسْتِحْيَاءً مِنْهُ قَالَ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ نَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا مَا يَتَسَتَّرُ هَذَا التَّسَتَّرَ إلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصًا وَإِمَّا أُذْرَةً وَقَالَ رَوْحٌ مَرَّةً أَذْرَةً وَإِمَّا آفَةً وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا وَإِنَّ مُوسَى خَلَا يَوْمًا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ وَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَى انْتَهَى إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا كَأْحُسَنِ الرِّجَالِ خَلْقًا وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِنَّ فِي الْحَجَرِ لَنَدَّبًا مِنْ أَثَرٍ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْأَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا [راحع: ٩٠٨٠] (۱۰۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلانے اس آیت کی تفسیر میں فریایا''اے اہل ایمان!ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موی ملیٹا کواذیت پہنچائی ، پھراللہ نے انہیں ان کی کہی ہوئی بات سے بری کر دیا'' کہ حضرت موکی علیظا بڑے شرم و حیاءاور پر دے والے تھے ،اسی وجہ ہے ان کے جسم برکسی آ دمی کی نظرنہیں بڑتی تھی ، بنی اسرائیل کے پچھ لوگول نے انہیں اذیت دی اور وہ کہنے لگے کہ بیجوا تنا پر دہ کرتے ہیں ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے ، برص کا یا غدود پھولے ہونے کا ، (یا کوئی اور بیاری) اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیثہ کوان کی کہی ہوئی ہاتوں سے بری کر دیں، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موی علیا عنسل کرنے کے لئے گئے، تواپنے کپڑے حسب معمول ا تارکر پھر پرر کھ دیئے، وہ پھر ان كے كيڑے لے كر بھاگ كيا،حضرت موى اليكاس كے بيچھے تيجھے" اے پھر! ميرے كيڑے،اے پھر! ميرے كيڑے" کہتے ہوئے دوڑے۔ یہاں تک کہوہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچ کررک گیا،انہوں نے حضرت موسیٰ علیّا ہم بر بهندو یکھا توجسمانی طور پروہ انتہائی حسین اوران کے لگائے ہوئے عیب سے بری تھے،حضرت موی ملال نے اس سے اینے كيرًے كے كراہے مارنا شروع كرويا، حضرت ابو ہريرہ والله كہتے ہيں كہ واللہ! اس پھر يرحضرت مؤى الله كى ماركى وجہ سے جاریا کے نشان پڑگئے تھے۔

( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَآغُتَمِدُ بِكِيدِى عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ وَلَقَدُ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ وَلَقَدُ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِى يَخُوبُ مِنْ الْجُوعِ وَلَقَدُ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِى يَخُوبُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلَتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا

### الله المناه المن

لِيَسْتَتَبْعِنِي فَلَمْ يَفْعَلُ فَمَرَّ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَالَتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيسْتَتْعِنِي فَلَمْ يَفْعَلُ فَمَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ مَا فِي وَجُهِي وَمَا فِي نَفْسِي فَقَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَكُمْ مَذَا اللَّينُ لَكُمْ مَذَا اللَّينُ لَكُمْ مَذَا اللَّينُ فَقَالُوا آهْدَاهُ لَنَا فُلانٌ أَوْ آلُ فُلانِ قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَيَّكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْطَلِقُ إِلَى آهُلِ الصَّفَّةِ فَقَالُوا آهْدَاهُ لَنَا فُلانٌ أَوْ آلُ فُلانِ قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَيْكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْطَلِقُ إِلَى آهُلِ الصَّفَّةِ فَقَالُوا آهْدَاهُ لَنَا فُلانٌ أَوْ آلُ فُلْكُ أَلَى الْمُعْتَقِيقِهُ مِنْهَا قَالَ وَآخُرَانِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أَرْجُو آنُ أُصِيبَ مِنْ اللَّبَنِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَدِيَةٌ آصَابَ مِنْهَا وَبَعْتَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا قَالَ وَآخُرَانِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أَرْجُو آنُ أُصِيبَ مِنْ اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدُّ فَانْطَلَقُتُ عُنَصَّةُ فَا اللَّهِ فَالْسَاذَنُوا فَالْسَاذَنُوا فَالْتُكَ مَنْ هَذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدُّ فَانُطَلِقُتُ عُنَصَرَّتُهُمْ فَاقْتُلُوا فَاسَاذَنُوا فَالْمَنَا وَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ مَذَا اللَّبِي وَلَمْ يَكُولُ الْسَلَقُ مُنْ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِلِ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۰۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے سے اللہ کا تم ہے میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کوز مین سے سہارا دے لیتا تھا اور

بھوک کے غلے کی وجہ سے بیٹ پر پھر باند ہو لیتا تھا۔ ایک روز میں مسلمانوں کے راستہ میں جا کر بیٹھ گیا اس استہ سے لوگ جایا

کرتے سے ۔تھوڑی دیر میں اوھر سے ابو بکر ڈاٹھ گزرے۔ میں نے ان سے قر آن کی ایک آیت دریافت کی اور صرف اس

لئے دریافت کی تھی کہ مجھے با تیں کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا کیں گئین حضرت ابو بکر ڈاٹھ چلے گئے کھانا نہ کھلایا پھر

حضرت عمر شاٹھ گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن کی ایک آیت دریافت کی اور صرف اس لیے دریافت کی کہ مجھے با تیں

کرتے ہوئے آپنے ساتھ لے جا کیں گئین وہ بھی گزر گئے اور کھانا نہ کھلایا۔ آخر میں حضور گرائی گئین کی اور مجھے دیکھ کر آپ کہ مسکرائے میرے دل کی بات اور چرہ کی علامات بہچان گئے پھر فرمایا ابو ہریرہ ڈاٹھ این نے عرض کیا بی حضور فرمایا ( گھر آ کر )

مسکرائے میرے دل کی بات اور چرہ کی علامات بہچان گئے پھر فرمایا ابو ہریرہ ڈاٹھ این نے عرض کیا بی حضور فرمایا ( گھر آ کر )

مسکرائے میرے دل کی بات اور چرہ کی علامات بہچان گئے پھر فرمایا ابو ہریرہ ڈاٹھ این ان خوص کیا بی حضور ڈاٹھ کے اور میں بھی اندر پہنے گیا۔

مسکرائے میرے دل کی بات اور جرہ کی علامات بہچان ہے کہ دیا۔ حضور کاٹھ کھا اندو خوص کیا بی حضور کی گئے گئے اور میں بھی اندر پہنے گیا۔

مسکرائے میرے دل کی بالہ دود ھر کھا ہوا ملا فرمایا ہے ہی ابور میں کیا گیا فلال شخص نے حضور گاٹھ کی کہ میں میں بھی اندر پہنے گیا۔

ابو ہریں ایس نے عرض کیا بی حضور۔ فرمایا ابل صفہ کو جا کر بلالا و ۔ اہل صفہ درحقیقت اسلام کے مہمان تھان کا گھر با داور مال

(١٠٦٩١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَتَفَرَّقُوا عَنُ غَيْرٍ ذِّكْرٍ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنُ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٤٠٤].

(۱۰۲۹۲) حضرت ابوہریرہ رفائظ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل دعاء یہ ہے کہ آ دمی بوں کیے اے اللہ! آپ میرے رب اور میں آپ کاعبد ہوں، میں نے آپی جان پرظلم کیا، مجھے اپنے گنا ہوں کا اعتراف ہے، پرورد گار! تو میرے گنا ہوں کومعاف فرما، تو ہی میرارب ہے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کومعاف نہیں کرسکتا۔

### مُنلُا احَدُرُقُ بِلَ مُنظِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّ

(١٠٩٣) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكَّىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ الْمَكَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةُ [احرحه البحاري في الأدب المفرد (٢٦٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۰۲۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( عُهُ ١٠٦٩) حَلَّثَنَا رَوُحٌ حَلَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ سُمَىًّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوُمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [راجع: ٣٩٩٦].

(۱۰۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جو شخص دن میں سومر تبہ "سبحان الله و بحمدہ" کہہ لے،اس کے سارے گناہ مٹادیئے جائیں گے،خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

( ١٠٦٩٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ آَسُلَمَ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَذَّ وَجَلَّ آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَآنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُّرُنِي [, احع: ٢٤١٦].

(۱۰۷۹۵) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اپ متعلق گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں ، بندہ جب بھی مجھے یا دکرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں۔

( ١٠٦٩٦) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ آخُصَاهَا وَخَلَ الْجَنَّةَ "

(۱۰۲۹۲)حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نو ہے اساء گرامی ہیں ، جو شخص ان کا احصاء کر لے ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٠٦٩٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِثْلِهِ [راحع: ٢٦١٧] (١٠٢٩٤) گذشته مديث ال دومرى سندسے بھى مروى ہے۔

(١٠٦٩٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِى رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ
يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَيَةٍ أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيُنِ أَوْ إِظْعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأْتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ
وَسَلَّمَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ
الْحَوْجَ مِنِّى فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ خُذْهَا [راحع: ٢٨٨٥].

(۱۰۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ انگائی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرلیا، نبی علیثانے فرمایا ایک غلام آزاد کر دویا دومہینوں کے سلسل روزے رکھ لو، ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میرے

الله الله عَلَيْه وَسَلَّم وَمُ الله عَلَيْه وَسَلَّم بِرِنْبِيلِ وَهُوَ الْمِكْتَلُ فِيهِ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَخْسَهُ تَمُوا الله عَلَيْه وَسَلَّم بِرِنْبِيلِ وَهُوَ الْمِكْتَلُ فِيهِ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَخْسَهُ تَمُوا الله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَى اللَّه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَع وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَس

(۱۰۲۹۹) حضرت ابو ہر ہے ہ ڈاٹیؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہوگیا، نبی علیہ نے اس سے بوچھا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی ہوی سے جماع کرلیا، نبی علیہ نے فر مایا ایک غلام آزاد کر دو، اس نے کہا کہ میرے پاس غلام نہیں ہے، نبی علیہ نے فر مایا دو، اس نے کہا محمد میں اتنی طاقت نہیں، نبی علیہ نے فر مایا ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا دو، اس نے کہا محمد میں اتنی طاقت نہیں، نبی علیہ نے فر مایا ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا دو، اس نے کہا محمد میں کہیں سے ایک بڑا ٹو کر آآیا جس میں کہ میرے پاس اتنا کہاں؟ نبی علیہ نے اس سے فر مایا بیٹھ جاؤ، اتنی دیر میں نبی علیہ کے پاس کہیں سے ایک بڑا ٹو کر آآیا جس میں کھودیں تھیں، نبی علیہ نے فر مایا ہے جاؤاور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدید مثورہ کے اس کونے سے کے کر اس کونے تک ہم سے زیادہ ضرورت مندگھرانہ کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کر فر مایا جاؤتم اور تہاں خانہ بی اس کونے نہ بی علیہ ایک مسکرا کر فر مایا جاؤتم اور تہمارے اہل خانہ بی اسے کھائیں۔

( ..٧.١) حَدَّثَنَا رَوَّحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا راحِمَ: ١٨٥٨

( • • ٢ - ١) حطرت ابو ہریرہ بھاتھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیباتی کے مال کوفروخت نہ کر ہے ، یا بھج میں دھو کہ خدد ہے ، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیج دیے ، یا اپنے بھائی کی بھی پر اپنی بھی نہ کر ہے ، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیق ہویا دین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے ، بلکہ نکاح کر لے کیونکہ اس کارزق بھی اللہ کے ذہبے ہے۔

### هي مُنالًا اَحْدِرَ مِنْ لِيَنَةِ مَرْمُ كُورِ مِنْ لِيَنَةِ مِرْمُ كُورِ مِنْ لِيَالَهُ مُرْتِيرُة رِيَّنَاهُ كُ

(١.٧.١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَخَالِتِهَا [راحع: ٩٩٥٣].

(۱۰۷۰۱) حضرت ابو ہر یہ و و استان کے کہ بی الیسانے کسی عورت کواس کی بھو بھی یا خالئہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔
(۱۰۷۰۱) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ الْحَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعِمْ وَ الْحَدُونُ فَعِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۷]
بِعَشُو آمَنَالِهَا وَالصَّوْمُ لِی وَآنَا آجُزِی بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۵]
بِعَشُو آمَنَالِهَا وَالصَّوْمُ لِی وَآنَا آجُزِی بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۵]
بِعَشُو آمَنَالِهَا وَالصَّوْمُ لِی وَآنَا آجُزِی بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۵]
بِعَشُو آمَنَالِهَا وَالصَّوْمُ اللّهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مَوْدُ وَیَا ہِ اللّهِ اللّهِ مِنْ وَوْمُ وَسُولُ وَمُ مِنْ عَلَى اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهُ اللّهِ مِنْ وَوْمُ وَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَو مِن وَ وَالْ وَرَادُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَا مِنْ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ وَوْمُ وَسُولُ وَلَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَسُلُولُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَمُولُ وَیَا مِنْ الللّهُ مِنْ وَوْمُ وَسُولُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا مُعْلَى اللّهُ مِنْ وَالْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلِي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلِي الللّهُ وَلُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُعْمُولُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَا الْمُعْمُولُ وَلُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَا مُعْمُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَا مُعْمُولُ ول

(١٠٧.٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ آبِى صَالِحِ الزَّيَّاتِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَأَنَا ٱخْزِى بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفْ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفُرَحُهُمَا إِذَا ٱفْطَرَ فَوِحَ وَإِذَا لَقِيَى رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ [راحع: ٢٥٩٩].

(۱۰۷۰۳) جھڑت ابو ہریرہ ڈٹاٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا اپن آ دم کا ہر کمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے کہوہ میں سے اب ہے اور میں خود بی اس کا بدلہ دول گا، اس ذات کی سم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن اللہ کے نزد کی روزہ دار کے مند کی بھبک مشک کی مہگ ہے بھی زیادہ عمدہ ہوگی، روزہ ڈھال ہے اور روزہ دار کو دوموقعوں پر خوثی ہوتی ہے، ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ ایئے پروردگارے ملاقات کرےگا۔

(١٠٧.٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ يَذَرُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِى فَالصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُو لِى وَأَنَا أَجْزى بِهِ [راحع: ١٠٠٠]

(۱۰۵۰) حضرت ابو ہریرہ خاتین مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست فقر دت میں محمد (عظیا نیج) کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بھیک اللہ کے نزویک مشک کی خوشبوے زیادہ عمدہ ہے، اللہ فرما تا ہے کہ بندہ اپنا کھا نا پیٹا اور اپنی خواہشات پڑمل کرنا میر کی وجہ سے چھوڑتا ہے لہذا روزہ میرے لیے ہوا اور میں اس کا بدلہ بھی خود بی دول گا، اور روزے کے علاوہ ہر نیکی کا بدلہ دس سے لے کرسات سوگنا تک ہوتا ہے۔

( ١٠٧٠٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

## هُ مُنالًا اَمَٰذِينَ بِلِ يُسَدِّمُ كَ الْحَالَ مُنْ يَعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ وَيَعْلِقُونَ مِنْ اللهُ هُرِيُرة وَعَنَانُ اللهُ هُرَيُرة وعَنَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنَانُ اللهُ هُرِيُرة وعَنَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَنَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَنَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَنَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَنَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَنَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَنَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَنِي وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيهُ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَى اللّهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِي عَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُمْ مِثْلِى إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنُ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَبِّى الْهِلَالُ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَبِي وَيُمَّا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَبِي الْهِلَالُ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَبِي وَيُمَّا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَبِي الْهِلَالُ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

( ١٠٧٠٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّنَاؤُكُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَٱتِّكُمْ تَثَاثَبَ فَلْيَكُتُهُمَ اسْتَطَاعَ [راحع: ٢٩٢٧]

(۲۰۷۱) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جمائی شیطان کا اثر ہوتی ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہوا ہے روکے۔

(۱۰۷۰۷) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا هَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُصُوءِ [راجع: ٩٣٠] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُصُوءِ [راجع: ٩٩٣] (٥٠٤) حضرت ابو بريره وَلِيَّةُ سِيم وى ہے كه بِي عَلِيَّا فِي مَا إِلَّهُ مِحِيا بِي امت پر مشقت كا انديشه نه بوتا تو ميں انہيں بر وضوكو وقت مواك كرنے كا حكم ويتا۔

( ١٠٧.٨ ) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ [راجع: ٧٦٧].

(۱۰۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا ہے مراوی ہے کہ بی ملیٹا نے فر مایا جب تم کسی آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تناہ ہو گئے توسمجھ لو کہ وہ ان میں سب سے زیادہ تناہ ہونے والا ہے۔

(۱۰۷۰۹) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً بُنَ يَسَارٍ يَقُولُ عَنْ أَبِي هُويَرُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ [راجع: ٢٣٦١]. (٢٠٥٠) حَرْت الوَهِرِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاقً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ [راجع: ٢٣٦١]. (٢٠٥٠) حَرْت الوهريه وَلَيْنَ مَا لِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَوْحُ مَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فُوجَدَد بِنُوا فَنَوْلُ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلُبٌ يَلْهَتُ

### هُ مُنْ اللَّهُ المَدِّرِينُ بِل مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يَأْكُلُ الثَّرَى مِنُ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنُ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى بَلَغَنِى فَنَزَلَ الْبِثُوَ فَمَلَاً يُحُقَّهُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ حَتَى رَقِى فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَآجُوا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُوا [راحع: ٨٦٦١].

(۱۰۷۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ نبی تالیق نے فر مایا ایک آ دمی رائے میں چلا جار ہاتھا کہ اسے بیاس نے شدت سے ستایا، اسے قریب ہی ایک کنواں مل گیا، اس نے کنوئیس میں اتر کراپئی بیاس بجھائی اور با ہرنکل آیا، اچا تک اس کی نظرا یک کتے پر پڑی جو بیاس کے مارے کیچڑ چاہ رہا تھا، اس نے اپنے ول میں سوچا کہ اس کتے کوجی اسی طرح بیاس لگ رہی ہوگ جیسے بچھےلگ رہی تھی، چنا نچہ وہ دوبارہ کنوئیس میں اتر ا، اپنے موزے کو پانی سے بجرا، اور اسے اپنے منہ سے پکڑلیا اور با ہرنکل کر کتے کووہ پانی بیا دیا، اللہ نے اس کے اس مل کی قدر دانی فرمائی اور اسے بخش دیا، صحابہ ڈوائیڈ نے یہ ن کر پوچھایا رسول اللہ مگا اللہ تا گائیڈ اللہ کی جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر رکھا گیا ہے؟ نبی تالیق نے فرمایا ہرتر جگدر کھنے والی چیز میں اجر رکھا گیا ہے۔

( ١٠٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَيُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجُهٍ [راجع: ٣٣٣٧].

(۱۱۷۱) حضرت ابو ہر میرہ ڈگائیؤے مروی ہے کہ نبی علیثا نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو دوغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہواوران لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآتا ہو۔

(١٠٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرِجِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَاسَدُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [راحع: ٢٣٣٣].

(۱۰۷۱۲) حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا بد کمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے کہ بی خاسوی اور ٹو ہ نہ لگاؤ، با ہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کودھو کہ نہ دو، قطع رحمی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بھائی بن کررہو۔

(۱۰۷۱۳) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ [راحع: ١٨٧٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ [راحع: ١٨٧٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ إِلَى السَّرِيةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَكَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ السَّيِعِيلُوال وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهِ مَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَا لَكُونَ السَّيْعِيلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا لِيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِلْهُ وَلِي اللَّهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْنَ السَّلِيهِ اللَّهِ مَا لِكُولُولُ وَلَا عَلَاللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى لَكُولُولُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَالِكُولُولُ اللَّهُ وَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى

( ١٠٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَّى يَعْتَدِىَ الْمَظْلُومُ [راحع: ٢٠٢٤].

(۱۰۷۲۵) حضرت ابوہر یرہ ڈنائٹ ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈناٹٹ جی پرجارہ سے کہ مکہ مرمہ کے راستے میں تیز آندھی نے لوگوں کوآلیا ،لوگ اس کی وجہ ہے پریشائی میں مبتلا ہو گئے ،حضرت عمر ڈناٹٹ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا آندھی کے متعلق کون شخص ہمیں حدیث سائے گا؟ کسی نے انہیں کوئی جواب نددیا، مجھے پنہ چلا کہ حضرت عمر ڈناٹٹ نے لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی حدیث دریافت فرمائی ہے قومیں نے اپنی سواری کی رفتار تیز کردی حتی کہ میں نے انہیں جالیا، اورع ض کیا کہ امیر المؤمنین! مجھے پنہ چلا ہے کہ آپ نے آندھی کے متعلق کسی حدیث کا سوال کیا ہے، میں نے نبی ملی کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ آپ نے آندھی کے متعلق کسی حدیث کا سوال کیا ہے، میں نے نبی ملی کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ آپ ویہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ آپ کو اللہ کی مہر بانی ہے، بھی رحمت لاتی ہے اور بھی زحمت ، جب تم اسے دیکھا کروقوا سے برا بھلا نہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے اس کی فیرطلب کیا کرواوراس کے شرسے اللہ کی پناہ ہا لگا کرو۔

(١٠٧٦) حَدَّثَنَا سَكُنُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ الْمَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [راجع: ٩١٣] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْمَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [راجع: ٩١٣] رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّ

(١٠٧٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

(۷۷۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ ٹبی طلیقانے فر مایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا۔

( ١٠٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بُنُ ذُوَيْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُذِينَ الْمُ هُولِينُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنَّ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [راجع: ٩١٩٢].

(۱۰۷۲۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٧٢٩) حَلَّثَنَا عُثْمَانُ ٱلْجَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدُرِيسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْفُرْ وَمَنْ اسْتَنْجَى فَلْيُوتِرْ [راجع: ٢٢٢].

(۱۰۷۲۹) حضرت ابوہر رہے ہ ڈاکٹئے سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>ق</sup> نے فر مایا جو شخص وضوکرے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص پھروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عد داختیار کرنا جا ہے۔

( ١٠٧٣.) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتُ الْصَّلَاةُ وَعُدِّلَتَ الصَّفَةُ فَنَ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتُ الْصَّلَاةُ وَعُدِّلَتَ الصَّفَةُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ آنَّهُ جُنُبٌ وَعُدِّلَتَ الصَّفَةُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ آنَّهُ جُنُبُ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقُظُرُ فَكَثَرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ [راجع: ٢٢٣٧].

(۱۰۷۳۰) حفرت ابو ہر یرہ دخالفئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گئی اورلوگ صفیں درست کرنے گئے، نی علیکا مجمی تشریف لے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہوگئے ،اسی دوران نبی علیکا کو یاد آیا کہ ان پر نوعنسل واجب ہے، چنانچہ نبی علیکا نے صحابہ کرام مخالفۂ ہے فرمایا کہتم لوگ یہیں تظہرو، اور نبی علیکا تشریف لے گئے، جب واپس آئے توعنسل فرمار کھا تھا اور سر سے یانی کے قطرات فیک رہے تھے، چھڑآ یے منافیکی نے تھی کہ کرجمیں نمازیر ھائی۔

(١٠٧٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَٱلْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتُ فَقَدُ لَعُونَ [راحع: ٢٦٧٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَٱلْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتُ فَقَدُ لَعُونَ آراحع: ٢٦٧٦] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتُ فَقَدُ لَعُولَامَ إِنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ بَعْضَاعُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الْمُعَلِيقِ الْعَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ إِذَا قُلْكُ عَلِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ إِذَا قُلْكُ لِللَّالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَالِمَ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتُ مُ مَا اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْتِلِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ الْمُعْتَولَ مَا مُعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُولَ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُولَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُومُ مَا مُولِى اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُومُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُومُ الْ

( ١٠٧٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوُلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راجع: ٢٥٥٧].

(۱۰۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی مائیلاے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا بھم دریافت کیا تو نبی مائیلائے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیا دہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیاا عمال سرانجام دیتے۔

( ١.٧٣٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ النَّاسُ ٱكْثَرَ آبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِأَى سُورَةٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِى الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِى فَقُلْتُ ٱلْمُ تَشْهَدُهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ وَلَكِنِّى آدْرِى قَرَآ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا

### 

(۱۰۷۳) سعیدمقبری میشه کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت الوہریرہ بڑا تھ نے فر مایا لوگ کہتے ہیں کدابوہریرہ بہت کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، میں دور نبوت میں ایک آدی سے ملاء اس سے میں نے پوچھا کہ آج رات عشاء کی نماز میں نبی علیه اس نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ اس نے کہا کہ جھے معلوم نہیں، میں نے کہا کہ کیا آپ نماز میں شریک نہیں تھے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے کہا کہ کیا آپ نماز میں شریک نہیں تھے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، نبی علیه نے فلاں سورت پڑھی تھی۔

( ١٠٧٣٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَّرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْكٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِيهِ اللَّهُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسَ عَنْهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ هُو لَنَا وَلِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ إِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءً إِلَّا أَعْطَاهُ يُوافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءً إِلَّا أَعْطَاهُ

(۱۰۷۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیٹانے فر مایا جمعہ سے بہترین کسی دن پرسورج طلوع یا غروب نہیں ہوتا، لوگ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے بہیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فر مائی ، چنا ٹچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تالع ہیں ، ہفتہ یہود بوں کا ہے اور اتو ارعیسائیوں کا ہے۔

ادر جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندۂ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہواور اللہ نے خبر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فرما دیتا ہے۔

( ١.٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظُهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْكَذِبُ وَيَتَقَارَبَ الْأَسُواقُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكُثُرَ الْكَذِبُ وَيَتَقَارَبَ الْأَسُواقُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكُثُرُ الْهَرُ جُ قِيلَ وَمَا الْهَرُ جُ قَالَ الْقَتْلُ

(۱۰۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنوں کا ظہور، جھوٹ کی کثرت، مارکیٹوں کا قریب ہونا، زمانہ قریب آجانا اور'' ہرج'' کی کثرت نہ ہوجائے، صحابہ ٹٹائٹائنے نیوچھایا رسول اللہ! ہرج سے کیام او ہے؟ فرمایا قل۔

(۱۰۷۲۱) حَدَّثَنَا هِ شَامُ بَنُ عَبُٰدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بَنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَآنُلِرُ عَشِيرَتَكَ الْآفُوبِينَ قَامَ نَبِيٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبِ بَنِ هُرَيُوةً قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَآنُلِرُ عَشِيرَتَكَ الْآفُوبِينَ قَامَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبِ بَنِ لَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ لُوتًى يَا بَنِي هَاشِمِ آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا فَلْمَ مُن النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ آنَقُلُوا آنَفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ آنَقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ آنَةً لَكُمْ وَحِمًا سَأَبُلُهُا بِيَكِلِهَا [راحع: ١٨٨٨] أَنْقِذِى نَفُسَكِ مِنُ النَّارِ فَإِنِّى لَا آمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا عَيْرَ أَنَّ لَكُمْ وَحِمًا سَأَبُلُهُا بِيَكِلِهَا [راحع: ١٨٨] أَنْقِذِى نَفُسَكِ مِنُ النَّارِ فَإِنِّى لَا آمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا عَيْرَ أَنَّ لَكُمْ وَحِمًا سَأَبُلُهُا بِيكِلِهَا [راحع: ١٨٨] أَنْقِذِى نَفُسَكِ مِنُ النَّارِ فَإِنِي الرَحة بَعْمَ مَنْ اللَّهِ شَيْئًا عَيْرَ أَنَّ لَكُمْ وَجِمًا سَأَبُلُهُا بِيكُولِهَا إِراحِع بَعُمْ عَلَيْهُ مَلِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِيلِي اللَّهُ مِيلِي الرَحْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِيلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْرَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

# هُ مُنلاً المَرْرُ عَنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ال

اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ،اے گروہ بنوعبد مناف!اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ،اے گروہ بنوہاشم! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں،البتہ قرابت داری کا جوتعلق ہے اس کی تری میں تم تک پہنچا تارہوں گا۔ ربود دری جدائی آئے ہے گئی گئے دگ ڈی اُلکے تیں بھی نجالہ بھی ہے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے گئے گائے گائے

( ١٠٧٢٧) حَدَّثَنَا مَخْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي [راجع: ٧٣٧١].

(۱۰۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا میرے نام پرایٹا نام رکھ لیا کرو بلیکن میری کنیت پراپٹی کنیت ندر کھا کرو۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَعُنِى الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنُ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ كُنَّا عِنُدَ عَائِشَةَ فَلَاخُلُ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَتُ أَنْتَ الَّذِى تُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً عُدِّبَتُ فِى هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتُهَا فَلَمُ تُطُعِمُهَا وَلَمُ تَسُقِهَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنُهُ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيْد اللَّهِ كَذَا قَالَ أَبِى فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيْد اللَّهِ كَذَا قَالَ أَبِى فَقَالَتُ هَلُ عَنْدِي مَا كَانَتُ الْمَوْمِنَ أَكُومُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيْد اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيْد اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُيْد اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ كُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُظُورُ كَيْفَ تُحَدِّدُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُظُرُ كَيْفَ تُحَدِّدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُظُرُ كَيْفَ تُحَدِّدُ ثُلُومُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُظُرُ كَيْفَ تُحَدِّدُ ثُقَالَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُظُرُ كَيْفَ تُعَدِّدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُظُرُ كَيْفَ تُحَدِّدُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُظُورُ كَيْفَ تُحَدِّدُ ثُ

(۱۰۷۳۸) علقمہ مین کہ بیت ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ فاٹھائے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ بھی آ گئے، حضرت عائشہ فاٹھانے ان سے بوچھا کہ بیت مدیث آپ ہی نے بیان کی ہے کہ ایک عورت کوسرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا جسے اس نے باندھ رکھا تھا تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بیت مدیث نجی علیا سے من ہے، حضرت عائشہ فاٹھانے فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ عورت کون تھی ؟ وہ عورت اس کام کے ساتھ ساتھ کافرہ تھی ، ایک مسلمان اللہ کی نگا ہوں میں اس سے بہت معزز ہے کہ اللہ اسے سرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس لئے جب آپ بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس لئے جب آپ بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس لئے جب آپ بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس لئے جب آپ بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس لئے جب آپ بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس لئے جب آپ بلی گئی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس لئے جب آپ بلی گئی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس لئے جب آپ بلی گئی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر ہے، اس کے جب تور وفر کر کر لیا کر ہیں۔

( ١٠٧٣٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينِ سَمِعَ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فِلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ٥٩٣٠٥].

(۱۰۷۳۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا جو شخص ً جان بوجھ کر بیری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے۔

( ١٠٧٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىّ صَلَّى ﴿ ١٠٧٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَ قَالَ إِذَا شَوِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَقَالَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ [راحع: ٩٨ ٧٠]. ( ١٠٤ ) حضرت ابو جَرِيْزُهُ وَالنَّاسَةِ مَرُوى ہے كہ نِي عَلِيًّا نِے فرمايا چوخص شراب نوش كرے ، اسے كوڑے مارو، دوبارہ ہے تو

# هُ مُنالًا اَمْرُانَ بِل مِنْ سَرَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ ا

پھرکوڑے مارو،سہ بارہ پیئے تو پھرکوڑے مارو،اور چوتھی مرتبہ پینے تواسے قُل کردو۔

(١٠٧٤١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِى الْجَنَّةَ قَبْلَ آغُنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ قَالَ وَتَلَا وَإِنَّ يَوُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِى الْجَنَّةَ قَبْلَ آغُنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ قَالَ وَتَلَا وَإِنَّ يَوُمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

(۱۰۷۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹاسے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا فقراءِ مؤمنین مالدار مسلمانوں کی نسبت پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر نبی علیلانے یہ آیت تلاوت فر مائی''اور تمہارے رب کا ایک دن تمہاری شار کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا''

( ١٠٧٤٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ عِبْدُ الصَّمَدِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ وَرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ وَرُجِعَ إِرَاحِعَ ١٥ ٤٧٤]

(۱۰۷۴) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جوعورت (کسی ناراضگی کی بناپر) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر (دوسرے بستر پر) رات گذارتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ نکہ وہ واپس آ جائے یا صبح ہو جائے۔

( ١٠٧٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى عَنُ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَتَقِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [راجع: ٥٠٥].

(۱۰۷ ۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹئا سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم علیا کواپنی صورت پر بیدا کیا ہے۔

( ١٠٧٤٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ أَبِي زِيَادٍ الطَّحَّانِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ ٱحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ

(۱۰۷۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فرمایا تم میں ہے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابیة کرام ڈٹاٹیز نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ، الایہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔

( ١٠٧٤٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِى الْقَطَّانَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ

### هي مُنالِمَ امْرُنَ إِلَيْ الْمُؤْرِنُ إِلَيْ الْمُؤْرِنُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصِّي [احرحه ابن حزيمة (٢١٩٤)]

(۱۰۷۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹی ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے شب قدر کے متعلق فرمایا کہ بیستا کیسویں یا انتیاب یوتی ہے۔ ہواراس رات میں زبین برآنے والے فرشتوں کی تعداد کئریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔

(١.٧٤٦) حَدَّثَنَا سُلِّيْمَانُ حَدَّثَنَا حَرُبٌ وَأَبَانُ عَنُ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ أَنُ أَبَا هُرَيْرَةَ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنُ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَالحِنَ ١٠٥٥.

(۲۷ م۱۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیور ہےاور غیرت خداوندی کا بیرحصہ ہے کہانسان ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جنہیں اللہ نے اس پرحرام قرار دیا ہے۔

( ١٠٧٤٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ ٱخْمَرَنَا شُغَةُ عَنُ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ كُمَيْلَ بَنَ ذِيادٍ يُحَدَّثُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُرَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ ٱخْسِبُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱسْلَمَ عَبْدِى وَاسْتَسْلَمَ [راحع: ١٨٠٧].

(۱۰۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامین اللہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا ان مجھ سے فر مایا میں تہیں جنت کا ایک فرزاندند بتاؤں؟ ۔ میں نے عرض کیایارسول الله مُنالِقَیْم کیون نہیں، فر مایا یوں کہا کرو"لا حول ولا قوۃ الا بالله" اس پر الله فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سرتنلیم خم کردیا۔

(١.٧٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ أَنَّ الصَّحَّاكُ بْنُ فَيْسٍ أَرْسَلَ مَعَهُ إِلَى مَرُوانَ بِكِسُوَةٍ فَقَالَ مَرُوانُ انْظُرُوا مَنْ تَرَوْنَ بِالْبَابِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذِنَ الصَّحَّاكُ بْنُ فَقَالَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيَتَمَنَّيَنَّ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقُواهُ وَلُّواهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيَتَمَنَّيَنَ أَلُواهُ مَنْ وَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَدَى أَغُولُ يَرُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجُرى هَلَاكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجُرى هَلَاكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ

(۱۰۷۴) پریدین شریک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ضحاک بن قیس نے ان کے ہاتھ کچھ کپڑے مروان کو بجوائے ، مروان نے کہا و کھووروازے پرکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کھڑے ہیں، اس نے کہا کہ انہیں اندر بلاؤ، جب وہ اندرآ گئے تو مروان نے کہا کہ انہیں اندر بلاؤ، جب وہ اندرآ گئے تو مروان نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں گئے تو مروان نے کہا کہ انہاں بیتمنا کرے گا کاش! وہ شریا ستارے کی بلندی سے نے نبی طیف کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے عنقریب ایساز مانہ آئے گا کہ انسان بیتمنا کرے گا کاش! وہ شریا ستارے کی بلندی سے نیچ گرجا تالیکن کاروبا رحکومت میں سے کوئی ذمہ داری اس کے حوالے نہ کی جاتی اس نے مزید فرمائش کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیف کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ عرب کی ہلاکت قریش کے چندنو جوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔

### هي مُنالَ اَمَرُانَ بِلَ يُؤْمِنُ وَيَعْلِمُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيْرَةَ رِمَّاللَّهُ كُو

- ( ١٠٧٤٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ آخُبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِى بَلْحِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٩٩٤].
- (۱۰۷ ۲۰۹) حضرت ابو ہریرہ نظافۂ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جس شخص کو بیہ بات محبوب ہو کہ دہ ایمان کا ذا گفتہ چکھے ،اے جاہئے کہ کم شخص ہے صرف اللّٰہ کی رضاء کے لئے محبت کیا کرے۔
- ( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْوَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَدُعُو هَكَذَا بِأُصْبُعَيْهِ يُشِيرُ فَقَالَ ٱخَدُ ٱخِدُ [راحع: ٩٤٢٩].
- (۱۰۷۵۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹنے سے موی ہے کہ نبی ملینا نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ دعاء کرتے ہوئے دوانگلیوں سے اشارہ کرر ہاتھا نبی ملینا نے اس سے فرمایا ایک انگل سے اشارہ کرو، ایک انگل ہے۔
- ( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجُوَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجُرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجُرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْجُوْحُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُوحَ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ [راحع: ٧٦].
- (۱۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ دلائٹی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رائے میں جس کی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے رائے میں کسے زخم لگا ہے'' وہ قیامت کے دن ای طرح تر وتازہ ہو گا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بورشک کی طرح عمدہ ہوگی۔
- ( ١٠٧٥٢ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلُحَيَّاتِ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبُنَاهُنَّ فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا خِيفَتَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا [راجع: ٧٣٦.].
- (۱۰۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ دائٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیگانے سانپوں کے متعلق فرمایا ہم نے جب سے ان کے حاتمہ جنگ شروع کی ہے، بھی صلے نہیں کی ، جوشخص خوف کی وجہ سے انہیں چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
- ( ١٠٧٥٣) حَدَّثَنَا صَفُوانٌ قَالَ ابُنُ عَجُلَانَ آخُبَرَنَا عَنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ الْجَمْعِ تَفْضُلُ ذَاتَ الْفَلَّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ذُرَجَةً [راجع: ٧٤٢٤].
- (۱۰۷۵۳) حضرت ابوہریرہ ٹالٹوسے مروق ہے کہ بی مالیا نے فرمایا آ دمی جونماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ انفرادی نماز سے پچیس در جے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔
- ( ١٠٧٥٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ جَهَدُهَا وَقَالَ هِشَامٌ ثُمَّ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

اجْتَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ [راحع: ١٩٧].

(۱۰۷۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب مردا پی بیوی کے جاروں کوٹوں کے درمیان بیٹے جائے اور کوشش کر لے تو اس پرغسل واجب ہوگیا۔

( ١٠٧٥) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبِ ٱبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ ٱنْسٍ وَذَكَرَ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدُ فَارَقَنِي عَلَى أَنَّهُ لَا يَشُرَبُ النَّبِيذَ

(۱۰۷۵۵) شعیب بن حرب میشد کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک میشد کوحفرت سفیان توری میشد کا تذکرہ کرتے ہوئے شا کہانہوں نے فر مایاوہ مجھ سے اس شرط پر جدا ہوئے ہیں کہ نبیز نہیں پیس گے۔

(١٠٧٥٦) سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى سُفْيَانَ أَنِّى سَأَلْتُهُ أَوْ سُئِلَ عَنُ النَّبِيذِ فَقَالَ كُلُ تَمُوًا وَاشْرَبْ مَاءً يَصِيرُ فِي بَطْنِكَ نَبِيذًا

(۵۷) ابراتیم بن سعد مینید کہتے ہیں کہ میں حضرت سفیان توری مینید کے متعلق شہادت دینا ہوں کہ میں نے یا کسی اور نے ان سے نبیز کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے فرما یا محجوریں کھا کراو پرسے پانی پی لے، پیٹ میں جا کروہ خود ہی نبیذ بن جائے گ ۔ ( ۱۷۵۱م ) حدثنا ابو اهیم بن سعد [فال کادَ ابْنُ شِهَابٍ يَضُرِبُ فِي الرَّيح].

(٥٧١م) ابراہيم بن سعد مين كتي بين كه امام زہرى مين كى كى مندے نبيذى بوآنے پراے ماراكرتے تھے۔

(١٠٧٥) حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَلَّثَنَا شُعُبَةُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً يَغْنِى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي وَالْحَسَنِ عَنْ آبِي وَالْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ ثُمَّ جَهَدَهَا [راجع: ٧٩ ٧٧]

(۱۰۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب مردا پی بیوی کے جاروں کوٹول کے درمیان بیٹھ جائے اورکوشش کرلے تواس بیٹسل واجب ہوگیا۔

(١٠٧٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ هِشَامِ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى آحَدُّكُمْ فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُحَالِفُ بَيْنَ طَرَ فَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ [راحع: ٢٤٥٩]. (١٠٧٥) حضرت ابوبريه وَالْيُؤْ نَ مُروى بَ كَهُ بِي عَلِيْهَ فَ فَرِما يَا جَبِثُمْ مِن سَ كُنَ فَحْضَ المِك كَرْبَ مِن مَا لَرَ حِسْ اللهِ عَلَيْهِ فَعَنَ المِك كَرْبَ عَنْ مَا لَرَ حِسْ اللهِ عَلَى

ات كيڑے كے دونوں كنارے خالف ست سے اپنے كندھوں بروال لينے جا چئيں۔

( ١.٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِى كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا بَقِى فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ تَصَدَّقَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسُتُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجُرُّهُ كَامِلًا

# هُ مُنلِهُ امْرُن بَل يَسْدُ مِنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ول

وَمِنْ أُجُورِ مَنْ اسْتَنَّ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اسْتَنَّ شَرًّا فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلًا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا [احرحه ابن ماحه: ٢٠٤]

(۱۰۷۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئ سے مروک کے کہ نبی ٹالیٹانے فرمایا جوشن لوگوں کے لئے گمراہی کا طریقہ رائج کر ہے،لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے اتناہی گناہ ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اوران کے گناہ میں کسی قتم کی کی نہ کی جائے گی اور جوشن لوگوں کے لئے ہدائیت کا طریقہ رائج کرے،لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے اتناہی اجر ملے گا جتنا اس کی پیروی کریں تو اسے اتناہی اجر ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اوران کے اجروثو اب میں کسی قتم کی کمی نہ کی جائے گی۔

( ١٠٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ اللَّمْسِ وَالنِّبَاذِ [راحع: ١٠٣٧٥]

( ۲۰ کے ۱۰ ) حضرت ابو ہر رہے ہ ہلاتات مروی ہے کہ نبی ملیات نے دونتم کی خرید وفر وخت نبیج ملامیہ اور منابذہ سے منع فر مایا ہے۔

(۱۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنْسِ عَنْ مَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَى مِنُ الصَّبْحِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتْ النَّسْمُسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى [راجع: ٥٥٨] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنُ الصَّبْحِ رَكُعَةً ثُمَّ طَلَعَتْ النَّسْمُسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى [راجع: ٥٥٨] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مِنْ صَلَّى مِنْ الصَّبْحِ وَكُعةً ثُمَّ طَلَعَتْ النَّسْمُسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى [راجع: ٥٥٨] (١٠٤١) مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْ وَلَوْمَ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۰۷۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُذْكُرُ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلُبًا يَأْكُلُ الثَّوى مِنْ الْعَطْشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ حُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ الْمَاءَ حَتَّى أَرُواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ [راجع: ١٨٨٦] الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ الْمَاءَ حَتَّى أَرُواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ [راجع: ١٨٨٦] الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ الْمَاءَ حَتَّى أَرُواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ [راجع: ١٨٨٦] الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ الْمَاءَ حَتَّى أَرُواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ [راجع: ١٨٥] اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَالْمُعْرَتُ الْعَرْقُ مِن الْعَلَامِ عَلَيْهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَالِيكَ آدَى كَلْ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَلْ بِلا دِيا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَالِيلُ عَمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْرَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءَ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَنْ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَالِيلُهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُ الْعَلَامِ وَالْمُ الْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ الْمُعْلَى الْوَالُولُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْمُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعُلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَولُولُ الْمُعَلَّلَةُ عَلَى الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِي اللَّهُ الْمُلْعَلِقُولُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعُلِقُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْوَالْمُ ال

و کار میں کا میں کا اور اسے بخت میں داخل فرمادیا۔ کاس مل کی قدردانی فرمائی اور اسے جنت میں داخل فرمادیا۔ ( ۱۰۷۹۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۱۰۷۱۲) حدثنا عبد الصفيد حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن أبي صَالِح عَن أبي هَوَيَوَة أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِعُضْنِ شُولِ فَتَحَّاهُ عَنِ الطَّوِيقِ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ فَأَذْ خَلَهُ الْبَحَنَةُ [راجع: ٢٨ ٢٨].

( ٢٣ ١٥-١) حفرت ابو هريره وَ النَّفَ عمروى ہے كہ فِي عَلِيَّا نے فرمايا ايك آدى نے مسلمانوں كراست سے ايك كانے دار ثبنى كو مِثايا ، الله نے اس كى قدروانى كى اورا سے جنت ميں واخل فرما ديا۔

(١٠٧٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَنَّتَ

### الم الماري الماري المنظم المنظ

وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْحِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْحِ سَلَمَة بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ اللَّهُمَّ الْشُهُ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِينَ يُوسُفَ قَالَ أَبِي الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَنْجِ أَنْجِ إِرَاحِهُ ١٠٤١ وَقَالَ عَبْدُ الْوَقَالِ عَبْدُ الْوَقَالِ عَبْدُ الْوَقَالِ عَنِي سُفَ وَقَالَ فِيهَا كُلِّهَا نَجِ وَقَالَ أَبُو عَامِ كُلَّهَا اللَّهُمَّ أَنْجِ أَنْجِ إِرَاحِهُ ١٠٤١ وَقَالَ فِيهَا كُلَّهَا نَجِ مَا يَعْ وَقَالَ فِيهَا كُلَّهَا نَجِّ وَقَالَ أَبُو عَامِ كُلَّهَا اللَّهُمَّ أَنْجِ أَنْجِ إِرَاحِهُ ١٠٤١ وَقَالَ فِيهَا كُلَّهَا نَجِ مَا يَعْ وَقَالَ الْمُو عَامِ كُلِّهَا اللَّهُمَّ أَنْجِ أَنْجِ إِرَاحِهُ ١٠٤ وَمِ كَاللَّهُ اللَّهُمَّ أَنْجِ أَنْجِ إِرَاحِهُ ١٠٤ وَمَ اللَّهُمَّ أَنْجِ أَنْجِ أَنْجِ أَنْجِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

( ١.٧٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَٱبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٩١٩٩]

(۱۰۷۲۵) حضرت ابوہریرہ دلائٹئا ہے مردی ہے کہ نبی الیٹانے فرمایارمضان ہے ایک یادودن پہلے روزے ندر کھا کرو البتداس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روزہ رکھ لینا جاہیے۔

(١٠٧٦) حَدَّثَنَا عُبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرِ قَالَا حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى جَعْفَرِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ إِذَا بَقِى ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَغْفِرُنِى آغْفِرُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَوْزِقَنِى آرُزُقَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَعُفِرُنِى آغْفِرُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَعُفِرُنِى آغْفِرُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَوْزِقَنِى آرُزُقَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَعُفِرُنِى آغْفِرُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَوْزِقَنِى آرُزُقَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَعُفِرُنِى آغُفِرُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَوْزِقَنِى آرُزُقُهُ مَنْ ذَا اللّذِى يَسْتَوْزِقَنِى آرُزُقُهُ مَنْ ذَا اللّذِى يَسْتَكُشِفُ الطَّيْرَ آكُشِفُهُ حَتَى يَنْفَجِوَ الصَّبْحُ قَالَ آبُو عَامِرٍ عَنْ آبِى جَعْفَرِ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ [راخع: ١٠٥٠] يَسْتَكُشِفُ الطَّيْرَ آكُونِ مَا يَعْمِرُ عَنْ آبِى جَعْفَرِ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ [راخع: ١٠٥٠] الصَّيْرِ وَلَ الْعَامِرِ عَلَى اللَّهُ اللَّذِى اللَّهُ عَلَى آبُو عَامِرٍ عَنْ آبِى جَعْفَرِ آنَةُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ [راخع: ١٠٥٠] عَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

( ١.٧٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَٱبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي جَعُفَرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ آبًا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيمَانُ لَا شَكَّ فِيهِ وَغَزُوهٌ لِيْسَ فِيهَا غُلُولٌ وَحَجَّهٌ مَبُرُورَةٌ [راحع: ٢٠٥٧].

(۷۷ کے ۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا انڈ کے نزو کی سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو،اور ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہواور حج مبرور ہے،حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ حج مبرور اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

# 

(۱۰۷۱۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَابِ أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ عَبُدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبِى مُزَاحِمٍ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً وَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ يَعِرَاطُ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أَحُدٍ قِيرًاطُ وَمَنْ النَّظُورَ حَتَّى يَقُضِى قَضَائَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أَحُدٍ قِيرًاطُ وَمِي اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أَحُدٍ اللهِ وَمَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَمُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مِن اللهُ وَمَا اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مِن اللهُ وَمَا اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهِ مِن اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مُولِولًا عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

(۱۰۷۱۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ آخْبَرَنَا يَغْنِي هِ شَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ آبِي عَلِيٍّ عَنْ آبِي حَازِمٍ
عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلُوُزُرَاءِ لَيَتَمَنَّى أَقُوامٌ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتُ مُعَلَّقَةً بِالشُّرِيَّا يَتَذَبُذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا إراحع: ١٩٦٨]
الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتُ مُعَلَّقَةً بِالشُّرِيَّا يَتَذَبُذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا إراحع: ١٩٦٨]
( ٢٩٤ - ١) حضرت ابو بريره ثَنَّيْ سِيم وي بِهُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرْ مَا يَا الرَّهِ عَلَى بَوْنِ الرَّالِ وَلَا يَعْفَى الْمُولِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيْنَ اور مِيرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى الْمُولِ عَلَيْهُ وَمُولَى الْمُولِ عَلَيْهُ وَمُولَى الْوَلِي الْمُولِ عَلَيْهُ الْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ وَمُولَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَيْهُ اللَّهُ مُولِي الْوَلِمُ وَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَيْهِ وَلَى الْمُلَامِ وَلَيْهُ وَمُولَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا الْمُولِ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُولِ الْمُولِ عَلَيْهُ وَلَا عَمَلُولُ الْمُولِ عَلَيْهِ وَلَا الْمُولِ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلَقُولُ وَلَا الْمُولِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَيْهُ وَلَهُ الْمُولِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِقُلُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ اللْمُولِ الْمُؤْمِ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَا مُولِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

( ١٠٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِى عُنْمَانَ قَالَ بَلَغَنِى عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ ٱلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ فَقُضِى آبِى هُرَيْرَةَ آنَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْحَسَنَةِ آلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْحَسَنَةَ ٱلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ آبُو هُرَيُوةَ لَا بَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُعْطِيهِ ٱلْفَى ٱلْفِ حَسَنَةٍ ثُمَّ تَلَا يُضَاعِفُهَا وَيَكُونَ مِنْ لَكُونَ مِنْ لَدُنَهُ أَرْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ يُعْطِيهِ ٱلْفَى ٱلْفِي حَسَنَةٍ ثُمَّ تَلَا يُضَاعِفُهَا وَيَوْتِ مِنْ لَدُنَهُ أَنْهُ مَنْ لَكُنْ أَدُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ يَقُدُرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِذَا قَالَ آجُرًا عَظِيمًا فَمَنْ يَقُدُرهُ وَالَومَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۷۷۰) ابوعثان نہدی پینٹ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤک حوالے سان کی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کوایک نیکی پردس لا کھنیکیوں کا ثواب دیتا ہے، انفاق سے ہیں جج یا عمرے کے لئے چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کی خدمت میں جس محاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک نیکی پر بر حاجر حاکر دس لا کھنیکیوں کا ثواب مجمی مل سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے نبی ملیشہ کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ ایک نیکی کودگنا کرتے کرتے ہیں لا کھنیکیوں کے برابر بنا دیتا ہے، پھر انہوں نے بی آیت تلاوت کی کہ'' اللہ اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اس پر اجرعظیم عطاء فرما تا ہے۔ "جب اللہ نے اجرکو علیم کہا ہے واس کی مقدار کون جان سکتا ہے۔

( ١٠٧٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# مُنالًا أَخِينُ بِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢١].

(۱۷۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا جو محض کسی مسلمان کے عیوب پر پر دہ ڈالیا ہے ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر بردہ ڈالے گا۔

(١٠٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتِيلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو شَهِيدٌ [راحع: ٨٠٧٨].

(۷۷۲ء) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جانا بھی شہادت ہے، پیٹ کی بھاری میں مرنا بھی شہادت ہے، طاعون میں مبتلا ہوکر مرنا بھی شہادت ہے،ادرراہ خدامیں مرنا بھی شہادت ہے۔

( ١٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ قَالَ آخْبَرَنِى سُهَيْلٌ حَدَّثِنِى آبِى عَنُ آبِى هُرَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا ٱصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ آصْبَحُنَا وَبِكَ ٱمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [راجع: ٢٣٤].

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ٹی بایٹا میں کے وقت بیدها ءکرتے تھے کہ اے اللہ! ہم نے آپ کے نام کے ساتھ میں شام کریں گے، آپ کے نام بی سے ہم زندگی اور موت پاتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

( ١٠٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَرْعَفَنَّ عَلَى مِنْبَرِى جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ يَسِيلُ رُعَافُهُ قَالَ فَحَدَّثَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ مَنْ رَأَى عَمْرَو بُنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ رَعَفَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ اللهِ عَلْمَ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ

(۱۰۷۷۳) حضرت ابو ہریرہ رہائیڈے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میرے اس منبر پر بنو امیے کے ظالموں میں سے ایک ظالم قابض ہوجائے گا اور اس کی تکسیر چھوٹ جائے گی ، راوی کہتے ہیں کہ عمرو بن سعید کودیکھنے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب وہ نبی ملیٹا کے منبر پر بیٹھا تو اس کی تکسیر چھوٹ پڑی۔

(١٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجَنَانِ وَعُسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لِهَوُلَاءِ صَلَاةً هِي آحَبُ إِلَيْهِمُ مِنْ آبَائِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجَنَانِ وَعُسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لِهَوُلَاءِ صَلَاةً هِي آحَبُ إِلَيْهِمُ مِنْ آبَائِهِمْ وَآبُنَائِهِمْ وَهِي الْعَصْرُ فَآجُمِعُوا أَمْرَكُمْ فَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَوهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّى بِبَغْضِهِمْ وَتَقُومَ الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَوهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّى بِبَغْضِهِمْ وَتَقُومَ الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى

الله المرافيل بيد سرم المرافيل بيد سرم المرافيل المرافيل

(١٠٧٧٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ حَسَّانَ يَغْنِي الْعَنْسِيَّ عَنِ الْقَلُوصِ أَنَّ شِهَابَ بَنَ مُذَلِجٍ نَوَلَ الْبَادِيةَ فَسَابٌ ابْنَهُ رَجُلًا فَقَالَ يَا ابْنَ الَّذِي تَعَرَّبَ بِهِذِهِ الْهِجُرَةِ فَأَتَى شِهَابٌ الْمَدِينَةَ فَلَقِي أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلَانِ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى فَسَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلَانِ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَهُبِطُ مَوْضِعًا يَسُوءُ الْعَدُو وَرَجُلٌ بِنَاحِيَةِ الْبَادِيةِ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ وَيُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ وَيَغْبُدُ رَبَّةُ حَتَّى يَهُبِطُ مَوْضِعًا يَسُوءُ الْعَدُو وَرَجُلٌ بِنَاحِيَةِ الْبَادِيةِ يُقِيمُ الصَّلُواتِ الْحَمْسَ وَيُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ وَيَغْبُدُ رَبَّةُ حَتَّى يَهُبِطُ مَوْضِعًا يَسُوءُ الْعَدُو وَرَجُلٌ بِنَاحِيةِ الْبَادِيةِ يُقِيمُ الصَّلُواتِ الْحَمْسَ وَيُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ وَيَغْبُدُ رَبَّةً حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُوكُولُ لَهُ فَالَ الْعَمْ مِهَا

(۲۷۷۱) قلوص کہتے ہیں کہ شہاب بن مدلج ایک دیہات ہیں پہنچ، وہاں پڑاؤ کیا،اس دوران ان کے بیٹے نے کسی کوگائی دے دی، وہ کہنے لگا کہ اے اس شخص کے بیٹے! جو ہجرت کے بعد عرب بنا، پھر شہاب مدینہ منورہ پہنچ، وہاں ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللہ سکا تیکھ نے ارشاد فر مایا لوگوں میں دوآ دمی سب سے افضل ہیں، ایک تو وہ آدمی جو راہ خدا میں جہاد کرے، یہاں تک کہ الی جگہ جا اتر ہے جس سے دشمن کو خطرہ ہو،اور دوسراوہ آدمی جو کی دیہائے کے کنارے میں رہتا ہو، پانچ نمازیں پڑھتا ہو، اینے مال کاحق ادا کرتا ہواور موت تک اپنے دب کی عبادت کرتا ہے۔

بیان کرشہاب اپنے دونوں گھٹنول کے بل جھکے اور کہنے لگے کداے ابو ہریرہ نگاٹڈا کیا آپ نے بیرصدیث خود نی مالیا ہے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہال!اس پرشہاب اپنے گاؤں واپس آ کرویہیں مقیم ہو گئے۔

( ١٠٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثِنَا أَبُو الزِّرَاعِ عَنْ أَبِي أُمَيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَسَمُّرَةً بُنُ جُنُدُبٍ فَآتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَنَا انْطَلِقُوا إِلَى مَسْجِدِ

## هُ مُنْ الْمُ الْمَرِّينَ بْلِ يَسِيْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

التَّقُوَى فَانْطَلَقُنَا نَحُوَهُ فَاسْتَقْبَلْنَاهُ يَدَاهُ عَلَى كَاهِلِ آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُرُنَا فِي وَجُهِهِ فَقَالَ مَنْ هَوُلَاءِ يَا أَيَا بَكْرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً وَسَّمُرَةُ

(۱۷۵۷) حضرت الوجريره و النفوس مروى ب كه ايك مرتبه مين ، حضرت عبدالله بن عمر و النفوا ورسم ه بن جندب و النفوا فدمت مين حاله المناه من المناه و عنه من النفوا في المناه و عنه المناه و عنه النفوس به المناه و النهو ك المنه و كالمناه المناه و كالمناه و كالمناه و كالمناه و كالمناه و كالمنه و كالمنه و كالمنه و كالمنه و كاله و كالمنه و كاله و كالمنه و كاله كالمنه و كال

( ١٠٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِى الْآذَانُ أَقْبَلَ فَلَمْ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَالُ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۰۷۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ بی ایسا نے فر مایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور دور سے ہوا خارج کرتے ہوئے ہواگ جاتا ہے تا کہ اذان شرن سکے ، جب اذان تم ہوجاتی ہے تو پھر واپس آجاتا ہے ، پھر جب اقامت شروع ہوئی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے اور اقامت مکمل ہونے پر پھر واپس آجاتا ہے اور انسان کے دل میں وہوسے اقامت شروع ہوئی ہوتا ہے دوان ہو تا ہے اور انسان کے دل میں وہوسے داتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فلاں بات یا دکرو ، فلاں بات یا درو ہو باتھ ہو کے دو جو برائے کہ باتھ ہو کہ دو جو برائے ہو کہ باتھ ہو کہ دو جو برائے ہو کہ باتھ ہو کہ دو جو برائے ہو کہ باتھ ہو کہ باتھ ہو کہ دو جو برائے ہو کہ باتھ ہے کہ باتھ ہو کہ

# ﴿ مُنْلِهُ الْمَهُ وَسَلِمُ اللَّهِ مَنْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ بِإِصْبَعَيْهِ فِي جُنَّتِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسَّعُهَا وَلَا اللَّهِ هُرَيْرَةً قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعَيْهِ فِي جُنَّتِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسَّعُهَا وَلَا

ابو هُرَيْرَةً قَالَ فَانَا رَايَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ بِإِصَبَعَتِهِ فِي جَبَّتِهِ فَلُو رَأَيْتُهُ يُوَسُّعُهَا وَلَا تُوسَّعُ [راجع: ٧٣٣١].

(۱۰۷۸۰) جھزت الوہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نی ملیکھانے فرمایا کمجوں اور خرج کرنے والے کی مثال ان دوآ دمیوں کی سی ہے جن کے جسم پر چھاتی سے لے کرہنسلی کی ہڈی تک لوہ ہے کے دو جبے ہوں، خرج کرنے والا جب بھی پچھخرچ کرتا ہے اس کے بقدراس جبے میں کشادگی ہوتی جاتی ہے اور وہ اس کے لیے کھلنا جاتا ہے اور کبخوں آ دمی کی جکڑ بندی ہی بر بھتی چلی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیکھ کوا بنی دوالگیوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کاش! تم بھی نبی ملیکھا کا جبدد کھے سکتے جسے وہ کشادہ کررہے تھے لیکن وہ ہونہیں رہا تھا۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ [راحع: ٧٥٠١].

(۱۰۷۸۱) حضرت ابو ہر برہ ہ ٹائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا تین قتم کے لوگوں کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک وشہزمیں ،مظلوم کی دعاء ،مسافر کی دعاء ،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

( ١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْمُعْمَالِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ اللَّانِيَا قَلِيلٍ [راحع: ١٨٠١٧].

(۱۰۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نی مالیا آن فتوں کے آنے سے پہلے'' جوتاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گئے'' اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرلو، اس زمانے میں ایک آدی صبح کومؤمن اور شام کو کا فر ہو گایا شام کومؤمن اور شام کو کا فر ہو گایا شام کومؤمن اور شام کو کا فر ہو گایا شام کومؤمن اور شام کو کا فر ہوگا ، اور اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے ساز وسامان کے عوض فروخت کر دیا کرے گا۔

( ١٠٧٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى النَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطُعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِهِ حِينَ يُولَدُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطُعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِهِ حِينَ يُولَدُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطُعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِهِ حِينَ يُولَدُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطُعُنُ فَطَعَنَ فِي الْمُحِمَّالِ [صححه البحاري (٣٢٨٦)].

(۱۰۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا ہر پیدا ہونے والے بچے کوشیطان کچو کے لگا تا ہے جس کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچہروتا ہے، کیکن حضرت عیسی علینا کے ساتھ الیانہیں ہوا، شیطان انہیں کچوکا لگانے کے لئے گیا تو تھا کیکن وہ کسی اور درمیان میں جاکل چیز ہی کولگا آیا۔

( ١٠٧٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنَّوْ الِقَاءَ الْعَدُوقِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فَاصْبِرُوا [صححه مسلم(١٧٤١) وعلقه البحارى(٢٦٠٣)] (١٠٤٨ه) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیا ان شن سے سامنا ہونے کی تمنا نہ کرو، اور جب سامنا ہو است قدمی کامظاہرہ کرو۔

( ١٠٧٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و وَسُرَيْجٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ يَتَكَفَّأُ بِالْبَكَاءِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةً كَفَتْهَا فَإِذَا سَكَنَتُ اعْتَدَلَتُ وَكَذَلِكَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ يَتَكَفَّأُ بِالْبَكاءِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةً يَقْصِمُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ [احرحه البحارى: ١٤٩/٧]

(۱۰۷۸۵) حضرت ابو ہریرہ ہٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ نے فرمایا مسلمان کی مثال کیبق کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ ہوائیں چل کراہے ہلاتی رہتی ہیں اور مسلمان پر بھی ہمیشہ مصببتیں آتی رہتی ہیں ،اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑسے اکھیڑویا جاتا ہے۔

( ١.٧٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ أَبِي يَغْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنُ افْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ [راحع: ٤٤].

(۱۰۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹ نے فر مایا کوئی شخص دوسر بے کواس کی جگہ سے نداٹھائے ، بلکہ کشادگی پیڈا کرلیا کرو،اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔

( ١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُوو حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُوَجِ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُوجِ عَنْ آبِي هُوَيُوقَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَامُ جُنَّةً يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقُوى وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِلَلِكَ آجُرًا وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِ وِزُرًا [صححه البخارى (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٤١)].

(۱۰۷۸۷) حضرت ابوہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا حکمران ڈھال ہوتا ہے، اس کے بیچھے لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے تقوی اختیار کیا جاتا ہے، اگروہ تقوی اور انصاف پر بنی حکم دیتا ہے تو اس پراسے ثواب ملے گا،اور اگراس کے علاوہ کوئی غلط حکم دیتا ہے تو اس براس کا وبال ہوگا۔

( ١٠٧٨) حَدَّقَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّقَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ آنَّهُ رَقِىَ إِلَى آبِى هُوَيُوهَ عَلَى ظَهْرٍ الْمَسْجِدِ فَوَجَدَهُ يَتَوَضَّأُ فَرَفَعَ فِى عَضْدَيْهِ ثُمَّ ٱلْجُلَ عَلَىَّ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِى الْعُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَرِ الْوُضُوءِ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ لَا آذرى مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوْ مِنْ قَوْلِ آبِى هُرَيْرَةَ (راحع: ٤٣٩٤).

### هي مُنلاً احَدِينَ بل يَنْ مِنْ اللهُ وَيُدُونَ مِنْ اللهُ وَيُونَ وَمَنْ اللهُ هُرِيدُونَ مِنْ اللهُ وَيُدُونَ مِنْ اللهُ وَيُدُونَ مِنْ اللهُ وَيُدُونَ مِنْ اللهُ وَيُدُونَ مِنْ اللهُ وَيُدُونُ مِنْ اللهُ وَيُعُونُ مِنْ اللهُ وَيُدُونُ مِنْ اللهُ وَيُعُونُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَيُعُونُ مِنْ اللهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۱۰۷۸۸) نعیم بن عبداللہ ایک مرتبہ مبحد کی جہت پر چڑھ کر حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کے پاس پنچے جو کہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے اسپ باز دول کو کہنیوں سے بھی او پر تک دھویا تھا، پھروہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشانات سے روش اور چمکدار پیشانی والے ہوں گے اس لئے تم میں سے جو شخص اپنی چمک بڑھا سکتا ہو، اسے ایسا کر لینا جائے۔

( ١٠٧٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و وَسُرَيْجٌ قَالًا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مَعْمَرٍ وَهُوَ آبُو طُوَالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلَّ آخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِنَحْيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً بَعْدَهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى غَنَمٍ آوُ غُنيْمَةٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَغْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

(۱۰۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروکی کے کہ نبی الیٹھ نے فرمایا کیا میں تنہیں مخلوق میں سب سے بہتر آ دمی کے بارے نہ ہتاؤں؟ وہ آ دمی جواچ گھوڑے کی لگام پکڑے راہ خدا میں نکل پڑا ہو، کیا میں تنہیں اس کے بعد والے در جے پر فائز آ دمی کے بارے نہ بتاؤں؟ وہ آ دمی جواپی بکر یول کے ربوڑ میں ہو، ٹماز قائم کرتا اور زکو قادا کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہواور اس کے ساتھ کی کوشر یک نے شہراتا ہو۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرٍ و وَسُرَيْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَعْمَرٍ أَبُو طُوالَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي آراحع: ٢٣٣٠].

(۹۰۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو نبی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی نتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں ''جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سائیمیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

(١٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقُوامِ إِنَّمَا هُمْ فَخْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ آهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجَعْلَانِ الَّتِي تَدُفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ ٱذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيَّ وَفَجْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيَّ وَالْجَرْ شَقِيًّ النَّاسُ بَنُو آدَمُ وَآدَمُ مِنْ تُوابِ [راحع: ٢١٧٨].

(۱۰۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا گوگ اپنے آبا وَاجداد پرفخر کرنے سے باز آ جائیں جوجہنم کا کوئلہ ہیں، ورنداللہ کی نگاہوں میں وہ اس بحری سے بھی زیادہ حقیر ہوں گے جس کے جسم سے بدبوآ ناشروع ہوگئ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جا ہلیت کا تعصب اورا پنے آبا وَاجداد پرفخر کرنا دورکر دیا ہے، اب یا تو کوئی شخص متقی مسلمان ہوگا یا بد بخت

## هي مُنالًا امَرُانَ بل يَسْدُمْ مَنْ اللهُ اللهُ

النابكار بوكا ،سب لوك آدم عليه ك اولاد بين اورآدم عليه كى پيدائش مى سے بوئى تھى ۔

(١٠٧٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُرُنِى وَاللَّهُ أَشَلُّ فَرَحًا بِيَ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُرُنِى وَاللَّهُ أَشَلُّ فَرَحًا بِيَ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُرُنِى وَاللَّهُ أَشَلُّ فَرَحًا بِيَ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُرُاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا بَعُرُمُ يَجِدُ ضَالَتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا وَيَمَنْ مَعْمِى أَفْبَلُتُ أَهُرُولُ [راجع: ٢٤١٦].

(۱۰۷۹۲) حضرت ابو ہر رَدہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی عالیا آنے ارشاد فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں ، بندہ جب بھی جھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں ، اللہ کو اپنے بندے کی تو بہ ہے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جوتم میں ہے کی کوجنگل میں اپنا گمشدہ سامان (یا سواری) ملئے ہے ہوتی ہے اور جوشخص ایک بالشت کے برابر میر ہے تو میں ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں ، اگر ہوجاتا ہوں ، اور اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوت میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں ۔ تا ہوں ۔

(١٠٧٩.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ تَمِيمٍ آخْبَرَنِى آبِى آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آظَلَّكُمْ شَهْرُ كُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ مَنْهُ بِمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ قَطُّ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ وَمَا مَرَّ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ قَطُّ آشَرٌ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ قَطُّ آفَرُ اللَّهَ لَيَكُتُبُ آجُرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَائَهُ مِنْ قَبْلِ آنُ يُدْخِلَهُ وَسُلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَكْتُبُ آجُرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَائَهُ مِنْ قَبْلِ آنَ يُدْخِلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَكُتُبُ آجُرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكُتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَائَهُ مِنْ قَبْلِ آنَ يُدْخِلُهُ وَنَوَافِلَهُ إِنَّا اللَّهُ مِنْ قَبْلِ آنَ اللَّهَ لَيَكُتُبُ آلِهُونَ فِيهِ الْمُنَافِقُ الْبَعَاءَ غَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِ يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِلُ [راحع: ٢٥٥]

(۱۰۷۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا پر مہینہ تم پر سابھ آن ہوا، پیغیبر خدافتم کھاتے ہیں کہ سلمانوں پر ماہِ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ سابہ آئا، اللہ تعالی اس کے آئے سے بہتر کوئی مہینہ سابہ آئا، اللہ تعالی اس کے آنے سے پہلے اس کااجراور نوافل کھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کا گنا ہوں پر اصرار اور بد بختی بھی پہلے سے کھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کو گوٹ کی خفلتوں اور دیتا ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ سلمان اس مہینے میں عبادت کے لئے طاقت مہیا کرتے ہیں اور منافقین کو گوٹ کی خفلتوں اور عبوب کو تاش کرتے ہیں، گویا یہ مہینہ مسلمان کے لئے خفیمت ہے جس پر گنا ہگار لوگ رشک کرتے ہیں۔

( ١٠٧٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ آبُو آخُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ تَمِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَلَّكُمْ شَهْرُ كُمْ فَلَكَرَهُ

(۱۰۷۹۳) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### 

( ١٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمُرُو حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ الْصَدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ قَالَ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا مَنْ تَعُولُ قَالَ امْرَأَتُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِى أَوْ أَنْفِقُ عَلَى شَكَّ أَبُو عَامِرٍ أَوْ طَلَّقُنِى وَخَادِمُكَ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا مَنْ تَعُولُ قَالَ امْرَأَتُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِى أَوْ أَنْفِقُ عَلَى شَكَّ أَبُو عَامِرٍ أَوْ طَلَّقُنِى وَخَادِمُكَ يَقُولُ أَطْعِمْنِى وَاسْتَعْمِلْنِى وَابْنَتُكَ تَقُولُ إِلَى مَنْ تَذَرُنِى [راحع: ٢٣ ٤ ٢].

(۱۰۷۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پکھ نہ پکھ مالداری چھوڑ دے (سارا مال خرج نہ کردے) اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کیا کرو جو تہاری ذمہ داری والے افراد'' کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا تہاری نوعہ کہ تا ہے کہ جھے کھانا کھلاؤ، ورنہ مجھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ جھے کھانا کھلاؤ، ورنہ کسی اور کے ہاتھ فرمایا تہاری ہوی کہتی ہے کہ جھے کھانا کھلاؤ، ورنہ کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟

( ١٠٧٩٠) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ وَ حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هَالَا عَنِ ابْنِ آبِي ذُبَابٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ آصُحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةُ مَاءٍ عَذْبٍ فَآغَجَبُهُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنُ آصُحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ طِيبُهُ فَقَالَ لَوْ أَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ فَاعْتَزَلْتُ النَّاسَ وَلَا أَفْعَلُ حَتَّى آسَنَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صَلَّى اللَّهُ مَنْ قَاتَلَ فِي صَلَّى اللَّهُ مَنْ قَاتَلَ فِي صَلِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي صَلِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي اللَّهُ لَكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ الْجَنَّةَ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ فَوْاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ إِراحِمِ ١٩٧٦]

(۹۷) حضرت ابو ہریرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ کے ایک صحابی کا کسی ایسی جگہ سے گذر ہوا جہاں پر ہیٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور انہیں وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی گئی، انہوں نے سوچا کہ ہیں یہیں رہائش اختیار کر کے خلوت گزیں ہوجا تا ہوں، پھر انہوں نے سوچا کہ ہیں یہ بیلے نبی ملیٹ نے فر مایا ایسا نہ کرنا، ہم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونا ساٹھ سال تک مسلسل تنہا عبادت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیا تم نہیں علی سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونا ساٹھ سال تک مسلسل تنہا عبادت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیا تم نہیں علی سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونا ساٹھ سال تک مسلسل تنہا عبادت کرنے ہوئی کے تعنوں میں دودھ اتر نے کی مقد ارکے برابر بھی راہ خدا ہیں جہاد کرونہ جو خص اوٹ تا ہے ، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔

(۱۰۷۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ أَنَّهُ ذَكُو رَجُلَيْنِ المَعْدِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ [راحع: ٢٥٣٠] اذَّعَيَا ذَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَعَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ [راحع: ٢٥٥] اذَّعَنَا ذَابُو مِرِهِ وَلَيْ الْيَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ [راحع: ٢٥] (١٠٤٩) حفرت ابو مِريه وَلِيَّا فِي مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِيلَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ وَالْمَوْمِ وَلَيْنَانَ مِيلَ عَلَى الْمَعْمَ وَيَا لَكُونَانَ مِيلَ عَلَى الْيَعْمَ وَيَا (جَسِلَ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَيَا (جَسِلَ عَلَى الْمَعْمُ وَيَا (جَسِلُ عَلَى الْمَعْمُ وَيَا وَالْمَعْمُ وَيَا (جَسِلُ عَلَى الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَيَا وَالْمَعْمُ وَيَا وَالْمَعْمُ وَيَا وَالْمَعْمُ وَيَا وَالْمُعْمُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَيَا وَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَلَيْمُ وَيَا وَالْمُولُ عَلَيْهِ وَالْعُولِ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَيْنِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُولُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولِمُ عَلَيْكُ وَالْمُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُ عَلَيْكُولُ وَلَمْ الْمُعَلِينَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَمْ الْمُعُلِلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَمُ الْمُعُلِينَ وَلَا عَلَى الْمُعْلِى الْمُعِلَى الْمُعْلَى وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَلِمْ الْمُعْلَى وَلَالِمُولُولُولُ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَلِمُ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعُلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى وَلَالِمُ الْمُولِلِينَا وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَلَالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلِمُ اللْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا اللْمُعْلِمُ والْمُولُولُ وَلَمُ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ ولِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْمُ اللْمُول

# اله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة الم

كنام رِقرع نكل آئے ، وہ تم كھالے)

( ١.٧٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخَبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ بيَدِهِ هَكَذَا يَغْنِي الْقَثْلَ [راحع: ١٥٥٠].

(۱۰۷۹۸) حفرت الوجريره و النفز عمروى ب كه مين في النهاكوية فريات موت ساب كه علم الله الياجائ كا، فتنول كا ظهور موكا اور " بهرج" كى كثرت موكى محابكرام و النفز في حجايار سول الله بجرح سي كيامراد ب بى عليه فرماية قال بقل من الله عن مُحمّد بن سيرين عَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مَا مِنْكُمْ يَعْنِي أَحَدٌ يُدُخِلُهُ عَمَلُهُ الْحَنَّة وَلَا يُنتَجِيهِ مِنْ النّارِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ وَلَا عَنْ مُحَمّة وَفَصْلِ مَرّتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا [راحع: ٢٠٢٧]

(99 ء آ) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایاتم میں سے کسی تحض کواس کاعمل جنت میں داخل اور جہنم سے نجات نہیں ولاسکتا، صحابہ کرام خالیج نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ، الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے ، یہ جملہ آپ تا ٹائیج کم نے دویا تین مرتبہ دبرایا۔

( .١٨٠٠) حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ بُنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلٌ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسُمَعُهَا آجَدُكُمُ [راحع: ٧٦٠٧].

(۱۰۸۰۰) حضرت الو ہر یہ واٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ وقال سب سے بہتر ہے، کس نے پوچھا یارسول اللہ! وقال سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جوتم میں سے کوئی ہے۔ (۱۰۸۰۱) حکد قنا وَهُبُ بُنُ جَوِیدٍ حَدَّفَنَا آبِی قَالَ سَمِعْتُ یُونُسَ بُنَ یَزِیدَ الْآئیلیّ یُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُوِیِّ عَنْ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیّبِ عَنْ آبِی هُریُرَةً عَنْ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَجِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ فَنِحِیارُهُمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَنُ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَجِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ فَنِحیارُهُمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خِیْرِ النّاسِ فِی هَذَا الْآمُورِ آکُرَهُمُ لَلَهُ قَبْلَ آنُ یَدُخُلَ فِیهِ خِیْرِ النّاسِ فَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ بِوَجُهِ وَهُولًا لَا عَلَیْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُولًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَهُولًا لَو بُولِهُ وَهُولًا لَا مُورِيْرَ مَنْ صَلّ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْلَاءً بِوجُهِ وَهُولًا لَا عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ لَاءً بِوجُهِ وَهُولًا لَاءً اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ لَاءً بُوجُهِ وَهُولًا لَاءً وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (٢٤٩٣)، وَابِنْ حَالَ مِنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۰۸۰۱) حضرت ابو ہریرہ رہ النظائے مروی ہے کہ بی ملیلانے فر مایالوگ چھپے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں ہتم محسوں کرو کے کہ ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جا کیں ،اورتم اس معاسلے میں اس آ دمی کوسب سے بہترین پاؤ کے جواس دین میں داخل ہونے سے پہلے بھی معزز تھا اورتم لوگوں میں سب

### هُ مُنلُهُ المَّذِينَ بِل يَنْ مِنْ مُنلِهُ المَّذِينَ بِل يَنْ مِنْ مِنْ الْمُ المَدِّنِ فَلِي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

سے بدترین شخص اس آ دمی کو پاؤ کے جو دوغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہواور ان لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآتا ہو۔

(١٠٨٠٢) حَدَّثَنَا وَهُبٌ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونِسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَفِيضُ الْمَالُ وَتَظُهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْقَتُلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ [صححه البحارى (٢٠٣٧)، ومسلم (١٥٧)، وابن اللَّهَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ [صححه البحارى (٢٠٣٧)، ومسلم (١٥٧)، وابن حباد (٢٧١١)].

(۱۰۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ (ٹائٹوسے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے فرمایا زمانہ قریب آجائے گا، مال پانی کی طرح بہنے لگے گا، فتنوں کاظہور ہوگا اور''ہرج'' کی کثرت ہوجائے گی ،کس نے بوجھا کہ ہرج کا کیامعنی ہے؟ فرمایا قتل۔

( ۱۰۸۰۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَوْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَاوَزُوا فِى الصَّلَاقِ فَإِنَّ حَلْفَكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ الحَدَرِ الحَدِرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَاوَزُوا فِى الصَّلَاقِ فَإِنَّ حَلْفَكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ الحَدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَاوَزُوا فِى الصَّلَاقِ فَإِنَّ حَلْفَكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ الحَدِرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَا يَعْ مِلْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

( ١٠٨٠٤ ) قَالَ وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبُدِ الِلَّهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ

(۱۰۸۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٨٥ ) قال وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ

۱۰۸۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١.٨.٦) قَالَ و حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلكَ

(۱۰۸۰۱) گذشته صدیث اس دوسری سند سے حضرت ابن عباس ر ٹاٹھ سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٨٠٧) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابُنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلِ أَفُلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌّ عِنْدَهُ مِالَهُ وَلَمْ يَكُنُ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُو لَهُ

( ٤٠٨٠) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ تَالَیْتُ ارشاد فر مایا جس آ دی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اور کمی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ار ہے۔

( ١٠٨٠٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنُ آبِيٰ إِسْحَاقَ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخُلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَوْ يَا أَبَا هِرٍّ هَلَكَ الْمُكْتِرُونَ إِنَّ

### ﴿ مُنْ الْمُ اَمْرُ فِينَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْمُكُثِرِينَ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنُ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اَلَا آدُلُّكَ عَلَى كُنْ إِلَى الْمَالِ مَكْذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ تَدُوى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبَادِ مَلَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُعْدِرُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ [راجع: ١٧ ١٠].

(۱۰۸۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَنَائِیَّا نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے تجارت نہ کرے، آپس میں قطع رحی نہ کرو، ایک دوسرے کوتجارت میں دھو کہ نہ دو، اوراللّٰہ کے بندو! بھائی بھائی بن کرر ہا کرو۔

( ١٠٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا لَقِيتُمْ الْمُشُورِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبُدُّؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا لَقِيتُمْ الْمُشُورِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبُدُّؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا [راجع: ٧٥٥٧].

(۱۰۸۱۰) حضرت ابو ہریرہ رہائیئات مروی ہے کہ نبی ملیا اے فر مایا جب تم مشرکیین سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں نگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

(۱۰۸۱) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَلَّثَنَا شَرِيكَ عَلَ النَّعَتَ بِنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ عَنْ أَبِى الْأَحُوَصِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةً إِنَى الشَّعْنَاءِ عَنْ أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفُضُلُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةٍ الْفَلِّ بِحَمْسٍ وَعِشُوبِنَ صَلَاةً إِراحع: ١٣٣١] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفُضُلُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةٍ الْفَلِّ بِحَمْسٍ وَعِشُوبِنَ صَلَاةً إِراحع: ١٣٨١] (١٩٨١) حضرت ابو بريره الخاش كے ماتھ نماز پڑھنے كى فضيلت جين در جوزيا ده ہے۔

( ١٠٨١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدُرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ

### هي مُنالِهُ امْرُانَ بل يُنظِيدُ مَرَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة وَعَنَالُهُ اللهُ اللهُ

أَبِى هُرَيُّوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

(۱۰۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّذِ گاٹیٹے نے ارشاد فرمایا الله اس آدی کی نماز پرنظر بھی نہیں فرما تا جورکوع اور بجدے کے درمیان اپنی کمرکوسید جانہیں کرتا۔ (اطمینان سے ارکان اوانہیں کرتا)

( ١٠٨١٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ يَغْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِجْرَاهِيمَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيُسِمِّعْتُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيُسْتِتُ الْقَوْمُ بِالنَّعْمَةِ ثُمَّ يُصْبِحُونَ وَٱكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسْتَئِبَ فَقَالَ وَنَحْنُ قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ

(۱۰۸۱۳) حفرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالی پھے لوگوں پر رات کے وقت اکثر لوگ اس کی ناشکری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں ستار سے کی ناشکری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں ستار سے کی ناشیر سے بارش ہوئی ہے۔

( ١٠٨١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَاصِمٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنُ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ كُلَّ مُضْوِ مِنْهُ مُضُوًا مِنْهُ إِراحِع: ٥٥ ٤٤].

(۱۰۸۱۳) حضرت الو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو محص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے ،اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے بیں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو جہنم ہے آزاد فر مادیں گے۔

( ١٠٨١٤ مَ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ أَبِى النَّجُودِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُرِ دُوا بِالظَّهْرِ فِي النِّحْ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [راجع: هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُرِ دُوا بِالظَّهْرِ فِي النِّحْرِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [راجع: ٨٨٨٧] الله عن الميمنية].

(۱۰۸۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا گری کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی پیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٠٨١٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بَنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ بَنِ آبِى النَّجُودِ عَنْ آبِى صَالِحِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِذَا هُمْ عَزُونَ مُتَفَرِّقُونَ فَغَضِبَ غَضَبًا مَا رَآيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا قَطُّ آشَدَّ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّاسَ إِلَى عَرُقٍ آوْ مِرْمَاتَيْنِ لَاتَوْهُ لِلذَلِكَ وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنُ الصَّلَاةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ثُمَّ ٱتْبَعَ آهُلَ هَذِهِ الدُّورِ

### ﴿ مُنلَا المَيْنَ فِيلَ يُسْتِمُ كُولِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا اللَّهُ مُرْيُرُةً مِمَّانُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْيُرةً مِمَّانُهُ اللَّهُ اللّ

الَّتِي يَتَحَلَّفُ أَهْلُهَا عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُضُرِ مَهَا عَلَيْهِمْ بِالنِّيرَانِ [راحع: ١٨٩٠].

(۱۰۸۱۵) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے نماز عشاء کو اتنا مؤخر کر دیا کہ قریب تھا کہ ایک تہائی رات ختم ہو جاتی ، پھروہ مجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا، نبی علیہ کوشد ید عصر آیا اور فر مایا اگر کوئی آدی لوگوں کے سامنے ایک ہڈی یا دو کھروں کی پیشکش کرے تو وہ ضرور اسے قبول کرلیں ، لیکن نماز چھوڑ کر گھروں میں بیشے رہیں گے ، میں نے یہ ارادہ کرلیا تھا کہ ایک آدی کو تھم دول کہ جولوگ نماز سے ہٹ کرا پے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ، ان کی تلاش میں نظے اور ان کے گھروں کوآگ گاؤں۔۔

( ١٠٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ ٱخْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُخْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذُلًا وَلَا صَرْفًا [راحع: ١٦٢].

(۱۰۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا یہ بینہ منورہ بھی حرم ہے، جو شخص یہاں کوئی بدعت ایجا وکر سے گایا کسی برعتی کو ٹھکا نہ دے گاء اس پراللہ کی ،تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی ،اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کرے گا۔

(۱.۸۱۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ زِيَادٍ الْحَارِثِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنْتَ الَّذِى تَنْهَى النَّاسَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْكُعْبَةِ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْكُعْبَةِ فَلَاثًا لَقَدُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي الْكُعْبَةِ فَلَاثًا لَقَدُ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَى وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ وَيَنْصَوفُ وَهُمَا عَلَيْهِ إِراحِع: ١٥٨٥٨] أيَامٍ مَعَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَى وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ وَيَنْصَوفُ وَهُمَا عَلَيْهِ إِراحِع: ١٥٨٥٩] أيام مَعَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَى وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ وَيَنْتُ مِعْمَا عَلَيْهِ إِرَاحِع: ١٩٨٨) زياد حارثى مَنْ الْحَرْمَ مَن مِن عَنْ مَن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَاهُ وَيَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَقُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى الْمَالَ عِلْمَ مَعْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُحْدُودَا يَ عَلَيْهِ وَسُلَّى السَّعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَنْ السَّعْتُ وَلَيْ السَّعْتُ وَالْعِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُحَمُّ مِنْ هَا تَيْنِ السَّحْوَتِيْنِ السَّعْتَ وَالْعِنْمَ قِرَاحِيْ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُحْدُودُ مِنْ الْمَنْ السَّعْتُ وَالْعِنْ السَّعْتُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُعَمُومُ مِنْ هَاتَيْنِ السَّعْتُ وَالْعِنْ الْمَعْمُ وَالْعَالَةُ مَا اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ ال

(۱۰۸۱۸) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹؤ سے مروی ہے کہ میں جناب رسول اللّٰهُ ٹائٹٹٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ شراب ان دودرختوں ہے بنتی ہے ، ایک مجبور اور ایک انگور۔

### هي مُنالاً احَدُونَ بِل يَنْ مِنْ الْ يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ

(١٠٨١٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْبِلُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْبِلُوا الْبُسُرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَهَذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَةٍ [راحع: ٩٧٤٩].

(۱۰۸۱۹) اور نبی علیلائے فرمایا کشمش اور کھجور، کچی اور پکی تھجورگوملا کرنبیز مت بناؤ ،البتة ان میں سے ہرایک کی الگ الگ نبیز بنا سکتے ہو۔

( ١٠٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ لَهِيعَةَ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ قَيْصَرٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللَّهِ تَعَالَى بَعَّدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعُدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًّا

(۱۰۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹئے مروی ہے کہ نی طایقانے ارتثاد فرمایا جو مخص اللہ کی رضاء کے لئے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے جہنم سے اتناد ورکر دیتا ہے جتنی مسافت ایک کوے کی ہوتی ہے جو بچین سے اڑنا شروع کرے اور بڑھا پے کی حالت میں پہنچ کرمرے۔

فائدہ: کواطویل عمرے لئے مشہور ہے، حدیث کا مطلب میہ ہے کہ کواا پی ساری عمر میں اڑ کر جتنی مسافت طے کرتا ہے، ایک روزے کی برکت سے روز ہ داراور جہنم کے درمیان اتنی مسافت حائل کر دی جاتی ہے۔

(۱۰۸۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيَّ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْفَدِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَنُواءُ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبُعٌ مِنْ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَنُواءُ يَقُولُ الرَّجُلُ سُقِينَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَالْإِعْدَاءُ أَجُوبَ بَعِيرٌ فَأَجُوبَ مِائَةً فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ [راحع: ٥٩٥] يَقُولُ الرَّجُلُ سُقِينَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَالْإِعْدَاءُ أَجُوبَ بَعِيرٌ فَأَجُوبَ مِائَةً فَمَنْ أَعْدَى الْأَوْلَ [راحع: ٥٩٥] يَعُولُ اللَّهُ مِن الْعَالَمُ وَيَعْدَى مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ الْعَلَمُ وَمَا يَعْدَى مِنْ الْعَرْدِي عَلَيْهِ لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُ وَالْعَلَامُ وَالْمُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ العَلَى اللهُ اللهُو

( ۱۰۸۲۲) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةً رَحُمَةٍ فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً فِي اللَّنْيَا تَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَهُ تِسَعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً فِي اللَّنْيَا تَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً فِي اللَّهُ عَادَ بِهِنَّ عَلَى خَلْقِهِ النظر: ٢٥٥١] فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَمَّ هَذِهِ الرَّحْمَة إِلَى التَّسْعِينَ رَحْمَةً ثُمَّ عَادَ بِهِنَّ عَلَى خَلْقِهِ النظر: ٢٥٥١] فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَمَّ هَذِهِ الرَّحْمَة إِلَى التَّسْعِينَ رَحْمَةً ثُمَّ عَادَ بِهِنَّ عَلَى خَلْقِهِ النظر: ٢٥٥١] مَرْت الوہ بریرہ والنظن سے مروی ہے کہ بی طالِه نے فرایا الله تعالیٰ کے پاس سور حتی ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پرصرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے، اور باقی ننا نوے رحمتیں اللہ نے اور یا چا دلیاء کے لئے رکھ چوڑی ہیں پھر اللہ اس ایک رحمت کوبھی کے کران خانوے رحمت میں کے ساتھ ملادے گا اور قیامت کے دن اپنی مخلوق پر پوری سور حمین فرا ہے گا۔ اس ایک رحمت کوبھی کے کران خانوے رحمت المیک نوری ہو کہ تو الله می مُورِدی کے حداثنا عَلْقَمَهُ بُنُ مَرْ ثَلَةٍ عَنْ آبِی الرَّبِیعِ عَنْ آبِی هُرَیْوَةً آنَ

### 

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِي مَا قَلَّمْتُ وَمَا ٱخَرْثُ وَمَا ٱسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَإِلَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ [راجع: ١٠٥٠].

(۱۰۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ رہ الفظائے مروی ہے کہ نبی طیفا ہوں دعاء فرمایا کرتے تھے اے اللہ! میرے اللہ بچھلے، پوشیدہ اور ظاہر سب گناہوں اور حدسے تجاوز کرنے کومعاف فرما، اور ان گناہوں کوبھی معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، توہی آگے بیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ١٠٨٢٤) حَانَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثِنِى أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ مَعْبَدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ نَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْصَانِى خَلِيلِى بِفَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ أَوْصَانِى بِرَكْعَتَى الضَّحَى وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُو

(۱۰۸۲۳) حفرت ابو ہریرہ رفائن ہے مروی ہے کہ مجھے میر نے خلیل مُلا اُنٹی کا اُنٹی کینے چیز وں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے وم تک نہ چھوڑ وں گا۔

🛈 چاشت کی دورکعتول کی۔ 🕈 ہر مہیئے ٹی قین دن روز ہ رکھنے کی۔ 🛡 سوئے سے پہلے ٹماز وتر پڑھنے گی۔

( ١٠٨٢٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةً حَدَّثِنِي جَغْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَوْغَبُوا عَنْ آبَاثِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ آبِيهِ فَإِنَّهُ كُفُرُّ [صححه البحارى (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢)].

(۱۰۸۲۵) حضرت الوہریرہ رٹائٹوئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوییفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے آباؤا جداد سے اعراض نہ کرد، کیونکہ اپنے باپ (کی طرف نسبت) سے اعراض کرنا کفر ہے۔

(۱۰۸۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيُوةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ حَيْرًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ حَيْرًا أَوْ يُعَلِّمُهُ كَانَ كَالنَّاظِوِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [راحع: ١٥٨٧]. أَوْ يُعَلِّمُهُ كَانَ كَالنَّاظِوِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [راحع: ١٥٨٧]. (١٠٨٢٧) حضرت ابو بريه والنَّئِ مروى ہے كہ ني الله في ماري اس مجد ميں خريكي سَمانے كے ليه واضل الله كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والمن عنون كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي شخص كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي شخص كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي شخص كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي شخص كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي شخص كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي شخص كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي شخص كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي شخص كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي شخص كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي خصوال الله كي طرح ہے جوكي الي چيز كو والي خصوال الله كي طرح ہے ہوكئي الله كي طرح ہے اور جوكي وور ہے منظم لئے الله كي طرح ہوكئي الله كي الله كي طرح ہوكئي الله كي الله كي الله كي طرح ہوكئي الله كي طرح ہوكئي الله كي ا

( ١٠٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيُوةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَحْرٍ أَنَّ يَزِيدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُسَيْطٍ أَخْبَرَهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىَّ رُوحِى حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

### هي مُنالِهِ اَمْرِينَ بِي يَنِي مِرْمُ الْفِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۱۰۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ تا تی سے مروی ہے کہ نبی طالیانے ارشاد فر مایا جو شخص بھی مجھے سلام کرتا ہے، اللہ تعالی میری روح کو والی سول کا جواب دیتا ہوں۔

( ١٠٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آوْلَى بِالْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا آوْ صَيَاعًا فَإِلَى وَلَا صَيَاعَ عَلَيْهِ فَلْيُدُعَ لَهُ وَآنَا وَلِيَّهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

(۱۰۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ دلائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا میں مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ،اس لئے جوشخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ،اس کی مگہداشت میرے ذیعے ہے،اور جوشخص مال چھوڑ کر جائے ،وہ اس کے ور ثاء کا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٠٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثِنِي ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

(۱۰۸۲۹) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>ق</sup> نے قرمایا تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ کاٹل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق الیجھے ہوں۔

( ١٠٨٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِى ابْنُ عَجُلَانَ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ الشَّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ فَقِيلَ مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ امْرَأَتُكَ مِمَّنُ تَعُولُ تَقُولُ أَطْعِمْنِى وَإِلَّا فَاللَّهِ قَالَ امْرَأَتُكَ مِمَّنُ تَعُولُ تَقُولُ أَطْعِمْنِى وَإِلَّا فَاللَّهُ قَالَ امْرَأَتُكَ مِمَّنُ تَعُولُ تَقُولُ أَطْعِمْنِى وَالسَّعُمِلُنِى وَوَلَدُكَ يَقُولُ إِلَى مَنْ تَتُوكُكُنِى [راحع: ٢٣ ٢٣].

(۱۰۸۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پھوٹہ کچھ مالداری چھوٹر وے (سارا مال خرچ نہ کردے) اوپروالا ہاتھ یے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کیا کرو جو تمہاری ذمہ داری میں ہوں، کسی نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے '' ذمہ داری والے افراد'' کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا تمہاری بیوی کہتی ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، ورنہ مجھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، ورنہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کردو، اولاد کہتی ہے کہ آب مجھے کس کے سہارے جھوڑ سے جاتے ہیں؟

( ١٠٨٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَ آبُو عُبَيْدَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ آظُلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى فَلْيَخُلُقُوا بَعُوضَةً وَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً يَخُلُقُ [راجع: ٧٥١٣]

(١٠٨٣١) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اللہ تعالی فر ماتے ہیں، اس مخص سے برا طالم کون ہوگا جو

### ﴿ مُنْ لِهُ الْمُؤْرِفِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّ

میری طرح تخلیق کرنے لگے،ایسے اوگوں کو چاہئے کہ ایک کھی یا ایک جو کا وانہ پیدا کر کے دکھا کیں۔

(١٠٨٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبَّ الْأَنْصَارَ آحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ [راحع: ٥١٥٠].

(۱۰۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اس مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا جو تخص انصار سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جوانصار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔

(١.٨٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَسْتَخُلِفُهُ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ فَيُكَبِّرٌ خَلْفَ الرُّكُوعِ وَخَلْفَ السُّجُودِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّى لَآشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١٩].

(۱۰۸۳۳) ابوسلمہ مُیَالَّة کہتے ہیں کہ بعض اوقات مروان حضرت ابو ہریرہ خاتیٰ کواپنے بیچھے نماز پڑھانے کے لئے چھوڑ جا تا تھا جب وہ قج یا عمرے کے لئے جا تا تو حضرت ابو ہریرہ فٹاٹنزلوگوں کونماز پڑھاتے ،''رکوع اور سجدے سے پہلے تکبیر کہتے اور نماز سے فارغ ہوکر فرماتے کہ میں نماز میں تم سب سے زیادہ نبی طبیقا کے مشابہہ ہوں۔

( ١٠٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ. قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ . (١٠٨٣٣) حضرت ابو بريه وَلَيْنَ عَروى ہے كہ بى عليها نے فرمایا يحصلوكوں سے اس وقت تك قال كاتم ديا كيا ہے جب تك وہ يكم كم كم ليس تو انہوں نے اپن جان مال كوجھ سے تحفوظ كرايا الّا يہ كماس كلم كاكونَ حَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن كم ليس، جب وہ يكم كم كم ليس تو انہوں نے اپن جان مال كوجھ سے تحفوظ كرايا الّا يہ كماس كلم كاكونَ حَلَ

جوءاوران كاحماب كتاب الله تعالى كذ شريح بهد ( ١٠٨٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُو آحَقُّ بِهِ [راجع: ٥٥٨].

(۱۰۸۳۵) حضرت ابوہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ بی ملیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقداروہی ہے۔

(١٠٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَبَّادٌ عَنْ سَهِيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آلِيهِ عَنْ آلِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفُ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ [صححه مسلم (٢٦٣٨)، وابن حباد (٢١٣٨)] [راجع: ٢٩٢٢].

(۱۰۸۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا انسانوں کی رومیں نظکروں کی شکل میں رہتی ہیں، سوجس روح کا دوسری کے ساتھ تعارف ہوجا تا ہے ان میں الفت پیدا ہوجاتی ہے اور جن میں تعارف نہیں ہوتا ، ان میں اختلاف بیدا

### هی مُنالاً اَمَٰوَرُفِيْلِ بِيَنِيْهِ مَرْمُ کَلِي مَالِيَ هُورِيُرَة بِيَنَانُهُ کَلِي مِنْ اِنَ هُورِيُرة بِيَنَانُهُ کَهُ موجا تا ہے۔

( ١٠٨٣٧) حَلَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَادٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسُرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٠٤٠]

(۱۰۸۳۷) اور گذشته سندسے ہی مروی ہے کہ نی طائیہ نے فرمایا جب کچھلوگ کی جگہا کٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی جدا ہو جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مردار گدھے کی لاش سے جدا ہوئے اوروہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگ۔ (۱۰۸۳۸) عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِی حَمَّادٌ عَنْ سُهَیْلٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِی دَارِ قَرْمٍ بِغَیْرِ إِذْ بِهِمْ فَفُقِنَتُ عَیْنَهُ هُدِرَتْ [راحع: ۲۷۰۵]

(۱۰۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا اگر کوئی آ دمی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں حجا تک کردیکھےاوروہ اسے منگری دے مارے جس سے اس کی آ تکھ پھوٹ جائے تو اس پرکوئی گناہ نہیں۔

(۱۰۸۲۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ الشَّبْرَ بِالشَّبْرِ وَالذِّرَاعَ بِالدِّرَاعِ وَالْبَاعِ حَتَّى لَوُ أَنَّ الْحَدَهُمُ دَخَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَ حَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ مَنْ إِذًا [راحع: ١٨٨٥] أَحَدَهُمُ دَخَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَ حَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ مَنْ إِذًا [راحع: ١٥٨٩] أَحَدَهُمُ ذَخَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَ خَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَ مَنْ إِذًا وَالعَمْ مَلُوا اللَّهُ الْمِنَ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْمِنْ الْمُعَلِّى وَاللَّهُ الْمِنْ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمَالَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعَلِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَالَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْفِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْحَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

( ١٠٨٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا [راحع: ٩٨١٧].

(۱۰۸۴۰) حضرت ابو ہر یرہ الگائو سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا قیامت نے پہلے میں کذاب و د جال اوگ ظاہر ہوں گے۔
(۱۰۸۴۰) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَابِتٍ عَنْ آبِی رَافِعِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْعَیْنَانِ قَرْفِیَانِ وَالْیَدَانِ تَزُنِیَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِیَانِ وَیُصَدِّقُ ذَلِكَ آوُ یُکَدِّبُهُ الْقُرْجُ [راحع: ۲۰۵۸]
وَسَلَّمَ قَالَ الْعَیْنَانِ قَرْفِیَانِ وَالْیَدَانِ تَزُنِیَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِیَانِ وَیَالرِّجُلَانِ تَزُنِیَانِ وَیَالرِّجُلَانِ تَزُنِیَانِ وَیَالرِّجُلَانِ تَزُنِیَانِ وَیَالرِّجُلَانِ تَزُنِیَانِ وَیَالِی مِی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَیْنَانِ تَزُنِیَانِ وَالْیَکَانِ تَزُنِیَانِ وَالْرَّجُلَانِ تَزُنِیَانِ وَالْرِیْکِیْ وَالْدِیْکِیْنَ وَالْیَکَانِ تَرْفِیلِ وَالْیَکَانِ تَرْفِیلِ وَالْیَکَانِ تَرْفِیلِ وَالْیَکَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْیَکَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْیَکُونِ وَالْیکَ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْیَ الْکُونِ مِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْمُ اللَّامِی وَالْیکَ اللَّهُ وَاللَّالِیَّانِ وَالْکُونِ وَالْمُتَانِ عَبْدُهُ اللَّهُ مِیْکَونِ وَالْمُتَانِ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْعَالَ الْعَیْنَانِ تَوْلِیَانِ وَالْیکَ اللَّهُ مِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّالِیْ وَلِیْنَ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ وَاللَّهُ مِی مُنْ اللَّهُ مِیْنَانِ مِیْلِیْ اللَّهُ مِیْ مُنْ اللَّهُ مِیْ مِی وَالْکُونِ مِیْلِیْ اللَّهُ مِیْ مُنْ اللَّهُ مِیْ مُنْ اللَّهُ مِیْ مُنْ اللَّهُ مِی مُنْ اللَّهُ مِی مُنْ اللَّهُ مِیْ مُنْ اللَّهُ مِیْ مُنْ اللَّهُ مِیْ مُنْ اللَّهُ مِی مُنْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِیْ مِیْ اللَّهُ مِیْ مُنْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِی اللَّهُ مُی مُنْ اللَّهُ مُی مُنْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مُیْ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِی اللَّهُ مِی اللَّهُ مِیْ اللَّهُ مِی اللَّهُ مِی اللَّهُ مِیْ اللَّهُ

( ١٠٨٤٢ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى أَبُو بِشُو الرَّاسِيقُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ أُسُرِىَ بِي وَصَعِدَتْ قَدَمَى وَفِي نُسْخَةٍ وَضَعْتُ

### 

قَدَمَى حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَعُرِضَ عَلَى عِيسَى ابْنُ مَزْيَمَ قَالَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُرِضَ عَلَى مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنْ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُواَةَ وَعُرِضَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ قَالَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهًا بِصَاحِبِكُمْ [صححه مسلم (١٧٢)].

(۱۰۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹھٹی نے ارشادفر مایا شب معراج کو بیت المقدس میں میں نے اپنے قدم اس جگہ پر رکھے تھے ، اس موقع پر میر سے سامنے حضرت عیسی ملیا کو لایا گیا تو لوگوں میں ان کے سب سے زیادہ مشابہہ عروہ ، بن مسعود معلوم ہوئے ، حضرت موسی ملیا کولایا گیا تو وہ قبیلہ شنوہ کے مردوں میں سے ایک وجیہہ مرد کی ، اور حضرت ابراہیم ملیا کولایا گیا تو لوگوں میں ان کے سب سے زیادہ مشاببہ تمہارے پینمبر کیے۔ (خود حضورت ایک وجیہہ مرد کی دات کے دور میں ان کے سب سے زیادہ مشاببہ تمہارے پینمبر کیے۔ (خود حضورت ایک فی ذات کے داور حضورت ایک ایک وجیہہ مرد کی دات کے داور حضورت ابراہیم ملیا کولایا گیا تو لوگوں میں ان کے سب سے زیادہ مشاببہ تمہارے پینمبر کیا۔ (خود حضورت ایک فی دات کے داور حضورت ابراہیم ملیا کی دار حصورت کی دار کی دار ایک مراد ہے )

(١٠٨٤٣) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا حَرُبٌ حَلَّثَنَا يَحْمَى حَلَّثَنِى بَابُ بُنُ عُمَيْرِ الْحَنَفِى حَلَّثَنِى رَجُلٌ مِنُ آهُلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ آبَاهُ حَلَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُعُ الْجِنَازَةَ صَوْتٌ وَلَا نَارٌ وَلَا يُمُشَى بَيْنَ يَدَيْهَا إقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣١٧١)]. [راجع: ١٥١١].

(۱۰۸۳۳) حضرت ابو ہر برہ د ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قا</sup>نے فر مایا جنا زے کے ساتھ آگ آور آ وازیں (باہبے) نہ لے کر جایا جائے اور نہ ہی اس کے آگے جلا حائے۔

( ١.٨٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ وَتَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرٍ [راجع: ٩٣].

(۱۰۸۴۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نی ملینہ نے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص کسی چنگاری پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل جا کئیں اور آ گ کااٹر اس کی کھال تک پہنچ جائے ، یہ کسی قبر پر بیٹھنے سے بہت بہتر ہے۔

( ١٠٨٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ أَوْ يُحْدِثُ فَقِيلَ لَهُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ [راجع: ٩٣٦٣].

(۱۰۸۴۵) حضرت ابوہریرہ نظافت مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا انسان جب تک نماز کا انظار کرتارہتا ہے، اے نماز ہی میں شار کیا جا تا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک دوا پی جائے نماز پر بیٹھارہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فر ماء اے اللہ! اس پررخم فر ماء یہاں تک کہ وہ والیں چلا جائے یا بے وضوہ و جائے، رادی نے '' بے وضو' ہونے کا مطلب پوچھا تو فر مایا آ ہت سے یا زور سے ہوا ضارح ہوجائے۔

### هي مُنلاً امَيْنَ بل يَوْ مِنْ اللهُ هُرِيُهُ وَقَالُونَ اللهُ هُرِيُهُ وَقَالُونَ اللهُ هُرَيُهُ وَقَالُونَ ال

(١٠٨٤٦) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآن كُفْرٌ [راجع: ٢٤٩].

(۱۰۸ ۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا قرآن میں جھکڑنا کفر ہے۔

( ١٠٨٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْنَعْنَ إِمَاءُ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلُينِحُرُجْنَ تَفِلَاتٍ [راجع: ٩٦٤٣].

(۱۰۸۴۷) حضرت ابو ہرریہ ڈائٹڈے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کومسجد میں آنے سے ندرو کا کرو، البتہ انہیں عاہیے کہ وہ بناؤ سنگھار کے بغیرعام حالت میں ہی آیا کریں۔

( ١٠٨٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ [راجع: ٢٥٥].

(۱۰۸۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تعریف بیان کرنے گئے، نبی ملیا نے فر مایا واجب ہوگئ ،تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، اس اثناء میں ایک اور جنازہ گذرااور لوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی خدمت بیان کی ، نبی ملیا نے فر مایا واجب ہوگئ ، پھر فر مایا کہتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ١٠٨٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَامِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى وَإِنَّ مَا بَيْلَ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى وَإِنَّ مَا بَيْلَ مَنْبِي وَبَيْنِى لَرُوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةً فِي مَسْجِدِى كَٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ اللَّهُ الْمَسْجِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ مِنْ الْمُسَاجِدِ إِلَّا اللَّهُ مَا بَيْلَ

(۱۰۸۳۹) حضرت ابوہریرہ دخاتئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیان ان میں کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے در میان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے دوخل پرنصب کیا جائے گا اور میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب معجد حرام کو نکال کرتمام مساجد میں ایک بڑار نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔

( ١٠٨٥٠) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ آحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا [راحع: ٧٤٤٠].

(١٠٨٥٠) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جبتم میں سے کسی کی جوتی کا تسمی ٹوٹ جائے تو ایک یاؤں

هي مُنلِه المَوْنُ فِيلِ يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرَةً مِنَّالُهُ وَمِنْ اللهُ هُرَيْرةً مِنَّالُهُ فَي مُنظِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

میں جوتی اور دوسرایا وَں خالی لئے کرنہ چلے ، یا تو دونوں جوٹیاں پہنے یا دونوں اتاردے۔

( ١٠٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لِأُمَّتِي فِيهِ [راجع: ١٨٢].

(۱۰۸۵۱) حضرت الوہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی تالیہ انے'' مقام محمود'' کی تفسیر میں فرمایا بیدوہی مقام ہے جہال پر کھڑتے ہو کرمیں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔

( ١٠٨٥٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا الزُّهُورِیُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاتَهُمْ وَآمُوالَهُمْ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكُرٍ وَارْتَدَّ مَنْ ارْتَدَّ آرَادَ أَبُو بَكُرٍ قِتَالَهُمْ قَالَ عَمْرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ هَوْكُمْ ارْتَدَّ أَرَادَ أَبُو بَكُرٍ قِتَالَهُمْ قَالَ عُمْرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ هَوُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَقَاتَلُتُهُمْ قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنْ الزَّكَةُ وَاللَّهِ لَا عَمْرُ فَلَمَّا وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلُ مَوْكُولُ اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُرٍ لِقِتَالِهِمْ فَلَ أَنْهُ الْحَدَّى أَنَّهُ الْحَقَى اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُرٍ لِقِتَالِهِمْ عَلَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مَوْرُ فَلَى اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُرٍ لِقِتَالِهِمْ عَلَى اللَّهُ مَا أَنَّهُ الْحَقَى اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُرٍ لِقِتَالِهِمْ عَلَى أَنَّهُ الْحَقَى اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُرٍ لِقِتَالِهِمْ عَرَفُ أَنَّهُ الْحَقَى اللَّهُ الْحَقَى [ الحَمَ 174 ]

(۱۰۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ذائق ہے مردی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جھے لوگوں ہے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب
تک وہ' لا الدالا اللہ' نہ کہہ لیس، جب وہ یکلہ کہہ لیس تو انہوں نے اپنی جان مال کو جھ سے محفوظ کر لیا الا ہے کہ اس کلمہ کا کوئی حق
ہو، اوران کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذہبے ہے، جب فتنہ ارتداد پھیلا تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھ نے سیدنا صدیق اکبر ڈٹاٹلا
سے عرض کیا کہ آپان سے کیونکر قال کر سکتے ہیں جبکہ بیلوگ نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھ نے فرمایا بخدا! میں
زکو ہ سے مرشد ہوجانے والوں سے ضرور قال کروں گا، بخدا! اگر بیلوگ ایک بکری کا بچ بھی' جواللہ اوراس کے رسول نے ان
پرفرض کیا ہو' اواکر نے سے انکار کریں گے تو میں ان سے قال کروں گا، حضرت عمر ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ
حضرت ابو بکر ڈٹاٹھ کوقال پرشرح صدر ہوگیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہی رائے برخق ہے۔

( ١٠٨٥٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدُّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ وَخِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ آحَدُ كُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ [انظر: ١٧٥٧].

(۱۰۸۵۳) حضرت ابو ہر ہرہ دالات مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص کھڑے پائی میں پیٹا ب نہ کرے کہ پھرای ہے وضوکرنے لگے۔

( ١٠٨٥٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخُبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي الْحُوَارِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَرَّ بِهِمُ ٱبُو عَبْدِ اللَّهِ حَتَنُ زَيْدٍ بْنِ زِيَادٍ الْجُهَنِيِّ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَّامِ ٱفْضَلُ مِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحُدَةُ (راحع: ٢٦٨١) (۱۰۸۵۴) حضرت ابوہریرہ رفی تا سے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے فرمایا اسکیا تماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بچیس در ہے زیادہ ہے۔

( ١٠٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع: ٧٢٧٩].

(۱۰۸۵۵) حفزت ابوہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے لیکن مختی کے ساتھ حکم نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے اس کے گذشتہ سارے گناہ معانبے ہو جائیں گے۔

( ١٠٨٥٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِي الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [راحع: ٩٥٣]

(۱۰۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ دی نظیے سے مروی ہے کہ نبی طلیقہ نے فر مایا کسی عورت کواس کی پھو پھی یا خالہ کے ساتھ لکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ١٠٨٥٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [راجع: ٩٣٣٧].

(١٠٨٥٤) حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کوسور ۂ انتقاق میں مجد ہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٠٨٥٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتُيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ وَعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الاَحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَوْجِهِ وَعَنْ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تُطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُو وَالْحَدِ كَاتِمُ الْمُعْلَمِ وَعَنْ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تُطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُو وَالْحَدِ كَاتِي الْمُعْلَمِ وَعَنْ صَيَامٍ يَوْمِ الْفِطُو وَالْحَدِ عَلَيْهِ الْمُعْرِبِ وَاحِدِ كَاشِمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُولِ وَعَنْ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تُطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُولِ وَالْحِدِ وَالْمُعَالِقِ الْمُعْرَبِ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تُطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُولِ وَالْحَدِ عَلَى السَّمْسُ وَعَنْ صَيَامٍ يَوْمِ الْفِطُولِ وَالْحِدِ وَالْمَعْرِ حَتَّى الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تُطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُولِ وَالْمَلْمَ الْمَالِقُ الْمُعَلِيقِ وَعَنْ الصَّيْقِ وَالْمَعْرِ حَتَى الْمُعْرِقِ مَا الْمَعْمِي وَالْمَالِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُ وَالْمُعْلِقِ الْمَالِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْوَلُولُ وَلِمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْدِلِ وَالْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ

(۱۰۸۵۸) حفرت ابو ہریرہ نظافئے مودی ہے کہ نی علیا نے دوقتم کی تجارت، دوقتم کے لباس، دووفت کی نماز اور دودن کے روز ول سے منع فرمایا ہے، نبی علیا نے چھوکر یا کنگری کھینک کرخرید وفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

نیز ایک چادر میں لیٹ کر، یا ایک چا در میں اس طرح گوٹ مار کر بیٹھنے ہے منع فرمایا ہے کہ اس کی شرمگاہ نظر آئے، نیز نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور نبی ملیا نے عید الفطر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

### هُ مُنالًا اَمَدُ بَضِيل يَتَ مَرَى اللهُ اللهُ مُنالِهِ اللهُ هُرِيرُة رِبِيَّالَةُ اللهُ اللهُ هُرَيْرُة رِبِيَّالَةً ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرُة رِبِيَّالَةً ﴾ ﴿ ﴿ اللهُ الله

( ١٠٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَمْرٍ و أَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَتُوضًا مِنْ طَعَامِ أَجِدُهُ حَلاً لَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ آشُهَدُ عَدَدُ هَذَا الْحَصَى فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ النَّارَ مَسَّنَهُ قَالَ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ آشُهَدُ عَدَدُ هَذَا الْحَصَى فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَنَّامَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: القَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: المُحمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [اسناده ضعيف الله المُعالِيةِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ والله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْوَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا الْحَصَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللّهُ الْوَالِقَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْوَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۰۸۲۰) مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رہا تھا نے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم میں جو چیزیں حلال ملتی میں ، کیا انہیں کھانے کے بعد میں نیا وضو کروں؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹونے اپنے سامنے پڑی ہوئی کنگریاں ، مع کیس اور فرمایا میں ان کنگریوں کی گنتی کے برابراس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی ملائیا نے فرمایا ہے آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کہا کرو۔

( ١٠٨٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَحِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ [راجع: ١٩٩٦.

(۱۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنے سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجا درایئے بھائی کی بھی پر اپنی بھے نہ کرے۔

(١٠٨٦٢) حَدَّقَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِيمَةِ آجِيهِ [راجع: ٩٣٢٣].

(۱۰۸ ۲۲) حضرت البوہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اپ بھائی کے پیغامِ نکاح پراپنا پیغام نکاح ند پھیجاورا پنے بھائی کی بھے پرا ہی تھے نہ کرے۔

(١٠٨٦٢) حَكَّثُنَا رَوُحٌ حَكَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [صححه

## هُ مُنلُهُ الْمُرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعْرُ [راجع: ٩١٦١].

(۱۰۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ وہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے جنگ نہ کرلو، جن کی جو تیاں بالوں کی ہوں گی۔

( ١٠٨٧٣) حَلَّثَنَا عَلِيُّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرْكَ صِغَارَ الْعُيُونِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأَنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطُرِقَةُ [صححه البحارى (٢٩٢٩)، وملم (٢٩١٢)]

(۱۰۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ بڑالٹیؤے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلو، ان کے چبرے میرخ، ناکیں چپٹی ہوئی کمان کی مان کے جبرے پپٹی ہوئی کمان کی مان کرموں گے۔

( ١٠٨٧٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفِيضَ فِيكُمْ الْمَالُ وَجَتَّى يُهِمَّ الرَّجُلَ بِمَالِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِينَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ الَّذِي يُغْرَضُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ

(۱۰۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تکتم میں مال و دولت کی ریل پیل نہ ہوجائے ،اورانسان کسی ایسے مخص کی خلاش میں فکر مند نہ ہوجواس کا مال قبول کر سکے، جس پروہ صدقہ کر سکے، کہ دوہ آ دئی آ گے سے جواب دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

( ١٠٨٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَزْقَاءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكُثُرَ الْقِرْبُ وَتَكُثُرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ آصححه البحاري (٣٦٠).

(۱۰۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھ نہ جائے ،اس وقت زمانہ قریب آ جائے گا، زلز لے کیژت ہے آئیں گے،فتنوں کاظہور ہوگا اور ہرج کی کیژت ہوگی ،صحابہ ڈھاڈٹر نے پوچھایار سول اللہ ا ہرج سے کیام او ہے؟ فرمایا قل۔

( ١٠٨٧٦) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَلَلَ فِنَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعُواهُمَا وَاجْدَةٌ وَصَحَدِهِ البحارى (١٩٣٥).

(۱۰۸۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو بزے عظیم

### هي مُنالًا اَمَّهُ رَضِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

لشکروں میں جنگ نہ ہوجائے ،ان دونوں کے درمیان خوب خونریزی ہوگا اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔

- ( ١٠٨٧٧) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ کَذَّابُونَ قَرِیبٌ مِنْ ثَکَرْثِینَ کُلُّهُمُ یَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ [راحع: ٢٢٧٧].
- (۱۰۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا قیامت ات وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمیں کے قریب د جال وکذاب لوگ ندآ جا کیں جن میں سے ہرا کیک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیبر ہے۔
- ( ١٠٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [راحع: ٢٢٦]
- (۱۰۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا قیامت اس وفٹ تک قائم نہ ہوگی جب تک (ایسا نہ ہو جائے کہ)ایک آ دمی دوسر ہے کی قبر پر سے گذر ہے گا اور کیے گا کہ اے کاش! میں تیری جگہ ہوتا۔
- ( ١٠٨٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى إِنْ شِئْتَ لِيَغْزِمُ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ [راحع: ٢ ٣١١].
- (۱۰۸۷۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے معاف فر ما دے، مجھ پر رحم فر ما دے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دتی کرنے والانہیں ہے۔
- ( ١٠٨٨٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ٱخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ آشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَآمَرُتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ [راجع: ٧٣٣٥].
- (۱۰۸۸۰) حضرت ابوہریرہ دیاتی ہے مرفوعاً مروی ہے کہا گر جھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا توہیں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتاں
- ( ١٠٨٨١) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ آَخُبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآَغُرَجِ عَنُ آبِی هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِی بُرُدَيْهِ قَلْ آغَجَبَتْهُ نَفْسُهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْآرُضَ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ فِی بَطْنِهَا إِلَی يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٢٠٨٨)].
- (۱۰۸۸۱) حضرت ابو ہرریہ وٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کرکے ناز وتکبر کی حیال جاتا

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْانُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

ہوا جار ہا تھا، اسے اپنے بالوں پر بڑا عجب محسوں ہورہا تھا اور اس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے پیچے لئکار کھی تھی کہ اچا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا،اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستاہی رہے گا۔

( ١٠٨٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ عَبُلَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ آغِلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِى سَبِيلِهِ يَجِىءُ جُرُحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُهُ لَوْنُ ذَمْ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسُكِ [راجع: ٣٠٧٦].

(۱۰۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ رکھنٹی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے''وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہو گا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ١٠٨٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْقَدٍ عَنْ آبِي الرَّبِيعِ الْمَدَنِيِّ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ لَا يَدَعُهَا النَّاسُ مِنْ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ النَّيَاحَةُ وَالتَّعَايُرُ فِي الْآخْسَابِ وَقَوْلُهُمْ سُقِينَا بِنَوْءِ كَذَا وَالْعَدُوَى جَرِبَ بَعِيرٌ فَآجُرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ فَمَنْ أَجُرَبَ الْأَوَّلَ [راحع: ٥٥ ٧٨].

(۱۰۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ نظافۂ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عارولانا، میت پر نوحہ کرنا، ہارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور بیاری کومتعدی سمجھنا، ایک اونٹ خارش زرہ ہوااور اس نے سواونٹوں کو خارش میں مبتلا کر دیا، تو پہلے اونٹ کو خارش زرہ کس نے کیا؟

( ١٠٨٨٤) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ إِنِّى لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ فَذَكَرَ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدُ الْحَسَنُ فَذَكَرَ الْقِصَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَجَبَّهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَيِي [راحع: ٧٨٦٣].

۱۰۸۸۴) حفرت ابو ہرمیرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے حضرات حسنین ڈاٹٹا کے متعلق فرمایا جوان دونوں سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جوان دونوں سے بغض رکھتا ہے ، در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔

( ١٠٨٨٥) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ بَشِيرٍ بَنِ نَهِيكٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَعْتَقَ مَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ [راحع: ٢٢٤].

(۱۰۸۸۵) حضرت ابو ہریرہ خاتو سے مروی ہے کہ نبی تالیائے فرمایا جس محض کی کسی غلام میں شراکت ہواور وہ اپنے جھے کے بقدراسے آزاد کردیے تواگروہ مالدار ہے تواس کی تممل جان خلاصی کرانا اس کی ذمہ داری ہے۔

( ١٤٨٨٦) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنَ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ [راحع: ٢٣٦٨].

## ہے مُنلا اَحْدُن مِنبل مِینیہ مترم کی ہوتا ہے۔ اور کی ہوتا ہے ہوئے کہ مستنگ آئی هُرَیُّروَ اَحْدَالُهُ کَا اِ (۱۰۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیقانے فر مایا اقامت ہونے کے بعد وقتی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

(١٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ عَنُ أَبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُرُمُزَ مَوْلَى مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ يَذُكُرُ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلُوِّهَا وَحَنَا فِي قَبْرِهَا وَقَعَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنْ الْأَجُوِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِنْلُ أُحُدٍ [راجع: ٢٣٨]:

(۱۰۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی نائیل نے فر مایا جو خص کسی جنازہ کے ساتھ شر پک ہو،اسے کندھادے، قبر میں مٹی ڈالے اور دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتارہے'اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے ہر قیراط احد پیاڑ کے برابر ہوگا۔

" (١.٨٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْمُنَادِى يُنَادِى بِالصَّلَاةِ خَرَجَ وَلَهُ ضُوَّاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الصَّوْتَ فَإِذَا فَرَ عَ رَجَعَ فَوَسُوسَ فَإِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ٥ ٥ ١ ٩]

(۱۰۸۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زورزور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نہ من سکے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھرواپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبار ذبھاگ جاتا ہے اورا قامت مکمل ہونے پر پھرواپس آ جاتا ہے اورانسان کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے۔

(١٠٨٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَّا فِيهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَّا فِيهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَوْ عَلَى الْمُنَافِقِينَ لَقَلْ هَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ إِذَا وَجَدَ عَرُقًا مِنْ شَاقٍ سَمِينَةٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَيْنِ لَآتَيْتُمُوهَا أَنْ الْمُر وَجُلَا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ آخُولَ عَنْ طَعْبٍ فَآتِي اللَّهُ الْمُلَاقِ فَلْحُولُ عَلَيْهِمُ أَلَى الْمُر وَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ آخُولَ عَنْ الصَّلَاقِ فَأَخَرُقَ عَلَيْهِمُ أَيُولَهُمُ [راجع: ٢٨٤].

(۱۰۸۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا منافقین پرنماز عشاءاور نماز فجرسب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، لیکن اگر انہیں ان دونوں نمازوں کا ثواب پیتہ چل جائے تو وہ ضروران نمازوں میں شرکت کریں اگر چہ گھٹٹوں کے بل چل کر آتا پڑے، میرا دل چاہتا ہے کہ مؤذن کواذان کا تھم دوں اور ایک آدی کو تھم دوں اور وہ نماز کھڑی کردے، پھرا پیٹے ساتھ کچھلوگوں کو لیے جاؤں جن کے ہمراہ ککڑی کے گھھے ہوں اور وہ ان لوگوں کے پاس جائیں جونماز با جماعت میں شرکت نہیں

### 

كرتے ان كے كھروں ميں آگ لگاديں۔

( ١٠٨٩٠ ) وحَدَّثَنَاه أَبُو مُعَاوِيَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ وَهَذَا أَتَمُّ

(۱۰۸۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَلِيفَةُ يَعْنِى ابْنَ غَالِبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمُ ٱسْتَطِعُ ذَلِكَ قَالَ الْحِيسُ نَفْسَكَ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ وَالْجِهَادُ الْحَمْ: ٢١. ١٩]

(۱۰۸۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کرسوال کیا کہ اے اللہ کے نبی! کون ساتھل سب ہے افضل ہے؟ نبی ملائی نے فر مایا اللہ پرایمان لا نا اور راہ ضدامیں جہاد کرنا ، اس نے پوچھا کہ اگر میں اس کی طافت نہ رکھتا ہوں تو؟ فر مایا پھر اپنے آپ کوشر اور گناہ کے کاموں سے بچا کر رکھو، کیونکہ یہ بھی ایک عمدہ صدقہ ہے جوتم اپنی طرف سے دو گے۔

( ١٠٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبَّادٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُقْرَأَ بِالسَّمَوَاتِ فِي الْعِشَاءِ [راحع: ٨٣١٤].

(۱۰۸۹۲) حضرت الوہریرہ مخاتف سے مردی ہے کہ نبی ملینا کوعشاء کی نماز میں ان سورتوں کی حلاوت کا حکم دیا گیا تھا جولفظ "والسماء" سے شروع ہوتی ہیں۔

( ١٠٨٩٠) حَدَّثَنَا أَبُّو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرُبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا بَابُ بُنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِى ْ حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا بِنَارِ [راجع: ١١ ٩٥].

(۱۰۸۹۳) حضرت ابو ہر ریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جنازے کے ساتھ آگ اور آ وازیں (باج) نہ لے کر جایا جائے اور نہ ہی اس کے آگے جلا جائے۔

( ١٠٨٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنُ الصَّحَّاكِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى شَعِيدٍ الْمَقْبُرِ فَى عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِى صَلَاةٍ مَا دَامَ فِى مُصَلَّاهُ قَاعِدًا وَلَا يَحْبِسُهُ إِلَّا انْتِطَارُ الصَّلَاةِ وَالْمَلَاثِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِث [انظر: ١٠٩١٤].

(۱۰۸۹۳) حضرت ابوہریرہ مخافظ سے مردی ہے کہ بی طلیقانے فر مایا انسان جب تک نماز کا انظار کرتار ہتا ہے، اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹیار ہتا ہے

### 

اور کہتے رہتے ہیں کداے اللہ!اس کی بخشش فرماء اے اللہ!اس پررحم فرما، یہاں تک کدوہ واپس چلا جائے یا بے وضو ہوجائے، راوی نے ''بے وضو'' ہونے کا مطلب یو جھاتو فرمایا آ ہت ہے یا زور سے ہوا خارج ہوجائے۔

(۱۰۸۹۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي الطَّحَّاكُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَخِ عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانِ إِنْسَانًا قَدْ سَمَّاهُ قَالَ الطَّحَاكُ فَحَدَّثِنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُكِيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَعَلَيْ فَلَانِ إِنْسَانًا فَدُ سَمَّاهُ قَالَ الطَّحَوِلُ الوَّكُعَتِيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنُ الظُّهْرِ وَيُبُوفَّ الْآخِرَيْنِ وَخَقَفَ الْعَصْرَ وَيَقُولُ الْوَكُعَيِّنِ اللَّهِ عَنْ سُكِيهُ اللَّهِ عَنْ سُكِيمَانِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ وَيَعْفِلُ الْمُفَصِّلِ وَيَعْفِلُ الْمُفَصِّلِ وَمُعَلِي الْمُفَصِّلِ وَيَعْفِلُ الْمُفَصِّلِ اللَّهُ عَلَى الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ وَيَعْفِلُ الْمُفَصِّلِ وَيَعْفِلُ الْمُفَعِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُفَعِلِ الْمُفَصِّلِ وَالْمُعْمِلِ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُفَالِ مِنْ الْمُفَعِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُفَعِلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُفَعِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِلْمَ عَلَى الْمُفَالِ الْمُفَالِ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُفَالِ عَلَى الْمُفَالِ عَلَى الْمُعَلِي عِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُفَالِ عَلَى الْمُفَالُ عَلَى الْمُعَلِي عِلَا اللَّهُ عَلَى الْمُفَالِ عَلَى الْمُفَالِ عَلَى الْمُفَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْرِلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْ

( ١٠٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [انظر ٥ ٩ ٩ ١ ]

(۱۰۸۹۷) حصرت آبو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزد میک مشک کی خوشبو سے

( ١١٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ يَعْنِي الْفِرْيَابِيِّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ [صححه ابن حزيمة: (٧٣٤ و ٧٣٤)، والحاكم (٢٣١/١). وقال الترمذي: صحيح.قال الألباني: صعيف (ابو داود: ٢٠٠٤)].

(۱۰۸۹۸) حضرت ابو ہریرہ رافق سے مروی ہے کہ نبی طالانے ارشادفر مایا سلام کو مخضر کرنا سنت ہے۔

( ١٠٨٩٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرُأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا [راجع: ٩٩٥٣].

(١٠٨٩٩) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیائے فرمایا کسی عورت کواس کی چھوپھی یا خالہ کے ساتھ تکات میں جمع نہ

# هي مُنلِهُ امَّهُ: رَمْنِلُ مِينَةِ مَرَّمَ الْهِ مَنْ الْمُأْمَةُ رَمْنِلُ مِينَةِ مَرَّمَ الْهُ مُرَيْرَة رَمَّانَهُ كَلَّهِ مَنلِهُ الْمُؤْمِنُ رَمِّةً وَمَانَهُ لَكُولُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

( ١.٩.٠) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ يَغْنِى ابْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ِ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَى السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ [راجع: ٩٧٧٦].

( ۱۰۹۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیکا نے سہو کے دوسجد سے سلام کے بعد کیے تھے۔

(۱۰۹۰۱) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ آبِي ذِنْ عِنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتُ فَقَدُ لَعَوْتَ [راحع: ٢٦٧٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتُ فَقَدُ لَعَوْتَ [راحع: ٢٦٧٧] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ بَعُومَ الْمُحْمَّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ بَعُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَ الْمُعْلِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ بَعُومُ وَتَ جَعِدًا خَطْبِهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلِقَ الْمُعْرَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِذَا قُلْمُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامُ كُلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ كُلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ كُلُومُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ الْعُلِي اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١٠٩.٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي حَدُرَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَزَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْبَحْفِرْ فَلْيُنْعِدُ وَإِلَّا نَزَقَ فِي ثَوْبِهِ [راحع: ٢٥٢٢].

(۱۰۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا جو شخص مسجدیں تھو کے تو اسے جائے کہ وہ دور چلا جائے ،اگر ایسانہ کر سکے تو اپنے کیڑے میں تھوک لے۔

( ١٠٩.٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ آبِي بِشُرٍ مُؤَذِّنِ دِمَشْقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنِ الْأَشْعَرِى قَالَ سَٱلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمٌ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ يَوْمٌ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ يَوْمٌ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ [راجع: ١٠ ٨].

(۱۰۹۰۳) عامراشعری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر آرہ ٹاٹٹؤسے جمعہ کے دن روز ہ رکھنے کا تھم پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی نے فرمایا ہے جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے اس لئے عید کے دن روز ہ ندر کھا کروء الا میہ کہ اس کے ساتھ جھرات یا ہفتہ کا روز ہجی رکھو۔

(۱.۹.٤) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ نَعْيُمِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ مُتَكِنَا عَلَى يَدِى فَطَافَ فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاحْتَبَى فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ آيْنَ لَكَاعُ ادْعُوا لِي لَكَاعًا فَجَاءَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَاشْتَدَّ حَتَّى وَثَبَ فِي حَبُوتِهِ فَادْخَلَ الْمُسْجِدِ وَقَالَ آيْنَ لَكَاعٌ ادْعُوا لِي لَكَاعًا فَجَاءَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَاشْتَدَّ حَتَى وَثَبَ فِي حَبُوتِهِ فَادْخَلَ فَمَهُ فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ ثَلَاثًا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ مَا رَأَيْتُ الْحَسَنَ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنِي أَوْ بَكَتْ شَكَّ الْخَيَّاطُ [احرحه المحارى في الأدب المفرد (١١٨٣) قال شعب: اسناده حسن] عَيْنِي أَوْ دَمَعَتْ عَيْنِي أَوْ بَكَتْ شَكَّ الْخَيَّاطُ [احرحه المحارى في الأدب المفرد (١١٨٣) قال شعب: اسناده حسن] عَيْنِي أَوْ دَمَعَتْ عَيْنِي أَوْ بَكَتْ شَكَ الْخَيَّاطُ [احرحه المحارى في الأدب المفرد (٢٩٠٥) حضرت ابو بريره وَلِيُّ عَيْنَ مِرْبَ فَيْقًا عَ كَ بازار مِن مِي بَنْ كَرَحْرت حسن وَلَيْنَ وَعِرْتَ فَالِمَ اللَّهُ مَلِي كَرَبُ عَلِيًا جنب واپس آئے تو حضرت فاظم وَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي كُورَتَ حَالَ وَالْعَلْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى السَادِه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْع

### 

حضرت حسن طَالِقُوْآ گئے، وہ آتے ہی دوڑتے ہوئے نبی طَلِیْا کے ہاتھ چٹ گئے، نبی طَلِیْا نے بھی انہیں اپنے ساتھ چٹا لیا اور تین مرتبہ فر مایا اے اللہ! بیس اس سے مجت کرتا ہوں، تو بھی اس سے مجت فر ما اور اس سے مجت کرنے والوں سے مجت فر ما اور اس سے مجت کرنے والوں سے مجت فر ما ، حضرت ابو ہریرہ طالبی کہتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت حسن طالبی کود کھتا ہوں، میری آئھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔ ( ۱۹۹۵) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح عَنْ آبِی مَرْیَمَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَی آنُ مِیْالَ فِی الْمَاءِ الرَّا کِدِ ثُمَّ یُتُوضًا مُنْهُ [راجع: ۵۵۸].

(۱۰۹۰۵) حضرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے کہ چراس سے وضو کرنے لگے۔

(١٠٩.٦) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَّةَ فَامُشُوا وَلَا تُسْرِعُوا وَعَلَيْكُمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامُسُوا وَكَا تُسُرِعُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وصححه السَّكِينَة فَمَا آذُرَكُتُم فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقَضُوا وَقَالَ آبُو النَّضُرِ فَاتِيَّوا فَأْتُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة [صححه السَّكِينَة فَمَا آذُرَكُتُم فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا وَقَالَ آبُو النَّضُرِ فَاتِيَّوا فَأَتُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة [صححه الحارى (٦٣٦)، ومسلم (٢٠٢)، وابن حبان (٢١٤٦)]. [راحع: ٢٢٤٩].

(۱۰۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

(١٠٩.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي رَافِعٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَلَاكَ لَهُ إِذْنَّ [قالُ الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٠٥) قال شعيب: اسناده قوي]

(۱۰۹۰۷) حضرت ابو ہریرہ دلائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا اسٹے فرمایا اگرتم میں ہے کسی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے تو یہ اس کے لئے اجازت ہی ہے۔

( ١.٩.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ آيِي هُرَيُّرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَمَا يَرَى آنَّهَا تَبْلُغُ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُوى بِهَا فِي النَّارِ سَنْعِينَ خَرِيفًا [راجع: ٤ ٧ ٢ ٧].

(۱۰۹۰۸) حَضرت ابوہر کیہ ہوگائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتالیکن قیامت کے دن اس ایک کلمہ کے منتج میں سر سال تک جہنم میں لڑھکٹار ہے گا۔

( ١٠٩.٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَالِكٍ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ

### هي مُنالاً اخْرَانْ بل يَنْ مَرْكُ وَ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرِيُّوة وَخَلْفُ اللَّهُ مُرِيُّوة وَخَلْفُ كُ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ [راحع: ٢٨٢٨].

(۱۰۹۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے فر مایا ایک آ دمی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کا نے دار ٹبنی کو ہٹایا ،اللہ نے اس کی قدر دانی کی اور اس کی برکت ہے اس کی بخشش ہوگئی۔

(۱۰۹۱) وقالَ الشَّهَدَاءُ حَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [راحع: ١٠٩١] (۱۰۹۱) اورفر ما ياشهداء كى پانچ قسمين بين طاعون مين متلا بوكر مرنا بھى شهادت ہے، پيك كى يارى مين مرنا بھى شهادت ہے، دريا مين غرق موكر مرنا بھى شهادت ہے، جهاد فى سبيل الله مين مارا جانا بھى شهادت ہے۔ جہاد فى سبيل الله مين مارا جانا بھى شهادت ہے۔

(۱۰۹۱۱) و قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا لَهُمْ فِي النِّذَاءِ وَالصَّفِّ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبِ لَآتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً [راحع: ٢٢٥] يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبِ لَآتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً [راحع: ٢٢٥] (١٠٩١) اور بِي عَلِيًا فِي مَا الروسُ لَا يَعْرَالُولُ لَا يَعْرَالُمُ لَا يَعْرَالُولُ لَا يَعْمَلُولُ عَنْ خُبِيلُ مِن عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَيْ الرَّعْمِ فَيْ أَنْ اللَّهُ عَنْ خُبِيلُ مِنْ عَلْمُ عَنْ مَعْلِم مِن عَلَيْ الرَّعْمَنِ عَلْ عَنْ اللَّهُ عَنْ خُبِيلُ الرَّعْمَنِ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ خُبِيلُ مِن عَلْمِ عَنْ الْعَلَمُ عَنْ خُبِيلُ مِنْ عَلْمُ لَوْلُ عَنْ خُبِيلُ مِن عَلْمُ لَا يَعْمَلُولُ عَنْ أَبِيلُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ لَا يَعْمَلُولُ عَنْ خُبِيلُولُ عَنْ خُبِيلُولُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ خُبِيلُولُ عَنْ خُبِيلُولُ عَنْ عَلَى عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ خُبِيلُولُ عَنْ خُبِيلُولُ عَنْ عَلْمَ عَلَى عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَل

١٠٩١٢) قَرَّاتَ عَلَى عَبَدِ الرَّحْمَنِ مَالِكَ عَنُ خَبِيُبِ بِنِ عَبَدِ الرَّخْمَنِ عَنُ حَفَصٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ أَوُ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِكِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَّوُضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى [راجع: ٢٢٢٧].

(۱۰۹۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے در میان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میر امنبر قیامت کے دن میرے حوض پر نصب کیا جائے گا۔

(١٠٩١٣) حَلَّاثَنَا

(۱۰۹۱۳) مارے تعظیم بہال صرف لفظ " حدثنا" لکھا ہوا ہے۔

( ١٠٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُوِيِّ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ الْمُؤْمِنَ مَا دَامَ فِى مُصَلَّهُ لَا يَخْبِسُهُ إِلَّا انْتِظَارُ الصَّلَاةِ وَالْمَلَائِكَةُ مَعَهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ مَا لَهُ يُحْدِثُ [راحع: ١٠٨٩٤].

(۱۰۹۱۴) حضرت ابو ہرمیہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا انسان جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے، آھے نماز ہی میں

(١٠٩١٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا الضَّحَّاكُ عَنِ الْحَكَمْ بَنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَدُورً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنُ اللَّذُنِيَا وَمَا فِيهَا أَوْ اللَّذُنِيَا وَمَا عَلَيْهَا [راحع: ١٩٥٨]. (١٠٩١٥) حَرَّنَنَا أُمَيَّةُ بُنُ خَالِهِ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَ أَبُو عُمَرَ الطَّوِيرُ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي مُرَيَّ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوطٌ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوةً أَوْ آوِي عَمْر وَي جَدَّ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوطٌ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوةً أَوْ آوِي عَمْر الطَّي وَمَلَامَ قَالَ لُوطٌ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوةً أَوْ آوِي عَمْر وَي جَدِيدٍ قَالَ قَدْ كَانَ يَأُوى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَكِنَّهُ عَنْ عَشِيرَتَهُ فَمَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَهُ بِيَّا يَعْدَهُ إِلَّا يَعْدَهُ إِلَى مُنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَمَا بَعَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَا يَعْدَهُ إِلَّا يَعْدَهُ إِلَى مُنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى مُعَلَّا بَعْدَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْ يَعْدَهُ إِلَّا يَعْدَهُ إِلَّا فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَمَا بَعَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَا يَعْدَهُ إِلَّا فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَا عَا عَلَيْهِ وَعَلَا أَبُو عُمَرَ فَمَا بَعْتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَا يَعْدَهُ إِلَّا فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَا عَالَ مَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ بَيْنَا يَعْدَهُ إِلَا فِي مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِ كَمَا عَلَا أَلُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عُلَا أَلُو عُلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللَّهُ عَلَى الْمُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ مَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْ

(۱۰۹۱) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ حَالِدٍ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّارِ بُنِ آبِي عَمَّادٍ عَنْ آبِي هُويَورَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأْتِي النَّاسَ عِيناً قَالَ يُونُسُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَلَكُ الْمُوتِ يَأْتِي النَّاسَ عِيناً قَالَ قَالَى يُونُسُ وَقَعَا عَيْنَةٌ قَاتَى رَبَّةً عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ الْمَهُ عَلَيْكَ كَعَنُدُكَ مُوسَى فَلَطَمَةُ فَقَاتَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْمَعْدِي وَقَالَ يُونُسُ لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْمُعْدِى فَقُلُ لَهُ فَقَاعَ عَيْنِي وَلَوْلَا كَرُومَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْمَعْدِي فَقَالَ لَهُ الْمُعْدِي وَلَوْلَا كَلَّ مَعْدَةً وَارَتْ يَدُهُ سَنَةً فَقَالَ لَهُ مَا بَعْدَ مَذَا قَالَ الْمَوْتُ قَالَ لَهُ فَلَكُ وَكَانَ يَلُومُ اللَّهُ عَرَّوجَلَّ عَيْنَةً وَكَانَ يَلُومُ اللَّهُ عَلَيْكِ فَعَلَى اللَّهُ عَرَّوجَلَّ عَيْنَةً وَكَانَ يَلُومُ اللَّهُ عَرَودَ عَلَى اللَّهُ عَرَّوجَلَّ عَيْنَةً وَكَانَ يَلْتِي النَّاسَ خُفَيَةً والطَنالُ الْمُوثُ قَالَ الْمُوتُ عَلَيْهُ وَكَانَ يَلُومُ اللَّهُ عَرَّوجَلَ عَيْنَةً وَكَانَ يَلْعِي النَّسَ خُفَيَةً والطَرَامُ الْمُولُ وَكَانَ يَلُومُ وَكَانَ يَلُومُ اللَّهُ عَرَودَ عَلَى اللَّهُ عَرَّوجَ حَلَى عَلَيْهُ وَكَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى

### هي مُنالاً اَعَٰذِرَ فَيْلِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

نے کہا تو پھرابھی ہی، چنانچے ملک الموت نے انہیں کوئی چیز سونگھائی اوران کی روح قبض کرلی۔

(١٠٩١٨) حَلَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ حَلَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّكَامِ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٠٩١٧].

(۱۰۹۱۸) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا عَنْ عَطَاءِ بُن يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَحْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَنْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعُرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ باللَّهِ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا جَائَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ قَالَ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعُرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ قَالَ وَيُضْرَبُ بِجِسْرٍ عَلَى جَهَنَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجيزُ وَ دَعُوى الرُّسُلِ يَوْمَنِدٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَبِهَا كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِٱعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَوِّدُلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ْالنَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمُ فَيَغُرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النَّارِ قَدُ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبَتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ قَدْ قَشَىنِي رِيحُهَا وَٱخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ قَالَ فَلَا يَزَالُ يَذْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلَّ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلِنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِكَ لَا ٱسْأَلُكَ غَيْرًهُ فَيَصْرِفُ وَجُهَهُ عَنُ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بَغْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرَّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمُّتَ ٱنَّكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا ٱغْدَرَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلِّي إِنْ ٱعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَيْي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا دَنَا مِنْهَا انْفَهَقَتُ لَهُ الْجَنَّةُ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا مِنْ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُور

### 

يَسُكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسُكُت ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَدُخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدُ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَئِي غَيْرَهُ أَوْ قَالَ فَيَقُولُ آوَلَيْسَ قَدُ أَعُطَيْتَ عَهُدُكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَئِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي غَيْرَهُ أَوْ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدُعُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضُحُكَ فَإِذَا صَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّحُولِ فِيها فَإِذَا دَخَلُ قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى مُنْ يَكُذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيُقَالُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيُقَالُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُوَيُلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةً أَمْثَالِهِ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَذَلِكَ الرَّجُلُ آجِرُ أَهُلِ الْجَنَّةِ دُحُولًا الْجَنَّةَ وَاللَّهُ مَعَهُ عَلَى اللَّهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَذَلِكَ الرَّجُلُ آجِرُ أَهُلِ الْجَنَّةِ دُحُولًا الْجَنَّةَ والحَع ٢٧٠٣]

(١٠٩١٩) حضرت ابو ہریرہ و الله الله علی اللہ مرتبہ کھولوگوں نے رسول الله علی اللہ علی کہ یا رسول الله علی الله ع ہم قیا مت کے دن اینے پروردگارکودیکھیں گے؟ تورسول الله فالليون فرمايا کياسورج کود کھنے مين' جبکه درميان ميں کوئی باول نہ ہو'' دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ ڈاکٹھے نے عرض کیانہیں یا رسول اللّٰه مَاکھی کا نیم ملینا نے فرمایا کیا تہمیں چود ہویں رات کے جاند ے ویکھنے میں ''جبکہ درمیان میں کوئی بادل بھی نہ ہو'' کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں یا رسول اللّٰدَ فَالْفِيَّةُ ا آ بِ فَاللَّيْمُ نِهِ فَر مَا يَا تُو يُعِرْمُ اسْ طرح الله وَ يَدار كرو كـ الله قيامت كدن لوگوں كوجع كر كفر ماكيس كے جوجس كى عیادت کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے ، جوسورج کی عبادت کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوچا ندکو پوجنا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو ہتوں اور شیطانوں کی حمادت کرتا تھاوہ انہی کے ساتھ ہوجائے اور اس میں اس است کے منافق باقی رہ جائیں گے،اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں ان کے سامنے آئے گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں بہجانے ہوں گے،اور کہے گا کہ میں تمہارارب ہوں ، وہ کہیں گے کہ ہم تھو سے اللہ کی بناہ حیا ہتے ہیں جب تک ہمارارب نیرا سے ہم اس جگہ تھرتے ہیں ، پھر جب ہمارارب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے، پھراللہ تعالی ان کے پاس الی صورت میں آئیں گے جے وہ بہچانے ہول گے اور کہیں گے کہ میں تمہاراز ب ہوں، وہ جواب دیں گے بے شک تو ہمارار ب ہے پھر سب اس کے ساتھ ہو جا کیں گے اور جہنم کی پشت پر مل صراط قائم کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس مل صراط سے گزریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات كرنى اجازت نبين موكى اور رسولون كى بات بهى اس دن اللهام سَلَّم سَلَّم "اعالله سلامتى ركف" موكى اورجهم مين سعدان ٹائی خاردار جمازی کی طرح کافٹے ہول گے، کیا تم نے سعدان کے کافٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ تواثیہ نے عرض کیا جی بإرسول الله! نبي اليلان فرمايا وه سعدان كے كانتوں كى طرح ہول گے،اللہ تعالی كے علاوہ ان كانٹوں كوكوئي نہيں جانتا كہ كتنے بڑے ہوں گے؟ لوگ اپنے اپنے اٹمال میں جھے ہوئے ہوں گے اور بعض مؤمن اپنے (نیک) اٹمال کی وجہ سے فئے جا کیں گے اور بعضوں کو آن کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور بعض بل صراط سے گزر کر نجات یا جا کیں گے۔

یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوجا نیں گے اوراپنی رحمت سے دوزخ والوں

هي مُنالاً اَمَانُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا میں سے جسے جا ہیں گے فرشتوں کو تھم دیں گے کہان کو دوزخ سے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرایا اور ان میں سے جس پراللہ اپنار حم فرما کیں اور جولا المدالا اللہ کہتا ہوگا فرشتے ایسے لوگوں کواس علامت سے بیجان لیس کے کہ ان کے (چېرون) پر عبدول کے نشان ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ برحرام کر دیا ہے کہ وہ انسان عبدہ کے نشان کو کھائے بھر ان اوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا پھران پرآ ب حیات بہایا جائے گا جس کی وجہ سے بیاوگ اس طرح تروتازہ ہوکراٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانداگ پڑتا ہے۔ پھرایک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چیرہ دوزخ کی طرف ہوگا اور وہ اللہ سے عرض کرے گا ہے میرے پروردگارمیراچرہ دوزخ کی طرف سے پھیردے اس کی بدبوے مجھے تکلیف ہوتی ہے اوراس کی تیش مجھے جلار ہی ہے، وہ دعا کرتارہے گا پھراللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ اگر میں نے تیرایہ سوال پورا کر دیا تو پھر تو اوركوئي سوال تونمبيں كرے گا؟ وہ كے گاكه آئ كى عزت كى قتم! ميں اس كے علاوہ كوئى سوال آپ سے نہيں كروں گا، چنانچ الله اس کے چیرے کو دوز خ سے پھیردیں کے (اور جنت کی طرف کردیں گے) پھر کیے گااے میرے پروردگار! مجھے جنت کے دروازے تک پہنچادے تو اللہ اس ہے کہیں گے کہ کیا تونے جمجے عہد و پیان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔افسوس ابن آ دم! تو بڑا وعدہ شکن ہے۔وہ اللہ ہے مانگنا رہے گایہاں تک کہ برورد گارفر مائیں کے کیا اگر میں تيرابيسوال پورا كردون تو پھراورتو تچھنيس مانگے گا؟ وہ كيے گانہيں تيرىءزت كي قتم! ميں پچھاورنہيں مانگوں گا الله تعالى اس سے جوچا ہیں گے نے وعدہ کی پختگی کے مطابق عہدو پیان لیں گے اوراس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کردیں گے۔ جبوہ وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آ گےنظر آئے گی جوبھی اس میں راحتیں اور خوشیاں ہیں سب اسے نظر آئیں گی پھر جب تک اللہ چاہیں گےوہ خاموش رہے گا پھر کھے گا اے پرورد گار! مجھے جنت میں داخل کردے تواللہ تعالیٰ اس ہے فرمائیں گے کہ کیا تو نے مجھے پیعہدو پیان نہیں کیا تھا کہاس کے بعداور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا،وہ کیے گا اے میرے پروز د گار! مجھے اپنی مخلوق رمیں سب سے زیادہ بربخت نہ بناءوہ اس طرح اللہ ہے مانگار ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہنی آ جائے گی تو فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہو جااور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اپنی تمنا کیں اور آرز وئیں ظاہر کر۔ پھراللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعتوں کی طرف متوجہ فرما کیں گے اور یا د دلا کیں گے فلاں چیز ما تک، فلال چیز ما تک، جب اس کی ساری آرزوئیں ختم ہوجائیں گی تو الله اس ہے فرمائیں کے کدیڈ عتیں بھی لے اوراتنی اور نعتیں بھی لے لو۔ اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری اللظ بھی حضرت ابو ہریرہ اللظ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹا کی کی بات میں تبدیلی نہیں کی الیکن جب حضرت ابو ہریرہ فاٹٹانے سے بیان کیا کہ ہم نے سے چیزیں دیں اور اس جیسی اور بھی دیں تو حضرت ابوسعید خدری دانشونے فرمایا کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ' نیعتیں بھی تیری اور اس سے دس گنا زیادہ بھی' مصرت ابو ہر پرہ وٹائٹنانے فر مایا کہ مجھے تو یہی یاد ہے کہ رسول الله فائٹینے نے اس طرح فرمایا ہے کہ ہم نے سیسب چیزیں دیں اوراتی ہی اور دیں پھرفر مایا کہ بیوہ آ دی ہے جوسب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔

### هي مُنالًا أَمْرُنُ بِلَ يُنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ١٠٩٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الضَّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا أَصَابَ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَّةٌ [راجع: ١٠٦٣٦].

(۱۰۹۲۰) حطرت ابو ہریرہ ظافظ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو پھی ہے اس کے بعد جو پھی ہے اس کے بعد جو پھی ہے وہ صدقہ ہے۔

(١٠٩٢١) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْتَجَنَّةِ وَمَا بَيْنَ حُجُرَتِى وَمِنْبَرِى رَوُضَةٌ مِنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ [راحع: ٩٣٢٧].

(۱۰۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ و گاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا میرایہ منبر جنت کے درواز دوں میں سے کی دروازے پر ہوگا اور میرے جُرے اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

( ١٠٩٢٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِى وَاللَّهُ أَفُرَ عُ بِعَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتُهُ بِالْفَلَاةِ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أُرَاهُ صَالَتُهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَى إِلَيْهِ بَاكُهُ فَإِذَا أَقْبَلَ إِلَى يَمُشِى أَقْبَلُتُ إِلَيْهِ أَهُرُولُ [راحع: ٢٤١٦].

(۱۰۹۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ارشاد پاری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں ، بندہ جب بھی جھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں ، اللہ کواپنے بندے کی توبہ ہے اس سے نیادہ خوشی ہوتی ہے اور جوش میں اپنا گمشدہ سامان (یا سواری) ملنے ہے ہوتی ہے اور جوش ایک سے اس سے کسی کو جنگل میں اپنا گمشدہ سامان (یا سواری) ملنے ہے ہوتی ہے اور جوش ایک بالشت کے برابر میرے قریب ہوجاتا ہوں ، اگر دہ ایک گز کے برابر میں ہے تربیب دوڑ کر اس ہوجاتا ہوں ، اور اگر میرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں ۔ اور اگر میرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں ۔

( ١٠٩٢٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْمَدٍ عَنْ أَبِى الْحُبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى [راجع: ٧٣٣].

(۱۰۹۲۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا نی طائٹا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرما کیں گے میری غاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی قتم! آج میں انہیں اپنے ساتے میں '' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی ساینہیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

## 

(١٠٩٢٤) حَدَّثَنَا رَّوُحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالْوَجُلَانِ تَزُنِيانِ وَالْوَجُلَانِ تَرُنِيانِ وَالْوَجُلَانِ تَرُنِيانِ وَالْوَجُلَانِ تَوْلِيالُهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا وَالْوَمُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

( ١.٩٢٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمَّارٍ بُنِ آبِي عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغْنَمًا قَطُّ إِلَّا قَسَمَ لِى إِلَّا خَيْبَرَ فَإِنَّهَا كَانَتُ لِأَهُلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو مُوسَى جَاءَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ

(۱۰۹۲۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں نبی علیا کے ساتھ جس غزوے میں بھی شریک ہوا، نبی علیا نے مجھے اس میں سے مال غنیمت کا حصہ ضرور عطاء فر مایا، سوائے خیبر کے کہ وہ خاص طور پر اہل حدیبیہ کے لئے تھا، یاد رہے کہ حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤاورابوموکی اشعری ڈٹاٹٹؤغر وہ حدیبہ اور خیبر کے درمیان آئے تھے۔

( ١.٩٢٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ طُولُ آذَمَ سِتِّينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذُرُعٍ عَرُضًا

(١٠٩٢١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْحَيَاءُ وَالْحَيَاءُ وَالْحَقَلُ فَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ يُعَيِّرُوهُ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِي اللَّهِ يَعْتَسِلُ يَوْمَا إِذْ وَصَعَ ثِيَابَهُ اللَّهُ يَعْتَسِلُ يَوْمَا إِذْ وَصَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَحْرَةٍ فَانُطَلَقَتُ الصَّخُرَةُ فَاتَبَعَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ضَرْبًا بِالْعَصَا ثَوْبِي يَا حَجَرُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى انتَهَتْ بِهِ عَلَيْهُ مَا إِنْ وَتَوسَلُ فَعَامَتُ اللَّهِ ضَرْبًا بِالْعَصَا ثَوْبِي يَا حَجَرُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى انتَهَتْ بِهِ إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَتَوسَّطَتُهُمْ فَقَامَتُ فَأَخَذَ نَبِي اللَّهِ ثِيَابَهُ فَنَظُرُوا إِلَى أَحْسَنِ النَّاسِ حَلْقًا وَأَعْدَلِهِمُ صَحْرَةٍ فَقَالَ الْمَالُ فَاتَلَ اللَّهُ أَقَالَ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ ثِيَابَهُ فَنَطُرُوا إِلَى أَحْسَنِ النَّاسِ حَلْقًا وَأَعْدَلِهِمُ صُورَةً فَقَالَ الْمَلَا قَاتَلَ اللَّهُ أَقَالَ اللَّهُ أَقَالَ اللَّهُ إِلَى الْمَالُ اللَّهُ إِلَى الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ بَرَاثَتُهُ الَّذِي بَرَانَتُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِلَى الْحَرَاقِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

(۱۰۹۴۷) حضرت ابو ہر یرہ اٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ برہند ہو کوشش کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگا ہوں کو دیکھا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے دوسرے کی شرمگا ہوں کو دیکھا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ ان پرجسمانی کمزوری کا الزام لگائے گئے، ایک مرتبہ حضرت مولی علیہ عنسل کرنے کے لئے گئے ، تواپ پر کرے حسب معمول اٹار کر پھر پررکھ دیئے، وہ پھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، حضرت مولی علیہ اس کے بیچھے بیچھے 'اے پھر! میرے کپڑے اس کے بیٹن نے میں بیٹی کر کر بھاگ گیا، حضرت مولی علیہ کو دوڑے، یہاں تک کہ وہ پھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس کے میں نے میں بیٹی کر رک گیا، حضرت مولی علیہ کو دیکھا تو وہ سب سے زیادہ جسین رک گیا، حضرت مولی علیہ کو دیکھا تو وہ سب سے زیادہ جسین

# مُنْ الْمُ الْمُؤْنِ لِيَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اورمعتذل جمامت والے تھے، وہلوگ بیدد کی*ھ کر کہنے لگے کہ* بنی اسرائیل کے تہمت لگانے والوں پرخدا کی مار ہو، بیرو ہی براءت تھی جواللہ نے فرمائی تھی۔

( ١٠٩٢٨) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ صَلَّاةٍ بَعْدَ الْمَفُرُوصَةِ صَلَاةً اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راجع: ١٥٥٥].

(۱۰۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ بڑالٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا اکوریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے
زیادہ افضل نماز رات کے درمیان جھے میں پڑھی چانے والی ہے اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ
اللہ کے اس میپنے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔

(١.٩٢٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ غُنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتُ امْرَأْتَانِ مِنْ هُلَيْلِ فَرَمَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَحَرٍ فَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيهَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيةِ الْمَرْآةِ عَلَى قَاتِلَتِهَا فَقَالَ حَمَلُ بْنُ نَابِهَةَ الْهُذَلِيُّ كَيْفَ أَغُرَّمُ مَنْ لَا شَوِبَ وَلَا أَكُلُ وَلَا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ لَكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ لَكَ يُطَلِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِك يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِك مِنْ إِنْ الْمُعْتَى إِلَيْ مَا مُولَى مِنْ إِخُوانِ الْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُو مِنْ إِخُوانِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ هُو مَنْ إِخُوانِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ الْمَا مُولَى مِنْ إِخْوانِ الْكُولُولُ فَيَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ إِنْ الْمُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاقِ الْمُعَالِي الْكُولُولُ الْمُؤْمِنَ إِلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِقِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ

(۱۰۹۳۰) حضرت الوہری وہ اللہ علی مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت عبداللہ بن حذافہ بات کوئی میں گھوم پھر کر بیا علان کرنے کے سات بھیجا کہ ان ایام میں روزہ نہ رکھو، ایام تشریق کھانے پینے اوراللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ (۱۰۹۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ الْحُرِّ النَّحَعِیُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَایِسٍ عَنْ کُمَیْلِ بُنِ ذِیَادٍ عَنْ آبِی

## هي مُنلاً امَيْن فيل يَنْ مَرِّم كِي عَمْ اللهِ مَرِّم كِي عَمْ اللهُ هُرِيْرَة بِيَّالَيْ كِي عَمْ اللهُ هُرَيْرة بِيَّالَيْ كِي اللهُ اللهُ هُرَيْرة بِيَّالَيْ كِي اللهُ اللهُ هُرَيْرة بِيَّالَيْ كِي اللهُ ا

هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَائِطٍ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلَكَ الْأَكْفَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ آلَا آدُلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا جَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا مِكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ آلَا آدُلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا جَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَقُهُ أَنْ يَعْبُدُوهُ لَا بِاللَّهِ قَالَ ثُلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ حَقَّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ فَلَكُ أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ قَالَ دَعْهُمْ فَلَكَ أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ قَالَ دَعْهُمْ فَلَكَ أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ قَلَتُ أَفْلَا أُخْبِرُهُمْ قَالَ دَعْهُمْ فَلَيْعُمَلُوا [راجع: ١٧٨].

(۱۹۳۱) حفرت ابو ہریرہ دفاق سے مرکوی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی الیہ کے ساتھ اہل مدینہ میں سے کسی کے باغ میں چلا جارہا تھا کہ نبی علیہ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہلاک ہوگئے ، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کردائیں بائیں اور آ کے تقسیم کریں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، پھر پچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ! کیا میں تمہیں جنت کا ایک خز اندنہ بتاؤں؟ یوں کہا کرولا حول و کو قوق آ بھر پھر پچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا ابو ہریہ ایم جانتے ہیں، ہوکہ اللہ پولوگوں کا کیا حق ہے؟ اور لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں ، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ تھہرا کیں ، اور جب وہ یہ کر لیس نو اللہ پر ان کا حق میر کیا من لوگوں کو اس سے مطلع نہ کر دوں؟ نبی علیہ نے فرمایا گوائی کہ کیا میں لوگوں کو اس سے مطلع نہ کر دوں؟ نبی علیہ نے فرمایا گوائی کرنے دو۔

( ١٠٩٢٢) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابُنَ حُنَيْنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ وَجَبَتُ قِيلَ يَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ وَجَبَتُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَرَدُتُ أَنْ آثِيَهُ فَأَبُشِّرَهُ فَآثَوْتُ الْفَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الرَّجُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَذْتُهُ قَلْدُ ذَهَبَ إِراحِع: ٩٩٨].

# هي مُناهُ اَمَٰ اِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

آذْحَلَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ فِيهَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَحْمُهُ وَدِّمُهُ [راجع: ٧٠٥٨].

(۱۰۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا اسان کا بدکاری میں حصہ ہے چنانچہ آسمیں بھی زنا کرتی ہیں اوران کا زنا کرتے ہیں اوران کا زنا کر جانا ہے، باؤں بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا چل کر جانا ہے، بین اوران کا زنا جو بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا جو بھی زنا کرتا ہوں کہ منہ بھی زنا کرتا ہوں کہ اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا بھذیب کرتی ہے۔

( ١٠٩٣٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ عَلِى قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ آخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ آخْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ وَأَرْآفُهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةٍ ذَاتِ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرُّكُ الْإِبلَ

(۱۰۹۳۳) حفرت ابو ہر برہ زائٹوئے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپن میں اپنی اولا دپر شفق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں پھر حضرت ابو ہر برہ و ڈائٹوئے فرمایا نبی طالیہ جانتے تھے کہ حضرت مربیم علیہ نے بھی اونٹ بر سواری نہیں کی۔

( ١.٩٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرُعَةً يُنْكُو عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَتُ امُرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ فَلَالَةً قَالَ فِى الْإِسْلَامِ قَالَتُ فِى الْإِسْلَامِ لَهُ يَبُلُغُوا الْجِنْتَ يَحْتَسِبُهُمُ إِلَّا الْحَنْظَرَ بِحَظِيرٍ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢٧ ٤ ٩].

(۱۰۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ ایک مورت نی علیظ کی خدمت میں ایک بچہ لے کہ حاضر ہوئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! اس (کی زندگی) کے لئے وعاء فرما دیجئے کہ میں اس سے پہلے اپنے تین بنچے وفاع چکی ہوں، نبی علیظ نے اس سے پوچھاز مانداسلام میں؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی علیظ نے فرمایا جس مسلمان کے تین نابالغ بیچے زمان اسلام میں فوت ہو گے ہوں، اس نے جہنم کی آگ سے اینے آپ کوخوب بچالیا۔

(١٠٩٣٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

### مَنْ مُنْ الْمُؤْرُقُ لِي يَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْلَهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْلَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ الْأَرْضِينَ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ فَلَيْسَ فَهُلَا مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْفَقُرِ [راحع: ٤٩٤]. فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ الْقُضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَٱغْنِنِي مِنْ الْفَقُرِ [راحع: ٤٩٤].

(۱۰۹۳۷) حضرت الوہریہ ڈٹاٹٹا ہے مردی ہے کہ نی الیا جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے آتے تو یوں فرماتے کہا ہے ساتوں
آسانوں، زمین اور ہر چیز کے رب! دانے اور تھلی کو پھاڑنے والے اللہ! تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے! میں
ہر شریر کے شرسے''جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے' آپ کی بناہ میں آتا ہوں، آپ اوّل ہیں، آپ ہے پہلے پھے نہیں،
آپ آخری ہیں، آپ کے بعد پھے نہیں، آپ فاہر ہیں، آپ سے اوپر پھے نہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے چیھے پھے نہیں،
میرے قرضوں کو ادافر مائے اور مجھے فقر و فاقد ہے نے نیاز فرماد ہے۔

( ١.٩٣٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ النَّهِيدِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ النَّهِيدِ عَنِ الْحَسَنِ صَحَّجَ عَنْ النَّبِيِّ النَّهِيدِ عَنِ الْحَسَنِ صَحَّجَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ آنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا حَدَّثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ آنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ [راجع: ٩١٤٧].

(۱۰۹۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا منافق کی تین نشانیاں ہیں،خواہ وہ نمازروزہ کرتا ہواورا پنے آپکومسلمان سمجھتا ہو، جب بات کرے تو مجموٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرئے،اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔

( ١.٩٣٩) حَلَّثَنَا حَسَنَّ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ خُلَقُتُلُ الْقَتْلُ اللَّهَ لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ

(۱۰۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی الیس نے نومایا الل عرب کے لئے ہلاکت ہاں شرسے جو قریب آلکیا ہے، علم کم جوجائے گا، اور ہرن کی کشرت ہوجائے گی، شل نے بوچھایار سول اللہ اہری سے کیام او ہے؟ نی الیسائے فرمایا آل ۔ (۱۰۹۶) حکّر فنا حَسن وَ هَاشِم قَالَا حَدَّ فَنَا شَیْبَانُ عَنْ عَاصِم عَنْ یَزِیدَ بُنِ شَرِیكِ الْعَامِرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ یَقُولُ لَا بِی هُرَیْرَةً حَدِّ فَنِی حَدِیثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلْمَهُ مِنْ وَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ النّاسِ شَیْنًا قَالَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ وَسُولَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَا اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَا اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَا اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ یَا اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ یَا اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَرْبِ عَلَى یَدَی عِلْمَهُ مِنْ قُرَیْشِ قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ بِنُسَ الْعِلْمَهُ أُولِیْكَ [راجع: ۱۰۷۵ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّه

# الله المؤرض المنظمة من الله المؤرض المنظمة الله المؤرض المنظمة المنظمة

(۱۹۴۰) ایک مرتبه مردان نے کہا کہ اے ابوہریرہ! ہمیں کوئی ایسی حدیث سایے جوآپ نے خود نی ایسے سے ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی ایسے اس بور اس اس بور اس اس بالے کا گاڑا وہ شریا سارے کے کہا کہ میں نے نبی ایسے کوئی اس اس کے کہا کہ انسان بیتمنا کرے گا کاش! وہ شریا سارے کی بلندی سے نبی گر جاتا لیکن کاروبار حکومت میں سے کوئی ذمہ داری اس کے حوالے نہ کی جاتی اور میں نے نبی ایسے کو بدترین فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ عرب کی ہلاکت قریش کے چندنو جوانوں کے ہاتھوں ہوگی، مردان کہنے لگا بخدا! وہ تو بدترین نوجوان ہوں گے۔

( ١.٩٤١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ وَٱخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ [راحع: ٢٥٥٠]

(۱۰۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملائے نے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیور ہے اور غیرت خداوندی کا بیرحصہ ہے کہ انسان الی چیزوں سے اجتناب کر ہے جنہیں اللہ نے اس پرحرام قرار دیا ہے۔

(١٠٩٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۰۹۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٩٤٣) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ وَإِنْ أَخْطَنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ وَالِهُمْ وَإِنْ أَخْطَنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ وَالحَدِ: ٨٦٤٨]

(۱۰۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جولوگ تنہیں نماز پڑھاتے ہیں، اگر صحیح پڑھاتے ہیں تو تنہیں بھی ثواب ملے گااورانہیں بھی،اورا گرکوئی خلطی کرتے ہیں تو تنہیں ثواب ہوگا اوراس کا گناہ ان کے ذہبے ہوگا۔

( ١.٩٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَفْعَدُهُ مِنْ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ إِلَى مَكَّةَ وَكَنَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَان وَٱزْبَعُونَ فِرَاعًا بِلِرَاعِ الْجَبَّارِ [راحع: ١٩٣٩].

(۱۰۹۲۳) حضرت أبو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملینانے فر مایا قیامت کے دن کا فرکی ایک ڈاٹر ھا صد پہاڑے برابرہوگ، اوراس کی کھال کی چوڑ انی سر گز ہوگی ، اوراس کی ران' ورقان' پہاڑ کے برابرہوگی اورجہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگد قدیداور مکہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی اوراس کے جسم کی موٹائی اللہ کے حساب سے بیالیس گز ہوگی۔

(١.٩٤٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا سُكَّيْنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ الطَّرِيرُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ

## 

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَدْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً إِنَّ لَهُ لَسَبْعَ دَرَجَاتٍ وَهُوَ عَلَى السّادِسَةِ وَقُوْقَهُ السّابِعَةُ وَإِنَّ لَهُ لَفَلَاتَ مِائَةٍ خَادِم وَيُغُدَى عَلَيْهِ وَيُرَاحُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ صَحْفَةٍ وَلَا السّادِسَةِ وَقَوْقَهُ السّابِعَةُ وَإِنَّ لَهُ لَفَلَاتَ مِائَةٍ خَادِم وَيُغُدَى عَلَيْهِ وَيُرَاحُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ صَحْفَةٍ لَوْنٌ لَيْسَ فِى الْأَخْرَى وَإِنَّهُ لِيَلَدُّ أَوَّلَهُ كُمَا يَلَدُّ آخِرَهُ وَإِنَّهُ لِيَقُولُ يَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مِنْ ذَهُمِ فِى كُلِّ صَحْفَةٍ لَوْنٌ لَيْسَ فِى الْأَخْرَى وَإِنَّهُ لِيَلَدُ أَوْلَهُ لِيكُولُ لِللّهُ لَكُولِ الْعَيْقِ لَا تُنْفُولُ يَا وَاللّهُ لَهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُنْفُولُ يَا وَالْحَدَةُ مِنْهُنَّ لِيأُمُ فَيْدًى مَا قَدُرَ مِيلٍ مِنْ الْأَرْضِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً سِوَى أَزُواجِهِ مِنْ اللّهُ لَيُ وَإِنَّ الْوَاجِدَةَ مِنْهُنَّ لِيَأْخُذُ مَفْعَدُهَا قَدُرَ مِيلٍ مِنْ الْأَرْضِ

(۱۰۹۴۵) حضرت الوہریہ و الحقظ کے مروی ہے کہ نی علیہ ان ارشاد فر مایا اہل جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کے لئے سات درجے ہوں گے، حسن میں سے چھٹے پروہ خود ہوگا اور اس کے اوپر ساتو اں درجہ ہوگا ، اس کے پاس تین سوخادم ہوں گے، ہر دوش سے ہوگا ، اور وہ بہلی اور آخری وش ہر دوش سے حتاف ہوگا ، اور وہ بہلی اور آخری وش ہر روز شح و شام اس کے سام سے تین سو داس گے ، ہر برتن کا رنگ دوسر سے سے جدا ہوگا اور وہ پہلے سے یکسال لذت اندوز ہوگا ، (ای طرح مشروبات کے تین سو برتن ہوں گے ، ہر برتن کا رنگ دوسر سے سے جدا ہوگا اور وہ پہلے اور آخری برتن کا رنگ دوسر سے سے جدا ہوگا اور وہ پہلے اور آخری برتن سے یکسال لطف اندوز ہوگا )، اور وہ عرض کر رگا کہ پروردگا را اگرتو جھے اجاز ت در برتو میں تمام اہل جنت کی دوسر سے بیاں بھتی چیز ہیں موجود ہیں ، کسی کی محسوس نہ ہو، اور اسے دنیوی ہیو یوں کے علاوہ بہتر حور میں دی جا کیں گی میں میں گی ، جن میں سے ہرایک کی رہائش زمین کے ایک میل کے برابر ہوگی۔

( ١.٩٤٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَشَرِيكٌ عَنْ ٱشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي حَدِيثِ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخُرُجُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُصَلِّى إِراحِع: ٤ . ٩٣. ].

(۱۰۹۳۷) ابوالشعثاء محاربی مُوالله کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مؤذن نے اذان دی ، ایک آ دمی اٹھا اور مسجد سے نکل گیا، حضرت ابو ہر مرہ وٹائٹو نے فرمایا سے آئی کے پیرفر مایا کہ نبی ملیسانے ہمیں حکم دیا ہے کہ جبتم مسجد میں ہو اوراذان ہوجائے تو مسجد سے نماز بڑھے بغیر نہ نکلا کرو۔

(١٠٩٤٧) حَدَّثُنَا

(١٠٩٣٤) بمارے نفع ميں يہال صرف لفظ " حدثنا" كھا ہوا ہے۔

(١٠٩٤٨) حَدَّثْنَا هَاشِمٌ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آخَّوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ فَذَهَبَ ثُلُثُهُ أَوْ قَرَّابَتُهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ عِزُونَ وَإِذَا هُمُ قَلِيلٌ قَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا مَا أَعُلَمُ أَنِّى رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَعَا النَّاسَ إِلَى عَوْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ أَتَوْهُ لِلذَلِكَ وَلَمْ يَتَخَلَّفُوا وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلّى

# هُ مُنالًا أَمَّرُانَ لِيَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَالًا أَمَّرُانَ لَمُ وَلَيْرُوا عَيْنَانُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

بِالنَّاسِ وَأَتَّبِعَ هَذِهِ الدُّورَ الَّتِي تَخَلُّفَ ٱهْلُوهَا عَنْ هَذِهِ فَأُضْرِمَهَا عَلَيْهِمْ بِالنّيرَانِ [راجع: ٨٨٩٠].

(۱۰۹۴۸) حضرت ابو ہر پرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیہ نے نماز عشاء کو اتنا مؤخر کر دیا کہ قریب تھا کہ ایک تہائی
رات ختم ہو جاتی ، پھروہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا، نبی الیہ کوشد ید عصه آیا اور فر مایا اگر کوئی
آدمی لوگوں کے سامنے ایک ہٹری یا دو کھروں کی پیشکش کر ہے تو وہ ضرور اسے قبول کرلیں، کیکن نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے
رہیں گے، میں نے بیارادہ کرلیا تھا کہ ایک آدمی کو تھم دوں کہ جولوگ نماز سے ہٹ کراپے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی
تلاش میں نکلے اور ان کے گھروں کو آگ کہ لگادے۔

( ١.٩٤٩) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنِ الْٱعُمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ يُكُلَمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِى سَبِيلِهِ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ ريحُ الْمِسُكِ [راحع: ٩٠٧٦]

(۱۰۹۳۹) حضرت الوہریرہ الحقظ ہے مروی ہے کہ نی ملیا نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کئے زخم لگا ہے''وہ قیامت کے دن اس طرح تر وتازہ ہو گا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہو گالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( .٥٥. ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ٱنْتَ الَّذِى تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ قَالَ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدُ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ فِي نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ [راحع: ٥٧٥٧].

(۱۰۹۵۰) زیاد حارثی مینیا کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ کے پاس آیا اور کینے لگا کیا آپ وہی ہیں جولوگوں کو جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں ،اس حرم کے رب کی تتم! میں نے نبی ملیلا کوخو دای جگہ پر کھڑے ہوکو جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے اور واپس جاتے دیکھاہے۔

( ١٠٩٥١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَمْتُمُ النَّاسَ فَخَفِّفُوا فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ [راحح: ٢٤٦٨].

(۱۰۹۵۱) حضرت ابو ہریرہ نگاٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نا ا</sup>نے فر مایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کرونو ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ ، کمز وراور بچے سب ہی ہوتے ہیں۔

( ١٠٩٥٢) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُنْجِى ٱحَدَّكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا ٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا [راحع: ١٠٦٨٨].

## 

(۱۰۹۵۲) حضرت ابوہریرہ ٹناٹھئاسے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فرمایاتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابہ کرام بختائی نے بچھے بیاں معارضہ اللہ یہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے دھانپ لے ، البندائم راہ راست پر رہو، صراط متقیم کے قریب رہو، میں وشام نکلو، رات کا پچھ وقت عبادت کے لئے رکھواور میانہ روی اختیار کرو، منزل مقصد تک پہنچ جاؤگے۔

(١٠٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ [راحع: ٢٥٥٩].

(۱۰۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیظائے فرمایا جس شخص کے ہاتھ پر چکنائی کے اثر ات ہوں اور وہ انہیں دھو کے بغیر ہی سوجائے جس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ صرف اپٹے آپ ہی کو ملامت کرے ( کہ کیوں ہاتھ دھو کر ضوبا)

( ١٠٩٥٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَٱبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا كُلُبٌ أَوْ جَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٦].

(۱۰۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ و وافق ہے مردی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گھنٹیاں ہوں۔

( ١٠٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَٱبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [راحع: ٥٥ ٥].

(۱۰۹۵۵) خطرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی طایق نے فر مایا جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔

( ١٠٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَيَكُونَ الشَّهُرُ كَالُجُمُعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيُوْم وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاخِيرَاقِ السَّعَفَةِ الْخُوصَةُ زَعَمَ سُهَيْلٌ

(۱۰۹۵۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم ندہوگی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے، چنانچے سال مہینے کی طرح ،مہینہ ہفتہ کی طرح ، ہفتہ دن کی طرح ، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ چنگاری سلگنے کے بقدر رہ جائے گا۔

(١٠٩٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِبَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطًا

# هُ مُنْ الْمُ الْمَوْرُقُ بِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

يَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدُ [راجع: ٢٢٦٧].

(۱۰۹۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عظر یب تم میں حضرت میسی علیا ایک منصف حکمران کے طور پرنزول فرمائیں گے، وہ صلیب کوتو ژویں گے، خزیر کوتل کرویں گے، جزید کوموقو ف کردیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے بہاں تک کداسے قبول کرنے والاکوئی ندرہے گا۔

(۱۰۹۵۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹونسے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور جس طرح تم اسے قبول فر مالیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے نبیجے کی پرورش اور نشو وٹما کرتا ہے ، اسی طرح اللہ اس کی نشو وٹما کرتا ہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالی کے ماتھ میں برجے برجے وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔

( ١.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرُأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ [راحع: ٢٤٦٥].

(۱۰۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ دلائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جوعورت ( کسی نا راضگی کی بنا پر ) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر

(دوسرے بستر پر)رات گذارتی ہے اس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ نکدوہ والیس آ جائے۔

( ١.٩٦٠) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ ٱنْبَآنِي قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بُنَ زَيْدٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَازِنْ بُنِ شَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ يَعْنِى الشَّونِيزَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ السَّامَ قَالَ قَتَادَةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ [راجع: ٢٠٠٤].

(۱۰۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ رٹائنٹ سے مروی ہے کہ نبی طابقانے فرمایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ١٠٩١١) حَدَّثَنَا بَهُزُ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنُ ثَابِتٍ قَالَ هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمُدُ اللَّهِ بُنُ رَبَاحٍ قَالَ وَفَدَتُ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَا فِيهِمْ وَأَبُو هُرَيُرةَ فِى رَمَضَانَ فَجَعَلَ بَعُضَنَا يَصُنَعُ لِبَعْضِ الطَّعَامَ قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيُرةَ يُكُثِرُ مَا يَدْعُونَا قَالَ هَاشِمٌ يُكُثِرُ أَنْ يَدُعُونَا إِلَى رَحْلِهِ قَالَ فَقُلْتُ أَلَا أَصُنَعُ وَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً مِنْ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْدِى اللّهَلَةَ قَالَ آسَبَقَتِنِى قَالَ هَاشِمٌ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَدَعَوْتُهُمْ فَهُمْ عِنْدِى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَلَا اللّهُ مُرْدُرةً أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## 

أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ قَالَ فَبَعَتَ الزُّابَيْرَ عَلَى إِخْدَى الْمُجَنَّبَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَآخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَتِهِ قَالَ وَقَدُ وَبَّشَتْ قُرَيْشٌ آوْبَاشَهَا قَالَ فَقَالُوا نُقَدِّمُ هَوُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ وَلَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَائُوا فَأَطَافُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرَوُنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَٱتَّبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى حَصْدًا حَتَّى تُوافُونِي بالصَّفَا قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ وَمَا أَحَدٌ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا مِنْهُمْ شَيْنًا قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيحَتُ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ٱغْلَقَ بَابَهُ فَهُو ٓ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفْيَانَ فَهُو ٓ آمِنٌ قَالَ فَغَلَّقَ النَّاسُ ٱبْوَابَهُمُ قَالَ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ أَخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ قَالَ فَأَتَى فِي طُوَّافِهِ عَلَى صَنِّمٍ إِلَى جَنْبٍ يَعْبُدُونَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ قَالَ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يُنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذُكُرُ اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنُ يَذْكُرَهُ وَيَدُعُوهُ قَالَ وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ قَالَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُقُضَى قَالَ هَاشِمٌ فَلَمَّا قُضِىَ الْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ٱقُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَٱذْرَكَتُهُ رَغُبَهٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَهٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالُوا قُلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَا اسْمِي إِذًا كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالَ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلُنَا الَّذِى قُلُنَا إِلَّا الصِّنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذُرَانِكُمْ [صححه مسلم (۱۷۸۰)، وابن حبان (٤٧٦٠)، وابن حزيمة:

(۸۰۷۲)]. [راجع: ۲۹۰۹].

(۱۰۹۲۱) عبداللہ بن رباح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں کی وفد' جن میں میں اور حضرت ابوہریرہ وٹاٹھ بھی شامل ہے'' حضرت معاویہ ٹاٹھ کے پاس پہنچ اور ہم ایک دوسرے کے لیے کھا نا تیار کرتے تھے اور ابو ہریرہ ٹاٹھ ہمیں اکثر اپنے یہاں کھانے پر بلاتے تھے۔ میں نے کہا کیا میں کھا نا نہ پکاؤں اور پھر انہیں اپنے مکان پر آنے کی دعوت دوں ، تو میں نے کھا نا تیار کرنے کا حکم ویا ، پھر شام کے وقت میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے ملا تو میں نے کہا اے ابو ہریرہ ! آج رات میرے ہاں

مُنلِهُ الرَّيْنِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ هُوَيِّوَةً مِنْ اللهُ هُوَيِّوَةً مِنْ اللهُ هُوَيِّوَةً مِنْ اللهُ دعوت ہے۔ انہوں نے کہاتم نے مجھ پر سبقت حاصل کر لی ہے، میں نے کہا جی ہاں! میں نے سب کو دعوت دی ہے، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤنے کہااے انصاری جماعت! کیا میں تہہیں تمہارے بارے میں ایک حدیث کی خبر نہ دوں؟ پھر فتح مکہ کا ذکر کیا اور فر مایا کهرسول الله منافظیم (مدیندسے) چل کر مکہ پنچے اور دواطراف میں سے ایک جانب آپ نے زبیر الله کا کواور دوسری جانب خالد بٹائٹؤ کو بھیجا اور ابوعبیدہ ٹٹائٹؤ کو بے زرہ لوگوں پر امیر بنا کر بھیجا۔ وہ دادی کے اندر سے گز رے اور رسول اللّه مُلَّاثِیْجَا لگ ا یک فوجی دسته میں رہ گئے۔ آپ مَا اَلْتُنِیمُ نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو فر مایا ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَالْتُنْتِيمُ! میں حاضر ہوں، آپ مُلَا لِيُنْ الله عمرے پاس انصار كے علاوہ كوئى نه آئے، انصار كوميرے پاس (آنے كى) آواز دو، پس وہ سب آپئالین کے اردگر دجمع ہو گئے اور قریش نے بھی اپنے حمایتی اور قبعین کواکٹھا کرلیا اور کہا ہم ان کوآ گے بھیج دیتے ہیں۔ اگرانہیں کوئی فائدہ حاصل ہوا تو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجا ئیں گےاورا گرانہیں پچھ ہوگیا تو ہم سے جو پچھ ما نگاجائے گا دے دیں گے، رسول اللّٰهُ کَالْتُمْا اللّٰهُ کَالْتُمْا نِے (صحابہ ٹھائٹہ ہے ) فر مایا تم قریش کے حمایتیوں اور تبعین کو دیکھ رہے ہو، پھراینے ایک ہاتھ کو ووسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا (تم چلو) اورتم جھے ہے کوہ صفا پر ملا قات کرنا ،ہم چل دیئے اور ہم میں سے جو کسی کونل کرنا جا ہتا تو کر دیتا اور ان میں سے کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہ کرسکتا، حضرت ابوسفیان ٹٹاٹٹائے آ کرعرض کیا اے اللہ کے رسول مُلَاثِنَا اُور اِنْ کی سرداری متم ہوگئی، آج کے بعد کوئی قریش نہ رہے گا، پھرآپ ٹالٹیٹر نے فرمایا جوشخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے اور جو خص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے و وامن میں رہے گا، چنا نچیلو گول نے اپنے درواز سے بند کر لیے، پھرنبی طائیں نے حجر اسود کا استلام کیا، بیت الله کا طواف کیا، اس وقت نبی علیات کے ہاتھ میں کمانی تھی، اس کی نوک نبی علیات اس بت کی آگھ میں چھودی جس کی مشرکین عبادت کرتے تھے اور وہ خانۂ کعبہ کے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا اور بیآیت پڑھنے حق آ گیا اور باطل چلاگیا، پھر ٹی طینا صفا پہاڑی پر چڑھے جہاں سے بیت اللہ نظر آسکے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر جب تک خدا کومنظور ہوا، ذکر اور دعاء کرتے رہے، انصار اس کے نیچے تھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آپ تالی ایک کو اپنے شہر کی محبت اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ زی غالب آ گئ ہے۔ ابو ہر یرہ ڈاٹٹ نے کہا آپ مُلٹٹو کر وی آئی اور جب آپ مُلٹٹو کر وی نازل ہوتی تھی تو كوئى بھى رسول الله مُكَاتَّيْتِ كى طرف نظر اٹھا كر د كيھ ندسكتا تھا۔ يہاں تك كدومی فتم ہو جاتی ، پس جب وحی پوری ہوگئی تو رسول الله مَا الله عَلَيْهِ فَي الله المارى جماعت كياتم في كهاب كهاس شخص كوابية شهركي محبت غالب آسكي ب، انبول في عرض كيا واقعہ تو یہی ہوا تھا، آپ نے فر مایا ہر گزنہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (مَنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ نے اللہ اور تمہاری طرف جرت کی ہے، آب میری زندگی تمباری زندگی کے ساتھ اور موت تنہاری موت کے ساتھ ہے، پان (انسار) روتے ہوئے آپ کی طرف برد سے اور عرض کرنے گے اللہ کی قتم! ہم نے جو کھے کہا وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول (مَنَافَيْظُ) کی كرتے ہيں۔

# هي مُنالمًا مَان شِل بِيدِ مِنْمَ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِ

( ١٠٩٦٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّهُ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ [راحع: ٥٨٤٨].

(۱۲۴۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ٹائٹانے فر مایا بد گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ سب سے زیادہ حجوز ٹی بائت ہوتی ہے، کسی کی جاسوسی اور ٹوہ نہ لگاؤ ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھو کہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگاڑنِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کرر ہوجیسا کہ اللہ نے تہمیں حکم دیا ہے۔

( ١٠٩٦٠) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَهُوّ شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَعَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَعَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَاحَرَّمَ عَلَيْهِ [راحع ١٠٥٠] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَعَارُ وَغِيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنَ مَاحَرً مَ عَلَيْهِ [راحع ١٠٥٠] مَنْرَت البو بريره وَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ يَعْرَفُ مِن غَيْرِت مند بوتا ہے اور الله اس سے بھی زیادہ غیور ہے اور غیرت خداوندی کا بیرحمہ ہے کہ انسان الی چیزوں سے اجتناب کر ہے جنہیں اللہ نے اس پرحم ام قرار دیا ہے۔

( ١.٩٦٤) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى آلِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِغْتُهُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ هَذِهِ الْحُجْرَةِ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ [راحع: ١٩٨٨]

(۱۰۹۲۴) حفرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم، صاحب الحجرة جناب محمد رسول الله مَلَّاتِثَا کو بي فرماتے ہوئے سناہے کدرحمت ای شخص سے چینچی جاتی ہے جوخود شقی ہو۔

( ١٠٩٦٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْلٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى [راجع: ٩٢٤٤].

(۱۰۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنا ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا کسی بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یوں کہتا پھرے ''میں حضرت یونس ملیا ہے بہتر ہوں۔''

(١٠٩٦٦) حَلَّاثَنَا هَاشِمْ حَلَّاثَنَا لَيْثُ حَلَّاثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحُيَانَ مِنْ هُلَيْلٍ سَقَطَ مَيِّنَا بِغُرَّةٍ عَبُدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْأَةَ الَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ تُوكُفَّيَتُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِيَنِيهَا وَزَوْجَهَا وَأَنَّ الْعَقُلَ عَلَى عَصَيَتِهَا [راجع: ٢١٦].

(۱۰۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ دفائن سے مروی ہے کہ بنوبذیل کی دوعورتوں کے درمیان جھٹر اہو گیا، ان میں ہے ایک نے دوسری کو' جوامید سے تھی'' پقردے مارا، اس کے پیٹ کا بچہ مارا ہوا پیدا ہو گیا، نبی علیظانے اس مسئلے میں ایک غرہ یعنی غلام یا باندی کا

## هُ مُنْ الْمُ الْمَرْنُ فِي اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فیصلہ فر مایا پھروہ عورت جس کے خلاف غرہ کا فیصلہ ہوا تھا، وہ فوت ہو گئی تو نبی علیظانے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی ورافت اس کے بیٹو ں اور شو ہرکو ملے گی ، اور دیت اس کے عصبہ پر ہوگی۔

( ١٠٩٦٧) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَزْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوْقِيتُ [راحع: ٢٢١].

(۱۰۹۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۰۹۷) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ الْآصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَسْالَنَكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ حَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ حَلَقَهُ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثَنِى خَلِيلِى نَجَبُهُ بَنُ صَبِيعٍ السُّلَمِيُّ أَنَّهُ رَأَى رَكُبًا أَتُوا أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ الْكُبُرُ مَا حَدَّثَنِى خَلِيلِى نَجَبُهُ بَنُ صَبِيعٍ السُّلَمِيُّ أَنَّهُ رَأَى رَكُبًا أَتُوا أَبَا هُرَيْرةَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ الْكُبُرُ مَا حَدَّثَنِى خَلِيلِى بَشَيْءٍ إِلَّا وَقَدُ رَأَيْتُهُ وَآنَا أَنْعَظُرُهُ قَالَ جَعْفَرٌ بَلَغَنِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْكُمُ النَّاسُ عَنْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْكُمُ النَّاسُ عَنْ مَلَى إِلَّا فَقُولُوا اللَّهُ كَانَ أَنْفُولُهُ قَالَ جَعْفَرٌ بَلَغَنِى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْكُمُ النَّاسُ عَنْ مَلَى إِلَّهُ كَانَ أَنْفُولُ اللَّهُ كَانَ فَلُولُ اللَّهُ كَانَ أَنْفُولُ اللَّهُ كَانَ قَلُولُ اللَّهُ كَانَ فَلُولُ اللَّهُ كَانَ فَلُولُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ كَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

راوی حدیث بزید کہتے ہیں کہ مجھ سے نجبہ بن صبیغ سلمی نے بیان کیا کہ ان کی آئکھوں کے سامنے پگھ سوار حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹؤ نے اللہ اکبر کہا اور فر مایا کہ ابو ہر یرہ ڈاٹٹؤ نے اللہ اکبر کہا اور فر مایا کہ

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيُوْمِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

میرے خلیل مَالیّنیّائے بھے سے جوبھی چیز بیان فر مائی تھی ، یا تو میں اسے دیکیے چکا ہوں ، یاس کا انتظار کرر ہاہوں۔

راوی صدیث جعفر کہتے ہیں کہ بچھے بیروایت بینچی ہے کہ نبی ملیا آنے فرمایا جب لوگتم سے بیسوال پوچیس توتم یہ جواب دو کہ اللہ ہر چیز سے پہلے تھا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیاا ورانلہ ہی ہر چیز کے بعد ہوگا۔

(١.٩٧١) حَدَّنَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ مُنَ الْأَصَمِّ يَقُولُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ لَا آحُسِبُهُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ وَاللَّهِ مَا آخُشَى عَلَيْكُمُ الْفَقُرَ وَلَكِنْ آخُشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرُ وَلَكِنْ آخُشَى عَلَيْكُمُ الْعَمُدَ [راحع: ١٩٧١، ٢٠٠٥]

(۱۰۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>نیں</sup> نے فر مایا مالداری ساز و سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

بخدا! جھےتم پرفقروفا قد کااندیشہ نہیں، بلکہ جھےتم پر مال کی کثرت کااندیشہ ہےادر جھےتم پر خلطی کااندیشہ نہیں، بلکہ مجھےتم برجان بوجھ کر (گناہوں میں ملوث ہونے کا)اندیشہ ہے۔

(۱۰۹۷۲) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي جَعْفَوْ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ قَالَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَكْثَرُتَ أَكْثَرُتَ أَكْثَرُتَ قَالَ فَلَوْ حَدَّثُتُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُ مِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَمَيْنَمُونِي بِالْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُونُ تُمُونِي النظر ١٠٩٧٢] حَدَثِينَ بِيالَ مَ مَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَمَيْنَمُونِي بِالْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُونُ تُمُونِي النظر ١٠٩٧٢] بزيد بن اصم مُنْ النَّبِي صَدِيثِيل بيان كرت العراد العراد الله الله على الله على الله على الله عن الماكرة على الله على الله

( ١.٩٧٣) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْآصَمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ آراحع: ١ ٨٧٤].

(۱۰۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال ودولت کونہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہار بے دلوں اوراعمال کودیکھتا ہے۔

( ١.٩٧٤) حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْآصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَبْدِي عِنْدَ ظَنَّه بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَعَانِي [راجع: ٩٧٤٨].

( الم 1094) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گان کے مطابق معالمہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔

( ١٠٩٧٥) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْاصَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آَمَر بِالصَّلَاةِ فَيُقَامَ ثُمَّ أَخْرُجَ بِفِتْيَانِي مَعَهُمْ حُزَمٌ الْحَطبِ فَأَحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ في

## مُنْ الْمَاكَةُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بُيُوتِهِمْ يَسْمَعُونَ النَّدَاءَ ثُمَّ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ فَسَأَلَ يَزِيدُ أَفِى الْجُمُعَةِ هَذَا أَمُ فِي غَيْرِهَا قَالَ مَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يَذْكُرُ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا هَكُذَا [راجع: ١٠١٠].

(10940) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ایک آ دی کو تھم دوں اور وہ نماز کھڑی کردے، پھرا پنے نو جوانوں کو لے کر نکلوں جن کے پاس کٹریاں ہوں کشوں اور وہ ان لوگوں کے پاس جا کیں جو نماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتے اور لکڑیوں کے گھٹوں سے ان کے گھروں میں آگ لگا دیں، پزید نے پوچھا کہ اس صدیث کا تعلق جعہ کے ساتھ ہے یا کسی اور نماز سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ کو یہ حدیث صرف اس طرح بیان کرتے ہوئے ناتھا، انہوں نے اس میں جعہ وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔

( ١.٩٧٦) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْآصَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمُ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا بِلَيْلٍ فَأَقْبَلَتُ إِلَيْهَا هَذِهِ الْفَرَاشُ وَالدَّوَابُّ الَّتِي تَغْشَى النَّارَ فَجَعَلَ يَذُبُّهَا وَتَغْلِمُهُ إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَتَغْلِمُونِي إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ [راجع: ٧٣١٨]

(۱۰۹۷) حضرت آبو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی ، جب آگ سے کا کی ایک ہوں اس میں کے نبی ہے کہ کا کہ اس بیاس کی جگہ کوروثن کردیا تو پروانے اور درندے اس میں گھنے لگے، وہ شخص آنہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ لگے لیکن وہ اس پر عالب آجا کیں اور آگ میں گرتے رہیں ، یہی میری اور تبہاری مثال ہے کہ میں تمہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ آگ سے نج جا وَاورتم اس میں گرے میلے جارہے ہو۔

( ١٠٩٧٧) حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا جُفُفَرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُونَ أَكْثَرُتَ أَكُثَرُتَ فَكُو حَدَّثُتُكُمُ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَيْتُمُونِي بِالْقَشْعِ وَمَا نَاظُرُ تُمُونِي [راحع: ١٠٩٧٢].

(۱۰۹۷) یزید بن اصم میشد کیتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈے کہا کہ آپ بڑی کشرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نی ملیک سے نے ہوئی ہر حدیث بیان کرنا شروع کر دوں تو تم مجھ پر چھک کے پیسے دیکھنے دیکھنے سے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نی ملیک اور مجھے دیکھنے سے میں اور ادار ندر ہو۔

( ١.٩٧٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آيُوبَ الْمُوْصِلِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْفِنِي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْفِنِي غِنِي النَّفُسِ [راحع: ٩٧١].

(۱۰۹۷۸) حضرت ابو ہرمرہ دلالٹیئا ہے کہ نبی طبیلائے فرمایا مالداری ساز وسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ،اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

(١٠٩٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُضْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

## منالاً اَمَوْنَ بْلِ مَيْدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُؤْلِدُ اللهِ مُؤْلِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقَّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ خَمْسٌ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ قَالَ أَبِى غَرِيبٌ يَعْنِى هَذَا الْحَدِيثَ [صححه البحارى (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)، وابن حبان (٢٤١)].

(۱۰۹۷۹) حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کویہ فرماتے ہوئے ساہے مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں ، ملاقات ہوتو سلام کرے، چھینک کرالحمدللہ کہتو جواب دے، بیار ہوتو عیادت کرے، فوت ہوجائے تو جنازے میں شرکت کرے اور دعوت دیتو قبول کرے۔

( ١٠٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِتُى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ فَإَنَّهُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ [راحع: ٢٦ - ٨].

(۱۰۹۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیٹھ معجد میں داخل ہوئے تو پچھ عبثی اپنے نیزوں سے کرتب دکھانے لگے،حضرت عمر ڈلٹنڈ نے انہیں ڈاٹٹا مکیکن نبی ملیٹھ نے فر مایا عمر!انہیں چھوڑ دو بیہ بنوار فدہ ہیں۔

( ١٠٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ وَآبُو الْمُغِيرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَمُّ الدَّرُدَاءِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِى إِذَا هُوَ ذَكَرَنِى وَتَحَرَّكُتُ شَفَتَاهُ [انظر: ٩٨٨ ، ١،٩٨٩ ، ١].

(۱۰۹۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے ارشا دِنبوی منقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میر ابندہ میر اذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے نام پرحرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔

( ١٠٩٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْٱوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنِّي قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُحَصَّبِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَنِى الْمُطَّلِبِ بِخَيْفِ بَنِى كِنَائَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْمُفُورِ وَذَاكَ أَنَّ قُرَيْشًا تَقَاسَمُوا عَلَى بَنِى هَاشِمٍ وَعَلَى بَنِى الْمُطَّلِبِ بِخَيْفِ بَنِى كِنَائَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى بَنِى الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُخَالِطُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٢٣٩].

## هُ مُنْ الْمَا مَذِينَ بِلَ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ [صححه ابن عزيمة (٢٢٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن] المورف المورت الوجريره والنوع بوتا عب جمعها ول المورف المورق طلوع بوتا عب جمعها ول المورف المورق طلوع بوتا عب جمعها ول الله المورف المورة المورة

( ١٠٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا سِيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَآوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْآرْضُ وَآوَّلُ شَافِعٍ وَآوَّلُ مُشَفَّعٍ

(۱۰۹۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی تمام اولا و آ دم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی شق ہوگی (سب سے پہلے میری قبر کھلے گی) میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی) میں پہلا سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ نہ کی ہی سفارش قبول کی جائے گی۔

(۱۰۹۸۲) حضرت ابو بریره ڈاٹنؤ ہے مروی ہے کہ نبی ملیسانے فر مایا فقروفا قد ،قلت اور وَلت سے ، طَالَم اور مظلوم بننے سے اللہ کی پناہ ما لگا کرو۔

(۱.۹۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ حَنظَلَةً بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِی نَفُسِی بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا [راحع: ٧٢٧]. (١٠٩٨٤) حضرت ابو بريره بُلِيُّوْنِ سے مروی ہے کہ نی طیش نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے، ایسا ضرور ہوگا کہ حضرت عیسی طیش مقام ' فی الروحاء' سے فی یا عمره کا احرام باندھیں گے۔

## هي مُنالِهَ اَمْرُنُ شِلْ بِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهُ ال

(١٠٩٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مَّسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِر حَدَّثَنَى إِسْمَعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةِ قَالَتُ سَمِعْتُ أَبَا هُزَيْرَةً يَقُولُ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبُدِى إِذَا هُو ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتُ بِي شَفَتَاهُ [صححه ابن حبان (١٠٥٥). وعلقه البحارى ، قال شعيب: اسناده صحيح]. [راجع: ١٠٩٨١].

(۱۰۹۸۸) حضرت ابو ہر برہ نٹائٹز ہے ارشادِ نہوی منقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میر ابندہ میر اذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے نام پرحرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔

( ١.٩٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ
اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةِ أَنَّهَا حَدَّثَنَا أَنْ وَهُرَيْرَةَ وَنَحُنُ فِى بَيْتِ هَذِهِ يَعْنِى أُمَّ
اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةِ أَنَّهَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَحُنُ فِى بَيْتِ هَذِهِ يَعْنِى أُمَّ
اللَّهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ أَنَا مَعَ عَبْدِى مَا ذَكَرَنِى
وَتَحَرَّكَتُ بِى شَفَتَاهُ [راحع: ١٠٩٨١].

(۱۰۹۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے ارشادِ نبوی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرابندہ میرا ذکر کرتا ہے اوراس کے ہونٹ میرے نام پرحرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔

( ١٠٩٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَصْرَةً عَنْ رَجُلٍ مِنُ الطُّفَاوَةِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا اَشَدَ تَشْهِيرًا وَلَا الْحُومَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ فَيَيْمَا اَلَا عِنْدُهُ وَهُو عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَالسُفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى وَنَوَى مَعْفُ مِنْهُ فَيَيْمَا اللهِ صُلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُتُ بَلَى قَالَ فِي الْكِيسِ الْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتُهُ فَجَعَلَتُهُ فِي الْكِيسِ ثُمَّ دَفَعَتُهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّى بَيْنَمَا اللهُ وَعَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُنَ بَلَى قَالَ فَإِنِّى بَيْنَمَا اللهُ فَعَلَى إِللهِ فَقَالَ لِى اللّهُ عَلَى وَسَلَّمَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ آحَسَ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ مَقَالَ لِى اللهُ عَلَى وَعَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْلَ بَلَى عَلَى وَعَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدِ خَيْثُ تَرَى يَا رَسُولُ اللّهِ فَعَلَى فَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمَئِيدٍ صَفَّانِ مِنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تَرَى يَا اللهِ وَعَلْ فَعَالَ اللهُ فَعَالَ إِنْ نَسَاعِ أَوْ صَفَّانِ مِنْ يَسَاءٍ وَصَفَّ مِنْ رَجَالُ فَاقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ نَسَاتِي الشَّيَطَانُ شَيْنَ عِلْ اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمَئِيدٍ صَفَّانِ مِنْ وَجَالِ فَاقْبَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَعَهُ يَوْمَئِيدٍ صَفَّانِ مِنْ وَاللّهِ مَالَى مَعْرُولًا فَقَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمَئِيدٍ صَفَّانِ مِنْ وَسَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمَئِيدٍ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمَئِيلُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ يَوْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ عَلَى النَسَاءِ فَقَالَ هَلُ مُنْ مُنْكُمُ إِذَا آتَى آهُلُكُ عَلَيْهِ وَالْوَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَى النَسَاءِ وَقَالَ هَلُ مِنْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْ

الم المؤرن بل المنظم المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المستندل إلى هُرَيْرة رَبَّ الله المراجع المراجع

وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَقَالَتُ إِي وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيُحَدِّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيُحَدِّثُنَ فَقَالَ هَلُ تَدُوُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطان وَشَيْطانَةٍ لَقِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلَّ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ قَالَ وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيتُهَا أَلَا إِنَّ طِيبَ الرَّجُلِ مَا وُجِدَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظُهَرُ لَوْنُهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنَهُ وَلَمْ يُوجَدُ ريحُهُ [اسناده ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابوداود:٢١٧٤ و ٢٠١٩ ، الترمذي:٢٧٨٧، النسائي:١٠٨١ ه١)]. [راجع ٢٧٧٤]. (۱۰۹۹۰) الی نضر ہ سے روایت ہے کہ جھے سے طفاوہ کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤ کے يهال مهمان ہوا تو ميں نے حضورا کرم مَثَالَيْمُ کے اصحاب ميں سے عبادت اور مہمان نوازي ميں اس قدرمستعد کسي کونہيں ديکھا کہ جس قدر ابو ہریرہ طافظ کو دیکھا، میں ایک روز ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ابو ہریرہ طافظ ایک تخت پرتشریف فرما تھے ایک تھیلی ( ہاتھ میں ) لئے ہوئے کہ جس میں کنگریاں گھلیاں بھری ہوئی تھیں اور نیچے ایک سیاہ رنگ کی باندی بیٹھی ہوئی تھی ،ابو ہر ریہ اٹٹائٹا ان تنکریوں یا تھلیوں پرسجان اللہ پڑھئے تھے جب تمام کنگریاں ختم ہوجا تیں تو وہ باندی ان کوجمع کر کے پھران کوتھیلی میں ڈال دیتی اوران کواٹھا کر دے دیتی (پھروہ ان کنگریوں پرتسیج پڑھنا شروع فرما دیتے) انہوں نے جھے سے فرمایا کہ کیا میں اپنی حالت اوررسول اکرمنگافیا کی حدیث مبارک نه بیان کروں؟ میں نے کہا ضرور، انہوں نے فر مایا ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں بخار میں تپ رہاتھا کہاتنے میں حضورا کرم مالٹی معرمیں تشریف لائے آپ مکاٹی کے ارشا دفر مایا (قبیلہ) دوس کے نوجوان مخص كوكسى شخص نے ديكھا ہے؟ آپ مَا لَيْظُ أَنْ دومرتبديمي فرمايا، ايك شخص نے عرض كيايا رسول الله ( قبيله دوس كا نوجوان يعني . الوجريره واللفظ يهال مجدكون مين بخاريس تب ربائ ويكاللفظ ميرے ياس تشريف لائے اور (محبت وشفقت سے) اپنا وست مبارك مجھ پر پھیرااور پیارے گفتگوفر مائی میں اٹھا آپ تا النظام ل پڑے، یہاں تک کدآپ تا النظام س جگہ پر پنچے کہ جہاں يرآ پ مَالْيَةُ إنماز يره ها كرتے تھے اور آپ مَالْيَةُ إلى اور كى جانب چېرة انور فرمايا اور آپ مَالْيَةُ اِك بمراه مردوں كى دوسفيس تقیں اور ایک صف خواتین کی تھی یا خواتین کی دومفین تھیں اور ایک صف مردوں کی تھی آپ مَانا فیزانے ارشادفر مایا اگر مجھے شیطان نماز میں بھلا دے تو مردسجان اللہ کہیں اور خواتین ہاتھ پر ماتھ ماریں ، راوی نے بیان کیا کہ پھررسول اکرم ٹاٹیٹی نے نماز ادا فر مائی اور آپ مَلَالْتُلْمُ کوکسی جگه بھول نہیں ہوئی۔

اس کے بعد آپ مگان نے ارشاد فرمایا تمام حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹے رہوکیا تم لوگوں میں کوئی ایں شخص ہے کہ جواپی ۔۔ یہ بیوی کے پاس بنج کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور وہاں پر دہ ڈال لیتا ہے پھر باہرنکل کرلوگوں کے سامنے خلوت کی باتیں بیان کرتا ہے؟ لوگ میہ بات سن کرخاموش ہوگئے، پھر آپ منگان خواتین کی جانب مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا تم میں ہے کوئی الی خاتون ہے جودوسری خاتون سے ایسی الیم باتیں نقل کرتی ہو ( یعنی شوہر کے جماع کرنے کی کیفیت بیان کرتی ہو ) یہ س کو خواتین خاموش رہیں، استے میں ایک خاتون نے گھنے زمین پر رکھ کرخود کواو نچا کیا تا کہ آپ مگان ایس کو دکھر لیس اور اس کی

## هي مُنله مَرْن ليدِ مَرْم الله مَن الله

بات سی لیں ،اوراس نے عرض کیایارسول الدُوَقَالَیْمِ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اورخوا تین بھی اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں ، اوراس نے عرض کیایارسول الدُوقَالِیْمِ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں ) آ بِوَقَالِیْمِ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں ) آ بِوَقَالِیْمِ اسْمَا وَرَمَایا کیا ہم لوگ واقف ہوکہ اس بات کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال ہے ہے کہ ایک شیطان ، کسی شیطانہ سے راستہ میں طلاقات کرے اور اس سے اپنی خواہش نفسانی پوری کرے اور لوگ اس کود کھورہ ہیں ، باخیر ہوجاؤ کہ مردوں کی خوشبو ہیہ کہ اس کی خوشبومعلوم ہواوراس کا رنگ معلوم نہ ہو ورخوا تین کی خوشبوہ وہ ہے کہ جس کا رنگ معلوم ہولیکن اس کی خوشبومعلوم نہ ہو۔

(١٠٩٨) حَدَّثُنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ شَبِيبٍ أَبِي رَوْحِ أَنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى أَبًا هُرَيْرَةً فَقَالَ يَا أَبًا هُرَيْرَةً فَقَالَ يَا أَبًا هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ يَمَانِ وَالْحِكُمةَ يَمَانِيَةٌ وَأَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُو الْمُغِيرةَ مِنْ قِبَلِ الْمُغِيرةَ مِنْ قِبَلِ الْمُغِيرةَ مِنْ قِبَلِ الْمُغِيرةَ مِنْ قِبَلِ الْمُغَورِ وَالْوَبِو اللَّهِ الْمُغِيرةَ مِنْ قِبَلِ الْمُغَورةِ وَالْوَبِو اللَّهِ الْمُغَلِوقَ وَلَّهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَعْجَادِ الْإِبلِ وَالْفَيْدِ وَالْوَبَوِ الَّذِينَ تَغْتَالُهُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَعْجَادِ الْإِبلِ وَالْفَرْدِ اللَّهُ عَلَى أَعْجَادٍ الْإِبلِ الْمُعْرِقِ وَالْفَرْدِ اللَّهُ عَلَى الْمُغُولِ الْإِبلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِفِ أَلْوَبِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِفِ أَلْوَبِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِفِ أَلْوَبِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِفِ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِفِ أَلْمُ اللَّهِ الْمُعْرِفِقُ وَقَلْ أَعْرَالِي الْمُعْرِفِ أَلْمُولُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعِلَّ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُولُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِي الْمُولُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفُ الْمُ

(١٠٩٢) حَدَّثَنَا آخَمَدُ أَبُو صَالِح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ يَغْنِى ابْنَ أَبِى الْوَضَّاحِ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ فِى ذِى الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِينَ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَذَكَرَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِينَ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَذَكَرَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِتَمْرَةٍ مِنْ الطَّيْبِ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَقَعَتْ فِي يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَعُودَ فِي يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ

(۱۰۹۹۲) حضرت ابوہریہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ بی طائیلانے فرمایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور اللہ اسے بی قبول فرماتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بمری کے بیچے کی اسے بی قبول فرماتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بمری کے بیچے کی پرورش اور نشو ونما کرتا ہے ، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے وہ ایک پہاڑ کے برابر بین جاتا ہے۔

(١٠٩٩٢) حُدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ أَحَدٌ النَّارَ إِلَّا أُرِى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزُدَادَ شُكُرًا [صححه البحاری (٢٥٦٩)، حُسْرَةً وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزُدَادَ شُكُرًا [صححه البحاری (٢٥٦٩)، وابن حبان (٢٤٥١)].

(۱۰۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا ہرجہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکاندد کھایا جا تا ہے تا کہ وہ اس کے لئے باعث حسرت بن جائے ،ای طرح ہرجنتی کوجہنم میں اس کا متوقع ٹھکاند دکھایا جا تا ہے تا کہ وہ اس پر مزید شکر کرے۔

( ١.٩٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبَيَّ [راجع: ٩٩٧٥].

(۱۰۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے مردی ہے کہ نبی علیما نے ارشادفر مایا میں دنیاو آخرت میں تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیما کے سب سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء عظم اباپ شریک بھائی ہیں،ان کی مائیں مختلف ہیں اوران کا دین ایک بی ہے۔
(۱۰۹۹۵) حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبی الزِّنَادِ عَنُ آبیہ عَنِ الْاَعْرَ جِ عَنْ آبی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ آتَاکُمُ آهُلُ الْیَمَنِ هُمُ آضَعَفُ قُلُوبًا وَآرَقُ آفِیْدَةً الْفِقُهُ یَمَانٍ وَالْحِکُمَةُ یَمَانِیةٌ اصححه المعاری (۲۰۸۹)؛ وسلم (۲۰))

(۱۰۹۹۵) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علی<sup>تھ</sup> نے فر مایا تنہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیاوگ زم دل ہیں اور ایمان، حکمت اور فقہ اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ١.٩٩٦) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ [راجع: ٢٠١١].

(١٠٩٩١) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی مالیا است نفر مایا ایمان ، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

(١.٩٩٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِم عَنْ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَى الْقَدُرُجُ قَالَ الْقَدُلُ هَذَا آخِرُ مُسْنَدِ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راحع ١٠٩٣٩].

(١٠٩٩٧) حضرت ابو ہریرہ ثافیزے مردی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا اہل عرب کے لئے ہلاکت ہے اس شرے جوقریب آلکیا ہے علم مہم موجائے گا،ادر ہرج کی کشرت موجائے گی، میں نے بوجھایا رسول اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ نی علیه نے فرمایا قل۔

